

المالية المالي



يبند فرموده فينتخ الاسلام حضرت مولا نامحر تقى عثاني مظلم العالى

پیش لفظ حضرت مولا ناحا فظ فضل الرحیم اشر فی م<sup>ظامم العالی</sup>

صرتب المحدالوب مورتى، قائمي ماكهنگوي عفي عنه

مكبته لدهيالوي



# بركان ع

مجتاب فداکومرف جوماجت دواانا دوغیرالدکے درکاکس سائل نمیں ہوا"

آست کے پیشان مال بے سادا ، مظوم سلمانوں کی خدمت می رحمۃ للملمیں بھید کی جانب ہے ( دعائے اتورہ ک شکل میں ) ایک مظیم تحفہ ا مدیث قدی میں ہے موسول الشہ انگلاف نے فرایا الشر تعالی فراتے ہیں جسم ہے بھوا پن مزت وجلال کی بھی جلد میا بدیر ، ظالم ہے بدلہ منرور نونگا اور اس ہمی بدلہ لونگا جو بادجود طاقت و توت کے مظوم کی ا، اد نسمی کے تے ، (سعد احد ا

مرمب: محد الديب سررتي قاسي المحتكوي عني عن

& MOUN ST. BATLEY, WEST YORKSHIRE WEIT 68H U.K.

## حبله حقوق بحق ناشر محصوظ ہے

تفصيلات'

IDARAH-HASHMEE

8 MOUNT STREET BATLEY.WEST YORKSHIRE

WF17-6BH ENGLAND.UK E-mail: h6afi@yahoo.co.uk

JAMEATUL-QIRAAT

M.A. HAI NAGAR. AT & POST: KAPLETHA.

VIA: LAJPORE. DIST: SURAT.PIN: 394 235

GUJARAT. INDIA

#### JUSTICE MUHAMMAD TAQI USMANI

Member Shariat appellate Blench Supreme Court of Pakistan Deputy Chairman : Islamic Figh Academy (DIC) Jeddah Vice President Darui-Moom Karachi-14 Pakistan. مختفي لبعثماني

فامني بجلس التجييز الشرعي المحاكمة العليا بالسنان تأشب دُليس ، مجمع الفسنسه الاصلامي يجسدة فأنب تيليس ، وارالعلوم كوانشي كا باكسستان

سبالتدار من الرس کریده نفر بربازا محدالور سور تکهاه بدوله المالی دیا کر از نجاری سخلین بی نیت مجدا - آسی - آج کی دیا کر ہے آب کی موقر کتا ۔ " بربات دیا " مرد نیخ مولی آر شاید اس موفوع براس می زیاد منعل کتاب اس سے بیچاردی نبی آئی - جزاکم المند تی کی غیراً - دل سے دعائے کرانٹر تی ہی آب مان اور تقبیل شائیں - آمین - نبیرہ کبی دیا 0 بہت تی ہے ۔ راسالی





#### بسم الله الرحمن الرحيم

ز برمطالعه كتاب' ' بركات و عا' ' جواحتر كو باثلی انگلینته کے سنر میں اپنے رفیق سنرمحتر م جناب عتیق انور کے ہمرا ہ مرتب کما ب مولا نامجرا یوب سے ملاقات میں وصول ہوئی۔ جوں جوں میں نے '' برکات و عا'' کا مطالعہ کیا ایک ایک بات ول میں اتر تی چلی گئی احتر نے اپنی زیرگی میں اتنی جامع ،مغید ،مؤثر اورول نشین کتاب اس موضوع پرنبیں ویکھی ہیں۔ اس کے مرتب حضرت مولانا محد ابوب سورتی صاحب کا اخلاص ہے۔ جوانہوں نے بلا مبالغہ سينكرون كتابون كانجور اس مين جع كروياب مجها جيمي طرح ياوب كه جب عفرت شيخ الحديث مولانا ادرليس كا عملوي سے جامعداش فيديس بخارى شريف يرد عنا تھا تو معزت نے ا بیک مرتبہ عجیب بات بیان فرمائی کہ علا مدنو وی نے جب کتاب الا ذکارتکھی تو علاءا ورغوام و خواص میں میہ جملہ سب کی زبان پر تھا '' تیج الدار والشتری کتاب الاذ کار'' بعنی اگر تھر فروفت كركيجي كماب الاذكار خريدني يزعة خريدني جائد

آج وہی جملہ اس کتاب کے مطالعہ کے دوران بے ساختہ میری زبان پر جاری ہوا كة ج ك اس يرفتن وم يتاني ومسائل اور يها ريول عن مينے بوئے لوگول كے ليے '' برکات دعا'' اور اس میں موجود جناب رسول اللہ مسکی اللہ علیہ وسلم کے فیمتی کیخ بہترین مہارا ہیں ۔مولانا نے قرآن وحدیث کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اکا برعلاء والل اللہ كة زمود و مجرب دعاؤں كے نيخ مجى بيان قرماكركتاب كوجار جاندنگا ديئے ہيں۔ احقر کے سفر و حضر میں '' منا جات مقبول'' مؤلفہ حضرت کیم الامت تھا نوئ کے علاوہ 
یہ کتاب بھی ساتھ رہتی ہے۔ اس سال سفر کے میں مکہ مکر مد ، مدینہ منورو ، عرفات ،
مز دلفہ ، منی اور دیگر مقامات پر مجھے اس کتاب نے بہت ہی فائدہ کا ٹھے یہ خداوند کریم مؤلف کتاب مولانا محدایوب سورتی کواپی بارگاہ سے اپی شان کے مطابق 
جزائے خیر عطافر مائے۔

میں وسط قلب ہے دعا گو ہوں اپنے انتہائی محبوب اور عزیز جناب عثیق انور سلمہ کا جنہوں نے احترک دلی خواہش پراس کتاب کو طبع کرائے کا اجتمام فرما یا اللہ تبارک و تعالی ان کوان کے اہل وعیال اور ان ک آ باؤا جدا د کو جزائے خیر عطافر مائے۔ (جین ) آ فریش میں تمام قار کمین کرام سے عاجزاند التماس کرتا ہوں کہ احترکے اہل وعیال اور آ باؤا جدا د تمام مسلمان مردوں ، عورتوں ، جوانوں کو اپنی دعاؤی میں یا و مرحی خصوصاً امت مسلمہ کے حالیہ بحران کیلئے دعا فرما نمیں کہ اللہ رب العزب غیب سے متمام امت کی فیمیں مدوفر مائے۔ (آ مین یا رب العلمین )

طالب دعا مضلاله مضافظ عافظ فضل الرحيم «پرسروار ناييا»



سمجھاہے خداکوصرف جوحاجت روا اپنا وہ غیرالٹرکے در کا کبھی سائل نہیں ہوتا

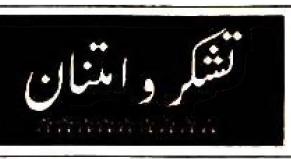

الحد لقد ، بنظر تعالیٰ کتاب آبر کاست دعائی اشاعت کے سلسلہ بن ایک عادف باللہ معاد ف اللہ تعالیٰ احسن المجزاء ، ماحب نسبت بزرگ نے قیمتی بدیہ عنایت فرمایا ، فجزاهم الله تعالیٰ احسن المجزاء ، مؤلف کتاب کے بحتیج جناب حاجی یونس بحائی کھلوڈیا صاحب کی جانب سے اپنے مرحوم والدین اور رشتہ داروں کے ایصال ثواب کے لئے ، نیز ، والدین اور رشتہ داروں کے ایصال ثواب کے لئے ، نیز ، ناچیز خادم محد ایوب سورتی کی ابلیہ محترمہ کے مرحوم والدین ، بین اور جبلہ رشتہ دار سرحومین کے ایصال ثواب کے لئے ، ایسال ثواب کے لئے ،

اسكے علادہ الناشان (ایوکے) بی مقیم محترم جناب حابی ایوب بھائی عمر بی مولیری صاحب اور انکی
المیہ محترم صاحب کی جانب ہے کم و بیش جارا ہو کتابوں کی اشاعت کے لئے بدایا (گفٹ) لئے ہیں اللہ تعالیٰ محتل اپنے فضل و کرم ہے ذکورہ سبمسنین کی قربانیوں کو قبول فرباکر ان سب حضرات کے جلمتعلقین کی منفرت فرباکر سب کو جنت الفردوس بی بلند جگہ عنایت فربائیں ان سب حضرات کے جلمتعلقین کی منفرت فرباکر سب کو جنت الفردوس بی بلند جگہ عنایت فربائیں ان سب حضرات کے درق و تجادت و غیرہ بی خیر وعافیت والی برکت اور ترقی عطافر بائیں اسب کی اولادوں کو نباہ کرنے والے التجے دیئے عطافر بائیں اسب کی اولادوں کو نباہ کرنے والے التجے دیئے عطافر بائیں اسب کو اطمینان و سکون اور عزت والی زندگ تصیب فربائیں اور ان سب حضرات کی دل نیک تمناؤں اور مرادوں کو اللہ تعالی پوری فربائیں افسیب فربائیں اور ان سب حضرات کی دل نیک تمناؤں اور مرادوں کو اللہ تعالی پوری فربائیں امیں شعب قربائیں اور ان سب حضرات کی دل نیک تمناؤں اور مرادوں کو اللہ تعالی پوری فربائیں امین بجاله النب القوید معلم الله علیه وسلم افتوں بیاوب مورق منی عن ا



| کل صفحات | فصلوں کی فہرست ایک نظریس                                        |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1-1      | دعاکے متعلق قرآنی تعلیمات و بدایات                              | پىلى قصل      |
| 14       | دعا کے معنیٰ ومفہوم اور دعاکی توفیق مل جانا                     | دوسرى فصل     |
| 114      | دعاؤل بين سب مصافصنل اور محبوب دعا                              | تىيىرى قصنل   |
| 10       | فصنائل دعسامع انعاماتِ اللِّيهِ                                 | چ تھی نصل     |
| 10       | الله تعالیٰ کی بے استہاء رحمتیں                                 | پانچوین فصل   |
| 19       | حاجات صرف التدتعالى بى سے مانكى جائيں                           | محجھٹی فصل    |
| اس       | مظلوم ومصنطرك دعا اور عرش اعظم                                  | ساتو ين فصل   |
| 19       | بنی کریم ملاقط لاکے اُمتی کے لئے دعاتیں<br>کرنے کے فضائل        | آٹھویں نصل    |
| IY       | دعامیں ہاتھ اٹھانے کے مختلف طریقے                               | نویں فصل      |
| IA       | دعسا اور درود شریفی                                             | دسویں فصل     |
| 74       | دعا کے شروع اور اخیر میں پڑھے جانے<br>والے پنغیبرانہ مقدس کلمات | گيار حوين فصل |
| 14       | دعا آہستہ مانگی جانے                                            | بارهوين فصل   |
| 44       | دعامين واسطه اور وسيله                                          | تير هوي فصل ` |
| ۳.       | آداب دعسا                                                       | چودهو ين فصل  |
|          |                                                                 |               |

| کل<br>صفحات | فصلوں کی فہرست ایک نظرییں                                                                     |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 71          | انداز دعسا                                                                                    | پدر حوی فصل    |
| ۳.          | اوقات دعب                                                                                     | سولهوي فصل     |
| 10          | متنجاب اشخاص ومقامات مقبوله                                                                   | سترحوي فصل     |
| 19          | قبولیت دعامیں تاخیر کی دجه                                                                    | مُعار هوين فصل |
| 1.          | غیرمسلموں کی دعامجی قبول ہوتی ہے                                                              | انىيوى فصل     |
| 49          | مشكلات سے نجات دلانے والی دعائیں                                                              | بيوي فصل       |
| ۳۵          | ذلت اور محتاجی سے نجات دلانے والی دعائیں                                                      | ا کیسویں فصل   |
| ۳.          | تقديرا درتدبير                                                                                | بائىيوى فصل    |
| 44          | اسم اعظم قرآن اور حدیث کی روشنی میں                                                           | تنيئسوي فصل    |
| ٣٢          | ملفوظات وحكايات دعائيه                                                                        | چو بيوين فصل   |
| YA          | مورة يس، م يت الكرسي ادربهم الله كے فصائل                                                     | پچپيوين فصل    |
| 2           | جمعداور حزب البحركے فصنائل                                                                    | مچېبيو يې فصل  |
| ۳۹          | ختم خواجگان ادر لا حول و لا قوۃ کے فصائل ، بعض<br>دعاؤں کے متعلق شبہات مع جوابات ، اور دعا کے | ستانىيوس فصل   |
|             | متعلق چنداشعار                                                                                |                |
|             |                                                                                               |                |

## 🖈 فهرست بر کاست دعسا

| فصل اول                                | ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فصلوں کی فہرست ایک نظر جس                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |
| 1.73-7-1-6                             | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اخذومراجعات                                                                                       |
| دعا کے متعلق قرآنی تعلیمات و بدایا     | ۳.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تغريظ معنى اسماعيل لمجلوى صاحب مظله                                                               |
| شان نزول کے متعلق                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تقريظ مصنرت ولاناعبدالرؤف صوفي صاحب مدقك                                                          |
| تنسير فاذن                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تقرية حصرت مولانا مفتى اكرام الحق صاحب مظله                                                       |
| بخارى وسلم كى روايست                   | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مولف كتاب كي متعلق چنديادي چند باني                                                               |
| ا كي ا عرابي كاسوال                    | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                 |
| سلام کے ساتھ ہوا ہے۔                   | MC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بسنس علامه تقى عثاني صاحب وظله فرايا                                                              |
| دعا آبسة مانكنايه عند الله محبوب       | ۴٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |
| علام منصور بوري كى نكت سنى             | ٥-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | النه تعالٰ کی بے استا رحمتیں                                                                      |
| البياركي خصوصي صفت سياس امس            | ۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 C.                                                         |
| كو نوازاً كميا                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |
| دعا ادر عبادت کے معنی                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , ,                                                                                               |
| بے نیاز ہوکر دعاء نہ انگنے پرجہنم کی د |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رحمت سے منفلت<br>مصر کے کی این فیسین                                                              |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مشکلات کودور کر نیوال فیجی چیز .<br>شخی له شده منا عشاذه می مدینه مان :                           |
| بكثرت دعائبي مانكي والا الله تعا       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شیخ الحد ثین علام عثمانی کا بست افزا ملفوظ المحت خن ادر پخته اراده کرکے فائدہ اثمالو              |
| محبوب بن جاتاب                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | من من در پردی ارده ار سے مالده العالا<br>حضرت ابراہیم کی بددعا ادر ابر کرم کا نزول                |
| فالق کے درباری مخلوق کی رسانی          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |
| قدرت كالمراور مجانبات ماصره كود        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | گناہ پر توبر کرتے رہے ہے معبولیت کا پر دانہ                                                       |
| اس جگه دها انگی                        | 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الله تعالیٰ کی ہے استا رحمتیں<br>دعاؤں پر مداومست سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں                        |
| اعتماد د چین نے محال کو ممکن بنا دیا   | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | موجه بوا کرتی بین<br>موجه بوا کرتی بین                                                            |
| دعاً يونس عن امت كميلة ورس عظ          | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حمية الاسلام حصرت نانوتوي كالمعنوظ                                                                |
| ضداتي غيبي نظام                        | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نشائے فدادندی یہ ہے                                                                               |
| مرا نجات بعن اعمال كرفے إر مرتب ب      | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حصول كاسيابى كيدندرين اصول                                                                        |
|                                        | تنسير فاذن<br>بخاری وسلم کی دوايت<br>ایک ا مرابی کا سوال<br>سلام کے ساتھ جواب<br>دھا آہت الگنا یہ عند اللہ محبوب ہے<br>انبیا کی خصوصی صفت سے اس اسے<br>دعا اور عبادت کے معلیٰ<br>دعا اور عبادت کے معلیٰ<br>تبولیت دعا کا دعدہ<br>بحبوب بن جاتا ہے<br>بکرت دعائیں انگنے والا اللہ تعا،<br>محبوب بن جاتا ہے<br>فالق کے درباری مخلوق کی دسائی<br>قدرت کا کم اور مجانبات ماضرہ کو د<br>اس بگر دھا آگی<br>قدرت کا کم اور مجانبات ماضرہ کو د<br>اس بگر دھا آگی<br>درباری مخلوق کی دسائی<br>اس بگر دھا آگی<br>درباری مخلوق کی دسائی<br>درباری مخلوق کی دسائی<br>درباری مخلوق کی دسائی<br>درباری مخلوق کی دسائی | اکسر فازن السر فازن السر السرای کاموال الس الم السرای کاموال الله الله الله الله الله الله الله ا |

| 94   | عادت الله كے خلاف ارادة الله كا عمور           | 69  | مصائب وآفات سے تحفظ کا طریقہ             |
|------|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
|      | الله تعالى بى قدرت كاظموركمى اسباب             | A-  | محتق علامه دريا بادئ كتحقيق              |
| 94   | عادیے خلاف می کرکے دکھلاتے بی                  | 1   | ا کمی عظیم رہنما اصول                    |
| 94   | اس كريم دا تكى كرم فرانى كالك مثل نموز         | Al  | مسلمانوں کے لیے خوشخبری                  |
| 99   | 7.0                                            | Al  | اس باا ختیاد قادرمطلق کی زالی شان کاظهور |
| 77   | فليل الله كى قربانيون كاصله نبوت وكتاب         | AF  | كريم دا تاكي شان كري كا اكب منظر         |
| 1    | . 31                                           | ۸۴  |                                          |
| 1-90 | l / 1/ -                                       | NO  | آمن کھنے والادعا کرنے والے کے ماتند ہے   |
|      | حضرت آدم كاتخليتي اعزاز ادر فرشتوں             | AY  | قبونست دعا كا ظهور چاليس سال كے بعد ہوا  |
| 1-14 | کی فرما نبرداری                                | 16  | وعا مانكينه كالهنميران انداز             |
|      | فداد تدوس کے مین عصب اور جلال کے               | ۸۸  | يتميران دعاعل ترتيب كادرس عظيم           |
| 1-0  | وقت شیطان نے دعاکی وہ مجی قبول ہو گئی          |     | جلیل القدر پنیبر · گرابل و عیسال کے      |
| 1-0  | توبه ؤ استنفاری پنمبرانهٔ عظیم میراث ہے        | ۸۸  | حتون كاخيال                              |
| 1-4  | استالله ایم تیرے حکم وکرم پر قربان جاؤل        | 19  | دعاص کائنات کے شہنشاہ کو بھی مانگ لیا    |
| 1-4  | شيطان کى مردود يت کا صل وج                     | A9  | دعائي كب قبول جوتى بي ؟                  |
| 1.6  | اس اکر مالاکر مین کی ہے استا بشان کری کا ظہور  | 9.  | دعاً براسی نے محال کو ممکن کردیا         |
|      | دوسری فسل                                      | 9-  | دعاکی قبولیت کے متعلق ایک اصولی فیصلہ    |
| 1-9  | دعا كے معنیٰ و مفسوم اور دعا كى تونسيق مل جانا | 91  | اس آیت کرمری دعاکی شان کا عمور           |
| 11-  | احاديث كي تسي                                  | 91  | ا تني سال مريس اولاد کې خوشخېري          |
| 11-  | احاد یث فصنائل کا استعمال                      | qr  | اولاد مانکی اشاعت دین پرنصرت کے لیے      |
| 111  | دعا کے لفظی اور اصطلائی معنی                   |     | ادلاد کے لئے دعا اللَّف عن سیک سی زیادہ  |
| 181  | دعا كوا قرب الى التبوليت بناف كاطريق           | 91" | مند تا بت بوگی                           |
| 111  | دعای بنیادی کردار                              | 91  | قدرت خداد ندى برهما بالمجدك بالدولاد     |
| 111  | بار گاه النی میں پیش کرنے کی نمایاں سوغات      | 90  | منيبرانه ادصاف ادر كانے كى مسنون قيمت    |
| 111  | بارگاه ب نیازی عی نیاز مندی کامتسام            | 94  | مهمان نوازي ملت ابراجهي كالنصوصي تحفه    |
|      |                                                |     |                                          |

| FT     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| 110-   | The second secon | HY    | دما کی احمیازی شان                                 |
| 11-1   | صحابی رسول فادر کی تلوار کی میان سے لکھا ہوا کانتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IIP.  | دعاكى حقيقت معلوم نهيل                             |
| 11-1   | دعامانك كى خاصيت معلوم بوجائ تو بحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111   | دما کی توفیق مل جانا ہے بھی کوئی چیز ہے            |
| اساا   | اب كرتوت برنسي بلكداسكي داست بانظ ركو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110   | الكينى بسترين چيز                                  |
|        | ول كى كره كولدى والاعارقان لمنزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110   | وعالمنك والحو الشرتعالي في الني طرف السيخ ليا      |
|        | الله تعالى كويه اداست بهند ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110   | فزانے با التا المراب والے كم نظر آتے بي            |
| 11     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114   | أمتن يرشكر اداكرنے كى توفيق لمجان يرجى كار دارد    |
| 144    | باتف منيب في سائل ج أن ي عد آواندى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 116   | وعامانكن والي في ورجدة بوليت ماصل كرايا            |
|        | مسلمانون سے حسن عن في متجاب الد عوات بناديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.66 | وقت کے قطب عالم گر دعساکے لے ضمیر                  |
| IFM    | ا كم عبرت خيزواقعه كشكارول كوحقير شانو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IIA   | المروب ما                                          |
|        | مصائب ودشموں عنجات کے اے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11-   | الله تعالى فرايا مج سے يد چيز مانكو                |
| 110    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IY-   | كيا بمارا شمارمطلب رستول بين تونسين؟               |
|        | حوجمى فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | دنیاة آخرت کی جلد خیره محلاقی اس دعاض ب            |
| 11-4   | فصنائل دعاس انعالت الليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IFI   | ا دما ياد كراد                                     |
| 241    | دعاکے متعلق ابتدائی کلمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IFF   |                                                    |
| 2 سوا  | دعاك جارتسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | تمييري فصل                                         |
| III A  | ملكة عن بخل و بزدل اختيار مذك جائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 144   | دعاقل من سب سے افعنل اور محبوب دعا                 |
| 11 /   | چنیبروں کے سے کالات بل جائیں تو اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Irm   | دولت ایمانی کے بعدسب بڑا انعام یہ ہے               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IFY   | صبرک دعا انگے ہے آپ اٹھلانے منع فرادیا             |
| IFA    | ے بگی زیادہ انگو<br>اند شد انگار میں صدور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Try   | نی کریم دفاوی جامع دعائیں بہت پیند تھیں<br>عند مذہ |
| 10.    | دعائي فوب الكية رہے كاصحاب كادعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 144   | عنو د عافیت کامطلب<br>عافیت کاعار فایه ترجمه       |
| 100-   | دما يعبادت كامنزب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 146   | 1 6 40                                             |
| 16.1   | تم ميرے جونش تمارا جول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 112   | الله تعالى كا تدو شاكا وردكرنا مجى الك دعاب        |
| INT    | وعاكر في والا كبي بقاك تبين بوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IFA   |                                                    |
| INT    | اے میرے دباد! بیصفت تو آپ بی مکی بوسکتی ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 119   | شیطان کی ڈاکہ زنی اور سلمانوں کی غلط قبی           |
| الماما | اليفالة دعاكرنايه الصل عبادت ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11m-  | وهامانكن والول كازبان ودل عن مطابقت صروري          |
| الماما | كنيكارول كے لئے فو تخبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11-   | تداير ووا اور وعيات ايمان كا تقاصاب                |

الندتعالي كى بي استهار حمسي 141 خدادندقدوس كى شان كرى يرحصرت تيخ مسيج الامت كاعارفانه لمفوظ 144 فرعون کی خباشت اور رحمن کی رخمت 141 سكرات اور غرغ خرف موت كى تشريح 140 مندر مي غرق جوتے وقست فرعون کے مند جن کیخ ڈالنے کی ملکت IYO قارون كالرم ينا اور دريات رحمت كا جوش عن آجانا 140 ال و دولت اور منصب کے فضے عمل کھو جانے دالول کے لئے مقام عبرت 144 عنو در گزر کاموجس مار تا ہوا سمندر 146 الله تعالىٰ كى رحمت اسكے عفنب و عصر إ سبقت کے گئ MA يابارالياد يوصف كل تو آب يك جوستى ب موآدمیوں کے قاتل کی مغفرے 16. موبے گناہ قبل کے جانے والی حدیث یہ محدث بدر عالزكي محدثانه نكبة سفي پای سال تک رحست کا دعظ کھنے دالے کی مغفرست 14 دو جامع دعا مانگنے برعالکیر دولست سے نوازے کے 164 زندگی بحرصنم کی مالا بینے دالے یو حال طاری جوا ماری اماموقت اورا مک کمی کی دل جونی

بغير المح محى ست كول سكتاب وتتمنول سے كات دلانے والا پنيران اسلى لوح محفوظ من كرى كا ظبور معراج كاتحفادر نبئ كريم للظلا كشفتت محبت كالك منظ اگر فر شنوں کی سفارش کے مشحق بننا چاہتے ہوں تنك دست ديون كومهلت ديية يرمصانه ے نجات مل جاتی ہے دعاکی برکت سے آنے دالی مسیتیں دور کر دی جاتی ش مسلمان کی تمن عاد تع<mark>ں اللہ تعالی کوست</mark> پیاری فداد ندقدوس كي جارعظ أنعمش مصائب سے نجات اور خوشحالی میں ترتی کے لے زرین اصول رحن در حم کے عارف ارمعنی الیے مسلمان اس جبار و قہار کے غضب کے تشمق ن سکتے ہی تین قلوب کے ساتھ دعا کر و قبول ہوگی دعای دنیا مانکو تب مجی ده عبادت ب فدمت كاصله الثد تعالى سے مانكو بیکے وقت دین کے سادے شعبوں میں شركت كالرية مناجات ش جنت كى علادت سے علاسدوی فراتے بی

|      | 1 113 i.C: - W                                    | 110   | La Key (1)                                                        |
|------|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
|      | پہلی مرتب ہوئی کھائی شفایاب ہوگئے                 |       | ادنی نکی کاعظیم صله                                               |
| 194  |                                                   |       | صرف ايك مجلس وعظ مع كن كي الشي المحالى كي                         |
| 191  | دعاكى قبولىت كى الكي چىز كى صرورت ب               | 166   | سیونابسطای مزان اور جیلانی بیه فرماتے بیں                         |
| 190  | الله تعالى في مخلوق كو پديداكر في كيديون فرمايا   |       | اے پنیبر بھیں ایسانہ ہوکہ مارے بندوں                              |
| 190  | ایک دمیاتی کا ایمان افروز واقعہ                   | ICA   | کے دل نوٹ جائیں                                                   |
| 194  | اس صورت عن تنگ دی دور نه بوگ                      | 169   | اليي بي مال طاقت رفي والاور لوني ب                                |
| 192  | 1,                                                |       | سلطان العارفين في الكينة والول ك المراجي                          |
| 194  | دعاکی قبولیت کے لئے یہ بات صفر دری ہے             | IA-   | تھول دیں                                                          |
| ארון | ری می کے عارفان معنی بر بان شیخ خلیل احمد         |       | بمارے کارناموں کابدلدوالیس لوٹادیاجائے گا                         |
|      |                                                   | IAY   | بس كرد منتم بهمارا راز كحولونه بم تمهارا كهولي                    |
| 19.  |                                                   | IAY   | بن كريم الفيد كاست عن اليادليا أزر يبي                            |
| 199  | عادت الله مجي كوني چيز ب                          | IAP   | اے محود ( فزنون) تے میرے فرقک آروریزی ک                           |
|      | جب تو مخلوق کے ساتھ دے گا تو ہر گز                |       | ير سنكرآب الفلافي باسرمبارك جمكاليا اور                           |
| 199  | فلاح نه پائے گا                                   | IAM   | ٢ نكسي الشكبار بوكتين                                             |
| Y    |                                                   |       | تھیٹی فصل                                                         |
|      | بار گاوخداد ندى عى تھونى برى كاتصور كرناي         |       | ماجات صرف الله تعالى بى سے الى جائے                               |
| ۲    | حبالت ب                                           | IAA   | توقع ادراميدين صرف ايك ذات داحد الحو                              |
|      | الركوني ميرى بنامص د آے توس اے زمن                | 1/3/3 | یاد ر کومصب کے ساتھ راحت ادر تنگی کے                              |
| 4-1  | عي د حنسا دو نگا                                  | 1     | -                                                                 |
| -    | میرے جلال کی قسم جو میرے غیرے اسی                 | 149   | ساته فرافی ہے<br>اگریک مار مستور میں ما                           |
| 7-7  |                                                   | 19-   | اگردہ کچرد بتا ہے تومشحق می کوربتا ہے<br>اسکر عبدال کی کری شعب یک |
| 4.4  | ا کی عودت سر بزار کی شفاعت کرے گ                  | 191   | اسکی عطار کو کوئی روک نمیں سکتا                                   |
|      | ساتویں قصل                                        | 197   | دعاؤں کی قبولیت کے لئے ایک اصول                                   |
| Y-0  | مظلوم ومصنطرك دعا اورعرش اعظم                     | 197   | وہ جس طرح چاہیں دلوں کو پلٹ دیے ہیں                               |
|      | مظوم کی بد دعا آبست آبستا پنا کام کرتی ہے         | 197   | المام دازی کا پن دندگی مجر کا تجربه                               |
|      | مصنطر کی دعا اضلاص کی بنا، پر صنر در قبول ہوتی ہے | 191   | كاننات كے انبياء وادليا. بل كر مجى ينسي كرسكتے                    |
|      | +0.0.m/ +1.00 m/                                  |       |                                                                   |

|        | . 7.2 /                                       |      | 11 ( k.)                                    |
|--------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
|        | الله تعالى في مصفر كى دعا قبول كرف كا         | r-A  | مظوموں کی آبوں پر آسمانی فیصلے              |
| 224    | وعده فرماياب                                  | 4-9  | مظلوم کی آہ دزاری نے ظالم کو جلاکر رکھ دیا  |
| 224    | مظلوم کافرک دعا بھی قبول ہوجاتی ہے            | PH.  | الله تعالى تعجب كرتے بين محربنس دية بي      |
| rro    | سب سے زیادہ نا پاک جنس خزر کی دعا قبول        |      | يارسول الله القاد آب بمي كس چيز كى طرف      |
|        | مظلوم چاہے فاسق ، فاجر یا کافر جو اللہ تعالیٰ | 111  | بلارب                                       |
| 224    | اسکی سنتا ہے                                  | ***  | ناپاکسے حوان پر ترس کھانے سے ظالم ک         |
| 444    | ا یک زماندالیا مجی آئے گا                     | 717  | منفرت ہوگئ                                  |
| rrc    | حصرت حافظا بن جرافراتے بیں                    |      | اے صدیق المهادے درمیان سے فرشت بث           |
| TTE    | تصورير كا دوسرارخ                             | ساام | كيه اورشيطان آكميا                          |
| PYA    | تحقیمسلم کی سزا                               |      | آتش پرست کی بددعا نے مسلمان کی حکومت        |
| TTA    | تطب عالم محدث كنكوى كادل جوئى يرعجب واتعد     | rio  | كوتسدد بالأكرك ركاديا                       |
|        | حضرت شيخ مسيح الاست اور مسلمانول كى           | 110  | مظلوم كى بددعار عرسس عظم ك فرشة كى ب تانى   |
| ۲۳.    | دل جوتي كاعالم                                | MA   | اسكے بعد دعب قبول ہوگئ                      |
|        | مرغوں کو وقت پرنہ کھولنے پر وقت               |      | مظلوم کی بدعااور عرش الی کے درمیان کوئی     |
| 171    | مجددے تلادت كى صلادت جيمين لى كى              | MA   | تجاب نسيس بوتا                              |
| rmr    | پندے ک شکایت پر بریشانی سلط کردی              | 119  | فریبل آبوں ے ست درتے رہنا چاہے              |
| ساسوما | ظلم کی تلافی کی شکل                           |      | ظالم كى جب كرفت بوتى ب تواوليا مالله كى دعا |
| 140    | معنظرو پریشان حال کے لئے پنیبران عطب          | 24-  | مجى الحك ف كاركر نسين بوتى                  |
|        | آثھویں فصل                                    | 171  | تين آدميول كدعاؤل ك قبولست على كوتى شك نسين |
|        | نی کریم فقط کے امتی کے لئے دعائیں             | 171  | مظلوم کی دونے کرنے والے کی مجی پکڑ ہوگی     |
| 444    | كرنے كے تصنائل                                | 444  |                                             |
| YF C   | دوسرول کے لئے دعاکر نیوالوں کے لئے تو تخبری   | YYY  |                                             |
| rr.    | فرشتول سے اپنے اے دعا کرانے کی بہترین تدبیر   |      | غریب سے مجھلی جیس لیے پر درد ناک بیماری     |
| Y"A    | سبے زیادہ قبول جونے دالی دعا یہ ہے            | 444  | نے پکڑ لیا                                  |
|        |                                               |      |                                             |

| ror  | است كى خوارى يى ائى جىلاتى اور كاميابى                     | TTA  | فاتمه بالخيرا ورمتجاب الدعوات بون كاعمل                             |
|------|------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
|      | نوس فصل                                                    | rr.  | مسلمانوں کی حاجت دوائی کے لیے دعا ہا نگنا                           |
|      | دعامیں ہاتھ اٹھانے کے مخلصف طریقے                          |      | عنيب آواز آئى اساديم الها الي الحكول                                |
| 100  | باتدا شما كردعا ما نكنا يد بحى بمارى بني كريم              | rr.  | بات ذكره                                                            |
| UAU. | القلاكسنت ب                                                | 441  | دوسی کے معون عن سے ایک یہ بھی ہے                                    |
| 101  | دعاکے بعد ہاتھ سندیر پھیرنانے بھی نئی انظار                | rmr  | دعالمنك كاخانقابي انداز                                             |
| YOL  | کاست ہے<br>کاست ہے                                         | ٢٣٢  |                                                                     |
|      | باتھوں کومند پر پھیرنایہ رحمت د تبولیت کی                  | YMY  | مراقبية دعائمه كاطريقه                                              |
| 406  | علامت                                                      |      | قطب عالم في فرمايا واست ك في دعائي مانكنا                           |
| 109  | حضرت الم مالك ادرعلامه ابن جر كا قول                       | ٦٨٣  | 1 = =                                                               |
|      | گناہوں کی مغفرت طلب کرتے وقت                               | ٦٢٧٢ | ا کیباشکال ادر اسکا حل<br>اجازت بیافته مجازین دعائمیں کس طرح مانگیں |
| 109  | باتحول كواثمان كالمخصوص انداز                              |      |                                                                     |
|      | مختلف حالات من باتح المُحافي كے الگ                        | rro  | 14: . 6 2:                                                          |
| 74-  | الكارية                                                    | 700  | وعا کے لئے دومرول سے درخواست کرنا یہ                                |
| 74.  | دعا میں ہاتھ اٹھانے کاعموی مسنون طریقہ                     | 444  | پغیران سنت ہے                                                       |
| 141  | پریشانیوں کے دقت ہاتھ اٹھانے کامسنون طریقہ                 |      | اے عمر : جبتم اس سے لموتومیر اسلام کتنا اور                         |
| 244  | بمیشاں طرح باتوانحاتے رہنایہ بدعت ہے                       | YME  | میری است کے حق میں دعا کے لئے عرض کرنا                              |
| 747  | باتما مُعافِ کے مختلف انداز                                | PFA  | والده كافدمت عضتجاب الدعوات كامرتب                                  |
| 444  | جلد عبادات كے لئے الكي جامع اصول                           |      | فرمانبردار لڑکے کی فدمست میں سے سالار اسلام                         |
|      | اسباب کے تحت ہر کام کے لئے سی کرنا یہ فرانعہ بدر میں میں ا | YMA  | کی حاصری                                                            |
| סציו | فرائفن عن ہے ہے<br>دعاہے برد کر کوئی د ظیندادر عمل نہیں    |      | كوولبنان عن رهيندا الحيابياتي كااست مسلم                            |
| מצץ  | چونی چیونی نے اتھا تھا کردعا مالک                          | 10-  | كو نادر تحفه                                                        |
|      | دربار خدادندی می ایک چیز کی بردی قدر د                     | ror  | غائب کے لئے دعائیں مانگئے کامطلب                                    |
| 444  | مزلت ب                                                     | ror  | دعاشروع كرنے كا بنيبرانه مسنون طريقة                                |
|      |                                                            | -    |                                                                     |

|            |                                         | 1      |                                              |
|------------|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| YAI        | باعی کے پاس جاؤ گر انداز تکم زم ہو      | 446    | دسویں فصل                                    |
|            | دعا میں ایک عجیب خوبی ہے جو دوسری       | PYA    | دعسا اور درود شریف                           |
| PAP        | عبادتوں میں نہیں                        | PYA    | دعا سے سلے اور بعد بیں                       |
| FAF        | علانے گئے او کر نیوالوں کے لئے دعائے    | 244    | صلوة وسلام كے معنی                           |
| AF         |                                         | Y6.    | ۲ یت کریمه کاماحصل اور مقصد                  |
|            | كبيار هوين فصل                          | 421    | ا اوازنی کریم افلای کے لئے ہے                |
| 200        | دعا کے شروع اور اخیر علی پڑھے جانے      | YZY    | درود وسلام دونول يرمعنا زياده مناسب          |
| YAD        |                                         | 474    | ريشائيون سے نجات دمقاصد عي كامياني كاد ظيف   |
| YAA        |                                         | YCH    | الك لاكاما في بزادم تبرج كرنے كے برابر ثواب  |
| <b>FA9</b> | - 0) = 0                                | YEN    | بى كريم يفور في فرايادهاس طرح ما تكو         |
|            | اس طرح عمل كرنے يردعا پيش كرنے كے قاعل  |        | يه طريقة ديكوكر فرايا مانك جومانك كاده لم كا |
| 119        |                                         | 440    | دعا مانگے والے عبد دمعبود کے درمیان          |
| 19.        | كسى كى تعريف كى جائے تومقصديد بوتاب     | 464    | ا بک حجاب                                    |
|            | حصنور الهوران دعاان لفظول سے شروع       |        | محص مواد کے پیال کے مانندند بناؤ             |
| 19-        | فرايا كرتے تھے                          |        | اس طرح عمل كرنے سے مستجاب الدعوات            |
| <b>191</b> | كونى اليى بحى دعا بي جوردن بوج في بالب  | 466    | ين جا ذ گ                                    |
| 191        | سادے اسمار حسد بہشتل ایک جامع دعانی کلر | YEA    | كوئى دعا آسمان تك نبيس جاتى گر               |
| rar        | صحابہ نے دعامیں سنت پراس طرح عمل کیا    | 129    | دەصندوق دعاؤں كولپيث كركے جاتا ب             |
|            | محج اليسي آيت معلوم ب جي پاو كر دعا     | 169    | محقق علامه شائ كالمفوظ                       |
| 792        | قبول ہوتی ہے                            | YA-    | ماری کشتی دو کر یموں کے نی میں ہے            |
| 494        | اے پڑھے می دعا قبول بوجائے گ            | ra-    | محدث الم ترمذي كأ آزموده نسحة                |
| 190        | دعا مانگے میں پنجیبرانداسلوب وطریقہ     | , ,,,- | الشد تعالى كويه بنده ست ي پيارا لكتاب        |
| 190        | دعاص ترسيب كالحاظار كهاجات              |        | د سامی کوئی چیزابل جنت کی اندت کے مشاب       |
| 794        | دعا شروع کرنے کا پنجیبرانہ طریقہ        | YA-    | نسیں گرا کی چنز                              |
| 196        | فليل الله كى فنائسية ادر خوف كالمتحصار  | YAF    | شوت برست کے لئے محدی                         |
| 791        | دعا ختم كرنے كا منتيبران طريق           |        | *                                            |

| MA        | م لوگ دعا يزمة بن يا يانكة بن؟                                  |        | فدات وعبادات كے بعد اسكے تبول بونے ك         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| 1919      | دعاكى روح أور حقيق                                              |        | بجي دعاكر في جائة                            |
| MIA       | خداتی معلومات                                                   |        |                                              |
| PIA       | أس علام الغيوب كى صفت بمدداني                                   | ju     | کرنی چاہے                                    |
| 119       | خالق کو تخلیق کاعلم باهبار قرب کے                               | pr     | دعاجنينا تبول جوكى اكراس طرح اسے ختم كيا كيا |
|           | یادجودعلم ہونے کے برے خیالات پر                                 | 10-1   | آمن كين دالادعاكر في والے كے ماتند بوتا ب    |
| <b>**</b> | گرفت نهیں ہوگی                                                  | ۳.۲    | دعاكوآمين پرختم كياكرو                       |
| PYI       | قاصني منصور بورئ كاعارفانه لمفوظ                                |        | اجتائی دعسار آمن کے دالوں کو بھی انگے        |
|           | جركے بنبت آسة دعا مانگناستر كنا                                 | 4.4    | 8 d 2 d 2 d 1 ,                              |
| 444       | زيادها حياب                                                     | سو. سو | I H                                          |
|           | اے لوگو ا تم کسی برے یا غائب کو شیں                             | سو.سو  | 0 9 0                                        |
| my        | يكارد بي بو                                                     | 10.p   | دعا ختر كرتے وقت يراحى جانے والى آيت مساون   |
|           | باپ ک دکایت کرنے پر آمان لرز کیا                                | r-0    | حدد شاری تشریح آپ مافظ نے یہ فرمانی          |
| 444       | اور جبرتيل عليه السلام فورا أيكة                                |        | مریمن نے کیا فداکی قسم اللہ تعالی نے تمہاری  |
|           | دل عل بھے ہوتے بھید کو ساتوں آسمال                              | P+4    | دعائين قبول فراكس                            |
| PPY       | كادير عدى ك ذريع بقاديا                                         |        | بى كريم الفيد كاوسله اور واسط دعساك          |
|           | تير هوين فصل                                                    | 4.6    | قبوليت كم لئے اعلیٰ ذريعہ ب                  |
| PYC       | دعساي واسطاوروسيله اختياركرنا                                   | P-A    | دعا شروع اورختم كرفي كا مسنون طريقة          |
|           | دعسا میں وسیلہ اختیاد کرنے والے مب                              | p.9    | اسب باتحاثماكر دعا مانكنا شروع كرو           |
| . حومو    | ے پہلے ہنیری                                                    |        | بارهویں فسل                                  |
|           | الم الانبياء القلافي أن است ك                                   | 11-11  | دعسا آہستہ مانکی جائے                        |
| اماما     | فقراء كاداسط دے كر نيج كركى دعا فرماتى                          | my     | قبوليت دعا كے لئے بياصول ا پائے د كھو        |
|           | آپ لھور نے نابنیا صحابی کوداسط دے<br>کر دعا مانگنے کے لئے فرایا | mile   | دعا انگنے كااكب يرمجي اندازتھا               |
| PPY       |                                                                 | Ja Ha  | چاروں اماموں کے زدیک دعا کا طریقہ یہ ہے      |
| 444       | دعسا عن دالدين كاداسط                                           | 110    | چاردن الموں کے بال دعا آہست کرنامتحب         |

| موسو دعایمی صدمے تجاد زکرنے کے معنیٰ ۳۵۹<br>۱۳۳  ہرانسان کے سریمی دوز نحیریں ہوتی بیں ۳۵۹<br>۱۳۳  دعاکی تبولیت کا اُڑ چالیس سال کے بعد ظاہرہوا ۳۲۰ | توسل کے معنی اوروسلے سے دعا مانگ کاطرید ا                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| الما حیر سلموں کے دعا کہتے کا حریقہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                          | گنابول کے اقراد اور توب کے بعد دعاکی جانے م                                 |
| ۱۳۵۹ ہرانسان کے سریس دوز نحیریں ہوتی ہیں ۱۳۵۹<br>۱۳۷۰ دعاکی قبولیت کا اڑچالیس سال کے بعد قاہرہوا                                                   | توسل کے معنی اوروسلے سے دعا انگے کاطرید                                     |
| الم دعاكي قبوليت كا أربي ليس سال كي بعد ظاهر وا                                                                                                    | توسل کے معنی اوروسلے سے دعا انگے کاطرید                                     |
| الم دعاكي قبوليت كا أربي ليس سال كي بعد ظاهر وا                                                                                                    |                                                                             |
| میں دعاکی قبولت کے متعلق رہنما اصول                                                                                                                | واستطر اداد ميال الدوار                                                     |
|                                                                                                                                                    | ادلیا الله کامقام در بار فدادندی عی                                         |
| ومو كورك بوكر دعا بالكذاب مجى آب القلاك منتب                                                                                                       | شغ ابوالحن فرقانی کے فرقہ (جب) کی کرامت ا                                   |
| الله دعاعى مشيت كااظماركرنا فلاف ادب ب                                                                                                             | فقال كرنے دالے فاسق دفاجركى كراست                                           |
| وس حصنور قلب كى عاد فائة تشريح                                                                                                                     | كنگاردن كوحقارت كى نگاه ي زديكمو                                            |
| جامع دعا ما نگے کی طرف دہمناتی                                                                                                                     | وليه عورت كاداسط دے كردعها تكتار بااور                                      |
| وس فوشحال على دعائي الله والع كامياب المعلم                                                                                                        | دعا قبول بوتی ربی                                                           |
| وعالا نكت وقت آسمان كى طرف نظري المحانا                                                                                                            | -11                                                                         |
| وعاقبول بونے يراس طرح شكراداكياجات ٢٩٨                                                                                                             | 1 6 1                                                                       |
| مس آداب دعا پر شاه کدت د بلوی کالمفوظ ۱۹۹۹                                                                                                         | 0 1                                                                         |
| مس دعاجی عفلت کرنامناسب نسین                                                                                                                       |                                                                             |
| آپ کوئی پارلیمنٹ کے ممبرتہیں                                                                                                                       | حودهو فصا                                                                   |
| اترز مساجد اور دعائے رسمی                                                                                                                          | ( آدابوعا)                                                                  |
| دعايس عافيت شاعت پر بيل خاريس                                                                                                                      | 2.5 4. 2. 2. 2. 4. 2.                                                       |
| بماري دعا جول حيول مليل جوني ؟                                                                                                                     |                                                                             |
| ما وعاول مع معدد الصول و اداب                                                                                                                      | کذاب د دجال جوئے مدعیان نبوت کا فاتر الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 0-02-12                                                                                                                                            | 6                                                                           |
| انداز دعی                                                                                                                                          | المنكف والامحروم تبين ربت اور درنے والے كى                                  |
| الله تعالى سے مانكنے كا جنيبران انداز                                                                                                              | حفاظت کی جاتی ہے<br>معصمت پر مصمت کو اختیار کرنا یہ صدیقین                  |
| الم                                                                                                            |                                                                             |
| اقرار جرم کے بعد افلاص مجرے مختصر حبلوں                                                                                                            | الاتوه ب                                                                    |
| ۳۸۳ نے کام کردیا                                                                                                                                   | پریشان من مالات مین عاقب مین چاہتے م                                        |

مان ہے بلائم کناہ کئے بغیر نہیں اس اندازے دعا مانگنے پرعنیہ۔ خودالله تعالى نے دعا مانکنے كاطريقه بىلاديا 4-4 مرتکب کیار کومعانی کے بعد پنفیر بنادےگئے رائبوري خانقاه سيسلاجوا تحف سات دن کے بھوکے تھے گرمانگا تو اللہ تعالیٰ تعویض ی ہے گرہ کھلتی ہے PAY ىاسانگا 14-4 بوسکتا ہے قبولیت کیوہ کوئی یہ بو r.A MAY يارسول الله الفلاده ساعت مقبول كونسى يه نہنے ست اتھا کیام ہے بندے کے درمیان 14.9 ١٨٥ ايام عدين دجمد كي نصوصيت مصالحت كرادي M1-جمعے دن اکابرین امت کے معمولات معددن مجنون في اسمان ك طرف د مكيااور كما ٨٨١ 11-بروز جمعه معمولات حصرت شيخ الحديث صاحب جوگناہ بھی ہوتے ہی اسکدو سخ ہوتے ہی اسم 11 اس طرح دعا كرنے يرشيطان بل بلاا تحا جمعه كى ساعت مقبوله كاخلاصه 14 MA. ده كريم داناخودانقار فرات ربية بي اور آنسوول سے زمین تر ہو کئ MIL P91 اسوقت مموں کے دہانے کھولدے جاتے ہی بالف عب في آواز دى اے اراد الله اخرانوں 14/1 مقبولیت کی ایک گوری ہردات عی ہوتی ہے MAY MICH رات ، ہر کردٹ پر دعا قبول ہوتی ہے يه اي صاحب كون بين ؟ MID ساوس انوقت آسمان لرزنے اور عرش اعظم یلے لکتاب یاانی اس مقدس باته والے کی رکت ہے اس 110 بندة مسكس كوجى عطا فرما يه ايسادقت ہے جس ميں ظالموں كى دعا مجى قبول MAR ساەفام شعوانه باندى كى انداز مناجات كرلى جاتى ب 1414 MAR روشن دل والى سياه قام لونڈى این بگرسی بنالو 1490 MIL كاؤل كارب والابار كاه رسالت الثلام ثُبُوتُ الدَّعامِ بعدُ صَلَوْةِ الْمُكتُوبةِ 490 116 ندامت بحرى ماعت يرغيب سے فرشة آگيا مادقات مجى لي اندر قبوليت لي جوس بي MAH 119 بڑے میاں کے باں عاجزی انکساری کے بغیر مصيب زدواس لحست فانده انحالس 19 كام تهيلى بلتا اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں P96 درباررسالت الثلاث من امتى كى فرياد تلاست قرآن اور دعسا MAN

|           | تطب عالم نے فرایالوگوں کو دعا مانگے               | MYI      | خترقر آن کے وقت سلف صالحین کا معمول             |
|-----------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| MMC       | کی قدر نہیں                                       | MYY      | الشتعالى عزياد مقرباس طالت على موتاب            |
| وسم       | معادت منددل كي دعاؤل پر ايك نظر                   | MYY      | مرع فرشتول كوديكه كربولتا ب                     |
| hh-       | مقامات اجا بست دعا                                | WHY      | پنيبران شفتنت تو ديکھئے                         |
| ואא       | دينطيبين                                          | WYW      |                                                 |
| ا۲۲       | محبطره مى ادراقدام عاليه كى تسبتى                 | MYM      | بے بسی کے وقت کی دعا کا اثر                     |
| MMA       | بعض متعجاب مقامات يهمي بس                         | MYO      | ان مقدس دا تول میں حضرت علیٰ کا معمول           |
| MMA       | الم شافعي في فرايا بيربكر تريان اعظم              | MYD      | شيطان كى مكارى اورخداكى مهريانى                 |
|           | سدنا جيلاني كو خلافت مي رسول الله                 | MYY      | الثة تعالىٰ نيك لوگوں كى اس طرح رسماتى فرمات يى |
| المالمالم | الفلا كاجه مبارك الم                              | 444      | نظامِ عالم پرا یک نظر                           |
| WAL       | قطب الادليا الى المحق كازاوني                     | MYC      | رئيس التبليغ مولاناانعام الحسن صاحب كالمتوب     |
| Ī         | عاشق دسول المفلان بالمبارك خريدن                  | MYA      | دعائيں تين تين مرحبه مانگين ڪمت                 |
| la la la  | عى دولت كميادى                                    | MYA      | ا كمي عورت كى عاد فاية نظر                      |
|           | مرے مال پر شاہ تھی نے خصوصی                       |          | سال مجرکے مقدس ایام اور را تیں جن میں دعائیں    |
| rro       | توحبات فرماني                                     | 24       | بكىژىت قبول بوتى بىي                            |
| 440       | دردیش مرانسیں کرتے                                | ۳۳.      | سال بحركے مختلف وقاست مقبول يديس                |
|           | المهارهوي فصل                                     |          | سترهوی فصل                                      |
| MMC       | قبول <u>ت دعا می تاخیر کی</u> وجه                 | WHY      | مسجاب انتخاص ومقامامت مقبوله                    |
| MMA       | رنج وغم سے ربائی کاقر آنی صابط                    | 444      | چنده ادرعطيه لين دالون كي دعائي قبول موتى بين   |
| MMd       | اجا بت دعا كامعني ومفهوم                          | ماساما   | چندہ کینے والے کی دعاقبول ہوگئی                 |
| rrq       | قبولیت دعاکے شرائط                                | لمطما    | فرشتوں کی دعاقبول فرمالی                        |
|           | دعا کے لئے اٹھائے ہوئے ہاتھ آسمان                 | ٩٣٩      | اجتماعی دعائیں اقرب الی الاجابت ہوتی ہے         |
| ro.       | تكسجا لگے تھے بھی عن قبول نہ كرونگا               |          | مریفن کی دعا فرشتن کی دعب کے ما تند تبول<br>ت   |
| 101       | دعاکے عدم قبولیت کے اسباب                         | MAC      | بونی ہے                                         |
| 101       | مكمت الليد مد نظرد بي تو يحر برقسم كى بريشاني فتم | MAC      | پانچ آدمیول کی دعا روضیم کی جاتی                |
|           | 1 - 10 1.7117                                     | <u> </u> |                                                 |

| -      |                                                      |        |                                                   |
|--------|------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| LAK    | ا كي ملمان كي دعا بين سال كے بعد قبول جوئي           | ror    | بھلا ایے لوگوں کی دعا کیے قبول ہوگ                |
| 444    | مين الله تعالى اليوس و نااميسين                      | ٣٥٢    |                                                   |
| v=     | دعاقبول بهونا يايذ بهونابيه عندالله مقبول ياغير      | ram    | بے صبری کاسراع ٹل گیا                             |
| 144    | مقبول بونے کی علامت شہیں                             | =      | عطاد النداسكندري اور محدسث سهار سوري              |
| M44    | كيانام الانجياء الفلاك سارى دعائي تبول بوكن          | ror    | ک نکته نوازی                                      |
|        | متجاب الدعوات صاحب شريعت رسول كى                     |        |                                                   |
| 446    | دعاكى قبولىت كاظهور جاليس سال كے بعد بوا             |        | رشة دارى توزى دالے كے لئے آسان كے                 |
|        | ا بک جلیل القدر پنمبرکی پہلی دعاکی قبولیت            | 804    | دروازے بند کردتے جاتے بی                          |
| M48    | كاظمور باره سال كے بعد بوا                           | -      | جبدہ دل ہی مرجماجاتیں جنگی گہرا نیوں ہے           |
| MAd    |                                                      |        |                                                   |
|        | معمار بيت الله ك دعاكى قبوليت كاظهور تين             |        | بندے کی بیادائیں اس اکرم الاکر مین کو بھی         |
| rc.    | ہزار سال کے بعدر و نما ہوا                           | 406    |                                                   |
| 9      | حصرت مولانا الياس صاحب كي شادي عن                    |        |                                                   |
| 201    | حصرت تحانوي كاعارفايه بيان                           |        | محبوبيت كاندازي الثدتعال سيرجت                    |
|        | مولانامحدالياس صاحب ادر دار العلوم كى بنياد          | MON    | سوال كردي <u>ا</u>                                |
| MCY    | گرای کااصل علاج دین تعلیم ہے                         | 109    | بعضول كاتر بااور كركزانا الله تعالى كوپيار الكتاب |
| MEY    | مولاناالیاس صاحب کے بال دین تعلیمی اہمیت             |        | اے فرشتو! اس بندہ مؤمن سے کد دد کہ                |
| PA CAM | مولانامحدالیان،اپ پیرومرشد کے قدموں عی               | 809    | تصرع كر تارب يى اسكا عزازب                        |
|        | مولانا الیاس نے پہلے دس سال تک خانقابی               |        | اے کاش! ہماری کسی دعا کا اثر دنیا می ظاہر         |
| MCH    | زندگیا نیاتی                                         | ry-    | شاهوا بموا                                        |
| MCM    | فلافت کے بعد بھی فافقاہ اور ذکر و آذ کار کو نہ تھوڑا | (K.d.) | دعادَن ك دجه مصيبتين دوركر دى جاتى بي             |
| MCM    | مولاناالیاس کے روحانی و خانقای محا رات               | MYY    | اس قسم کی دعائیں کرنا جائز نہیں                   |
|        | دعوت و تبلیغ بی زندگی کھیانے والوں کے                | 444    | مصور فطرت خواجه حسن نظائ كالملفوظ                 |
| MCM    | الي اد شاومر شد                                      |        | اب عنقريب عنيب كا باته بم كو گھر بيٹے خزارنہ      |
| 460    | ا كيبلند عادف كي نفر عن اكي كن كار كامقام            | MAA    | دے باتے گا                                        |
|        |                                                      |        |                                                   |

+ +

|      |                                           |      | per commence of the second                                |
|------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
|      | بیت اللہ ہے تلہ آورابرہ پر غیرسلم کی      |      | ولانا الياس كاعلما كرام كے ساتھ مخاصات حسن                |
| MAA  | دعساكاار                                  | 4    | سلوك كاايك منظر                                           |
| 647  | تنگیث کے قائل عیسا نیوں کی دعا تبول ہو گئ | P44  | اعتى كام من ترقى بونے يرخانف وبے چين بوگئے                |
| hd.  | مبت پرست نے توکل کیا اور دریا پار بوگیا   | rec  | ولانااليان كااكب ياد كارمكتوب                             |
|      | الله تعالى نصرست درد آجانے ك دجه          | MEN  | ولاناالياس كازندكى اورجهاعتى كام كاتجريه                  |
| الما | مجوى كى دعا ير عنيب سے آواز آئى           |      | ی کرور بیل کی اصلاح کے لئے علما ، کو                      |
|      | اكيلى ايك غير مسلمه كافره عودت في ديره    | m 29 | عوت دی جاری ہے                                            |
| 494  | سومسلمانوں کو کاٹ کے دکا دیا              | r 69 | ادام بغیر مغز کے بے دام                                   |
| rar  | آتش پرست چنگرخال فےدعاکی اور قبول مو گئ   | 449  | ملوكب وتصوف كالاحصل                                       |
| ۳۹۳  | شيطان كى حيرست انگيز دعب                  | MA.  | ىبت كى حقيقت                                              |
| -    | غیرسلم کی دعسا کی قبولیت پر سینا          | MA-  | سبت معالله كاثمره                                         |
| m91  | جيلاني كاحكيمانه جواب                     | MA.  | ےالیاں : ہم تم ہے کام لینگے                               |
|      | ببيوين فصل                                |      | ولاناالياس كى دعاكى قبولست كاظهور يجين                    |
| 462  | مشكلات في الماسي                          | MAI  | سال کے بعد ہوا                                            |
|      | لاعللج مريض في اس دعاك يركت عضفا يائى     | MAT  | والف كتاسب كى زندگى كاا يك ورق                            |
|      | دارین کی جلد خمید و بھلائی دلانے والی     | MAY  | لك تاريخى چيزے پرده كشائى                                 |
| m96  | ایک جامع دعسا                             | FAT  | ولاناالیای کی ہے تابی اور پیر کی جائیے ہے رہمنائی         |
| m99  | دين وايمان كو باقى ركھنے والى عظيم دعا    | rar  | رشد کال کی صرورت بمیشه جواکرے ک                           |
|      | صالحین کی جاعب می داخل کرانے              | ۳۸۳  | لهام ادر وحی کاا نتظب ار                                  |
| ٥    | دال جامع دعسا                             |      | جليل القدر پ <sup>ي</sup> نيبر کې د عسا کې قبوليت کا همور |
| 0-1  | وه دونون می تیری جنت یا دوفرخ بی          | CAD  | چار ہزار سال کے بعد ہوا<br>**                             |
|      | بلند اخلاق · صالحه بوی ادر نیکب ادلاد     |      | الميوين فضل                                               |
| 0-Y  |                                           | ray  | غیر سلموں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے                         |
| 0.1  | نعمت عظلی کی جاؤ ترتی ادر حن خاتر کی دعسا | rac  | ر عون نے اولیا کی ظاہری فقال کی پھر دعا کی                |
| A-F  | 4                                         | MAN  | مارف كى نظر عرفان ومعرفست ب                               |

4 4

|     |                                                | _    |                                                 |
|-----|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
|     | جلد مقاصد من كاميابي حاصل كرنے كا              |      | مغفرت عافيت رزق بن بركت ادر بدايت               |
| 010 | ا يكب زرين اصول                                | 0.4  | دلانے والی جامع دعسا                            |
| olo | اے بڑھے رہے ہے کہی افلاس و تلک سی نہ ہوگ       | 0.0  | فداؤرسول اوليا والنداور نيكس اعمال س            |
| PIO | ال ودولت بيس بركت وزيادتى كيان ورود            | A. M | محبت پیدا کرانے والی دعا                        |
| 014 | راعالي عن محتاجي بي بحيز كي الحي بسترين دعا    |      | عرنت من زيادتي رسواتي سے حفاظست اور             |
| ole | گهری وسعت اور روزی بین برکت کی دعا             |      | نعمتوں کے حصول کے لئے دعا                       |
|     | اگر میاڑ کے برابر بھی قرض ہو گاتوا سکی ادائیگی |      | مصلحانه عارفانه مزندگی کے لئے سیرناجیلانی       |
| oin | كے ليے اسباب ہوجائينگے                         | 0-0  |                                                 |
| OIA |                                                | 0.0  | نفس وشيطان كے شرب نجات دلانے والى دعا           |
| 019 | عنيب الشرفيون كى بحرى تعيلى آگرى               | 0.4  | ایمان کے تحفظ کے لیے پنیبراند دعا               |
| 019 | پکھلادے دالے غموں سے ربانی ہوجائے گ            |      | شقادت ، بد بختی اور سوئے قصنا کوبد لنے والی دعا |
| or. | ەدىيە <u>ڭ يا</u> ك كى حكىمانەتشرىج            |      | شیطانی حملوں سے حفاظت اور حاجب روانی            |
| arı | خاتون جنست كوملا ببوا آسماني تنحفه             | 0+4  | کے لئے دعب                                      |
| orr | حضرت کنگوی کاعطیہ                              | 0.4  | كنابون سے بچانے دال دعب                         |
| orr |                                                | 0-9  | گنا ہوں کی مغفرت کرائے والی دعیا                |
|     | حضرت شنخ الحديث صاحب سائه سال تك بيه           | 01-  | الثدتعالي كوسب سے زیادہ محبوب دعامیت            |
| 077 | وعسالك دب                                      | 011  | ایان دیشن کے بعدسے برای نعمت یہ ہے              |
|     | ا کیسو سفصل                                    | oll  | زوال تعمت اورمصا سب سے بچانے والی دعا           |
| ara | والت اور محتاجی سے نجات دلانے دالی دعائیں      | OIY  | سخت بمارلول سے شفایا لی کے لئے پیغیبران دعا     |
| 044 | ظلم اوردشموں سے نجات دلانے والی دعا            |      | اس كلمك بدوات الثد تعالى مصائب سے نجات          |
|     | دشمنوں کے زعے اور بے قراری کے وقت              | 017  | عطافرماتيبي                                     |
| orc | مانگی جانے والی دعسا                           | olf  | ان کلمات کے ذریعہ سرادی بوری ہواکرتی ہیں        |
| OTA | يدها مانكية بي غيبي نظام حركت بن أكميا         |      | الله تعالى جس سے بھلائى چاہتے بين اسے يد دعا    |
| 19  | اس دعاکی برکت سے جاج بن نوسف جیسا              | olr  | الكنك تونيق دية بي                              |
| OYA | ظالم بھی کچھینہ کرسکا                          | ٥١٣  | يارسول الندا ما فلار كيابم يدها يا دند كركسي؟   |
|     |                                                |      |                                                 |
|     | 10 10                                          |      |                                                 |

|     | The consequence of the consequen |       |                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| 150 | يه يرفض عصر بزاد فرشة اسك لية دعا عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | دشمن و فتين فسادي ادر شرير قوم سے         |
| ٣٣٥ | مشغول ہو جاتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 049   | حفاظت کے لئے                              |
| OFF |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | انتقای کاردائی سے بے بس لوگوں کے          |
| OFF | مقدمد من كاميابى كے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | or.   | المئة وظيف                                |
| 000 | امودممد عن كاميابي كے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٥٣٠   | برحم ظالمول كرتسلط صعفاظت كى دعا          |
| ora | بے چینی کے وقت آپ مافعاد یہ رامعا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | یہ سور تیں ہرقم کے شرے حفاظت کے           |
| ۵۳۲ | برتم كے تفرات دبائى كے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | וייום | لے کافی ہے                                |
|     | اس آیت کریرف اپ پالنار کے دامن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | دشمنوں کی نظر سے مستور رہنے کا ایک        |
| 000 | ين لے ليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٦٣٢   | بجرسب عمل                                 |
|     | اسكے بڑھ لينے سے توادثاست زاند سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | ان کلمات کے ساتھ بڑی سے بڑی دعا           |
| orc |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٣٣   | تبول کرلی جاتی ہے                         |
| OFA | ہرقسم کی پریشانی کے فاتر کے لئے مجرب عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | اس فالله تعالى كے اس اسم اعظم كا واسط     |
| OFA | مصائمب وآفات يتحفظ كى دعسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | oro   | دے کر دعاکی ہے                            |
|     | صدم ، غم اور اصطراری کے وقت پڑھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٥٣٥   | صلوة الحاحب: مع طريقية دعمها              |
| ora | جانے والی دعیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ציים  | بزر گان دين سيمنقول جامع دعب              |
|     | ا كابرين امت ان كلمات كو پڑھ كر دعائيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٥٣٤   | لو <u>ل دعاکی اوراندها بینا جو گیا</u>    |
| org | الكاكرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OFA   | نذكوره دعاكى عجيب تاثير                   |
|     | بے بسی مفلومیت اور بے سمارگی کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | اس دعا كوام بخارى في اين كتاب بن          |
| 00- | وتت كام آفے والى دعسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٩٣٥   | تحرر فرماياب                              |
| 00- | اس دعاكى بركت سے جبيت الله نصيب بهوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 049   | پنمبرانه عطي عبيب تاثيركي بوت ب           |
| 001 | اسك يرص رب سارات ل جاياكر تاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وسم   | اس طرح دعا کی اور علم و حکمت سے نواز اگیا |
| 001 | كمشده چيزيا بحاكے بونے كودالي النے كے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | or.   | برائے حاجات مشکلہ                         |
| por | يد چلن كاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ואם   | يد دوعظم تحف جوكسى دوسرے بى كونسيل لے     |
| 001 | نافر مان اولاد کے لئے آسمانی علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | تمام مخلوق کے بدا کرنے سے دو ہزادسال سیا  |
| ۳۵۵ | غربت ونتكدستي ختم كرنيكا وبغيبرانه عطبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | orr   | اہے باتھوں سے لکھ دیا تھا                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                           |

|     | 1. /                                         | -     |                                            |
|-----|----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
|     | اسباب و تدابير اختياد كرنايد انبياء          |       | افلاس فتم كرنے اور ديگر امور محمد كے لئے   |
| 041 | عليهم السلام كي سنت ب                        |       | بحرب عمل                                   |
| DET | توکل کے معنی و مفہوم                         | oor   | ناراص شوهر كوراعني كرنيكا طريقة            |
| OCY | دو گراه فرتے                                 | 000   | ز و جین جن محبت کے لئے                     |
| 040 | عندالله بابهت بلند خوصله مسلمان كامقام       | 000   | نوست حافظ اور حفظ قرآن کے لئے              |
| OCM | حصور القطر كاندبرك ساته توكل كوجم كرنا       | 000   | حسب خشاء نعندے بدار ہونے کے لئے            |
| 060 | الم الانبكيا، ليقور كي سنت                   |       | سمندر کے جہاگ کے برابر گناہوں کو معاف      |
| DCY | द्राप्त देर्डि देशका कार                     |       | كرانے والا كلمه                            |
| 024 | تدبیر کے بعد دعا کی جائے                     |       | رات سوتے وقت کے اوراد                      |
| 066 |                                              | 40.00 | اس دعا کو پڑھنے سے خود اللہ تعالیٰ بندے کو |
| 04A | ده کام جس بین تدابیر کادخل مدجواس بین بیرکرو |       | راضی کرے گا                                |
| DEA | جيل فانديس اتباع سننت                        |       | باتنيوين فصل                               |
| 069 | ا مک عورست کی مثالی زندگ                     | 04-   | تقديرادر تدبير                             |
| DA- | مقدرات پرشکوه گله کرنا                       | DYI   | اليے لوگوں كے كفن دفن عن مذجاذ             |
| OAI | تونگری اور فقیری کامعیار                     | 041   | يدخدا كالك بحديب جعلوشده ركاكيا            |
| OAI | مخبله تدابير كے اكب دعائجي ب                 | אצם   | تقدير كامعنى ادراسكي حقيقيت                |
| DAI | عالگیردین تحریک کے داعی کا لمفوظ             | מצים  | انسان مجبود محص نهيمي                      |
| DAY | سيه ناحضرت شنج مسج الامست كالمفوظ            | OYF   | تقدير پرايمان لانا فرص ب                   |
| DAY | بزرگوں کی الگ الگ شانیں                      | 244   | ا يكسا الحكال ادر اسكا جواب                |
| ۳۸۵ | حضرت حاجي صاحب كاعارفانه فيصله               | 042   | ملاحلی قاری اور مجرد والف تانی کے جوا باست |
| OAP | عادت الله كے خلاف ارادة الله كا ظهور         | AYA   | سدناجيلاني كامقام عالى                     |
| DAM | دوا اور دعسا                                 | 049   | تقديد كس طرح بدل كن ؟                      |
|     | مصائب وريشاني كے اوقات مى متعنى بوتے بي      | 049   | كى كوتىدىلى كى مجال نىيى بگر مجھے          |
| 010 | دعانے عمر کسی کر دی                          | 04+   | حضرست مجدد كامكاشفه                        |
| OAC | علامه رومي كي عارفانه نكسة سنجي              | 041   | مكاشفات اصول فقدك آنيدين                   |

مقدرات مجى مخلوق ومحكوم بي ٥٨٨ اىنام كى ركت سے مرادي بر آتى بي ہرمسلمان کے لئے ایک اسم مرقی ہواکر تا ہے دعسا كى كاقسة 4.4 اس دعام الله تعالى كسى كو ناكام بيس جيرت اسم اعظم قرآن و حدیث کی روشنی میں 41+ 09. كوتى اليي بھى دعا ہے جو رد سنہ و ؟ جى بال ب YII الله تعالیٰ کی ہے انتہاء دحمتوں کا ایک منظر 091 اس کی برکت سے بنیائی داپس لوسے آئی مظلوم ومصنطر كامقام باركاه فعدا وندى ش OPY یہ بڑھنے سے دخمٰن کی رحمی متوجہ بوجاتی ہے اسم اعظم کی حقیقت 091 آل رسول القط فيام اعظم كے لئے دعا مالكى ت فدادندي بھي كوئي چيز ہے اں دعسا ہوئے ہے تاب ہوگئ 091 411 410 حضرت خضر كوحفور الفازكي جانب سي تحف 090 414 اسماعظركي متعلق اقوال مختلفه كاخلاصه 094 اس دعاکی برکست ہے سمندر مسخ ہوگیا 416 لفظالله زبان سے اداکرنے کا بھی ایک طریقہ 094 416 سدناجياني فراتي جي \_ ان اسماه مقدسه کی عجیب تاثیر 096 YIA اييه باكلال حضرات كواسم اعظم ديا جاتاب APO اسم اعظم قرآن مجدد كى ددشن مي ہر بماری سے شفا اور دشمنوں یر کامیانی کے لئے 099 419 جو مجی اسکے ساتھ دعا کرے دہ قبول ہوگ ا كم غيسي بشارت 4 \*\* 441 برزاء على برمقصد كے لئے يد دعامقبول ے اسكالين منقر / خواسب كي تعبير 4-1 YYY حضور القطار نے فرمایا اے اس طرح برمعو ساست منزله دعاؤن كاخلاصه 4.4 444 يه آيت تبوليت بن عجيب تاثير ر كهتي ب دعاكى تبولست كميلة رجنما اصول 4.1 440 ساست مئزله دعاؤن كالجموعه YY4 یه دعسالمنگنے کی اشد صرورست اس دعا كے لئے آپ القلافے م كاكر فرمايا 400 آسمان کے ستاروں میں لکھا ہوا دیکھا ایک اہم موال کا جواب 4-0 YMI بے قراری کے دقت آپ ماٹھلانے اس اسم مشابده كرنيوالول في مجى الصليم كراليا YMY اعظم كے ساتھ دعا فرمائی ١٠٥ ان يرعمل كرليا توعفريب اختلابات ردنما جونك

| 440 | قبولیت دعساکے آثار اور علاسی                | 444 | ا ہے وقت امور تكوين كے فيطے صاور بوتے مي       |
|-----|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| 444 |                                             | 464 | مات مزلدهاؤل كرتيبين رميم مع دعائي             |
| -   | دعساكى يركت سے على چلنے لكى اور رونى        |     | چو بليوين فصل                                  |
| 444 | خود پکنے لگی                                | YOY | للفوظات وحكايات دعائيه                         |
| YAA | ال ك دعات بياجنانت عن زنده جوكيا            | 400 | لمنوظات وحكايات قرآن مجيدكى دوشنى عن           |
| 444 | ظالوں کے بینے سے تجات والفے وائ پنمبران وعا | 400 | كافرادرة المكلة دعاكر ناجار نسين               |
| 44- | قبري مسلط الدُّه ويول پر عورت ك دعا كا اثر  | 400 | احسان كابدلدد عسام لينايه تواب كم كرديتاب      |
| 444 | خداكى عطائي ان اداؤل پر نجهادر بوتى بي      | 400 | دعاکے متعلق ایک زرین اصول (مولیزاالیان)        |
| 424 | دوسى اليے بادفائے كرنى چاہے                 |     | خیر خیراست کرنے دالے دعا ادر شکریہ کے          |
| 441 | قعنائے آسمانی پر شیر ڈھاریں ارتارہ گیا      | 400 | لمتقريدوبي                                     |
| 464 | حسن علن في متجاب الدعوات بنا ديا            | YOY | دعسامين تفنرع كااثر                            |
| 444 | مريدين كى دعاسے پير دمرشد كوبدايت           | 404 | وريد نظام عالم تهدو بالا بوجائے گا             |
|     | جبادین جانے والے کی دعسانے مردہ             |     | شخ الحديث صاحب فرايابي فاي                     |
| 444 | گدھے کوزندہ کر دیا                          | MON | بڑوں سے بنا                                    |
| 444 | بلی کے بچد نے دعاکی اور مغفرت ہو کتی        | YOA | عیرسلم کافروں نے بھی اسکامشا بدہ کرایا         |
| 469 | اسکانی کوششش کرنے پرشان کردی کافینان        | 409 | مشیتا یزدی پراساب موقوف ہے                     |
| YA- | الك فريب عودت كاعشق دسول كالك منظر          | 409 | كونى تعويد دعساك برابر مؤثر نسي بوسكتا         |
|     | نواب من ڈیڈے کھائے، زخی ہو کر شوہر کے       | 44. | الك غريب آدمي في جامع دعالمانك كاسبق سكحايا    |
| YAI | قد مول من جاگرى                             | 441 | زبان سے تو دعا جو گی دل سے نمیں                |
|     | پچسیوین قصل                                 | 441 | اس قبم کی دعا کرنے سے مشائخ کو احتیاط کرناچاہے |
| 444 | مورؤنین آیت الکری بسم اللہ کے فصائل         | 444 | مسلمانوں کی محواری کر نیوالوں کا بلند منسام    |
| YAD | نین شریف کے اسمار مقدر                      | 444 | سیناجیلانی نے فرایا                            |
| YAY | فصنائل سوره أيش                             | 444 | حاجات بخلف عن مانكن كا جامع اصول               |
| YAC | سورة فيس ادر تاجر حضرات                     | 442 | بم دعا مانكة بي يا دعسا رفعة بي                |
| MAA | مشكاات الجات كالك محضوص طريقة               | 444 | م دعالمنكة بي ياالله ميال كو آردردية بي        |
|     |                                             |     | 01                                             |

|     | , MV /N=1                                   | -   | 191111                                  |
|-----|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
|     | محصبيوي فصل                                 | PAY | مالت نزع ادر فیفنان کیش شریف<br>بست     |
|     |                                             | 49- | ين كى تاثير كاحيرست انگيز دا تعد        |
| CIT | جمدادر حزب البحرك فصنائل                    | 44. | فصّائل سورة لمكب                        |
| CIP | تاريخ يوم جمعه                              | 491 | مرحومین کے ایصالِ ثواسب کے لئے          |
| cir | نا سکری پر نعمت جھین الی جاتی ہے            | 494 | فصنائلِ آية الكرسي                      |
| 210 | اسلام می مفته کا پیلااور مقدی دن بیاب       | 490 | شیطانی اثرات ادر جادو سے حفاظست         |
|     | جمعه کے دن کی دد رکعتیں ستر (٠٠) سالہ       | 494 | يدعمل كرفي عنت كالمشحق بوجائ كا         |
| 610 | عبادت ببترب                                 | 494 | اگر فعترب توعنی ہوجائے گا               |
| 614 | جمعه کے دن انتقال کر نیوالوں کے لئے خوشخبری | 496 | آید الکری کے نوائد                      |
| 414 | مردے قبر پر عاصر ہونے دالوں کو پچانے بی     | 499 | اسكے درے شيطان كارى مى كال جاتى ہے      |
| 414 | جمعہ کے دن ساعت متبولہ                      | 449 | شیطان گریس آکر کھانا کھا جاتاہ          |
|     | ساعب مقبولہ کے متعلق اکابرین کے             | 4   | سورة اخلاص تحج جنست عن لے جائے گ        |
| ZIA | اقوال ومعمولات                              |     | متجاب الدعواست بوفياور نزدل             |
| 219 | لوم بحمعه كى مخصوص دعائي                    | 4.1 | يركنت كاعمل                             |
| CYI | ان معمولات کے بعد دعا تبول ہوتی ہے          | 64  | نصنائل بسم الشدح شان نزول               |
| CYY | جمعه کے دن کا یک عظیم پینام                 | 64  | لورے قرآن مجد كاجوبراور خلاصہ           |
| 477 | جمعہ کے دن کے دو حق                         | 6.1 | تنين ہزاراسما والحب كالمجموعه           |
| CYP | دردد مشريف بالداسط يونيان كاطريقة           | 6.0 | جيم اورعذاب قبرے برأت                   |
| CYN | مخضوص ومشهور درود شرينب                     | 4.0 | صرف بمالله بإدكر فيروالدكى مغفرست       |
| cro | تجارت می ستر (۰۰) گنا بر کست                | 4.0 | بسم الله كا حرام كرفي رولايت عظى يرفار  |
| CYD | ليم جمعه اور فصائل سورة كرهنب               | 4.4 | میودی لڑکی کے مسلمان ہونے کا عجیب داتعہ |
| CYY | ائن جگرے بیت اللہ تک نور عطاء کیا جانے گا   | 4.9 | قارى محدطيب صاحب كاحكمانه بواب          |
| 244 | خاتمه بالخيركيك بهترين عمل                  | 41- | بسمالله كالغير وصوك چيونام عب           |
| CYA | حزب البركي اصل بنياد اورحقيقت               |     | بسم الله ك ذريعه مشكلات سي نجات عاصل    |
|     | عارف دبانى تنخ ابوالحن شاذلى كى الهامى      | 41- | كرنے كا طريق                            |
| cra | دعائے حزب البحركے اثراست                    |     |                                         |

|      |                                        |     | یہ دشمن کے حلوں سے بچاذ کے لئے ڈھال ہے |
|------|----------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| CON  | اثرات ديركاب                           | 107 | دعائے حزب البح اور شاہ ولی اللہ        |
| 24-  | لاحول، و لا قوة كے نصائل               | cr. | كدسش دبلوي                             |
| 64-  | به دونعستي ل كن توسب كچيل كيا          |     | صاحب تفسير مظهري اس دعاكو چاليس سال    |
|      | اذان من حَى على الصّلوة ك وتت          | cri | تک رامے دے                             |
| 441  | بواب من لأخول يوص كى مكست              | 441 | فالهول سے نفت اور تسخیر کے لئے عمل     |
| 441  | يرش كے فزانوں عى سے الك                | CPY | مزب البحروفي كے منافع                  |
| 241  | گرای سے بدا بت پر لانے والا بسترین ورد | ۲۳۳ | اے کیے بی اعتدال                       |
| 444  | ننانو الله عمار بول كى الكسب دوا       | 444 | حزب البحرك ذكوة اداكرنے كاطريقة        |
| 246  | شيخ ابوالحن شاذلي فرماتے بين           | ۲۳۲ | دعائے حزب البحر                        |
|      | اس کلر کی برکت سے قدی کو ع             |     | حفرست جي مولينا يوسف صاحب دبادي کي     |
| 440  | غنیمست د ہاتی مل گئی                   | 64. |                                        |
| 446  | بعض دعاؤل كرمتعلق شبهات مع بوابات      | ,   | ستائىيوى فصل                           |
| 441  | سوال كاخلاصه                           | 40. | فصائل ختم خواجگان                      |
| cer  | دعاکے متعلق سوال                       | 401 | ختم خوا جگان اور مشائخ نقشنديد         |
| CCF  | خلاصة سوال دجواسيب                     | COY | ما<br>حضرت تحانوی ادر ختم خواجگان      |
| 664  | دعاؤل كي متعلق چنداختعب ار             | 201 | اورانگريزمقدمهارگيا                    |
|      | 在在在在在在在在在在在                            | 404 | ختم خواجگان اور سيرنامسج الامت         |
| 490  | نداب وسياست                            | COM | ستر(٠٠)قىم كى حكالينىك ددا             |
| OFF  | حفرت شخ کی فنائیت و بے بسی             | 404 | فتم فواجگان مشائخ چشتیہ کے تمین        |
| 444  | ساللين كحركية لمغوظ                    | 200 | كاش ايناحق محجة بوئ الصرك المامات      |
| YAP  | شنع و براے کھے بی                      | 604 | معمولات مسائل کی روشنی میں             |
| LM9: | دقت کے مسیحا کی درد بجری آواز          | 204 | ناگهافی مصائب نے نحات کے لئے سترین عمل |
| 404  | حصرت على كى دبائست                     | 202 | محدث دبلوی کاستد د محس مل              |
| 409  | لمفوظ حضرست اقدس دائيوري               |     | اصحاب بدريين كے نصائل                  |
|      | ******                                 | 60A | 0 0                                    |

14.6

## مأغذ و مراجعات

کتاب " ہر کاست دعب " بین بالواسط اور بلاواسط جن جن تفاسیر و کتب حدیث وغیرہ سے مواد افذ کیا گیا انظے اسماء ذیل بی لکھے گئے ہیں ان کتب کے حضرات مصنفین کے اسماء گرامی کتاب کے حضرات مصنفین کے اسماء گرامی کتاب کے حاشیہ وغیروی کتابوں کے نام کے ساتھ کھے گئے ہیں ،

كتسب تفاسير مع متعلقاست:

تفسير موابب الرحمن تفسير موضح القرآن، تفسير كشف الرحمان، تفسير افواد القرآن، تفسير خاذن، تفسير محيط، قصص القرآن، الانقان في علوم القرآن الانقان في علوم القرآن تغسیرای کیژ، تغسیرافرآن الکریم تغسیرفع النزد تغسیر میان القرآن تغسیرمعارف القرآن تغسیرمغهری تغسیرمغهری تغسیرمغهری

## كتب احاديث معمتعلقات:

| البدابية والنهابية         | جوابرالخاري. | فتح البادى. | مشكوة شريف | بخاری شریف.   |
|----------------------------|--------------|-------------|------------|---------------|
| ورد فراء ترجم جمح العنوائد | مجمع الزوائد | عدة العاري. | ما کم،     | مسلم شريف.    |
| فتوحات يتنفح أكبر          | درخور        | الادبالمغرد | مستداحده   | ابوداؤد شريف  |
| مرارج النبوة               | مظاہر حق     | ابن حبان    | سنن کبری   | ترمذی شریف    |
| طبقات الشائعيه             |              | וטיתני      | كترالعمال. | ا بن اجر شريف |
| جمع الجواح للسوطئ          | رجان السنة   | ابنانيام    | يسقى.      | طبرانی.       |

اخباد الاخياد زبهة الساتين. بركات اعمال ترجمه فعنائل اعمال. خنسه الغافلين ا داحسة القلوب ترجر جذب القلور غنية الطالبن. \*\*\*

فوائد الفوائد مذهب بمختار ترجمه معافى الاخبار نوادر الاصول. الجواب الكافى لاين القيم. وفيانت الاعمان لا بن خلقان. احياء العلوم. كمائے سعادت،

### تصانيفسب حضرت تفانوي مع متعلقات

تسسل المواعظ مجالس حكيم الامت. بأز صكيم الامت. ذكر سيح الاست. سيرت خاتم الانبياء الثلاء معرفت النبيه ( ملفوظات شاه عبدالغني مجولوري )٠ احكامدعاء تصوف ونسبت صوفيه دمال مغتاح الرحمة. افادات شيخ عبدالحيّ عادفيّ.

مناجات مِقبول. انوارالدعاء ما بنامه "الهادي تحانه محون piros piros اغلاطالعوام انفاس عيسي (لمفوظات) التبليخ (دعظ) رمال الود. كلمة الحق. حرمات الحدود دساله الاجاء ١٠٥٦ ع

زاد السعيد (فصائل درود شريف) إالافاصات الوميه امداد الشتاق. حياة المسلمين. التكشف عن ممات العصوف الداد الغتادي. اشرف الجواب. البدائع الثرف السوائح. حس العزيز ( ملفوظات ) اعمال قرآني. كالات اشرفيه خطبات الاحكام.

## تصانبينب شيخ الحديث حضرت مولانامحدذ كرياصاحب

صحبب بااولياه ( ملفوظات شيخ الحديث ) آب بين (سوائح حضرت شيخ الحديث) . تھوری دیرابل حق کے ساتھ، العطورا لجموعت

ជជជជជជជ

فصائل درود مشريف فصائل نماز فصائل صدقات قطب الأقطاب نمبرا حصرت مولانامحد ذكريا ادرائك خلفاء كرام.

ماخذ د مراجعات دیگر اکابرین امست

إقصائل بسم الفدا لمغوظات مولانامحد الياس معارف پنتوی علامه ردمی

سيرة النئ بعداز وصال النبي أقطا

ذاد سفر ترجمه دياض الصالحين. تارئ مشائخ احد آباد، لمفوظات فقيه إلامت

املاف کے حیرت انگز کارنامی افادات حضرت صديق احمد باندوى بمارى دعاقبول كيون سيس بوتى مردمؤمن سوانح مولانامفسر لاجوري

دوزخ كا. تفيكا. حاة الصحابة

> مكتوبات مجددالف ثاني ا مكتوبات شيخ الاسلام حضرت مدنئ

حياة الحيوان. كشف المجوب فوص يزداني مواعظ جيلاني. مخزن اخلاق،

معراج المؤمنين ،

مغنة الخرات في مناقب السادات الوستان فاطر ،

بستان عائشه صديقه ،

برابن بابرة في حرة باجرة شخ الاسلام (مدفئ ) كما يمان

افردز باتين

معيادالسلوك.

فصائل دعا

تاذيانے ترحر المنبهات. اعيان الحجاج.

はうだな

تذكرة الرشد

اكال التيم شرح اتمام النعم

ادشادالسلوك ترجمه

الدادالسلوك

ارض القرآن

تذكرة الاولياء

شرح اسماء الحسني.

بربات ديرني.

تجلیات مرشد عالم ،
صیار السالک ،
تراشے ،
خیر المسالک ،
خیر المسالک ،
نقشنبدی کشکول ،
مسلمان کی ڈائری ،
مسلمان کی ڈائری ،
زاد الصابرین ،
افادات فارد تی (مواعظ) ،
افادات فارد تی (مواعظ) ،
تجفیهٔ خواتین ،

تصوف وسلوک، فعآدی دهیمیه مولانامحد الباس ادرائی دین دعوت، انعابات محمود (مجالس) خطبات محمود (مجالس) باغ عادف، تقریر و پیغام آزاد و مدنی ، خطبات صحیم الاسلام ، خطبات صحیم الاسلام ، موانح مولانامحد سعید صاحب داند بری ، فیض ابراز (مواعظ حسنه)

كم وبيش 157 (ايك سوستاون)كتابون كے حوالات بي

اس بوری کتاب میں جہاں کہیں جتن بھی آیاست کریر تھی گئی ہیں انکا ترجمہ صحیم الاست حضرت مولانا شاہ اشرف علی صحاحب تحانوی کی تفسیر بیان القرآن سے ماخوذ ہے یہ اس لئے کہ حضرت مولانا شاہ است حساحب اور دیگر اکا برین کے علادہ بقیستہ السلف فقید الاست حسارت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوی کا ارشاد عالی آ کیے ملفوظات بی نظرے گزرا:

حصرت مفتی صاحب نے فرمایا "قرآن مجد کے جتنے تراج اس دقت (مطبوعہ) ہیں ان سب ہیں حضرت تھانوی کے بیان القرآن کا ترجمہ جامع ارفع مقبول اور پسندیدہ ہے "۔

اس کے ترجمہ تواس سے رقم کیا گیا ہے اس کے علاوہ آیات کی تفسیری، مفوات اور فوائد جولکھے گئے ہیں ان کولکھے وقت متعدد تفاسیر بنان القرآن معادف القرآن ابن کثیر اور تفسیر ماجدی وغیرہ کوسامنے دکھا گیا ہے۔

مچر مجی بشر ہونے کے ناط سے اگر ترتیب وتحریر دغیرہ بن کسی تسم کی کوئی غلطی نظر آئے ، تواسے میری اپنی محزوری ادر کم فعمی پرمحمول کیاجائے۔

جِز اكم الله، وبالله التوفيق، و صلم الله علم النبم الكريم صلم الله عليه وسلم

### تقريظ

استاذ الفقها، ،مفتی اعظم برطانیه ،حضرست مولانامفتی اسماعیل کچولوی صاحب مظله مجاز و خلیفه قطب الاقطاسب حضرت شنج الحدیث مولانا محد ذکریا صاحب مهاجر مدنی

众众众众众众众众

نحمده و تُصلّى على رسوله الكريم، امابعد

الله تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور دیگرتمام مخلوقات پر فوقیت دیے ہوئے اسرف المخلوقات کا درجہ دیا اور دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کو اسکا خادم بنا یا اور دماع بیں سوچنے اور سمجھنے کی السی صلاحیت دی کہ اسکے ذریعہ سے مخیر العقول امور انجام دینے اسباب اپنے وافر مقدار بیل بیشر کئے کہ اسکی طرف متوجہ ہوکر وہ اپنے کوسب سے زیادہ طاقت در سمجھنے لگا شیطان نے بھی اسکو خوب کئے کہ اسکی طرف متوجہ ہوکر وہ اپنے کوسب سے زیادہ طاقت در سمجھنے لگا شیطان نے بھی اسکو خوب ورغلایا البین ان سب کے باوجود نتیجہ اور کامیابی الله تعالی نے اپنے قدرت اور اختیار بیس رکھی اور ایسے معبود حقیقی ہونیکا احساس ویقین دلایا ،

کامیابی کے سارے راستے بند ہوجائے اسباب کی تکمیل کے باوجود دل خواہ نتیجہ نہ نکے اور انسان اپنے آپ کوسب سے زیادہ محتاج و ذلیل سمجہ کر کامیابی کے حصول کے لئے کسی قادر مطلق کی طرف عاجزی اور التجا، کرہے اس کو دعا کہتے ہیں اور اس طرح دعا کرنے سے ہمیشہ و نموی اور اخروی کامیابی حاصل ہوتی ہے ،

بڑے سے بڑے ہے موقع اکر آتے رہتے ہیں، گر لمحد کی نظر اسباب کی طرف رک جاتی ہے ،اور موصد کی نظر مسبب الاسباب کی طرف تواضع اور عجز و نیاز کے ساتھ مجل جاتی ہے ،اور اپنی بے کسی و بے بسی کا اظہار کائل کرکے اللہ تعالی ک خوشنودی اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لیتی ہے ،

دعا کامعنی کیا ہے؟ هُو طَلَبُ الأدُن بِالْقُولِ مِنِ الْاعلی سُیناعُلی جِهُةِ اِلْاسِیْکاکَةِ ہِ کسی محتاج کا اپنے سے اونے مرتبہ والے سے کسی چیز کا طلب کرنا اور چونکہ دعا کرنے والااسمیں اپنی محتاجی اور ذاہت کا احساس کرتاہے اور قادرِ مطلق کی علوِشان اور قدرتِ کا لمہ پر بورا اعتماداور یقین ہوتا ہے اس کے حدیث پاک بیں "المدعاء منے المعبادة " کھا گیا ہے، بینی دعا بندگی کا علی معیار ہے اور جو آدمی دعا بندگی کا علی معیار ہے اور جتنی ذیادہ محتاجگی ظاہر کرتا ہے اللہ تعالی کو اتنا ہی اسکے ساتھ محست کا تعلق ہوتا ہے اور جو رو گردانی کرتا ہے تو اللہ تعالی کو دوا تنا ہی زیادہ نارائ کرتا ہے و اللہ تعالی کو دوا تنا ہی زیادہ نارائ کرتا ہے و اللہ تعالی ہرکام کی تعمیل کے لئے اللہ تعالیٰ ہو دعاما نگی ہے اور مائیکے کا حکم فرما یا ہے ،

تخلیق آدم کے پہلے واقعہ سے ہی ہمیں رہنمائی لمتی ہے ، کہ شیطان لعین نے جواس وقت لمبلکہ کی صف بین شامل ہو گیا تھا اللہ جل شار نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر نیکا حکم دیاا سے عدولی کی اور نافربان بن گیا اور ، فلا تقربا هذه المشجرة " کے حکم بین حضرت آدم سے بچ ک ہوگئی ، اور جنتی نعمتیں تھیں گئی ، تواپی ذات اور محزوری کو صامنے کرکے اللہ جل شانہ کے دربار بین روتے اور جنتی نعمتیں تھیں گئی ، تواپی ذات اور محزوری کو صامنے کرکے اللہ جل شانہ کے دربار بین روتے روتے دعا کی اور شیطان ہمیشہ کے لئے ملعون ہوگیا ، ووق دعا کی اور شیطان ہمیشہ کے لئے ملعون ہوگیا ، محدثین نے بھی کتاب الدعوات کے عنوان سے حصور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم کی دعاؤں کو محدثین نے بھی کتاب الدعوات کے عنوان سے دعاؤں کو جمع فرایا ہے ، اسی طرح مشا تخین نے بھی مناجات اور حزب کے عنوان سے دعاؤں کو جمع فرایا ہے ،

دعا یہ بھی ایک اہم عبادت ہے ، تو دوسری عبادتوں کی طرح اسکے بھی خاص احکام و شرائط اور فضائل وغیرہ کا ہونا بھی لازم ہے ، مشائخین نے اس پر بھی بست تنفسیل سے لکھا ہے ، ان سارے بھرے ہوئے موتیوں کو ایک جگہ تر حیب ہے جمع کرنیکا کام اور وہ بھی اردو زبان بی یہ سعادت محفن الله تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت مولانا محد ابوب صاحب کھلوڈیا ( سورتی ) کو نصیب ہوئی ہے ، اللہ جل جلالم شبول فرمائے ، امت کے لئے نائع اور مولانا کے لئے صدقتہ جاریہ بنائے ، آمین مولانا باللہ اور مولانا کے لئے صدقتہ جاریہ بنائے ، آمین مولانا ، باللہ اور برطانیہ کے مظاہر علماء کرام اور مظانی بیں ہے ہو گرات کے دار العلوم اشرفیہ اور دار معلوم دیو بند کے تلاف می کے علاوہ ، شنج الاسلام حضرت اقدی مولانا سید حسین احمد مدفی اور حضرت مولانا شاہ عبد القادر را تبوری صاحب کے مخلص خدام بیں ہے ہو کہا ہو کل مدت سے برطانیہ بیں مولانا شاہ عبد القادر را تبوری صاحب کے مخلص خدام بیں ہے ہو کا اس مصروف و مشغول ہیں ، انکی پوری تنفسیل اور حالات تو انکے مخلص دوست کے قلم سے ضدمت دین بیں مصروف و مشغول ہیں ، انکی پوری تنفسیل اور حالات تو انکے مخلص دوست کے قلم سے ضدمت دین بیں مصروف و مشغول ہیں ، انکی پوری تنفسیل اور حالات تو انکے مخلص دوست کے قلم سے خدمت دین بیں مصروف و مشغول ہیں ، انکی پوری تنفسیل اور حالات تو انکے مخلص دوست کے قلم سے خدمت دین بیں مصروف و مشغول ہیں ، انکی پوری تنفسیل اور حالات تو انکے مخلص دوست کے قلم سے

ابتدائی چندیادی اور چند باتی کے عنوان کے تحت تحریر کی گئی ہے، جوقا بل دیدہ، بندہ تو دعا کر تاہے کہ اللہ جل شانہ مزید ترقیات ہے نوازے اور ہرقسم کے مکارہ سے حفاظت نصیب فرمائے انکی یہ تصنیف عوام و خواص دونوں کے لئے مفید ہے اللہ جل شانہ شرف قبولیت سے نوازی، آئیں. دعا کے سلسلہ بیں ایک اخیری اور جامع بات سیدی و مولانی حضرت اقدی شنخ الحدیث مولانا محد دعا کے سلسلہ بیں ایک اخیری اور جامع بات سیدی و مولانی حضرت اقدی شنخ الحدیث مولانا محد ذکر یا صاحب نور اللہ مرقدہ نے فعنائل رمعنان میں تحریر فرماتی ہے اسکو بعید نقل کرتا ہوں ، جو ہم لوگوں کے لئے بمتر لہ خلاصتہ کلام کے ہے و ھو ھذا :

" دعا کے قبول ہونے کا معلی سمجہ لینیا جاہتے ، بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشر طبیکہ قطع رحمی اور کسی گناہ کی دعا نہ کرے ، تو حق تعالیٰ شانہ کے بیاں تمن چیزوں میں سے ایک چیز صرور ملت ہے ، یا خود وی چیز ملتی ہے جسکی دعاک ، یا اسکے بدلے میں کوئی برس مصیبتاس سے بٹادی جاتی ہے ای آخرت میں ای قدر تواب اسکے حصد می لگادیا جاتا ہے . ا كي حديث عن آيا ہے كر تميامت كے دن حق تعالى شاند بنده كو بلاكر ارشاد فرمائينگے كد: اے میرے بندے میں نے کھے دعا کرنے کا حکم فرمایا تھا اور اسکے قبول کرنے کا دعدہ کیا تھا، تو نے مجے سے دعا مانگی تھی؟ وہ عرض کرے گاکہ مانگی تھی اس پر ارشاد ہو گاکہ تونے کوئی دعا ایسی نہیں کی جسکویں نے قبول نہ کیا ہو، تو نے فلال دعا مائلی تھی کہ فلال تکلیف بٹادی جائے ، بی نے اسکود نیا میں بورا کردیا تھا ، اور فلال غم کے دفع ہونے کے لئے دعاکی تھی، گراسکا اثر کیے تھے معلوم نہیں ہوا ، یں نے اسکے بدلہ میں فلاں اجرو تواب تیرے لئے متعین کیا ، حصنور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بس كه اس كوبر بردعا ياد كراني جائے گى اور اسكاد نيابن بورا جونا يا آخرت بن اسكاعوض سلّاديا جائے گا اس اجرو تواب کی کمرت کو دیکھ کروہ بندہ اسکی تمنا کرے گاکہ کاش دیمایں اسکی کوئی بھی دعا بوری نه ہوئی ہوئی کہ سال اسکااس قدر اجر لمتا ، غرض دعا نہا ہت ہی اہم چزہے اسکی طرف ہے غفلت بڑے سخت نقصان اور خسارہ کی بات ہے ۱۰ در ظاہر میں اگر قبول کے آثارے د کیس تو بد دل يذبونا جايج فقط والثداعكم وعلمهاتم

كتب (حضرت مولانا) العبد اسماعيل كيولوى (صاحب) عفى عند كتب (حضرت مولانا) العبد اسماعيل كيولوى (صاحب) عنى عند

### تقريظ

عاد فب بالله استاذ العلما، حصرت مولانا عبد الرؤوف صاحب مظله ، خليفه و مجازِ بيعت شيخ المشائخ سد ناحضرت شيخ مسيح الامست جلال آبادي

بعد حمد وصلوة الله تعالى جل شاند نے ہمارے نبى حضرت محمد صلى الله عليه وسلم كوجن كالات سے نوازا ہے ان بي سب ہے بڑا كمال معقام عبديت ہے مقام تمام مقامات بي اعلى وارفع ہے اور بلا شبہ سيدنا حضرت محمد صلى الله عليه وسلم اس صفت كے لحاظ ہے الله جل شانه كى سارى مخلوق بين كامل و كمل بين .

انسان کی تخلیق کامتصداسکے پیدا کرنے والے نے عبدیت اور عبادت بتایا ہے اس اے سب سے افضل واشرف انسان وی بوگا جواس مقصد میں سب سے انسان وی بوگا جواس مقصد میں سب سے انسان وسلم افضل اللہ علیہ وسلم افضل اللہ علیہ وسلم افضل مخلوقات اور اشرف کا نمات ہیں ،

حاصل کلام یہ کہ بندوں کے مقابات ہیں سب سے بلند مقام عبدیت کا ہے ،اور سید نا حضرت محد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام میں سب پر فائق ہیں ،اور دعا چونکہ عبدیت کا جوہراور خاص مظہر ہے اللہ جل شاند سے دعا کرتے وقت بندے کا ظاہر و باطن عبدیت ہیں ڈو با ہوا ہو تا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و اوصاف ہیں غالب ترین وصف اور حال " دعیا " کا ہے ،اور امت کو حصنور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ روحانی دولتوں کے جوعظیم خزانے لیے ہیں ان میں اس سے بیش قیمت خزانے دعاؤں کا ہے ،

الله تعالی جل شأنه سے دعاہے کہ وہ اس کتاب کو قبولیت عطا فربائے اور حضرت مولانا موصوف کے لئے ذخیرہ آخرت د ذریعہ نجات بنائے۔۔ آئین · فقط والسلام · (حضرت مولانا) عبد الرؤوف (صاحب مظلد امام و محطیب جامع مسجد ، با علی ) لاجبوری · اا ذی قعدۃ لر ۱۳۲ جرمطالق ۱۳ فرسمبر ہے · ۲۰۰۰۔

### تقريظ

استاذ الحديث والفقه بخطيب جامع مسجد بليكبرن حضرت مولانا اكرام الحق صاحب مدظله
(ا بن شنج المحدثين حضرت مولانا اسلام الحق صاحب، دار العلوم برى)
د مجاز بيت و خليفه فقيه الامت حضرت مولانا مفتى محمود كنگوبى صاحب
بشيم اللّه الرّضم الرّجيني، محدد كو تصلّ في تُسُرِّم على رُسُو لِم الكَّرْ يَمُ امّا ابعُدُ،

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمُ، نَحْمُدُهُ وَ نَصَلَّى وَ نَسَبِمُ عَلَى رُسُولِمِ الكَّرْمُ أَمَّا بِعُدُ، قَالَ اللّهُ تَعَالَى ، يَا يَهَا النّاسُ أَنْمُ الغُقَرَآءُ إِلَى اللّهِ ، وَ اللّهُ هُوَ الغَنِتَى الحَمِيدُ.

(ترجمه) اے لوگوتم (بی) خدا کے محتاج بنواور الله (تو) بے نیاز (اور خود تمام) خوبیوں والاہے، (سورہ فاطر پار۲۲۰) و قَالَ اللهُ تُعَالٰی اُمُن یَجِیُبُ اُلمُضُطَّتُرُ اِذَا دَعَاهُ وَ یَکُشِفُ السُّوءُ. (ترجمہ) یا دو ذات جو بے قرار کی سنتاہے جب وہ اسکو پکار تاہے اور مصیبت کو دور کر دیتاہے،

(سورة تمل پارد۲۰)

اور بھی بست می آیات ہیں ان سے تا بت ہور ہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے نیاز ہے ، اور بندے سرایا محتاج ہیں اور اللہ پاک ہی مصطرکی پکار سنتے ہیں اور مصائب دور فرماتے ہیں ، اور خود اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں : اُدعُنونی اُستَعِبِ لکٹم مجھے پکارو بی تمہاری در خواست (دعا) قبول کرلونگا (سورة مؤمن یارہ ۲۳)۔

ر حمت للغلمين حضوراقدس صلى الله عليه وسلم نے بندے كى اس حالت كوعين عبادت بلكه مغزِ عبادت فرما ياہے، اس بي بندے كى عبديت الحمل طريقة پرظاہر ہوتى ہے ۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپ محبوب رب العالمین سے ہردقت مانگاہ، ہر چیزمانگی ہے اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے : وَ إِذَا سَنَدُ مَا اللّٰهُ وَ إِذَا اسْتَعَمَّدَ فَاسْتَعِی بُاللّٰهِ جب تو مدد مانگے تو اللہ علیہ وسلم نے : وَ إِذَا سَنَدُ لَا اللّٰهُ وَ إِذَا اسْتَعَمَّدَ فَاسْتَعِی بُاللّٰهِ جب تو سوال کر اور جب تو مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ بی سے مدد مانگ، حقیقت مدد مانگ، حقیقت مدد مانگ و الله دو الحلال والا کر اور جب تو مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ بی سے مدد مانگ، حقیقت مدد مانگ و الله دو الحلال والا کر اور جب تو مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ بی سے مدد مانگ و الله دو وی ہے دو می ہے مدد مانگ و الله دو الحلال والا کر اور جب تو مدد مانگ و الله میں موالے کو الله دو وی ہوئے دو وی کا سمار اسے دو می ہے مدد مانگ و الله دو میں کا سمار اسے دو می ہے مدد مانگ و الله وی میں موالے کو میں کا سمار اسے دو می ہے مدد مانگ و میں موالے کو میں کو میں موالے کی دو میں کے دو میں کا سمار اسے دو میں ہے میں موالے کو میں موالے کی دو موالے کی دو میں موالے کی دو میں موالے کی دو موالے کی دو میں موالے کی دو میں موالے کی دو موالے کی

حقیقت یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات ہی ٹوٹے ہوئے دلوں کاسمارا ہے ، وہی ہے بور اور کاسمارا ہے ، وہی ہے بور اور ہے کسوں کا لمجاو ماوئی ہیں ، وہی نبع الخیر ہیں ، انکے لا محدود خزانوں بن ہر چیز ہے ، وہ فعال بلا یر یداور قادر علیٰ کل شینی ہیں ، ہر چیز انکی مشیت کے تحت ہے ، زخمی دلوں پر سرہم انہی کے خزانہ سے ملتا ہے۔

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی دات دن میں سعی تھی کہ اللہ دب العزت سے امت کا صحیح تعلق قائم ہوجائے ، بندے اپن ہر حاجت الله تعالی سے مانگیں ،اور الله پاک سے ہر وقت پر امید رہیں ،ان کی دحمت سے کسی وقت بھی مایوس نہ ہوں ،اور رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کے بعد مصلحین امت کی بھی ہمیشہ میں سعی دہی ،کتنا قیمتی ہے اکابر امت کا دہ ارشاد گرای جو مؤلف مظلم نے "مرض مولف" عمی نقل فرما یا ہے :

"مسلمانوں کے سامنے قبر و غصنب کے بجائے رحم و کرم اور عنو و در گزر کو فصنائل کی شکل میں پیش کر کے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالی کی محبت وانسیت پیداکر نازیادہ مضید ثابت ہوگا"۔

اورسی ارشاداس عظیم الشان کتاب کی تالیف کی بنیادہ مصلمین است کا یہ ارشاد گرای آب زرے لکھنے کے قابل ہے اور داعیان حق کے لئے اس میں بردی رسماتی ہے۔

قرآن و حدیث کی ادعیت با آثورہ اور بزرگوں کی مجرب دعائیں امت کے کے مصبوط قلعے اور قیمتی و انمول خزانے ہیں اور انسانی زندگی کی دنیوی و اخر دی ہر حاجت کا حل ان دعاؤں میں موجود ہے۔ ایمان اعمال اور اس پر استقامت کی فکر ہویا مغفرت ،حسن خاتمہ ،حساب کتاب ،خفاعت اور جنت کا مطالمہ ہو،جہنم وعذاب قبرے نجات کی فکر ہویا حشر میں ذلت ور مواتی سے حفاظت کی فکر ہو،شیاطین کا معالمہ ہو،جہنم وعذاب قبرے نجات کی فکر ہویا حشر میں ذلت ور مواتی سے حفاظت کی فکر ہو،شیاطین و آسیب کا اثر ہویا سح و دفظر بد ہو، مزمن ( بست پر ائی بیماری ) و لاعالم جامراض ہوں یا آفات و بلیات و دشمنوں سے حفاظت کا مسئلہ ہو مروزی میں کشادگی و برکت کے خواباں ہوں یا قرض کی اوا تیگی کی و دشمنوں سے حفاظت کا مسئلہ ہوں یا اولاد کی فکر ہو،غرض ہر حاجت کے خواباں ہوں یا قرض کی اوا تیگی کی فکر ہو مرتب کے الحد لئد دعاؤں کا ذخیرہ ہے ،

آج است چاروں طرف سے حالات میں گھری ہوتی ہے۔ ان ناز ک حالات میں صبح و شام اور مختلف حالات اور مختلف او قات کی جو دھائیں منقول ہیں ان دعاؤں کو کامل بیتین اور کامل اعتقاد کے ساتھ اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کیا جائے اور ہر موقع پر دین و شریعت پر عمل کی کوششش کیجائے توانشا ،اللہ اللہ تعالی کی حفاظت اور انکی غیبی نصر تیں شامل حال رہنگی ،اور یہ کوششش کیجائے توانشا ،اللہ ،اللہ تعالی کی حفاظت اور انکی غیبی نصر تیں شامل حال رہنگی ،اور یہ دعائیں ، بحکم الہی حفاظت کا ذریعہ ننگی ،

آج کی مادی دنیا بیں انسان پر جب کوئی حال آتا ہے تو فورا آمادی وسائل کی طرف چلتا ہے ،اس بات کی صفر ورت ہے کہ اس وقت یقین کے ساتھ ان تیمتی روحانی خزانوں سے بھی فائدہ اٹھائے اور ان مصنبوط قلعوں بیں خود کو محفوظ کرے ۔اور مادی وسائل کو بھی توکل علی اللہ کے ساتھ اختیار کرے ،حضرت مولانامفتی محمد تقی عثمانی صاحب داست پر کاتھم نے اس بارے بیں جو قیمتی باتیں تحریر فرمائی ہیں دہ لائن توجہ وقابل عمل ہیں جزاحم اللہ۔

قابل صد مباد کباد بین حضرت مولانامحد ابوب سورتی قاسی دظلم و دامت بر کاتهم جنوں نے اس اہم موضوع سے متعلق اپن ساٹھ ( 60 ) سالہ زندگی کے مطالعہ کا نجوڑاس قیمتی کتاب بر کاست و عسا " بی جمع فرمادیا ہے ۔ اور دعا سے متعلق بست ہی قیمتی اور نادر با تمیں نیز ضروری اور اہم اہم مباحث کتابوں کے حوالوں کے ساتھ تحریر فرمادی ہیں، جو است مسلمہ کے لئے بست قیمتی سر بایداور قابل قدر و فیرہ ہے ۔ اللہ تعالی مولانا محد ابو ب صاحب کو جزائے فیر جطا فرمائیں ،اور اللہ عزوج ل اپنی بارگاوعالی ہیں اسے قبول فرمائیں ،اور اس کتاب سے است کو بیش از بیش فرمائیں ،اور اس کتاب سے است کو بیش از بیش فیمن بونو کیائیں ،امت کے حق ہیں مفید و نافع بنائیں اور مولانا کے لئے صدقتہ جاربیدا و د فیرق محل فرمائیں ، احتر کو اور است کو اسکی قدر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ، الملم آمین بھر مة المنبی الامنی صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و از و اجه اجمعین و بارک و سلم تسلیماً کئیراً کئیراً . فقط والسلام

محتاج دعا العبد (حضرت مولانامفتی) اکرام الحق (صاحب مدظله) عفرله ولوالدیه ولاساتذیة ولمشائخ ۲۱ ذی تعدة الحرام ۲۹۳۹ پیر باسمه سبعانه وتعالم

# صاحب کتاب کا تعارف چند یادی اور چند با تبی

منجانب حصر ست مولانا ہاشم احمد علی راوت صاحب مدظلہ، بھی (والسال الوکے) مجازِ صحبت سدِ ناحضرت شیخ مسیح الامت و مجاز بیت شغیق الامت حصرت مولانا حاجی محمد فاروق صاحب سکھروی

بسم الله الرحمن الرحيم

حابدا ومصليا ومسلمأ راما بعد:

قدیمذمانہ سے اسلاف امت کی ایک سنت چلی آرہی ہے وہ بیکہ: اکابرین کی زندگی کے حالات و موانح بعض حضرات نے تو خود تحریر فرمانے یا لکھوائے یا بعد وصال انکے متعلقین نے لکھے ،ای روایاتِ قدیمہ کے پیش نظر ناچیز خادم کے دل میں یہ بار بار وارد ہوا کہ ،میرے مخلص دوست حضرت مولانا محمد ابوب سورتی صاحب دامت در کاتھم کے کچے حالات تلم بند کر کے متعلقین کی خدمت میں پیش کے جائیں،

موصوف کی دو تین کتابیں زیور طباعت ہے آراسۃ ہو کر منظر عام پر آگئیں، گران میں مولانا کا تعارف یا سوانے کے متعلق کچے بھی حالات نظریہ آئے اور آئندہ بھی انکے کسرِنفسی کی وجہ ہے اسمیہ نہیں اس لئے دل میں آیا کہ مولانا محمد ابوب صاحب کی وقت کی اہم علمی وروحانی کالات سے مزین جامع کتاب "بر کاست دعا" کے شروع میں کچے حالات تحریر کردئے جائیں ہ

پنانچ ای مقصد کے تحت ناچیز نے حضرت مولانا سے درخواست کی کہ کچے نہ کچے احوال زندگی پیش لفظ کے طور پر لکھدتے جائیں ، خادم کے اصرار پرمخسلف قسم کی چیزوں کی معلومات کے اظہار کرنے پر آمادگی ظاہر فرمائی، جو قارئین کی خدمت میں تحریر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، برزگوں کے حالات اس لئے لکھے جاتے ہیں کہ ان سے ہم جسیوں کی کچے نہ کچے اصلاح ہواور استفادہ برزگوں کے حالات اس لئے لکھے جاتے ہیں کہ ان سے ہم جسیوں کی کچے نہ کچے اصلاح ہواور استفادہ برام تعریم کے دیا ہے۔

تازه خواجی داشتن گر داخهائے سیندرا - گاه گاه بازخوا این قصنه پاریندرا

بعد حمدو صلوة : زیر نظر کتاب "برکات دعا" ستائیس فصلی اور سنیگرول صفحات پر مشتمل ہے ، یہ کتاب میرے عزیز دوست حضرت مولانا محد ابوب صاحب مدظلہ کی تعین (۲۰) سالہ زندگی کی محنت اور جد سلسل کا نتیجہ ہے جیسا کہ ، عرض مؤلف میں خود موصوف نے تحریر فرمایا ہے " کتاب کے حقائق اور مقبولیت وغیرہ کے متعلق بست کی لکھا جا سکتا ہے ، گر بیضد مت میں دوسرے براے احبابوں پر مچھوڑ تا ہول"

سرِ دست بیں مولانا صاحب کی سوان کے کے متعلق کچھ مختصر سے حالات عرض کرنا مناسب سمجیتا ہوں ، تاکہ مؤلف کی زندگی کے بعض مستور حالات سامنے آجائیں ، موصوف کے ساتھ ایک ہی ملک میں کم و بیش میری تیس سالہ رفاقت دہی ہے جسکی وجہ سے مجھے احساس ہوا کہ بیں اپنی بالواسط ، بلا

واسط معلومات كواجا كركرول.

پیدائش و ابتدائی تعلیم مولانا کااس گرای جمدایوب والدصاحب کا باشم اور خاندانی نسبت (اتك) كملوي بين مرايشيا . كي عظيم على و روحاني درسگاه وارالعلوم ديوبند سي تحصيل علم كي نسبت كي وجے اسی وقت سے انہیں عرف عام میں محد الیب سورتی قاسمی کے نام سے یاد کیا جارہا ہے۔ مولاناكى پىدائش،مۇرىد : جرمصنان المبارك جوجام مطابق ، مۇمبر ١٩٣٥م يىل صلع سورست ( كرات ) كے ايك جوئے سے ديبات " ما كھنگا " ميں جوئى اسے كاؤں ہندو ياك كى مشور علمى درس گاہ جامعہ اسلامیہ والجھیل سے صرف تین میل دور (نیشنل بائی وے) پر واقع ہے۔ مولانامحد الوب صاحب نے حفظ قرآن مجمد مدرسه مغتاح العلوم قصب تراج صلع سورت ميں فخر كرات حضرت مولانامغتى على محد صاحب تراجى كى زير نگرانى كيا اسكے علاوہ مادرى كجراتى زبان كى ابتداء سے لیکریانج کلاس تک تعلیم مجی حفظ قر آن کے ساتھ مقامی اسکول میں حاصل کرتے دہے۔ درس نظامی کی ابتداء حفظ کی تمیل کے بعد جامعہ ڈا جمیل تشریف لے کے وہاں اردوفاری كى تعليم حاصل كى ، مجر جامعدا شرفيداندير على صلح سورست )تشريف ليكية وبال عربى اول س (۱) حضرت مولانامفتی علی محد تراجوی به علاما اور شاه صاحب مری کے اخص تلافده دردار العلوم دیوبند کے سابق قدیم وعبول وى استعداد اسا تذهص سے تھے۔ ( ؟ ) دار العلوم اشرفیدراندیر عن حسب ذیل استذاکرام سے تعلیم حاصل فرمانی ( و ) عادف باك حصرت مولانا سيدرساا جميري صاحب شخ الحديث دار العلوم شرفي ( ١ ) عالمرباني ، مجاز حصرت شخ الاسلام دفي حضرت مولانا عبدالصدهاصب كاجهوى (٣) استاذمديث حضرت مولاتا كدادم صاحب طالع يودى ( بالنبودي ) (٣) حضرت مولاتا مغتى

عبد الغني صاحب كاوئ محدث اشرفيه (٥) حضرت مولانا حبيب الرحمن بليدوي (مكيم ابوانشفا.)صاحب وغيره

عربی جہارم (شرح وقایہ) تک پڑھا اسکے بعد ہدایہ ہے لیکر موقوف علیہ اور دورہ صدیث تک کی جملہ کتابول کی تعلیم ایشیا. کی عظیم علمی و روحانی و الهای درسگاه دار العلوم دیویند بین عاصل فرمائی . ديوبندين عافي عدايكر الوارم تك تحصيل علوم بويد ين مصروف رب اساتذة دارالعلوم دلوبند اس سے سپلے قطب عالم شخ الاسلام حصرت مولانا سد حسين احد صاحب مدنی کے درس بخاری اورختم بخاری شریف میں بھی شرکت و سماعت کا شرف نصیب جوا \_ دار العلوم ديو بندك اساتذة كرام مين فزالمحدثين علامه سيد فرالدين صاحب مراد آبادي . شيخ المعقولات والمنفولات حصرت علامه إبراجيم بلياوي صاحب ماهر فلكيات حصرت مولانا بشيراحمد خان صاحب وحضرت مولانا عبد الجليل صاحب ومفسر قرآن حضرت مولانا فخرالحس صاحب . حصرت مولانا ظهور الحسن صاحب وغيره اور تجويد و قرائت جن المام القراء حصرست مولانا قاري حفظ الرحمن صاحب سے تعلیم اور سند تجوید پانے کا شرف حاصل ہوا ۔ العدد لله علیٰ ذالک، بيعست و اصلاحي تعلق اسك علاوه اسلاف متقدمين اور دار العلوم ديوبندكي قديم روايات کے مطابق اصلاح و تربیت کے اعتبار سے حصرت مولانا کا تعلق سب سے سیلے شیخ الاسلام حصرت مولانا سیحسین احمد صاحب مدنی سے رہا ۔ اس سلسلہ میں ۱۹۹۱ء میں حضرت مدنی کا اخیری رمصنان المبارك تحاج حصرت في آسام (بنگال) كے قصب بانكندى (صلح سلير) مي گزاراتها ، توحضرت مدنی سے عشق کے درجہ میں محبت ہونے کی دجہ سے حضرت مولانامحد ابوب صاحب حضرست کی معیت بیں وہاں تشریف لے گئے اور بورا رمصنان انسباد ک حصرت مدنی کی معیت (صحبت) من آسام ، بانسکندی می گزارا -شیخ الاسلام حضرت مدنی ما کھنگامیں اس رمضان المبارک کے بعد ال انڈیا جمیعت العلما ، كانفرنس جوشهر سورت ( تجوات ) من منعقد ہوئی ، حضرت مدنی وہاں تشریف لے گئے ، حصرت کی زیر صدارت اس سدر دزاہ کانفرنس سے فراعنیت پر بلیثور سے ڈا بھیل جاتے ہوئے شیخ الاسلام حضرت مدنی مولانامحد الوب سورتی صاحب کے گھر ما کھنگا تشریف لے گئے۔ صبح اشراق ے کیکر ظهر تک و بال قبیام فرمایا مردانہ از نانہ بیت اور دومیر کا کھانا شاول فرمانے کے بعد دسترخوان يرى مزاحاً به فرماتے بوئ : فَإِذَ اطلِعِمْمُ فَالْنَتَشِرُ و افِي ٱلأرْضِ جامع سمفتى كرات حضرت مولانا

منتی اسلمبیل بسم الله صاحب کے ہمراہ ڈا بھیل تشریف لے گئے ، جاتے وقت حضرت مدنی نے مولانامحد الیوب صاحب، ہل خانداور بستی والوں کو خوشی ؤمسرت کی حالت ہیں بڑی دعائیں دیں ۔ شیخ الاسلام کی جانب مولانامحد ابیوب صاحب نے فرمایا ، محجے دار العلوم دیو بند ہیں داخلہ سے محسبت کی بشارت کے سلسلہ ہیں بڑی فکر و پریشانی تھی، کہ خدا جانے امتحان

عی کامیابی ملے گی یانہیں ، کیونکہ دار العلوم دیوبند جیسے مرکزی ادارہ بیں بڑے بڑے ذی استعداد بھی فیل اور ناکام ہوجا یا کرتے تھے ، گرخداو ندقدوس کی شان بحریبی کا ظهور اس طرح ہوا کہ :

داخلہ امتحان کی فکر اور پریشانی میں دعائیں کرتے اور روتے ہوئے می سوگیا وات ،قطب عالم حضرت مدنی کی فواب میں زیارت نصیب ہوئی ،حضرت مدنی نے فرمایا ،تم کیوں پریشان ہو ، فکر نہ کرو ، تمہیں کسی کی سفادش کی ضرورت نہیں ، تمہیں مجے سے محبت نہ ہوتی تو تم میرے پاس آسام بانس کنڈی نہ آتے ،اور مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو می تمہارے گھر (ما کھنگا) نہ آتا ،بس یہ سنتے ہی میری غمی خوشی سے بدل گئی۔

خواب سے بیدار ہوگیا ، دیوبند گیا ، دار العلوم کے استخان بیں بھی بغصنلہ تعالیٰ شیخ الاسلام حصرت مدنی کی توجہات ِعالیہ کی بر کت سے کامیاب ہوکر جلہ مطلوبہ کتابیں بھی مل گئیں ، (اگر چہ سکہ تو محموثای تھا) گویا یہ حصرت مدنی کا ایک غانبانہ تصرف تھا ،العدد لله علیٰ دالک ہ

بات مولانا محد الوب صاحب كى اصلاح وتربيت كى چل د بى تحى ، حضرت مدنى كے وصال كے بعد قطب الله شاد حضرت اقد من شاہ عبد القادر صاحب را ئورى سے رجوع فرما يا، كم و بيش تين چار سال دمصنان المبارك حضرت اقد من را ئورى كى صحبت و معيت من را ئور اور سمار نبور بسٹ باؤس من قيام فرما يا،

حصرت اقدس دا تبوری کے بعد شیخ المشائخ حصرت مولانا سید مسیح الله خان صاحب ( جلال الدی ) سے بست و اصلاحی تعلق رہا ، حصرت المست کی خدمت و معیت میں بھی تین دمصنان المبارک اذکار واور ادبی مشغول رہے۔

<sup>(</sup>۱) مولانا کو ابوب مورتی صاحب کی کوشش سے سد ناحضرت میج الامت پہلی مرتبہ علاقار میں علاقتہ گرات، مورت کشور، اکھنگا، بنفتی ناچیز خادم ہاشم احمد علی را دت کے ہاں اور نوساری دغیرہ مقابات پرتشریف لے گئے، بمقام

یہاں پر درمیان میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں ،وہ یہ کہ دار العلوم دیوبند سے فراغت کے بعد مولانا محد ایوب صاحب دظلہ بغتیہ السلف فنا فی التبلیغ مخلص داعی حضرت مولانا موسی سامرودی صاحب (سورتی) مظلہ کی تشکیل پر دہلی نظام الدین تبلیغی مرکز تشریف لے گئے ،اور دہاں حضرت مولانا محد الیاس صاحب کی سرپرستی میں مولانا محد الیاس صاحب کی سرپرستی میں مولانا محد الیاس صاحب کی سرپرستی میں دہ کر اس وقت کے اصول کے مطابق پورے سات بیلنے سے ذیادہ دس گیارہ میلیئے تک تبلینی کام سکھے درہے ،

اس دوران تبلیغی جاعت سے نسبت و تعلق رکھنے والے حضرت مولانا محد الیاس صاحب کے زمانہ کے پرانے بزرگ میانجی موی میواتی صاحب وغیرہ کے زمانہ کے پرانے بزرگ میانجی موی میواتی صاحب وغیرہ کے ساتھ رہ کر مولانا کو سکھنے اور جاعتی کام کرنے کااجھا موقع بلا

دار العلوم اور تبلینی جماعت سے فراعت کے بعد اپنے وطن گرات، نوابور اور عالی بور بی تعلیمی خدمت مع امامت و خطا بت شرع کی وہاں سے ۱۹۲۰ء بین انگلینڈ، یار کشائر کے شراع اللی، سوسائیٹ کی دعوت پر تشریف لائے اور میال درس و تدریس و غیرہ خدمات شروع فرمائی.

سرزمین برطانید پر عارف بالند کا ورود ایمتر مولانا محد ایوب صاحب نے باغی آنے کے بعد این بر و مرشد حضرت شیخ میج الامت ( محبوب فلیفه حضرت اقدی مولانا اشرف علی صاحب تحانوی ) کو برطانیہ تشریف آوری کی دعوت بیش فرمانی ، بصد اصراد حضرت والا نے شرف قبولیت سے نوازا ، چنانچ را 19 می صفرست شیخ میج الامت باغی (لندن) تشریف لائے اور

اکھنگا مولانا الیب صاحب کے ہاں دات صفرت والا کا ایک دوح پردر تین گھنٹ بیان ہوا جس میں کیر تعداد میں عوام کے علاوہ تراج مدساور جامع ڈا بھیل کے علماء کرام اور طلب نے شرکت فرمائی جامع ڈا بھیل کے ایک معر سابق استاذ جنوں نے بارہ سال تک جامع میں درس دیا تھا وہ بھی شریک تھے ، انسوں نے فرمایا حکیم الاست صفرت تھانوی کے طرز کا بیان جس میں تقوی و طہارت ، فضائل مع سائل حکایات و واقعات پر جی تھریر ہو مرسد کے بعد آج سنے کی سعادت نصیب ہوئی ، حضرت والا کی سر زمین گرات پر عزیزم مولانا الیب صاحب کی صف سے بہلی مرتبہ تشریف آوری تھی جس کا بست سول کو علم بھی نہ ہوگا۔

(۱) ایک مجلس می مولانامحد الوب سورتی صاحب فے فرما یا جب می سیال لوکے باطی ۱۹۳۰ می آیا تواس وقت

مولانا محد الیوب صاحب کے دولت کدہ پر تین ماہ قیام فرما یا اور اس دوران با کملی سے پورے انگلینڈ کے متعدد شہروں کے اسفار ہوتے رہے ، دریں اشاسیکڑوں کی تعداد میں عوام و خواص اور حصرات علماء کرام حضرت کے حلقہ عقیدت میں شامل ہو کر فیوض دبر کات سے مستفید ہوتے رہے۔
یاد رہے ، برطانیہ کی ہزار سالہ تاریخ میں اہل سنت والجماعت میں سے کسی ماہر شریعت و طریقت الی رسول مافظید محدث صاحب کشف و کراست عارف باللہ کایہ پہلا قدم اور ورود تھا۔ الحد لللہ ،
تال رسول مافظید محدث صاحب کشف و کراست عارف باللہ کایہ پہلا قدم اور ورود تھا۔ الحد لللہ ،
حضرت کے بعد ہند و پاک کے بردے بردے علماء کرام محدثین عظام اور ذمانہ کے مسلم عنوث و تطب اور مقام ایران بال پرفائز حضرات مشائخ کافی تعداد میں برطانیہ تشریف لاتے رہیں۔
قطب اور مقام ایدال پرفائز حضرات مشائخ کافی تعداد میں برطانیہ تشریف لاتے رہیں۔
اللہ تعالیٰ محض اپنے نصل و کرم سے ان سب حضرات کے آنے کو قبول فرماکر ان حضرات کے افتد اور میں نہ ہب اسلام اور دین و اقدام عالیہ اور تشریف آوری کو برطانیہ ، بورے یورپ اور امریکہ و غیرہ میں نہ ہب اسلام اور دین و شریعت کی ترویح واشاعت کا ذریعہ بنائے آمین یار ب المغلمین .

انشاء الله تعالیٰ مولانامحد الوب صاحب کی یه خدمت برطامیه کی تاریخ بین ایک ناقابل فراموش کار نامه کی حیثیت سے تکھی جائے گی۔

دامن کوسمینے ہوئے اگر اس بات کا اظہار نہ کرتا چلوں توشاید حق رفاقت بی خیانت ہوگ وہ بہ
کہ: میرے کرم فرما حضرت مولانا محمد ایوب سورتی قاسمی صاحب کو قطب الارشاد حضرت اقدیں شاہ عبد
القادر رائپوری کے مقبول فلینہ یادگار سلف صاحب نسبت بزرگ رئیس افتطاط حضرت مولانا شاہ
سید نفیس الحسین صاحب مظل (مقیم اللہور) کی جانب سے مجاز بیعت ہونے کا شرف حاصل ہے۔
اسکے علاوہ ،حضرت شیخ مسیح الامت کے منظور نظر مجاز شغیق الامت حضرت مولانا حاجی محمد فارق
صاحب سکم دی کی جانب سے مجمی اجازت بیعت و خلافت ہے ، اس خاکسار کی دعا، ہے کہ اللہ تعالیٰ،
صاحب سکم دی کی جانب سے مجمی اجازت بیعت و خلافت ہے ، اس خاکسار کی دعا، ہے کہ اللہ تعالیٰ،
حضرت مولانا الیوب صاحب کے علمی و روحانی فیوض و برکات کو عام و تام فرمائے اور موصوف کا
ادب و احترام اور قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ، آمین یار ب المعلمین ،

الورے انگلیڈ (ایوکے) میں مقیم جلاعلماء کرام میں اس خادم کے علادہ اور کوئی ایسے علماء کرام میں سے نہیں تھے جنوں نے تبلینی جاعت میں حضرت ہی مولانا اوسف صاحب کی ذیر نگرانی بورے سات آٹھ چلے کام کیا ہو، یعنی بورے اور پ میں تبلینی جاعت میں بیک وقت بورے آٹھ چلے لگا کر آنے والے علماء کرام میں حضرت مولانا محد ابوب صاحب کا نام نامی اسم گرامی سرفرست ہے، فالعدد لله علی ذالک۔ میں تو اکیلا ہی چلاتھ اجانب منزل گر.... احضرت مولانا برطانیہ بی سالها سال تک مساجد و مدارس بی درس و تدریس اور امامت و خطابت و غیرہ خدمات انجام دیتے دہ اس وقت مجی بحد اللہ تعالی صنعف معذوری اور متعدد امراض بی جملا ہونے کے باوجود نظام وانتظام ، تبلیغ و تقریر ، پندونصائح و غیرہ کی بست سی خدمات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔

مولانامحد ابوب صاحب جب تشریف لائے تو باٹلی بیں صرف ایک مسجد ایک مدرساور سات علما، کرام تھے اور آج بحد اللہ تعالی صرف باٹلی بیں دس مساجد اور جگہ جگہ بچوں کی دین تعلیم کے لئے کم و بیش پندرہ سے زائد دین مدارس اور سوسے زائد حضرات علما، کرام ، مفتیان عظام اور صالح ومصلح مشائخ عظام وغیرہ موجود ہیں۔العدمد لله علیٰ ذالک۔

حالات و واقعات اور خدمات وغیرہ تواور مجی ست سے بیں ، گرطوالت کے خوف سے اسمیں چند اوصاف پر اکتفاکر تا ہوں

مذکورہ چند یادی اور چند باتیں لکھنے کا مقصدیہ ہے کہ مولانا سورتی صاحب دظلہ کو جواچیا، کی عظیم دین و روحانی درسگاہ ہے علمی فیض اور وقت کے مسلمہ عنوث اور قطب الاقطاب جیسے حضرات مشائع ہے روحانی نسبتی اور خصوصی تعلق و محبت کا شرف حاصل ہے۔ جب ایسے صاحب علم ونسبت نے امت مسلمہ کی خدمت کی نبیت ہے مخلصانہ تلم (برکات دعا کے سلمایی) اٹھا یا ہے توانشا، اللہ تعالیٰ انکی یہ محنت رائیگاں نہیں جائے گی، جیساکہ کتاب کی مقبولیت اور مزید نشروا شاعت پر منامی بشارتیں اسکا بین شہوت ہیں۔

مزیز محترم نے نصنائل دعا کے سلسلہ ہیں" بر کاست دعا" کے نام سے یہ ہمترین جامع کتاب لکھی ہے ،جسکوا کابرین امت کے چیدہ چیدہ سنیکڑوں لمغوظات و حکایات سے مدلل اور مزین فرماکر شائع فرمایاہے ،

مؤد بان گزارش اس کتاب کی کل ستائیس (۱۰) فصلی بین درمصنان المبارک جیسے مقدس میلیے بی دعاؤل کی قبولیت کے متعلق اعادیث نبویہ بین کانی بشار تیں وار د ہوتی ہیں کیا بی اچھا ہو کہ حضرات ائمہ مساجد اور قابل احترام علما ، کرام درمصنان المبارک بین دوزانه اس کتاب بی سے ایک ایک فصل کا ماحصل اور خلاصہ سامعین حضرات کی خدمت بی بیان فرماتے رہیں ، توانشا ، اللہ تعالی ستائیس دمعنان المبادک کوختم قرآن مجید کے ساتھ یہ کتاب بھی بودی ہوجائے اور سامعین حضرات کودعاؤ مناجات ہے ایک گوند نسبت ومناسبت بھی ہوجائے گر قبول افتد ذہے تسمت اخیر بھی دعائے گر قبول افتد ذہے تسمت اخیر بھی دعائے کہ اللہ تعالی محفل اپنے فضل و کرم سے صدیق محترم حضرت مولانا محد ایوب صاحب کی تحرری تقریری تبلیغی اور جملہ دین دنیوی خدات قبول فراکر دارین بھی اجرعظیم اور اس دار فانی بھی صحت و عافیت اقتباع سنت کی توفیق اور محبوبیت و مقبولیت والی زندگی عطا اس دار فانی بھی صحت و عافیت اقتباع سنت کی توفیق اور محبوبیت و مقبولیت والی زندگی عطا ا

ناچیزخادم باشم احمد علی راوت ( بنھی) عفر له والسال بر لیند ریو کے۔ ۲۲ ذی الحجہ ۱۳۲۵ مطابق : یکم فروری ۲۰۰۰ م

> مدیریهٔ عقبیرست بخدمت اقدس مولانامحد ابوب صاحب سورتی قاسمی ( کھلوڈیا ) مدظلہ از (مولانا) باشم حدملی دادت ( بخن) صاحب دظد

قلم بھی قاصرے جیسے یہ دُین ہے پردود گارکی
برسوں بدمعلوم ہوا اندر سے ہے بست کچ
ماصل کرتے ہیں علم لوگ انکے سرائے ہے
بالل بین آتے ہیں توست ہیں ان بیل گری
مطالعہ بین کسی ابوں کا وہ کیڑا ہے
مطالعہ بین کسی ابوں کا وہ کیڑا ہے
باتوں بین شرادت ہے تو ہے شرافت بھی
نہیں شرادت ہے تو ہے شرافت بھی
نہیں ہے اس بین مخول
شاعر کے تخلص بین کھتے ہیں محجے وہیم

کیے کردن بیال حالات اپنے یاد کو
دیا ساتھ برسوں بی نے اپنے یاد کو
ظاہر میں کچ ہے تو اندر میں سب کچ
تقسیم کے بی بیاد اپنوں ادر بیگانوں بی
ظاہر میں ہے طبیعت بی انکی نری
کرداد کا کیا ہو چیناگفت رکا غازی ہے
بزدگوں کے قول فعل کا وہ لشید اہے
طبیعت بی ہے سادگی تو ہے نظافت بھی
بزدگوں کے تول فعل کا وہ لشید اہے
طبیعت بی ہے سادگی تو ہے نظافت بھی
بایا ہے تیری زندگی کو بانند کھکول
بایا ہے تیری زندگی کو بانند کھکول
بیا ہے تیری زندگی کو بانند کھکول
بدلے نہیں ہے آپ بدلہ بوا ہے ہا



#### باسمه سبحانه وتعالم

تحمده و تصلى على رسوله الكريم اما بعد:

منستِ اسلامیہ ایک ایسی واحد منت اور انکے پاس ایک ایسی خالص آسمانی کتاب اور دین حنیف ہے، جس کے سامنے اس کا ئناتِ بست و بود کے بڑے بڑے فلاسفر ، عقلاء اور وانشو دراہینے سرنگوں کئے بوئے ہیں ،

اس منست بینا، کے پرستاروں کو دشمنان اسلام کی جانب سے جدید تکنالوجی اور سائنسی
ترقیات کے ذریعہ حیرت انگیز گراہ کن ایمان سوز ، عریا فی بے داہ دوی ، اور لادینیت کی طرف
بہالے جانے والے آلات واسباب میا کر کے عموماً ساری انسانیت کواور خصوصاً امت مسلم
کواپنے خالق و مالک اور اسکے پیارے حبیب ، امام الانبیا ، بنی آخر الزمان ، محد مصطفیٰ ، صلی اللہ
علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے بجائے بغاوت و نافر مانی کی جانب لے جانے کی ہرمکن
عالمی پیمانہ پرکوسشسشیں کی جارہی ہیں۔

اس پر مختن بریشان کن طالات اور مسموم فصناؤل بین مسلمانوں کے رخ کودین صنیف کی طرف موڑتے ہوئے اپ معبود حقیقی ہے وابستگی پردا کرنے کے لئے مخبلہ متعدد راہوں کے ایک کلیدی راہ سمجوییں آئی اور وہ بیک عامیۃ السلمین کے سامنے خداوند قذوس کی نافر مانی اور اس سے عذاب و عتاب بیں گرفتار ہونے جیسے ڈرانے والے مسائل رکھنے کے بجائے ۔۔۔ خداوند قذوس کے فعنل و کرم عفودر گزر اور اس از حم الراحمین کے رحم و کرم کے بہتے خداوند قذوس کے فعنل و کرم عفودر گزر اور اس از حم الراحمین کے رحم و کرم کے بہتے معددول کا نقشہ پیش کرتے ہوئے گہنگاران امت کو توب استعفارا ور دعاؤں کے ذریعہ خداوند قذوس کے دامن شفقت سے ملانے اور وابسۃ کرنے کی سعی کی جائے۔

یہ اس دجہ سے کہ ۱۰ کابرین است کی زبانی یہ مقدس الهامی ارشاد گرامی بار بارسنے میں المامی ارشاد گرامی بار بارسنے میں المام اللہ مسلمانوں کے سامنے قبر و عنصن کے بجائے رحم و کرم اور عنودر گزر کو فصنائل کی شکل

یں پیش کر کے مسلمانوں کے دلوں بی اللہ تعالی مجنت وانسیت پیدا کر نازیادہ مفید ثابت ہوگا،

چنا نچ اس ارشاد گرامی کو نظر رکھتے ہوئے ، یہ کتاب ابتدا ، سے لیکر انتہا، تک اس نبج سے
لکھی گئی ہے ، المحمد لله علیٰ ذالک اس بی ایک پر مغض مقد مراور مختلف موضوعات پر کم و

بیش ستائیں (۲۰) فصلیں قائم کی گئی ہیں اس کتاب کو قرآنی تعلیمات و بدایات اور احادیث نبویہ
اور اسلاف امت کے گراں قدر ارشادات و فر مودات کی ردشن میں لکھا گیا ہے ۔ اطمینان و سکون قلبی
کے لئے ، لکھی ہوئی چیزوں کی اساند و خوالات مجی درج کئے گئے ہیں ۔

یے کتا ہے۔ کیا ہے؟ اگر بی ہے کھوں کہ میری ساٹھ سالہ زندگی کی کتب بین مطالعہ اور مقبولان اپنی کی صحبت ومعینت کا نتیجہ ہے ، تو یہ ہے جانہ ہو گا۔

اس کتاب کے متعلق اگر ایک اور بات لکھدوں تو شامد غیر مناسب نے ہوگا ، وہ یہ کہ بھی اس اکر م الاگر مین کی ذات کر بھی ہے امید توی ہے کہ اس کتاب کا اگر بغور صدق دل سے مطالعہ کیا جائے تو عصیان و کبائر کے اعتبار سے فسق و فجورا در برائیوں کے تصور بنی نہ آئے والے عصنب الہی کے مور دبنے کے مقام تک کیوں نہ جا پہنچ ہوں ، اور گراہی ہیں بغاوت و نافر انی کرتے ہوئے ایمان و اسلام سے ہاتھ دھو بہنے جسین ناز ک حدود تک ہی کیوں نہ جا پہنچ ہوں ، گر پھر بھی اس کتاب ایمان و اسلام سے ہاتھ دھو بہنے جسین ناز ک حدود تک ہی کیوں نہ جا پہنچ ہوں ، گر پھر بھی اس کتاب کتاب کہ بہنے ہوں ، گر پھر بھی اس کتاب خدامت کے بڑھتے یا سنے رہے ہوئے والیں لوٹ کر اس عنور الرحیم کے بیجیے اور مقبول بندوں ہیں داخل بوسکتے ہیں ۔ یہ اس لئے کہ اس بی خدا ور سول صلی اللہ علیہ و سلم کی امید افرا با تیں اور خدا تعالیٰ کے بوسکتے ہیں ۔ یہ اس لئے کہ اس بی خدا ور سول صلی اللہ علیہ و سلم کی امید افرا با تیں اور خدا تعالیٰ کے بخت ہیں ۔ یہ اس لئے کہ اس بی خدا ور سول صلی اللہ علیہ و سلم کی امید افرا با تیں اور خدا تعالیٰ کے بخت ہیں ۔ یہ اس لئے کہ اس بی خدا ور سول صلی اللہ علیہ و سلم کی امید افرا با تیں اور خدا تعالیٰ کے بخت ہیں ۔ یہ اس لئے کہ اس بی خدا ور سول صلی اللہ علیہ و سلم کی امید افرا با تیں اور خدا تعالیٰ کے بیش ، جو انشاء اللہ تعالیٰ اثر انداز ہوتے بغیر نہیں رہ سکتے ،

اسب اخیرین، بارگاوابنی مین دست بدعا بون که ده اگر م الاگر مین محف اپ فصنل و کرم سے میری لفزشوں ، کو تابسیوں کو معاف فر اگر اس که و کاوش کو شرف قبولیت سے نواز کر جله مسلمانوں کواسکے پڑھے اور اس پرممل کرنے کی توفیق عطافر مائے ۔۔۔۔۔ آمین ،

راقم: محد الوسب سورتي . قاسمي عني عنه ( باللي . برطانه يا)

## جسٹس علامہ مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہ ایک کائنات کا کوئی ذرہ مشیت اپلی کے بغیر بل نہیں سکتا ﷺ

حصارت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظار اپن دعائیہ کتاب ، پر نُور دعائیں ، کے مقدمہ بنی تحریر فرباتے ہیں ؛ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے وہ عجب و غریب عمل ہے جس سے ایک طرف بندے کی حاجتیں بوری ہوتی اور مرادیں بر آتی ہیں ،اور دوسری طرف یہ بذات خود ایک عظیم عبادت ہے جس براجرو ثواب بھی ملتا ہے ۔

کون انسان ہے جس کو اپنی زندگی بیں ہرروز بست سی حاجتیں پیش نہ آتی ہوں بلیکن مادے اور اسباب بیں منمک انسان ان حاجتوں کو بورا کرنے کے لئے صرف ظاہری اسباب کا سمار العیّا ہے ، اور اپنی ساری سوچ بحاد اور دوڑ دھوپ انہیں ظاہری اسباب پر مرکوزکئے رکھتا ہے۔

چنا نچہ اگر کوئی خود یا عزیز بیمار ہوجائے تو آجکل زیادہ فکر اور توجہ علاج کی طرف رہتی ہے ، کیکن یہ خیال کم لوگوں کو آتا ہے کہ کوئی علاج یا ادویہ اللہ تعالٰ کی اجازت اورمشیت کے بغیر کارگر نہیں ہوسکتا ۔ لھذا علاج کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالٰ ہی سے صحست و شفا ، بھی مانگنی چاہئے ۔

ای طرح اگر کوئی شخص ہے روز گارہے یا مقروض ہے توروز گار کے حصول یا قرصے کی ادائیگ کے لئے دنیوی دسائل تو اہمیت کے ساتھ ہر روئے کار لائے جاتے ہیں لیکن کم لوگ ہیں جو ان وسائل کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔

کیکن جن لوگوں کوالٹد تعالیٰ نے حقیقت شناس نگاہ عطا فرمائی ہے دہ جانتے ہیں کہ اس کا نمات میں کوئی ذرّہ ہمارے خالق و مالک کی اجازت و مشیت کے بغیر ہل مجی نہیں سکتا ، لہٰذا وہ حصرات اسباب کواختیار توصر در کرتے ہیں کیکن مجروسہ صرف اللہ تعالیٰ پررکھتے ہیں۔

الله تعالیٰ ایے رحیم و کریم ہیں کہوہ نہ صرف بندوں کی دعائیں سنتے ہیں بلکہ ان سے جتنی زیادہ دعائیں کی جائیں وہ بندے کواپنی خوشنودی سے احنا ہی زیادہ نواز تے رہتے ہیں۔

اسكے علاوہ: اللہ تعالیٰ نے دعا مائلے کے لئے کوئی خاص الفاظ متعین نہیں فرمائے ، بلکہ ہرانسان کو بیہ سولت عطار فرمائی ہے کہ وہ اپن جس جائز حاجت کو چاہے اپنے پر ورد گارے اپن زبان میں مانگ سكتا ہے ١٠ س لئے مذكونى خاص الفاظ متعنين ہيں ، شكونى خاص وقت ، بلكه بندہ جب چاہے براہ راست ا پی صنر ورت الله تعالیٰ کے سامنے اپنے الفاظ واپنی زبان میں کسی وقت بھی پیش کر سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اسباب وسائل کے ساتھ دعاؤں کی طرف بھی خصوصی توجہ کرتے رہنا چاہتے تاک مسبب الاسباب وسائل میں تاثیر پیدا فرمادی جوحاجت مندوں کا اصل منشا ہے۔ **ααααααααααααα** 

## ایک خواب اوراسکی تعبیر

استاذ المحدثنن كي جانب إنچيزخادم كي يه تبيري كتاب بي بيلي:مقدم تاريخ بجرات. سے ہمست افزائی دوسری: قول فیصل اور تعیسری کتاب یہ دعاؤں کے متعلق ہے .

رؤیت بلال کے سلسلہ میں قول فیصل شائع ہونے پر خادم نے استاذ المحدثین شیخ الھند حصرت مولانا محمود حسن صاحب (اسيرماك) كوخواب بين د مكيا.

میں حصرت کے قریب بیٹھا ہوا تھا جصرت نے مجھے دیکھ کر دریافت فرمایا کہ تم کتاب کس ہاتھ ہے لکھے ہو ؟ میں نے اپنا دابنا ہاتھ حصرت کے سامن رکھتے ہوئے عرض کیا کہ : حصرت اس ہاتھ ، براس وقت حضرت شیخ الهند نے اپنا دست مبارک ذمیں پر است است مارا ،حضرت کا دست مبارک ذمین پر مارناتھاکہ اسی وقت میرے داہنے ہاتھ کی انگل ہے روشنی (بشکل نور) نکلنے لگی ا تنادیکھ کرمیں بیدار ہو گیا۔ تحورُی دیر میں پھر نیند آگئ و کھیا کہ حضرت شیخ الھند نے بغیر گفتگو فرمائے مجمے دیکھتے ہی پھر ا پنا دست مبارک زمین پر مادا ۱۰ در میری انگلیوں سے پھر روشنی نمکلنی شروع ہوگئی ۱۰ تنا دیکھ کریس

خواب کی تعبیر اس خواب کی تعبیر میں ایک صاحب نسبت محدث بزدگ نے بوں فرمایا کہ حضرت شیخ الھنڈ جملہ علما، دبو بند کے استاذ الکل ہیں اس سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ تمہاری کتاب علما، دبو بند کے استاذ الکل ہیں اس سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ تمہاری کتاب علما، دبو بند کے ہاں مقبول اور پسند میرہ ہے۔

اسکے علادہ انگلیوں سے روشنی نکلنا اس سے بیظاہر ہوتا ہے کہ آپ سے تحریری کام اور مجی لئے جائینگے۔ جوانشا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ہدایت کاسب بے گا۔

الحمدلله على ذالك اللهم زدفزد،

اللهم ربنا تقبل مناانك انت السميع العليم آمين

خادم؛ محد الوب سورتي . قاسمي عفي عنه

存存存存存存存存存

# الله تعالیٰ کی بے انتہاء رحمتوں کا ایک منظر

اس ارح الراحمين كوجس في جب بھى جس حالت بى، جبال كىبى پكارا اس في و بي اسے ہر حالت بىن ناصر دمدد گار پايا۔

(۱) حضرت ادم نے ندامت کے آنسوساتے ہوئے اسے پکارا تو دہاں اسے ستار و عفار پایا۔

(٢) حصرت نوح في مظلوميت كے عالم يمي پتخروں كے نيج بكارا تود بال اس غم خوار اور مدد كار پايا ا

(٣) حضرت يعقوب في فراق يوسف كا انتهائي رنج وغم من يكارا ، تو وبال اس محافظ يايا-

(٣) حصنرت مولی نے فرعون کے تعاقب پر موجیں مارتے ہوئے سمندر پر پکارا تو راستوں کی شکل جس اے دہاں نجات دہندہ پایا ۔

(ه) حضرت الوب نے بماریوں کے صدبا زخموں میں چور بوکر اے پکارا تو وہاں اے شافی

الامراض يايا

(١) حصرت يونس في سمندرك تاريكي بين محيلي كے پيف بين بكارا ، تووہاں اسے نجات دہندہ پايا ،

(،) حصرت بوسف نے کنوئیں کی اندھیری تندیس بکارا تو وہاں اسے ارحم الراحمین پایا۔

(۸) حصنرت سارۃ نے ظالم بادشاہ کے محل ہی عفت و پاکدامنی کے تحفظ کی ضافر پکارا تو وہاں اسے احکم الحاکمین یا بایہ

(۹) حضرت استمعیل کی دالدہ حضرت باجرۃ نے اپنے معصوم بچے کے پانی کے لئے صفا مردہ کی میار اور کی سے استفام دوہ کی میار اور میں دیار استفار اور میں دیاں اسے فریادرس پایا۔

(۱۰) امام الانجميا صلى الله عليه وسلم في بدر و حنين عن دشمنوں كے مقابله كے لئے بكاراتو آندهى اور فرشتوں كى شكل عن وہاں اسے ناصر ومدد كار پايا۔

(۱۱) صحابة كرام في سانب ، شير اور مجار كاف والے در ندول سے مجرسے ہوئے افريق كے جگوں بيں پكارا تو و بال مجى اسے ممر بان پايا۔

(۱۲) شیطان ملعون نے خدا کو انکے عین عضنب و قمر کی حالت میں بکارا تو دہاں بھی اسنے اپنی دعاؤں کو قبول کرنے دالا پایا۔ (۱۳) خدائی دعوی کرنے والے فرعون نے رات کی تاریخی میں دریائے نیل میں بارش کے لئے رات کی تاریخی میں دریائے نیل میں بارش کے لئے رکارا تو دہاں بھی اسے متجاب الدعوات پایا۔

اے مسلمانوں! زمین و آسمان بی کونسی ایسی جگہ ہے جہاں انکے دوست اور دشمن مسلم اور غیر مسلم اور غیر مسلم بی ہے کہ مسلم بیں سے کسی نے اسکی مسلم بیں سے کسی نے اسکی اسک بیں ہے کسی نے اسکی نصرت و مددند کی ہو۔

ایسامشفق و مہربان خالق و مالک اپ بندو کو بار بار بکار کریے کہ رہاہے ؛ لاَتَقْنَطُوا مِن تُرْحُمُ الله ا اے میرے بندو! اپنی نافر مالیاں اور گناموں کی وجہ میری رحمتوں سے مالوس و ناامید نہ ہو، اے میرے بندو! اُدْعُوْ بِ اُسْتَجِبُ لَکُنم ، مجھے دعا ما نگو جس قبول کرونگا، مجھ سے مانگو بھی دونگا الیے لاٹانی ممربان داتا ہے بچر بھی اگر کوئی نہ مانگے تو بچرالیے بندوں کی عفلت و کوتابی کا کیا کھنا!

مظلوم ومصنطر كامقسام بار گاوخدا وندي بين

(۱) رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا : مظلوم كى بددعا جوظالم كے حق بين جوتى ہے اسے بادلوں سے اور پر اشحالی جاتى ہے ، آسمانوں كے دروازے اس دعا كو قبول كرنے كے ليے كھول دے جاتے بيں اور الله تعالى فرماتے بيں : بين تيرى نصرت و مدد صرور كرونگا اگر چه كچه تاخير جولور (۲) مظلوم كى بددعا اور عرش اعظم كے درميان كوتى تجاب وركاوٹ نہيں جوتى .

(٣) مظلوم كى بددعا يرعرش اعظم حركت بين آجا تاب.

(٣) مظلوم كى بد دعاؤں فے بردى بردى حكومتوں كو تندو بالاكر كے ركاديا \_

(ه) امام قرطبی فرماتے ہیں ؛ اللہ تعالی نے مصنطر (مظلوم) کی دعا کو تبول کرنے کی ذرد داری خود لے ل ہے۔ (آیت کریمہ)

(۱) اس ارحم الراحمين كو دعا كرنے والے اپنے بندوں كے ہاتھوں كو خالى پھيرتے ہوئے شرم و حيا. آتى ہے، بعنی دعائيں كرنے والوں كی دعاؤں كوصر ور قبول فرماليتے ہيں.

(،) حیوانوں میں سب سے زیادہ ناپاک جنس خزیز کی دعا مظلومیت کی حالت میں اللہ تعالی نے قبول فرمالی ( ناقل شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی )

<sup>(</sup>۱) مسنداحد ، ترندی به



الحمد للد اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہو کتاب "بر کاست دعا" کے نام ہے ہا۔ اسکو کارادہ دل میں اس لئے بیدا ہواکہ برطانیہ (باغی ویسٹ یادک شائر) آگرا بتدا، طاقائیہ لکھنے کارادہ دل میں اس لئے بیدا ہواکہ برطانیہ (باغی ویسٹ یادک شائر) آگرا بتدا، طاقائیہ لیکر آج شنی نام سنے اسکو (انگے حسن ظن کی وجدے) کچھنے کچھ دینی ہاتمیں کرنیکے مواقع دستیاب ہوتے دہیں۔ ایسےاوقات میں ناچیزاکرہ بیشتر فداوند قد دس کے فصل و کرم، عضو درگزر اور فصل کل دعاد فصل کی وجدہ غیرہ موضوعات پر ترغیبی روایات و فضل کی منائل بیان کر کے لوگوں کے دلوں کو افتہ تعالیٰ کی طرف مائل کر تاربا، موقع و محل کے اعتبار سے باتیں سنانے کے متعلق مواد جمع کرنے کے لئے مختلف فنون کی چھوٹی بڑی کتابوں کا مطالعہ ناگزیر ہو جاتا تھا،

الحدالله بجیسے جیسے مطالعہ کر تار ہا صرورت کے مطابق اسمیں سے مواد جمع کر تار ہا مثل مشہور ہے: قطرہ قطرہ دریا شود اسی طرح کانی ذخیرہ جمع ہوتاگیا۔

دوسری طرف زندگی حج دہائیوں سے زیادہ گزر جکی ہے اسب ضعیفی بیمادی اور متعدداعذار کی وجہ سے کچے کام کا نہ رہا ۔ تو دل جی خیال پیدا ہواکہ ایام گزشتہ جی کانی تگ و دو اور محنست و مشتت سے جواوراق سیاہ کئے ہیں ہوفیق المی اگر اسے صاف کر کے صروری واہم چیزوں کو کتابی شکل دیدی جائے توشاید کسی کے اس پر عمل کر نیکی وجہ سے میری نجاست کا ذریعہ بن جائے۔ اس

حسن ظن كويد نظر ركھتے ہوئے بفصلہ تعالیٰ قلم اٹھا یا اور الحد للله سالها سال كى كاوشوں كو آج آيكے سامنے كتابی شكل بيں پيش كرنيكی سعادت حاصل كررہا ہوں،

آگاہرین است کی زبانی یہ مقدس ارشادات بار بار سنے میں آتے رہے کہ "است کے سامنے قبر و عضنب کے بجائے رحم دکرم اور عفو در گزر کو فصنا کیل شکل میں بیان کر کے انکے دلوں میں اللہ تعالی کی محبت وانسیت پرداکرنا پرزیادہ مفید ثابت ہوتاہے "۔

چنانچ انہیں ارشادات کو مد نظر رکھتے ہوئے احقر نے کام شروع کیا اور زندگی بھریہ ڈگر اپنائے دہا الحداللہ اسکے شمرات و نقائج انا بت ورجوع الی اللہ کی شکل میں مشاہد ہوتے رہے۔ اکٹر و بیٹیٹر احقر کا موضوع سخن فصنائل دعا و استعفار دہا اسے بیان کرتے ہوئے بعض اوقات میرے دل بیں شکوک و شبہات کی شکل میں یہ بات آتی دہی کہ عوام کے سامنے ہمیٹہ ایسی روایات و واقعات سناتے رہے ہے وہ کہیں ہے خوف ہوکر جری نہ ہوجائیں ؟

یہ سوچ کر کسمی راہ بدلنے کا ارادہ کرلیتا (گراللہ تعالیٰ نفس و شیطان کے تملے سے میری حفاظت فرمائیں) ایک تو ندکورہ موضوع پر کھتے رہنے کی خو بن چکی تھی اسکے علادہ دوسری کتاب اسلاف بیں آپ موضوع بخن کی تائید بیں کچے روا یات و واقعات بھی مل جا یا کرتی تھیں کتب اسلاف بیں آپ موضوع بخن کی تائید بیں کچے روا یات و واقعات بھی مل جا یا کرتی تھیں بہنکی وجہ سے بہت برخمتی رہی جہنا نچہ اس سلسلہ کی چند باتیں یمان زیر قلم کرنا مناسب سمجیتا بول جو انشاء اللہ تعالیٰ فائدہ سے خالی نہ ہوگی،

فی العرب والعم حضرت حاجی ایداد الله صاحب نے ایک مرتبہ مجلس میں فرمایا کہ ،سیدنا عبد القادر وعظ میں چالیس سال تک مسلسل الله تعالیٰ کی رحمتوں کا

الله تعالیٰ کی اپن مخلوق سے محبت کا ایکے منظر

بیان فرماتے رہے ، مجر بڑے پیرصاحب کے جی بی آیا کہ دحمت کاوعظ من من کر لوگ نڈرو بے خوف ہوگئے ہونگے۔ لھڈا خداوند قدوس کی پکڑ اور غضب کا بھی حال بیان کروں تو مصلحت و مناسب ہے۔ تاکہ لوگ عذاب قبر دغیرہ سے بے خوف نہ جوجائیں ،

چانچے صرف ایک دن (تھوڑاسا) قبر خداد ندی کا حال بھی بیان فرمایا اتولوگوں کی یہ حالت ہوئی کہ کئی کئی لاشیں مجلس وعظ ہے اٹھائی گئیں اس دقت حضرت سیدنا جیلائی کو الهام ہوا کہ اسے میرے بندے کیا چالیس سال ہی ہیں ہماری رحمت ختم ہوگئ ؟ تم نے میرے بندوں کو خواہ مخواہ بلاک کیا اگر تم عمر بھر ہماری رحمت فتم بیان کرتے رہے تو بھی میری رحمت ختم یہ بوتی "

فسلے اُندہ: اس رب کریم کواپنے بندوں کے ساتھ کنٹی محسب و شفقت ہے اس کا اندازہ مذکورہ واقعہ سے بخوبی معلوم ہوسکتا ہے وزانے کے غوث و قطب کو اشارہ دیا گیا کہ میرے بندوں کومیری رحمت سے ناامیہ اور مالیس نہ ہونے دیا جائے ،

اس قسم کا ایک اور واقعہ حضرت بھولپوری کے ملفوظات میں بھی نظرے گزرا اسے بھی آپ ملاحظہ کیجیے:

پچائی شال تک رحمت کا وعظ کھنے والے کی مغفرت اعارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی مچولپوری صاحب نے ایک مجلس میں فرمایا" اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر اس قدر رحمت ہے کہ خدا و ند قددس خود فرماتے ہیں (اسے مسلمانوں) اگرتم میری رحمت سے ناامید ہوگئے تو کافر ہوجاؤگے۔

اللہ اکبر؛ کس قدر رحمت کی شان اس عنوان میں تجلک رہی ہے، حضرت شاہ پھولپوری فی فرمائے کے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دعظ فرمائے بنے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دعظ فرمائے رہے ، جب انکا انتقال ہوگیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا " میرسے اس بندے نے پہل سال تک میرسے اس بندے کے میں پہل سال تک میرسے بندوں کو میری رحمست کا دعظ سنایا ، مجھے شرم آتی ہے کہ میں

(١) محد اليب سورتي عفر له الصمد

(٢) معرفت السير جلد ٢صفى ٢٠٠ لمفوظات حضرت محولودي مرتب حضرت مولانا صحيم اخترصاحب مدظا

اس بندے سے حساب لوں مجاؤلیجاؤ! اسکو جنت میں داخل کر دو بیں نے بھی اپنی رحمت ہے۔ اسکو بخش دیا"

فی کندہ بیہ واقعہ گومنامی ہے مگراسمیں بھی واعظین دمقررین کے لئے ایک درسِ عبرت ہے وہ بید کہ جب اس خالق وبالک بی کی مرضی بیہ ہوکہ اسکی مخلوق کا احترام کیا جائے تو پھر ہمیں کس نے داروغہ بنا یا کہ ہم انہیں ہے جا ڈرا دھمکا کر رہی سی امیدکو بھی ختم کر دیں ؟ مجالس و بیانات ہیں رحمت وحکمت کے پہلوکو مذنظر رکھنا ہت صنروری اور مناسب ہے۔

مرقومضمون کی تائید میں گئے ہاتھ ایک واقعہ مزید انہیں ہے متعلق لکھتا چلوں ۔گوہیں اس
قابل تو نہیں گر اسکے مشاہد دوسرے ہیں۔ بات بیہ ہے (عندہ یا ہیں) برطانیہ حاصر ہوا تو اس
وقت بورے شہر باٹلی ہیں صرف ایک مسجد (جامع بریڈ فورڈ روڈ) تھی ، باٹلی اور قرب وجوار
میں رہنے والے ہندویاک کے سمجی مسلمان عبادات وخوشی غمی وغیرہ مواقع پر اسی جگہ آتے
رہنے تھے ۔ خصوصاشب برات رمصنان المبارک اور عمیدین وغیرہ کے مواقع پر کافی حصرات
جمع ہوجا یا کرتے تھے۔ ملکی اور عصری مسموم فصناؤ ماحول کو مدنظر کھتے ہوئے ناچیز نے اللہ تعالیٰ
گیشان کریمی رحمت اور مغفرت واسعہ وغیرہ عنوانات پر بے در ہے بیانات دیئے شروع

اکٹر و بیٹیتر توبہ استعفار سے گناہوں کی مغفرت ، دعاکی طاقت و قوت کے متعلق ترغیبی روایات سناکر لوگوں کی ڈھارسیں مجتمع کر کے رجوع الی اللہ کی تلقین کر تارہا۔ اس الشنبی روایات سناکر لوگوں کی ڈھارسیں مجتمع کر کے رجوع الی اللہ کی تلقین کر تارہا۔ اس الشنب اللہ مسلم نے ایک دن مجھے اپنا خواب بیان کیا ۔ اشنب اللہ مسلم نے ایک دن مجھے اپنا خواب بیان کیا ۔ انہوں نے دیکھا کہ میڈوا تم مجمع کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فصل و کرم اور رحمت و مغفرت کے انہوں نے دیکھا کہ میڈوا تم مجمع کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فصل و کرم اور رحمت و مغفرت کے

<sup>(</sup>١) فائده از محمد الوب سورتي عفرله الصمد

<sup>(</sup>٢) جناب حاجي سعيد بحاني عبد الحتى بشيل صاحبٌ ( والجميلي )

<sup>(</sup>٣) محمد الوب سورتي عفرله

موصنوع پر بیان کررہا ہے۔ اور آسمان سے موسلادھار بارش کی شکل ہیں انوارات کا نزدل اس راقم (ابوب) پر ہور باہے۔ انکا بیان ہے کہ انوارات نے اس راقم کوچ طرف سے ڈھانپ لیا ہے۔ بس اٹنا خواب دیکھ کر دوصاحب بیدار ہوگئے۔

یین کریس نے اللہ تعالیٰ کاشکرا داکیا کہ حصرت شیخ مسیح الامت کی مجالس و مواعظ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے سے ہوئے بیانات میاں آکر لوج اللہ لوگوں کو سنا تار با اور مسلمانوں کو انگلینڈ کی زہر بلی فصناؤں سے متاثر ہونے پر بھی الحداللہ خداوند قذوس کی رحمت و مغفرت سے مایوس ہونے سے تھا ہے رہا۔ شاید در بار خداوندی میں ناچیز کی اس کہ و کاوش نے شرف قبولیت یائی ہو۔ واللہ اعلم۔

گواسکی ذات اپن جگر بالکل مستغنی و بے نیاز ہے اسمیں کوئی شک نہیں، مگر قر آن و حدیث کی روشنی بین بید بات ظاہر و ثابت ہوتی ہے کہ وہ خالق و مالک اپنی جلد مخلوقات اور خصوصا کندگاران امت پر بہت ہی شفیق و مهر بان ہے۔ ایسے مسلمانوں کی اشک سوئی اور دل جوئی کرنے والوں سے دہ ارتم الراحمین بڑا ہی خوش ہو تاہے۔ یہ ایک رازی بات ہے جو لکھدی گئی ہے۔ الثد تعالیٰ ہمیں انجی سمجھ عطافر مائیں۔ آمین ۔

كترين جحد الوب سورتی عفرله ـ

مبرحال ابتک جو کچولکھا جاچکا ہے وہ اس تالیف کے متعلق تھا۔اب آگے دعا کی صنرورت و افادیت کے متعلق چند شوا ہر پیش کرناچا بتا ہوں۔

رحمت سے عفلت اسم مناب اور تباہی و بربادی کے جہاں بست سے اسباب جمع ہیں ان میں سے ایک سے اسباب جمع ہیں ان میں سے ایک سے مسائب اور تباہی و بربادی کے جہاں بست سے اسباب جمع ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپ مقاصد میں کامیابی کے لئے دعا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔
مصائب و آفات کے وقت انسان سینکڑوں قسم کی جائز و ناجائز تدبیروں میں سرگر داں مچرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں بردی تکالیف بھی اٹھاتے ہیں ، بعض اوقات وہ تدبیریں الٹی پڑ کر نقصان میں رسے جاتی ہیں۔ ایک طرف تو محلوق کی نامناسب کدو کاوش کا یہ نتیجہ دیکھ لیں ۔

ٵؙؙڎؙۼؙٮۯڹؿٲۺؚؾ۫ڿڹڶڬؙٙڎؙ

یعن مجے سے مانگو بنی تمہارا کام بورا کرونگا۔اسی کی ترجمانی فرماتے ہوئے آقائے دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے لئے دعا کے دروازے کھولدئے گئے (یعنی جے دعائیں مانگے رہے کی توفیق ہوگئی) تواس کے لئے رحمت کے دروازے کھولدئے گئے۔

ف اندہ ؛ اے سعادت مندمسلمانوں ؛ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہوکہ ایک مختصر سے عمل و عبادت پر زمین و آسمان اور دنیاؤ آخرت کی بھلائی و کامیابی بلندی و ترتی کے خزانے واکر دے جاتے ہیں ، بچر بھی اتنی عظیم نعمت یعنی دعامانگنے کی طرف توجہ نہ کرنااس سے عفلت برتنا ہے بمارے لئے محرومی اور بد بختی نہیں تواسے اور کیا کہ سکتے ہیں ؟۔

<sup>(</sup>۱) ترمذی شریف احکام دعاصف ۱۵/۵۵ حضرت مفتی تحد شفیع صاحب · (۲) پاره ۲۲ رکوع ااسور ۱۵ المؤمن . (۳) از جمد الیب سورتی عفر له ·

مشکلات کو دور کردینے والی غیبی چیز ایک عارف ربانی نے کیا ہی عجیب نکتہ کی بات کمی ہے، فرایا دعا پراعتماد ہی نیک ہے جب ہم تنمانی اور خاموشی بیں دعا مانگیں تو ہم اس بقین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پرورد گار تنهائی بیں ہمارے پاس ہے اور وہ خاموشی کی زبان (یعنی دل میں مانگی جانے والی دعا) بھی سنتا ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو نم (اشک بار) کردیتا ہے اور سی دعا کی منظوری (قبول ہوجانے) کی دلیل ہے۔ دعا مومن کاسب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا ناممکنات کو ممکن بنادیتی ہے۔ دعا آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ دعا بیں بڑی طاقت وقوت ہے۔ جب تک سینے ہیں ایمان ہے دعا پر بقین رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہے دعا کرنی چاہئے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کی افادیت سے محروم و مایوس مذہونے دیں۔

شیخ المحد ثنین علامہ عثمانی کا ہمت افزا ملفوظ دعا کے سلد ہیں ملت کے عظیم دہنماحضرت علامہ شیراحمد عثمانی صاحب نے آیا گریمہ کے تحت :

إِنَّهُ لَا يَايْتُسُ مِن روْجِ اللهِ اللَّا القَوْمُ الكُفِرُون ٥

یعنی بے شک ناامید نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کے فیف سے مگر دبی لوگ جو کافر ہیں۔ یہ جملہ تحریر فرایا ہے کہ حق تعالیٰ کی مہر بانی اور فیض سے ناامید ہونا یہ کافروں کا شوہ ہے جنہیں اسکی رحمت واسعہ اور قدرت کا ملہ کی صحیح معرفت نہیں ہوتی ، مگر ہاں ایک مسلمان کا کام تویہ ہے کہ اگر پہاڑ کی چٹانوں اور سمندرکی موجوں کے برابر مالیوس کن حالات پیش آجائیں تب بھی خداد ند قد دس کی رحمت کا امید وار رہے اور امکانی کو مشمش ہیں بست ہمتی نہ د کھلائے۔ فیسائدہ ، خداد ند قد وس کی رحمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے ؟ کتنی ہمت افزا آیت کریمہ فیسائدہ ، خدانی کی رحمتوں سے جس میں صاف طور پر یہ بیان فرمادیا گیا کہ ، بھلا مسلمان اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے جس میں صاف طور پر یہ بیان فرمادیا گیا کہ ، بھلا مسلمان اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بہر میں سکتا۔ ہاں خدا کی غیبی نصرت و مدد اور فصنل و کرم سے صرف کافر ہی ناامیدی یہ جو بی نہیں سکتا۔ ہاں خدا کی غیبی نصرت و مدد اور فصنل و کرم سے صرف کافر ہی

<sup>(؛)</sup>القرآن الكريم ـ ترجمه حضرت شيخ الهند" پاره ۱۲ ركوع ه سورة ليسف ۲۶ سر۲) محمد اليب سورتي عفرك

ما بوس ہوسکتا ہے کیونکہ انہیں خدائی عفو درگزر کامشر ک ہونے کی دجہ سے صحیح علم نہیں اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ جب ہم نے الیے ایک خدا کو مانا ہے جو زمین و آسمان کے خزانوں کے خالق د مالک بھی دہی اور کریم د داتا بھی دہ الیک ہی ہے تو پھر کوئی دجہ نہیں کہ ہم ان سے مانگیں اور دہ ہمیں مالویں د محروم نہ کریں ۔ اس لئے اسی ایک سے مانگئے رہنا جائے۔

حسن ظن اور پخت ارا ده کرکے فاتدہ اٹھالو انات و مصائب تحفظ کے سلسلہ میں سنسیخ العرب والعج حضرت حاجی ایدا داللہ صاحب معاجر کمی فرماتے ہیں، آدمی کوچاہے کہ وہ ہروقت اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے۔ پھر مروقت اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اسکے ساتھ بھی دیسا ہی معالمہ فرمایتے ہیں۔

فعلائدہ : یہ ملفوظ ہے تو مجھوٹا مگر بڑا جامع ہے ، حضرت حاجی صاحب ؒ نے اسمیں دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے ۔ اول تو اس حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے کہ ، دعا مانگنا یہ فائدہ سے خالی نہیں ۔ یا تو مطلوب چیز ملجاتی ہے ۔ یا ذخیرہ آخرت ہوجا تا ہے ۔ یا بھر دعا کی برکت سے آنے والے مصائب و فتن و غیرہ سے اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے کی حفاظت فرمالیتے ہیں تو دعا کی برکت سے ہماری برکت سے ہماری حفاظت فرمادی جاتی ہے ہماری حفاظت فرمادی جاتی ہے ہماری حفاظت فرمادی جاتی ہے ہماری

دوسری بات یہ کہ حضرت حاجی صاحب ہست بڑے عادف محقق اور روحانی نباض مجی ہیں اس لئے بیماری کے ساتھ دوسری گرکی ہیں اس لئے بیماری کے ساتھ دوا مجی بہلادی ۔ وہ یہ ہے کہ دعا کے ساتھ دوسری گرکی بات یہ فرمانی کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس معالمہ ہیں جسیاحسن ظن دیتھین دکھے گاویسا ہی معالمہ اُدھر سے مجی بمارے ساتھ کیا جائیگا یہ مجی حدیث پاک ہی کا مفہوم ہے ۔ حضر ست

(١) الداد المشاق صفح ١٦٨ لمفوظات حصرت عاجي صاحب مرتب حضرت تحالوي (٢) محد الوب سورتي غفرل

عاجی صاحب دعائی تر علیب دے کر دعا مانگے والوں کواس طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو
کس سے مانگ رہے ہو وہ ہے تو ہست ہی بڑے کریم گراس سے انگے کا ڈھنگ اور طریقہ ہو ہے
اس کے مطابق مانگو گے تو کامیاب ہوجاؤ گے۔ وہ یہ کہ زمین و آسان ہیں دینے والی صرف اور
صرف وہی امکی اکسی ذات ہے۔ اور مجھے ملے گا تو وہ بھی اسی ایک در اور چو کھٹ سے ہی ملے
گا اور جو مانگا ہے وہ یقینا مجھے ملکر رہے گا۔ میرا مالک بڑا وا تا اور کریم ہیں مجھے ایوس و نا کام ہر گز
مز ہونے دے گا۔ اس پخنہ عزم واعتماد اور یقین کے ساتھ جب مانگا جائے گا تو بھر نا کامی کا
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس طرح مانگنے والوں کے لئے خوشخبری ہو کہ اس نے جو جائز مانگا وہ
اس نے پالیا۔

"اے ابراہیم (علیہ السلام) میرے بندوں سے در گزر کرو انہیں چھوڑ دو انکے لئے بد دعا دکرد کیونکہ اس گنگار کی جانسب سے ان تین کاموں میں سے ایک توضر در ہو کر دہ گا: پہلی باست۔ یا تووہ (سارے) گناہوں سے (ہمیشہ کے لئے) توبہ کرلے گا اور میں اسکی توبہ قبول کرلونگا ، دوسرا یہ کہ یا تو وہ مجہ سے (اس وقست کئے ہوئے) گناہ سے معافی

<sup>(</sup>١) محمات سعادت صفى ١١٠ سينا المام غزالى وحد الله علي

مانگے گا اور بیں اسے بخش دونگا۔ تعیسرایہ کہ یا توانکے ہاں کوئی ایسی نیک صالح اولاد ہوگی جو میری بندگی اور عبادت کرے گی۔ اے ابراہیم! (علیہ السلام) تمیس معلوم نہیں کہ میرا نام صبور (بردبار) ہے۔

ف المحائدہ : معمار بست الله ابنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذا مجد حضرت فلیل اللہ علیہ السلام صیبے مایہ ناز پنیمبر کو اک زنا کاری کے ایسے فعل جس کے ارتکاب کے وقت ازروئے صدیث مسلمان کا ایمان مجی اسکے سینے سے رخصت ہوجا یا کر تاہے ایسے حیاسوز گناہ کبیرہ بیں بستلہ ہونے کے باوجود انکے لئے بددعا کرنے پر آسمان حرکت میں آگیا بلکہ گناہ کی دبورٹ اور فلیلی بددعا آسمان پر جانے سے میلے می عفودر گزر کا پروانہ وجی کی شکل میں آگیا۔

یبال غور فرمایت که وه است بمارے مدنی آقاصلی الله علیه وسلم کی است نمیں تھی ،جب
اس پغیبر کی است پر وه اتنا مهربان ہے تو بچر وه پغیبر اُخر الزبال صلی الله علیه وسلم جنکے طفیل
یس پوری کا سُنات کی بزم ہجائی گئی ،جس رحمت للغلمین صلی الله علیه وسلم کو ذرا ناراض
کرنے اور آپ صلی الله علیه وسلم کی صوت گفتار ہے صحابہ کی آواز ذرا اونچی ہوجانے پر فدا
کی خدائی جنبش میں آجاتی ہے اور فورا تادیجی پروانہ: الاَّتَوٰ فَعُوّا اَصُواتَکُمهٔ نازل کیا جاتا ہے
ایسے لاؤلے پغیبر صلی الله علیه وسلم کی است کا منصب و مرتباس بارگاه عالی میں کیا اور کتنا
بلند ہوسکتا ہے اسکا اندازہ الگانا ہم جیوں کے بس کی بات نہیں ۔ حاصل یہ کہ انسان خدا کی
مخلوق ہونے کی حیثیت ہے اور مسلمان نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی است ہونے کے اعتبار
سے انکاجتنا ہمی ادب واحترام کیا جائے کم ہے۔ فاقم۔

گناہ پر توب کرتے رہنے سے مقبولیت کا پروان اس سے بھی زیادہ اسدافزا، عظیم الثان عدیث جے عدیث قدی کھا جاتا ہے اسے نقل کئے دیتا ہوں ، مشہور اتباع تابعین

<sup>(</sup>١) محد اليب سورتي عفرك (٢) عن الي بررة رواه الوداؤد. ترذي مشكوة في باب الكبار جلدا صنو ١٨

<sup>(</sup>r) غنية الطالبين صفى ٢٠٨ سدنا عبد العادر جيلاني

محذثِ كبير حصرت محد بن مطرف عسقلانی فراتے بیں اللہ تعالی نے فرمایا "آدم كی اولاد پر میری دحمت ہے كہ گناه كرتا ہے بچر مجھ سے بخششش مانگتا ہے بیں اسے معاف كرديتا ہوں بچروه گناه كرتا ہے بچر مجھ سے بخششش مانگتا ہے بچر بیں اسے معاف كرديتا ہوں" (ماحصل بيك ) ندوه گناه جھوڑتا ہے بد ميرى دحمت و بخشش سے ايوس ہوتا ہے ليس تم گواه ر بويس نے اسے بخش دیا۔

ف اندہ: مذکورہ حدیث قدی میں انسانوں کی کمزور ہیں کو مد نظر رکھتے ہوئے رحمت و
مغفرت کا سبت بڑا مڑوہ سنایا گیا ہے۔ گرساتھ ہی اس حدیث مبارکہ میں اک سبت گہری
بار یک بات کی طرف بھی اشارہ فربادیا گیا ہے۔ جو حدیث پاک کی اصل روح ہے۔ اگر یہ گر
کی بات سمجومی آجائے تو بخشش و مغفرت ہے بڑھ کریہ سلسلہ نسبت مع اللہ اور واصل
بحق ہونے تک جائے گا۔ وہ یہ کہ اس حدیث مقدسہ میں ایوں فربایا گیا ہے کہ میرا بندہ گناہ کا
کام کرکے مجومے مغفرت و بخشش مانگتارہتا ہے معانی چاہتے رہنے کا یہ عمل مسلسل کرتا
ہی رہتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان سے کمزور ایوں کی بناء پر معاصی کا صدور ہوجانا یہ
کوئی تعجب کی بات نہیں ہے میہ تو اسکی فطرت میں ہے ہے۔ گر بال اس سے مجی بڑے کمال
کی بات میں ہے کہ اپنے جرامجد حضرت آدم علیہ السلام کی سنت پر گامزن ہوتے ہوئے بار بار
رجوع الی اللہ ہوتا رہے بخشش ومعانی مانگتارہ ہیہ خدا کے مقبول بندے اور پیغیبران
رام الرامی سنت اور شوہ ہے۔ اس اتباع کے صدقے میں چاہے کتنا ہی بڑا پاپی کیوں نہ ہو گر وہ
اسلام کی سنت اور شوہ ہے۔ اس اتباع کے صدقے میں چاہے کتنا ہی بڑا پاپی کیوں نہ ہو گر وہ
ار حمالرا حمین معانی کا بروانہ صادر فر ماتے رہتے ہیں۔

تواب ہم مسلمانوں کو بھی چاہئے کہ گناہ دمعصیت سے بازرہنے کی ہرممکن سعی تو صنر در کرتے رہیں گربشری کمز در بیں کی دجہ سے کبھی ہو بھی جائے تو پھر در بار اہلی ہیں تو بہ استعفاد • گرید دَ الحاح و غیرہ کرکے اس روٹھے ہوئے کو منالو ۔ اگر اس زریں اصول کو اپنائے رہے تو پھر بغصلہ تعالیٰ ایک وقت آئے گاکہ اسی تو تبداللہ کے طفیل ہم مقبولان بارگاہ میں سے ہو جائینگے۔

الثدتعالى كى بانتها رمستى اسى بحت دمغفرت واسعد كاالك عجيب منظر كهينجة <u>جوئے امام الهند حضرت مولانا ابو الكلام آزاد تَّ فرماتے ہیں۔ فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ</u> وسلم عَمَنْ تَقَرَّبَ الِيَّ شِبْرَأُ تَقَرَّبَتُ الِّيهِ ذِرَاعًا ، يحديث قدى بيعن الله تعالى ا ينا بيمان وفاء آخر تك نهين تورُّتا \_فرماتے بي \_ يأابِّنَ آدم لَوْ بَلُغَتْ ذُنُّوبُكُ عِنانَ السَّماء ثُمَّة استَغَفَرْتَنِي لَغَفَرْتُ لَكَ العِنى خواه تمام عمرات (الله تعالى كو كناه كرك ) روٹھا ہوار کھولیکن اگر انا بت واصطرار کا ایک آنسو بھی سفارش کے لئے ساتھ لے جاؤ تو وہ پھر بھی سننے کے لئے تیار ہے۔ اور جس کے دروازے سے کتنا بی بھاگولیکن پھر بھی اگر شوق کا ا كي قدم آكے بڑھاؤ تو وہ دو قدم بڑھاكرتمبيں لينے كے لئے منظر ہے۔ ف ایدهٔ وصنرت مولانا فرماتے بین الله تعالیٰ بم سے دوئھے ہوئے نہیں انکی جانب سے تورد نصنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا وہ تو ہر آن اپنے بندوں کو دامن مغفرت میں جگہ دینے کے لئے تیار ہیں ، جیسے مذکورہ حدیث میں فرما یا گیا۔ عفلت ہم برت رہے ہیں ہماری جانب سے تحوری می نقل و حرکت اور نداست کے آنسو کی ضرورت ہے ، پھر دیکھو وہ ہمیں اپنا کیسا محبوب بنالينة بير الثدتعالى بمين رجوع الى الله جونے كى توفيق عطا فرمائے - آمن

ہوسکے حصنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس الفاظ (بعنی ماثورہ عربی دعا) ہیں کرتارہ مچر جب اُ دھر سے ہدایت توفیق حسنِ نیت ،قوت عبادت اور طاقت ِ اجتناب معاصی دغیرہ امور عطا ہوتے ہیں تب بی بندہ کا کام بنتا ہے۔

حضرت مصلح الاست فرماتے بیں میں نے خو ( دعامانگے رہے کی عادت ) بنانے کواس کے كاكمعن دو چارمرتب سرسرى طور پر صرف زبال سان چند دعائيه كلمات كے كمد لينے سے کشود کار (مطلب حاصل ) نہیں ہو گا ۱۰س کے کہ ان (دعاؤں ) کی حیثیت تلادت قرآن کی سی نہیں ہے کہ آپ کو اس کا ثواب مل جائے ، یا ایمان میں ترقی ہوجائے بلکہ ان کی حیثیت دعا و در خواست كى ب ١٠ س كے اس كے مضمون ( دعا كے معنی و مطلب ) كو سمج كر اور الله تعالی کے سامنے عاجز اور ذلیل بنکر اپ آپ کو پیش کرنا چاہے ،اور یہ مقام جب بی حاصل ہو گاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت وقدرت اور عنایت کو پیش نظرر کھ کر ان سے اپن حاجت کو طلب كري اور برابر طلب كرتے رہيں سال تك كه خدمت شاه ( در بار خداوندي ) بين عرض حال این خو من جائے ، کیونکہ جب دہ دیکھ لینگے کہ میرے اس بندہ نے اپ آپ کو میرے آ کے گرا دیاہے اور مجھی کو اپنا حاجت روا اور لمجاذباوی سمجالیا ہے اور میرے علادہ کسی دد سرے پر اسکی نظر نمیں رہ گئی تب وہ مجی ہماری طرف متوجہ ہو جائینگے ، اور جب انہی کی توجہ جو جائے گی جب بی کام ہے گا،اس لئے ہیں نے کہا ان ادعیت ماثورہ کوسالکین وطالبین کے لئے دل سے مانگنااور اس پر دوام بر تنااور غایت تضرع و الحاح کے ساتھ در گاہ واہب العطیات میں ا ین حاجت کو پیش کرنامیں راہ مستقیم ہے۔ حصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجی اسی طرح اللہ تعالی سے مانگاہے۔

تحبت الاسلام حضرت نانوتوی " كالمفوظ عارف ربانی مخبت الاسلام حضرت مولانامحد قاسم نانوتوی " كالمفوظ عارف ربانی حضرت مولانامحد قاسم نانوتوی ( بانی دارالعلوم دیوبند ) كالكهاد فانه كلام ملاحظه فرمانین ادراندازه كیجه كه خداتعالی كے بال عجزه انكساری ندامت دخاكساری كوكيا مقام حاصل ب:

حضرت نے فرما یا اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک چیز نہیں واور جس دربار میں جو چیز نہیں ہوتی اسکی ان کے بال بڑی قدر ہوا کرتی ہے۔ اور وہ چیز ہے بندوں کی گریہ و زاری عاجزی و انکساری اور بندوں کی گریہ و زاری عاجزی و انکساری اور بندوں کی ندامت میہ چیزیں دربار الہی میں نہیں ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان چیزوں کی بڑی قدر جوتی ہے

ت نالی مؤمن بھی داریم دوست ۔ گوتھنرع کُن کرایں اعزاز اُوست الله تعالیٰ خود فریاتے ہیں کہ ہم مؤمن کے نالہ (رونے دھونے) کو دوست رکھتے ہیں۔ مؤمن ہے کہددوکہ وہ تصرٰع (گربیہ وزاری) کر تارہ کیونکہ بیاس (مؤمن) کا اعزاز ہے فسائدہ واکا برین کے ملفوظات سے بیبات واضح ہوجاتی ہے کہ دعا ہیں مدا ومت اور عاجزی و فسائدہ و زاری ان دونوں چیزوں کا جو خوگر ہوجائیگا ان کے لئے خوشخبری ہے کہ وہ اپنے مسائل و مقاصد ہیں باسانی کامیابی حاصل کرلے گا۔

منشا خدا و ندی بیہ ہے اسلمانوں کو چاہے کہ دین و دنیا ہیں ہے جو کام بھی وہ کرنا چاہیں تو اس کام کے متعلق اگر منشاء خدا و ندی کو معلوم کر کے اس کے مطابق کام شروع کرینگے تو یہ انکے لئے نیک فال ہو گا ۔ چنا نچہ اس کے متعلق حضرت شیخ سمل بن عبد اللہ تستری فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر نے کے بعد فرما یا کہ تم لوگ راز (کی بات) مجھ سے محمورا گرداز نہ سکو تو این نظر مجھ پر رکھو۔اگر داز نہ سکو تو الحرب کرو۔ کہ سکو تو ا

حصول کامیابی کے لئے زرین اصول اس سلسلہ کی ایک اخیری مگر جامع اور ذرین اصول بات کہ کریں تسلسل کوختم کرتا ہوں وہ بیکہ حضرت خواجہ حسن بصری سط (تابعی) نے مسلمانوں کی خیر خواجی اور بھلائی کے لئے ایک بہترین نصیحت آموز بات فرمادی ۔

(۱) معرفت الله جلد ۲ صفحه ۱۳۹۷ ملفوظات حصرت مولاناشاه عبد الغنی چمولپوری صاحب طیفه حصرت تعانوی مرتب: حصرت مولانا حکیم محرا ختر صاحب مدظله ۱۳۱۰ مخزن اخلاق صفحه ۲۰۱۰ حضرت مولانار حمت الله سبحانی لدهیانوی مرتب: (۳) مخزن اخلاق صفحه ۱۶۰ حصرت مولانار حمت الله سبحانی لدهیانوی م حضرت نے فربایا جو شخص اپنی کسی ضروری حاجات یا مشکلات و بلیات و غیرہ کا فاتمہ یا اس سے نجات چاہے توان جملہ مشکلات کا تذکرہ (خبر) لوگوں سے کھنے یا مطلع کرنے سے پہلے الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرے ۔ یہ اس لئے کہ عادت اللہ یہی ہے ، کہ جو پہلے الله تعالیٰ کی طرف رجوع جوجاتے ہیں تواللہ تعالیٰ مشکلات کو دور فربادہ ہیں۔ وجوع جوجاتے ہیں تواللہ تعالیٰ میں مشکلات کو دور فربادہ ہیں۔ فسائدہ : خدانہ خواست اسکی چو کھٹ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف رخ کیا تو بھر دہ مجھ کا تا اور بارا

ارا مجر تارے گا۔ مارا مجر تارے گا۔

اس کتاب کے لکھنے کی غرض وغایت کے ماتحت مقدمہ کی شکل ہیں چند صفحات لکھے گئے

اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے سامنے اس کریم داتا کے رحم و کرم ، عنو در گزر ،

آفات و مصائب سے رہائی ، توبہ استعفار اور انا بت رجوع الی الله ، دعامانگئے ، بوئے عزم و پھٹگی

کا تصور ، اجا بت و قبولیت دعاکی بشار تیں ، فصنائل دعامع آیئن و اصول اور خداد ندقدوس کی

ہے انتہار حمتوں کا نزول وظمور و غیرہ کو ترغیبی روایات و واقعات کی شکل ہیں مقدمہ ہی ہیں

لکھ دیا گیا ہے تاکہ اسے پڑھ کر اللہ تعالی کی شان کریمی کا مشابدہ ہو۔ اور اس او حم الزاحمین کے
ساتھ انس و محبست پر بیا ہونے کا ذریعہ بن جائے۔

## خصوصی گزارش:

قابل احترام قار تین اور خصوصاً حصرات علما، کرام سے در خواست ہے کہ اس کتاب ہیں کمیں شبہات ، اشکالات ، غلطیاں وغیرہ نظر آئے ، توبرائے کرم اس سے صرور مطلع فرمائیں تاکہ انگے ایڈیشن بیں اسکی اصلاح کی جائے ، جز اکیم الله تعالی احسن الجزاء، الله تعالی احسن الجزاء، الله تعالی محض اپنے فصل و کرم سے اسے قبول فرماکر امت کے مسلمانوں کو اس سے الله تعالی محض اپنے فصل و کرم سے اسے قبول فرماکر امت کے مسلمانوں کو اس سے فیصنیاب ہوتے رہنے کی توفیق عطافر مائے ، ہمین

\*\*\*\*\*\*

بسم الثدالر حمن الرحيم

فصل اوّلٌ

الله دعا کے متعلق قرآنی تعلیمات دیدایات الله

دعا کے متعلق احکامات ِ خداد ندی اور منشاء ایز دی کیا ہے انہیں اس فصل ہیں آیاتِ قرآ نیہ تراجم و تفاسیر ارشاداتِ نبویہ اور اقوال صحابہ کرام وا کابرین امنت کے گراں قدر فرمودات کی روشنی میں تحریر کئے گئے ہیں۔

اس پہلی فصل میں ، اللہ تعالی سے مانگے اور منوانے کا طریقہ ، مصائب و آفات سے حفاظت کی را بیں ، کریم دا تاکی شان کریمی کا ایک منظر ، ناشکری پر زوال نعمت ، دعا مانگے کا پنیبرانه انداز ، دعائیں کب قبول ہوتی بیں اور عادت اللہ کے خلاف ارادت الله کا ظهور ، وغیرہ جیسے عنوا نات کے ذیل بی ارحم الراحمین کی شان رحمی و کریمی کو الله کا ظهور ، وغیرہ جیسے عنوا نات کے ذیل بی ارحم الراحمین کی شان رحمی و کریمی کو اُجاگر کرکے اس کے بندوں کو اس مالک ارض وسما ، سے قریب ترکرنے اور اس سے انس و محتب پیدا کرنے کی امکانی کو مشتش کی گئی ہے۔

النّد تعالیٰ اسے محص اپ فصل و کرم سے قبول فر ماکر، مسلمانان عالم کو اس سے زیادہ سے زیادہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے ۔ آمین

\*\*\*\*\*\*

و بالله التو فيق. و صلى الله على النبي الكريم

وَإِذَ اسَالَكَ عِباَدِى عَنَى فَإِنِّى قَرِيبُ ، أَجِيْبُ دَعُوَةَ اللَّاعِ إِذَا دَعانِ نَ لَرَحَد اور جب آپ صلى الله عليه وسلم سے مير سے بند سے مير سے متعلق دريافت كري تو يس قريب بي بول يه منظور كرليتا بول عرضى درخواست كرنے والے كى جبكه وہ مير سے حضور يس درخواست كرنے والے كى جبكه وہ مير سے حضور يس درخواست درخواست

تنسیر۔ ادراے محد (صلی اللہ علیہ وسلم) جب آپ سے میرے بندے میرے (قرب اور بعد کے ) متعلق دریافت کریں تو (آپ میری طرف سے ان سے فرمادیجئے کہ ) ہیں تو قریب ہی جوں اور (جائز درخواست) منظور کر لیتا ہوں (ہر) عرضی درخواست کرنے والے کی جبکہ دہ میرے حصور میں درخواست دھے۔

شان بزول کے متعلق البحق میں اسپ شان نوول کے اعتبارے مختلف واقعات و سوالات کی طرف کی جات ہے۔ یہ سب اپنی جگہ صحیح اور درست ہیں۔ اصل میں نوول تو کسی ایک سوال یا واقعہ پر ہوتا ہے۔ گرمسلم وغیر مسلم کمجی کسی ایک بات کے متعلق مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر سوال دریافت کرتے ہیں۔ تو بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک آیت کو سناتے ہیں تو اسکی وج سے جسوقت جسکے سوال پر بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک آیت کو سناتے ہیں تو اسکی وج سے جسوقت جسکے سوال پر بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی جو آیت سنادی بس روایت کرنے والے راویوں نے اس آیت کی نسبت اس سوال کرنے والے راویوں نے اس آیت کی نسبت اس سوال کرنے والے راویوں نے اس کے ایسی مختلف اور واقعات لکھ کرنے والے جاتے ہیں۔ گرسب کا ماحصل اور نیچہ ایک بی ہوتا ہے اس لئے ایسی مختلف اسناد و روایات پر کسی قسم کا شبہ اور اشکال نہ کرنا چاہتے بلکہ نظر مقصد کی طرف ہونی چاہتے بشان نزول کے متعلق مختصر اا جنا سے کھولینا کافی ہے۔

لفسير خالان النسير خالان مين حفرت ابن عباس سددا يت بكر يدوان مدين في الفسير خالان النسير خالان من اور فرش بي من اور فرش بي من الله عليه وسلم سے ميد سوال كيا تحاكد خدا تو عرش بر ہے اور عرش اور فرش

(۱) تفسير بيان القرآن جلد ا پاره ۲ ركوع به ورة البقرة صغيره احتميم الاست حصرت تحالوي . (۲) محمد الوب عني عنه . (۳) شرح اسماء الحسني صغير ۹۵ مصنف علامه قاصني سيد سلمان منصور بوري

کے درمیان اتنے آسمانوں کے پردے حائل اور دوری ہے تو مچر خدا ہماری ( بات ) کیسے س سكتاب وتواس وقت ان كے جواب بيس مذكورہ آيت نازل ہوئى۔ بخارى ومسلم كى روايت حضرت ابومولى اشعرى سے روايت بنى كريم صلى الله عليه وسلم غزوة خير تشريف لے جارے تھے الوگوں نے ایک دادی میں (بلندی پر ) چڑھے ہوئےزورے اللہ اکبر لاالہ الااللہ کی تکبیر پڑھیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ا ہے لوگو، اپن جانوں پر نرمی کرو تم کسی مبرے یاغائب کو نسیں پکار رہے ہو، تم توسمیع وبصیر کو پکار رے جو" \_ (رواہ ، کاری وسلم) \_ ا مك اعرابي كا سوال الك اعرابي في وجها "يارسول الله (صلى الله عليه وسلم) كيابهمارا رب قریب ہے؟ اگرقریب ہوتو ہماس سے سرگوشیاں کریں ایعنی آبست دل سے دعائیں مانگا کریں ) یا دور ہے ؟ اگر دور ہو تو ہم او نچی آواز سے اسے پکار اکری۔ بیس کرنٹی کریم صلی اللہ عليه وسلم خاموش رہے۔اس پر مذکورہ آبیت نازل ہوئی۔ سلام کے ساتھ جواب معنرت عائشہ نے ایک سرتبہ ذکورہ آیت کا مطلب دریافت کیا تو بی کریم صلی الله علیه و سلم نے دعا فرمائی "یاالله (حضرت) عائش کے سوال کا جواب نازل فرمائي ؟ "چنانچ حضرت جرئيل عليه السلام جواب ليكر آسة ادر فرما ياكه الله تعالى آب كوسلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں مراداس سے وہ شخص ہے جو نیک اعمال کرنے والا ہو ، اور سجی نسبت اور نیک دل کے ساتھ مجھے پکارے (یعنی مجھے دعاکرے) تو میں لبٹیک کر کر اسکی حاجت صرور توری کردیتا بول ـ (رداها بن مردویه) دعا آبسته مانگنا عند الله محبوب ہے حضرت مفتی محد شفیع صاحب نے فرمایا۔ اس آیت من أني قريب واكراس طرف اشار مكرد ماكرد عا آبسة اور خفيكرنا جابية دعام آواز بلندكرنا بيد (١) شرح اسما ، الحسني صفى ٩٥ حضرت مولانا قاصى سد سلمان منصور اوري (١) روادا بن ابي عاتم - تفسيرا بن كمير جلد ا پاره ۱ ركوع ، سورة البقرة صفحه ۳۸ (۲) رداد ابن مردويه . تفسير ابن كمير جلد ا پاره ۲ ركوع ، سورة البقرة صفحه ٣٨ (٣) تنسير معارف القرآن ، حضرت مفتى محد شفيع صاحب جلده پاره ٢ د كوع ، سورة البقرة صفحه ٥٥ -

عند اللہ پہندیدہ نہیں۔اگلے صفحہ پر ابن کشر 'نے گاؤں دالے کے دریافت کرنے پر آیت کا شان نزول سی بہتایا ہے کہ دہ تو قریب ہی ہے۔

بیان القرآن کی تشریج اس طرح ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میر سے قرب اور بعد کے متعلق دریافت کریں تو آپ میری طرف سے اسمیں فرمادیجے کہ میں تو قریب ہی ہوں (اور جو بہت ہی قریب ہوا سے زور سے پکارا نہیں کرتے ) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دعا آہسہ سے مانگنا فداوند قذوس کو زیادہ لبند ہے ۔ اس آیت کے ماتحت حضرت علامہ دریا بادی " یوں فرماتے ہیں: قریب ہوں، بندوں کی تسکین و فرماتے ہیں: قریب ہوں، بندوں کی تسکین و تسلی کا کس قدر سامان اس آیت میں ہے ۔ اس میں اپنے فداکو ڈھونڈھے کمیں اور نہیں جانا ہے وہ توسقہ اُقریب ہی ہے۔

علاً منصور بوري كى نكمة سنجى حضرت سلمان صاحب فريات بير الله تعالي كاعلم ذره

ذرہ پر حادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بصر (ویکھنا) جوشب تاریک ہیں ہمندر کی سب سے زیادہ گرائی کی سمع دیری ہوئی سوئی جسی ادنی شئ کو بھی دیکھ رہی ہے، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی سمع (سنوائی) جو تحت البڑی پہاڑ کے غار کے اندر والے کیڑے کی جو ہنوز پتھر کے اندر مخفی ہے اس کی آواز کو بھی سننے والی ہے۔ یعنی وہ سنتا ہے دیکھتا ہے اور قریب بھی ہے (یعنی قریب ہونا دیکھنا اور سننا یہ تعیوں اوصاف بطریق الحمل اسمیں ہروقت موجود ہوتے ہیں) للذا ہماری دعاؤ

مناجات كونه سنن كاادنى ساشك دشبهمي بهدانهين بوسكتا،

تر جمہ: اور تمہارے پرورد گارنے فرمادیا ہے کہ مجھ کو یکارد ہیں

وَ قَالَ وَبُكُمُ ادْعُونِينَ آسُتُجِبَ لَكُمْ ﴿ إِنَّ الْكَينَ يَسْتَكَبِرُونَ عَنْ عِبا دُقِيْ سَيَدُ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاجِرِيْنَ ﴿ إِنَّ الرَّالِ الْمُعَالَّ الْمَاسِوَةُ الْمُعَالِقُ الْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمِنْ الْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَلِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

تماری در خواست قبول کرلونگا۔ جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں دہ عنظریب

(١) تفسير ماجدي جلدا پاره ٢ ركوع ، مورة البقرة صفحه ، (٢) شرح اسماء الحسن صفحه ٩٦ حضرت مولانا سير

قاضى سلمان منصور لورى (٣) تفسير بيان القرآن جلد ١ پاره ٢٣ ركوع ١١ سورة المؤمن

زلیل ہو کرجہتم میں داخل ہونگے۔ انجہیا، علیم السلام کی خصوصی صفت سے اس امت کو نوازا گیا صاحب فرباتے ہیں دعا کے لفظی معنی پکارنے کے ہیں اورا کر استعمال کسی حاجت وضرورت کے لئے پکارنے ہیں ہوتا ہے۔ کہمی مطلق ذکر اللہ کو بھی دعا کہا جاتا ہے۔ بیآ بیت امت محدیہ سلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اعزاز ہے کہ انکو دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور جو دعانہ انگنے اس کے لئے عذا ہے کی وعید آئی ہے۔

حضرت قبآدة في حضرت كعب احبار سے نقل كيا ہے كہ پہلے زبانہ ميں يہ دعا مانگئے كى خصوصيت انبتيا بلسيم السلام كى تھى كه انكواللہ تعالى كى طرف سے حكم ہو تاتھا كہ آپ دعا كريں ميں قبول كرونگا يہ گر است محديد صلى اللہ عليه و سلم كى يہ خصوصيت ہے كہ يہ يہ سكم تمام امت كے لئے عام كرديا گيا ہے ۔

عام تردیا تیا ہے۔
دعا اور عبادت کے معنی اسلم تفریق میں ہے کہ اِنَّ الدعَآءَ هُوَ العِباَدَۃ اِنعیٰ دعا
عبادت ہی کا نام ہے مرادیماں پریہ ہے کہ دعا اور عبادت اگر چہ لفظی مفہوم کے اعتباد سے
بظاہر دونوں جدا جدا ہیں گر مصداق کے اعتبار سے دونوں متحد (ایک ) ہی ہیں ۔ کہ ہر دعا
عبادت ہے ۔ اور ہر عبادت دعا ہے ۔ وجہ یہ ہے کہ عبادت نام ہے کسی کے سامنے انتہائی
تذلل اختیار کرنے کا اور ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو کسی کا محتاج سمجھ کراس کے سامنے سوال کے
لئے ہاتھ مجھیلانا یہ بڑا تذلل ہے جو مفہوم عبادت کا ہے۔ اسی طرح ہر عبادت کا حاصل بھی اللہ
تعالیٰ سے مغفرت ، حصولِ جنت اور دنیاؤ آخرِت کی عافیت انگنا ہے ۔

بے نیاز ہو کر دعانہ مانگنے پر دخول جہنم کی دعید احسر مناق صاحب فرماتے ہیں اللہ میں معادت بمعنیٰ دعاکے ترک کرنے (چھوڑ دینے) والوں کو جو جہنم کی دعید سنائی گئی ہے وہ بصور سے استکبار (یعنی تکبر بڑے پن اور بے نیازی کی وجہ سے ) ہے سنائی گئی ہے وہ بصور سے استکبار (یعنی تکبر بڑے پن اور بے نیازی کی وجہ سے ) ہے

یعنی جوشخص بطوراستکبار کے اپ آبکو دعا ہے تنعنی تحجے کر دعا کو چھوڑ دہے یہ علامت کفر کی ہے اس لئے وعید جسنم کا استحقاق ہوا ، درنہ فی نفسہ عام دعائیں فرض اور واجب نہیں ، انکے چھوڑ دینے میں کوئی گناہ نہیں ۔ البتہ مسئلہ کے اعتباد سے با جماع علما، سلف دعا ہا نگنا یا مانگے رہنا یہ مستحب اور افصنل ہے بلکہ موجب پر کات ہے۔

قبولسیت دعا کاوعدہ آئے نہ کورہ بین اسکادعدہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا ما نگتا ہے دہ تبول ہوتی ہے۔ گربعض ادقات انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ دعا ما نگی گر دہ قبول نہیں ہوئی اسکا جواب ایک حدیث بین اس طرح ہے ، حضرت ابوسعیہ فدری سے منقول ہے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ ، مسلمان جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے تواللہ تعالیٰ اسے عطافر ماتا ہے بشر طیکہ اس بین کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو۔ (مسنداحمد، تفسیر ظہری)

اور قبول فرمانے کی تین صور توں ہیں ہے کوئی ایک صورت ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ جو مانگادی

ملگیا «دوسرے یہ کہ اس کی مطلوب چیز کے بدلے اس کو آخرت کا کوئی اجر و ثواب دے دیا
گیا ، تعییرا یہ کہ مانگی ہوئی چیز تونہ لی گر کوئی آفت و مصیبت اس پر آنے والی تھی وہ ٹل گئی۔
کیا ، تعییرا یہ کہ مانگنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جا تاہے مفر ابن کیڑ میں
مفر ابن کیڑ میں مانگنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جا تاہے مفر ابن کیڑ میں
مذکورہ آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے ، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے تصدق ہوجا تیں کہ دہ ہمیں
دعاؤں کی بدایت (حکم) کرتا ہے اور قبولیت کا دعدہ مجی فراتا ہے۔

الم منیان توری اپن دعاؤں میں فرایا کرتے تھے اے دہ خدا جسے دہ بندہ بست ہی پیارالگتا ہے جو بکٹرت اس سے دعائیں کیا کریں اور دہ بندہ اسے سخت بڑا معلوم ہوتا ہے جو اس سے دعائد کرے اس میرے دب! بیصفت تو تیری ہی ہے۔ کسی شاعر نے کتنا بچ کھا ، دعانہ کرے اس میرے دب! بیصفت تو تیری ہی ہے۔ کسی شاعر نے کتنا بچ کھا ، دالله یُغطّب إِن تَرَکّتَ سُواُله — وَ بَنِيْ آدَمَ جِنِنَ يُسْاَلُ يُغطّبُ

(۱) مسندا حمد به تنسیر مظهری به معادف القرآن جلد، پاره ۴۴ رکوع ۱۱ سورة المؤمن صفحه ۱۱۳ (۲) امام ترمذی به مسند احمد به این حبآن به تنسیر این کشیر جلد ۳ پاره ۲۴ رکوع ۱۱ سورة المؤمن صفحه ۵۰ یعنی اللہ تعالیٰ کی شان تو بیہ ہے کہ جب تو اس سے نہ انگے تو دہ ناخوش ہوتا ہے ۔ادر انسان کی بیہ حالت ہے کہ جب اس سے مانگو تو دہ مرد محد جاتا ہے۔

حصنور نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرما یا کہ دعا مانگنا یہ عین (بڑی ) عبادت ہے بھر آپ صلی اللہ علیہ د سلم نے مذکورہ آیت تلادت فرما تی۔

فی ایده این کوره آیت کریمه کے متعلق مختلف قسم کی تفاسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اس پاک پرورد گار نے خود بی فرمان عالی صادر فرمادیا ۔ اُدعونی آنت بیب لکند یعن مجھ ہے مانگویسی تمہاری مانگ اور حاجت بوری کرونگا۔ وہ رب کریم اپن مخلوق کے ساتھ کتی شفقت و ممر بانی کامعالمہ فرمارہ ہیں ۔ اُنہیں ہماری صلاح و فلاح کی کیتی فکر ہے ۔ وہ خود ہی بندوں کو حکم فرماتے ہیں کہ:

اے میرے بندو اتم زندگی کے ہر موڑ پر ہر حالت ہیں ہر حاجت کے پورا ہونے کا مطالبہ اور دعا مجھ ہی ہے کیا کرو۔ اور دعا کرنے والوں کے لئے مڑوۃ جانفزا بھی سنا دیا گیا ہے۔ اُستَجِب لَکُھٰ یعنی تم فکر یہ کرو۔ جب ہیں نے دعا مانگئے کا حکم دیا ہے اس ہے بڑھ کر یہ کہ دعا مانگئے کی جب توفیق بھی میں نے ہی دی ہے تواب ابوس ناکام اور نامراد جونے کا موال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خوش جوجا و بی تماری در خواست و دعاؤں کو قبول کرلونگا۔

اے مسلمانوں؛ مغت کا بغیر خسارہ کا سودا ہے۔ بچر بھی اگر بم بے اعتبائی برتتے ہوئے ان ے فائدہ حاصل نہ کریں تو بچراس ہے بڑی ناشکری کیا ہوگی ۔اللہ تعالی بمیں اس نعمت ِ عظمیٰ کی قدر کرنے کی توفیق سعید عطافر ہائے (آمین )

ا مکے لمبی صدیت کا آخری حصہ نقل کیا جاتا ہے؛ حضرت انس سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا تو دعا کر اور بیس قبول کرونگا امک کام دعا کرنا ، تیرا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعمیرا ، بینی اے مسلمانوں ؛ دعب اکرنا یہ تمہارا کام ہے اور

<sup>(</sup>١) محد اليب سورتي عفرل

<sup>(</sup>٢) رواه يزار . تفسيرا بن كثير جلدا پاره ٢ ركوع ، مورة البرة صفى ٢٠

اے قبول کرنایہ میرا کام ہے۔

فالق کے دربار بیں مخلوق کی رسائی احضرات عبادة بن صامت فرماتے ہیں بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایارہ نے زمین کا جو مسلمان بھی اللہ جل شانہ سے دعا مانگے تو اُس (جائز) دعا کو اللہ تعالیٰ تبول فرمالیتے ہیں ۔ مقصدیہ ہے کہ باری تعالیٰ دعا کرنے دالوں کی دعا کو بے کار نہیں کرتا دایسا ہوتا ہے کہ دہ اس دعا سے غافل رہے اور نہ سے اسمیں دعا کرنے کی رغبت دلائی ہے اور اسکے صالح نے بیادی دو کا دعدہ کیا گیا ہے۔

ترجمہ: جب کبھی ذکریا انکے پاس عمدہ مکان میں تشریف لاتے تو انکے كُلُّماُ دَخُلُ عَلَيْها زَكْرِيا الْمِحْزَابُ وَجُدَعِنْدُها رِزْقاً وَ قَالَ يَمْرُيْمُ ٱلْمُ لَكِ هَذَا وَقَالَتْ هُوْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِن اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسابِ إِردَ رَكُنُ " وَرَا اللَّهِ السَّرة المَّرانِ مَنْ "

پاس کی کھانے بینے کی چیزیں پاتے ایوں فرماتے کداے مریم یہ چیزی تمہارے واسطے کمال سے آئیں؟ وہ کمتی کہ اللہ تعالی جی کے پاس سے آئیں بیشک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے استحقاق رزق عطافر ماتے ہیں (بیان القرآن)

علام عثانی فراتے بی حضرت مریم علیحا السلام کے پاس بے موسم میوے آتے گری
کے چل سردی بیں اور سردی کے پھل گری بیں ۔ ان پر کات و کرایات کا بار بار مشابدہ
ہونے پر حضرت ذکر یا علیالسلام ہے رباز گیا اور ازراہ تعجب پو چھنے لگے کہ مریم ایہ چیزیں تم کو
کماں ہے پسنجی بیں ؟ تو حضرت مریم علیا السلام نے جواب دیا کہ فداکی قدرت ای طرح مجھ
کویہ چیزیں پسنچاتی بیں جو قیاس د گان ہے باہر ہے۔

حصرت ذکر یا علیہ السلام بالکل بوڑھے ہو چکے تھے انکی بیوی با نجوتھی اولاد کی کوئی ظاہری اسیہ مجی نہ تھی گرحصرت مریم کی نیکی و برکت اور یہ غیر معمولی خوارق دیکھ کر دفعتا قلب ہی ایک جوش

(١) رواه سند احمد تنسيرا بن كثر جلد ا پاره اركوع ، سورة البرة صفى ، ٣

(١) ترجر شخ الندر ماشيه علامه شير احمد عثاني پاره و ركوع ١١ مورة آل عمران صفيد،

اُٹھا اور فوری تحریک ہوئی کہ میں بھی اولاد کی دعا کروں اسد ہے کہ مجھے بھی ہے موسم میوہ مل جائے ۔ بعنی بڑھا ہے میں اولاد مرحمت ہو۔

ا بن کیر فرماتے ہیں ، حضرت مریم صدیقہ علیما السلام کے پاس بے موسم کے میوے دیکھ کر باوجودا پنے پورے بڑھا پے اور اپنی بیوی کے بانج ہونے کے آپ بھی بے موسم میوہ یعنی نیک اولاد طلب کرنے گئے ، اور چونکہ یہ طلب بظاہر ایک ناممکن چیز کی طلب تھی اس لئے نہا یت بوشدگی ہے دعامانگی (ابن کشر جلدا پارہ صفحہ ۲۰)

پوشدگی سے دعامائل ۱۰ ابن کستر جلدا پاره ۳ صفحه ۲۹) قدرت کامله اور عجا نبات حاصره کو دیکھ کراسی جگه دعامائگی حضرت مفتی صاحب فرمات بي حصرت ذكريا عليالسلام في حصرت مريم عليها السلام كومسجد كے ايك عمده محفوظ مقفل محرہ میں رکھ لیا۔جب آپ کہیں جاتے تو اس محرہ کو قفل ( تالہ ) لگا کر جاتے جب داپس انکے پاس آتے تواظے پاس کچے کھانے کی تازہ چیزیں (خلاف عقل و خلاف موسم) پاتے تھے اسے دیکھ کر حضرت ذكريا عليه السلام فرماتے "يا هزيمر أنني لك هذا الصريم بيد چيزي تمهارے پاس كمال سے آئیں جبکہ مکان تو برابرمقفل ہے اور قفل کی وجہ سے باہرے کسی کے آنے جانے یا کمرہ میں داخل ہونے کا سوال می پدانسیں ہوتا ، توحضرت مریم علیحا السلام جواب دیت قالت هو جن عِنْدِ الله - بيالله كياس جو خزائن غيب باس بين سي تي بين بينك الله تعالى جس كو چاہتا ہے ہے استحقاق رزق عطافر ہاتے ہیں ۔بس خداوند قدوس کی قدرتِ کا لمہ اور عجائباتِ حاصرہ كوديكه كراى وقت وبي حضرت ذكرياعليه السلام في دعا ما نكني شروع كردى . هناللت دَعا ذكريًّا رَبُّه ٥ قَالَ رَبِّ هِبَ لِيَ مِنَ لَّذُنْكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً ٥ إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآء لِعِيْ وبياس وقت اى جگه كره بين خلاف موسم پهل فروث والامنظر ديكه كرحضرت ذكر ياعليه السلام نے اپنے رب ے دعا مانکی ۔ اے میرے رب محجے عنایت فرما اینے پاس سے انجھی پاکیزہ اولاد بے شک آپ دعاؤں کے بہت سننے والے ہیں۔

(١) تفسير معارف القرآن جلد ٢ يااره ٢ ركوع ١١ سورة آل عمران صفي ٥٩ حضرت مفتى محد شفيع صاحب

حضرت ذکریاعلیہ السلام کی اس وقت تک اولاد نہ تھی اور زمانہ الیے بڑھا ہے کا آگیا تھا کہ جس بیں عاد تا اولاد نہیں ہوا کر تیں، لیکن اس وقت جب آپ نے بید دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مربم علیحا السلام کو ہے موسم کے تازہ تازہ میوے عطا فرمائے ہیں تو اب آپ کو بھی سوال (دعا) کرنے کی جرئت و ہمنت ہوگئی کہ جو قادر مطلق ہے موقع کے پھل عطا کر سکتا ہے تودہ ہے موقع اولاد بھی عطا فرمائیگا۔ چنا نچ آپ نے عزم بالجزم اور یقین کا بل کے ساتھ دعا کے لئے ہتے بھیلادئے ایس کمزوری بیرانہ سالی اور بڑھا ہے کی انتہائی صدود میں پہونچ جانے کے باتہ بھیلادئے ایس کمزوری بیرانہ سالی اور بڑھا ہے کی انتہائی صدود میں پہونچ جانے کے باوجودان کی دعا اللہ تعالی نے بول فرمالی اور حسب بنشاء پاکیزہ اولاد کی بشارت سناتے ہوئے فرمایا ۔ فرمایا ۔ فیز کریآ ایا آپ ایک ہیے فرمایا ۔ فیز کریآ ایا آپ ایک ہیے کی خوش خبری س لیں جس کا نام بھی ہے ۔

اعتماد ویقین نے محال اور ناممکن کوممکن بنادیا انکورہ داقعہ بین قابل غور بات یہ کے خداوند قدوس نے اپنی غیبی طاقت کا ایک ادنی مظاہرہ دنیا دالوں کے سامنے ظاہر فربایا وہ یہ کہ خلاف موسم میوے لاکے رکھدتے۔ دوسری بات یہ کہ پرورش بغیر ظاہری اسباب کے سنت اللہ کے خلاف بلااسباب جوری تھی پھل فروٹ وغیرہ لانے دالاکوئی نظر نہیں آر ہاتھا بلاداسطہ کھانے ہونی چاتے جارہ تھے حالانکہ پغیبر علیہ السلام اپن امکانی ظاہری تدا ہر بروے کار لاتے ہوئے گر اور کمرہ کو باقاعدہ ہر جانب سے مقفل کردیا کرتے تھے اس کے باوجود روزاندا ہے اپ وقت پر دہاں کھانا پہونے جایا کرتا تھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ جب کسی کو کھلانے یا کچھ دینے کا ارادہ فربالیتے ہیں تو پھر دنیا کی
کوئی طاقت اے روک نہیں سکتی ۔ مطلب یہ کہ خدا کی قدرت کو بھول کر زندگی نہیں گزار نی
چاہئے ال و دولت عیش و آرام و غیرہ یہ چیزیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ۔ امید و بیم لئے ہوئے
زندگی بسر کرنی چاہئے۔

دوسری طرف الله تعالیٰ کے ایک پنیبر علیہ السلام عمر کے اعتبارے اس مقام تک جالے

تھے کہ جس ہیں عادتا اولاد نہیں ہوا کرتی کیونکہ بڑھا پا اور پیرانہ سالی اپنی امکانی صدود پار کر چکے تھے۔ اسکے علاوہ حیران کن بات ایک اور بھی تھی وہ ساکہ حضرت کی بیوی صاحبہ صرف سن رسیدہ اور صنعیفہ بی نہیں بلکہ پوری بانج تھی جس کی وجہ سے زندگی بھر جوانی میں کھی اولاد کی تمنا پوری نہ ہوسکی تھی۔ ایسی حالت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ایک پہنیبر نے اسباب عادیہ و سنت اللہ کے ضلاف بے موسم میوے کی شکل میں خدائی قدرت کا اپنی آنکھوں سے مشابہ ہو کیا۔ تو آپ کو بقین بوگیا کہ وہ قادر بیں ۔ چنا نچ تو آپ کو بقین بوگیا کہ وہ قادر مطلق مجھے ان حالات میں بھی اولاد عطافر بانے پر قادر بیں ۔ چنا نچ عزم بالجن م ، پخت ارادہ اور بقین کے ساتھ اس احکم الحاکمین اور کریم داتا کے دربار میں جھولی بھیلادی تو اس ایمان داعتاد کے ساتھ اس احکم الحاکمین اور کریم داتا کے دربار میں جھولی بھیلادی تو اس ایمان داعتاد کے ساتھ اس احکم الحاکمین اور کریم داتا کے دربار میں جھولی

اس معلوم ہواکہ دعامیں سب سے بردی چیزا خلاص کے ساتھ حسن ظن ، پختہ ارا دہا در کامل ایفین ہے ۔ لھذا دعائیں مانگے وقت جتنا اعتماد کامل ، پختہ ارا دہ ادر لیفین صادق ہو گا اتنی ہی دعائیں قبول ہو تی ہوئی چلی جائیں گی دعا مانگے والا چاہے نیک دصالے ہویا بھر خاطی دگنہ گار ہویہ اصول سب کے لئے ہے۔ اس لئے دعا کے دقت اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہے ۔

ترجمہ: ادر مجھلی دالے کا تذکرہ کیجے جب دہ خفا ہوکر چلدے ادر اضول نے یہ مجھاکہ ہمان پر کوئی دارہ گیرنہ کرینگے۔ پس انہوں نے اندھیروں میں بکارا کہ ، آکے سوا کوئی معبود وَ وَاَالنَّونِ إِذَ ذَّهَبَ مُعَاصِباً فَظَنَّ اَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَسَا فَى فِي الظَّلُماتِ آن لَا الْهَ لِلَّا أَنْتَ سُبُلُحنَكُ وَ ابِّى كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ وَأَستَجَبَسَالُهُ وَنَجَيْلُهُ مِنَ الغَمْرِ وَ كُذَالِكَ نُنْجِى المُوْ مِنِينَ ( پاره ١٠ د كُرَاه)

نہیں ہے۔ آپ پاک بیں میں بیٹک قصور دار بول ۔ سوبم نے انکی دعا قبول کی اور انکو اُس گخش

ے نجات دی۔ ادرہم اسی طرح ایمان دالوں کونجات دیا کرتے ہیں۔ (بیان القرآن)
دعاء بونس بین امت کے لئے درس عظیم
فرماتے ہوئے لگھتے ہیں۔ پس انسوں نے اندھیروں ش پکارا (ایک اندھیرائشکم ماہی۔ دوسراقعر
دریا ۔ نمیسرا اندھیری رات کا ۔ غرض ان تاریکیوں میں دعا کی ) کہ آپ کے سواکوئی معبود
نہیں ہے (یہ توحیدہے) آپ (سب نقائص ہے) پاک ہیں (یہ تنزیدہے) ہیں بیٹک قصور
دار ہوں (یہ استغفارہے جس سے مقصود یہ ہے کہ میراقصور معاف کر کے اس شدت ہے
نجات دیجئے) سوہم نے انکی دعا قبول کی اور انکو اُس گھٹی سے نجات دی ۔ اور (جس طرح دعا
کرنے سے حضر ست یونس علیہ السلام کو نجات دی ) ہم اسی طرح (اور) ایمان دالوں کو (مجمی

خدائی عیبی نظام حضرت یونس علیہ السلام کوکشتی والے دریا بیں ڈالنا نہیں چاہتے کے لیکن کیا کرتے بار بار کی قرعہ اندازی پر مجی حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام خکاتار ہا۔ تو مجر حضرت یونس علیہ السلام خود اپنے کپڑے اٹار کر ان کشتی والوں کے روکنے کے باوجود سمندر میں کود پڑے ۔ اسی وقت بحراخضر ( ) کی ایک بست بڑی مجھلی کو خدائی حکم مندر میں کود پڑے ۔ اسی وقت بحراخضر ( ) کی ایک بست بڑی مجھلی کو خدائی حکم ماتا ہے کہ وہ دریاؤں کو چرتی پھاڑتی و باں چلی جائے اور حضرت یونس علیہ السلام کو سالم مکل التا ہے کہ وہ دریاؤں کو چرتی پھاڑتی و باں چلی جائے اور حضرت یونس علیہ السلام کو سالم مکل کے اس طرح کر نہ جسم پر زخم آنے پائے نہ بی کوئی بڑی ٹوٹے اور اللہ تعالی سے عرض کیا گئے ہی حضرت یونس علیہ السلام مجھلی کے پیٹ بی کھڑے ہوگئے اور اللہ تعالی سے عرض کیا وقت فرمان باری صادر ہوا کہ یہ ہماری پاکر گی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے ۔ یعنی جبکہ فراخی گشادگی اور امن و امان کی حالت میں تھے اُسوقت کی انکی نیکیاں اگر نہ ہوتی اور ادھر مجھلی کے پیٹ میں میری تقدیس تسییج و توبہ نہ کرتے توقیامت تک مجھلی ہی کے پیٹ میں رہتے۔

<sup>(</sup>١) تفسيرا بن كثير جلد م ياره ٢٠ ركوع ٩ مورة الصفت صفحه ٢٩

ف ائدہ ایکورہ آیت کریرے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ دنیا میں مفرکی ایسی کوئی جگہ نہیں جاں خدائی گرفت مذہوتی ہو۔ تعمیم سے جاؤوہ پکڑی لے گا۔دوسرے میاکہ حق تعالیٰ نے جب اینے بندے کی حفاظت کرنا چاہی توسمندر کی تاہیں مجھلی کے پیٹ میں تین تین اندھیر اول میں بھی حفاظت کر کے دکھا دیا۔ تعبیری چیز بیکہ انسان سے مبھی عصیان و خطا وغیرہ ہوجائے تو فوراً اس سے توب استعفار کر کے رجوع الی اللہ کرتے ہوئے گریدو زاری کے ساتھ رو دحو کر خوب معافی انگ لی جائے تو پھر انسان ہے چاہے کتنی می بڑی لغزش ہو گئی ہوانشا مالٹہ تعالیٰ وہ معاف فرماكر ہرقسم كى گرفت سے نجات عطا فرماد ينكے

ترجر: مواكر تسبيح كرفے والوں عى سے يد ہوتے توقیامت تک ای کے پیٹیس دہت (بيان القرآن)

فَلُوْ لَآ إِنَّهُ كَانَ مِنَ المُسْبِّحِيْنَ ٥ لَلَّبِثُ فِي يَطْنِه إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٥ (پاره ۲۰ رکوع ۹ سورة الصنت)

لہجی نجات کا تمرہ بعض اعمال کرنے پر مرتب ہوتا ہے اسکا ثبوت حکیم الانت حضرت تحانوی مذکورہ آیت کی تشریج کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ جب محیل نے حضرت بونس عليه السلام كو ثابت نگل ليا تواي وقت ده اپ آپ كو ملاست كرر ب تحے (يه تو دل سے توبہ ہوئی ) اور زبان سے بھی توحید ولسبیج کے ساتھ استعفار کر دہے تھے جسیاک آیت ند کوردیں ہے۔ سواگر دہ (اسوقت) تسبیح (واستغفار) کرنے دالوں میں سے نہوتے توقیامت تك اى كے پيٹ ميں رہتے۔ (لين محجل كے لئے انہيں غذا بنادى جاتى) چونكه انسوں نے تسبير اور توب کی اس لئے ہم نے انکواس کے صررے محفوظ رکھا اور بسلامت مجھلی کے پیٹ سے

مصائب و آفات سے تحفظ كاطريقه احضرت منتي اعظم پاكستان مذكوره آيت

(١) تفسير بيان القرآن جلد م ياره ٢٠ ركوع ٩ سورة الطفلات صفي ٨٠٩

(٢) تنسير معارف القرآن جلد، بإره ٢٢ ركوع ٩ سورة الصفيف

ک وصناحت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں ،تسبیج واستغفار کے در دے مصائب دور جوتے ہیں اس آیت سے یہ مجی معلوم ہواکہ مصائب و آفات کو دور کرنے میں تسبیج و استغفار خاص اہمیت کے عامل ہیں۔ جب حضرت بونس علیہ السلام مجھل کے پیٹ بیں تھے تواسوقت انکی خاص تسبیج و دعا ، آیت مبارکه آلالة الآأنث به تمی الله تعالی نے اس کلم کی برکت سے اسیس اس آزمائش سے نجات عطافر مائی اور محیل کے پیٹ سے صحیح سالم شکل آئے۔اس لئے بزرگوں سے بیشقول چلا آتا ہے کہ دہ انفرادی یا اجتماعی مصیب کے وقت دعائے یونس (علیہ السلام) سوالا کھ مرتب يرمصة بس اوراسكي يركت سالله تعالى مصيب كودور فرمادية بين-حصرت سعدا بن ابی و قاص سے روایت ہے حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا حضرت بونس علیہ السلام نے مجھل کے پیٹ میں جودعا مانگی تھی اسے جومسلمان مجی کسی مقصد کے لئے پڑھیگا تواس کی دعاقبول ہوگی۔ (ابوداؤدینفسیرقرطبی) محقق علامہ دریا بادی کی تحقیق امفیر دریا بادی تحریر فرماتے ہیں،حضرت یونس علیہ السلام کو مجھی نے جس جگہ اپنے پیٹ ہے باہر نکالاتھا اس کا نام نینواتھا۔ بیشہر نینوا دریائے د جلہ کے داہنے کنارہ پر واقع تھا حبال آج شہر موصل واقع ہے۔ دریائے دجلہ یہ عراق کی سرزمین پرواقع مضور برادریا ہے جسکی لمبائی ساڑھے گیارہ سومیل تک حلی جاتی ہے۔ ا مک عظیم رہنما اصول | ندکورہ سیتِ کریمہ سے ہمیں ایک رہنما اصول ملتا ہے۔ فدا نخواسة اگر کوئی قوم یا فرد کسی دقت کسی آفات و مصائب میں جبلا ہوجائے توالیے وقت انہیں چاہے کہ جلد از جلد صدق دل سے توبہ استغفار کرکے گریہ وزاری کے ساتھ دعاؤں میں مشغول ہو جایا كري اگرايهانه كيا توجو مكتاب كه اس أس گرفت سے نجات بيس نه جوسكے . كيونكه حضرت بونس عليه السلام جيعظيم بغيبرك لے كلام الحى من جب صاف طورے يرفراديا كيا ہےك فَلَوْ لَا إِنَّه كَانَ مِنَ الْمُسْتِحِيْنَ ولَلَّبِثَ فِي بَطْنِه اللَّيْدُمِ يُبْعَثُونَ ويعنَ حضرست يونس

(۱) تنسير ماجدي جلد ٢ ياره ٢٢ ركوع ٩ سورة الضنت صفحه ٩٠٣ - (١) محد اليب سورتي عفي عنه

علیدالسلام اگرنسیج (استعفار اور دعا) نه کرتے تو قیامت تک مجھی بی کے پیٹ میں (گرفیار آزمائش) رہے ۱۰ ی نصل قرآنی ہے ہمیں یہ بدایت ملتی ہے کہ جب انفرادی یا اجتماعی کوئی گرفتار آزمائش ہوتو فورا ہی پیغیبرعلیہ السلام کے ما تندر جوع الی الله ، توبہ استعفار اور گریہ و زاری كركے اس روتھے ہوئے كومنالو۔

مسلمانوں کے لئے خوشخبری حضرت یونس علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کو موالیے پر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک پروانہ اذان ورصا صادر فرمادیا گیا، وہ بہ ہے، وَ كَذَالِكَ نُنْجِينَ المُوْمِنِينَ ، يعنى بم اسى طرح ايمان والول كو (توبه اور معافى كے بعد آزمائش ے ) نجات دیا کرتے ہیں۔ جباُ دھر ہے ہی ہمیں یہ خوش کن فیصلہ سنادیا گیا تواہیے وقت میں ہمیں ناامید و پریشان مذہونا چاہئے بلکہ جلد از جلہ تو یہ استعفار کے بعد رو رو کر اپنی کو تاہی، عاجزی

اور ہے بسی کا دعا کے ذریعہ اظہار کردینے سے وہ رب کریم اپنے فریان کے مطابق انشاء اللہ تعالیٰ یقنیا ہررنج وغم سے نجات عطافر ہا تارہے گا. بیسبق ہمیں قر آن مجید نے دیا ہے۔

يَسْتُلُهُ مَنْ فِي السَّلُولِ وَالْارْضِ - حَرْمَهُ اللَّهِ السَّلِي السَّلِي والله اللَّه بي روه كُلِّ يَوْمِهِ هُوَ فِيْ شَانَ ( ياره ٢٠ ركوع ٢١) بروقت كسى يكسى شان بين ربتا ب (بيان القرآن )

تشریح ؛ یعنی دہ ایسا باعظمت ہے کہ اس سے (اپن اپن حاجتیں) سب آسمان اور زمین والے انگتے ہیں۔ وہ ہروقت کسی ناکسی کام میں رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جینے تصرفات عالم یں واقع بورہے ہیں وہ اس کے تصرف کرنے سے ہیں۔

اس بااختیار قادرمطلق کی نرالی شان کا ظهور تصنیت منتی مساحب ندکوره آیت کریر کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔ زمین و اسمان کی ساری مخلوقات حق تعالیٰ کی محتاج ہیں اور اسی ہے اپنی حاجاست مانگتی ہیں ، زمین والے اپنے مناسب حاجات ، رزق ، صحت غرض

> (١) تفسير بيان القرآن جلد ٢ ياره ٢٠ سورة الرحمن صفحه ١٠٢٥ مجدد تحانوي (٢) تفسير معارف القرآن جلده ركوع ١١٠ سورة الرحمة صفحه ٥٥ مفتتى اعظم بإكستان مفتى محد شفيع صاحب

دین د نیوی جملہ صاجات انگئے رہتے ہیں اور آسمان والے (فرشتے) اگر چہ کھاتے پہتے نہیں گر اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کے ہروقت محتاج ہیں وہ بھی رحمت ومغفرت و غیرہ اپنی صاجات کے طلب گار رہتے ہیں۔

آگے ہے، کُلُّ یَوْم ، بیاسی یَسْنُلُ کاظرف ہے۔ یعنی انکے بیہ والات اور درخواستیں حق تعالیٰ سے ہروقت اور ہرروزر بتی ہیں۔ اور (یوْم ) دن سے مطلقاً وقت مراد ہے۔ جس کا حاصل بی ہے کہ ساری مخلوقات مختلف خطوں، مختلف زبانوں بیں اس سے اپنی پی ضروریات ہروقت مانگتی رہتی ہیں۔ ھو فِی شان و یعنی ہروقت ہر کحظ الله تعالیٰ کیا میک خاص شان ہوتی ہے، وہ کسی کو الله تعالیٰ کیا میک خاص شان ہوتی ہے، وہ کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو عزت، کسی کو ذات دیتا ہے۔ بیمار کو تندرست اور شدرست کو بیمار کرتا ہے۔ کسی مصیب زدہ کور بائی دیتا ہے، سائل کو مطلوبہ چیز دیتا ہے۔ گہاد شدرست کو بیماد کرتا ہے۔ کسی مصیب زدہ کور بائی دیتا ہے، سائل کو مطلوبہ چیز دیتا ہے۔ گہاد کی بخشش دمغفرت فربادیتا ہے۔ کسی قوم کو بلندی سے پستی کی جانب اور کسی حکومت کو بلندی عظاکر تار ہتا ہے۔ غرض ہر آن ہر لحظ و لحد خدا و ند قدوس کی ایک ندا کیک شان ہواکرتی ہے۔ عظاکر تار ہتا ہے۔ غرض ہر آن ہر لحظ و لحد خدا و ند قدوس کی ایک ندا کیک شان ہواکرتی ہے۔

کریم دا تاکی شان کریم کا ایک منظر استر و منتی نے اس دب کریم اور پالناری کار

فر بائی کا اس طرح نقشہ کھینچا ہے، فر باتے ہیں اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے بے نیاز ہے۔ اور کل مخلوق

اس کی یکسر محتاج ہے۔ سب کے سب سائل ہے اور وہ غنی ہے۔ سب فقیر ہیں۔ اور وہ سب کے
سوالوں کو پورا کرنے والا ہے۔ ہر مخلوق اپ عال وقال ہے اپن حاجتیں اس کی سر کار ہیں لیجاتی ہے
اور انکے پورا کرنے کا سوال کرتی ہے۔ وہ ہر دان تی شان ہیں ہے، اس کی شان ہے ہے کہ ہر پکار نے
والے کو جواب دے۔ بانگے والے کو عطاکرے ننگ دستوں کو کشادگی دے، مصیب و آفات والوں
کور بائی بخشے، ہماروں کو شدر سی عنا بت فر بائے گئے گاروں کے واویلا پر متوجہ ہوکر خطاؤں سے
وقت کی دعا قبول فر باکرا ہے قرار د آدرام عنا بت فر بائے گئے گاروں کے واویلا پر متوجہ ہوکر خطاؤں سے
درگزر فر بائے اور گناہوں کو بخش دیں۔

(١) تفسير ابن كثير جلده پاره ٢٠ ركوع ١١ سورة الرحمل صفحه ٥٨ . علام ابن كثير

تمام زمین و آسمان دالے اس کے سامنے ہاتھ دوامن پھیلاتے ہوئے ہیں۔ چھوٹوں کوبڑا وہ کرتا ہے . نیک لوگوں کا دہنتی ان کی بکار کا منا اللے شکوے شکایت کامرجع دی ہے میں اس کی شان ہے۔ فالا الده الذكوره آيت كريمه كے معنى اور مطلب اس بات كى ترجانى كرد بي كروه فالق ومالک تن برای قدرت والا برکرسارے آسمان اور بوری کا تنات والے انکے سامنے اپنے باتھ و دامن پھیلائے ہوئے ہیں ۔اور دہ اتنا بڑا دا تا اور کریم ہے کہ بہر کس و ناکس کی سن کر اپنے لا تنامي خزانوں ميں سے ہر آن دہر لمحہ عنايت فرما تار ہتا ہے۔ اس كامطلب توبيہ واشگاف ہوتا ہے کہ اے مسلمانوں ساری کا تنات مجوے ہے انتفامفا دحاصل کرری ہے۔ تو پھرتم مجوے مانگنے ے کیوں شرارے ہو ؟ رکیوں اپنا تھی دامن سمیٹے ہوئے ہو ؟ . اُدعونین ،ادعونین . أستَتَجِبَ لَكُف و "أوَ "أوَ جبين نياز جهكاكر أوست سوال يهيلاكر مجه سه ما نكور ديكهو ميري عظيم صفت ۔ کُلُ یَوْمِ هُوْ فِي شَان ، بعن بي بروقت برلظ اين مُلوق بي سے كسى ماكسى كو نواز تا ہی رہتا ہوں۔ کیابعبد ہے ان نوازے جانے دالوں ہیں تم پر بھی میری نظر کرم ہوجائے یہ تو اس ار حمالزا حمن کی جانب سے ہمس محتجور کرمانگنے اور مانگتے رہنے کی برملا تر غیب و دعوت دی جارى ہے۔ نہذا خوش قسمت بين وہ مسلمان جوائن واهب العطايات كى طرف متوجہ بوكر حسب توفیق بنادامن بحرلی الله تعالی بمین دعائی مانگے رہے کی توفیق سعید عطافرائے (آمین) ترحر: (مفنرت رُبُّناً اطْبِس عَلَى آمْوَالِهِمْ وَاشْدُهُ عَلَىٰ قُلْرَبِهِمْ فَلَا يُوْمِنُوا حَتَّىٰ موی علیہ السلام يَرَوُ االعَدَّابَ الْالِيْمَ وَقَالَ قَدَا جِيْبَتْ دَّعُوتُكُما فَاسْتَقِيْما نے دعا، کی اے وَلَا تُشْبِعَن سَبِيلُ ٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (باره الركوع المورة يونس) ہمارے رب

انکے الوں کو نعیت و نابود کر دیجئے اور انکے دلوں کو سخت کر دیجئے سویہ ایمان ندلانے پائیس میاں تک کہ عذاب الیم دیکھ لیس۔ اللہ تعالیٰ نے فر ما یا کہ تم دونوں کی دعا قبول کرلی گئی سوتم مستقیم رہو اوران لوگوں کی راہ نہ چلنا جنکوعلم نہیں۔ (بیان القرآن) تشریج: حضرات تعانوی فرماتے ہیں، حضرت موسی علیہ السلام نے (دعایش) عرض کیا کہ
اسے ہمارے رب (ہمکویہ بات معلوم ہوگئ کہ) آپ نے فرعون کو اور انکے سرداروں کو
سامان جبل اور طرح طرح کے ال دنیوی زندگی ہیں اسے ہمارے رب اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ
آپ کی راہ سے (لوگوں کو) گمراہ کریں (پس جب حضرت موسی علیہ السلام کو قرائی یا بذریعہ و می
معلوم ہوگیا کہ بدایت انکے مقدد میں نہیں ہے اور ہو حکمت تھی وہ حاصل ہو جی ہواب انکے
اموال و نفوس کو کیوں باتی رکھا جاوے ۔ پس )اسے ہمارے رب انکے مالوں کو نسیت و نابود
کردیجے اور (انکے نفوس کی بلاکت کے مشحق ہوجائیں) سویہ ایمان ندلانے پادیں سال تک کہ عذاب
کردیجے اور (انکے نفوس کی بلاکت کے مشحق ہوجائیں) سویہ ایمان ندلانے پادیں سال تک کہ عذاب
ایمان کے مشحق ہوکراس کو) دیکھ لیں ۔ پس صفرت موسی علیہ السلام نے یہ دعاکی اور حضرت
بارون علیہ السلام اس پر آمین کھے رہے (کماقال فی الدر النثود) ۔ اللہ تعالی نے فرما یا کہ تم دونوں
بارون علیہ السلام اس پر آمین کھے رہے (کماقال فی الدر النثود) ۔ اللہ تعالی نے فرما یا کہ تم دونوں
کی دعاقبول کرلی گئی (کیونکہ آمین کھنا ہمی دعایس شرکی ہونا ہے) یعنی ہم انکے اموال دنفوس کو
اب بلاک کرنے دالے ہیں۔

علاّم ابن کشر مذکورہ آیت کے متعلق تحریر فراتے ہیں ، یا رب تونے فرعون اور اسکے ہمراہ یوں کوزینت واموال کشیرہ اس دنیا ہیں دے رکھا ہے اس سے تودہ اور بھٹک جائیں گیں یا دوسروں کو بھٹکانے لگیں ، حالانکہ تو جانتا ہے کہ دہ ایمان نہ لائیں گیں ۔ اس لئے اگر تونے انکو زندہ چوڑا توبہ تیرے دو سرے بندول کو بھی گراہ کریں گیں ، اور انکی جتنی اولاد ہوگی وہ سب کافر بی پیدا ہوگی ۔ اس لئے انکا ختم ہوجانا ہی بہتر ہے۔

ناشکری پرزوال نعمت کا واقعه کا جب انسان الله تعالیٰ کی نعمتوں کو انکے منشاہ کے خلافت استعمال کر جہت تو پھر خود الله تعالیٰ اس کے زوال کے اسباب بھی پیدا کردیت ہیں جسکا ثبوت فرعون کے واقعہ سے ملتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تنسیر بیان القرآن جلد و پاره ۱۱ رکوع ۱۳ سورهٔ ایونس صفی ۴۴۴ حصرت تمانوی (۲) تنسیر این کشر جلد و پاره ۱۱ رکوع ۱۳ سورهٔ یونس صفی ۲۸ مفسر این کشر دمشتی تا

حصرت مفتی صاحب فرماتے ہیں ،حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ آپ نے قوم فرِ عون کوزینت ‹ دنیا کے ساز وسامان اور مال و دولت بہت عطافر مار کھا ہے مصر EGYPT سے کیکر سر زمین صبتہ ۱۴۲HIOPIA تک سونے چاندی زبرجد د زمزد میا قوت و جواہرات د غیرہ کی کانٹی عطافر بار کھی ہیں۔ (محماقال علامہ قرطبیؒ) جس کا اثر یہ ہے کہ دہ لوگوں کو تیرے راستہ ہے گمراہ کرتے ہیں۔ اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم فرعون کی اصلاح سے مانویں ہو کرانکے مال و دولت سے دوسروں کی گراہی کاخطرہ محسوس کرکے مذکورہ بددعا کی کہ اسے میرے پرورد گار انکے اموال کی صورت بدل کرمنے و بیکار کردے ۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پنیبر کی بد دعاتھی ، حصرت قبآدة فريائے ہيں كداس دعا كااثر بدظاہر ہواكہ قوم فرعون كے تمام زر وجواہرات اور نقد رقوم اور باعول کھیتوں کی سب پیدادار پقرول کی شکل میں تبدیل ہو گئی دوسری بددعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکے لئے میہ فرمانی واشدہ علی قُلُومِهِم العنی اسے پرورد گار انکے دلوں کو ایسا سخت كرديجة كدانمين المان اور كسى خيركى صلاحيت بى مندر ب ماكدوه عذاب اليم آف سے سيلے المان مد السكيرية بددعاكر نيكي الك وجربه بهي بي كرانكي دلون كاسخت وناقابل ايمان واصلاح جونامنجانب الثدمقرر بوچکاتھا توحصرت موسی علیہ السلام نے بصورت بددعا اس کا اظہار فریادیا۔

آمین کھنے والا دعا کرنے والے کے مانندہ ہے اور اسکے نوائد کا ثبوت خود قرآن مجید بیں موجود ہے۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں، حضرت بارون علیہ السلام کو بھی شرکے دعافر ماکر یوں فرما یا گیا قدا أجیئیت قدّ غو تنگھا کیمنی دونوں کی دعاقبول کرلی گئی ، وجہ یہ تھی کر جب حضرت موٹی علیہ السلام اندکورہ دعا کر رہے تھے تواس وقت حضرت بارون علیہ السلام اس دعا پر آمین آمین کھتے جائے تھے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ دعا پر آمین کتنا بھی دعا ہی ہیں داخل ہے۔ اس آبت بیں قبولیت دعا کی اطلاع ان دونوں پنیمبروں کو دبیری گئی ۔

(١) تفسير معارف القرآن جلدمم پاره ١١ ركوع ١٢ سورة يونس صفحه ٥٦٢ مفتئ اعظم پاكستان مفتی محد خفيج صاحب

قبوليت دعا كاظهور چاليس سال كے بعد ہوا حضرت مفتى صاحب نے علامہ بنوى كے حوالہ سے يد لكھا ہے الله تعالى في قد أجيبت قفوتُكُما ، كے بعديد مجى فرمادياكه . فأستَقِيهاً، يعنيم دونون يغيرول كى دعاتوقبول كرل كن، مرساته ي فرمادياكه صبرواستقامت كادامن تھا ہے رہنا اپنے كار منصبى ( ڈيوٹی ) دعوت و تبليغ بيں لگے رہنا ، قبوليت دعا كا اثر دير میں ظاہر ہوتو عوام الناس کی طرح جلد بازی پہرنا چنا نچے بقول علاّمہ بغوی باوجود جلسِل القدر نبی و صاحب شریعت رسول بجوتے ہوئے آ یکی دعا کی قبولیت کاظمور چالیس سال کے بعد ہوا۔ (معارف القرآن جلدم صفحه ٥٦٣)

فت ائده اجب الله تعالى كے مقبول بندے اور صاحب كتاب رسول كى دعاكى قبولىت كا ظهور ۴۰۰ مسال کے بعد ہوا تو دعے مانگنے والوں کی نظراس طرف بھی ہونی چاہیتے ۔ بار بار دعا كرنے اور كرتے رہنے كے بادجود قبوليت كے آثار نظرية آئے تو الوس و ناامير نہ ہونا چاہيے ہو سکتا ہے ہماری دعا قبول ہو چکی ہو مگرعلم اہلی میں اسکے ظہور کے لئے کوئی اور وقست متعین ہو ا در ہم خواد مخواہ چلانے لگیں ما ہوس ہوجا نیں یا دعا ما نگنا ہی چھوڑ دیں یہ نا دانی ہے جمعیں ند کورہ بالا واقعه سے سبق لیتے ہوئے شہات ،صبرور صنااور ہمت سے کام لینا چاہے۔

ترجرنن ادر جسوقت حضرت إبرانيم عليه السلام نے عرض کیا اے میرے یرورد گاراس کو ایک شهر بنادیجئے امن والا۔ اور اس کے بسنے والوں کو پھلوں

وَ إِذْ قَأَلَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ الْجِعَلْ هُذَا بَلَدَا أَمِناً وٌ ارْزُقُ أَهُلَهُ مِنَ الثَّهَرَاتِ وَرَبُّناً وَابْعَثُ فِيهِمْ رُسْوُلًا مِنْهُمْ لَ ( بِاده اركوع ١٥)

ے نواز نے اے ہمارے پرورد گاراس جماعت کے اندرانہیں میں کا ایک پنیبر بھی مقرر کیجے جو ان لوگوں كوآپ كى آيتى راء كرسايا كريں إبيان القرآن ا

آپ کے معظم گھر کے قریب ایک میدان

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ فُرِّيِّي بِوَاوِ غَيْرِ فِي دُرْعِ إِنْ الرَّحر: ال ماري رب من الني اولاد كو ( ياده ۱۳ رکوع ۱۸)

(١) محمد اليب سورتي عني عنه (٢) تفسير بيان القرآن جله ١ پاره ١ د كوع ١٥ سورة البقرة صفي ٢٠ حصرت تحانوي

یں جو ذراعت کے قابل نہیں آباد کرتا ہوں تاکہ دہ لوگ نماز کا اہتمام رکھیں ،

تشریج : اے ہمارے رب ہیں اپن ادلاد (یعنی حضرت اسمعیل علیہ السلام ادر انکے داسطے ہائی نسل) کو آپ کے معظم گر (فان کعبہ) کے قریب (جوکہ پہلے ہے میاں بنا ہواتھا ادر ہمیشہ ہے لوگ اس کا ادب کرتے آئے تھے ) ایک صیدان میں (بیت الحوام کے پاس اس لئے آباد کرتا ہوں) تاکہ دہ لوگ نماز کا خاص اہتمام رکھیں (ادر چونکہ میاں ذراعت وغیرہ نہیں ہے ہاں لئے ) انکو محفن اپنی قدرت ہے پھل کھانے کو دیجے تاکہ بیا لوگ ان تعموں کا شکر ہما اس لئے ) انکو محفن اپنی قدرت ہے پھل کھانے کو دیجے تاکہ بیا لوگ ان تعموں کا شکر کریں ،اے ہمارے رہ بید دعائیں محض عبودیت و افتقاد کے لئے ہیں ،آپ کو اپنی ماجات کی اطلاع کے لئے نہیں کو توسب کچے معلوم ہے جو ہمانی دل میں رکھیں ادر وکچے ظاہر کردیں ۔اللہ تعالی ہے توکوئی بھی چیز مخفی نہیں ۔ اور مگری جگر کو شہر ہونے کی دعا اس وقت یہ جگر بالکل جنگل تھا بھر اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داسی وقت یہ جگر بالکل جنگل تھا ، پھر اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائی برکت سے اس جگر گوشمر بنادیا۔

دعا مانگے کا پیغیبراند انداز اوجرانسان مانگتا ہے گرمانگے کا سلیقہ ہرانگ کو نہیں ہوتا ۔ انہیا علیم السلام کی دعائیں سبق آموز اور جائع ہوتی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا چیز مانگے کی ہے اور اسے کس وقت کس طرح مانگا جائے ۔ یمال پر پیغیبراند انداز دِعا کو ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ دعا کو لفظ، دُبّ ، دَبَّنَآ ہے شروع فرمایا ہے جسکے معنی ہیں اسے میرسے پالے والے والے اسے میرسے پالنمار ان الفاظ میں دعا مانگے کا سلیقہ سکھا یا گیا ہے ۔ خودیہ الفاظ حق تعالیٰ کی رحمت اور لطف و کرم کو متوجہ کرنے پر مؤثر و داعی ہے مجرد عاسے سلے اور اخیر میں اللہ تعالیٰ کی حمد وشت اور لطف و کرم کو متوجہ کرنے پر مؤثر و داعی ہے مجرد عاسم ہوا جو رہا ہے ۔ مجرد عابار بارہائی جائے ، اور الحاج و زاری کے ساتھ مانگی جائے ۔ اور الحاج و زاری کے ساتھ مانگی جائے دعا مانگے ہے سبلے اور الحاج و زاری کے ساتھ مانگی جائے دعا مانگے ہے سبلے احکام خداد ندی کی تعمیل مجی ہو سیے اور ان جسی بست می چیزیں تلاش کرنے سے مل جائے گ

<sup>(</sup>١) تفسير بيان القرآن جلد الپاره ١٦ ركوع ١٨ سورة ابرابيم صفحه ١٩ حضرت تحانوي

دعاؤں کا تذکرہ کرناہے تاکہ معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پنمیر علیہ السلام نے کیا دعاماتگی انگنے کا تداز ،طریقة اور ترتیب کیاہے اس کا تدازہ حسب ذیل امورے ،وجائے گا، (١) هذا بَلدًا أَمِناً. يهلى دعاجائة قيام وجُكه كى حفاظت كے لئے مانگى يعنى قيام درہے سے كى جگہ بی میں اگراطمدنیان وسکون مراحت و چین بنہ ہوتو پھر دیسی جگہ بجائے امن وامان کے جسنم کدہ بن جائے ۔ تو پھر ایسی جگہ ہے رہنے سے مذر ہنا ہی ستر ہو تاہے ۔ گفذا میلی دعا توجائے و توع کے امن دسلامتی کے لئے انگی۔ بعنیبرانددعامیں تر تبیب کا درس عظیم (۱) جائے قیام کی سلامتی کے بعد دوسری دعا ية فرمائى. وَاجْمُنْ بَنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُكُ أَلاصْنامَ ٥ ( پاره ١١ كوع ١٨) شرك و بت يرتى ي تحفظ کے لئے دعا مانگی یعن کمال ایمان و عقائد کی پھٹگ کی اور گراہی و بے راہروی سے حفاظت کے لئے مانگی اس میں دین متنین اور امیان واسلام پے کمن بقاؤ استقامت وغیرہ سب کھی آگیا۔ (r) جائے قبیام کی سلامتی اور ایمان وعقائد کے تحفظ کے بعد نسیسری دعاجومانگی وہ عبادت کے اعتبارے اپن اولاد اور قبامت تک آنے والے مسلمانوں کے لئے مانگی پڑے بڑے ہوا کرتے بس صرف اسے لئے نہیں بلک است مسلم کے لئے بھی مانگ لیا۔ دَبَّنا آلیقی مُوا الصّلوة ، اوروَ مِنْ دُرِيَّتِنَا أَمَّةً مُّسلِمَةً لَكُ و (ياره اركوع ١٥) يعنى است بمار سارب ميرى اولاد وں کو بلدامین میں اس لیے لابسا یا تاکہ وہ نمازوں کا استمام کریں ہیں کے علادہ ہماری ان اولادوں میں ہے متنقل ایک ایس جاعت بھی پیدا فرمادیجے جو آپ کی اطاعت و فرمابرداری کرتی رہ اس تبیسری دعامیں عبادت کے جتنے شعبے ہیں ان میں سے مرکزی عبادت نماز کے ماتحت ان سب کوبانگ لیا جلیل القدر پنیمبر مگرابل و عیال کے حقوق کا خیال (۴) بلدامین کمال ایمان ادر جلہ عبادات کی توفیق کے بعد اب حقوق العباد (اہل دعیال) کی طرف توجہ فرماتے ہوئے جو رعا ما تكى وه بيب وَارْزُقَ أَهْلُهُ مِنَ الشَّهَرْتِ (باره ما ركوع ١٥) وَارْزُقُهُمْ مِنَ الشَّهَرُتِ

ا تعقید یشکرون و ایارہ سارکوع ۱۱ اس بین اپ شیر خوار بچے اور اہلیہ محترمہ کے ساتھ شفقت و محبت کی لائن سے حقوق العباد کی وجہ سے اس طرح دعایا نگی کہ ۔ یار ب سے جگہ (مکہ) قابل زراعت نہیں ہے کہ کاشت کاری کے ذریعہ روٹی بوٹی حاصل کرسکیں ۱۰س لے یا اللہ آپ بی بی فضل و کرم سے انکو پھلوں کا رزق عطا فربادیں ۔ یہاں رزق ہیں بھی اعلیٰ قسم کا رزق جنتی میوہ مانگا ۔ سبزی بھاجی وال آٹانہیں مانگا ۔

اس دعایی دین د دنیا کی آسائش دراحت ، تمام معاشی د اقتصادی اشیاء اور دارین کی بھلائیاں اپنے اہل دعیال اور جملہ مسلمانوں کے لئے ہانگ کسی۔

دعابین کائنات کے شہنشاہ کو بھی مانگ کیا اور ہندئ پرداز کا اندازہ تو ذرالگائے۔ مذکورہ بالابت ی دعاؤں کے بعداب ایک اور عظیم دعا مانگی دہ یہ ۔ رَبَّنا وَابْعَثُ فِیْہِمَ رَسُولًا مِنْهُمَة عَمْ (پاردار کوع، ا) یہا کیک ایسی عائیگیر جامع اور سرکزی دعا مانگی کہ اس بیں توام الانبیا، فر موجودات سید الاولین والآخرین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ و علی آلہ و اصحابہ وسلم کی ذات اقد س بی کو مانگ لیا ۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پنجیر علیہ السلام نے دعائیں مانگیں ،آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے انگیں، ترتیب سے مانگیں اور ایک سے ایک بڑے کر انگیں ، مگر کیا وہ سب قبول ہو گئیں ؟ ہیں ہیں سب دعاؤں نے شرف قبولیت کا درجہ پالیا اور دعائیں کیوں مقبول نہوئیں ؟۔

دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ اس کو تھے کے لئے پہلے اس کے پس منظر کو ذرا ذہن نشین فرمالیں ہاں دعائیں انگیں تو کب انگیں؟ اس کے لئے پہلے ہی ہاتھ نہیں پھیلادئے ، بلکہ پہلے خلاف عقل و خلاف مقال و خلاف سے عقل و خلاف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام خلت کا حق ادا کردیا امراہی کو بسر و چشم بحوث بحوال عند دو من عزیز کو چوڑا آبوت و مبنوت کے دشتہ کو توڑا ، قیامت خیز شعلہ زن دھکتے ہوئے منمودی آگے۔ و شال ما بل و منال ابل و عیال اور ہرقسم کے مسکھ چین منمرودی آگے۔ کے سمندر سے ظرائے ، مال و منال ابل و عیال اور ہرقسم کے مسکھ چین کو پالل کیا تعمیل احکام ربانی ہیں انکو جس جگہ جس وقست جو حکم ملا وہ کر گزرے

(١) تفسير معادف القر آن جلده پاره ١٠ ركوع ١٨ سورة ابرابيم صفحه ٢٥٢ حضرت منتي محد شفيع صاحب

این اکلوتے نور نظر لخت جگر اور محبوب رفیقه حیات کوایس بے آب وگیاہ جگہ جہاں مدوانا پانی منه مکان و آبادی مذظاهری اسباب و دسائل بلکه بیا بان لق و دق چٹیل میدان حجلسا دینے والى كنكريلى اور پھريلى زمين ہے ايسى جگه بيوى بچہ كو لاكرر كلديا۔ دعائے ابراہیمی نے ناممکنات اور محال کوممکن کر دیا اتنابی سیں بلکدامراہی کی تعمیل بیں اتنی دیرلگانا بھی گوارانسیں فرمایا کہ اس بیابان میں صنف نازک این اہلیہ محترمہ کے پاس جاکر چند کلماتِ خیر تسلی کے عرض کردیے کہ مجھے بیاحکم منجانب الله ملاہے آپ گھبرائیں نہیں بلکہ فورا حکم ربانی کی تعمیل ہیں مسارعت کے ساتھ متعینہ مقام پر لے جاکر چھوڑ سمے یہ اوراس قسم کی سب سی قربانیاں دیں جب إدھرے فرما برداری واطاعت کا لمہ کا نمویہ ادر ان من قربانیوں کے نشانات شبت کردئے گئے تو پھراُدھرے مجی یقین بات تھی کہ اليول كى سى جائے چنانچ جلد دعائيں مقبول ہوئيں ادر ايسى ہوئيں كه قيامت تك ان كنت مخلوق ان سے فیصنیاب ہوتی رہیں گی۔ان مذکورہ دا قعات اور دعاؤں میں انداز دعا آ داب دِعا تعليم دعاادر ترتيب دعاد غيره جيياسرار درموزكے خزانے بين الثد تعالى بميں فهمسليم ادراتباع کی تونسق عطا فرمائے۔

دعا کی قبولیت کے متعلق ایک اُصولی فیصلہ اسبی نکورہ دعائے فلیل اللہ (علیدالسلام) کے قبول ہونے کے سلسلہ میں حضرت مفتی صاحب کا ایک اُصولی ملفوظ فقل کر

کے ختم کر تا ہوں۔

حضرت مفتی صاحب تحریر فراتے ہیں،حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ( ندکورد متعد د دعاؤں میں ) بظاہر محال خلاف عقل اور ناممکنات جیسی سبت سی چیزی انگیں ، گراس کے سمجھنے کے لئے بیال دو چیزوں کو مد فطرر کھا جائے تومستلم ہوجائے گا۔ایک تو یہ کہ جس سے انگا جارہا ہے دہ کوئی معمولی ذات وہستی شیں ہے وہ تو خالق و مالک ارض وسماءاور امرکن فیکون کی شان لئے ہوئے ہے وہاں توصرف کسی قسم

<sup>(</sup>١) تغسير معارف القرآن جلده پاره ١٢ ركوع ١٨ سورة ابرابيم صفى ٢٥٢ حضرت مفتى محد شفيع صاحب

کے ادادہ کرلینے سے زمین و آسمان کی کایا بلٹ سکتی ہے اس لئے یہ مدد کیھا کہ زمین قابل کاشت ہے یا نہیں بلکہ یہ دیکھا کہ کرنے والی ذات کے لئے تو یہ ایک معمولی کھیل سے زیادہ کچھ بھی نہیں اس لئے ملئے (پالینے) کا کالل یقین کرتے ہوئے انگاء

دوسری چیز میکه مانگنے دالوں بیں بورا اعتماد ویقین اور کامل مجروسہ ہو دل بیں ذرہ برابر بھی شک و شبر کی گنجائش مذلائے بلکہ ملنے اور لینے کے بورے اعتماد ویقین سے مانکے کرمیں ایک درہے اس ہے انگناہے اور سیس سے ملے گا۔ یہ دو باتنی مد نظر رکھکر دعا کی جائے تو کامیابی بیٹنی ہے۔ اس آیت کریمه میں دعاً کی عظمت کاظهور فرما یا گیاہے اُدُعْوَارَ بَنْکُهُ سَطَوْعًا ڈ نحفیٰۃ و حصارت تھانوی اس آبیت کے متعلق فرماتے ہیں کر اس میں بڑے زور شور کے ساتھ دعا کامضمون بیان فرما یا ہے۔ چنا نچے شروع بی بیں فرما دیا بتمہارے پالنے والے (رب كريم) نے فرما ياہے اس بيں اشارہ ہے دعا كے قبول كرلينے كى طرف (حضرت مجدّد تھا نوى راز ہائے بستہ کوداکرتے ہوئے فرماتے ہیں) چونکہ ہم ہمیشہ سے تمہاری پال پرورش کرتے آئے ہیں میاں تک که تمدارے بغیر مانے بھی تمہاری پرورش کی ہے تو کیااب مانگنے پر تمہاری عرض (دعا) کو قبول مذکر بنگے ؟ ۔ ضرور قبول کر بنگے ۔ جضرت فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر دعا کے بارے ہیں بیا اہتمام فرما باکہ دعاکرنے والوں کو دعا مذکرنے پر عذا ب سے ڈرا یا ہے جولوگ دعا ہے تکبر کرتے ہیں (یعنی ازراہ بڑا تی دعائمیں انگے) دہ عظریب دوزخیس دلیل ہو کرجائیں گے ان اہتاموں سے دعا کی گنتی بڑی شان معلوم ہوتی ہے اس لئے دعاما نگلنے سے عفلت مذہر تنی چاہئے۔

ترحمہ: اے میرے دب جھکوا کی نیک فرزنددے سوہم نے ان کو حلیم المزاج

رَبِّ هَبَ لِئَ مِنَ الصَّلِحِينَ نَ فَيَشَّرَنْهُ بِغُلْمٍ حَلِيْمِ ٥٠ (پاره ۲۲۰ رکوع،)

فرزند کی بشارت دی۔ (تفسیر بیان القران ال

اسی سال عمر کے بعد بڑھا ہے میں اولاد کی خوشخبری تشریج اے میرے پرورد گار مجيح ايك نيك فرزند عطافر ما يجنانجه آپ كى دعاقبول ہوئى ادر الله تعالى نے آپ كوامك فرزند كى خوشخېرى سنائى پس بم نے انكوا كي حليم المزاج فرزندكى بشارت دى۔ حليم المزان فرماكر اشاره کردیاکہ بیانومولود بچربرا بوکراین زندگی میں ایے صبر و صنبطا وربردباری کامظاہرہ کرے گاک د نیااس کی مثال پیش نهیں کر سکے گی اور فرزند کی دلادت کا داقعہ سے ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہلی ہوی حضرت سارہ نے بید دیکھا کہ مجھ سے کوئی اولاد نہیں ہورہی ہے اس دقت عمر تقریباً اسی سال تک ہو جکی تھی، توحصرت سارہ نے سوچا کہ مجھ سے کوئی اولاد نہیں ہوری تو دہ محجی کہ بیں بانجے ہو چکی ہوں اس لئے اب اس عمر بیں اولاد کا ہونا گویا ناممکن سا ہو گیا ہے۔ دوسری طرف فرعون مصرنے حصرت سار ﴿ کواین بدی جن کا نام باجرہ تھا خدست گزاری کے لئے دے دی تھی ۔حضرت سارہ نے میں ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دیں اور حصرت ابراہیم علیہ انسلام نے ان سے نکاح کرلیا۔ انہی ہاجر ہ کے بطن سے یہ صاحبزادے پیدا ہوتے اور انکا نام اسمعیل (علیہ السلام) رکھا گیا۔ اولاد ما تكى اشاعت دين يرتصرت ومددكے لئے احضرت خليل الله عليه السلام جب اپنی قوم کی ہدایت ہے ابوس ہوگئے۔ بڑی بڑی قدر تی نشانیاں دیکھ کر بھی جب انہیں ا يمان نصبيب منه جوا توحصرت ابراجيم عليه السلام في ان سے عليحدہ جوجا نا بيند فرما يا ١٠ور اعلان کر دیا کہ میں اب تم لوگوں ہے جرت کر جاؤنگا۔میرار مہنا ( بادی ) میرا خدا ہے ۔ساتھ ہی اپنے رب سے اسینے بال اولاد ہونے کی دعا مائلی تاکہ وہ توحید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کاساتھ دہے۔اسی وقت دعا قبول ہوتی ہے اور ایک بڑد بار بچے کی بشارت دی جاتی ہے۔ یہ حضرت التمعيل عليه السلام تحصه حصرت اسمعيل عليه السلام كى پيدائش كے وقت حصرت ابراہيم عليه السلام کی عمر حیبیاسی ۸۹ سال کی تھی ۔

<sup>(</sup>۱) تفسير معارف القرآن جلد، پاره ۲۳ د کوع، مورة العنفست صفحه ۴۵۰ (۲) تفسير اين کشير جلد ۴ پاره ۲۳ د کوع، سورة العنفست صفحه ۴۸

فائدہ اصنرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت سارۃ کی عمر اسی سال سے متجاوز ہو چکی اس وقت تک آبکو کوئی اولاد یہ ہوئی ، تو حضرت سارۃ کو کرامت کے صلے ہیں شاہ مصر کی جو لڑکی ہاجرۃ فادمہ کے طور پر لی تھی اے حضرت سارۃ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی سوکن کے طور پر شادی کے لئے پیش کردی ، شادی کے بعد دعائے ابراہیم . رَبِّ هَب لِنی . کا ظور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے بیش کردی ، شادی کے بعد دعائے ابراہیم . رَبِّ هَب لِنی . کا ظور حضرت ابراہیم اللہ کی شعبی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لئے دعاتو بست پہلے ادر وطن چھوڑتے ہی جوانی کے زمانہ میں مانگ لی علیہ السلام نے اولاد کے لئے دعاتو بست پہلے ادر وطن چھوڑتے ہی جوانی کے زمانہ میں مانگ لی تھی گراس کا ظمور سالم اسال کے بعد براھا ہے میں ذیج اللہ کی شکل میں ہواتو اس سے معلوم ہوا کہ مانگی ہوئی دعائیں رائیگل نہیں جاتی ، دعا قبول تو ضرور ہوجاتی ہے ، گراس کا ظمور کھی مختلف شکلوں میں مختلف اوقات میں ہوتا رہتا ہے ، اس لئے دعائیں ہرحالت میں مانگے دہنا چاہئے اور قبولیت سے ایوس و ناامید بھی نہیں ہونا چاہئے جیسے نہ کورہ واقعہ میں جوانی کے عالم پیم ہوئی دعا کا ظمور بڑھا ہے میں بھی ہوکر دبا۔

ہونا چاہے ۔ حضرت اسحق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری کا ذکر قرآن مجید میں بھی کئی جگہوں پر آیا ہوا ہے ، منجلد ان میں سے الگ الگ تین پاروں کا مضمون میاں نقل کیا جاتا ہے بپارہ ۱۲۔ ۱۲۔ اور ۲۰ ران سب کا مضمون قریب قریب یکساں ہے ،سب میں خداو نرقد دس کی قدر سب کاللہ کا ظہور جھلک رہا ہے ملاحظہ فرمائس ۔۔

ترجمہ: دہ فرشتے کھنے لگے کہ ڈرد مت ہم قوم لوط کی طرف جیجے گئے ہیں اور ابراہیم علیہ انسلام کی بی بی محرمی تصین بیس بنسی یہ سوہم نے انکو قَالُوْا لَا تَخَفَّ إِناً أَرْسِلُنا اللهُ قَـوْمِ لُوَطِ وَاصْرَتْتُهُ قَائِمَةً فَضَجِكَتْ فَبَشَّرَنْها بِإِسْحُقُ وَمِنْ وَرآءِ اِسْحُقَ يَعُقُوبَ وَالْمِادِهِ السَّحْقَ يَعُقُوبَ وَ إِلَاهِ الدَّرَوعِ )

بشارت دی اسختی علیہ السلام کی اور اسخق سے پیچے بیفتوب علیہ السلام کی۔ کہنے لگیں ہائے خاک پڑے اب بیں بچ جنوں گی بڑھیا ہو کر اور میرے میاں ہیں بالکل بوڑھے واقعی عجبیب بات ہے۔ (بیان القرآن)۔

قدرت ضدا و ندى بر هيا با تجھ كے بال اولاد اللہ فرزند پيدا ہوگا جنكا نام اسخق ہم فرشتے ہيں ہے كے پاس بشارت ليكر آت ہيں ۔ آكے ايك فرزند پيدا ہوگا جنكا نام اسخق ادراس كے پيچھ انكے ايك فرزند ہو گا بعقوب ادر بشارت اس لئے كماكہ اول تواولاد فوشى كى جزيہ ، پھر ابراہيم عليه السلام بوڑھ بہت ہوگئے تھے بى بى سارۃ ہى بہت صنعیفہ تھيں جس كى دجہ اولاد كى اميد ندرسى تھى ۔ ابراہيم عليه السلام كى بى بى سارۃ فرشتوں كى بير بات كميں كھرمى من رہی تھيں ، پس اولاد كى خبرس كر بنسى ادر بولتى بكارتى ہوئى آئيں اور تعجب سے ماتھے پر ہاتھ ارا تو فرشتوں نے ان سارۃ كو بحى مكرر بشارت دى اسخن كے پيدا ہونے كى اور اسخن كے بعد اس معلوم ہوگيا كہ تممارے فرزند ہوگا كے بيرا ہونے كى اور اسخن كے بيدا ہونے كى اور اسخن كے بعد اس معلوم ہوگيا كہ تممارے فرزند ہوگا دہ و قائد در ہوگا در اسكے بال بھى فرید اولاد ہوگى۔ یہ من كر حضر ست سارۃ كھے لگيں كہ بات وہ فاك پڑے اب بين بج جنوں گى براھيا ہوكر۔ اور يہ ميرے مياں (شوہر) مجی تو بالكل بوڑھے ہو فاك پڑے اب بين بج جنوں گى براھيا ہوكر۔ اور يہ ميرے مياں (شوہر) مجی تو بالكل بوڑھے ہو فاك پڑے اب بين بج جنوں گى براھيا ہوكر۔ اور يہ ميرے مياں (شوہر) مجی تو بالكل بوڑھے ہو

<sup>(</sup>١) تفسير بيان القرآن جلد ا باده ١٢ ركوع ، سورة بود صفى ٢٦٣ حضرت مولانا اشرف على صاحب تحانوي

چکے ہیں۔ داقعی سے عجب بات ہے۔ بیسنکر فرشتوں نے کھا کہ تم خدا کے کاموں میں تعجب کرتی ہو۔ نے شک وہ اللہ تعالیٰ بڑی تعریف کے لائق اور بڑی شان والے ہیں۔ وہ بڑے سے بڑا کام کرسکتے ہیں لھذا بجائے تعجب کے۔ إنَّه تحسينية مجيدة اسكى تعريف اور شكريس مشغول رہو-پنغیبرانه اوصاف حمیده اور کھانے کی مسنون قیمت مذکورہ بالا آیت کے سلسلہ میں علامید مشقی تحریر فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے بطور مہمان بشكل انسان آئے جو قوم لوط عليه السلام كى بلاكت كى خوشخبرى اور حصرت ابراہيم عليه السلام كے باں فرزند ہونے کی بشارت لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ وہ آکر سلام کرتے ہیں آپ سلام كاجواب دية بين محضرت ابراجيم عليه السلام في الكي بري تكريم كي جلدي جلدي إنا حيا بچیرا ذیج کرکے تل کر حاصر کردیا آپ دستر خوان پر بیٹھ گئے ،اور آیکی بوی حضرت سارہ کھلانے پلانے کے کام کاج میں لگے تنس، ظاہرہے فرشتے کھانا نہیں کھاتے وہ رُ کے اور کہنے لگے "اے ابراہیم: (علیہ السلام) جب تک ہم کسی کھانے کی قیمت مداداکردیں وبال تک کھایا نہیں کرتے" مپ (علیہ السلام) نے فرمایا "ہاں ہاں قیمت اداکردیجے" فرشتوں نے ہو جھا: "قیمت کیاہے ؟"حصرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما یا" بسم الله پڑھ کر کھانا شروع کرنا اور كانا كاكر الحدالله كمناسي اس كي قيمت ب

یہ من کر حضر سے جبر نیل علیہ السلام نے حضرت میکا نیل علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فربا یا کہ فی الواقع (حقیقت میں) یہ اس قابل ہے کہ حق تعالیٰ انہیں اپنا ضلیل بنائے۔ یہ گفت و شند کے بعد بھی جب انہوں نے کھا نا شروع نہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل ہیں مختلف قسم کے خیالات آنے گئے ،حضرت سارہ نے دیکھا کہ حضر ست ابراہیم علیہ السلام دستر خوان ہے بیٹھے انکا اکرام اور اصرار کردہ ابیں اور وہ کھاتے نہیں ، یہ مجیسب حالت دیکھ کرانہوں نے فرمایا کہ:
دیکھ کرانہیں ہے ساختہ بنسی آگئی ،حضر ست کو خوف زدہ دیکھ کرانہوں نے فرمایا کہ:
"آسپ خوف نہ کریں ہم انسانی شکل میں فرشتہ ہیں ،قوم لوط کو ہلاک کرنے اور آسپ

(۱) تفسيرا بن كشر جلد ۴ پاره ، سوره بهود صفحه ۲۴ علامه ابن كشر دمشقي

کوفرزندا محق ہونے کی بشارت لے کرآئے ہیں۔ پھرا محق کے ہاں (بوتا) بیعقوب ہونے کی بھی خوشخبری سنادی ، بیسنکر حضرت سارہ نے عور توں کی عام عادت کے مطابق اس پر تعجب کا اظہار کیا کہ ہم میاں ہوی دو نوں کی گئی گزری زندگی اور اس بڑھا ہے ہیں اولاد کیسی ؟ یہ تو سخت حیرت کی بات ہے ، فرشتوں نے کھایہ اللہ تعالی کا امر اور حکم ہے اس ہیں حیرت کیسی تم دو نوں کو اس عمر ہیں ہوئی تمہارے میاں کی عمر بھی ڈھل چکی ہے لیکن خدا کی تدرت ہیں کئی تیسی وہ جو چاہے ہو کر دہتا ہے۔ اسی داقعہ کو قرآن مجدد کے پارد ۲۲ میں قدرت میں اور پہنی بران وصف عظیم علم کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہوئی تنسیل اور پہنی بران وصف عظیم علم کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہیں۔

ترجمہ: تو ان سے دل میں خوف زدہ ہوئے انہوں نے کما کہ تم ڈرومت ادر انکوایک فَارَجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً \* قَالُوْ الْاتَخَفَّوَبَشَّرُوْهُ بِغُلْمٍ عَلِيْمٍ ٥ فَاقَبَلَتِ إِمْرَ ٱتُهُ فِي صُرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجُهُهَا وَ قَالَتُ عَجُورُ عَقِيمٌ وَالْوَاكِذَ اللّهُ قَالَ رَبُّكِ ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ٥ (پاره ٢١٠ رَكَعَ ١٩)

(۱) تفسير بيان القرام نعلد م ياره ٢٩ سورة الذاريات صفحه ١٠٠٢ حضرت تحالوي

ہیں ہے نہ ہوں) انہوں نے کھا کہ تم ڈرو مت (ہم آدمی نہیں بلکہ فرشتے ہیں) اور یہ کہ کر ان (ابراہیم علیہ السلام) کو ایک فرزند کی بشارت دی جو بڑا عالم (یعنی نبی) ہوگا (اس فرزند ہے مراد حضرت اسختی علیہ السلام ہے ، یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ )استے ہیں حضرت کی بی بسارہ جو کہیں کھڑی من رہی تھیں وہ بولتی پکارتی ہوئی آئیں (مجرجب فرشتوں نے انکو بھی میں لڑکے کی خبر سنائی تو اس نے ) ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگیں (اقل) تو ہیں بڑھیا اور با نجو ، بھر مجھ کو کہیے بچے ہوگا ہو فرشتے کہنے لگے (کہ تعجب مت کرو) تمارے پرورد گار نے ایسا ہی فرما یا ہے اور کھی شک نہیں کہ وہ بڑا حکمت والا بڑا جانے والا ہے ۔

عادت النّد کے خلاف ارادت النّد کا ظهور اسلام کولا کے کی بشارت سائی تو سے خبر سن کرانکی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کولا کے کی بشارت سنائی تو یہ خبر سن کرانکی ہوی حضرت سارہ کی زبانی غیر اختیاری طور پریہ لفظ نظے اُنا عَبْحُوزُ عَقِیْدُ وَ یعنی اول تو میں بست بڑھیا صنعیفہ ہوں اور ا تنا ہی نہیں بلکہ بانچہ ہمی ہوں یعنی پوری جوانی میں مجی اولاد کے قابل نہیں تھی اب بڑھا ہے ہی کیسے اولاد ہوگی جس کے جواب ہیں فرشتوں نے فرایا کے خابل نہیں تھی اب بڑھا ہے ہی کیسے اولاد ہوگی جس کے جواب ہیں فرشتوں نے فرایا کے خابل نہیں تھی اب بڑھا ہوں تدرت ہوگ جس کے جواب ہیں فرشتوں نے فرایا کے خابل نہیں تھی اس برھانی حسرت ہوں ہوں ہو کر رہے گا جہنا نے جس وقت اس خضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر سووں اسال کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر سووں اسال کی تھی۔

ترحمہ: انہوں نے کہا کہ آپ خانف نہ ہوں ہم آبکو ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جو قالُوُ الْاتَوْجَلُ إِنا نَّ نُبَشِّرُكَ بِغُلْمٍ عَلِيْمٍ ٥ قالَ أَبَشِّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مُسَّنِى الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ٥( پاره ١٠ (كوع ٢٠)

بڑا عالم ہوگا ابراہیم علیہ السلام کھنے گئے کہ کیا تم جھکو اس حالت پر بشارت دیتے ہو کہ مجھ پر برمها پا آگیا سوکس چیز کی بشارت دیتے ہو ؟ وہ بولے کہ ہم آپ کوامرواقعی کی بشارت دیتے ہیں سو آپ ناامیدنہ ہوں۔

<sup>(</sup>١) تنسير معادف القرآن جلد ٢ پار ٢٥ ٢ ركوع ١٩ سورة الذاريات صفى ١٩٨ حصرت مفتى محد شفيع صاحب

تشریج : انهول نے کما آپ فالف ند

التدتعالي الني قدرت كاظبور كبهي اسباب عادیہ کے خلاف بھی کر کے دِ کھلاتے ہیں ہوں ہم (فرشتے ہیں منجانب اللہ ایک

بشارت لیکر آئے ہیں اور )آپ کو ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جو بڑا عالم ہو گا (مطلب یہ کہ وہ نبی ہو گا کیونکہ آدمیوں میں سب سے زیادہ علم نبٹیا، علمیم السلام کو ہوتا ہے سراداس فرزندے حفرت المخق عليه السلام بين )حضرت ابراجيم كف الككركياتم مج كواس عالت ير (فرزندك) بشارت دية بوكه مح كورمها پاآگيا سو (ايس حالت بين محكو)كس چيز كى بشارت ديية بو؟ (مطلب يدكديدام في نفسه عجيب بن كد قدرت سي بعيد) ده فرشة بولے كه بم آب كوامر واقعی (بعنی ہونے والی چیز) کی بشارت دیتے ہیں (بعن لا کالقنیا پیدا ہونے والاہے) سو آپ نا امیدنہ ہوں ( بینی اپنے بڑھا ہے پر نظرنہ کیجے کہ ایسے اسباب عادیہ پر نظر کرنے سے وسوسے نا امدى كے غالب ہوتے ہيں) حضرت ابراہيم عليه السلام نے فرما ياك بھلا اپنے رب كى رحمت ہے کون ناامید ہو ماہے بجر گراہ لوگوں کے اللہ تعالی کا دعدہ سچاہے ادر مجھکو امیدہے بڑھ کر اس کا کا بل بھنین بھی ہے میرارب اس سے بھی بڑی باتوں پر قدرت کالمدر کھتا ہے۔

رحمہ: تمامی حمد فدا کے لئے ہے جس نے مجھ کو بڑھا ہے ہیں اسمغیل و اسخق عطا فرمائے حقیقت میں میرا رب دعا

ٱلْحَمَّدُ لِلْهِ الذِي وَهَبَ لِيَ عَلَى الكِبْرِ إِسْلِعِيْلُ وَ اِسْلَحْقَ - إِنَّ رَبِّقَ لَسَمِيعُ اللَّهُ عَلَهِ هِ (پاره ۱۲ رکوع ۱۸)

كابرا سنف والاست (بيان القرآن) اس کریم دا تاکی کرم فرماتی کا ایک مشالی نمونه حضرت تھانوی فرماتے ہیں. اس جگه پر حصنرت ابراجیم علیه السلام نے دعائیں انگی اور وہ سب قبول ہو گئیں، پہلی: رَبِّ اجْعَلْ هَلْداً الْبَلْدُ أَعِناً . كَذْ كُرْم كوامن كى جكد بنانے كے متعلق دعاكى ووسرى دعا:

<sup>(</sup>۱) تفسير بيان القرآن جلدا باره ۱۲ ركوع مورة الجرصني ۸۲ م صحيم الامت -(۲) تفسير بيان القرآن جلدا بإره ۱۲ ركوع مداسورة ابراجيم صفحه ۲۰ صحيم الامت مجد دالملت حضرت تحانوي

وَاجِنْدَنِهُ وَيَنِيُّ أَنْ مُعَنِّدُ الْاصْنَامَةِ فَي يَعَيْ جَعَلُو اور ميرے خاص فرزندوں کو بتوں کی عبادت (شرک ) ہے بچاہے رکھے، تعییری دعا۔ لِیُقِینَہُ وَالصَّلُولَةِ فَا اَلْ وَالْکُ مِازُ کَا اسْتَامِ رکھیں، چوتھی دعا۔ فاجعَل اَفْتِنْدَ قُ فیعنی کچھ لوگوں کے دلوں کو انکی طرف مائل کردیجے، پانچویں دعا۔ وَادْ ذُقَعْمُ وَ بِعِنِ انکو پھل کھانے کو دیجے۔ بیسب تو بیان القرآن میں ایک بی جگہ لکھا جوا ہے۔ اس کے علاوہ تھی دعا وقتِ ہت لِی ساتوی دعا۔ وَبَّنا وَابْعَثُ فِیْهِمَ

ر شدولا مید ساری دعا میں مبول ہو تیں۔ میں نے مانگا تونے عنا بیت فرمادیا علاقہ دمشقی فرماتے ہیں، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اپنی مناجات میں فرماتے ہیں، فدایا تو میرے ادادے ادر میرے مقصود کو مجھے زیادہ جاننا ہے ، زمین د آسمان کی ہر چیز کا حال تجھ پر کھلا ہواہے ، تیرااحسان ہے کہ اس پورے بڑھا ہے ہیں تونے میرے بال اولاد عطافر مائی ادرا مک پر ایک بچہ دیا اسمنعیل بھی ادرا سختی بھی ، تو دعاؤں کا سننے والا ادر قبول کرنے دالا ہے بھی نے مانگا تونے دیا ہی تیراشکر ہے ،

اِنَّ رَبِّیْ لَسَبِیّعُ اللَّهُ عَآء اس کے ترجمہ میں حضرت تھانوی تحریر فرماتے ہیں، حقیقت میں میرا رب دعا کابڑا سنے والاہ بریہ آیت کرتیمہ سلّاری ہے کہ خداد ندِقدُوس دعاؤں کوزیادہ سننے اور قبول فرمانے والے ہیں۔

جب انہیں گی جانب سے قبولیت کے لئے ہر آن و ہر لی دروازے کھلے ہوئے ہیں تو بھر مانگئے والوں کو بغیر کسی شک وشبہ کے ان سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہئے اسی ندکورہ آیت کی تفسیر ہیں حضرت تھانوی نے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی جو جو دعائیں مقبول ہوئیں انکی ایک مستقل فہرست اوپر تحریر فرمادی، تاکہ مسلمان اس او حمال احمین کی چو کھٹ سے وابستہ ہوگرا پنا دامن بھرتے وہاکری اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرتے ہوئے آداب و سلقہ کے ساتھ دعائیں مانگئے رہنے کی توفیق عطافر مائیں۔

له نکوره بالا ادراق مین لکھے ہوئے خلیل الله د ذبیج الله علیهما السلام کے

## حضرت خلیل الله علیه السلام کی قربانیوں کاصلہ نبوّت د کتاب کی شکل میں

واقعات ميں سے چندباتيں نصائح كى اخذكركے لكھ ربابول.

اقل بیرکہ حصرت ابراہیم علیہ السلام نے جوانی ہیں صرف ایک بیٹے کے لئے دعا فر مائی تھی . دَتٍ هَبُ لِینَ ، ترحمہ میں حضرت تحانوی نے ایک بیٹالکھا ہے وہ تو ہل گیا۔ اس کے علادہ حضرت اسحق علیہ السلام کے لئے دعا فر مائی ہواسکا شہوت میری نظر سے قرآن مجمد ہیں تحہیں نہیں گزدا۔ آیات کا ترحمہ یہ سلام ہے کہ ۔ جب فرشتے اولاد کی خوشخبری لیکر آئے تو دونوں میاں ہوی حیرت و تعجب سے کھنے لگے کہ کیا صنعیف کھوسٹ اور بڑھیا با نجھ ہوکر استی عمر ہیں میاں ہوی حیرت و تعجب سے کھنے لگے کہ کیا صنعیف کھوسٹ اور بڑھیا با نجھ ہوکر استی عمر ہیں ہمیں اولاد ہوگی ؟

یہ جملے تا بت کرہے ہیں، کہ فلیل اللہ علیہ السلام نے حصرت اسمنیل علیہ السلام کے بعد اولاد کے دعائیں نہیں یا تکی، بلکہ اللہ تعالیٰ فی ان دونوں باپ بیٹے کی مخلصانہ اطاعت و فربان برداری اور بے لوث خدمات و قربانیوں پر خوش ہو کر اپنی طرف سے انکے صلے ہیں، جا علیٰ لبنائی اولاد کی خوشخبری سناتی، منائی ایس کے علاوہ بول فربایا کہ ہم تم کو قربانیوں کے صلے ہیں، جا علیٰ لبنائی اِما ما ایک تو تم کوا ماست و خلافت کے منصب سے نوازیں گے ۔ دوسری خوشخبری یہ سنائی، دُبشُونهٔ اللہ ایس کے قوشخبری سنائی، دُبشُونهٔ اللہ ایس کے علاوہ بول فربایا کہ ہم تم کو قربانیوں کے صلے ہیں، جا علیٰ لبنائی اُنہ و نشون ایس کے ایس کو تا بھی ہم نے ان کو بشارت دی لا کے اسمیٰ منسلام کے بیدا ہونے کی اور اتنا ہی نہیں بلکہ لا کے کہ ہاں بوتا بھی ہوگا۔ تو لا کے اور بوتے تک کی انسلام کے بیدا ہونے کی اور اتنا ہی نہیں بلکہ لا کے کہ ہاں بوتا بھی ہوگا۔ تو لا کے اور بوتے تک کی خوشخبری سنادی اور و دبھی بڑھا کے اور صنعیف العمری ہیں۔ ان سب براہ کی اولاد میں فرج تعلیہ السلام کے بعدد نیا بحر میں جتنے انبکیا، علیم السلام کے بعدد نیا بحر میں جتنے انبکیا، علیم السلام کے بعدد نیا بحر میں جتنے انبکیا، علیم السلام کے بعدد نیا بحر میں جتنے انبکیا، علیم السلام کے بعدد نیا بحر میں جتنے انبکیا، علیم السلام کے بعدد نیا بحر میں جتنے انبکیا، علیم السلام کے بعدد نیا بحر میں جتنے انبکیا، علیم السلام کے بعدد نیا بحر میں جتنے انبکیا، علیم السلام کے بعدد نیا بحر میں جتنے انبکی علیم السلام کے بعدد نیا بحر میں جتنے انبکی علیم السلام کے بعدد نیا بحر میں جتنے انبکیں ناذل ہو تیں اور و سول آتے وہ سب کے سب آپ ہی کی اولاد بیں سے تھے۔ اور جتنی کتا بیں ناذل ہو تیں اور ورسول آتے وہ سب کے سب آپ ہی کی اولاد بیں سے تھے۔ اور جتنی کتا بیں ناذل ہو تیں اور ورسول آتے وہ سب کے سب آپ ہی کی اولاد بیں سے تھے۔ اور جتنی کتا بیں ناذل ہو تیں اور ورسول آتے وہ سب کے سب آپ ہی کی اولاد بیں سے تھے۔ اور جتنی کتا بیں ناذل ہو تیں

<sup>(</sup>١) محد الوب مورتى عفرار التوى.

دہ بھی سب حضرت ابراہیم علیہ السلام ی کی اولاد میں ہوئیں ۔ تواندازہ لگائیے کہ آپ کینے عظیم الشان انعابات اور نعمتوں سے نوازے گئے۔ یہ کیوں اور کب ملے ؟

اس کا جواب آپ کو و اِذِ اَبْتَلَیٰ اِبِرَ اهِیَه دَرَبُّنی (پارہ اع ہ ایک تفسیر بیں لیے گا جب بی اور نبی زادے ہرقسم کے ابتلاء آزمائش اور استحان سے کامیابی کے ساتھ گزرگئے تب اُدھرے بھی اِس مهربان و قدر دان خداوند قذوس نے الیے مؤحد کے لئے بے مانگے عطاقہ داد و دہش کے الیے دہانے کھول دیئے کہ قیامت تک آنے والے مسلمان اسے یاد کر کے رشدہ ہدا بیت کے پھول اپنے دامن بیں می خننے رہیں گے۔

ماحصل بیر که مسلمان پہلے و آسلینہ تئشلکہ واطاعت و فرماں برداری والامنظرا پن طرف سے پیش کرے و مجر خلاف عقل ہے مانگے ایسی ایسی چیزی عنا بیت فرمائینگے کہ اسے دیکھ کر دنیا دنگ رہ جائے گ

ادرجب بے انظے دیتا ہے تو پھراُ صول و آداب سے انگے دالے کو تو دہ کہیے محرد مرد کھے گا۔ نہیں نہیں ان انبیا، علیم السلام جسی اطاعت و آزمائش اب ہم جمیوں سے نہیں لیں گے ، بلا مختقر سی نقل و حرکت پر بھی نواز دیتے ہیں اس لئے اس کر بم داتا سے کہی کسی حال ہیں بھی مالوس و ناامید نہیں ہونا چاہئے۔ کتنا ہی کیسا ہی گیا گزاانسان کیوں نہوا ہے آقا اپنے الک اورا پے پالنہا دے مانگے میں عار و مشرم محسوس نہ کرسے۔

شیخ المشائغ عارف بالله حضرت مشیح الامت کالمغوظ ہے وعالمانگنے والامحروم نہیں رہتااور ڈرنے دالے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس لیے صرور مانگئے رہا کری۔

الندتعالیٰ امت کے مسلمانوں کوسلیقے طریقے اور آداب کو کموظ رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگتے رہے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

بوں تو دعامانگنے کا امرادر ترغیب کے متعلق کلام دبانی میں صراحت اوا شار تا پچاسوں آیات مل سکتی ہیں سب کا احاطہ کرنا تو مشکل ہے نمونہ کے طور پر اسب تک اس سلسلہ کی بارہ آیات

(١) ذكر مسيح الاست صفحه ٩٩ تاليف شفق الاست حصرت مولانا محد فاردق صاحب كهردي

لکھی جا چی ہیں گر بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کد۔ اِنَّ اللّٰهَ وِشَوْ وَ یَجِبُ الوِقْرَ وَ کَو مدنظر کھے ہوئے اب اخیر ہیں تین آیتی اور لکھ کر بندرہ کا عدد پورا کرکے اس سلسلہ کوختم کر تاہوں۔

یہ آیت نامراد۔ ناامید مالویں اور شکسۃ ہمت لوگوں کی زندگی ہیں انقلاب اور تغیر لانے کے لئے ایک عجب حقیقت خاصیت اور درس عبرت لئے ہوئے ہے ۔ وہ آیت کریمہ شیطان کی دعا کی قبولیت کے سلسلہ میں ہے شیطان لعین کی دعا ہے پہلے اس کے پس منظر کے متعلق قرآنی تشریح و تفسیر مجی کچھ سامنے آجائے تو دعا مانگئے والوں کے عزم ویقین اور شرح صدر میں اصافہ کے لئے زیادہ مناسب ہو گا اس لئے اسے بھی رقم کیا جاتا ہے ۔ خدا و ندقد وس نے لمعون شیطان سے دریافت فرما یا ۔

ترحمہ جن تعالی نے فرمایا کہ اے ابلیں جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھوں بنایا اس کو سجدہ کرنے ہے

قَالَ لِمَا إِبْلِيْسُ مَا مَنْعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِهِا خَلَقْتُ بِيَدَى السَّتَكُبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ العَالِينَنَ (يَامِينَ عَلَى السَّتَكُبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ العَالِينَنَ وَ (يَامِينَ عَلَى مِودَة صَ )

تجوکوکون چیز انع ہوئی ؟ کیا تو خردر میں آگیا یا بیکہ تو بڑے در جدوالوں میں ہے؟ (ہیان القرآن)
اس کی تفسیر کرتے ہوئے حصرت مفتی صاحب تحریر فرماتے ہیں ، فرما یا اللہ تعالیٰ نے اے المیس؛
کس چیز نے روک دیا تجوکو کہ مجدہ کرے اُسکوجس کو ہیں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھ ہے بیاں
حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما یا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں پیدا
کیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جملہ اعصاء و جوادر ہی احتیاج ( حاجت و صرورت ) سے منزہ و پاک ہیں لحدا
اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حصرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے
پیدا کیا۔

ایوں تو کا نماست کی ساری ہی چیزیں قدرت خداوندی ہی سے پیدا ہوئی ہیں، لیکن جب باری تعالیٰ کسی چیز کا خصوصی شرف ظاہر کرنا چاہتے ہیں تواسے خاص طور سے اپنی طرف منسوب

<sup>(</sup>١) تفسير بيان القرآن جلد ٢ يا ٢٠ ع ١٩ سورة على صفحه ٨٩١ حضرت تحانوي

فرمادیتے ہیں جیسے کعبہ کو بسیت اللہ ،حضرت صالح علیہ السلام کی او نٹنی کو نافسیۃ اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ یاروح اللہ کھا گیا اسی طرح میماں پر بھی یونسبت حضرت آدم علیہ السلام کی فصنیلت ظاہر کرنے کے لئے کی گئی ہے۔ (رداہ قرطبی معارف القرآن جلد، یا ۲۳ع ۱۳ مورہ مں صفحہ ۲۲ء حضرت مفتی شفیع صاحب )

شیطان کو اس کا عجب اور تکبر لے ڈو با قرآن مجیدیں ایک ادر جگہ پر اس کا تذکرہ اس طرح آیا ہواہے۔علاملہ ابن کیٹر دمشقی تحریر فرہاتے ہیں اس خالق دبالک نے بلاتک سے کہا تھا ہیں ا مك بشر (انسان) پيدا كرنے والا ہول جس كو كھنكھناتى (آواز ديتى ہوئى) سو تھى منى سے بناؤل گا۔ پس جب میں نے آدم (علیہ السلام) کے جسم کو تنیار کیا پھراس میں اپنی روح پھونک دی اور وہ ا كي زنده جسم بن كيا توميري اس قدرت كو ديكه كرسب فرشة اس آدم (عليه السلام) كے لئے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور اس کی صرورت اس لے تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حصرت آدم علیہ السلام کو اینے ہاتھ سے چکنی لیسدار مٹی سے بنا یا اور اس کوا مک داست قامت بشر کی صورت بخشی اوراس کے اندرا پن روح مجونک دی تو ملائکہ کو حکم دیا کہ (کن، بعنی امرالی سے بن ہونی مخلوق کو نہیں بلکہ میرے اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے ٹیلے حضرت انسان کو) تجدہ کرد ،لیکن دراصل میہ قدرت النی کو سجدہ کرنا تھا اور اس کی شان کی تعظیم کرنی تھی۔ چنا نچے سب فرشتوں نے تعمیل عکم میں سجدہ کیالیکن ابلیں نے تکبر غرور اور حسد کرتے ہوئے مجدہ نہ کیا، مجدہ نہ کرنے کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ بیں اس سے بہتر ہوں اور فاصل سے مفصنول کو سجدہ نہیں کرایا جا تا ہے۔

یعن جبکہ بیں اس نے بید بیش کا کہ بیں آگسہ سے پہدا ہوا ہوں اہلیس کی نظر اصل عصر (اپن ناری دلیل اس نے بید بیش کی کہ بیں آگسہ سے پہدا ہوا ہوں اہلیس کی نظر اصل عصر (اپن ناری تخلیق) پر ہے لیکن اس نے اس منجانب اللہ عزو شرف دیتے ہوئے آدم پر نظر نہیں ڈالی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دوح بھری ہوئی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی دوح بھری ہوئی ہے۔ غرض سادے ملائکہ سجدہ بیں گر پڑے اور اہلیس ترک مجود کی وجہ سے فرشتوں سے الگ ہوگیا ،

<sup>(</sup>١) تفسيرا بن كثير جلد ٢ يا ٨ عه سورة الاعراف صفحاه

ادرر حمت فداوندى سے بمیشہ کے لئے محردم و ابوس بوگیا۔ حصنرت آدم عليه السلام كالتخليقي اعزاز اور فرشتول كى فرمال بردارى علامة ابن كثير دمشقي متخلق آدم عليه السلام وشيطان كى مردوديت اور انكى دعا كے سلسله ميس تحرير فرماتے ہیں ، حصرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتلادیا تھا كريس آدم عليه السلام كومئ سے پيداكر فيوالا ہوں، تم اسے سجدہ كرنا تاكد ميرى فرال بردارى كے ساتھ ی آدم علیہ السلام کی شرافت دیزرگ کا بھی اظہار ہوجائے ،پس جلہ فرشتوں نے تعمیل ارشادگی ( یعن عجده ریز بوگے ) بال المدین اس سے رکا ،یہ فرشتوں کی جنس میں سے تھا بھی نہیں بلکہ کان مِنَ البِّینِ۔ بعنی جنأت کی قوم ہیں ہے تھا ، شیطان کو سر کشی اور تکبر کی دجہ ہے راندہ در گاہ کیا گیا۔اب تو تُومیری رحمت سے دور ہوگیا، اورتج پراً بدی لعنت نازل ہوتی اور بمیشہ کے لئے خیرو خوبی سے ابوس بوجا، جب اللہ تعالیٰ کرف سے اس کے لئے ملعون سردود اور محردمیت کافیصلد سنادیا گیا ، تواب اس نے اللہ تعالیٰ سے دعاکی کد ، یا خدامجے قیامت تک زندہ رہے کی مسلت دی جائے ، تواس رب کریم نے جو این مخلوق کو انکے گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتاس کی التجاء (دعا) بھی بوری کردی اور قیاست تک کے لئے اس کو مسلت دے دی گئی ا ترحمة : كي لكاتو بحر تج كومهلت قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرَئِنَ اللَّيْرَمِ يُبْعَثُونَ وَقَالَ فَإِنَّكَ دیج قیامت کے دن تک ارشاد مِنَ المُنْظَرِيْنَ ٥ إلى يَوْمِ الْوَقْتِ المَعْلُوْمِ ٥ بواتو تھ كومعين وقت كى تارىخ

تك ملت دى كئ (بيان القرآن)

حق تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیں ؛ جس چیز کو ہیں نے اپنے ہاتھوں بنایا (بعن جس کے ایجاد کی طرف خاص عنایات ربانی متوجہ ہوئی ) یہ تو اس کا شرف فی نفسہ ہے اور پھر اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔

<sup>(</sup>۱) تنسير ابن كثير جلد ٢ يا ٢٢ ع ١٨ مورة ص صفى من .

<sup>(</sup>٢) تفسير بيان القرآن جلد م يا ٢٠ ع ١٥ سورة ص صفى ٨٩١ حضرت تعانوي

فدادند قدوں کے عین عضب اور جلال کے اس قسم کی آیت کریمہ پارے ویس وقت شیطان نے دعاکی وہ بھی قبول ہوگئی ہے آئی ہے اس کے متعلق حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں اہلیں نے عین اس دقت جبکہ اس پر عتاب و عقاب ( خدا فی غضب ) ہور ہاتھا الند تعالی سے ایک دعا مانگی اور وہ مجی عجبیب دعا کہ خشر تک کی زندگی (زندہ رہے ) کی مہلت عطافر مادیجے اس کے جواب میں جوارشاد خدا دند قدّوس نے فرمایا وہ بیہے۔ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْفَظِرِينَ ويعنى تجهدكومهات دے دى كئ اور دعا قبول كرلى كئي۔ توب واستعفار سے پینمبران عظیم میراث ہے صنرت آدم علیہ السلام کے ممنوعہ ورخت ( فَلَا تَقَوْرِهِ أَ هَدِنهِ السَّبِحَرَةُ ) ي (نادانسة طورير ) كي كالين كي وجر ع جب انهول نے جنت سے زمین پر بڑول فرمایا تو اس وقت اس نادانی پر مشرمندگی اور ندامت کا اظهار فرماتے ہوئے رجوع الى الله كى خرص سے در بار اللى بين والهائة انداز بين ليون عرص فرمايا . حضرت قبادة عدوابيت بيابارالهاكياين توبدؤاستغفار كرسكتابون؟ توالله تعالى في فرما يا بال بال . كيول شين ؟ اس صورت بين ( توبه استغفار كر لين تر ) بين

توالته تعالی فے قرمایا ہال ہال و کیوں سیں واس طورت میں (توب استعفار کر لیے پر) میں تمہیں چر جنت میں داخل کرونگا کیکن ابلیس لعین نے توب کی اجازت انگے کے بجائے اپنے کے تمہیں چر جنت میں داخل کرونگا کی طرف سے کے زندہ رہنے کی مہلت (قبیامت تک زندہ رہنے ) کے لیے دعا یا نگی تواللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں کو حسب منشا و اپنی انگی ہوئی اور مطلوبہ چیزیں دے دی گئیں کسی کو مایویں و محروم نہ رکھا۔ دونوں کی دعا قبول کرلی اور جس نے جو مانگا وہ اسے دیدیا گیا۔

شیطان نے مسلت پالینے کے بعد مسلمانوں کو درغلانے اور گراہ کرنے کے لئے فورا قسم کھائی جس کا تذکرہ اس آیت کریمہ۔ قال فیمنا آغزینٹنی اُڈ قعندیٰ لَھُد اُ (پا مع ۹) میں ہے اس میں گراہ کرنے کے لئے چارجت سے آنے کی اس نے قسم کھالی گراو پر اور نیچے

<sup>(</sup>۱) تفسير معارف القرآن جلد م يا م ع و سورة الاعراف صفي ٢٠ مفتي محد شفيج صاحب ا

<sup>(</sup>٢) تفسيرا بن كثير جلد ٢ يا ٨ ع ٩ سورة الاعراف صفي ١٥

سے آنے کی قسم کھانا وہ چوک گیا، تواس کے متعلق علاّمہ دمشقیؓ فرماتے ہیں اوپر سے آنے کی قسم وہ نہ کھاسکا کیونکہ اوپر سے تو صرف اس ارحم الزاحمین کی رحمت د منفرت کا نزول ہی ہوسکتا ہے۔

بی کریم صلی الله علیه و سلم نے فرمایا ۱۰ ایزا ۱۰ متکالیف اور بری باتوں کو سن کر صبر کرنے والا الله تعالیٰ سے زیادہ زمین و آسمان میں اور کوئی

میرے مہربان خدا تیرے حلم اور کرم پر میں قربان جاؤں

مجی نہیں اوگ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیے ہیں اس کے لئے بیٹا اور لڑکا قرار دیے ہیں اکیک کے بجائے تین خدا مانے ہیں خدائی سے انکار کرتے رہتے ہیں ، چھوٹے برائے ہزاروں خدا مانے ہیں ، شرک کرتے ہیں ، اور اللہ تعالیٰ کی ہزاروں قسم کی نعمتوں کے باوجود ان کی نافر مانی و شمائی منافری اور عصیان کرتے رہتے ہیں ، گر بھر بھی دہ ایسا طیم اور رحمان ہے کہ سب کو اچھے سے ناشکری اور عصیان کرتے رہتے ہیں ، گر بھر بھی دہ ایسا طیم اور رحمان ہے کہ سب کو اچھے سے اچھا کھلاتے پلاتے رہتے ہیں ، کیا اس سے بھی بڑا کوئی شفیق ، رحیم ، اور کر بم دا تاز مین و آسمان اور دنیا ہیں ہوسکتا ہے ؟

شیطان کی مردود بیت کی اصل وجه شیطان کے داندہ درگاہ ہونے کے سلسلہ بن حضرت مفتی محد شفیع صاحب نے ایک بہت انھی علمی بات تحریر فرمائی ہے دہ یہ کہ اہلیں کا کفر محض عملی نافر مانی (سجدہ نہ کرنے) کا نتیجہ شہیں ہوسکتا کیونکہ کسی فرعن کو عملا مجبور دینا اصول شریعت ہیں فسق و گناہ تو ہوسکتا ہے گر کفر کا اطلاق اس پر شمیں ہوسکتا۔ بال یہاں پر اہلیں کے کفر کا اصل سبب حکم ربانی سے معارضہ اور مقابلہ کرنا ہے کہ فخر و خردر میں سرشاد ہو کر شیطان نے بوں کھا کہ "اسے ضدا آپ نے جس (می سے بنائے میں سرشاد ہو کر شیطان نے بول کھا کہ "اسے ضدا آپ نے جس (می ہے بنائے معارضہ کرنا ہو کہ و خردن ان کو بجدہ کردن کے بنائے میں سرشاد ہو کہ دیا ہے دہ اس قابل نہیں کہ بین اس کو بجدہ کردن " میہ معارضہ ملاشہ کفرے ۔

(۱) تفسيرا بن كثير جلد ، پاءع و سورة الاعراف صفحه اه علامه منسرا بن كثير (۲) بوستان فاطمه صفحه ۴۰ عارف بالله حضرت شيخ صوفي عابد ميان صاحب عثماني نتشهندي دُا بحسلِيْ (۲) معادف القرآن جلده پااع ۴۴ سورة البقرة صفحه ۴۹۰ حضر لئے عائشہ سے مردی ہے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فربا یا ملائکہ نور سے ، ابلیں آگ سے ، آدمی مئی سے ، اور حورین زعفران سے پیدا کی گئیں ہیں ۔
اس اکرم الاکر مین کی بے استہا شان کر بھی کا ظہور اس مرحال دعا کے متعلق میاں تک پندرہ آ پہتی تحریر کی گئیں ، انہیں اس اخیری آ بت میں ضداد ند قدوس کی ایک عظیم الشان صفت نصرت و مدد ، عنایات اور شفقت کا ظبور سامنے آتا ہے ۔ پنیبران اسلام ، صحابہ کرام ، صلحائے امنت ، علما ، ربانی اور عامنہ السلمین کی دعاؤں کی قبولیت کا علم اور یقین توسب ہی کو جوتا ہے گراس سے بڑھ کر مرتکب کبائر ، نافر مان ، فاسق و فاجر مسلمانوں کی دعاؤں کو بھی وہ اور تم الزاحمین بلا شبہ قبول فرمالیتے ہیں ۔ اور بات بیس مک ختم نہیں ہوتی بلکہ کافر ، مشرک ، فرعون اور ان اسب کا مرعند زمین اور آسمان میں نافر مافی کرنے والوں کاسب سے بڑا مجرم لیڈر اور ابوالعصیان ملعون میرعند زمین اور آسمان میں نافر مافی کرنے والوں کاسب سے بڑا مجرم لیڈر اور ابوالعصیان ملعون شیطان کی دعائی اللہ تعالی نے قبول فرمالی۔

اس اکرم الاکرمین کی شان بحر بھی کا ذرا اندازہ تو لگائے کہ دعاؤں کے قبول ہونے کے لئے مقدس و مبارک اوقات قرآن و احادیث نبویہ میں بار بارمختلف طریقوں سے بتلادیئے گئے ہیں ۔ کہ ان بابر کت لیل و نہار میں ضرا و ندقد وس کی شفقوں اور رحمتوں کے دریا اور سمندراُ منڈ آتے ہیں ایسے اوقات میں دعائیں زیادہ قبول کی جاتی ہیں۔

گر شیطان مردود نے ان سارے ادقاست مقبولہ کو چھوڑ کر ایسے وقت بیں دعا مانگی جس بیں اس جبار و قبار کے جبر د عضاب اور انتقام کی آگ (شیطان کے خداوند قدوس جس بیں اس جبار و قبار کے جبر د عضاب اور انتقام کی آگ (شیطان کے خداوند قدوس سے معارضہ ، مقابلہ ، تکبر اور سوالات وغیرہ کرنے کی وجہ ہے ) سردن پر جھوم رہی تھی اور وہ منتقم ہے انتہا غضاب ناک ہو چکے تھے ،ایسی صالت بیں بی اس ملعون نے دعا مانگی ،اور دعا جبی ایسی کہ شاید پوری دنیا بیس آئ تک دیسی کسی نے نسیس مانگی ہوگی ۔ یعنی قیامت تک ذندہ

<sup>(</sup>١) تفسيرا بن كثير جلد الماع ٩ مورة الاعراف صفحداه

<sup>(</sup>٢) مخد الوب سورتى عفرله و لوالديه

گرواہ رہے میرے پالنمار رب کریم کہ اس نے باوجود عضنب ناک بونے کے وہیے وقت میں مجی اس شیطان کو الوس و نااسید نہ ہونے دیااور اس کی اتنی بردی دعا کو بھی قبول فرمالیا۔
اے امت مرحومہ میں ایک چیز بہ تلانے کے لئے یہ چند صفحات میں نے سیاہ کئے ہیں ، اس ملعون و مردود شیطان نے بقول حضرت مفتی محمد شفیع صاحب اس جبار و قبار کے عین جلال اور ناراضگی کے وقت میں بھی من مانی دعا مانگی تواس کریم نے باد جود ہے استاناراض ہونے کے مجمی اس کی دعا قبول فرمالی۔

تو۔ اے امت سلم ! ہم تو الحد لند خدا تعالی کے لاڈ لے بنی کریم صلی الند علیہ وسلم ، رحمت للعلمین ، شفیج المذنبین صلی الند علیہ وسلم کے امتی ہیں ۔ اگر ہم خدا کے صبیب صلی الند علیہ وسلم کے ہمتی ہیں ۔ اگر ہم خدا کے صبیب صلی الند علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق ندامت و قوبہ ادر استعفار کرکے مزول رحمت کے مقدس اوقات ہیں بصد عجزہ نیاز اخلاص کے ساتھ دعا کے لئے اس وابب العطا یاکی بارگاہ ہیں مقدس اوقات ہیں بصد عجزہ نیاز اخلاص کے ساتھ دعا کے لئے اس وابب العطا یاکی بارگاہ ہیں ہاتھ بھیلائیں گے تو کیا آپ تصور بھی کرسکتے ہیں ، کہ ہماری دعائیں قبول مذہوں گی ؟ نہیں نہیں قبول ہوں گی ؟ نہیں نہیں قبول ہوں گی اور یقینا قبول ہوں گی ؛ شیطان مردود کو جب اس نے ناامید مذہونے دیا ، تو مجر ہمیں بایوس و ناامید ہونے کا خدشہ اور خیال بھی ہرگز نہیں لانا چاہئے۔

بغصنار تعالیٰ برکات دعا کے سلسلہ میں آیات قرآنی کی فصل ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ محص اپنے فصنل در حمت سے اسے قبول فرماکر سب مسلمانوں کو بھین صادقہ سے مسنون طریقہ کے مطابق برصنا دَر عنب ہمیشہ دعائیں مانگتے رہنے کی توفیق عطافر مائے۔ مہین

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# فصلِ ثانی \*

### یخ دعا کے معنی ومفہوم اور دعاکی توفیق ملحب انا ہے

اس سے پہلے۔ دعاکے متعلق قرآنی تعلیمات و ہدایات کے عنوان سے ایک مضمون گزرچکا اس کے بعداب اس دوسری نصل میں ایک اور مضمون کو ہدیئہ قارئین کرنے کی شرف یابی حاصل کررہا ہوں اس کاعنوان ہے:۔

دعا کے معن و مفہوم اور دعا کی توفیق ملجانا

اس کو بھی قرآن مجید احادیث بویہ اور اکابرین ملت کے گرال قدر ارشادات و فرمودات کی دوشن میں تحریر کیا گیا ہے۔ اس میں احادیث کی قسمیں اور احادیث فضائل کا استعمال دعا کے معنی و مفہوم ، دعا میں بنیادی کرداد ، بارگاہ ہے نیازی فضائل کا استعمال دعا کا امتیازی نشان ، دعا مانگے والوں کو اللہ تعالی نے اپنی میں نیاز مندی کا مقام ، دعا کا امتیازی نشان ، دعا مانگے والوں کو اللہ تعالی نے اپنی طرف تھیج لیا، اس اکرم الاکر مین نے خود فرمایا کہ مجھ سے یہ چیز مانگواور دنیاؤ آخرت کی جملہ خیر و بھلائی اس دعا میں جمع کردی گئی ، وغیرہ جسے بصیرت افروز علوم تحریر کرکے مسلمانوں کو اس بارگاہ بے نیازی میں نیاز مندانہ طریقہ اختیار کرنے کا انداز سکھایا گیا ہے۔

یاالہ الغلمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کو آپ کے اور آپکے لاڈ لے حبیب پاک صلی اللہ علیہ و سلم کے بتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق اپنی بارگاہ صمدیت ہیں نیاز مندانہ طریقہ سے دست سوال پھیلاتے ہوئے ہمیشہ دعائیں مانگے رہے اور آپ سے لینے رہے کی توفیق عطافر ما سیمین احادیث کی قسمیں فقیہ الامت حضرات مفتی محمودصاحب نے فرایا (۱) ایک حدیث وہ ہے جس کا تعلق ایمانیات سے ہے اس کی سند زیادہ قوی ہونی چاہئے اس کے رادی مجی اعلیٰ درجہ کے ہونے چاہئے اس کے رادی مجی اعلیٰ درجہ کے ہونے چاہئے جینے اس کاری نے کتاب الایمان مرشب کی اس میں سند کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ درجہ کی احادیث جمع فرمائیں ہیں (۲) اس کے بعد ایسی احادیث جن سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے انکے لئے وہ شرائط نہیں ہیں دہ اس ہے کم درجہ کی ہونگی اس لئے استنباطی روایات کے سلسلے میں تضیح اور تلاش کرنا اور وہ صورت اختیاد کرنا ہوایمانیات کی احادیث کے متعلق تھی یہ غلط ہے .

(۳) اس سے آگے تفاسیر کا درجہ ہے، تغییر میں اس سے بھی کم درجہ کی مدیث قبول کر لی جاتی ہے

(۳) اس سے آگے فضائل د مناقب ہے اسمیں اس سے بھی کم درجہ کی دوایات کو لیا جاسکتا

ہے جنانچ بوشر الطابیا نیات کی احادیث میں ہیں دہ فضائل د مناقب میں نہیں بعض دفوہ تو

(۵) ان سب سے ادنی درجہ کی دہ روایات ہیں جو تاریخ سے متعلق ہیں انمیں بعض دفوہ تو
موضوع دوایتیں بھی نقل کر دیتے ہیں، اس لئے ہر جگر دوایات پر یکساں حکم لگاد نیا غلط ہے۔
احادیث فضائل کا استعمال میں محضرت مفتی صاحب فراتے ہیں، حدیث صعیف جبکہ درجہ موضوع ( بناوٹی، جموٹی ) تک نہ پنی ہو دہ فضائل میں تجت ہے بکھی جاسکتی ہے،
مسائل (حلال و حرام ) ہیں جمت نہیں ،حضرت یحنی بن معین امام احد بن صنبی اور دیگر مسائل (حلال و حرام ) ہیں جمارے پاس کوئی حدیث حلال و حرام سے متعلق آتی ہے تو ہم اس کمد شین کا قول ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی حدیث حلال و حرام سے متعلق آتی ہے تو ہم اس کمتعلق کوئی حدیث کوئی حدیث طال و حرام سے متعلق آتی ہے تو ہم اس متعلق کوئی حدیث کوئی حدیث طرح جانج پڑتال کرتے ہیں۔ اور جب فضائل سے متعلق کوئی حدیث آتی ہے تو ہم اس متعلق کوئی حدیث آتی ہے تو ہم اس متعلق کوئی حدیث الل کرتے ہیں۔ اور جب فضائل سے متعلق کوئی حدیث آتی ہے تو ہم نوی الی کرتے ہیں ذیادہ تحقیقات ہیں نہیں پڑتے۔

<sup>(</sup>١) لمفوظات فضيه الامت جلد وصفحه ٢٩ حضرت مفتى محمود الحسن صاحب كنگويي

<sup>(</sup>٢) تدريب الرادي، لمغوظات فقيه الاست جلد اصفحه ١٢ حصرت مفتى محمود الحسن صاحب كنگويني

قرآن د احادیث نبویہ کی دوشن میں دعا کی تر غیب داہمیت لکھنے کے بعد اب دعا کے معنی اس کی عرض دغا بت اور حقیقت کو قرآن د حدیث اور اکابرین امت کے اقوال کی دوشن میں تحریر کرتا چلوں ، تاکہ دعا میں بانگے دالے دعا بانگئے وقت اس کو مذنظر رکھ کر دعا بانگیں گے ، تو انشاء اللہ تعالی مقصد برآدی اور کامیابی میں ہم کنار ہونے میں زیادہ مفید ثابت ہوگا دو اکثر اس دعا کے لفظی معنی ، پکار فے میں اور اکثر اس کا استعمال کسی حاجت د صرورت کے لئے پکارنے میں ہوتا ہے ۔ اس کے علادہ الفظ دعا کے معنی ایک معنی ایک معنی ایک معنی ایک میں ہوتا ہے ۔ اس کے علادہ الفظ دعا کے معنی ایک میں بوتا ہے ۔ اس کے علادہ الفظ دعا کے معنی ایک استعمال کسی حاجت د صرورت کے لئے پکارنے میں ہوتا ہے ۔ اس کے علادہ الفظ دعا کے معنی ایک میہ ہوتا ہے ۔ اس کے علادہ الفظ دعا کے معنی ایک میہ ہوتا ہے ۔ اس کے علادہ الفظ دعا کے دیگئر کی میں بوتا ہے ۔ اس کے علادہ الفظ دعا کے معنی ایک میہ ہوتا ہے ۔ اس کے علادہ الفظ دعا کے معنی ایک میہ ہوتا ہے ۔ اس کے علادہ الفظ دعا کے دیگئر کی میں بوتا ہے ۔ اس کے علادہ الفظ دعا کے معنی ایک میہ بوتا ہے ۔ اس کے علادہ الفظ دعا کے دیگئر کی میں بوتا ہے ۔ اس کے علادہ الفظ دعا کے معنی ایک میں بوتا ہے ۔ اس کے علادہ الفظ دعا کے دیگئر کی میں بوتا ہے ۔ اس کے علادہ الفظ دیا کہ دیا ہوت کے لئے دارواہ نسانی دو ابوداؤد و

محدث لدهیانوی صاحب فراتے ہیں دعاکے معنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور اس کی

بارگاہ بیں اپن احتیاج کا دامن پھیلانے کے ہیں۔
دعا کو اقرب الی القبولیت بنانے کا طریقہ احضور صلی الله علیہ وسلم نے فربایا ، دعا
تمام عبادات کا مغز اور خلاصہ ہے ، اس حدیث پاک کی شرح بیں خجہت الاسلام حضرت المام
غزالی فرباتے ہیں ، اس کا سبب سے کہ عبادت سے مقصد اظہارِ عبودیت و بندگی ہے ، اور
اس کا داز اس بیں ہے کہ بندہ اپن شکستگی دعا جزی اور پر دردگار عالم کی عظمت وقدرت کو دیکھے
ادر یہ دونوں باتیں (عاجزی وعظمت) دعا ہیں بطریق اتم موجود ہیں اس لئے دعا ہیں تصرع و

زاری جس قدرزیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ دعا بیس بنیادی کردار مرشع تھانوی فرماتے ہیں ،دعا بیں جب تک بورے طورے دل کو حاضر نہ کرینگے اور عاجزی و انکساری کے آثار اس پر ظاہر نہ ہونگے تو وہ دعا نہیں خیال ک جاسکتی ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دل کی حالت کو دیکھتے ہیں ،حدیث شریف ہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صور توں کو نہیں دیکھتے ، بلکہ دہ تولوگوں کے دلوں کو دیکھتے ہیں (اغلامانعوام صفح ۱۹)

(۱) معادف القرآن جلد، پاره ۱۶ سورة المومن صفحه ۱۰ منتی محد شغیع صاحب (۱) سیکے مسائل ادر انکاحل صفح ۱۶ منتی پوسف ارضیانوی صاحب (۲) کیمیائے سعادت صفح ۱۹۱۹م غزائ (۴) تسمیل المواعظ جلداصفحه ۱۷۵ مواعظ حضرت تحانوی . غرض به بات بوری طرح ثابت بوکنی که دعایس خشوع و خصوع بی مقصود ہے ، یعنی دعا میں دل لگانا عاجزی انکساری کرنا می مقصود ہے۔ اگر بغیر دل لگائے بھی کسی کی دعا بظاہر قبول ہوجائے تواس کو بیٹمجولینا چاہئے کہ یہ خداد ند قدوس کامیرے ساتھ ایوں ہی احسان ادر فصل دکرم کامعالمہ ہے بیقبولیت دعا کے اثر سے میں ۔ بار گاہ عالی میں پیش کرنے کی نمایاں سوغات محدث دحیانوی صاحب فراتے بیں احادیث فصنائل دعالعہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دعاکتنی محبوب ہے اور کیوں محبوب نہ ہو؟ وہ غنٹی مطلق ہے اور بندول کا عجز و نظری اس کی بار گاڑعالی ہی سب سے بڑی سوغات إستحفه ) ہے ساري عبادتيں اسي فقر و احتياج اور بندگ و بے چارگ کے اظهار کی مختلف شکلیں ہیں دعامیں آدمی کا بار گاہ البی میں اپنی ہے بسی اور مجزد قصور کا اعتراف کرنا ے اس لئے دعا کو عین عبادت بلکہ عبادت کامغز فرما یا گیاہے۔ عبادت سے جس تخص کے دل میں بندگ کی میکیفیت پیدا نہیں ہوتی وہ عبادت کی طلات وشیری اور لذت آفری سے محردم ہے۔ بار گاہ ہے نیازی ہی نیاز مندی کا مقام عبادتیں توست ساری ہیں اور دعا بھی ا کی عبادت ہے لیکن میر عبادت مبت بردی ہے، یہ عبادت می نہیں بلکہ عبادت کا مغز اور اسل عبادت ہے، کیونکہ عبادت کی حقیقت سے کہ اللہ تعالیٰ کے حصنور میں بندہ اپن عاجزی اور ذائت پیش کرے اور خشوع خصنوع لینی ظاہری و باطنی جھکاؤ کے ساتھ بار گاہ ہے نیاز میں نیاز مندی کے ساتھ حاصر ہو، چونکہ یہ عاجزی والی حصوری دعا میں سب عبادتوں سے زیادہ بی پائی جاتى ہے اس لئے دعاكو عبادت كامغز فرمانا بالكل سحيج ہے د عب کی انتیازی شان ما حب نباه ی رحمه فرماتے ہیں آیات ِقرآ سیاور احادیثِ بویہ ہے یہ بات اظهر من الشمس ہے کہ اللہ تعالیٰ کے باں دعاکی سبت اجمیت ہے ، ادر اللہ تعالیٰ نے (١) آيكي مسائل اور انكاص صفير ٢٩٠٠ حضرت مولانامفتي محد يوسف الدحيانوي صاحب (١) تحفية خواتين صفي ٢٩٠ وحضرت مولان عاشق البي صاحب بلندشري (م) فأوكر حيميه جلد، صفيه ١٧١ مفتى اعظم صرت مواة اسدعب الرحيم صاحب الجودي -

جاتے ہیں۔

خود ہی دعا مانگئے کا حکم بھی فرما یا ہے۔ اور حصنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مغز فرما یا ہے ۔ عبادست کی حقیقت خصنوع و تذلل ہے جو دعا بیں کامل طور پر موجود ہے۔ باتھ پھیلا کر دعا مانگئے ہیں اپنی عبدیت اور ذلت و احتیاج کا ایسا مظاہرہ ہے جو کسی اور طریق اعبادت و غیرہ ) میں نظر ضیں آتا و دور ہی سے دیکھنے والا انسان باتھ پھیلا کر دعا نانگئے والے کو محتاج بھیتا کر دعا نانگئے والے کو محتاج بھیتا ہے وی دست سوال دراز کرتاہے ،

الغرص دعا بين بممل طور پر عبديت اور احتياج كااظهار باور الثد تعالى معبوديت صديت اور قادر مطلق ومعطى بونے كا اقرار بيراس لئے دعاكوم العبادة (عبادت كامغز) فرما یا گیا ہے اس وجسے دعا کی اہمست و فصائل بیان کئے گئے ہیں۔ دعاکی حقیقت معلوم مہیں | عارف باللہ جماعت تبلیغ کے بافی دروح رواں حضرت مولانا محمد الباس صاحب فرباتے ہیں اسلمان دعا سے غافل ہیں اور جو کرتے ہیں انکو دعاکی حقیقت معلوم نہیں مسلمانوں کے سامنے دعاکی حقیقت کو واضح کرناچاہیے دعاکی حقیقت ہے ا پن حاجتوں کو بلند بار گاہ میں پیش کرنا ، پس جتنی وہ بلند بار گاہ ہے اشاسی دعاؤں کے وقت اینے دل کو اس کی طرف متوجہ کرنا اور الفاظ دعا کو تفترع و زاری سے اوا کرنا چاہئے اور یفنن و اذعان (بھردسہ) کے ساتھ دعا کرنا چاہئے ،اس نبج سے دعا کر نیوالوں کی دعاصر ور قبول کی جائے گی کیونکہ جس سے مانگا جار ہاہے وہ سبت بی تنی اور کریم ہے اپنے بندوں پر رحیم ہے زمین و آسمان کے خزانے سب اس کے قبصنہ قدرت میں ہے۔ دعسا کی توفیق ملحب انا یہ بھی بڑی چیزہے اصرت نافع بن عر سے روایت ہے حصور صلی اللہ علیہ و سلم نے فرما یا جس شخص کے لئے دعا کا دروازہ کھولا گیا ( یعن جے دعائیں مانگتے رہنے کی توفیق ہوگئ ) تواس کی قبولیت کے لئے بھی کئی دروازے کھولدتے

<sup>(</sup>۱) ملفوظات حضرت مولانا محمد الياس صاحب بستى نظام الدين نئى دېلى صفحه ۱۳ مرتب حضرت مولانا محمد منظور نعمانى صاحب (۲) غنية الطالبين صفحه ۴۲۲ سيدنا عبد القادر جيلاني -

کے مضرت ابو در دائد اپن طرف سے میہ فر ارہے ہیں کہ اسے خدا کے بندو! اپنے ہاتھوں کو دعا کے ۔ لئے اٹھاؤ اس سے پہلے کہ میہ زنجیروں میں جکڑ لئے جائیں (لیمنی دعا کی توفیق سلب کرلی جائے ، یا پھرا نتقال ہوجائے)

حصنور بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مانگوتوتم کودیا جائے گا۔ ڈھونڈد کے تو پاؤگے، دردازہ کھٹ کھٹاؤگے تو تمہارے لئے کھولاجائے گا۔ کیونکہ جو مانگنا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈ تاہے دہ پاتا ہے۔ اور جو کھٹ کھٹا تاہے اس کے لئے (دروازہ) کھولاجا تاہے۔

مانگنے کی بہترین چیز اے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، حضور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، تم میں سے جس کو دعا (مانگنے) کی اجازت (توفیق) ہوگئی تواس کے لئے وحمت کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں ، اور اللہ تعالی کے نزد مک دنیا و آخرت کی عفود عافیت سے زیادہ محبوب کوئی چیز مانگنانہیں ہے۔

ف انده الله الله وعالمانگ والا الله والا الله والا الله والا الله والمرت كى جتى بحى خيركى چيزي مانگنا عليه والله والله

<sup>(</sup>١) جمع الفوائد مصنف علأمه محمد سليمان روداني -

<sup>(</sup>٢) تحليات مرشد عالم صفحه ٣٣ سوائح پير غلام حبيب چکوال صاحب .

<sup>(</sup>٢) جمع العنوائد (٣) جمع العنوائد ، مصنف علامه محد سليمان ردوافي -

تعالیٰ اس سے بہت برتر ہے۔ خزانے ہے انتہا موجود مگر لینے والے کم نظر آتے ہیں انہیں صحابی ہے دوہری حدیث پاک قدرے تغیر کے ساتھ اس طرح آئی ہوئی ہے ، حضرت ابن عرشے روایت ہے ، حضور بن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ، تم میں سے جس کے لئے دعا کا دردازہ کھل گیا (یعنی دعائیں مانگے رہے کی توفیق مل گئی) تو اس کے لئے رحمت کے دردازے کھل گئے ۔ پھر فرما یا اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں طلب کی جاتی ہیں انمیں اللہ تعالیٰ کوسب سے ذیادہ محبوب یہ ہے کہ اس سے عافیت کا سوال کیا جائے لیمیٰ خیرد عافیت کی دعا مانگی جائے ،

ف ائدہ: اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے سب کچے کرسکتے ہیں، آسمان و زمین اور اسکے اندر
کے سب خزانے اور انکے باہر کے سب خزانے اس کے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے پل مجر
میں سب کچے ہوسکتا ہے صرف امر کُن (ہوجا) فرمادینے سے سب کچے ہوجاتا ہے اس کے لئے
کسی چیز کا دینا اور کسی بھی چیز کا پیدا کرنا کوئی بھاری چیز نہیں ہے ،ان سب چیزوں کے
ہونے کے باوجود اصل چیز اذان توفیق ہے۔اگر دعا مانگنے کی توفیق بی نہ لمی تو بھر ان بے سا

<sup>(</sup>١) رداه ترمذي شريف متحفية فواتين صفحه ٢٩٠ مولانا عافق اللي بلند شهري

خزائن سے جمعیں کوئی فائدہ نہ ہوسکے گا الحذاجہاں تک ہوسکے پہلے اپنے لئے دعائیں انگئے دہنے کی تو فیق لمجائے اس کے لئے خوب الحاح ولجاجت سے دعا کرتے رہا کریں جب ادھر سے تو فیق مل جائے گی مچر پوری د عنبت اور یقین کے ساتھ دعا کرو گے تو مقصد صرور پورا ہوگا ،وہ اکرم الاکر مین کسی کومحوم مذرکھے گا۔

مولانا بعانی نقل کرتے ہیں مانگو توتمسین دیاجائے گا۔ وُھونڈو گے تو پاؤ کے دروازہ كهث كهناؤكة توتمهارے ليے كھولاجائے گا۔ جب تو دعا مانگے تو اپن كو تھرى (كمرہ) بيں اور دروازہ بند کرکے خدا سے دعا مانگ اس صورت میں تیری دعا صرور قبول ہوگی۔ نعمتوں پرشکر اداکرنے کی توفیق ملجانا یہ بھی کارے دارد میں پاک میں ے اگرساری دنیا کی تعمیں کسی ایک آدمی کویل جائیں ادر دواس تعمیت پر الْعُصُدُ لله که لے تو یہ الحمد لله كنا ان سارى دنياكى تعموں سے افضل ہے۔علامہ قرطبى اندلسي نے بعض علماء سے نقل کیا ہے اسکا مطلب یہ ہے کہ اُلْحَمْد کُلِلْه و بان سے کہنا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ( یعنی اس کی دی بوئی توفیق ) ہے اور سے نعمت دنیاکی ساری معموں سے افضل ہے قران مجلیکی سب سے پہلی سورت کاسب سے سلاکلمہ العصد والا گیا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی حمد وشنا ، کو عبادت بیں بڑا درجہ دیا گیا ہے ۔ حضرت انس سے روایت ب بن كريم صلى الله عليه وسلم في فربايا الله تعالى جب اين كسى بندے كو كوئى نعمت عطافر مائیں اور وہ اس نعمت پر (شکر کے طور پر اُلکٹ مدکللہ مجے توابیا ہو گیا کہ گویا جو کھے اس نے لیا ہے اس سے افعنل چزیں اُنہیں دے دی گتیں۔ حضر ست قبادة في فرمايا وجب حضرت آدم عليه السلام كوجنت ے زمين پر اتارا كيا تو مارے شرم و ندامت کے دربار الی بین عرض کیا اے بارے الہا ؛ کیا بین اپن لغزش (١) مخن اخلاق صفحه ١٠ مولانار حمت الله سجاني لدهيانوي (١) معادف القرآن جلد دسورة فاتحصفي ٩٠ مفتي محد شفيع صاحب (٣) رداه ابن ماجه وطبي بتنسير معادف القرآن جلد اسورة فاتحد صفحه ٩٩ ملتي محد شفيع صاحب ـ

(٣) تنسيرا بن كثير جلد ٢ يا ٨ ع ١٥ مورة اعراف صفحه ٥٥ .

پر توبہ کرسکتا ہوں ؟ تؤاللہ تعالیٰ نے فربایا بال بال کیوں نہیں ؟ تم استنفار ( توبہ ) کرسکتے ہواور اس کے بدلہ بیں بھر میں تمہیں جنت میں داخل کر دونگا ۔ یہ جواب ملنے پر حصرت آدم علیہ السلام نے بور بناہ مانگی ۔ رُبُنَا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا الله السکام نے بول بالمقابل ابلیس تعین نے بجائے توبہ استنفار اور منفرت کی اجازت مانگئے کے اس نے قیامت تک زندور ہے کی دعا (مسلت) مانگی تو اللہ تعالیٰ می طرف سے دونوں کو مانگی ہوئی چیزیں دمدی گئیں .

دعا ما نگنے والے نے درجہ قبولیت حاصل کرلیا 🛮 ندکورہ بالااحادیث میں چند باتیں بطور انعام و تؤ شخبری کے فرمانی گئی ہیں۔ ایک صریث میں ہے ،جس کے لئے دعا کا در داڑہ کھولا كيا ووسرى حديث مين ب جس كے لئے دعا كادروازه كل كيا بعن جے دعائيں مانگنے رہنے كى توفیق می جب مل گئی تواسکے بدلہ ہیں رحمت و قبولیت ( بعنی دعائیں قبول ہوجانے اور اللہ تعالی کی بناہ و حفاظت میں آجانے ) جیسے عظیم انشان انعام و عطاء کے دروازے کھول دے جائینگے۔ یہ کچے معمولی تعمت نہیں ہے ابل فہم اے خداوند قدوس کا سبت بڑا انعام تصور کرتے بیں، گر سوال توفیق اور مانگنے کا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ دعا مانگنا یہ کونسی بڑی چیز ہے،جب چاہیں گے ہاتھ پھیلا کر مانگ لیں گے مگریہ خیال غلط ہے۔ صحابی رسول حضرت ابودردا : نے اسكى قدر بچانى اس كے تؤسيك كر اور مسلمانوں كى بمدردى و خير خواى كا خيال كرتے ہوے اصل بات کی طرف رہنمائی فرمادی اور سبت می مخلصانہ انداز بیں فرمارہ بیں واسے خدا کے بندو اپنے باتھوں کو دعا کے لئے اُٹھاؤاس نے سلے کے یہ باتھ زنجیروں میں جکڑ لئے جادیں ۔ سجان اللہ کتنی اُونچی بات فرمائی ، یعنی خدانہ کرے دعامائگنے کی توفیق ہی نہ ملے یا ملی ہو تو تحمیں ناقدری کی وجہ سے سلب نہ کرلی جائے اس لئے اوّل تو دعائیں بانگنے رہنے کی توفیق طلب کرد بفضلہ تعالیٰ اگر توفیق لمی ہوئی ہے یا مائلے پر ملی تواسکی قدر کرتے ہوئے اس سے خوب فائده أشماذ ادر بيسلسله جاري ركھو،مصيبت زده انسان اولياء الله كي خدمت بين دعاكرانے كے لے جاتے ہیں اور پھر بے خوف ہوجاتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا ، مگریاد ر کھوکہ ان اولیا ،اللہ

اور مقبولان بار گاہ خدا و ندی بھی اپنے باتھ اسی وقت اُٹھاتے ہیں جب اُ دھرے انہیں اجازت کے الکیے مستند داقعہ اپنے مشاہدہ کا تحریر کئے دیتا ہوں :۔

وقت کے قطب عالم گردعا کے لئے ضمیر آمدہ نہ ہوا عبد القادر صاحب را نبوری کے خادم خاص جنہوں نے اپنی اوری زندگی مع مال و دولت کے حضرت کے لئے وقف کر دی تھی انہوں نے خود مجھے لٹنا یاکہ ،

ا کیب مرحبہ بیں اسلاد ہم زمائش میں مبلا ہو گیا اول کھیتی باڑی میں نقصان ہوا بھر گائے بیل مکے بعد دیگر مرفے لگے مچر جھینس مرنے مگس میگوناگوں نقصا نات اور پریشا نیوں سے دل برداشتہ ہوکر میں نے اپنے مرشد کامل جصرت شاہ عبد القادر صاحب را نموری سے سارے حالات عرض کرکے خصوصی دعا کرنے کے لئے گزارش کی، تواس چالیس سالہ خادم خاص کو حضرت نے یہ جواب ارشاد فربایا کہ بال بھائی نقصانات کی خبر آیکے اور دوسرول کے ذریعہ بھی ملتی دسی مجھے صدمہ بھی ہور ہاہے ، مگر کمیا کروں بھانی دعا کے لئے ہاتھ اُٹھانے کی مبت کوسٹسٹ کرتا ہوں گر ہاتھ اُٹھانے پر ضمیر آمدہ نہیں ہوتا ویس کیا کروں بھائی منشاء خداد ندی پر راضی ر ہواس میں بھی خیر ہوگی۔ تو دیکھو دعاکرانے دالا وہ خادم جو کم و بیش چالیس سال تک مسلسل جان و مال اور ہرقسم کی دولت حضرت کے لئے ہے دریغ نجیاور کر تار با اور جن سے دعا کے لئے عرض کیا جار باہے ان کامقام وقت کے عوث اور قطب عالم سے کم نہیں۔ مگر پھر بھی کیا فرمارہ ہیں ؟ کہ مھائی میں کیا کروں مجبور ہوں تمہاری شکالیف سے دل یارہ بارہ ہور باہے گر ان مصائب سے رہائی کی دعا مانگنے کے لئے مجھے اجازت نمیں مل دہی جب اتنے برائے قطب عالم کی یہ حالت ہے تو مجر ہماری کیا حیثیت کہ ہم جس وقت جو چاہیں دعا مانگ لیا كرينگے سوچنے كى بات ہے اس لئے اوليا واللہ ہے دعا كے لئے كدكر بے خوف محى مذہوجانا جاہے منشاوالی کوئی نہیں جانت ا۔ دوسری طرف حصرت آدم علیہ السلام جیسے پنیبرنے مجی مغفرت کی دعا مانكنے كے لئے ميلے اللہ تعالى سے اجازت و توفيق طلب كى ، پھر اجازت ملنے پر دعائے مغفرت

<sup>(</sup>١) محد الوب سورتي عفرلد (٢) بماني الطاف صاحب.

مانگی اس لئے خود بھی دعائیں مانگئے رہنا چاہے خدانہ خواست مانگئے کی توفیق نہیں مل رہی تواس بے بھی پر روتے ہوئے توفیق ملئے کی دعا کرتے رہنا چاہے ، بیربت بڑی دولت اور نعمت خداو ندی ہے۔ اللہ تعالیٰ جملہ مسلمانوں کو دعائیں مانگئے رہنے کی توفیق سعید عطافر مائے۔ آمین خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ جملہ مسلمانوں کو دعائیں مانگئے رہنے کی توفیق سعید عطافر مائے۔ آمین

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ سے اسکے فصل کی در خواست کیا کرد بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ (بیان القرآن صفحہ،)

وَاسَنُنْكُواْ اللهُ مِنْ فَصْلِه - إِنَّ اللهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْماً ن پاه ٢٤ ـ مودة النَّ

تشریج: الله تعالی سے اسکے فصل (خاص) کی در خواست (دعا) کیا کرو بلاشہ الله تعالی ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔عادت الله يول جاری ہے کہ استقامت علی الشرع (شريعت پر پابندی کرنے) ہے اليے کمالات جسکوچا ہیں عطافر مادیتے ہیں۔

من ارت مفتی صافحب فرماتے ہیں اندکورہ آیت ہیں بدایت (کا یہ طریقہ) بلایا گیا ہے کہ جب تم کسی کو مال د منال ہیں اپنے سے زائد (زیادہ الدار) دیکھو تو بجائے اس کے کہ اس خاص کال ہیں اسکے برابر ہونے کی تمنا کرد ، تم ہیں تو یہ کرنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ سے اسکے نعنل د کرم کی در خواست کرد کیونکہ فعنل خداد ندی ہر شخص کے لیے جدا جدا صور توں میں ظاہر ہوتا ہے اس لئے آیت کریمہ ہیں یہ (قانون و اصول) بتلادیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو کسی خاص وصف معین (کوئی خاص چیز) کو مانگئے کے بجائے اس سے اسکا فصل مانگا کرد تاکہ وہ اپنی حکمت کے مطابق تم پر اپ فصل کا دروازہ کھولدے۔

مفردریابادی اس سلدیں تو تو فراتے ہیں (توفیق اعمال میں) دشک دہما اور الله اور دعاؤں کے ذریعہ طلب کی جانے والی اصل چیز دہی اور طبعی نہیں ہے، بلکہ توفیق حسن عمل ہے، بعنی اس واجب العطایا ہے حسن عبادت واعمال صالحہ مقبولہ اور اخلاق حسن جسی چیزی مانگنی چاہئے ویہ اس لئے کہ انگنے کی چیزی ہے ہیں،

(۱) تفسير معادف القرآن جلد ٢ يا ٥ ع ٢ سورة النسآ، صفحه ٢٩٦ حضرت منتي محد شفيع صاحب (۲) تفسير ماجدي جلد و ياه ع ٢ سورة النسآ، صفحه ١٩٠ علامه عبد العاجد دريا بادي صاحب الندتعالیٰ نے فرمایا مجھ سے بیچیزمانگو استربصرای دمشتی اس آیت کریم کے متعلق گویا ہیں ، پھر ادشاد ہوتا ہے ہم سے ہمارا فضل مانگتے رہا کرد ، آپس ہیں ایک دوسرے کی فضیلت (تفوّق) کی تمنا ہے شود امر ہے ، ہاں مجھ سے میرا فضل طلب کرو تو ہیں بخیل نہیں ہوں بلکہ وہ آب بیوں بلکہ وہ آب بیوں بلکہ وہ آب بیوں بلکہ وہ آب بیوں بلکہ وہ اور بہت کچے دونگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، لوگو ؛ اللہ تعالیٰ سے اسکا فضل طلب کرد ، اللہ تعالیٰ سے انگنا یہ اسے بہت پہند یہ وہ در محبوب ہے۔

یاد رکھو سب سے اعلیٰ عبادت کشادگی دسعت اور رحمت کا انتظار کرنا اور اسکی اسید رکھنا ہے روایت میں ہے ایسی امیدر کھنے والے اللہ تعالیٰ کو بست بھاتے ( بیٹی بہت اچھے لگتے ) بیں اللہ تعالیٰ علیم دخیر بیں اسے خوب المجھی طرح معلوم ہے کہ کون دیئے جانے کے قابل ہے اور کون فقیری کے لائق ہے ، کون آخرت کی نعمتوں کے مشخق بیں ۔ کیا ہمار اشمار مطلب پر ستول میں تو نہیں ؟ حضرت ابن مسعود ہے روایت ہے

کیا ہمارا شمار مطلب برستوں بیس تونہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے فرما یا اللہ تعالی سے اسکا فصل (ادراحسان) مانکو بیاس لئے کہ اللہ تعالیٰ سوال کرنے ( دعا مانگئے ) کو پہند فرماتے ہیں ادر بہترین عبادت کشادگی ادر فراخی کا انتظار کرنا ہے۔ (تریزی مدیث مرفوع)

فسائدہ ادفع بلایں کتی ہی ناخیر کیوں نہ ہو۔ خیر کا متقرادراہے مونی سے رفع مصیبت کی اسد باندھے رہوایوس نہ ہوں کے کہ ناامید ہوجانا یہ علامت ہے ہے تعلقی اور خود غرضی کی حصر میں امام غزائی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں ، دعا سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضوری ہوسکت ہے جو منتہائے عبادات میں سے ہادر اسی جت سے بی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے فرما یا ،دعا کرنا یہ عبادت کا مغز ہے اور محلوق کا اکثر سی معاملہ ہے کہ انکادل ذکر علیہ دسلم نے فرما یا ،دعا کرنا یہ عبادت کا مغز ہے اور محلوق کا اکثر سی معاملہ ہے کہ انکادل ذکر اللی کی طرف مائل اسی دقت ہوتا ہے کہ جب انکو کوئی صاحت یا مصیبت آن پڑے ،چنا نچ خود

(۱) تفسيرا بن كمثر جلدا با دع مهورة انسآ وصفى ماعلكرا بن كمثر بصرى دمشقى (۱) در دفر اند ترجمه جمع النواند وصفى ۸۸ مترجم علاً رعاشق اللي ميرغمي ارسال انوار الدعاصفي موحصرت تعانوي (۱) ذاق العاد فين ترجه احيا والعلوم جلد وصفى ۲۹ مام خراج فرمان باری ہے۔ اِذَا مَسَّهُ الشَّرِّ جَرِزُوعاً (پا ۲۹ ع) مورۃ المعارج و بعنی جب اسکو تکلیف کی پہنچتی ہے تو جزع فرع کرنے لگ جاتا ہے ) پس دعا کی صفر درت توزیادہ ترحاجات براری کے لئے ہوا کرتی ہے جو انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں اور دعا دل کو اللہ تعالی کی فرف تصنرع اور مسکنت کے ساتھ متصف ہوجا تا ہے تب اللہ تعالی کا فصنل دکرم مجی انکی فرف متوج ہوجا یا کرتا ہے۔

دنیا اور آخرت کی جملہ خیر و بھلائی اس دعاییں ہے اندکورہ آیت کریم اور حدیث مبارکدے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بنی کریم صلی اللہ علیہ و سلم دونوں کی اپنی مخلوق اور امنت پر شفقت و محبت کے اعتبار ہے بڑی نظر ہے دہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں کچھ ل جائے اور انجی ہے انجی چیز لینے والے ہوجائیں ۔ اس لئے اس جواد و کریم دا تا نے مانگئے کی اعلیٰ جا چیز ہوسکتی ہے اسکی طرف رہ بنائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمادیا کہ مجھ سے میرے واسل و کرم کو مانگا کرد ہے ایسی جامع دعا ہے کہ اس بین انسان کے لئے عالم دنیا اور عالم آخرت کی جملہ خیر اور بھلائیاں شامل ہوجاتی ہیں ۔ اس لئے خداوند قدوس سے اسکے منشا م کے مطابق اپنی جوائی دستا ہے اس کا فضل و کرم کو بھی انگئے رہنا چاہئے۔

سورة جمعه بين آيا ہے ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضَلِ اللهِ ﴿ ( با ٢٨ ع ١١) بعنی جب نماز جمعہ سے فارع جوجاد توزمين پر چلو پھرد اور ( (اس كافصنل يعنى ) ضدا كى دوزى تلاش كرو اور اے محد (صلى الله عليه وسلم) آپ فراد يجة كہ جو چيز ضدا كے پاس ہے وہ اليے مشغلہ اور تجارت سے بدر جرا مبتر ہے۔

تشریج، ظاہری اعتبارے اسباب ودسائل کے طور پر روٹی بوٹی کے لئے ہاتھ پیر چلاتے رہو، گرنقر اس خالق و مالک پرر کھو ادر ساتھ ساتھ اسکا فصنل و کرم بھی انہیں ہے مانگئے رہا کرو، کیونکہ خود اس رب کریم نے فرمایا ہے : اے پیارے عبیب (صلی اللہ علیہ وسلم) فرمادیجے ، جو

چیزیں میرے (بعنی خدا تعالیٰ کے ) پاس ہیں دہ ان سارے مشاغل و تجارت د غیرہ ہے سبت ستر ہے ·اور اخیر میں یہ بھی فرمادیا کہ۔ وَ اللّٰهُ خَدِيْرُ الوَّادِ قِيْنَ ، بعنی وواحیاروزی رسال ہے۔ یعن اے محد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تم رات دن روٹی بوٹی کے چکر بی بیں نہ پڑے رہنا مبترین روزی رسال توجم ہیں۔ ہاں صدود واسباب بیں رہتے ہوئے کچے ہاتھ پیر بھی مارتے رہو مگر اصل چیزانکافصنل د کرم ہے مبائعمتی اور توفیقِ اعمال حسنه ومقبوله وغیرہ مع دنیاو آخرت کی خیر د بھلائی کے خزانوں کے جو ان کے پاس موجود ہیں دہ مجی ان سے انکے سلائے جوتے آداب وطریقے کے مطابق مانگتے رہا کرو۔جب ادھرے می ہمیں اعلیٰ درجہ کی چیزوں کے مانگنے کے لئے کماجار ہا ہے تو مجرنددین یا ندلنے کا سوال می پیدائسیں ہوتا اللے گااور يقنيا للے گا۔ باں مانگتے رہے کی خو بنالین چاہتے ، آفات و مصائب سے نجات و حفاظت اور آرام و راحت ببروقت برحالت مين مانكة ربنا جاہة اس طرح مانكة رہنے ير الله تعالى كى نورانى مخلوق فرشتے بھی دربارِ عالی میں ہماری سفارش کرتے رہے ہیں کہ یہ آواز جانی پچانی ہے۔ یہ دعا یاد کرلو اب آ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے مشأ کے مطابق جن میں انکا فصل و کرم بھی شامل ہو دینی دعائیں تلاش کرنے کی تمنا بھی ہوری ہوگی اس لئے اس کے متعلق دو دعائیں سال نقل كية ديتا بون:

### تىيىرى فصلْ

#### ا دعاؤل میں سب سے افضل اور محبوب دعا ا

اس سے بہلے۔ دعا کے معنیٰ دمنہوم کے عنوان سے ایک مضمون گزر چکا اس میں احادیث کی قسمیں ۔ دعا کے معنیٰ د مفہوم ۔ دعا میں بنیادی کر دار ۔ بارگاہ بے نیازی احادیث کی قسمیں ۔ دعا کے معنیٰ د مفہوم ۔ دعا میں بنیادی کر دار ۔ بارگاہ ہے نیازی میں نیاز مندی کا مقام ۔ د غیرہ جیسے دل کش علوم تحریر کئے گئے ہیں ۔ اسکے بعد اب اس تعیسری فصل ہیں ایک ایسے جامع مضمون کوزیر قلم کیا گیا ہے جنکا

اسلے بعد اب اس تعیسری فصل میں ایک ایسے جامع مصمون کوزیر فکم کیا کیا ہے جنکا تعلق زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ہے جسکا عنوان ہے :۔

دعاؤں میں سب سے افضل اور محبوب دعا

اسکو بھی کلام ربانی، آحادیث نبویہ اور اولیا، امن کے ارشادات کی روشن میں تحریر کیا گیا ہے۔

اس بیں۔ دعاؤں بیں سب سے افضل دعا۔ دولت ایمانی کے بعد سب سے بڑا انعام اللہ تعالی کو بید اور نیادہ پہند ہے۔ گنگاروں کو حقیر نہ جانو۔ ہاتف عنیب نے پہاڑ کی چوٹی پرسے یہ آواز دی۔ اور عفوو عافیت کا عارفانہ تر جمہ و غیرہ جیسے دل پذیر مواد تحریر کرکے مسلمانوں کو مختصر اوقات میں زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کا درس دیا گیاہے۔

\* يامجىپ الدعوات \*

جبلہ مسلمانوں کو بی کریم الفقیلاسے منقول مسنون دعاؤں کو حرز جان بناکر دات دن در بار خداد ندی بیں ہاتھ چھیلا کر دارین کی فلاح د کامیابی انگے رہے کی توفیق عطافر ما جمین

دعاؤل بین سب سے افضل دعابیہ ہے است اسلامی مرزے دوایت ہے دونور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کے لئے دعا کا دروازہ کھل گیا ( یعنی بکر ت دعا میں انگئے رہنے کی توفیق مل گئے اور اللہ تعالیٰ ہے کہ دروازے کھل گئے اور اللہ تعالیٰ ہے کوئی چیز نہیں انگی گئی ( یعنی جواس کے لئے دردی مجوب ترین ہو ) گریے کہ اس سے عافیت مانگے۔ ( تریزی شریف حاکم )

حضرت الله ابن عمر سے دوسری روایت اس طرح مردی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی ایا جس تخص کے لئے دعا کے دروازے کھل گئے (بعنی جس کسی خوش نصیب کو دعا نہیں مانگنے رہنے کی توفیق مل گئے اور اللہ تعالیٰ ہے دروازے کھل گئے اور اللہ تعالیٰ ہے کوئی دعا اس سے زیادہ مجبوب نہیں مانگی گئی کہ انسان ان سے عافیت کا سوال (دعا) کرے۔ (تریزی شریف عاکم این حبان)

نوٹ در لفظ عافیت سے براہام لفظ ہے اس میں بلاء و مصائب و غیر وسے حفاظت بھی ہے اور جملہ صر دریات و حوائج کالورا ہونا مجی داخل ہے۔

دولت ایمانی کے بعدسب سے بڑا العام بیہ ہے اوبار صدیق ہے اور ایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پرتشریف لے کئے ، پچررو نے لگے اسکے بعد فرما یا اے لوگو اللہ تعالیٰ سے معافی (گنا ہوں سے درگزر) اور عافیت کا سوال ( دعا ) کرو کیونکہ کسی شخص کو دولت ایمانی کے بعد عافیت ہے بڑو کرکوئی چیز نہیں بلی۔ ( ترخی شریف ) تشریخ ، اس حدیث بیں ہے حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم منبر پرتشریف لے جا کر پہلے روئے تشریخ ، اس حدیث بیں ہے حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ کے آن گزنت ہے شمار احسانات اور عظیم اسم میں اشکبار ہوگئیں ) تو یہ رونا اللہ تعالیٰ کے آن گزنت ہے شمار احسانات اور عظیم نعموں کے استحصارے ایک کیفیست طاری ہوگئی تھی اس پر بلاا ختیار رونا آگیا تھا ۔ بنی کو میں اللہ اللہ (صلی اللہ ( صلی اللہ علیہ و سلم )

(۱) انوارالدعاصفی ۱۲ بهنامه الهادی صفر، ۱۵ او حضرت تحانوی دسیه ناجیلانی (۱) معارف القرآن جلد ، پا ۴۴ ع ۱۱ موره مؤمن صفحه ۱۲ حضرت مفتی محد شفیع صاحب (۲) تحفیه خواتین صفحه ۴۰ مولاناعاشق الی بلند شهری صاحب ی می کا نواز الفین (تعلیم) فرمادیجے ، تو آپ تسلی الله علیه و سلم نے فرمایا اپندب سے عافیت کی دعا مانگاکریں ، حصرت عباش فرماتے ہیں کہ کچے عرصہ کے بعد پھر بیں نے آپ تسلی الله علیه و سلم سے تلقین دعا کاسوال کیا توحصور تسلی الله علیه و سلم نے فرمایا الله تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی عافیت مانگاکری ۔ مانگاکری ۔

حضرت انس سے روایت ہے ایک شخص نے آکر سوال کھایار سول اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایال کھایار سول اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایال کونسی دھا افضل ہے ؟ تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایال ہے رب سے (دین و دیمایس) عافیت اور (گنا ہوں ہے) معافی کی در خواست ( دعا ) کرنا ۔ یہ سنکر وہ صحابی ہے گئے ، مجر دوسرے دن وہ دن آئے اور سمی سوال کیا ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب ادشاد فرمایا ، مجر غیسرے دن وہ آئے اور سمی سوال کیا ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کی مرتبہ مجی وہی جواب عنایت آئے اور سی سوال کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کی مرتبہ مجی وہی جواب عنایت فرمایا اور مزید یو فرمایا کہ جب بچھو دنیا ہی عاقبیت مل گئی تو (مجر فرمایا کہ جب بچی وہی عافیت مل گئی تو (مجر فرمایا اور مزید یوفرمایا کہ جب بچھو دنیا ہی عافیت مل گئی تو (مجر کونسی چیز دو گئی ) تو نے تو ہرتسم کی فلاح (کامیابی) حاصل کرلی۔ (تر زی شریف)

لہٰذا اس دعا کومعمولی میمجینا چاہتے دنیا و آخرت کی حاجتوں اور صرورتوں کے پورا ہونے کے لئے احمالی طور پرسب دعاؤں میں جامع ترین اور افعنل دعا یہ عفود عافسیت ہانگنا ہے۔

حضرت عائشہ سے روا یت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انجامجیتہ تھے ان دعاؤں کو جو جامع ہوں۔ (یعنی لفظ تھوڑے ہوں گر صروریات کے اعتبار سے دین و دنیا کو شامل ہو) اور اسکے ماسوا کو جھوڑ دیتے تھے۔ (رواہ ابو داؤد)

حضر ست انس سے روایت ہے حضور بن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچ ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو حکالیف بیں جبلاتھے انکو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، کیایہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عافیہت کا سوال ( دعا) نہیں کرتے تھے ؟ ( یعنی عافیت کی دعا کرتے تو اس

(۱) تفسير مظمرى الخبراني معارف الترآن جلده با ۱۲ مودة ايسف صنى الا حضرت منتى محد شنيع صاحب (۱) درد فرائد ترجر جمع الغوائد صفى ۱۲ مظار عاشق الني مير ممي صاحب (۱) مجمع الزوائد جلد ماصنى، اخصائل وعاصنى ۵، مولاز عاشق البي صاحب.

مصيبت مي كرفيارن جوتے.) (رواه بزار)

تشريج: عافيت بيرست جامع لفظ ب. صحت تندرستي مسلامتي جين و آرام اور اطمينان وسكون

و غیرہ جلیامور کوشامل ہے۔ صبر کی دعامائگنے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فربادیا اللہ تعالیٰ ہے ہر مصیت اور بلاء کے وقت عافسیت ہی مانگی جائے اس لئے حصور کو بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی دعا بانگنے سے ایک صحافی کوشع فر بادیا کہ صبر توبلاؤ مصیب پر ہوتا ہے ۔ لحذاتم الله تعالی صرک دعا مانگنے کے بجائے عافیت ک دعا مانگو۔ (تر ذی شریف)

احادیث سبار کہ جی بڑی اہمیت کے ساتھ عافست کی دعا کرنے کی خرف توجہ دلائی گئی ہے اللہ

جل شانے دونوں جبال میں عافیت نصیب ہونے کے لئے دعا کرتے رہنا جاہتے۔

نبئ كريم صلى الله عليه وسلم كو جامع دعائيں مبت پسند تھيں | حصور نبي كريم

صلی الله علیه وسلم كوجامع دعائيں ست پندتس جامع اسكو كما جاتا ہے جسكے الفاظ تو مختصر ہوں اورمعنی و مفہوم کے اعتبارے خیر دبر کات کی ست سی قسموں پرستمل ہوں ، چونکہ عافسیت میں دنیا و آخرت کی ہر چیز آجاتی ہے اس لئے عافسیت کی دعا کرنا آپ صلی اللہ علیہ

عفو د عافیت کامطلب عفو کامطلب تویہ ہے کہ اس نے تم کواپے لیے خاص کرلیا ادر

دوسرے سے علیحہ کرلیا۔ اور عافیت سے سرادیہ ہے کہ تیری حفاظت کی گئی ہے۔

الحدالله كس قدر مفيد دعاب -

عطر النصُوف كے مصنف نے عافست كى تعريف اور ماحصل جو تحرير فرمايا ہے وہ اتنا بلند جامع اور دار ہا ہے کہ جے پڑھنے کے بعد ہر شخص عش عش کرنے لگتا ہے اور باور کرلے گاک اس پنجيرانددعا كويس زندگى بحركے لئے اپنامعمول اور وظيفہ بنالوشكا الماحظ فرمائسي .

<sup>(</sup>١) معارف القرآن جلده بإما سورة بيسف صفحداه حضرت مفتى محد شفيع صاحب أ

<sup>(</sup>٢) ذبب مختار ترجر معانى الاخبار صفى ١١٥ مصنف الشيخ الما بوبكر بن الحق بخارى الكلاباذي ـ

عافیت کاعارفانہ ترجمہ عادات ربانی فرماتے ہیں،عافیت کی حقیت یہ ہے کہ
(۱) سانس بغیر تکلیف کے آثار ہے (۲) رزق بغیر مشقت کے ملتار ہے (۲) اور اعمالِ صالحہ
بغیر ریا کے ہوتے رہیں۔

نوٹ:اس میں دونوں جہاں کی بھلائی آگئی دعائے صحت درزق نے دنیا کو خوشنا بنادیا اور بلا ریا کاری کے اعمال صالحہ سے آخرت کی منازل آسان ہوجائیں گی۔ سبحان اللہ قربان جائیں رحمہ نظمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فربان پر۔

حصرت جابر سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب ذکروں سے افصل ذکر لا اللہ الله ہے اور سب دعاؤں سے افصل دعا والتحكم لله ہے۔ (ابن ماجه)

حصنور صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا سورۃ البقرۃ کے ختم پر جو آیستی ہیں دہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ان خزانوں میں سے دی ہیں جو عرش کے نیچے ہیں ﴿ ان آیات میں جو دعائیں ہیں دہ ایسی جامع ہیں کہ ﴾ انسوں نے دنیاؤ آخرت کی کوئی بھلائی نہیں چھوڑی جسکا سوال اس ہیں نہ کیا گیا ہو۔ (مشکوۃ شریف)

(۱) مطر العصوف صفی ۲۲ متر جم حضرت علاً مه ظفر احمد صاحب محدث تحانوی (۲) تحقیهٔ خواتین صفیه ،۳۳ مولانا عاشق النی صاحب بلند شهری (۲) تحفیهٔ خواتین صفحه ۳۱۲ مولانا عاشق النی صاحب بجالس الابرار . یعن اگرتم میراشکرادا کریتے رہو گے توصر در بالصر در بین تمہاری نعمتوں بین زیادتی کر تار ہونگا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے حصور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احجا سمجھتے تھے ان دعاؤں کو جو جامع ہوں (بعنی لفظ تحور سے ہوں گر صر دریات کے اعتبار سے دین و دنیا کو شامل ہو) اور اسکے ماسوء کو چھوڑ دیتے تھے۔ (ابوداؤد)

ماسواکو چھوڑدیے تھے۔ (ابوداؤد)

اللہ تعالیٰ کی حمد و شنا کا درد کرنا بھی ایک دعا ہے جیے اللہ تعالیٰ کی حمد و شنا بیان کردگے ، بارگاہ فعداد ندی میں قرب بڑھتارہ گا اور درخواست پیش کرسکنے کے اہل ہونگے ،اگر سارا وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و شنا بی میں گزرجائے توخودیہ بھی ایک بہت بڑی دعا ہے کیونگہ کریم ہے یہ کھنا کہ ،آپ کریم ہیں ، خی ہیں ، داتا ہیں ، قادر ہیں یہ مانگنا ہی ہے ، دعا وں سب دکروں سے افعنل ذکر۔ آلالله الله ہے اور سب دعاؤں میں افعنل دعا اللہ عادر سب دعاؤں میں افعنل دعا اللہ جادر سب دعاؤں میں افعنل دعاؤں میں افعنل دعا اللہ ہے۔ (رواہ تر مذی شریف)

نوسٹ: ناظرین کی سہولت و آسانی کے لئے عفود عافیت کے متعلق چند مستند مسنون دعائیں میال پرتحریر کئے چلتا ہوں تاکہ مشتاقین کو تلاش کرنے کی زیادہ زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ احادیث کے مطالعہ سے بیہ معلوم ہو تاہے کہ عافیت کے متعلق سب سے افصل دعا بیہیں :

(١) أَلْلَهُمَّ انْبِنَ أَسْتَلُكَ الْعَفْرَ والْعَافِينَةَ فِي الدُّنْيَاوَ الْانْجِرَةِ \_\_\_\_\_ رواه مسلم

(٢) أَلْلَهُمَّ إِنِّينَ أَسْتُلُكُ العَافِيَةَ فِي اللُّهُ نَيَا وَالَّا خِرَةِ \_\_\_\_\_مثلوة - ابو داؤد

(٣) أَلْكُهُمَّا عَنْفِرْلِق وَازْ تَعْمَنِيْ وَاهْلِينِق وَعَلَىٰ فِينِي وَارْزُقَيْق مِسلم ترمَى الو داؤد

(٣) ٱلْكَهُمَّةِ إِنِّينَ ٱسْتُلُكَ الْعَفْرُ والْعَاقِيمَةَ فِي دِينِينَ وَدُنِّينَا مَى وَالْحِينَ وَمَالِقِ وَالْوِدَاوْدِ

اسی طرح سورة البقرة بین جو دعا آئی ہے (آمن الرسول کے بعد والی آیت) اسکے متعلق حضرت انس نے فرمایا، حصنور صلی اللہ علیہ دسلم اگر (ایکسے وقت بین الگ الگ) جو دعائیں کرتے تو

<sup>(</sup>١) درد فرائد ترجم جمع العنوائد صفحه ٢٨٦ حضرت مولانا عاشق البي صاحب مير تمي

<sup>(</sup>١) فصائل دعا صفحه ٩٩ مولاتا عاشق اللي صاحب بلند شهري

انکے شروعیں درمیان ہیں اور دعاختم کرتے وقت (یعنی تینوں جگہ) یہ (سورۃ البقرۃ والی) دعا صرور کیا کرتے تھے ۔ اس کے علاوہ کہمی کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنی دعا (بعنی صرف میں ایک دعاکو) بار بار مانگا کرتے وہ دعا یہ ہے:۔

رَبِّنَا آتِنَا فِي الدُّنْياَ حَسَنَةً قَفِي الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَ الصحيح البخاري وسلم) دعادَل كاترجم (١) اسالله بين آپ سد نياد آخرت بين معافى اور عافست كاطلب گار جول (٢) اسالله بين آپ سد نياد آخرت بين عافيت طلب كرتاجون.

(۳) اے اللہ محجے بخش دے اور مجو پر رحم فرما اور محجے بدایت پر رکھ اور محجے عافیت دے اور محجے رزق عطافر ما۔

(۳) اے اللہ بیں آپ سے معافی کا خواست گار ہوں اور اپنے دین و نیا اور اہل و عیال اور مال کے بارے بیں عافسیت کا موال کر تا ہوں۔

\*\*\*\*\*

نوسٹ افسال دعا کجی تحریر کردی گئی۔ اب آگے اسلاف امت کے چند ملفوظات ادر واقعات دعا کی ایم تحریر کردی گئی۔ اب آگے اسلاف امت کے چند ملفوظات ادر واقعات دعا کی اہمسیت کے متعلق تحریر کے دیتا ہوں جس سے انشا، اللہ تعالی عبادت کے اس سلوکے اضیار کرنے میں مزید تقویت عاصل ہوگی۔ شیطان کی ڈاکر زنی اور مسلمانوں کی غلط فہمی اصحی الاست سے حضرت تحانوی شیطان کی ڈاکر زنی اور مسلمانوں کی غلط فہمی اصحی الاست کے حضرت تحانوی ایک صاحب ہمادامند دعا کے قابل نہیں " ایک صاحب ہمادامند دعا کے قابل نہیں" ایک صاحب نے مجھے سے بھی خُبط (جنون سواد) ہے کہ "صاحب ہمادامند دعا کے قابل نہیں" ایک صاحب نے مجھے ہو چود زہ رکھ سکتے ہو ہو تو کھا کہ بان ایہ سب عباداست ہم کرتے ہیں۔ توجی نے ان سے کھا کہ جب کم نماز روزہ اور کلمہ کے قابل ہو تو پھر دعا کے قابل کیوں نہیں ؟ یہ سب شیطانی رہز نیاں ( ڈاکر زنی ) ہیں دہ اس طرح دل میں وسوسہ ڈال کی دعا جو ایک بردی اہم عبادت ہے اس

(١) لمنوطّات حن العزيز جلد اصفى ١٢٠ حضرت تحانوي ، مرتب خواجه عزيز الحسن مجذوب

ے تم کو محرد مرکھنا چاہتا ہے اور نفس کچے کام کرنا نہیں چاہتا اس لئے ہر چیز کا ایک بسانا

دعا ما تکنے والوں کی زبان اور | حافظ بن تیمیہ کے شاگردرشد علار ابن تیم فرماتے دل میں مطابقت صروری ہے میں انسانی دعاؤں کی حیثیت ہتھیار کے ما تندہے .

جب بتقیار مصبوط اور تیز ہوتو مصیبتوں سے نجات و بچاؤ ہوجاتا ہے ،لیکن یہ اُسی صورت میں ممکن ہے جبکہ دعا بذات خود مجلی ہو اور دعا مانگنے والے کی زبان اور دل ایک ساتھ رب كريم كى طرف متوجه بوں ۔ اگر ان شرطوں بیں ہے كسى كى بھى كمى ہوئى تو دعا كے قبول ہونے

تدابير دوااور دعاية ايمان كاتقاصاب صحيم الاست صفح صفرت تعانوي نه فرمايا . لوگوں میں ایک محزوری یہ ہے کہ مریفن ( بیمار آدی ) کی شفاء کے لئے دوا علاج معالجہ اور دیگر ست سی قسم کی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں اور پیے بھی پانی کی طرح مبائے جاتے ہیں ،لیکن دعب ا كاا ہمتام نهيں كيا جا تا بلكه اسكا خيال مجى نهيں آتا مطالانكه دعب منصوص وعظيم ترين تدابريس سے بدادراسكى توفىق نەجونا بلكداسكى طرف توجدند كرنايد سخت محروى كى بات ہے ، مریض کو اگر ہوسکے تو خود دعب کرنا چاہتے ، کیونکہ حالت مرض میں دعب قبول ہوتی ہے ور شعلقین میں سے جوا عزاوا قرباء وغیرہ ہوتے ہیں انکو پوری توجہ اور دھیان ہے دعیا كرنا چاہتے ، گھريس سے كسى ايك فرد كا بيمار جوجانا اور انكى وجہ سے بورے كنتے والوں كا پریشان ہونا یہ خود بھی اللہ تعالی کی طرف توجہ دلارہا ہے اور ایمان کا تقاصا بھی سی ہے کہ این خالق د مالک کی طرف ایسے اوقات میں متوجہ ہوا جائے اس سے مدد مانگی جائے اس سے صحت و عافسیت کی دعاعا جزی کے ساتھ کی جائے۔

اس بات کا تجربہ کر کے دیکھ لیا حضرت تھانوی نے فرمایا بیں بچ کھتا ہوں جو دعا

<sup>(1)</sup> الجواب الكافى لا بن القيم، تحورى دير ابل حق كے ساتھ، صفى ١٥٣ مولانا عبد القيوم بلكراى ندوى \_ . (٢) اغلاط العوام صفحه ١٠١ حضرت مولانا اشرف على تحانوي صاحب

دل سے کی گئی، کمجی نہیں یاد کہ وہ قبول مذہوئی ہو ول سے کی جانے والی دعا صرور قبول ہوجاتی ہے، ہاں اگر کوئی دعا قبول مذہوئی ، تواس میں اپن ہی کو تابی ہوتی ہے۔ میں نے تو ہمیشہ تجربہ کرکے دیکھ لیا۔ صحائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نئے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی • سرین

تلوار کی میان سے لکھا ہوا کاغذ مکلا حضرت محمد بن مسلمہ انصاری کی موت

کے بعد آئی تلوار کی میان (خانه) بین سے ایک پرچه (لکھا بوا کاغذ) نکلاجس بین بیالکھا جواتھا کہ ہے اپنے رب کی رحمتوں کے مواقع کو تلاش کرتے رہو ہست ممکن ہے کہ کسی وقت تم دعائے خیر کرد کہ اس وقت کریم آقاء کی رحمت جوش میں ہو ادر تمہیں وہ سعادت والی گھڑی مل

جائے جس کے بعد مچر کہی بھی حسرت دافسوس نذکر نا پڑھے۔ میں دعا مانگینے کی خاصیت معلوم ہوجائے تو پھر محضرت تعانوی نے فرایا ،بعض لوگ

شکایت کیا کرتے ہی کہ یہ تو معلوم ہے کہ دعا مانگنا صروری ہے، مگر جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمارا

دل دعا بیں نہیں لگتا اس لئے بعض لوگ دعا می نہیں مانگتے اسو دجہ اس شکایت کی یہ ہے کہ

لوگوں کو دعاکی خاصیت معلوم نہیں۔ دعاکی خاصیت یہ ہے کہ اگر اسے کمژت سے بار بار مانگی جائے

تومجراس میں جی لگنے لگتا ہے اور میں حکمت ہے اس میں کہ دعاؤں کو تعین تین مرتبہ مانگنے کو سنت فرما یا گیااور اگرتین مرحبہ سے بھی زیادہ ہوتو بیزیادہ انفع ہے۔

ا پنے کر توت پر نہیں بلکہ اسکی رحمت پر نظر رکھو استے العرب والعجم حضرت طاجی امداد الله صاحب نے اپنے ایک کموب میں تحرر فرمایا ، عزیزان من ؛ قصور کا

اعتراف (گناہوں کا اقرار) کرنا اور اس پر نادم ہونا اور خدا کی طرف رجوع ہونا ہے کمال

انسانی ہے۔ پھر فرما یا عزیزان من اے کر توت ( بعن اپن بداعمالیوں ) پر نظر مذکریں بلکہ الله

(۱) كمالات اشرفيه صفحه ۲۱۸ ملفوظات حصرت تحانوي سرتب مولانا محدّ عيسي صاحب الدرآ بادي (۲) تفسير ا بن كثير جلد ٣ پا٣٢ع ١١ سورة مؤمن صفحه ٣٥ علامه ابن كثيرٌ (٣) الافاصنات اليوميص غحه ٣٣٨ بلفوظات حضرت تحانوي (٣) الداد الشتاق صفحه ٨٨٨ لمفوظات حضرت حاجي الداد الله صاحب مرحب حضرت تحانوي

تعالی کی رحمت پرنظر رکھیں اور اپنے کام میں مشغول رہیں اس سے کامیابی کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے ۔

دل کی گرہ تھول دیسے والا عارفان بلفوظ ایک عارف ربانی نے کیا خوب عجیب بات فرمائی فرماتے ہیں ، دعا پراعتمادی نیک ہے ، جب ہم تنہائی اور خاموشی میں دعا مانگ لیں توہم اس بھین کا اعلان کررہ ہے ہوتے ہیں ، کہ ہمارا الله تنہائی میں مجی ہمارے پاس ہے ، اور وہ خاموشی کی زبان ، (دل کی تمناؤں کو ) بھی جانتا اور سنتا ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو نم کر دیتا ہے ، اور سی آنسو دعا کی منظوری ( دعا قبول ہوجانے ) کی دلیل ہے۔ دعا مؤمن کاسب ہے بڑا سمارا ہے ، دعا ناممکنات کو ممکن بنادیت ہے ، دعا آنے والی بلاؤں کو ٹال سکتی ہے ، دعا میں برئی قوت ہے ، جب تک سے بین ایمان ہیں ایمان ہیں ایمان میں ایمان میں ایمان سے دعا پر بھین رہتا ہے ، جس کا دعا پر بھین نہیں اسکے سے بین ( کامل ) ایمان نہیں ۔ الله تعالیٰ سے دعا کرنی چاہئے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کی افاد بیت ہے ابوس نہ ہونے دیں۔

الله تعالیٰ کویہ ادا میست پیندہ ہے اسٹ تھانوی نے فرمایا کہ الله تعالی کویہ بات (زیادہ) پیندہ کہ بندہ سر ہوکر (یعنی ڈٹ کر اخوب اصرار کرکے) الله تعالی سے مانظے جنانچہ صدیث شریف بین آیا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ یُغِیْ الْمُلْبِحِیْنَ فِیْ اللّٰهُ عَآءِ یعنی بیشک الله تعالیٰ دعا بیں گریہ دزاری کے ساتھ بار باریا نگنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ ہاتف غیب نے پہاڑ کی چوٹی پر سے یہ آواز دی ایک برزگے فرماتے ہیں۔ ہاتف غیب الک ردم میں کافروں کے ہاتھوں میں گرفتار ہوگیا تھا الکی دن میں نے سنا کہ ہاتف غیب الک بہاڑ کی چوٹی پر سے المان ہوگیا تھا الک دن میں نے سنا کہ ہاتف غیب الک بہاڑ کی چوٹی پر سے آواز بلندیہ کہ رہا ہے افوا یا اس پر تعجب ہوئے بھانے ہوئے سے سوا دوسر سے کی ذات سے امید وابستار کھتا ہے اخدا یا اس آدمی پر بھی تعجب ہو تھے ہوئے ہیں۔ بھر ذرا مخصر کر ایک بھی اپنی عاجمتیں دوسر دل کے پاس لے جاتے ہیں ، پھر ذرا مخصر کر ایک

<sup>(</sup>١) كمالات اشرفيد صفحه، ملفوظات حصرت تعانوي مرتب مولانا مخدعيسي صاحب إله آبادي

یر زور آواز لگائی اور بول فرمایا الوراتعجب اس شخص پر ہے جو تھے پھیانے ہوئے بھی دوسرے کی رصنامندی حاصل کرنے کے لئے وہ کام کرتے ہیں جن ہے تو ناراص ہوجائے مسلمانوں سے حسن ظن نے مشجاب الدعوات بنادیا مفول عب کہ ایک عابد نے عبادت وریاصت کے ارادہ سے آبادی سے مکل کر دورا کی پہاڑی پر جاکر بسیرا کیا . ا كيدرات اسے خواب ميں اوں حكم ديا كياكه شهر ميں فلال جگه سرراه الك موجى ( جوتے بنانے اور سرمت کرنے والا) بیٹے کر جوتے گانٹھ رہاہے وومستجاب الدعواست ہے اسکے پاس جا کرتم اپنے لئے دعا کراؤ ، صبح ہوتے ہی عب بداسکے پاس جا پہنچا ،اور دریافست کرنے لگاکہ تمهارے اعمال و عبادات کیا کیا ہیں ؟ موجی نے کھا کہ بیں دن میں روزہ رکھکر مزدوری کرتا ہوں اس سے جو کچھے کھٹا ہے اس میں سے میں اپنے بال بچے کو کھلاتا ہوں اور جو پچ جاتا ہے اسے میں اللہ کے نام غرباو مساکمین پر خیرات کر دیا کرتا ہوں ہیہ سن کرعا بدنے دل میں سوجاکہ بیعمل اچھا تو صرور ہے مگراتنا بڑا نہیں کہ صرف اتنا کام کرنے سے آدمی متجاب الدعوات ہوجائے بیل گمان کرتے ہوئے وہ واپس چلا گیا مراست سویا تو پھر اسے خواب میں یہ کھا گیا کہ تم پھراس موجی کے پاس جا داور اس سے بوچھو کہ تمہارے چرسے کا رنگ زرد کیوں بوگیاہے؟

صبح انھے ہی عابد نے پھراس موچی کے پاس حاضر ہوکر چرے کے زرد ہونے کی وجہ بوچی، تو موچی نے جواب دیا کہ ۔ میرے قریب سے مسلمانوں ہیں سے ہو بھی کوئی گزرتا ہے، بعنی آمد و رفت کرتا ہے ، تو ہیں ان سبعی مسلمانوں کے لئے دل ہیں بیہ تصور کرتا ہوں کہ یہ مجھ سے اچھے ہیں جنگی وجہ سے انکی مغفرت و نجات ہوجائے گی اور ہیں اپنی بدا عمالیوں کی وجہ سے بلاک و بر باد ہوجاؤنگا بیاتصور کرتے ہوئے ندامت کے آنسو ہما یا کرتا ہوں ، عابد نے جب بیسنا تو کھا کہ البتہ یہ تیراعمل مستجاب الدعوات ہونے کے قابل ہے۔

(۱) قصص الادلياء ترجمه نزبسية السباتين جلد ٨ صفحه ١٢٧ مصنف الم جليل محمدٌ عبد الله يمنى يافعيّ • مترجم علاً مه ظفراحمد عثماني تحانوي ف انده میں الکھ خوبیاں سے عمرت حاصل کرنا چاہئے کہ ہم میں لاکھ خوبیاں صحیح مگر اس پر غرور اور فرنہ کرنا چاہئے اسکے علادہ دوسرے کتنے ہی محزور گنگار اور غریب دغیرہ کیوں یہ ہو مگر اسے حقادت کی نگاہ سے یہ دیکھا جائے۔

عاد فین نے کیا بی احجافر مایا دو سروں کی خوبیوں کود نکھا جائے اور اپنے عیوب ہمیشہ بد نظر دہیں ۔ اس طرح رہنے ہے انسان خدا کا مقبول بندہ بن سکتا ہے۔ ایک سچا عبرت خیز واقعہ ۔ گہندگاروں کو حقیر نہ جانو

ندامت و شرمندگی کے آنسوؤل کی دربارالی میں بڑی قدر وقیمت اور وقعت ہے۔

(انڈیامیں)شرکھنو کے قریب "سندیلہ" نامی ایک قصبہ ہے اس علاقہ میں ایک مرتبہ سخت قحط ( بارش بند ) ہوگیا الوگ پریشان تھے مماز استسقاء کئی مرتبہ پڑھی گئی مگر بارش یہ ہوئی وعوام النأس كى بد حالى ديكھ كر وبال كى بازارى طوائف ( فاحشه ) عور تيس سب جمع ہوكر و بال كے ا كيد ديندار رئيس كے پاس كتيں اور كها كه ہم سب (فاحشه) عورتيں جنگل بين جاكر بارش کے لئے دعاکرنا چاہتی ہیں منماز استسقاء توہمیں آتی نہیں ، ہاں آپ صرف اس بات کا انتظام فرمادی <sup>،</sup> کہ دہاں پر ہمارے چھے کوئی اُد ہاش قسم کے مرد حصرات مذھ نے پانے درمذ بجائے ر حمت کے کہیں قبراہی کا نزول نہ ہوجائے چنا نچہ ندکورہ رئیس آدی نے حسب منشاء ہرممکن انکے لے انتظامات فربادیے اس منتظم کے ماتحت یہ بوراگروہ جنگل بیں میبنچا رسب فاحشہ عورتوں نے جمع ہوکر اپنی پیشانی زمین پر سجدہ میں ر کھکر گڑ گڑان شردع کر دیا توبہ استعفار کی اور کھا کہ۔ اے بارالها؛ اس وقت آبادی میں سب سے زیادہ سیاہ کار اور گنبگار ہم ی لوگ ہی ہماری بد اعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے تیری مخلوق پریشان ہیں ہمسیجے دل سے توب کرتے ہیں اب تو بی اپنی مخلوق پر فضل و کرم فرما ۱۰س طرح سے دل سے بلک بلک کر دعائیں کر رہی تھیں چنانچہ انکے گڑ گڑانے توبہ اور ندامت کرنے پر انہوں نے ابھی سجدہ سے سر بھی نہ اٹھا یا تھا کہ اسی وقت موسلادهار بارش پر سنا شروع ہو گئے۔

<sup>(</sup>١) مخن اخلاق صفحه ٢١٩ مصنف مولانا حبيب الرحمن صاحب سجاني لدهيانوي

فسائدہ دنیا بین کس انسان کو کس مذہبے ہم ذلیل وحقیر بھیں۔ نماز استسقاء بیں بڑے بڑے بزرگ عابدوزا ہداور علماء وغیرہ تھے گر درجہ قبولیت کس کمزور گنچگار طبقہ کی دعاؤں کو حاصل ہوا ۔ سُعِیفُ هکذامِن سُیّدِبناؤ مُرْ شودنا عَارِفُ بالِلْله حضر تصولانا شاہ مسیح الامت نُوَّدَ الله بِرُ قَدُهُ .

مصائب و دشمنوں سے نجات کے لئے مجرب سمانی عطیہ اعادت باللہ عضرت شیخ ابو الحسن قزوین نے فرمایا جس کسی کو دشمن یا اور کسی مصیب وغیرہ کا خوف ہو تواس کے لئے دشمن یا اور کسی مصیب و غیرہ کا خوف ہو تواس کے لئے ۔ لائیلاف فئرنیش ہی سورہ پڑھتے رہے ہے امان نصیب ہوجائیگا۔

اس عمل کو علامہ جزری نے نقل فرباکر ہیں ارشاد فربایا کہ ۔یہ عمل میرا آزمودہ اور مخرب ہے اس کے علادہ مفسر قرآن حضرت مولانا قاضی شناء اللہ صاحب پانی پتی نے تفسیر مظہری بین اسی سورہ قریش کے متعلق تحریر فربایا ہے کہ ، مجھے میرے شخ پیر و مرشد عادف بربانی صاحب کشف و کرامت بزرگ حضرت مرزا مظہر جان جانال نے ہرقسم عادف بربانی صاحب کشف و کرامت بزرگ حضرت مرزا مظہر جان جانال نے ہرقسم کے خوف و خطرہ کے وقت اسی سورہ قریش کو پڑھتے دہنے کا حکم فربایا تھا اور مزید فربایا کہ، ہر بلاؤ مصیبت کے دفع کرنے کے لئے اس سورہ کو پڑھتے رہنا مجرب کیا اور اللہ تعالی نے اسکی مصیبت کے دفع کرنے ہیں کہ بیس نے مجمی بار با اسکا تجربہ کیا اور اللہ تعالی نے اسکی برکت سے مجمع کامیابی عطافر بائی۔

بفصنلہ تعالیٰ مساحبِ کشف وکرامت بزرگ کے اس مخرب عمل پر اس فصل کو ختم کرتا ہوں۔اللہ تعالیٰ محصٰ اپنے فصنل و رحمت سے اسے قبول فرباکرسب مسلمانوں کورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشا د فربائی ہوئی افصنل و محبوب دعاؤں کو ہمیشہ بانگتے رہنے کی توفیق عطافر بائے۔ آمین

\*\*\*

# جو تھی فصل م

#### 

اس سے مپلے۔ دعاؤں میں سب سے افصل اور محبوب دعا کے نام سے ایک جکمت و موعظت سے لبریزمضمون گزر چکا۔ اس کو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین سے مرصع کرکے مرتب کیاجا چکا۔

اس کے بعد اب بر بحد للہ ، چوتھی فصل ، شروع کی جار ہی ہے ، جسکا عنوان ہے ، ۔ فصنب ائل دعامع انعامات الہیت

اسے حصولِ خزائنِ الله مع ترغیباتِ نبویہ اور اسلاف امت کے مخلصانہ زریں اقوال کو دنظرد کھتے ہوئے رقم کیاگیا ہے۔

انواں ومد نفرد مصے ہوئے رم کمیانیا ہے۔ اس بیں۔ نصائل دعا۔ رحمن و رحیم کے عارفانہ معنیٰ۔ دعا کی سمیں ۔ اسپے لئے دعا کرنا

انصنل عبادت ہے۔ دعا کرنے والا کہی ہلاک نہیں ہوتا۔ بغیر مانگے بھی مہت کچھ ل سکتا ہے۔ دشمنوں سے نجابت دلانے والا پنغیبران اسلحہ۔ اور ایسے مسلمان اس جبار و

قمار کے غضنب کے مشحق بن سکتے ہیں ۔ وغیرہ عنوانات کے تحت خداوند قدوس

ك ب بها رحمتوں ـ انكے فصل وكرم اور عفو و در گزرك منظر كشى كر كے اسكے گنهار

بندوں کو اس پالنبار کی طرف مائل کرنے اور اسکے لانتناہی خزائن سے شب و روز

دامن مجرتےدہے کی تر عنیب دلائی کئی ہے

اے مالک ارض وسمسآء!

جلد مسلمانوں کو اپن ذات عالی سے ملنے کا بقین کامل عطا فرماتے ہوئے آپ ہی سے ہمدیشہ مانگتے اور لیتے رہنے کی توفیق عطا فرما ہے مین دعا کے متعلق ابتدائی کلمات است دعا کرتے دہنا چاہئے۔ اسکے منافع دینا و آخرت میں بوتی ہیں ،
یس بے شمار ہیں جولوگ دعاؤں میں گئے رہتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں ہوتی ہیں ،
بر کتوں کا نزول ہوتا ہے ، دل میں اطمینان و سکون رہتا ہے ، اور ان پر اول تو مصیبتیں ہتی مہیں اور اگر آتی ہیں تو وہ معمولی ہوتی ہیں ۔ اور پھر وہ واپس جلد بی ختم ہوجاتی ہیں ۔ اس لئے مصور نبئ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۔ دعا کرنے سے عاجز نہ ہوجاؤ کیونکہ دعا کا مشغلہ رکھتے ہوئے کوئی شخص بر باد نہیں ہوسکتا ،

دعاکی چار قسمیں ہیں | شیخ العرب و العجم حصرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کئی نے فرما یا کہ • دعاکی چار قسمیں ہیں :۔ (۱) دعائے فرض ، مثلاً نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کی بلاکت کے لئے دعاکریں تواب اس نبی علیہ السلام پر بید دعاکر نا فرض ہوگیا۔

(۱) دعائے واجب۔ جیسے دعائے تنوت (نمازوتر میں) (۱) دعائے سنت بھیے تشہد اور دردد ابراہمی کے بعد (نماز کے قاعدہ میں) اور ادعیہ ماثورہ وغیرہ (۴) دعائے عبادت جیسا کہ عارفین کرتے ہیں اوراس سے محصٰ عبادت مقصود ہے۔ جو امراہی کی تعمیل بجا آوری کے طور پر ہوتی ہے۔ اسکے علاوہ دعا ہیں تذلل ہے۔ اور تذلل (عاجزی انکساری) اللہ تعالی کو بہت محبوب ہے اس لئے حدیث پاک ہیں ہے۔ اور تذلل (عاجزی انکساری) اللہ تعالی کو بہت محبوب ہے۔ اس لئے حدیث پاک ہیں ہے۔ اور دہوا ہے۔

دہ کیساطاقت و قوت والاخدا ہے جوا کیلا الا کھوں سال سے بے شمار مخلوقات کو حسب صنر درت کھلا پلار ہاہے دینے جار ہاہے مگر پھر بھی انکے خزانے میں ایک تنکے کے برابر بھی مج تک کمی نہیں آئی۔ یااللہ میں قربان ہوجاؤں تیری اس دھمی دکری اور قدرت کا ملہ پر۔

صريت ريدُ اللهِ مَلائى لاَ تَغِيْضُها نَفْقَهُ سَحّاءَ واللّيل وَالنَّهارِ اَرَأَيْتُمُ مَا أَنْفَقَ مُنَذُ خُلَقَ

(١) حصن صين ، تحفية خواتين صفحه ١٥٥ مولاناعاش الهي صاحب بلندشهريّ -

(٢) ابداد المشتاق صفحه ٩٢ ملفوظات حصرت حاجي ابدا دالله صاحب مرتب حصرت تحانويّ .

الشہون والارض فانگہ لیہ یغض مافی یدہ ( رواہ بخاری وسلم ) ترجمہ:الند تعالیٰ کا ہاتھ (ہروقت) بھرا ہوا ہے۔وہ کتنا ہی خرچ فرہائیں کم نہیں ہوتا۔اور فیاضی کرتے رہنے سے خشک نہیں ہوتا۔ رات دن خرچ فرہاتے ہیں۔ تم ہی بتاذ جب سے اس نے مسمان وزمین پدیا فرہائے ہیں کتنا خرچ فرمادیا اور جواسکے ہاتھ ہیں تھا اس ہیں سے کچے بھی کم نہیں ہیں

حضور تھے نبئ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ۔ جب تم دعا مانگو تواللہ تعالی سے بہت سی چیزیں مانگو بیاس لئے کہ تم کریم آقاء ہے مانگ رہے ہو۔

مانگنے میں بخل و بزدلی کا رویہ نہ اختیار کیاجائے انادہ۔ جب ہمیں صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ ہدایات مل دی ہیں کر دیکھوانگنے وقت انگئے ہیں بخل و بزدلی کارویہ نہ اختیار کرنا بلکہ حوصلوں کو بلندر کھتے ہوئے جتنا مانگ سکتے ہواتنا مانگ لیا کرنا ۔ کیونکہ جن سے مانگا جارہا ہے وہ کریم آقاء ہے جنہیں اپنے بندوں کے ساتھ بے انتا شفقت ومحبت ہے اس سے ضرور فائدہ اُنھالینیا چاہے۔

پیغیبروں کے سے کمالات مل جائیں تو اس سے بھی زیادہ مانگو کے حوصلے کئے بلند ہونے چاہئے اور کیا انگنا چاہئے اس سلسلہ بیں عارف ربانی سیدنا بسطائ کا ایک ملفوظ میاں نقل کئے چلتا ہوں ناکہ مانگئے والوں کی ہمتیں بلند ہوں اور مانگئے وقت دلوں میں کسی قسم کے شکوک وشبہات نہ پیدا ہونے پائے۔

سلطان العارفین سیدنات بایزید بسطائ نے فرمایا۔ اگر تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت ،حضرت میسیٰ علیہ السلام جسی قلت روحانیت ،حضرت ابراہیم علیہ السلام جسی قلت سمجی بیک وقت عطا کردی جائے تو اس سے بھی ذائد کا مطالبہ کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں ہیں اس سے بھی کمیں زیادہ عطائیں (سخاوت) موجود ہیں ۔

(۱) قعنائل دعاصفی ۳۹ مولاناعاشق البی صاحب بلندشهری مکذامنتول فی تر جان السنت جلداصفی ۲۹۰ محذث کبیر محذید رعالم (۲) خاق العاد فین ترحمه احیا، العلوم جلده صفحه ۲۰۱۹ حضرت ام غزالی (۳) اخباد الاخیار صفحه ۲۰۱۶ حضرت شاه عبدالحق محذث دبلوی اسكے بعد فرما یا۔ اے بھائی ہرزمانہ ہیں عالم محبوب (بارگاہ ایزدی) سے ہرعاشق کو بیخطاب ہوتاہ کہ اسے مشرق کے مسافر اسے مغرب کے مجابد اسے بلندیوں پر نظرد کھنے والے اسے بڑیا تک کمان (تیر) ڈالنے والے تو مجھے جہاں بھی تلاش کرے گامچے دہیں پائے گا بعنی مجھے کہیں دور تلاش کرنے کے ساتھ ہروقت ہر کہیں دور تلاش کرنے کے لئے جانے کی صفر درت نہیں ہیں تو ہرا کی کے ساتھ ہروقت ہر عالمت ہیں جہاں کہیں بھی جوانکی گردن کی دگ سے بھی زیادہ قریب ہوا کرتا ہوں اس لئے دعائیں مائی ہیں دیریا توقف نہ کیا کریں۔

حضرت انس سے روایت ہے حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہیں سے ہر شخص کو اپنے رب سے حاجتیں مانگنا چاہئے۔(ترمذی)

حضر سیات ثابت سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا نمک اور جوتے کا تسمہ (shoe-lace)ٹوٹ جائے بتودہ مجی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے (رواہ تریزی)

ف ائدہ؛ بعنی یہ خیال نہ کرے کہ ایسی حقیر چھوٹی سی چیز اتنے بڑے دب کا نمات ے کیاا نگیں اللہ تعالی کے نزد کیا تو بڑی سے بڑی چیز بھی چھوٹی ہی ہے۔ حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا۔اللہ تعالی کے نزد کیا۔عاسے زیادہ کوئی چیز پہند میرہ نہیں۔ الاسامیا

(ابن اجه)

حضرت ابوہر پرة شے روایت ہے حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعایے بڑھ کر کوئی چیز معزز دمکرم نہیں۔ (ابن ماجه)

آ کیلی حدیث میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا۔ اللہ تعالیٰ کے نزد مکید دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں (تر ندی ابن اجه)

الك حديث من حضرت الوهررة على ردايت ب حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا الله

(١) دسالدالنور وي الجد ٢٠١١ وحفرت تعانوي (٢) خطبات الاحكام صفيه ٩٢ حكيم الأست معفرت تعانوي

(٢) حياة المسلمين و صحيم الأست حضرت تحانوي - (٣) انوار الدعم . صفحه ه ابنامه - الهادي "ماه صغر عه "ا

حضرت تحانوي (٣) غنب الطالبين سد تاجيلان

تعالیٰ کو دعا سے زیادہ کوئی چیز عزیز (پیاری) نہیں۔ (تر ندی ابن اج)
دعا نہیں خوب مانگے رہنے کا صحابہ کا وعدہ احضرت عبادہ بن صامت سے روایت بنے حضور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ردئے زمین پر کوئی (ایسا) مسلمان نہیں جواللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگے گریہ کہ اللہ تعالیٰ اسکی دعا قبول فرمائے۔ یایہ کہ اسکے برابر کوئی برائی اس سے دور کر دی جائے جب تک کسی گناہ اور قطع رقم کی دعا نہ مانگے ۔ یہ سنکر صحابہ بیس سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ بیار سول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)
صحابی نے عرض کیا کہ بیار سول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)
اب توجم خوب دعا مانگا کرینگے۔ تواس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ

اب توجم خوب دعامانگا کرینگے۔ تواس کے جواب میں حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی ست قبول کرنے والے ہیں۔ (ترمذی ۔ حاکم) ۔

دعا عبادت كامغزيه المحضرت نعمان بن بشير سه روايت به حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا - الله عليه وسلم في فرمايا - الله على المعارف من الله على عبادت بى بالسك بعد آپ صلى الله عليه وسلم في بيرة يت كريمه تلادت فرمائى - أدُعُونِين أَسْتَجِب لَكُمْ و (ابن ماجه - الله عليه وسلم في بيرة بيت كريمه تلادت فرمائى - أدُعُونِين أَسْتَجِب لَكُمْ و (ابن ماجه - الله عليه وسلم في بيرة بيت كريمه تلادت فرمائى - الدعوات صفحه ١٩٣)

حضرت انس سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغزہ ہو۔ ایک حدیث بیں اس طرح وارد ہوا ہے۔ اُلڈ عَآء فَتُو الْعِباَدَةِ ۔ یعنی دعا عبادت کی کامیابی ہے (تر ذی یہ مشکوۃ کتاب الدعوات صفح ۱۹۳)

ف انده : حدیث پاک بین جو فرایا گیا ادعا عبادت کا مغز ہے اسکی مثال اس طرح مرقوم ہے ابادام کواگر بھوڑو تو اس بین ہے گری (مغز) نگلتی ہے اسی گری کی قیمت ہے ادر اسی مغز کے لئے بادام خربیدے جاتے ہیں اگر چھکوں کے اندر مغزید جو تو بھر بادام ہے دام جوجاتے ہیں اگر چھکوں کے اندر مغزید جو تو بھر بادام ہے دام جوجاتے ہیں اس مغرح عبادت ہے اور جوجاتے ہیں ان بین سے دعا بھی ایک عبادت ہے لیکن یہ مہست بڑی عبادت ہے اور فرمایا گیا کہ یہ عبادت می شمیں بلکہ عبادت کا لیکن یہ مہست بڑی عبادت ہے اور فرمایا گیا کہ یہ عبادت می شمیں بلکہ عبادت کا ایکن یہ مہست بڑی عبادت کا ایکن یہ مہست بڑی عبادت کا دو اور فرمایا گیا کہ یہ عبادت می شمیں بلکہ عبادت کا ایکن الدعاصفی ا

(1.1) انواد الدعاصفي ۱۰،۲. ما بهنامه ۱۰ اله الدي ملاصغر ۱۰۰ مع صحيم الامت حصرت تعانوي (۴) فصنائل دعامولاناعاخ الهي صاحب بلندشهري (۴) اصحاب سنن موحا كم مذاق العاد فين ترحمه احياء العلوم جلداصفي، ۹ وهنرت الم مغزال مغزادر اصل عبادت ہے، کیونکہ عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ جُل شانہ کے حصور میں بندہ اپن عاجزی سبے بسی اور ذلت پیش کرے اور ظاہری باطنی جھکاؤ کے ساتھ بار گاہ ہے نیازی ہیں نیاز مندی کے ساتھ حاصر ہوں اور چونکہ یہ عاجزی والی حصوری دعا ہیں سب عبادتوں سے زیادہ پائی جاتی ہے اس لئے دعا کو عبادت کا مغز فرما یا گیا۔

تم میرے ہو، بین تمہارا ہول فدادند قدوس کی ذات گرامی بڑی عنورہ وہ یہ گوارہ میں کی ذات گرامی بڑی عنورہ وہ یہ گوارہ میں کرسکتے کہ اسکی مخلوق اسکے دردازہ کو چھوڑ کرکسی عنیر کی چو کھٹ پر جاکر ہاتھ پھیلائے اس سے اس نے حضرت انسان کو پیدا فرمانے کے بعد کلام دبانی بیس باد بارید اعلانِ فرمادیا کہ:

تم میرے ہو بیں تمہارا ہول ، تم مجھ سے مانگویس تمہیں دونگا اس ربّ العلمین کے موعودہ فرمان کے مطابق جب کوئی مسلمان ان کی بارگاہ عالی میں دستِ سوال دراز کرتا ہے تواسے کچھ دستے بغیر خالی ہاتھ لوٹانے سے اس کریم کوشرم دعار محسوس ہوتی ہے ،اس لئے اس کے متعلق چند اجادیث کا تذکرہ بیال کیا جاتا ہے :۔

حضرت سلمان سے روابت ہے، حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمهار اپر دردگار ست حیا والا سخی ہے اس کو شرم آتی ہے اپنے بندہ سے کہ جب وہ اپنے باتھ اسکی طرف اٹھائے تو انکو خالی و محردم واپس کرے (ابوداؤد۔ تریزی)

حضرت انس سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحیم وکر بم ہے، اس بندے سے حیا کر تا ہے جواسکی طرف ہاتھ اٹھائے اتواسکے ہاتھوں پر کوئی چیز خیر و عطاکی نہ رکھے (ابوداؤد۔ تر ذی)

حضر سلم سلمان فارسی سے روابیت ہے ، حصور تسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، بیشک اللہ تعالیٰ برشے سلم نے فرمایا ، بیشک اللہ تعالیٰ برشے حیا دار اور کریم بیں ، جب کوئی آدمی انکی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھا تا ہے تو انکو ضالی برشے حیا دار اور کریم بیں ، جب کوئی آدمی انکی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھا تا ہے تو انکو ضالی اور نامراد وابس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کوشرم آتی ہے (ابوداؤد ۔ ترمذی)

(۱) جمع الغوائد ترجمه درد فرائد صفحه ۴۸۵ علآمه عاشق الهی میرشی" (۲) احکام دعا ،حضرت مفتی محد شنیع صاحب ٌ (۳) انوار الدعآصفی ۱۶ با بهنامه مالها دی ۴ باه صفر ۱۵۰ ید حضرت تمانوی و سیدنا جیلانی ٌ حضرت انس سے روایت ہے حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، بیٹیک اللہ تعالیٰ رحم و کرم والے بیں ،انکواپنے بندہ سے شرم آتی ہے کہ وہ انکی طرف اپنے ہاتھ اُٹھائے اور پھر ان بیں کچے بھلائی ندر کھدیں ۔ (رواحا کم)

دعا کرنے والا کہمی بلاک نہیں ہوتا صفرت انس سے روایت ہے، حضور صلی اندعار فی ساتھ (یعنی دعا کرنے والا) اندعار وسلم نے فرمایا کہ دعا (یا نگنے) سے عاجز نہ ہوا کرو کیونکہ دعا کے ساتھ (یعنی دعا کرنے والا) کمجی کوئی بلاک نہیں ہوا (ابن ماجہ فی الصحیح ابن حبان)

تشریج: انسان اپن بھلائی اور بہتری کے لئے جتنی بھی تدہیریں کرتاہے ان سب بین سب سے زیادہ کامیاب آسان اور مؤثر طریقہ دعا کرنا ہے ،اس بین نہ بلدی لگے نہ پھٹکڑی منہ ہاتھی گھوڑے جوڑنے پڑے نہ بال و منال خرج کرنے پڑے بس دل کو خاطر بین لاکر بیکسوئی ،عاجزی ، اور گڑ گڑا کر ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں ،اس میں غریب الدار ، بیمار صحت مند ،مقیم مسافر ، دیسی بر دیسی ،جوان بوڑھا ،مرد عورت ، مجمع عام یا تنهائی ،ہر حالت بین ہر انسان دعا کر سکتا ہے۔ اس کے حصور بن کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۔ بلاشہ عاجزوں (سسست کاہل) سے بڑھ کر دہ عاجز ہو (یعنی دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا اور لب بلانا بھی جے گران اور بو جو دعا سے بھی عاجز ہو (یعنی دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا اور لب بلانا بھی جے گران اور بو جسامعلوم ہوائی سے بڑھ کر کون محروم ہو گا ؟۔

در حقیقت دعا بین سسبی کرنا بدبری محردی ہے و شمنوں سے نجات حاصل کرنے اور طرح طرح کی مُصیبتوں کو دور کرنے لئے بہت سی د نیوی تدابیر اختیار کرتے ہیں ، مگر بار گاہ حسّم بین ہاتھ نہیں بھیلاتے جو ہر تدبیر سے آسان اور بہتر ہے ، ظاہری تدابیر گو کرتے دبیں یہ ناجائز نہیں ، مگر من مجلد انہیں تدابیر میں سے ایک بڑی اور اعلیٰ تدبیر دعا کرنا بھی ہے جو ہرقسم کی تدبیروں سے بڑھ کو مفید بھی ہے اور آسان بھی ہے ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانان امت کو اس پر عمل کرنے کی تو ہر قدم کی تدبیروں سے بڑھ کو مفید بھی ہے اور آسان بھی ہے ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانان امت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطافر ہائے۔

<sup>(</sup>ارم) اندار الدعار صفحه ما رود ما بهنامه مهلهادي "مادصفر الماعية حضرت تحانوي وسدنا جيلاني (م) رواه ابويعلي والمحيشي

اے میرے رہاہ ایہ صفت تو صرف آپ ہی کی ہوسکتی ہے قربان جائیں اس ارحم الزاحمین کی شان و حمی پر انکے پیار و محبت کا نقشہ چند جملوں میں ایک عارف باللہ نے اس طرح کھینچا ہے۔ عارف ربانی حضرت امام سفیان ثوری فربا یا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ سبت ہی پیارا الگتا ہے جو بکر ت اس سے دھائیں کیا کرے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو سبت سندہ سبت ہی پیارا الگتا ہے جو بکر ت اس سے دھائیں کیا کرے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو سبت سندہ سبت ہی پیارا الگتا ہے جو اس سے دھائیں نہیں کرتا۔ پھر فربایا اسے میرے رباد اس سے صفت (انگے پر خوش ہونے کی) تو آپ ہی ہوسکتی ہے۔

سیدناعید القادر جیلانی نے بعض اکابر اولیا اللہ سید مفوظ تقل فربایا ہے۔ اللہ تعالیٰ
یہ فرباتے ہیں اسے میرے بندو: تم مجھے حمد و شنا ، اور بزرگ سے یاد کرو بین تمہیں عطا اور
جزاسے یاد کرونگا اسے میرے بندو! تم مجھے توب سے یاد کرد بین تمہیں گنا بوں کی بخشش
سے یاد کرونگا اور اگر تم مجھے دعاسے یاد کروگ تو بین تمہیں عطاسے یاد کرونگا سے میرے بندو!
تم مجھے سوال (دعا) سے یاد کردگے ، تو بین تمہیں اپنے کرم سے یاد کرونگا ،
اپنے لئے دعاکر نا یہ افضل عبادت ہے اسلامی کونسی عبادت افضل ہے ؟ حضور صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ، یار سول اللہ (صلی الله علیہ وسلم) کونسی عبادت افضل ہے ؟ حضور صلی الله علیہ وسلم نے علیہ وسلم نے فرما یا کسی مسلمان کا اپنی ذات (یعنی اپنی ذاتی مفاد ، حاجات و صروریات) کے علیہ وسلم نے اللہ دعائر نا یہ افضل عبادت ہے۔

نساندہ: اس صدیثِ مقدسے ہمیں بیمطوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے لئے ہمیشہ صرور دعائیں کرتے رہنا چاہیے ، اپ لئے اپن و عیال و متعلقین کے لئے دعا کرنا اس افضل عبادت فرما یا گیا ہے لخذا اس سے غافل ندر بناچاہے ۔

گنبگارول کے لئے خوشخبری حضرست سفیان ابن عیینہ نے فرما یا، تم اپنے نفس کی گنبگارول کے لئے خوشخبری حضرست سفیان ابن عیینہ نے فرما یا، تم اپنے نفس کی خور بڑا پائی اور گنگار ہونے کی وجہ خرابی سے واقف ہو کر دعا کرنے سے باز ندر ہو (یعنی خود بڑا پائی اور گنگار ہونے کی وجہ خرابی سے واقف ہو کر دعا کرنے سے باز ندر ہو (یعنی خود بڑا پائی اور گنگار ہونے کی وجہ زائی سے واقف ہو کہ دعا کرنے ہے اور اس کا منسبۃ الطالبین صفحہ میں اعبد القادر جیلائی ا

ے دعا مانگذارہ چوڑدے ) اور یہ مست جانو کہ ہم برے ہیں اس لئے ہماری دعا قبول نہ ہوگ،

یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے توسب سے برے یعنی شیطان ملعون کی دعا بھی قبول فرمالی ہے اس
نے جو دعا مانگی دہ کلام دبانی میں مرقوم ہے۔ قال اَنْظِرْ نِنَیِّ اِلٰی یَوْمِ یُبْعَثُونَ (پا ۲۳ ع ۱۳۶)

یوں دعا مانگی کہ (یا اللہ) مجھے تیامت تک کی (لبی) زندگی عطافر ما ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسکی یہ دعا
قبول فرماکر جواب ارشاد فرما یا ۔ قال اِنْکَ عِنَ الْمُنْفَظِرِیْنَ۔ یعنی اے ملعون جاتیرے مانگے
کے مطابق تیری دعا قبول کر کے تجھے حسب منشا لمبی زندگی دے دی گئی۔

ف الده بذكورہ صحابی کے فرمان میں گہنگاران است کی ڈھارس بڑھائی گئے ہے کہ خدانہ خواستہ اگر کوئی مسلمان رات دن بڑا تیوں میں بستا ہونے گی دجہ اپنی مغفرت یا صروریات زندگی دغیرہ کے متعلق دھائیں بانگتے ہوئے شرم دھار محسوس کررہا ہو بیا بایوس و ناامید ہورہا ہو ، تو ایسے مسلمانوں کے لئے اس فرمان عالی میں بڑی خوشخبری آئی ہوئی ہے کہ اس میرے مسلمان بھائی یہ تصوّر بھی نہ کرنا کہ ہم گنہگار ہیں اس لئے ہماری دھاکسے قبول ہوگی؟ اس میرے مسلمان بھائی یہ تصوّر بھی نہ کرنا کہ ہم گنہگار ہیں اس لئے ہماری دھاکسے قبول ہوگی؟ منیں نہیں ہوسب سے زیادہ بڑا ہی نہیں بلکہ سب سے بڑا باغی تھا جب انکی دھاقبول فرمالی تو بھر ہم کیسے ہی سمی مگر شفیج المذنبین خاتم النبیین صلی الله علیہ وسلم کے غلام صنرور ہیں، تو بھر کم کیسے ہی سمی مگر شفیج المذنبین خاتم النبیین صلی الله علیہ وسلم کے غلام صنرور ہیں، تو بھر کیا ہماری دھائیں قبول نہ ہوگی ؟ نہیں صنرور قبول ہوگی، اللہ علیہ وسلم کے غلام صنرور ہیں، تو بھر کیا ہماری دھائیں قبول نہ ہوگی ؟ نہیں صنرور قبول ہوگی، اللہ علیہ وسلم کے غلام صنرور ہیں، تو بھر کیا ہماری دھائیں قبول نہ ہوگی ؟ نہیں صنرور قبول ہوگی، اللہ علیہ وسلم کے غلام صنرور ہیں، تو بھر کیا ہماری دھائیں قبول نہ ہوگی ؟ نہیں صنرور قبول ہوگی، اللہ عالم سے بھر اللہ تا ہوئے کے مطابق ہانگو وہ صنرور عطا فریائے گا

البی میں عب و بمز مانگتا ہوں میں ایسی نسم سحر مانگتا ہوں میں رحمت بھری ایک نظر مانگتا ہوں میں اپنی دعب میں اثر مانگتا ہوں

نه سونا نه چاندی نه زُر مانگتا ہوں جمعیشہ جو پیغام اللئے خوسشی کا نہیں مانگتا ہوں بجزاس کے یارب تیرا قول قرُآن میں ہے اُجیب بغیر مانگے بھی بہت کچھ مل سکتا ہے اور یہ قدی بیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اللہ تعالیٰ نے فرما یا جو بندہ میری حمد و شاہ (بعنی ذکر واذ کاروغیرہ) بیں ہر قت لگارہ بیاں تک کہ اس کواپ مطلب کی دعا (بعنی اپنی ضروریات و حاجات) مانگنے کی بھی فرصت نہ دہ بہ بی اس کو تمام انگنے والوں ہے بہتر چیز دونگا یعنی بے انگے اسکے سب کام بورے کر دونگا۔
عدیث قدی حضرت عمر سے درایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اللہ تعالیٰ نے فرما یا، جب میرا بندہ میرے ذکر کی مشغولیت کی دج سے مجھ سے ( دعا و حاجات ) نہ مانگ تو ہیں اسکو جب میرا بندہ میرے ذکر کی مشغولیت کی دج سے مجھ سے ( دعا و حاجات ) نہ مانگ سکے تو ہیں اسکو بہت کے والوں سے زیادہ دیتا ہوں۔

ف ائدہ : عارف دبانی الشیخ الکلاباذی اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے فرہاتے
ہیں۔ ہمر حال جسکی مشغولیت ذکر اللہ کے ساتھ زیادہ ہوگئی اور وہ دعا بانگنے ہے رہ گیا ، تواسکو سائلین
ہیں نے زیادہ اور افضل لیے گا ، کیونکہ سائلین بقدر عبودیت (اپنی بساط کے مطابق) ہی بانگ سکتے ہیں
اور بندہ کی ہمت ہمر حال قصیر اور کو تاہ ہا اور عطا کرنے والے کی ہمت اعلیٰ وارفع ہے ،اس لئے اس
کی عطاکی کوئی مثال ہی نہیں مل سکتی ، کیونکہ اللہ تعالی کے پاس جو کچے ہے وہ خیر ہے اور باتی رہے والا

صدیث قدی مصرت ابوہررہ سے دواست ہے ،حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں بین اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہو تا ہوں جیسادہ میرے ساتھ (گمان) رکھے۔اور جب وم مجھے پکارے توہی اس کے ساتھ ہو تا ہوں ( بخاری ۔ ومسلم )

دشمنوں سے نجات دلانے والا پنغیبرانداسلی احضرت ابوہررہ اسے دوالی ہے ، حضور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، دعا مؤمن کا ہتھیار ہے ۔ دین کا ستون ہے مسانون اور زمینوں کا نور ہے (مسندابو یعلی ، حاکم فی المستدرک)

(۱) معارف القرآن جلد ۴ پا ۱۱ سورة بونس منی ۱۱ ه حضرت منتی محد شنع صاحب (۱) جمع الغواند مذہب مختار معانی الاخبار صنی ۱۳۵۰ الشیخ ۱۱ م ابو بکر محمد بن اسحق الکلاباذی بخاری (۱۰٫۳) انوار الدعاصنی ۱۰٫۱ رساله ۱۰ سادی ۱۴ مصفر ۱۳۰۰ پر پیمیم الاست حضرت تحانوی . حصنور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا رکیا ہیں تم کو دہ چیز نہ بتاؤں ، جو تم کو دشمن سے نجات دلائے اور تممار سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے دلائے اور تممار سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے (دعائیں مانگتے) رجو دن اور رات ریداس کے کہ دعامؤمن کا جھیار ہے جو ہرقسم کی بلاؤں کی محافظ اور حصول مال د جاہ کے لئے برابر وسیلہ ہے۔

حصنور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا ۔ بیں تمہیں دہ چیز بنت لاتا ہوں جو تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دلائے اور تمہاری روزی بڑھائے وہ یہ کہ تم رات دن بیں (جس وقت بھی موقع ملے ) اللہ تعانی سے (اپن صاحات کے لئے ) دعا مانگا کرد کیونکہ دعا مسلمانوں کا بتھارہ ہے۔

فسائدہ : حدیث شریف میں یہ جو فرمایا گیاہے کہ ۔ دعامؤمن کا ہتھیارہے ،اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا سے بڑی بڑی مصیبتیں مل جایا کرتی ہیں ۔ شیطانی حملوں سے بچاؤ ہوتا ہے ،انسانی دشمنوں پرفتح یابی حاصل ہوجایا کرتی ہے ،ظالموں سے نجات مل جاتی ہے اس کے اسے مؤمن کا ہتھیار کھا گیا ہے۔

حدیث شریف میں ہے حصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۔رو کر گڑ گڑا کر دعا کرو ۔ اگر رونا مذ آئے تورد نے جسیامنہ بناؤ ۔

تشریج: یادرہ تمام آفات و بلیات اور ساری بیماریاں دعاؤں سے دور ہوجاتی ہیں۔ اس
لئے دعاکو بے کار نہ سمجھا جائے جس طرح جنگ بیں اسلحوں اور ہتھیاروں کے ذریعہ حملہ آوروں
کو دفع کیا جاتا ہے اسی طرح بڑی بڑی آفستیں اور بلائیں دعاؤں سے ٹل جایا کرتی ہیں اسی لئے
فر مایا گیادعا مؤمن کا ہتھیارہ ہے۔

مرایا گیادعا مؤمن کا ہتھیارہ ہے۔
مرایا گیادعا مؤمن کا ہتھیا دہ ہے۔
مرایا گیادعا مؤمن کا ہتھیا دہے۔

لوح محفوظ میں کریمی کا ظہور احضرست ابوہررۃ کے روایت ہے حصور نبی کریم

(۱) حدیث مرفوع در دفراند تر در جمی النوائد صفی ۱۵ متر جم انشخ علاره شق المی صاحب میر نمی . (۲) جمی النوائد احکام دعا صفی ۵۵ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب (۳) مسلمان کی ڈائری جلد ۲ صفی ۱۵۳ حضرت مولانا سید عبد الاحد صاحب کوثر تا دری داندیری (۴) معادف القرآن جلد ۸ پا ۲۰ سورهٔ علق صفی ۵۸، حضرت مفتی شنیع صاحب . صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله تعالیٰ نے ازل (شروع) بیں جب مخلوقات کو پیدا کیا تواس وقت اپنی کتاب ( لوح محفوظ ) بیں جوعرش پر الله تعالیٰ کے پاس ہے اس بیں یہ کلمہ لکھدیا ہے کہ میری دحمت میرے عضنب پر غالب رہے گی۔

ایک صدید یا بین اس طرح وارد ہوا ہے، حصور نئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج
بیں تشریف لے گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے اللہ تعالیٰ کے دربار بیں اگلی
امتوں کے احوال پیش کئے اور حرض کیا کہ اسے بارالها! آپ نے بہت سی گذشتہ امتوں پر
عذاب نازل فرمائے ، کسی کو پتھر ہے کسی کو خسف یعنی زمین بیل دھنسادیے کسی کو مسنح یعنی
صورتوں کو بدل دینے وغیرہ مختلف قسم کے عذابوں بیں بہت لاکر دیا تھا۔ یہ سنکر اللہ تعالیٰ نے
فرمایا اسے پیارے جسیب! (صلی اللہ علیہ وسلم) بیں تمہاری امت کے ساتھ ویسا معاملہ نہیں
کرونگا ، بلکہ ان پر رحمت نازل کرونگا ان کی بدیوں (گناہوں) کو نیکیوں سے بدل دونگا ، اور جو
کوئی مجھ سے دعا کرے گا ، بیں اس پر "لبیک" کہونگا ، ( یعنی دعا مائیکے والوں کی دعا نیں قبول
کرونگا) اور جو کوئی مجھ سے مائیگے گا اسے عطاء کرونگا اور مجھ پر توکل ( یقین کامل کے ساتھ )
کرونگا) اور جو کوئی مجھ سے مائیگے گا اسے عطاء کرونگا اور مجھ پر توکل ( یقین کامل کے ساتھ )
کرونگا) اور جو کوئی مجھ سے مائیگے گا اسے عطاء کرونگا اور مجھ پر توکل ( یقین کامل کے ساتھ )
کرونگا کی اور جو کوئی مجھ سے مائیگے گا اسے عطاء کرونگا اور مجھ پر توکل ( یقین کامل کے ساتھ )

ا نفائدہ: جب ہمارے مدنی آقاء صلی الله علیہ وسلم معراج بیں تشریف کے تو وہاں بھی اپنی پیاری معراج کا تحفه اور رحمت للغلمین صلی الله علیه وسلم کی شفقت و محبت کا ایک منظر

امت کو فراموش نہ فرمایا اور دربار خداوندی میں ان پر عذاب و عضنب سے تحفظ کے لئے ایک ہلینے پیرائے بین سفارش کرنا شروع فرمادی ۔ تواس رب العلمین نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پر فصیل و کرم اور رحمت کامعاملہ کرتے ہوئے مزید یہ بشار تیں دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پر فصیل کے گنا ہوں کو نیکیوں سے بدل دونگا،

اس کے علاوہ ایکسے اور عظیم نعمتِ غیرمتر قبہ سے ہرہ ور فرمایا، وہ یہ کے مسلمانوں ہیں ہے جو

<sup>(</sup>١) مدارج النبوت جلداصفحه ٢٠٩ شاه عبد الحق محدث دبلوي -

مجی مجے سے دعائیں کریں گے تو میں اسے تبول کرونگا اور جو مانگیں گے وہ عطا کردونگا، توگویا دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ تواس ارتم الراحمین نے ساتوں آسمانوں کے اوپر صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمالیا تھا اور وہ بھی بغیر عرض کئے خود اللہ تعالیٰ نے اپن طرف سے اسکا اظہار فرمادیا تو اس حدیث مقدسہ سے بمیں یہ بھی بدایت ملتی ہے کے دعاؤں کی قبولیت بیں اُدھر سے تو کوئی ہیں و پیش ہے بی نہیں بلکہ وہ تو ہر آن دینے کے لئے تیار ہیں۔ بال مانگئے اور ہاتھ پھیلانے والوں کی صرورت ہے اس لئے جہاں تک بوسکے مانگئے والے انسانوں کو تیار کی اور عزب و تاہر و والی زندگی نصیب ہو مسلمانان است کے مسلمانان است کے مسلمانوں کو اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی تو فیق عطا اللہ تعالیٰ است کے مسلمانوں کو اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی تو فیق عطا اللہ تعالیٰ است کے مسلمانوں کو اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فریائے آمن

حضرت ابن عمر سے روابیت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا دعاہر چیز (ہراعتبار) سے کام دیتی ہے ایسی بلاسے بھی جو نازل ہو چکی ہوا در ایسی بلاسے بھی جو انجی نازل نہیں ہوئی وسواے بندگان خداتم دعا مانگنے کو پلنے باندہ کو ( لیمنی ہمیشہ دعا کرتے رہا کرد ) ( ترمذی واحمد } ۔

حصنور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، بیشک دعا نفع دیتی ہے اس ( بلاؤ
مصیبت) سے جونازل ہو کچی ہوا در اس سے بھی جوا بھی نازل نہیں ہوئی (تریزی شریف)
ف ایدہ : یعنی دعا سے نازل شدہ بلادور ہوجاتی ہے ، اور جو آئندہ آنے والی تھی وہ بھی شل
جاتی ہے پس اسے بندگان خدا تمہارے ذمہ ہر حال ہیں دعا کر نا ضروری ہے کیونکہ اگر اسوقت
کسی آفت ہیں بہت لانہیں ہوتو کیا خبرکہ آئندہ بھی کوئی آفت آنے والی نہیں ہے۔
باتھ اُٹھانے والوں کا باتھ اُٹھانا کسی حال ہیں بھی ہے کار نہیں جاتا اسکے کشکول ہیں کچے نہ کچے
ڈال می دیا جاتا ہے اس کے متعلق اس حدیث یا ک کو ملاحظ فرائیں:

<sup>(</sup>١) خطبات الاحكام صفى ٩٢ مكيم الامت جعشرات تحانوي

حصرت ابومنصور ہے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، بندہ دعا کرلینے کے بعد تین چیزوں میں ہے ایک نہ ایک (چیز توضرور) حاصل کری لیتا ہے ،۔ (۱) یا تواس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں · (۲) یا تواس سے کوئی مبتر چیز دنیا ہی میں عطاکر دی جاتی ہے (۴) یا تو کوئی چیز اس کے لئے ذخیرہ آخرت کر دی جاتی ہے۔

حضرت ابوہر برة اسے روایت ہے، حضور نبی كريم صلى الله عليه وسلم نے فرما يا جسكويہ خوشى جو ك يختيوں كے زمانے ميں الله تعالى اس كى دعائيں قبول فرمائے تواس كو چاہے كه خوشحالى كے زمان میں مجی بکٹرت دعائیں کیاکریں۔ (ترمذی دحاکم)

اب سان سے دعا کے متعلق چند ایس احادیث مبارک نقل کی جار ہی ہے، جنکا تعلق ا مکے طرف تو حصرت انسان سرا پا عاجز و محتاج ہونے کے اعتبار سے انسانی زندگی کے ہر دور اور ہرزمانہ کے ساتھ وابستہ ہے تو دوسری جانب ایک حق شناس مسلمان کا امرالی۔ أدْغُونِين أستتجيب ألكية وكويد نظر ركهت موسة جبين نياز مع دست سوال درازك اظهار عبوديت بين بمه وقت نالال وكريال رہے والوں كے متعلق ہے۔

حسب ذیل احادیث الیے مسلمانوں کے لئے زیادہ مفید و کار آمد ثابت ہوگی الہذا اسد ہے ك برمسلمان اين مدنى آقا صلى الله عليه وسلم كے ارشادات و فرمودات كا ياس ركھتے بوے ا پن زندگی کواس ڈگر پر لے جانے کی ہرممکن سعی د کوششش کر تارہے گا۔

اگرفرشتوں کی سفارش کے عالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے (یعنی خوشی کی عالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے (یعنی خوشی کی مستحق بننا چاہتے ہوتو یہ کام کرو عالت میں بھی اللہ تعالیٰ ہے دعائیں کیا کرتا ہے ) تو

جب وہ کسی وقت کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو فرشتے اس کے لئے بار گاوعالی میں سفارش کرتے ہیں جے اللہ تعالیٰ قبول فربالیتے ہیں اس کے برعکس جس نے آرام وراحست

<sup>(</sup>١) مُذَاقَ العَارِ فَين ترجمه احياء العلوم جلد اصفحه ٢٩٥ حضرت المام عزال

<sup>(</sup>٢) عنسية الطالبين صفيه ٢٠٠ سيزنا عبد القادر جبلاني

کے وقت خدا سے دعانہ کی ہوگی توجب دہ مصیبت کے وقت دعاکر تاہے توفرشتے اس کے لئے سفارش نہیں کرتے جیساکہ فرعون کے داقعہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرما یا کہ پہلے نافر مان کیوں رہاکہ اب توبہ کرتا ہے۔

اسی قسم کی دوسری روایت حضرت سلمان فارسی سے منقول ہے ، فرماتے ہیں بندہ جب چین د آرام کے زبانہ ہیں دھا کرتا ہے اور پھر کوئی مشکل در پیش ہوتواس وقت بھی دھا کرتا ہے اور پھر کوئی مشکل در پیش ہوتواس وقت بھی دھا کرتا ہے تو فرشتے اس کی سفارش کرتے ہیں اور کھتے ہیں کہ یا اللہ اید تو جانی پچانی آواز معلوم ہوتی ہے یہ آواز تو ہمیشہ (یعنی آرام دراحت کے زبانے ہیں بھی ) یمال پینچنی رہی ہے اور جب بندہ چین و خوشی کے زبانہ ہیں دھائیں نہیں کرتا اور مصیب آنے پر دست دھا پھیلاتا ہے۔ تو فرشتے کھتے ہیں کہ یا اللہ اس آواز کو تو ہم نہیں کرتا اور مصیب آنے پر دست دھا پھیلاتا ہے۔ تو دھا کرنے والے کی طرف سے بے التفاقی برتے ہیں اور دعا قبول ہونے کی سفارش نہیں کرتے ۔ دعا کرنے والے کی طرف سے بے اور وہ یہ کہ آرام و تشریح ؛ پہلی صدیث ہیں دعا قبول ہونے کا ایک ہمت بڑا گر بتایا ہے اور وہ یہ کہ آرام و راحت مال و دولت ، صحت و تندر سی کے زبانے ہیں ہمی برابر دعا کرتے رہنا چاہئے ہوشخص اس پر عمل پیرا ہوگا تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہوگا کہ جب کہی کسی مصیب یا پریشانی سے دوچار ہوگا یا کسی سرض ہیں گرفتار ہوگا اور اس وقت وہ دعا کرے گاتو مصیب یا پریشانی سے دوچار ہوگا یا کسی سرض ہیں گرفتار ہوگا اور اس وقت وہ دعا کرے گاتو تعالیٰ سے مصیب یا پریشانی سے دوچار ہوگا یا کسی سرض ہیں گرفتار ہوگا اور اس وقت وہ دعا کرے گاتو تعالیٰ سے دوچار ہوگا یا کسی سرض ہیں گرفتار ہوگا اور اس وقت وہ دعا کرے گاتو تعالیٰ ت

اس میں ان لوگوں کو تنگر سے جو آرام دراحت ال و دولت یا عہدہ کی بر تری کی وجہ خدائے پاک کی یاد سے غافل ہوجا یا کرتے ہیں اور دعا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور جب کہمی مصیبت آتی ہے تو دعا کر ناشر و ع کر دیتے ہیں ، پھر جب دعا قبول نہیں ہوتی یا قبول ہونے میں دیر گئتی ہے تو ابویس و ناامید ہوجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی حالانکہ خوشی اور دولت کے نشے کے زبانے میں اگر دعائیں کرتے رہے تو اسوقت مجی ضرور دعا قبول کی جاتی عظلت و ہے اعتمال کی ہماری طرف ہے ہوئی ہے۔

انسان کا یہ جو طرز عمل ہے کہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو سبت یاد کرتا ہے لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے اور جب چین دراحت کا زمانہ پاتا ہے توالیے وقت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے یہ طرز عمل نہا بیت ہے غیرتی کا ہے۔ بندہ جس طرح دکھ تنکلیف کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اسی طرح داحت وخوشی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔

حضرت سلم نے فرمایا حصر کوید پیند ہو کہ اللہ تعالیٰ تکالیف و مصائب کے وقت اس کی دعا قبول فرمائیں تواس کو چاہئے کہ فراغ (یعنی الداری ، آرام وراحت) کے وقت دہ زیادہ دعائیں بانے گاکریں (ترمذی حدیث مرفوع)۔

ف ائدہ: یہ اس لئے کہ امن و صحت کے دقت اللہ تعالیٰ سے غافل رہنا اور خوف و مرض کے دقت اللہ تعالیٰ سے غافل رہنا اور خوف و مرض کے دقت اس کو پکارنا ( دعا مانگنا ) یہ خود غرضی کی علامت ہے اور خوشحال میں بھی دعائیں مانگئے رہنا یہ علامت ہے تعلق معاللہ اور انس و محبت کی اس لئے ایسے لوگوں کی مصیبت کے دقت بھی سنوائی ہوتی ہے۔

نوٹ اور جوا حادیث مبارکہ تحریر کی گئی اس میں اس بات کی طرف رہنائی فرمائی گئی ہے کہ مسلمان خوشی غمی صحت و بیماری وغیرہ ہرمراحل سے گزدتے ہوئے زندگی کے ہر ادوار میں دعائیں کرتے رہاکریں اس طرح کرتے رہنے سے مصائب و پریٹنانی کے زمانے میں مجی در بارالہی میں ان کی سنوائی و پذیرائی ہوتی رہے گئے۔

اب سال پر چند ایسی احادیث بنویہ نقل کی جاری ہے جنکا تعلق مطلوبہ چیزوں کے علادہ اور چیزوں کے علادہ اور چیزوں کے ساتھ بھی ہے بعنی دعائیں کرتے رہے سے دعائیں کرنے والوں کو کس قسم کے انعامات سے نوازے جاتے ہیں اور کیے کیے فوائد مرتب ہوتے ہیں اس کے متعلق چند احادیث مبار کے نقل کی جاری ہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) درد فراند ترجم جمع فوائد صفحه ٣٨٣ اشنخ علامه عاشق البي ميرتمي .

تنگ دست مدیون کومهلت دینے سے مصاب کے مسلی اللہ علیہ دسلم نے مصاب سے نجات مل جایا کرتی صلی اللہ علیہ دسلم نے مصاب سے نجات مل جایا کرتی ہے کہ اس کی مصاب سے نجات مل جایا کرتی ہے کہ اس کی مصیب دور ہوجائے تو اس کو چاہئے کہ تنگ دست مدیون (غریب مقروض ) کو مسلت دے دیا کر ہیں ،

حصنور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا · دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ چیزوں کے لئے مفید ہے ، اللہ تعالیٰ کے ہندو دعا کو لازم پکڑو۔

ف انده : نازل شده اور غیر نازل شده سے مراد افن دعا اور فتح ابواب رحمت ہے اور بنده کا دعا کرنا خدا کا ذکر کرنا اسکا محتاج رہنا یہ زیادہ مانگنے سے زیادہ مبہتر ہے ۔ اور یہ بھی مطلب ہوسکتا ہے کہ ، ما نَدُل سے مراد بلایا اور مصائب کا تحمل ہے ، اور مصیبت کا ثواب ہے ، اور مِنَا یَنْدِلْ ، سے مراد تخفیف ہے اور توفیق صبر ہے ۔ اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں توفیق عطا فرادہے ہیں ۔

دعا کی برگت سے آنے والی مصیبتیں دورکردی جاتی ہیں حضرت جابڑ سے روایت ہے، حضور نئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی کوئی دعا مانگتا ہے تواللہ تعالی اس کو دیتا ہے جو کچواس نے مانگا ہے میااس سے روک دیتا ہے کوئی تعکلیف اس جسی جب تک کہ گناہ یارشتہ سے بے تعلقی کی دعا نہ مانگے ،اور رزین (محدث) کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کو دیتا ہے جواس نے مانگا یا آخر ت میں اس کے لئے اس سے بہتر ذخیرہ بنا کرد کہ چھوڑ تا ہے اور یااس سے روک دیتا ہے کوئی تعکالیف وغیرہ۔

ف ائدہ: یعنی بندہ کی کوئی دعا ہے کاروصائع نہیں جاتی یا توحسب سوال مل جاتا ہے ادراگر دنیا ہیں اس کا دینا اس کے لئے مصلحت (مناسب) نہیں ہوتا تو آخرت ہیں اس کا نیم البدل عطا کیا جاتا ہے۔ یا کوئی تکلیف ومصائب جسکا پہنچنا اس کے لئے مقذر ہوچکا ہوتا

(۱) تفسير معادف القرآن جلدا صفى ٨٥٠ حضرت مفتى مخد فضيع صاحب . (٢) جمع الغوائد ٠ غيب مختاد ترجر معانى الاخبار صفى ١١٦ مصنف مام ابو بكر بن اسحق بخارى الكلاباذي (٣) در د فرائد ترجمه جمع لغوائد صفى ١٨٦ الشنج علاً مه عاشق المي مير محمي ٤

ہے وہ ٹال دی جاتی ہے۔ مسلمان کی تنین عاد تنیں اللہ تعالی کو مبت بیاری لگتی ہے | حصفور بن کریم صلی الله عليه وسلم سے حضرت جرئيل عليه السلام نے قرمايا الله تعالىٰ كو اس بندول كى تين عادات بهت پیندبین : (۱) این تمام طاقت و قوت کوالله تعالی کی راه بین صرف کردینا ـ (۲) بشیمانی کے وقت گرید و زاری کرنا ( یعنی گر گراکر دعانیں مانگنا) (۲) سنگدی کے وقت صبر وتحل سے كام ليت بوت الله تعالى كاشكوه شكايت دكرنا۔ خدا وند قدّوس کی عظیم چار معمین حضرت عبدالله ابن معودٌ ہے روایت ہے حضور نئ كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا جس كو چار چيزون پر عمل كرف كى توفيق ال كى ، تو الله تعالیٰ اسے مزید چارتعمتوں سے نواز دیگا - (۱) جس کو الله تعالیٰ کے ذکر کی تو فیق ہوگئی تو الله تعالىٰ بھی اس کوصروریاد فرمائے گا۔لقولہ تعالی۔ فَا ذَكُرُو نِينَ أَذَكُرُ كُفهُ بِيعِنى تَمَ اللهُ تعالیٰ کو یاد کرو ( ذکراللہ کرتے رہوگے ) تواللہ تعالیٰ بھی تمہیں یاد فرہائیں گے۔ (۱) بنی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ،جس کو دعائیں مانگنے کی توفیق مل کئی تو بھین کرلوکہ وہ مقبولیت سے نوازا گیا قرآن مجید میں ہے۔ اُڈغونیق اَسْتَجِبَ لَکُمْ ریعنی تم مجے سے (دعا) مانگو یں قبول کرونگا (٣) بن کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جے الله تعالیٰ کی معمتوں پرشکر اداكرفى توفيق مل كى تواس كى ان تعملول بين الله تعالى يقينا اصافه فرما تاريب كا قرآن توصرور بالصرور الله تعالى تميين زيادہ نعمتي عطا فرماتے رہيں گے (٣) حصرت بني كريم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جے (اخلاص کے ساتھ گناہوں پر ندامت و) استغفار کرنے ک توفیق مل گئی تو یقنین کر لوکہ وہ مغفرت کے عظیم انعام سے نوازا جائیگا ۔ لفولہ تعالیٰ ۔ إستَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَنْفاً و أَن لِعِنى تَم الله تعالىٰ سے مغفرست طلب كرواس

<sup>(</sup>١) تازياني - ترجم المنسات صفحه معرت مولانا ابو البيان حماد صاحب -

<sup>(</sup>١) امام يسقى في شعب الايمان . تفسير عزيزي جلد اصفحه ١٩٩٥ -

وجهے كدوه بست زياده مغفرت فرمانے والے بيں۔

مذکورہ حدیث مقدّ۔ ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مسلمانوں کی صلاح و فلاح اور کامیابی و ترقی کے لئے ایک مصائب سے نجات اور خوشحالی میں ترقی کے لئے ایک ذریں اُصول

مبترین أصول ادر قانون کی طرف نشاندی فرمانی ہے ، پنتیبرانڈ گر کی بات ارشاد فرمانی ۔ وہ کلنیہ یہ ہے کہ دنیا ہیں انسان اس وقت جس حالت میں بھی ہے اگر آرام وراحت ہیں ہے اور اس میں الله تعالیٰ کاشکرادا کر تارہے گا ، تو فراخی و آسائش میں ترقی اور بڑھوتری ہوتی رہے گی۔ اور خدا نخواسة تنگ دستى مصائب و پريشاني د غيره بين بسلاب تواس بين بغير كسى قسم كے شكوه شكايت کے انا بت الی اللہ کے ساتھ صبر و محمل اور رصا برقصنا، رہے گا تو اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان آزبائشوں افلاس و مصائب و آلام اور ہرقسم کے ہموم وغموم سے نجات وفراخی کی راہیں صرور بالضرور اے قصنل و کرم سے مکال دیں گے۔ اس لے جو بھی مسلمان پستی ہیں صبر و تحمل اور رصنا كادامن رجوع الى الله كے ساتھ تھا ہے رہے گا تو يقينا موجودہ حالات سے سبت جلد خلاصي نصیب ہوجائیگی۔ اور جومسلمان فراخی خوشحالی اور صحت یابی دغیرہ سے گزر رہے ہیں ایسے حضرات خدا داد إن معتول ميں اس منع حقیقی کا شکرا دا کرتے رہیں گے تو موجودہ خوشحالی وغیرہ میں مزید ترقیات کی منزلیں طے کرتے رئیں گے بیاس احکم الحا کمین کا قرآنی فیصلہ ہے۔اللہ تعالی جلد سلمانوں کو منشا خداد ندی کے مطابق بطریق سنت زندگی گزار نے کی توفیق عطا فرمائے حصور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا۔ دعا رحمت کی کنجی ہے وصونماز کی کنجی ہے اور نماز جنت کی کنی ہے ۔ احادیث متعددہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دعا کتنی محبوب ہے اور کیوں نہ ہو؟ جبکہ وہ غنیم مطلق اور بندوں کا عجزو فقری اس کی بار گاوعالی میں سب سے بڑی سوغات ہے۔ ساری عباد تیں اسی فقروا حتیاج اور بندگی و بے چارگی کے اظہار کی مختلف شكلس بسء

رحمن و رحیم کے عارفان معنی پیرانی پیرسدنا غوث الاعظم فرماتے ہیں، رحمٰن وہ ہے کہ اس سے سوال کیا جائے حاجت روائی کے لئے دعائیں مانگی جائیں ) تو وہ اسے بورا کردے اور رحيم ده ب كداس سے سوال مذكيا جائے (يعنى دعا ازراداستغنان مانكى جائے) تو وہ غصر وغصب میں آجائے۔ رحمٰن کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ ہر حال میں مبربان ہیں ہرقسم کی تعمس عنا یت فراتے رہے ہیں اور رحم کے معنی بلاؤں مے معنوظ رکھے والے کے ہیں -اليه مسلمان اس جبار و قبار كے عضب كے مشحق بن سكتے ہيں اب بياں سے چنداحدیث الیی نقل کی جاتی بیں جنکا تعلق اس جبار و قبار کے عضب و عضر اور نار اصلی کے ساتھ ہے الامان و الحفيظ ، اس سے سلمانوں کوست بی ڈرتے اور بحیے رہنا چاہتے ۔ کیا ا كي مسلمان حضرت بني كريم صلى الله عليه وسلم كاغلام جوكر مجى ايسى داه اختيار كرسكتا ب جس سے دہ رحمن ورحیم اپن صفت رحمت ومغفرت کوجباریت و قباریت سے بدل دے؟ نہیں نہیں ؛ خدا در سول صلی اللہ علیہ وسلم کے مانے والوں سے ایسی اسد تونہیں ہوسکتی۔ بال شا مد منافق بی اس راه کواختیار کرسکتے ہیں ۔اللہ تعالیٰ جملہ مسلمانوں کی اینکے عضب و ناراصنگی کی طرف یے جانے والے ہر قول و فعل سے حفاظت فرمائے۔

حضور بی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرما یا۔ جو شخص الله تعالیٰ سے دعائیں نہیں مانگتا تواللہ تعالیٰ اس پر ناراص ہوتے ہیں (ترمذی)

ف ائدہ: باں وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ کی دمحن ۔ دِهیان ۔ ذکر اللہ اور تلادت وغیرہ سے فرصت نہ ہودہ اس وعیدیس داخل نہیں۔

حصنور بی كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا .جو شخص الله تعالى سے اپن عاجت كاسوال

<sup>(</sup>١) غنسية الطالبين صفى ٢٣٢ سد ناعبدالقادر جيلاني

<sup>(</sup>٢) خطبات الاحكام صفي وه مكيم الاست حصرت تحافوي -

<sup>(+)</sup> تنسير مظهري معادف القرآن بلد، پا ٣ م ١٥ ١١ مورة مؤمن صفي ٧٧ مفتي شفيع صاحب

نہیں کر تاتوالثد تعالیٰ کااس پر غضنب ہو تاہے (تر ندی۔ حاکم۔ ابن اجہ) نوسٹ ۔ دعانہ انگنے والوں پر غضنب الہی کی دعید اس صورت میں ہے کہ یہ مانگنا تکبر اور اپنے آپ کومشغنی تمجھنے کی بنا پر ہو۔

حضرت ابوہررۃ کھے روایت ہے۔ حضور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال (دعا) نہیں کر تا تواللہ تعالیٰ اس پر عصد ہوتے ہیں (تر ندی صدیث مرفوع) فی اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرنا فلبت رصنا برقصنا اور شان تسلیم ہیں ہوتا ہے ۔ یہ اس لئے کہ تجویز خداو ندی ہیں تبدیل کی در خواست کو سوم ادب سمجھے ہیں ، یہ حالت تو ندموم اور برئی نہیں ، یہ حالت تو ندموم اور برئی نہیں ، یہ اس لئے کہ اسکا منشا تو تعلق مع اللہ ہے اگرچ اس ہیں بھی افضل یہ ہے کہ اس ہیں بھی اپنی عبد یت اور داختی برقصنا بھی دہ کہ اس ہیں جمی افضال یہ جو کہ اس ہیں بھی اپنی عبد یت اور داختی برقصنا بھی دہ کہ اگر حدیث بالاہیں جس طرف اشارہ ہو وہ یہ ہے کہ عام طور پر چونکہ سوال نہ کرنا یہ براہ کبر و تکبر ہوتا ہے کہ باتھ بھیلانے ہیں عارو شرم معلوم ہوتی ہے ، یا براہ استعنا ( بے پرواہ ) ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ما تحت و محتاج اور غلام نہیں محجتا ، طذا براہ استعنا ( بے پرواہ ) ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ما تحت و محتاج اور غلام نہیں محجتا ، طذا بندی کا مستحق ہوتا ہے۔

الحمد لله فعائل دعائے سلسلہ میں کافی احادیث نبویہ معشر ح د فوائد کے تحریر کی گئی ہیں ۔ اب آگے اکابرین امت کے چند ملفوظات دعا کی صرورت داہمیت کے متعلق تحریر کئے جارہے ہیں جوانشا ،اللہ تعالی مفید ثابت ہونگے۔

<sup>(</sup>١) درد فرائد ترجمه جمع الغوائد صفحه ١٣٨٨ الشيخ عافق البي مير محي

تبین قلوسب کے ساتھ دعاکر و امارف باللہ حضرت شیخ خواجہ علی رامتین فرمایا کرتے تھے ، جب تین قلوب ایک ہیں جمع ہوکر دعاکرتے ہیں تو ایسی دعا رد نہیں ہوتی ۔ ایک سورہ ایسی کے جو دل ہے قرآن مجمد کا ۔ دو سراشب آخر ( یعنی سحرہ تبجد کا وقت ) جو دل ہے رات کا اور ایک دل اللہ تعالیٰ کے مؤمن بندے کا ہے ۔ لھذا جس وقت یہ تینوں دل جمع ہوجاتے ہیں تو دعاصر در قبول ہوجاتی ہے۔

مطلب ہی کہ جمجد کے وقت اٹھ کر نماز تہجد ہیں سورہ نیس پڑھ کریا نماز تہجدے فارع ہوکر سورہ لیس کی تلادت کرنے کے بعد دل سے دعا کی جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ تین دلوں کے جمع ہونے کی وجہ سے کی جانے والی دعاصر در قبول کی جائے گی۔

دعایس دنیا مانگو تب بھی وہ عبادت ہے استین تداہیر دنیا بین سے بھی یہ ایک تدہیر استیازیہ ہے کہ دین دونیا دونوں منافع کو جمع ہے ، یعنی تداہیر دنیا بین ہے بھی یہ ایک تدہیر ہے اور دو مراانتیازیہ ہے کہ دعاہر حال بین (گودنیا ہی انگی جائے بشر طبیکہ نا جائز اور حرام شکی دعا نہ ہو) تواب و عبادت ہے۔ دیگر عبادات بین اگر دنیا کی دعا نہ ہو کی دوار بھی دہا ور اگر مقصود ہی دنیا ہوتو بھر بطلان عبادت فاہر ہے ، گردعا ہے آگر دنیا ہی مطلوب ہوجب بھی وہ عبادت ہے ، کیونکہ دعا بین عبادت کی شان ہر حالت بین باقی رہتی ہے۔

اسکے علادہ۔ دعاکی فصنیلت عقلی دلیل سے ثابت کرتے ہوئے حصرت نے فرمایا ، تدبیر میں انسان اپنے جیسے عاجز کے سامنے اپنی احتیاج کوظا ہر کرتا ہے خواہ قالاً ہویا حالاً ،اور دعا میں ایسے سے مانگتا ہے جوسب سے زیادہ کامل القدرۃ ہے اور جس کے سب محتاج ہیں اور عقل سے بوچھو تو دہ مجی میں کئے گی جوسب سے قادر تر ہے اسی سے مانگنا اکمل و انفع ہے ، پس بیتنیا یہ تدبیر ( بینی حاجات و صروریات و غیرہ الند تعالیٰ ہی ہے مانگنا) یہ ہر تدبیر سے براہ ہر کرہے ،

(۱) معیار السلوک صفحه ۱۰۸ حضرت شنج مولانا شاه محمد بداست علی نقشتبدی جیبوری (۲) انفاس عیسلی حصه ا صفحه ۱۱۰ ملفوظات حضرت تحالوی سر تب حضرت مولاناسید محمد عیسی صاحب إله آبادی به کیونکہ اور تدا بیر بھی حق تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے بی کامیاب ہوسکتی ہیں ۔ تو مچرجو شخص الله تعالى الله كاده صرور كامياب بوكاء

حضرت تحانوی کے مذکورہ ملفوظ کی مزید تائید ووصاحت کرنے والاہمت افزامبنزین ملفوظ صاحب معادف القران نے تحریر فرمایا ہے۔ فرماتے بیں عادفین نے فرمایا جو شخص دنیوی حاجات وصروریات کے لئے دعا مانگنے کو بزرگ کے خلاف محجتا ہے وہ مقام انہیا،علیم السلام اورتعلیمات اسلامیے بےخبراورجابل ب- (جلدایا ع ع صفحه ٢٩٣)

خدمت كاصله الله تعالى سے مانكو علائه مهائمي تحرير فرماتے بين وصرت موسيٰ عليه السلام نے بدون اجرت طے کئے حضرت شعیب علیہ السلام کے جانوروں کو پانی پلایا راسکے بعد كسى سايد دار در خت كے نيچ بين كر الله تعالى سے يد دعاكى - رُبِّ إِنَّى لِيمَا ٱلْمُؤلَّثَ إِلَىٰ مِن تحيد فقيد و (پا٢٠٤) يعنى اے ميرے يرورد كار جو نعمت بحى قليل ياكثر آب ميرے لي بين دي بين اسكا سخت حاجت مند جول - حالانكه حصرت موسى عليه السلام جاجة توكي اجرت مُحيرالية. مگر باد جود سخت بھوك كى حالت كے بدون اجرت كام كرديا۔

ادحر الله تعالى في الكى دعا قبول فر مالى أدهر بجيون كو حصرت شعيب عليه السلام في فرما یاکہ جاؤ ۱۰س یانی پلانے والے کو بلاکر لے آؤ ، حصرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے عرصہ تک بکریاں چرائیں اور اپنی لڑکی ہے شادی بھی کرادی ۔مطلب یہ کہ اخلاص وللبہت کے ساتھ جب کوئی آدمی محلوق کی لوجہ اللہ خدمت کرکے اللہ تعالیٰ سے اسکا اجر مانگے تو پھر اللہ تعالیٰ ایے مخلص خداموں کی دعا قبول فرالیتے ہیں۔

اس داقعہ سے بینیج بر آمد ہوتا ہے کہ اجمد فقر اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر رہے۔ خوشی عمی ہر حالت میں اسی خالق و مالک سے انگے رباکری محکوق پے نظر نہو۔ بیک وقت دین کےسارے شعبوں میں شرکت کاطریقہ تطب عالم حضرت

(١) معرفت السير جلد وصفحه ٩٩٧ ملفوظات شاه عبدالغني مجولوري مر تنب حصرت مولانا محكم مخمدا ختر صاحب مدظله

شیخ الدین صاحب نے فرمایا "میرے پیارو تم اپ وقت کی قدر کرلو ( فافقاہ میں ) باتیں بالکل نہ کرو ہم سب کی نیت یہ ہوکہ دنیا میں جتنے دین کے شعبے چل رہے ہیں ان سب کواللہ تعالیٰ پروان چڑھائے مساجد مدارس مراکز اور خافقا ہوں کے لئے جتنی دعائیں کروگے اتن ہی اس میں ترقی ہوگی اور اتنا ہی آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ پیارو ، تمارا دین کے سارے کاموں میں ترقی ہوگی اور اتنا ہی آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ پیارو ، تمارا دین کے سارے کاموں میں ترکت ہوسکتی ہے۔ حضور صلی اللہ میں گنا تو مشکل ہے ، بال دعا کے ذریعہ سب کاموں میں شرکت ہوسکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اِنّها الْاعَهَانُ بالِنِیانَّتِ ، ( بخاری شریف ) ایک ( دعا کے ) عمل میں جتنی نیت کرلوگے سب کا ثواب ملے گا"۔

مناجات ہیں جنت کی صلادت مزاکھیل کود کے شوقین کو اپنے کھیلوں ہیں آتا ہے ،شب ہے داردل کو اپنی راتوں ہیں اس سے کہیں زیادہ مزہ آتا ہے۔ اور بعض صوفیہ نے کہا کہ دنیا ہیں کوئی لذت ایسی شہیں جو اہل جنت کیلذت کے مشابہ ہوسوائے مناجات (دعا) کی صلادت کے جسکواہل نیاز (اولیا اللہ) رات (تعجد) کے وقت اپنے دلوں کے اندر پاتے ہیں۔ پس مناجات کی صلادت شب بیداروں کے لئے ایک قسم کا انعام ہے جو دنیا ہی ہیں انکو لمجاتا ہے۔

کتنا بلندمقام ہے دعا کر نیوالوں کا اور کیا شان ہے دعا کی کہ اسی فانی دنیا ہیں گویا جنت کی سیر کرکے دلوں کو ٹھنڈک پہنچارہ ہیں ایسی خوبیاں ہے دعا دمنا جات ہیں۔ علاّمہ رومی فرماتے ہیں ایشوی کا ایک ملفوظ جو حدیث پاک کی تر جمانی کر ہا ہے اس پر فصل کو ختم کررہا ہوں علاّمہ رومی فرماتے ہیں :۔

مطلب بیہ ہے کہ علامہ رومی عقلی دلیل کے ساتھ سمجھارہے ہیں کہ اگر کوئی گدایا فعیر کسی کے دروازہ پر جاکر دستک دے اگر دہ درازہ نہ کھولے تودہ بار بار اسے مشکھٹا تا رہتا ہے تو کسجی کسجی تو وہ دروازہ کھولے گامی یہ یعنی کچھ نہ کچھاس گدا کودے ہی دیگا۔ اس طرح مسلمان اس سے

سیحت حاصل کرتے ہوئے گدا یانہ انداز میں اپنی جھولی پھیلا کر بار بار دعائیں مانگتا رہے گا ویقینیا ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ داتا اس کھٹکھٹانے (دعا مانگنے ) والے کی طرف نظر کرم رماکر اس کی جھول میں کچھے نہ کچھ ڈال ہی دیے گا یعنی بار بار مانگنے پر اس کی مرادیں جنرور بوری

بادےگا۔

ماحصل بیرکه ایک دنیا دار فعیر بار بار دهتکارے جانے پر بھی جب مانگنا اور دروازے لوکھٹکھٹا نانہیں چھوڑ تا تو مخلوق کو بھی اپنے خالق و مالک اور اپنے حقیقی پالنہار سے مانگنے ہیں عار

ر شرم نہ آئی چاہتے۔ اس کے بار بار مانگے رہنا چاہتے۔ مند میں فیصل میں میں میں میں میں میں میں میں اس

المعمد للله اس چرتھی فصل ہیں فصائل دعا کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی اور اسلاف است کے ملفوظات مع تشریج و فوائد تحریر کئے گئے ہیں ۔اللہ نعالیٰ اس ادنی سعی و محنت کومحض اپنے فصل و کرم سے قبول فرماکر اسے مکھنے اپڑھنے اور سنے

علی، ن رن می و سب رس کے اسے برا والوں کے لئے دارین میں خیر و بھلائی کا ذریعہ بنائے۔ آمین

## پانچویں قصل \*

## الله تعالى ك بانتها رحمتي

دعا مانگنے والوں کے فصنائل اور نہ مانگے پر اللہ تعالیٰ کی ناراصلی کے متعلق آیات قرآنیہ اور احادیث نبؤیہ اور انکی تشریحات لکھنے کے بعد اب ایک اور مضمون کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اسکا عنوان ہے:۔

الله تعسالي كي بي انتهسا رحمتي

اس مضمون کو بھی قرآن مجید۔ احادیث نبوّیہ اور حضراست ا کابرین امت کے گراں قدر ملفوظات و واقعات سے مزین کیا گیا ہے۔

اس پاسے بیں:۔

عفود درگزر کاموجیں مار تا ہواسمندر۔ زندگی بحرصنم صنم کی مالا جینے والے پر حال کا طاری ہوجانا۔ اور ایک عالم ربانی کی تلاش ہیں نکلنے پر سو آدمیوں کے قاتل کی مغفرت جیسے امیدافزامصنا میں لکھ کر خدا کی مخلوق کواس ار حمالزا حمین سے منسلک اور قریب کرنے کی ہرمکن کوششش کی گئی ہے۔

یا ذا الجلال والاکرام! ہمیں اپنے ان گرال مایہ احساناست کاشکر ادا کرتے ہوئے اتباع سنست و اتباع شریعست کی توفیق عطافرما۔ آمین \*\*\*\*\*\*\*\* ترجمد: وہ کھنے لگا بسبب اس کے کہ آپ نے جھکو گراہ کیا ہے، میں قسم کھا تا ہوں کر بیں انکے لئے آپکی سدھی قالَ فَهِمَا آغُويْتَنِي لَاقَعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلهُسْتَقِيْمَ ٥ ثُمَّ لَا تِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ آيْدِيْهِمْ وَمِنْ خُلْفِهِمْ وَعَنَ أَيْما نِهِمْ وَعَنَ شَمَآيُلِهِمْ وَلَاتَجِدُ ٱكْثَرَهُمْ شَكْرِيْنَ٥ (يا مرع و مودة الاعراف)

راہ پر بیٹھونگا، پھر ان پر حملہ کرونگا انکے آگے سے بھی ادر انکے پیچھے سے بھی ادر انکے داہن جانب سے بھی اور انکے بائیں جانب سے بھی اور آپ ان بیں اکمژوں کو احسان ماننے والانہ پائے گا۔ (بیان القرآن) ہے

ا کی مجلس میں قطب زمان عارف رموزِ معرفت حصرت شنج مسیح الامت مولانا مسیح النّد خان صاحب جلال آبادی نے مذکورہ

خداد ندقد وس کی شان کر بمی پر حضرت شیخ مسیح الآمست کا عارف انه ملفوظ

آیت کریمہ کی تفسیر فرباتے ہوئے بیں ارشاد فربایا جنکا خلاصہ یہ جب جب شیطان نے عصہ
میں آکر قسم کھالی کہ ، مجھے جنت سے نکالئے اور راندۂ درگاہ کرانے کے صلہ اور بدلہ میں ،
مسلمانوں کی مرکزی عبادتوں کی راہ میں آگھڑا ہونگا ،اتنا ہی نمیں بلکہ اللہ ورسول صلی اللہ علیہ
وسلم کے نام لیواؤں کو گراہ کرنے کے لئے اس کے دائیں بائیں ، آگے پیچے ان سب جہات
اربعہ سے آآکر ،ورغلاکر انہیں برکانے اور گراہ کرنے کی جب وہ قسم کھا بیٹھا تواس مردود کی اس
قسم کھانے پر سارے آسمانوں کے فرشتے کا نب اُٹھے اور بارگاہ الی ہیں سجدہ ریز ہوکر گوگڑا کر
دعاؤ التجاء کرنے لگے کہ بیا بارالها ، یہ مردود مسلمانوں کو گراہ کرنے کی قسم کھا بیٹھا ہے اور آپ
نے انہیں قدرت بھی وافر دیے رکھی ہے جنگی وجہ نے اکثر و بیشتر کردر مسلمانوں کا اس کے
نے انہیں قدرت بھی وافر دیے رکھی ہے جنگی وجہ نے اکثر و بیشتر کردر مسلمانوں کا اس کے
نرعے میں پھنس کر واصل بجسم ہونے کا خطرہ ہے ۔ یا اللہ ؛ مسلمانوں کے حال پر رحم فرا ،اور
شیطان مردود کے بھندے میں بھنس جانے سے اس کی حفاظت فرما۔

جسب مسلمانان امنت کی زبوں حالی پر فرشنوں نے تڑے ہوئے رونا شروع کردیا تو اسی وقت ارتم الراحمین کی شان کریمی حرکت میں آگئی اور فرشتوں سے خداوندقدوس نے فرمایا۔ اے فرشتو، اس مردود شیطان نے مسلمانوں کو گراہ کرنے کے لئے جا گے پیجے، دائس بائیں ان چار جانب سے آنے کی قسم کھائی ہے۔ گر اب بھی وہ مردود ،دو طرف سے آنے کی قسم کھانے ہیں چوک گیا ہے۔ اوپر سے اور نیچ سے آنے کی قسم اس نے نسیں کھائی تم خوش ہوجاؤکہ ،مسلمانوں میں ہے جو بھی (ہمیشہ نمازوں میں) سجدہ ریز ہوتے ہوئے اپنا سراور پیٹانی (نیج ) زمین پررکھ دیگا تو میں اس کے سرے لیکر قدموں تک کئے ہونے سارے گناہوں کو گرا کرختم کر دونگا۔ اور عبادات وغیرہ سے فارع ہوکراپے دونوں ہاتھوں کو (اوپر ) آسمان کی طرف چھیلاتے ہوئے میرے درباریس وہ گڑ گڑا کر بدایت و مغفرت اور حاجات وغیرہ کی دعائیں مانگے گاتو انہیں بدایت سے نواز کر منفرت کر کے انکی (جائز) مرادوں کو بھی پورا کر تار ہونگا اللہ تعالیٰ کی جانب ہے اس رحم د کرم ادر بدایت و مغفرت بجری خوشخبری کی آواز فرشتوں نے سی، توشکریہ اداکرتے ہوئے انہوں نے اپنے سروں کو سجدوں سے اٹھالیا۔ ف ائده : مذكوره واقعه سے اندازه لگائيں كه الله تعالیٰ كو اپنى مخلوق اور خصوصانسلمانان امت کے ساتھ کنتی شفقت پیار و محبنت ہے جب اس رب کائنات کا ہم لوگوں کے ساتھ اتنا مشفقانه سلوک ہے، تو پھر ہمیں بھی ایسے کریم آقاودا تا کے احسانات کو فراموش نہ کرنا چاہیے ، اور ہر ممکن خداؤر سول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی والے کام کرتے رہنا چاہئے۔اللہ تعالیٰ بمس اتبأع شريعت وسنت كي توفيق عطا فرمائ - آمين فرعون کی خباشت اور خداکی رحمت فرعون کی سرکشی تودیکھے کہ اس نے خدائی کا دعوی کیا ۔ اللہ تعالی کے برگزیدہ پنمیبرحصرت موسیٰ علیہ انسلام کوقسم قسم کی اذبیش دی آپکو جھوٹا کما گیا۔ قبیہ خانہ میں ڈالنے کی دھمکیاں دی گئی ہزید بڑا عضنب بیہ کیا کہ خدا دند قد ذس کا مذاق أُرُّاتِ بوئ السِينِ وزير بالمان سے كمتا ب فَأَوْقِدُ لِينَ فِها مَنْ عَلَى الطِّلِيْنِ : مورةِ تعس آيت ٨٠ يعنى اس بالن مير الم الم مر بفلك (او نجى )عمارت بنا تاك اس پر چرو كر (العياذ بالله) میں تمہارے خداکی خبرلوں۔اس قسم کی ہے شمار عصیان د نافر مافی کے باوجود جب وہ دریائے

شور میں غرقاب ہونے لگا تو فرعون کی اتنی زیردست گراہی اور مظالم کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو دیکھتے ہے۔

صنور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا جب فرعون دریائے وریس عرق ہونے لگا

ادر عرق ہوتے ہوئے اسے عذاب آخرت کا مشاہدہ ہونے لگا، تو ایسے جال کن کے عالم میں

اس کی زبان سے ایمان کا کلمہ جاری ہوگیا۔ حشق اِذا اَدْرَکُهُ الْخُرَقُ قَالَ اَمْنَتُ اَنَّهُ لَا اِللهٔ الله و الله الله علیه السلام نے محجہ سے

(پاااع ہما سورہ یونس) تو اس وقت اس کے متعلق حضرت جبر سیل علیہ السلام نے محجہ سے

(یعنی بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے) یوں عرض کیا کہ ریار سول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)

میں نے دریائے شور سے کیچ نے کر جلدی جلدی فرعون کے مند میں محونس دیا (کیچ سے

فرعون کا مند بھر دیا ) یہ اس لئے کہ (اسکے بلیلانے اور تربینے پر) کھیں اس ارتم الراحمین کا دریائے رحمت ہوئی ہیں نہ آجائے اور کئیں اس ملعون کی مغفرت نہ ہوجائے۔

فسائدہ اس صدیث پاک سے اندازہ لگائیں کہ جوشخص زمین و آسمان ہیں سب سے بڑا مرکش باغی اور نافر مان تھا۔ جس نے اتنا بڑا جرم اور گناہ کیا تھا کہ مردود شیطان بھی بغاوت میں انکے ہم پلہ نہ ہوسکا ۔ یعنی شیطان نے نافر مانی اور حکم عدولی صرور کی گراس نے خدائی کا دعوی تو کھی نہیں گیا ۔ گراس سلطان الشیاطین نے تو برملا ۔ آفا رَقیکُد الاعلی ۔ کہ کرسب سے بڑا خدا ہونے کا دعوی کر دیا۔ اس مقبور کی اتنی بغاوت کے باوجود حضرت جر سیل علیہ السلام بیا الہا کی سنت قدیمہ کو میرے خالق و مالک کی صفت رضمی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس بار الہا کی سنت قدیمہ کو میرے خالق و مالک کی صفت رضمی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس بار الہا کی سنت قدیمہ کو میز نظر رکھتے ہوئے کہ فرعون کے ذیادہ تڑھے پر محمیں انکا دریائے رحمت ہوش میں آکرائکی مغفرت نہ فرمادی اس نے جلدی جلدی اس خبیث کا میز بند کر دیا ۔ فلاصہ یہ کہ اس حدید کہ اس حدید کا ان مقد میں خداوند قدوس کی دھی و حفودر گرر کود کھانا مقصود ہے کہ وہ ضاحت یہ گنگار بندوں پر بھی کھتے شفیق ہیں۔ الغد تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطافر ماتے ۔ فلاصہ یہ کہ نا مندوں پر بھی کھتے شفیق ہیں۔ الغد تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطافر ماتے ۔

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جلد ٢ يا ١١ ع ١٣ سورة يونس صفحه ٢٠

سکرات اور غرغرے موت کی تشریح ایماں پر دو باتیں اور دقم کے چلوں تاکہ شبہ دور جوجائے ایک تو حدیث پاک بیں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ ، حضور انجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اللہ تعالیٰ بندہ کی توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک غرغرے موت کا وقت نہ آجائے (رواہ ترمذی شریف)

تشریج بزغ خرمے موت سے مرادوہ وقت ہے جب بزع دوح کے وقت سامنے فرشتہ نظر آنے لگ جاتے ہیں اس وقت دنیا کی زندگی ختم ہوکر آخرت کے احکام شروع ہوجائے ہیں۔ اس کے ایسے وقت میں کوئی عمل قابل قبول نہیں ، ندایمان ند کفر۔
سمندر میں غرق ہوتے وقت فرعون ورسری بات حضرت مرشد تھانوی نے سمندر میں کیچ ڈالنے کی حکمست تحویر فرائی دہ یہ کہ وصرت جرئیل علیہ

السلام کافر عون کے منہ میں محیور تھونسنا ہو بعض احادیث میں آیا ہے تواسکی وجہ ہے کہ۔
رحمت سے مراد رحمت دنیوی ہے ،اگر وہ سکرات کے وقت ایمان لے بھی آٹاتو آخرت میں
تووہ کار آ مہ نہیں ہوسکتالیکن شاید دنیا ہیں اس کو کچھ عرصہ کے لئے ذندگی مل جاتی خرق ہونے
سے بچ جاتا ، گراس کا زندہ رہنا بھی دنیا ہیں (ان کی جبلی خباشت کی وجہ ہے ) فسق و فجور اور
فراد عالم کاسبب بنتا اس لئے اس کا منہ بند کرنا چاہ دہے۔
قارون کا تر بنیا اور دریا ہے رحمت کا جوش میں آجانا
اور قارون کا داقعہ لمبااور مضمور ہے اسلنے بورا واقعہ نقل کرنے کے بجائے مختصر طور پر اس کا
احصل ہی تحریر کے جاتا ہوں۔

حصرت عبدالله بن الحادث سے روا بین ہے۔ قارون نے مال و دولت کے نشے ہیں خداؤ رسول سے بغاوست و نافر مانی کرکے جب انتخاتی درجہ کا غلیظ الزام اور تھمت ،

(۱) تفسیر معارف القرآن جلد ۳ پا ۱۱ ع ۱۲ مورة یونس صفحہ ۱۲ ہ حضرت مغتی محد شفیع صاحب (۲) تفسیر بیان القرآن جلد ا پا ۱۱ ع ۱۲ مورة یونس صفحہ ۱۲ محکیم الامت تحانوی (۲) در منثور تر جمان السنت جلد موصفحہ بیان القرآن جلد اپا ۱۱ ع ۱۲ مولانا سید محمد بدر عالم صاحب معاجر مدنی ۔

فاحشہ عورت کے ذریعہ حضرت موئی علیہ السلام پر بھرے مجمع میں لگوانے کی کوششش کی ، گر بفضلہ تعالیٰ اس عورت نے صداقت کا اظہار کرتے ہوئے قارون کی گندی اسکیم کابر ملااظہار کردیا۔ توالیے وقت میں دل برداشتہ ہوکر حضرت موسی علیہ السلام کی دعا اور حکم پر زمین نے جب قارون کو نگلنا شروع کر دیا۔ اس اشا، میں عذاب الهی کی گرفت پر وہ بار بارچیخت چیا تا اور بلبلاتا رہا۔ عاجزی انکساری کرتا ہوار ہم وکرم کی بھیک انگتار ہا، محصرت موسی علیہ السلام نے اس کی کچھنہ سی اور زمین نے اسے بورے کا بورا منگل لیا۔ گرحضرت موسی علیہ السلام نے اس کی کچھنہ سی اور زمین نے اسے بورے کا بورا منگل لیا۔ جب یہ واقعہ کمل ہوچکا تو فورا اسی وقت حضرت موسی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہی تک کہ اسے میرے بندے موسیٰ (علیہ السلام ) خوب سی لو اگر وہ قارون مجھکو صرف وہی آئی کہ اسے میرے بندے موسیٰ (علیہ السلام ) خوب سی لو اگر وہ قارون مجھکو صرف ایک مرتبہ بھی لیکار تا تو ہیں باوجود ان کی ہرقسم کی نافر انی بغاوت اور طغیا تی کے ہیں ان کو اس سی سیا

مال و دولت اور منصب کے نشے میں اسکارہ و دیم زمانے سے اہل دیا کھوجانے والوں کے لئے مقام عبرت کا ایک یہ بھی دستور چلا آرہا ہے کہ بو جتنا رئیں اور مالدار یا منصب و عزت کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے، اسما ہی وہ اپنا مالک حقیقی اور پالنہار کا نافر مال ، ناشکر ااور باخی ہوا کر تاہے (الا باشاء الله ) اسی طرح اس قارون نے بھی کیا ، حالانکہ اس وقت روئے زمین پر دنیوی اعتبار سے مال و دولت اور ہر قدم کے عیش و آرام و داحت کے سازو سامان کے اعتبار سے شاید پوری دنیا میں قارون سے زیادہ رئیں اور کوئی نہیں ہوگا۔ ہرقسم کی نمستی اسے عطاکی گئی تھیں ، اس کو مذفظ رکھتے ہوئے شرافت انسانی کا تقاصہ تو یہ تھا کہ وہ اپنے منع حقیقی کا شکریہ ادا کر تا ، مگر ایسا نہیں کیا ، بلکہ دولت کے نشے میں اپنا مالک و خالق سے بغاوت و نافر انی کی انکے نشیس کیا ، بلکہ دولت کے نشے میں اپنا مالک نے پر اثر آیا۔ جسب الله کے پیغیر کا بیمانہ صبر کیر ہوجکا تو بحالات مجبوری اللہ تعالی سے دعا کے ذریعہ نصرت و مدد طلب فر ماتی اور بدولی اور عذا ہے۔ ان کی برائر آیا۔ جسب الله کے پیغیر کا بیمانہ سبر باذن الله زمین کو اسے پکڑنے کا حکم دے دیا گیا ، زمین کے پکڑنے اور عذا ہے۔ اس کریم خالق کے آلیے باذن الله زمین کو اسے پکڑنے کا حکم دے دیا گیا ، زمین کے پکڑنے اور عذا ہے۔ آلیے باذن الله زمین کو اسے پکڑنے کا حکم دے دیا گیا ، زمین کے پکڑنے اور عذا ہے۔ آلیے باذن الله زمین کو اسے پکڑنے کا حکم دے دیا گیا ، زمین کے پکڑنے اور عذا ہے۔ آلیے بہ قارون جو بلبلایا ہے اس کے متعلق و جی کے ذریعہ اس کریم خالق کے آلیے۔

عفود کرم کا جواظهار فرمایا ہے دہی بیماں دکھانا مقصود ہے کہ خدادر سول کے ساتھ اتنی بغاد توں کے باوجود ان کے متعلق بیں فرمانا کہ سن لواسے میرسے بندسے موسی (علیہ السلام) تم کو اس پر ترس نہ آیا مگر دہ قاردن مجھ کوصرف ایک بار بھی پکار تا تو بیں اس کو نجات دیدیتا ، عفو در گزر کا ایسامعاللہ توصرف اس ارتم الزاحمین کے علادہ اور کون کرسکتا ہے ؟۔

ماحسل ہے کہ دوئے زمین کے سب سے بڑے باغی نافر مان اور کافر ،فرعون ،قارون ،

ہمان اور شیطان کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا ایسا معاملہ ہے تو بچر ہم لاکھ بڑے اور

گنگار سمی مگر بچر بھی ہم انکے نام لیوا مسلمان بند ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے

امتی ہیں ، اتنا بلند مقام ملنے کے بعد بھی خدا نخواستہ اگر کوئی مسلمان اس ارحم الزاحمین کی

رحمتوں سے مابوس اور نا امید ہوجائے تو اس سے بڑی بدنسیبی اور کیا ہوسکتی ہے ۔ گھذا ہر
مؤمن مسلمان کو کسی حالت ہیں بھی اس سے مابوس و نا امید مذہونا چاہئے۔

عفوددر گزر کا موجیس مارتا ہواسمندر (پا ۳ع۸) اسے ہمارے پروردگار اواروگیر مذفر مائیے اگر ہم بھول جائیں ، یا چوک جائیں ، (بیان القرآن)

حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں ،سورۃ البقرۃ کے اخیر میں مسلمانوں کو ایک خاص دعا کی تلقین فرمائی ہے جس میں بھول چوک اور بلاواسطہ خطا کسی فعل کے سرزد ہونے کی معانی طلب کی گئی ہے۔

طلب کی گئے ہے۔

المت حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس دعامیں تکوین شکالیف سے بچنے کی بھی دعا ہیں تکوین شکالیف سے بچنے کی بھی دعا ہے ،جس میں دنیاد آخرت کی سب مصائب و عقوبات (منزائیں) داخل ہوگئیں اس معار دو خواست معفرت اور اعدا ، پرغلبہ کی دعا بھی ہے جنکا حاصل یہ نکلا کہ ایک طرف تواس مالک حقیقی کے ساتھ معالمہ کی در سنگی کی دعا کی گئی ، تو دو سری جانب انفرادی اجتماعی طور پر اعدا ، سے نجات اور اُن پر حصول غلبہ کی دعا بھی ہوگئی۔

<sup>(</sup>١) ياء ع ٨ سورة البقرة ، تفسير بيان القرآن ، جلدا صفحه ١٠٠ حكيم الامت حضرت تعانوي -

نذکورہ دعاکی تفسیر کرتے ہوئے عارف باللہ حضرت شیخ ڈاکٹر عبد الحق صاحب ( مجاز بیعت حضرت تھانوی )نے فرمایاکہ:

شہر کراچی میں ایک کروڑ سے زیادہ آبادی ہے ،ان سب کا پیشاب پاخانہ کراچی سے مقبل سمندر میں جاتا ہے گر سمندر میں پائی کی ایک بلکی می موج آتی ہے اور ان ساری نا پاکی کو مباکر لے جاتی ہے ،اور صاف کردیتی ہے ،اور ایسی صاف کرتی ہے کہ کوئی ایام اس پائی میں نہا کر نماز پڑھائے توسب کی نماز بھی ہوجائے گی ،وھوبی سنیکڑوں کپڑے اس میں دھوکر لاکر بہنائے توسب پاک اور صاف ہوجائے ہیں ، توجب ایک سمندر جو مخلوق ہے اور اسکی ایک موج میں بیاتر و تاثیر ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اور عفو و درگزر کا سمندر تو غیر محدود ہے تو کیا اس کی رحمت و مغفرت کی ایک موج بمارے گناہوں کو معاف نہ کردیگی ؟ صرور کردگی آت تھی تو کیا اس کی رحمت و مغفرت کی ایک موج بمارے گناہوں کو معاف نہ کردیگی ؟ صرور کردگی آت تھی تو کیا اس کی رحمت و مغفرت کی ایک موج بمارے گناہوں کو معاف نہ کردیگی ؟ صرور

الله تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب و غضة پر سبقت لے گئی اب بیاں ہے

خالقِ کا نئات کی صفت ربو ہیت و رحمانیت کے متعلق چندا حادیث نقل کی جارہی ہیں جس سے آپ اندازہ فریالیں کہ اللہ تعالٰی اپنی مخلوق کے ساتھ کس قدر مشفقانہ سلوک فریاد ہے ہیں:۔

حضرت الوہر روا بیت ہے، حصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا جس وقت اللہ تعالیٰ نے خلق ( ساری کا نمات ) کو پیدا کیا تو اسی وقت اپنی کتاب (لوح محفوظ) ہیں یہ لکھ کر عرش میں محفوظ کر دیا کہ " بیٹک میری رحمت میرے عضنب پر غالب ہو گئی" یا یوں فرما یا " میری رحمت میرے عضنب پر سیفت کر گئی۔ (رواہ مسلم)

ا یکسیدوا سے بین میں اس طرح وار د ہواکہ اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمان وزمین کو پیدا کیا اس دن رحمت کو مجی پیدا کیا ان بین سے ایکسب رحمت زمین پر اتاری ہے جسکے سبب ماں

<sup>(</sup>۱) وعظاراه مغفرت صفحه ۲۱ عارف بالله حصرت مولانا حكيم محمدًا ختر صاحب مظله

<sup>(</sup>۲) دوزخ کا جھیجا صفی ااہ سحبان الهند حصرت مولانا احمد سعیہ صاحب دبلوی ۔ (۳) زاد سفر ترحمه ریاض الصالحین صفی ۲۴۴ مصنف شادح مسلم ایام نووی مترجمہ سیدۃ است الفرنسلیم لکھنوی۔

اپنے بچوں پر رخم کرتی ہے اور جانور وغیرہ کیک دوسرے پر رخم کرتے ہیں، جب قبامت کا دن ہو گاتو دہ دنیا کی رحمت بھی اس ننانوے وہ رحمتوں میں ملاکر پوری سو، اکر دی جائیگی ۔ (رواہ مسلم جزیزی)

ا کیب روایت بین اس طرح آیاہے اللہ تعالیٰ کے لئے سو ۱۰۰ رحمتیں ہیں ان بین سے
ا کیب حصہ جن وانس جانوروں اور کیڑوں بین اٹارا گیا اسی سبب ایک و سرے پر نرمی کرتے
ہیں ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور اسی وجہ ہے جانور
اپنے بچوں پر نرمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ننانوے ۹۹ حصے قیامت کے لئے دکھے
ہیں قیامت کے دن اپنے بندوں پر اس کے ذریعہ رحم کرنے گا۔

حضرت الوہررہ تُے روابیت ہے، فرماتے ہیں کہ ہیں سنے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرمایا اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے لئے سو ۱۰۰ رحمتیں ہیں ۱ن ہیں سے سنا نوے ۹۹ جھے اسنے پاس رکھے اور ایک حصد ان ہیں سے دنیا ہیں اتارا ۱۰ س ایک حضہ کی بدولت مخلوق آپس میں مجبت کرتی ہے، بیمال تک کہ جانور اپنے بچے ہے اپنا کھر (قدم) اس ڈرسے اٹھالیتا ہے کہ میں اس کولگ نہ جائے۔ (رواہ مسلم تریزی)

ایک حدیث بین ہے "میرے عضہ پرمیری دحمت سبقت کے گئ" (بخاری دسلم) حضرت الوہر رق ہے دوایت ہے ،حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ایا اللہ تعالیٰ نے جس دن دحمت کو بنایا تھا اسی دن اسکے سو ۱۰ وصلے کردئے تھے ان بین سے ننانوے ۹۹ جھے اپنی دکھیے نے بان دکھیے تھے ادر صرف ایک حضہ سادی مخلوق کے لئے رکھا تھا۔

اپنا بار الها ابیہ صفت تحمل تو صرف آپ بم کی ہوسکتی ہے حضور نبی کریم صلی یا بار الها ابیہ صفت تحمل تو صرف آپ بم کی ہوسکتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خداد ند قد وس کے صبر و تحمل اور ان کی خالفت ور نو بہت کے متعلق ادشاد فرما یا جن کا مفہوم اور خلاصہ اس طرح پر ہے ،۔

<sup>(</sup>۱) زاد سفر ترحمه ریاض الصالحین صفحه ۴۳۴ مصنف ایام نودی مترجمه سیدة امسیة الله تسلیم لکھنوی م (۲) ترحمان السنسیة جلد ۲ صفحه ۱۲۹ محدث کبیر محمد بدر عالم صاحب میرخمی مهاجریدنی م

حضرت ابو موسی اشعری ہے دوا یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا۔ ابذا تکلیف اور بڑی باتوں کو من کر صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ سے زیادہ زمین و آسمان میں اور کوئی بھی نہیں الوگ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں اس کے لئے بیٹیا اور لڑکا قرار دیتے ہیں ۳-۳ خدا مانتے ہیں بلکہ سرے سے خداکی خدائی بی سے انکار کرتے دہتے ہیں ، چھوٹے بڑے بڑے ہزاردن خدامانتے ہیں بلکہ سرے سے خداکی خدائی براروں قسم کی نعمتوں کے استعمال کے باوجود ان کی شرک کرتے رہتے ہیں ، گرچر بھی دہ ایسا علیم اور رحمٰن ہے کہ سب کو نافر مانی ، ناشکری اور عصیان کرتے رہتے ہیں ، گرچر بھی دہ ایسا علیم اور رحمٰن ہے کہ سب کو اس بی بیٹر ہے کہ سب کو ایس ہے بھی بڑا کوئی شفیق رحیم اور دانا زمین اور آسمان میں ہے بو بھی ہڑا کوئی شفیق رحیم اور دانا ذمین اور آسمان میں ہے بھی ہڑا کوئی شفیق رحیم اور دانا ذمین اور آسمان میں ہے بھی بڑا کوئی شفیق رحیم اور دانا ذمین اور آسمان میں ہے بھی ہڑا کوئی شفیق رحیم اور دانا ذمین اور آسمان میں ہے بھی ہڑا کوئی شفیق رحیم اور دانا ذمین اور آسمان میں ہے بھی ہڑا کوئی شفیق رحیم اور دانا ذمین اور آسمان میں ہو بھی ہوئی ہوئی شفیق رحیم اور دانا ذمین اور آسمان میں ہوئی نہیں۔ (رداہ بخاری وسلم )

سوآدميول كے قاتل كى مغفرت وَ مَن يَنْخُورَجُ مِن بَيْتِهِ مُها جِرَاً إِلَى اللهِ وَرُسُولِهِ فَمَا يَعْدُونَ وَقَدَا اللهِ اللهِ وَرُسُولِهِ فَمَ يُنْدِدُ كَه الْمَوْتُ فَقَدُ وَتَعَا جُرُهُ عَلِى اللهِ وَ ( بِاه رَااِ)

ترجہ: ۔اور جو شخص اپنے گھر ہے اس نینت ہے نکل کھڑا ہو کہ اللہ ورسول کی طرف ہجرت کرونگا بھراس کو موت آپکڑے تب بھی اس کا ثواب ثابت ہو گیا (بیان القرآن)۔

امام المفسرين علامة ابن كمثيرا در سيرنا جيلاني دونوں اكابر نے حدیث جرت كامفہوم عام ليتے ہوئے ننانوے آدميوں كے قاتل كى توبہ كے واقعہ كو بھى مذكورہ آبيت كے تحت تحرير فريا ہاہے .

صفور ہے اور ہر شخص کے مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل کا مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کے لئے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے ، بیصد یہ شک عام ہے ہجرت وغیرہ تمام احمال کو شامل ہے ۔ ایک وہ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے ، بیصد یہ شک عام ہے ہجرت وغیرہ تمام احمال کو شامل ہے ۔ صحیحین کی مشہور حدیث کے متعلق محد شک عظیم سیدنا محمد بدر عالم صاحب تحریر فرماتے ہیں ، حصنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، تم سے پہلی حصنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، تم سے پہلی

<sup>(</sup>١) بوستان فاطمه عادف بالفد حضرت شيخ صوفي عابد ميال نقشيندي عشاني دُا تجميليْ -

<sup>(</sup>٢) تفسيرا بن كمشر جلده ياه ع السودة لنساء صفحه ٨ علامه ابن كمشر -

<sup>(</sup>٣) ترجان السنت جلداصفي ١١٠ مخدث كبيرسيد محمد بدرعالم صاحب،

امتوں میں ایک آدمی تھا اس نے تنانوے تسل کے تھے اس نے اس جرم د گنا ہوں سے نجات ماصل كرنے كے لئے اپنے شركے سب سے بڑے عالم كے متعلق دريافت كيا تاك د ہاں جاکر طریق توبہ دریافت کرے تواس کو ایک درویش کا پنة بتسلایا گیا وواس کی ضدمت میں حاصر ہوااور کماکہ بیں نے ننانوے قبل کئے ہیں جمیاب بھی میرے لئے توبداور مغفرت کی صورت ہے ؟اس درویش نے جواب دیا کہ بنہیں تمہاری مغفرت نہیں ہوسکتی ؛ اس قاتل نے اس درویش کو بھی اسی وقت اسی جگہ بے قتسل کر کے رکھدیا اور نٹو کی تعداد اوری کردی مگر چونکہ دل میں عذاب البی اور فکر آخرت کی آگ لگی ہوئی تھی اس لئے پھرد بال سے چل کر كسى اور براے عالم كے متعلق دريافت كياتواب كى مرتب كسى اچھے عالم كاپت بتاديا ووقاتل اس کے پاس پہنچااور کھاکہ میں نے سوقت ل کے بیں کیامیری توبہ قبول ہوسکتی ہے ؟ تواس برگزیدہ عالم نے جواب میں کہا کہ محلاتیرے اور تیری توبہ کے درمیان میں کون حائل ہوسکتا ب ؟ جاد فلال بسى ميں چلے جاد؛ د بال الله تعالى كے عبادت كزار بندے رہتے ہيں، تم مجى د بال جاكرانكے ساتھ عبادت بيں مشغول ہوجاؤ اورسنو جكتم دبان سے داپس اپنے دطن كى طرف م لوانا بداس الے کہ معصیت کی زمین ہے بیس کردہ ای دقت دبال سے روانہ ہوگیا۔ جب نصف راسة ير پنجاتها كه اسے موت في آليا اب بيال رحمت وعذاب كے فرشتے آگے اور اسے لے جانے کے لئے دونوں کے درمیان بحث ہونے مگس، رحمت کے فرشتوں نے کھاکہ "یہ آدمی توبہ کرکے دلی توجہ کے ساتھ خدا کی طرف آر باتھا، توعذاب کے فرشتوں نے کماکہ اس نے اپنی گذشتہ زندگی میں تہجی کوئی نیک کام کیا بی نہیں تھا ( یعنی سو آدمیوں کو قتسل کردیے کے علادہ ادر مجی دوسرے ست سے ہرقسم کے گناہ کے بین ) اس مجت بازی کے درمیان ان کے پاس انسانی شکل میں ایک ادر فرشتہ آگیا ہو انسوں نے فیصلے کے لئے اس کوا بناحکم (قاضی ج ) بنالیا اور اسے سارا واقعہ کمہ سنایا جماعت کے بعد اس نے کما کہ تم دونوں طرف کی زمینوں کو نابو جس طرف زیادہ قریب نکلے اسے ادھر بی کا سمجھاجا تیگا۔چنا نچے زمین ناپی

گئی تومعلوم ہواکہ توبہ کی نینت ہے جس طرف جار ہاتھا اس طرف کا فاصلہ کم نکلا، چنا نچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کرلی (رواہ بخاری ومسلم بمتفق علیہ)۔

سیر ناجیلانی فرماتے ہیں الک روایت ہیں اس طرح ہے ، موت کے وقت بیا ہے سینے کے بل نیک لوگوں کی بستی کی طرف گھسٹا ہوا پھسل گیا (رواوا بن کمیٹر)۔

ا کیٹ اور روایت بیں بوں وارد ہواہے اللہ تعالیٰ نے زمین کے ایک حصے کی طرف و می نازل کی کہ تو دور ہوجا اور دوسرے حصے کو حکم دیا کہ تو (صالحین کی بستی کے ) قریب ہوجا مچر حکم دیا گیا کہ اب زمین کی بیمائش کی جائے چنا نچہ جب بیمائش کی گئی تو صالح لوگوں کی جانب ایک بالشت زمین قریب نکلی چنا نچہ اس کی بخشسش ہوگئی۔

ان روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ توبہ کی نیت کرنا آدر اسے بورا کرنے کی کوششش کرناکس قدر فائدہ مندہے جب تک نیکیوں کا پلآ بھاری مذہو گا نجات ناممکن ہے چاہے وہ نیکی ایک ذرہ کے برابری ہو۔

ننوا بے گناہ تسل کئے جانے والی صدیث اسینا برا عالم صاحب مذکورہ پرمحد شدید مالم کی محد ثانہ وعارفانہ نکتہ شنی صدیث کی تشریح فراتے ہوئے کھے

بین ۱۱ کی بے گناہ تتس پر دائمی عذاب کا ہونا یہ آئین عدل ہے ۱۰ور سو ۱۰۰ بے گناہ قتسل پراغماض (چشم بوشی کرنا) یہ آئین فصل ہے۔

یہ قادر مطلق کی مرضی اور وقت کی بات ہے۔ جس آئین پر چاہے عمل کر ہے بیاں اس کا ففنل صورتِ عدل میں نمودار ہوا اس لئے زمین ناپی گئی اور صرف ایک بالشت بھر زمین کی زیادتی پر غلبتہ رحمت نمودار اس لئے ہوا کہ آئین ففنل کا بھی مظاہرہ ہو جائے۔ یہ غذت کی زیادتی پر غلبتہ رحمت نمودار اس لئے ہوا کہ آئین ففنل کا بھی مظاہرہ ہو جائے۔ یَد غذن خوف اور اسکے مہر یک غذت گئی رہے ۔ کی طمع ہروقت لگی رہے ۔

<sup>(</sup>۱) غنسية الطالبين صفحه ۲۹۳ سيدنا عبد القادر جيلاني "(۲) ترجمان السنسة جلدا صفحه ۳۱۰ عارف بالله حضرت مولانا سيد محمد بدر عالم صاحب مير تمحي مهاجر مدني أ

پچاش سال تک رحمت کا دعظ کہنے والے کی مغفرت عادف باللہ حضرت شاہ

عبدالغنی پولپوری نے ایک مجلس میں فرمایا اللہ اتعالیٰ کی اپنے بندد پر اس قدر رحمت ہے کہ خداوند
قد وس خود یوں فرماتے ہیں کہ اے میرے بندواگرتم ہماری رحمت سے نائمیہ ہوگئے تو یاد رکھو کافر
ہوجاؤ گے ۔ اللہ اکبر اکس قدر رحمت کی شان اس عنوان میں موجود ہے جہنم کے عذاب سے ڈرا کر
اپنی رحمت کا امید وار بنارہ ہیں ۔ حضرت شاہ پھولپوری نے فرمایا ایک عالم (واعظ) نے بچاس
مال تک مسلسل اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وعظ فرمایا تھا ، جب ان کا انتقال ہوگیا تو اللہ تعالیٰ نے
فرشتوں سے فرمایا ، میرے اس بندے نے بچاس سال تک میرے بندوں کو میری رحمت کا وعظ
منایا ہے ، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے سے حساب لوں ۔ جاؤ لیجاؤ اس کو جنت میں داخل
کردو میں نے بھی این رحمت سے اس کو بخش دیا ۔

ف ائدہ: مذکورہ بالا پچاس سالہ داعظ کی مغفرت دالے داقعہ بیں داعظین دمقردین کے لئے درس عبرت ہے کہ دعظ کہتے دقت الا حول اسامعین کے نداق اور موقع شنای وغیرہ کو مذفقر رکو کر تفاریر و مجالس کی جانیں ۔ اور حبال تک ہوسکے فداؤر سول کی اطاعت و فربابرداری کی تلقین اور مشفقانہ انداز میں نافر مانی معصب سے اجتناب کا احساس دلاتے ہوئے رحمت و مغفرت کی روایات و داقعات سناکر مسلمانوں کے دامن کواس کر بھزات کے ساتھ دابستدر کھنے کی ترغیب دی جائے۔

مسلمان الله تعالیٰ کی ذات ہے مالوس و بن خدمات و عبادات و غیرہ سے خستہ دل ہو جائیں ایسے بیانات سے احتراز کیا جائے۔

(۱) معرفت النبيه حصه ۲ صفحه ۳۴۰ لمفوظات شاه عبد الغنی پچولپوری ۰ مرتب حصرت مولانا صحیم مخد اختر صاحب مذظله په (۲) تفسیرا بن کشیر جلد ۳ پا ۲۲ سورة ص صفحه ۴۶ علامه ابن کمیشر به

كردياكيا.

جائےگا ، یسن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دو دعائیں ہائی ، پہلی دعایہ انگی ہے۔

(۱) یا اللہ مجھے ایسا دل دے جو تجھ ہے جمیشہ ڈور تارہے ، جیسے کہ میرسے والد محترم (حضرت داؤد علیہ السلام) کا دل آپ سے خوف کیا کر تاتھا ، دوسری دعا ہے انگی ہ۔

(۲) یا اللہ میرسے دل ہیں اپنی ایسی محبّت ڈالدے جیسے آپ نے میرے والد بزرگوار کے دل میں اپنی محبّب ڈال دی محمی ، یہ دعا سن کر اللہ تعالیٰ بست خوش ہوئے اور فر ایا ، میرا بندہ میری عین اطاعت کے وقت بھی مجھے میرا ڈور اور محبّت مانگتا ہے ، مجھے اپنی ذات کی قسم میں اسے عین اطاعت کے وقت بھی مجھے میرا ڈور اور محبّت مانگتا ہے ، مجھے اپنی ذات کی قسم میں اسے اتنی بڑی سلطنت ( حکومت ) دونگا جو اس کے بعد ویسی حکومت کسی کونہ ملے گئے بھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی ہے مثل تعمقوں سے نوازا کہ حکومت کے اعتبار سے ان کی ما تحتی میں ہوائیں ،

انسان ، جنآت ، چرند ، پرند اور جملہ محکوقات کو ان کی مطبع و فر ایر دار بنادیا ، اس کے علاوہ مزید انسان ، جنآت ، چرند ، پرند اور جملہ محکوقات کو ان کی مطبع و فر ایر دار بنادیا ، اس کے علاوہ مزید اس قدر ملک و مال انہیں عطا کرنے پر بھی قیامت کے دن انہیں حساب و کتاب سے آذاد اس قدر ملک و مال انہیں عطا کرنے پر بھی قیامت کے دن انہیں حساب و کتاب سے آذاد اس قدر ملک و مال انہیں عطا کرنے پر بھی قیامت کے دن انہیں حساب و کتاب سے آذاد

ف انده: پنیبرانه انداز دعاین بڑی جامعیت ہواکرتی ہے برٹے بڑے ہواکرتے ہیں بردوں کے سامنے مرکزی نکنة فکر آخرت اور رصائے البی ہواکر تاہے ان کی ہراداؤں میں نسبت و تعلق مع اللہ کی جملک ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اس لئے جہاں تک ہوسکے ہمیں ایسے مقبولان بارگاہ خداوندی کا دامن تھا ہے رہنا چاہئے تاکہ انکی نسبت و برکت سے رحمت کے جھینئے ہمادے دامن ہیں گرکروہ ہماری نجات ومغفرت کا سبب بن جائے۔

بوالک ندالک دن تم پر رح آبی جائے گا اور اپنوں پر کیوں رح مذکرے گا جبکہ وہ توغیروں اور دغموں پر بھی ایسا مربان ہے کہ ایک بت پرست زندگی بحرصنصنم (اومیرے ہاتھوں ے بنائی ہوئی مرتی خوا) کا ورد کر تارہا ایک مرتبہ بھولے سے اتفاقا اسکی زبان سے صنم کے بائے صمد (اللہ خدائے ہے نیاز) شکل گیا ، تو فور اسی وقت آواز آئی ۔ لَبَیْنیْ یا عَبْدِی بی اللہ تعالی اور اسی وقت آواز آئی ۔ لَبَیْنیْ یا عَبْدِی اور میں ہروقت سب جگہ سب کے لئے حاصر ناظر وسام بھوں بس اللہ تعالی کہ جانب سے یہ آواز آئی تھی کہ اس بت پرست کا فریر ایک حال طاری ہوگیا اور اسی وقت زندگی بحر جس ست کی لوجا (عبادت) کی تھی جلال بیں آکر یہ کھتے ہوئے زور سے الت مار کر زندگی بحر جس ست کی لوجا (عبادت) کی تھی جلال بیں آکر یہ کھتے ہوئے زور سے الت مار کر اے اُوند ھے منہ ڈالد یا کہ لوری زندگی بیس تیرا نام جیتا (لیتا) رہا گر کمجی بھوٹے منہ سے بھی تو فرم منہ نے کھے بواؤدہ کسی کو محروم نہ اے اُوند ھے منہ دالور اسی وقت کا مربی طال میں آگر ہو کیا ، تو کام کے جاؤوہ کسی کو محروم نہ کی گ

الم وقت اور ایک کھی کی دل جوئی الحسة الاسلام حضرت الم غزائی کی منفرت کے متعلق علامہ شرائی نے جمیب واقعہ نقل فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں کہ عارف ربانی الم غزائی کے دصال کے بعد انہیں کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت خوش وخرم نظر آرہے ہیں ال کے دصال کے بعد انہیں کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت خوش وخرم نظر آرہے ہیں ال سے دریافت کیا گیا کہ اسے الم صاحب آپ کے ساتھ اللہ تعالی نے کیا معاملہ فرمایا ؟ توعلامہ فرائی نے فرائی نے فرمایا کہ محملے اللہ تعالی نے کیا معاملہ فرمایا ؟ توعلامہ فرائی نے فرمایا کہ محملے اللہ تعالی نے بخش دیا اور میری مغفرت فرمادی اس کے بعد فرمایا کہ محملے میں مغفرت کا واقعہ میں ہوا کہ جب میں کتا ہیں لکھے بعضتا تھا تو کتا ہت کے دوران کبھی کوئی میں مغفرت کی توجب تک وہ گھی پی کراڈر نہ جاتی تھی اس وقت کی علی مسر کر تارہ بتا تھا اور لکھنے سے بازر بہتا تھا اور جب وہ اُڑ کر چلی جاتی تھی جب میں پور ککونا شروع کردیتا تھا وہ تو اس کھی کی دل جوئی کرنے اور اسکی خاطراتنی دیر تک اضطار پر صبر کرنا شروع کردیتا تھا وہ تو اس کھی کی دل جوئی کرنے اور اسکی خاطراتنی دیر تک اضطار پر صبر کرنا کہ جسے اللہ تعالی نے میری مغفرت فرمادی۔

ادنی نیکی کاعظیم صلبہ | حضرست امام غزائی کی مغفرت کے متعلق ممکن ہے ادر بھی

<sup>(</sup>۱) سنن كبرى لشعراني موت كالجم يكاصفحه ۴۹ سحبان الهند حصرت مولاناا حمد معيد صاحب د بلويّ

مختلف قسم کے دافعات ہوں من جملہ ان میں ہے ایک مذکورہ واقعہ بھی منقول ہے ، خیر- اس دافعہ میں سبت سی نصیحت آمیز چیزیں ملے گی ایک توبیہ کہ چھوٹے ہے جھوٹی نیکی کو بھی ادنی سمجھ کراہے چھوڑنانہ چاہئے۔ ہوسکتا ہے کہ علم السی میں ہماری ہدا یت د نجات ایسی معمولی چیزوں ہیں مستور ومقدر ہو۔

دوسری چیز یہ کہ حضرت امام غزائی جیبے تبخر عالم ہوکر جن کے بال ایک ایک منٹ ادر وقت کی عظیم قدر و منزلت ہواکرتی تھی ایک بھی جیسی معمولی چیز کے لئے انتظار کرتے رہنا یہ پھر کی چٹان سینے بےرکھنے سے کچھ کم وزن محسوس نہ ہوتا ہوگا، گرقر بان جائیں انکے اس جلم و برُد باری پر اور خداکی ایک سینے ہو اور خداکی ایک مخلوق اور خداکی ایک مخلوق اور خداکی ایک مخلوق ہونے کی وجہ سے نظر انداز کرد نیا بارگاہ خداد ندی ہیں جرم عظیم سے کم تصور نہ گردا نا برڑے ایے ہوا کرتے ہیں اور ہمیں ان سے ایسے اخلاق کر بھانہ سکھنا چاہتے اسے محصل ایک تفریحی قصد نہ سمجھا جائے النہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ عطافر ہائے۔

جائے اللہ تعالیٰ ہمیں الحجی تمجھ عطافر ہائے۔ صرف الیک مجلس وعظ سے کئی کئی لاشیں اُٹھائی گئی ضداد ند قدّ دس کو اپنی مخلوق ادر اپنے بندول سے کئی محبت ہے، اسکے متعلق شنج العرب ڈالعج نے حضرت عوث پاکٹ کا داقعہ بیان فرما یا ہے اس سے اندازہ لگ جائے گا کہ اس مالک حقیقی کو اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق کے ساتھ کس قدر انس و محبت ہے۔

شیخ المشائع حصرت حاجی امداد الله صاحب مہاجر کمی نے ایک مرتبہ فرمایا ، سیزنا حصرت شاہ عبد القادر جیلائی نے وعظیمی چالیس سال تک الله تعالیٰ کی رحمت کا بیان فرمایا ، پھر بڑے پیر صاحب کے جی بیس آیا کہ رحمت کا وعظ س سن کرلوگ نڈر و بے خوف ہوگئے ہونگے ، لحذا اس جبار وقدار کے عصب کا بھی کچھ حال بیان کروں تو مصلحت و مناسب ہے تاکہ لوگ نڈر و بے خوف نہ ہوجائیں، چنا نچو ایک دن کچھ (تھوڑا سا) قبر خدا و ندی کا حال بھی بیان لوگ نڈر و بے خوف نہ ہوجائیں، چنا نچو ایک دن کچھ (تھوڑا سا) قبر خدا و ندی کا حال بھی بیان فرمایا ، تولوگوں کی یہ حالت ہوگئی کہ کئی کئی لاشیں مجلس وعظ سے اُٹھائی گئیں، اس وقست سیزنا جیلائی کو العام کے ذریعہ اس باست کی طرف رہنمائی فرمائی گئی کہ

اے میرے بندے اکیا چاہیں سال ہی ہی ہماری دہمت ختم ہوگئ ؟ تم نے میرے بندوں کو تواہ کوناہ ہلاک کیااگر تم عمر بحر ہماری دحمت کا بیان کرتے دہت تو بھی میری دحمت ختم نہ ہوتی گئی سید نالبسطاعی غزالی اور جیلائی " یہ فرماتے ہیں ایہ باست ذہانوں کو پند نہیں فرماتے ہیں اید تعالیٰ اپنی مخلوق کو بے جاڈرا دھم کا کر اس کی دحمت سے مالیس کرنے دالوں کو پند نہیں فرماتے ۔ دوسری نصیحت ہمیں بیاں پر یہلتی ہے کہ ابقول عادف "اذدل خزد بردل دیزد" یعنی جو بات اخلاص و المسیت کے ساتھ دل سے نطاق ہوں ہوئے ۔ اس کی چوٹ سیدھی سامعین کے دل پر جاگر تی بات اخلاص و المسیت کے ساتھ دل سے نطاق ہو ہے اس کی چوٹ سیدھی سامعین کے دل پر جاگر تی بات اور زندگی کی کا یا پلٹ جا یا گرتی ہے اس کی چوٹ سیدھی سامعین کے دل پر جاگر تی داور داعلین کو چاہئے کہ کچھ عرصہ خانقا ہوں بھی جا کر اہل اللہ کی خدمت میں دبکر اخلاق رذیلہ کا ترکیہ اور اوسانٹ جمیدہ کی مشق کر کے اخلاص کی قیمتی یا یہ اور ایمان میں جلا پیدا کرنے کی سعی کرتے دہا کریں اس کے بعد محلوق اور دین شین کی خدمت کا مشغلہ اختیار کریں درنہ عبادات و خدمات بے نور و اس کے بعد محلوق اور دین شین کی خدمت کا مشغلہ اختیار کریں درنہ عبادات و خدمات بے نور و اس کے بعد محلوق اور دین شین کی خدمت کا مشغلہ اختیار کریں درنہ عبادات و خدمات بے نور و

سیڈنا جیلانی کی زبان و بیان میں اثر و تاثیر صحوا نور دی اور بتیج سنست اولیائے کرام کی خانقا ہوں میں جاکر ، فنا فی الشیخ ، فنا فی الزسول اور فنا فی اللہ کی منزلیں طے کرنے اور اپنے آپ کو مٹادین جاکر بعد حاصل ہوئی تھی ۔ عارف باللہ حصر سنت شاہ محمد احمد پر تا پگڈھی نقشدندی فرماتے ہیں :

میں کی روح ہے اخلاص جب تک پید نہ دوحاصل نسین آئے گی ایمسان وعمل بین تیرے تابانی مٹادہ ہاں مٹادہ اپنی ہستی تم مجبست میں میں کہتے ہیں اسسطامی غزائی اور جمیسلائی مزکتابوں سے منہ وعظوں سے منہ ذریعے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیسے دہا ضدا دند قذوس کو اپنے بندوں سے کتی

اے پہنمبر (علیہ السلام) تہیں ایسانہ ہو كه بمارے بندوں كے دل توف جائے تحبت اور لكاؤے اس كے متعلق بيال پر

ا کیب پہنیبرانہ واقعہ نقل کیا جارہا ہے جس کے مطالعہ سے معلوم ہوجائے گا کہ انسانوں میں سب ے او نچا طبقہ جیے انبکیائے کرام (علمیم السلام) کہا جا تا ہے ان میں سے ایک اُولوا العزم پہنمببر سے کها جار باہے کہ میرے بندوں کا خیال رکھنا ، تمهارے اس عمل سے کہیں وہ میری صفت رحمی و

کری سے مالویں مذہوجا تیں۔ <sub>او</sub>

منقول بيك حضرت يحيى عليه السلام ير خشيت ( خوف خدا ) كابست غلبه تحا اور زياده وقت انکارد نے میں گزر تا تھا بیاں تک کہ روتے دوتے انکے رخسار دن کا گوشت بھی گل کر گر پڑا تھا كيونكه أنسوؤل ميں الك تسم كى تيزا بيت ہوتى ہے ١١س لئے آپ كى والده رونى كے بھائے ر خساروں پر چیکا دیا کرتی تھی تاکہ حپرا بد نما نہ معلوم ہو۔حضرت زکریا علیہ السلام کسی مجلس میں عذاب نار کاذکر فرماتے تو پہلے یہ دریافت فرمالیتے تھے کہ اس مجلس میں حضرت بحیلی علیہ السلام تو نہیں ،جس مجلس بیں دہ ہوتے تواس میں عذاب کاذکر ہذفر ماتے

ا كي مرتبه حضرت عيسيٰ عليه السلام في ان سے فرما يا . كه "اسے يحييٰ (عليه السلام ) تم تواتنا روتے ہو کہ گویاتم کو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید ہی نہیں" میس کر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواسب ارشاد فرمایا کہ " اے عیسیٰ علیہ السلام تم تو اتنا بنے ہو کہ گویا تم کو قبر البی کا اندیشہ می نہیں " دونوں نے ایک دوسرے کو جواب دیدئے اور خاموش ہوگئے اسب خدا وند قدوس کا دریائے ، رحمت جوش میں آیا تو فیصلہ صادر فرمایا اور وی نازل فرمائی که · كداس يحيى (عليه السلام) خلوت بين توتم ايسے بي ر جو جيسے اب جو (يعني تنهائي بين رونابر انهين) اورمیری مخلوق کے سامنے ولیے رہو جیسے عیسیٰ (علیہ السلام) ہیں یعنی بنستے مسکراتے رباکرو،میرے بندول کے سامنے زیادہ رویا نہ کرو بھیں ہمارے بندوں کا ول ٹوٹ نہ جائے اور مالوس نہ جوجائے الثدالله ؛ حق تعالیٰ کوایے بندول کی کس قدر رعابیت ہے کدانکادل مذاوشے پائے اور دوسری طرف

<sup>(</sup>١) وعظ "النور " ٠ در بيان سيرت النبئ صفحه ٢٥٢ مواعظ حكيم الامت حضرت تحانوي ّــ

حضرت عیسی علیہ السلام پر بھی وحی آئی آپ سے فرمایا گیا اسے عیسیٰ (علیہ السلام) ہمارہ بندوں کے سامنے تو تم ویسے ہی رہو جیسے اب تک ہو ( لینی تیسم کنا) اور خلوت میں ویسے رہو جیسے (حصرت) یحیٰ (علیہ السلام) ہیں بینی خلوت میں ہمارے عذاب کو یاد کرکے رویا کروریہ جمیب فیصلہ ہے جس میں ہرا مک کواس کی حالت سے کچھ کچھ ہٹایا گیا۔ ایسی ہے مثال طاقت و قوت رکھنے والا اور کوئی ہے؟ احصرت ابوذر عفاری سے روایت ہے مثال طاقت و قوت رکھنے والا اور کوئی ہے؟ احسرت ابوذر عفاری سے دوایت ہے دوایت ہے دوایت ہے دوایت ہے دوایت ہے دوایت کے ذیل میں جو اپنے پر درد گارے روایت فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ فرمایا :

الله تعالى فراتے بي (يه حديث قدى ب) اسمير، بندو بين فياسينا ويرظكم كوحرام كرايا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کردیا ہے ،پس آپس بی تم (ایک دوسرے) ظلم نہ کرد۔ اے میرے بندو؛ تم سب گراہ ہو، مگریس جے بدایت دیدوں ایس مجھ سے بدایت مانگو ہیں تمسیں بدا بیت دونگا۔ اے میرے بندو؛ تم سب فقیر و محتاج اور بھوکے ہو ،گر ہی جسے کھانا کھلاؤں (اور عنی کردوں) پس کھانے کو مجے ہے مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤنگا (اور رزق دونگا)۔اے میرے بندو! تم سب ننگے ہو مگریں جے کرا پہناؤں ، پس مجھ سے پہنے کو مانگو ، بیں تمہیں پہناؤنگا۔ اے میرے بندوا تم رات دن گناه کرتے ہوا در میں سب گناہ معاف کرتا ہوں ہیں مجھ سے استعفار کر وہیں گناہ معاف کردونگاراے میرے بندوا آگر تمهارے اول اور آخر تمهارے انسان اور جنآت اور تمهارے زندہ اور مردہ اور تر اور خشک سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور (سب مل کر) مجھ سے مانگے والے اپن تمنا آرزو اور حوصلہ کے موافق (جو چاہے جتنا چاہے سب کچے) مانگے اور میں سب کی تمناؤں اور انکے سوالوں کو پورا کر دوں ، تب بھی میری ملک و مملو کات میں کچھ بھی کمی نہ آئیگی ، گر جیے تم میں سے کوئی دریا کے کنارہ پر گذرہے اور اسمیں ایک سوئی ڈبوکر نکالیں، اسب تم بی بتسلاؤ کہ اس سے دریا کے پانی میں کیا کمی آئیگی ؟ (یعنی کھ بھی کمی سیس آتی ) پس بیسب اس لے ہے کہ سخاوست اور بزرگ والا بین می ہوں میری عطاصرف

(١) انوار الدعاصفي ٨ ارساله ١٠١٠ المادي ١٥ عزم ١٠٥٠ عصرت تعانوي .

امر کن کہددینا ہے، جب میں کسی چیز کوچاہتا ہوں توصرف اس کومیں کہد دیتا ہوں کہ ہوجا تو دہ جوجاتی ہے۔ (رواہ مسلم و ترمذی)

ف اندہ: حدیث مقد سے کا تشریح کی زیادہ صرورت نہیں اس بین بست کی آگیا اس سے محصنا در مانگنے والوں کی صرورت ہے اس حدیث قدسی بین خدا کی خدا تی ان کی طاقت و قوت ان کی ہے نیازی ان کی عطائیں و عفاری وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں جنکا تذکرہ اس حدیث باک بین نہ کیا گیا ہو اس خالق و مالک کے لامتنا ہی خزانے ادر ان کی عطاؤ کرم نوازی کی طرف اشارہ فراتے ہوئے سلطان العارفین کا ایک چوٹا سا ملفوظ ہو بڑی جامعیت لئے ہوئے ہے اشارہ فراتے ہوئے اور ان کا کہا نگنے والوں کے جو صلے بلند سے بلند تر ہوتے ہوئے ہوئے ہے سلطان العارفین نے مانگنے والوں کے جو صلے بلند سے بلند تر ہوتے ہوئے جلے جائیں بسلطان العارفین نے مانگنے والوں کے جو صلے بلند سے بلند تر ہوتے ہوئے علیہ العارفین صفرت عسیٰ علیہ العام کی حصر لئے شنے بایز یہ بسطائی فرائے ہیں ، اگر تمہیں بالغرض حضرت عسیٰ علیہ السلام کو اس معنی علیہ السلام کو خواند تا کہ عطاکر دی جائے تب بھی اس سے ذائد کا مطالبہ کرو کیونکہ اللہ تعالی کے خوانوں ہیں اس سے ذائد کا مطالبہ کرو کیونکہ اللہ تعالی کے خوانوں ہیں اس سے دائد کا مطالبہ کرو کیونکہ اللہ تعالی کے خوانوں ہیں اس سے دائد کا مطالبہ کرو کیونکہ اللہ تعالی کو خوانوں ہیں اس سے دائد کا مطالبہ کرو کیونکہ اللہ تعالی کے خوانوں ہیں اس سے دائد کا مطالبہ کرو کیونکہ اللہ تعالی کے خوانوں ہیں اس سے دائد کا مطالبہ کرو کیونکہ اللہ تعالی کے خوانوں ہیں اس سے دائد کا مطالبہ کرو کیونکہ اللہ تعالی کے خوانوں ہیں اس سے دائد کا مطالبہ کرو کیونکہ اللہ تعالی کو خوانوں ہیں اس سے دائد کا مطالبہ کرو کیونکہ اللہ تعالی کے خوانوں ہیں اس سے دائد کا مطالبہ کرو کیونکہ اللہ تعالی کے خوانوں ہیں اس سے دائد کا مطالبہ کرو کیونکہ اللہ تعالی کی خوانوں ہیں دور دیں اس سے دائد کا مطالبہ کرو کیونکہ اللہ تعالی کے خوانوں ہیں دور دیں اس سے دائد کا مطالبہ کرو کیونکہ اللہ تعالی کو دور ہیں۔

ہمارے کارناموں کا چیک ہمیں دابس لوٹا دیاجائیگا اوپر جو صدیث تحریر کی گئی۔ اس کے مائند دوسری ایک بڑی حدیث ہے، قدرے تفاوت کے ساتھ بیماں لکھی جاری ہے اس میں عطاد مغفرت کے ساتھ ان کی شان عظمت دیے نیازی کا ظہور فرما یا گیا ہے، حدیث

لمبى ہے اوپر كامشتركد حصد چھوڑكراخيرى حصدنقل كے چلتا ہوں۔

صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ۱ الله تعالیٰ فرماتے بین ۱۰ اے میرے بندد ؛ تم سب رات دن مسلی الله علیه وسلم نے فرمایا ۱ الله تعالیٰ فرماتے بین ۱۰ اے میرے بندد ؛ تم سب رات دن خطائیں کرتے ہواور میں تمام گذاہوں کو بخش دیتا ہوں ، سومجھ سے بخشسش مانگو میں تم کو بخش دونگا،اے میرے بندد ؛ تمہارے انگے بخطے انسان اور جن سب کے سب نہا بیت متقی

<sup>(</sup>١) اخبار الاخيار صفحه ٢٩٢ حضرت شاه عبد الحق محدث دبلويّ (٢) زاد مفرمترجمه المسة الله تسليم لكحنوي

اور پر ہیز گار ہوجائیں تواس سے میرے ملک میں کوئی زیادتی نہ ہوگ اومیر سے بندو اہمہار سے کھی انسان اور جن سب کے سب نہا یت ہی بد کارفاسق وفاجر ہوجائیں تواس سے بھی میرے نماد سے انگے اور پچھلے انسان اور جن سب میرے بندو اہمہار سے انگے اور پچھلے انسان اور جن سب کے سب ایک چشیل میدان میں جمع ہوجائیں اور مجھ سے سوال کریں تو ہیں سب کو ہر ایک کے سب انگ چشیل میدان میں جمع ہوجائیں اور مجھ سے سوال کریں تو ہیں سب کو ہر ایک کے حسب بنشا بور سے بورا دون گا اسکے باوجود میری خدائی اور میر سے خزانے میں ایک وزہ برابر بھی کی نہیں ہے تیک داسے میر سے بندو ا بیشک یہ تمہار سے اعمال ہیں واس کو ہیں گنتا ہوں (بعنی محفوظ رکھتا ہوں) مجروبی ساد سے اعمال تمہیں بور سے بور سے دسے دیئے جائینگے وہیں ہو بھلائی محفوظ رکھتا ہوں) مجروبی ساد سے اعمال تمہیں بور سے بور سے دسے دائے جائینگے وہیں ہو ایائے (بعنی بائے (بعنی بائے (بعنی اس مالی کی توفیق مل جائے ) تو میری محدوث اکر سے اور جو اسکے سوا پائے (بعنی برسے اعمال کرے اور جو اسکے سوا پائے (بعنی برسے اعمال کرے اور جو اسکے سوا پائے (بعنی برسے اعمال کرے اور جو اسکے سوا پائے (بعنی بائے (بعنی اعمال کرے اور جو اسکے سوا پائے (بعنی برسے اعمال کرے ) تو دوا ہے نفس می کو ملامت کرے (رداہ مسلم)

ف ایده: ندکوره حدیث پاک بین ایک اور چیزی طرف نشاندی کی گئی ہے، وہ بیگہ خدا مذخواست اگر کوئی نادان ، عبادتیں ، خدمتیں اور کارہائے نمایاں کرکے بین کھنے یا تصور کرنے گئے کہ بین نے بڑی دھاڑ ماری ہے ویسے لوگوں کے لئے اس بین نصیحت ہے کہ تم تو کیا اگر سادی کائنات ملکر بھی سب کے سب زمانے کے غوث و قطب بن جائیں تو وہاں اس کی مملکت میں ذرّہ برابر بھی اصافہ مذہو گا وہ تو ایسی بے نیاز بارگاہ ہے اس لئے بجائے اترائے کہ السے خیالات پر توبہ استعفار کرنا چاہتے۔

دوسری چیزید فرمائی کداگر کسی کو کچھ نیکی یا اچھے کام کرنے کی توفیق کی ہوتی ہے تواس پر اے اس منعم حقیقی کا شکر ادا کرتے رہنا چاہئے تاکہ اس بیں مزید استفامت و ترقی نصیب ہو اور برائیوں سے اپنے کو بچاتے رہنا چاہئے وریذا چھے برُے سارے احمال دفتر میں محفوظ کئے جارہ ہیں ، مب کابدلہ وہاں ملکر رہے گا کسی کے ساتھ ظلم وزیادتی نہیں کی جائے گ

بس کرو منه تم ہماراراز کھولو منہ ہم تمہاراراز کھولینگے اللہ تعالی کی ہے انتہا رحمتوں کے متعلق بہت سی چیزیں تحریر کی جامی اب صرف ایک حیران کن مختصر سا واقعہ اور ایک حدیث پراس موصوع کوختم کرربا ہوں۔ واقعہ ظاہر کے اعتبارے تواس قدر بہت افزاد مسرت كن بكرجس ساس اكرم الاكرمين كي بيانتا رحمتي موجي مارتى بوئى د كانى دسارى ب عارف ربآني شيخ عطار فرمات بين الك مرتب عارف بالله شيخ ابو الحس خرقاني نقشبندی رات کے وقت نماز پڑتھ رہے تھے اختائے عبادت یہ آواز سنائی دی کہ اسے ابو الحسن تمہارا جو حال ہے (یعنی روحانی بلندیاں) وہ ہم خوب جانتے ہیں جمہاری ولایت و بزرگی ك خبر بم ابل دنيا پر ظاهر كردينگے ميه آواز من كر فورا حضرت خرقانی في بيرواب دياكه يا بار الها : تمهاري مرضى اگرايسي بي ب توسي صحيح ، گربال ياار حم الرّاحمين ياد رکھيو كه بيس بھي تمهارے فصنل اور رحم و کرم کے متعلق جو کھی جانت ہوں وہ سب تمہاری مخلوق کو کہد دونگا تاکہ تم سے کوئی مالوس بی مند ہونے پائے ،حضرت خرقانیٰ کے اس جواب دینے پر پھرید آواز آئی کہ اے ابوالحسن بس كروية تم بمارا راز كھولوية بم تمهارا راز كھولس كس -

الله اكبر اس ملفوظ سے الك طرف تواس پالنهار كا اپن مخلوق كے ساتھ ب انتها شفقت ومحبت كاظهور ہور باہے تو دوسرى

نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی امت بین کیسے کیسے اولیاء کہار گذرہے ہیں

جانب حصنور بی کریم صلی الله علیه وسلم کی پیاری امت بیں کیسے کیسے عالمگیر اولیا، کرام و مقبولان الهی گزرے بیں جنگ ایشار و قربانی اور ریاصنت و مجاہدات پر خود اس رحمٰن کی رحمی انگڑائیاں لے ربی بیں ۔ اُلحہد الله علی فضله ونعمه وکرمه۔

جب واہب العطایا نے یہ چاہا کہ کہ حضرت شیخ خرقانی کے مقام کو بیں اہل دنیا پر ظاہر کروں تو اس منشا، ایزدی کو مد نظر رکھتے ہوئے ،میرسے جی بیں بھی یہ آیا کہ اسی شیخ ابوالحسن

(١) تذكرة الادليا. جلد ٢ صفحه ٢٠٨ مؤلف حضرت شيخ فريد الدين عطار" -

کی کرامت کا ایک واقعہ جو اشت اے مطالعہ نظرے گذراتھا ،دہ بھی بہمال نقل کرتا چلوں تاکہ قارئین وسامعین کو پہتہ چلے کہ حقیقت ہیں وہ اس اعلی مقام مجبوبیت پرفائز تھے۔
اے محمود ؛ (غزنوی ؓ) تم نے میرے خرقہ کی آبر دریزی کی صاحب تاریخ فرشتہ (جلد اصفی ۱۰۰) نے لکھا ہے کہ جس وقت سلطان السند محمود غزنوی ؓ نے سومنات پر حملہ کیا اور وہاں کے داجہ پرم اور دابشلیم ہے ہوئی آزمائی میں مغلوب ہو کر انکے غلبے کا جب انہیں احساس مونے لگا تواس وقت ہے چین اور پریشانی کے عالم میں سلطان محمود نے اس شیخ حضرت ابوالحسن خرقائی ؓ کے خرقہ (جب بیرا ہن مبارک جو بدید میں ملاقان محمود نے اس شیخ حضرت ابوالحسن طرقائی گے خرقہ (جب بیرا ہن مبارک جو بدید میں ملاقان) کو باتھ میں لیکر سجدہ میں اس پر مسر درکھ کر اس خرقائی گے خرقہ (جب بیرا ہن مبارک جو بدید میں مالی تھی الله تعالی نے دعی آقبول فرمالی اور الحمد الله بزیمت فرقے ہے بدل گئی ا

یہ کرامت تو صرف اس شیخ کے جسم مبارک سے لگے ہوئے فرقدادر بیراہن کی تھی تو پھر عنور فریائیں کہ اس صاحب فرقہ کا در بار خداوندی بین کس قدر ارفع داعلی مقام ہوگا۔ اس مقام محبوبیت کی طرف ندکورہ داقعہ بین " نہ تم ہماراراز کھولوں ہم تہماراراز کھولیں گئی" کی طرف اشارہ ہے۔

یا اللہ اتیرے اس مقبول بند ہے کے طفیل اس کتاب کے لکھنے بیڑھے اسنے اور ہرقسم کی اعانت و مدد کرنے والے سارے حضرات کی منفرت فرباکر سب کو اپنا خاص قرب نصیب فرباء حسن خاتمہ کی دولت سے نواز دے اور اس کتاب کو شرف قبولیت عطا فربا کر اس حسن خاتمہ کی دولت سے نواز دے اور اس کتاب کو شرف قبولیت عطا فربا کر اس حسن خاتمہ کی دولت سے نواز دے اور اس کتاب کو شرف قبولیت عطا فربا کر اس

کے فیوض دہر کات کو پوری دنیا می جاری دساری فرما دے جمین یازب العلمین ۔ یہ سن کر حضور صلی النیہ علیہ وسلم نے اپنا | اب ساں پراس سلد کی ایک حدیث سرمبارک جھکالیااورآ نگھیں اشکبار ہوگئیں مبارکہ نقل کرکے اس باب کو ختم كررياجول بد

حصرت عبدالله ابن عمرٌ فرماتے ہیں ، ہم ایک غزوہ میں حصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جارہے تھے انشائے سفر حصور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قوم پر گزر ہوا ، انسیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرما یا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم مسلمان لوگ ہیں ان میں ایک عورت اپن ہنڈیا (برتن )کے نیچے آگ جلا ری تھی اس کے ساتھ اس کا ایک معصوم بچہ بھی تھا جب آگ کی لیٹ (تیز گری) اٹھتی تودہ مان اپنے بچے کو و بال سے دور بٹالیت، مجردہ حصور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ضدمت میں حاصر جوتی اور بوجھا "کیا الله کے رسول آپ بی بین ؟ "آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا · جی بان یں بی جوں ، پھر وہ بولی میرے مال باپ آپ پر قربان جوں ، کیا خدا اد حم الرّاحمین نہیں ؟ آمي الشعليدوسلم في فرمايا ، بيشك بيرين كر پراس عورت في حياكه . كيا خدااي بندول پرزیادہ مہربان نہیں بنسبنت اسک ال باپ کے ؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بے شک (زیادہ مهربان) ہے بھراس عورت نے کما کد ایار سول الله (صلی الله عليه وسلم) ا كي مال تواپنے بچے كو آگ بيں نهيں وال سكتى ميد سنكر آپ صلى الله عليه وسلم نے اپناسر مبارک جھکالیااور دو پڑے مجرمر اٹھاکر فرمایا تحدااہے بندوں میں سے کسی کوعذاب نہیں دیگا گر صرف اس سرکش کو جس کی سرکشی فدا کے ساتھ مجی قائم ہے مینی جو

" لااله الالثد" كين كو بهي تيارنهيں ہوتا (رواہ بن ماجه) ـ ف ائدہ: عورت کے اس سوال کرنے پر خداکی ہے انتنا رحمست کا نقشہ حصنور بی كريم صلى الله عليه وسلم كے سامنے آگيا اور آپ صلى الله عليه وسلم ير گرية رحمت طارى جو گيا.

<sup>(</sup>١) تر حمان السنة جلد اصفحه ٣٢١ محدث كبير عارف بالله حضرت مولانا سيد محد بدر عالم صاحب مهاجر مدني

مختصر جواب دیدیاکہ خداکی رحمت نے تو کسی کواپنے دامن سے باہر نہیں رکھا، گرکیا کیا جائے اسکی بعض سرکش مخلوق نے نود ہی اس کے دامن عفوہ کرم بیں آنے سے انکار کردیا۔ اعتراف تقصیر الحداللہ زیر قلم مضمون اللہ تعالی کی ہے استیا رحمتوں کے مطابق تو بی کچے بھی مواد پیش نہ کرسکا، بھلاز مین و آسمان بیں اللہ تعالی کی لامتنا ہی رحمتوں کا احصا، کرنے کی کسی بین کیا طاقت ہوسکتی ہے ؟ گر پھر بھی اپن اونی بساط کے مطابق ہو کچھ اپن ترکش بیں تھا، مشفقانہ انداز بیں مسلمانوں کی ضدمت بیں پیش کرنے کی کوسٹسٹ کی گئی ہے ،

يَاذَاالْجُودِوَالْكُرِمِ يَاذَاالْجُدِوُ الْكُرَمِ

ناچیز کی اس ٹوٹی چھوٹی محنت کو قبول فرماکر اینے لامتنابی انعام د احسانات کا صمیم قلب سے ہمنیشہ شکر ادا کرتے رہنے کی ہم سب کو توفیق عطافرما ۔

ακακακακα.

آمين يَارُّبُ المُلْوِينَ ، بِجُاهِ النَّبِيِّ الْكُرِيمِ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَ اَضْغَابِهِ وَسُلَمَ

\*\*\*\*\*

ا توال دانش: جو شخص محنت کے بغیر بلند مقام کی تمنار کھتا ہے وہ سخت غلطی کر تاہے۔ اپنی ذاتی مصیبتیں کم کرنا چاہتے ہو، تو کام کاج ومحنت میں زیادہ مشغول ومصروف ہوجاؤ،

# چیٹی فصل \*

### الله تعالى سے مانكى جائيں الله تعالى سے مانكى جائيں

اس سے سیلے۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمتیں ۔ اس نام سے مضمون گذرچکا اس کو قرآنی تعلیمات و ہدایات ، احادیث نبویہ اور اکابرین امت کے درد مندانہ ملفوظات و حکایات کی دوشنی میں کھنے کے بعد اب ایک اہم مضمون ذیر قلم کیا جارہا ہے۔ اسکا عنوان ہے:۔

حاجات صرفب الله تعالیٰ سے مانگی جائیں

یہ بات سبت اہم اور غور طلب ہے ،جسم انسانی میں ریڑھ کی بڈی کے ما نند منسمون کامقام ہے۔

اس بین ۔ اس دحدہ لاشریک ، کومانے اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لانے والے مؤمنین کی اس بات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ اس خالق حقیقی کے علادہ کائنات کے سارے مصنوعی اور جھوٹے خداؤں ( یعنی سہاروں ) کو چھوٹے کر صرف اپ ایک پالنبار اور حاجت روا سے ہمیشد اپن امیدیں اور حاجت روا سے ہمیشد اپن امیدیں اور حاجت روا ہمین وابستہ رکھی جائیں ، وہ کریم آقا ہمیں دے گا ضرور دیگا اور امیدوں سے بھی زیادہ دے گا۔

یا کرم الاکرمین! سب مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرما۔ اور بم سب کو اپن ذات عالی سے مانگتے رہے اور لیتے دہے کی توفیق عطار فرما۔ آمین عاجات صرف الندتعالی سے مانگی جائے اب بیاں سے دوسرا باب شروع ہور با ہے اسکا موضوع ہے دعا اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جائے ویہ باب سبت اہم ہے ، جسم انسانی میں ریڑھ کی ہڈی کے مانند اس مضمون کا مقام ہے ،اس میں ساتھی وشریک اور غیر کے تصور کی جڑو بنیاد ہی ختم کی جارہی ہے۔

اور حقیقت بھی میں ہے کہ انسان جھوٹے خدا ، غلط سمارے اور غیروں سے ہرتسم کی ناجائز اسدیں قطع کرکے جب اس خالق و مالک کی ایک ہی چو کھٹ ہے اسدیں وابستار کھے گا اور اس پالنبار سے ملنے اور لینے کے پختہ عزم وارا دہ اور یقین لئے ہوئے جب انکے سامنے دست احتیاج پھیلائے گاتو بھراُدھرے بھی الیے بادفا بندوں کی ہرمشکلات ،مصائب و حوائج ہیں ہر اعتبار سے دستگیری نصرت و مدد کی جاتی ہے ،اس میں کوئی شک نہیں یہ تجربہ اور مشاہدہ کی بات ہے۔

اب اس سلسله من پہلے چند آینتی کھی جاری ہے ، پھر احادیث وواقعات کے ذریعہ
اس کو ذہن نشین کرنے کی ہرممکن کو ششش کی جائے گئے۔
مائیفَۃ جو اللّٰه بُلِلْنَاسِ مِن دُّ حَمَّة بِقَلَا مُنْسِكَ لَها وَمَا لَا مُنْسِكَ فَلَا مُنْسِكَ لَها وَمَا لَا مُنْسِكَ فَلَا مُنْسِكَ لَها وَمَا لَا مُنْسِكَ فَلَا مُنْسِكُ فَلَا مُنْسِكَ فَلَا مُنْ سِلْكُ فَلَا مُنْسِكَ فَلَا مُنْسِكَ فَلَا مُنْسِكَ فَلَا مُنْ سَلِكُ فَلَا مُنْسِكُ فَلَا مُنْسِكُ فَلَا مُنْ سَلِكُ فَلَا مُنْسِكَ فَلَا مُنْسِكُ فَلَا مُنْسِكُ فَلَا مُنْسِكُ فَلِي سَلّا مُعْسَلِكُ فَلَا مُنْسِكُ فَلَا مُنْسِكُ فَلَا مُنْسِلُكُ فَلَا مُنْسِلُكُ فَلَا مُنْ مُنْ مُنْسِلُكُ فَلَا مُنْ سَلِكُ فَلَى مِنْ مُنْ مُنْسِكُ فَلَا مُنْسِلُكُ فَلَا مُنْسِلُكُ فَلَا مُنْ مُنْسِلُكُ فَلَا مُنْسِلُكُ فَلَا مُنْسُلُكُ فَلَا مُنْسِلُكُ فَلَا مُنْسِلُكُ فَلَا مُنْسِلُكُ فَلَاسُلُكُ فَلَا مُنْسِلُكُ فَلَا مُنْ مُنْ مُنْسِلُكُ فَلَا مُنْسِلُكُ فَلَا مُنْسِلُكُ فَلَا مُنْ مُنْ فَالْمُ مُنْ فَالْمُنْ مُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ مُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ مُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ مُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَ

اور جس کو بند کردے سو

اس کے بعداس کا کوئی جاری کرنے والانہیں اور وہی خالب حکمت والاہ (بیان القرآن)
میال لفظ رحمت عام ہے اس بیں دین اور اخروی نعمتی داخل ہیں جیسے ایمان علم اور عمل
صالح وغیرہ اور دنیوی نعمتی بھی داخل ہیں جیسے آرام راحت ،صحت ، فراخی ،ال وعزت
وغیرہ ۔ اسی طرح دو مسرا جلہ مَا یُنہ سِلت ، بھی عام ہے ۔ جس چیز کوالٹہ تعالیٰ روکتا ہے اس کو کوئی
کھول نہیں سکتا اس بیں مصا سب و علام بھی داخل ہیں ۔ اس کے علادہ اللہ تعالیٰ

(١) تفسير بيان القرآن جلد ٢ صفحه ٥٠ مد سورة فاطر ، مكيم الامت حضرت تحانوي

ا پن حکمت ہے کسی کو رحمت ہے محروم کرنا چاہیں تو کسی کی مجال نہیں کہ اس کو دے سکے۔ (رواہ ابوحیان)

ای مضمون کے متعلق ایک حدیث آئی ہے۔ حضرت مغیرۃ بن شعبہ فرماتے ہیں ، بین نے حصنور صلی اللہ علیہ وسلم سے بید دعیا اس دقت سی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوجاتے تو یہ ککمات دعائیہ پڑھا کرتے تھے۔

اُللَّهُ لَا مَأْنِهُ لِلهَا اَعْطَیْتُ وَلَا مُعْطِی لِها مَنْعَتُ وَلَایَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدِّ۔ ترجمہ: یا اللہ جوچیز آپ کسی کو عطافر بادی اسکا کوئی روکنے والانہیں اور جس کو آپ رو کس اس کو کوئی دینے والانہیں آپکے ارادہ کے خلاف کسی کوششش کرنے والے کی کوششش نہیں چلتی۔

توقع اور اسیدی صرف ایک ذات واحد سے رکھو آ بیت ذکورہ میں اس بات کی طرف رہمیں ، دین و دنیا کی طرف رہمیں ، دین و دنیا کی درستی اور دائمی داخت کا بینسون اکسیر ہے اور انسان کو ہزار دن خموں اور فکروں سے نجات دینے والا ہے۔ (روح المعانی)

علامدا بن کیر فرماتے ہیں ،اللہ تعالیٰ کا جا ہا ہواسب کچے ہوکر رہتا ہے ہے اسکی چاہت کے کچے بھی نہیں ہوتا جو وہ دے اسے کوئی روکنے والانہیں اور جے وہ روک نے اسے کوئی دینے والانہیں۔

اس بیں یہ بہ تلادیا گیا ہے کہ مخلوق کو کسی بات کا اختیار نہیں دیا گیا، مختار کل صرف الله تعالیٰ ہی ہے، اس کے فیصلے کو کوئی الٹ نہیں سکتا اور اسکی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا، اسکی جمیجی ہوئی مصیبت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔

ف ائدہ: اس آیست کریمداور صدیث پاک بین مسلمانوں کو یکجائی اور وصدت کا سبق سکھا یا گیا ہے خداوند قذوس مختسار کُل جوتے ہوئے فرمارہ ہیں کد ، میرے کے جوئے سکھا یا گیا ہے خداوند قذوس مختسار کُل جوتے ہوئے

(١-١) تفسير معارف القرآن جلد، يا ٢٢ع ١٢ سورة فاطر صفح ٢١٨ حصرت مفتى محد شفيع صاحبً

فیصلے کو زمین دی سمان ہیں کوئی ٹال نمیں سکتا ، کائنات ہیں نفع و صرر اور رفع و وضع کا تعلق میری ذات ہے ہے ،اس لئے مصائب و آلام ہموم و غموم ، بیماری اور تنگ دی و غیرہ سے ضلاصی صرف مجو سے بانگو ،ان ساری چیزوں سے خلاصی اور نجات میری ذات کے علادہ کوئی نہیں دے سکتا ۔اس لئے غیر اللہ سے منقطع ہو کر میر سے سامنے دامن احتیاج پھیلاؤ ۔ سار سے حاجت رواؤں میں سب سے بڑا جواد ،کریم اور دا ٹاصرف میں بی جول میں تمہیں دونگا ،اس لئے ، بیک درگیر ،محکم گیز ۔ یعنی ایک بی چو کھٹ سے وابستگی پیدا کر لو ،ایک بی سے بانگو وہ دیے میں بیک درگیر ،محکم گیز ۔ یعنی ایک بی چو کھٹ سے وابستگی پیدا کر لو ،ایک بی سے بانگو وہ دیے میں اور مختار کل بیں وہ اپنے فضنل و کرم سے دے گا اور صرور دے گا ،

ترحمہ اوراگر تحجا کواللہ تعالیٰ کوئی تکلیف مہنچادیں تواسکا دور کر نیوالا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی

رَ إِنْ يَّهْ سَسْكُ اللَّهُ بِنَصْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ وَ إِنْ يَهْ سَسُكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَهْوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ ( لَا ٤ كُلُ

نہیں اور اگر تجے کو کوئی نفع بینچاوی تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے الے ہیں (بیان القرآن)
تشریج: (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انگویہ بھی سنادیجئے کہ اے انسان) اگر تج کو اللہ تعالیٰ کوئی نظیف بہنچادیں تو اسکا دور کر نیوالا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں (وہی چاہیں تو دور کریں یادیر ہیں کریں) اور اگر تج کو کوئی نفع بہنچاوی (تو اسکا بھی کوئی بٹا نے والا نہیں) دہ ہر چیز پر پوری قدرت دکھنے والے ہیں وہی اللہ تعالیٰ قدرت کے اعتبارے اپنے بندوں پر غالب اور برتر ہیں (اور علم کے اعتبارے) وہی بڑی حکمت والے اور برتر ہیں (اور علم کے اعتبارے) وہی بڑی حکمت والے اور بوری خبر رکھنے والے ہیں اور اپنی قدرت ہے سب کا حال جائے ہیں اور اپنی قدرت ہے سب کو جس کر کھیے والے ہیں اور اپنی قدرت ہے سب کو جس کر کھیے کہ اس تھی اور حکمت سے مناسب جزاؤ میزادینگے۔
کو جمع کر لیں گئیں اور حکمت سے مناسب جزاؤ میزادینگے۔
یاد رکھومصیست کے ساتھ دراحت اور تنگی کے ساتھ فراخی ہے اس حضرت مفتی یاد رکھومصیست کے صاتھ دراحت اور تنگی کے ساتھ فراخی ہے ا

<sup>(</sup>١) تفسير بيان القرآن جلد المارع مورة انعام صفى ٢٠ حضرت تحالوي

<sup>(</sup>٢)معارف القرآن جلد ٢ ياءع مسورة انعام صنى ١٩٢ حضرت مفي محد شفيع صاحب

صاحب فرائے ہیں امام بنوی نے اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ ابن عبائ سے نفل کیا ہے. اليك مرتب حضرت بن كريم صلى الله عليه وسلم سواري يرسوار بوسة اور تحج مجى اسية بيجيع سوارى پر ہٹھالیا ( حدیث لمبی ہے انمیں سے چند باتیں یہ بھی ہیں ) کچنے دور چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اے لڑکے تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھواللہ تعالیٰتمہیں یادر کھے گا،تم امن و عافست ادر خوش عیشی کے وقت اللہ تعالیٰ کو پہچانوں (یاد رکھو ) تو تمہاری مصیب کے وقت اللہ تعالیٰ تم کو بيجاف كا (لينىدد كرے كا) مجرفرمايا ، تم كوسوال كرنا موتوصرف الله تعالى سے سوال كرواور مدد ما تكني بو توصرف الله تعالى سے مدد ما نگو ، پھر فرما يا ، دنيا ميں جو كچے بونے والا ہے قلم تقدير اسے لكھ چكا ہے واگر ساری مخلوقات مل کر اسکی کوششش کریں کہ تم کو ایسا نفع پہنچادی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصہ میں نہیں رکھا ، تو وہ ہرگز ایسا نہ کرسکیں گے ،اور اگر وہ سب مل کر اس بات ک کوششش کریں کہتم کوایسانقصان پہنچادیں جو تمہاری قسمت بیں نہیں ہے، تو ہرگزاس پر قدرت ینہ پائیں گے اور یاد رکھو مصیبت کے ساتھ راحت اور تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔ (اہم بنوی تریزی سندام) اگروہ کچود بتاہے تومشحق می کود بتاہے علامہ ابن کشر تحریر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خبردے رہا ہے کہ وہ مالک مصرت و نفع ہے وہ اپن مخلوقات میں جیسا چاہے تصرف کرے ا اسكى حكمت كوية كوئى بيني ذالے والا ہے مذاسكى قصنا (فيصلے) كوكوئى روكے والا ہے ۔ اگروہ مفترت (نقصان) کو روک دے تو کونی جاری کر نیوالانہیں اور اگروہ کوئی خیر و بھلائی کو جاری كردے توكوئى روكے والانہيں ، ہرشى يروه غالب بے ، اسكا برفعل حكمت يرمشمل ب ده مواضع اشیا سے باخبر ہے۔ اگر وہ کچے دیتا ہے تو مشجق می کو دیتا ہے اور روک دیتا ہے تو غیر مشحق ہے دوک دیتا ہے۔

ترخر. اگرتم كو الثد تعال

وَ إِنْ يَهُسَسُكَ اللَّهُ بِطُرْ فَلَا كَاشِفَ لَهَ إِلَّا هُوَ وَ إِنْ يُسْرِدُكَ بِغَيْسٍ فَلَا رَآدً لِفَضَلِهِ \* يُصِيّبُ بِهُ مَنْ يُشَآءُ مِنْ عِبادِم \* وَهُوَ الْغَفُورُ الرَحِيْمُ ﴿ إِلاَ اللَّهِ اللَّهِ کوئی تنکلیف پہنچادی تو بجزاس کے اور کوئی اسکادور کر نیوالانہیں ہے،اوراگروہ تم کوکوئی راحت پہنچانا چاہے تواس کے فصل کو کوئی ہٹانے والانہیں،دہ اپنا فصنل اپنے بندوں میں ہے جس پر چاہے مبذول فرمادی،اوردہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والے ہیں (بیان القرآن)

علاً مده مشقی فرماتے ہیں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے اعراض کرکے باخلاص تمام خداکی عبادت بیں ملک جاؤ ،شرک کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا اگر مصرّت د نقصان کے اندر خدا تمہیں گھیر لے توکون اس گھیرے سے تم کو باہر نکال سکتا ہے۔ نفع د صرر ،خیر د شر ، توخداکی طرف داجع ہے۔

حضرت انس سے روایت ہے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ، عمر بھر خیر کے طالب رہو اور خدا کی نعمتوں کو در پیش رکھو ، خدا کی رحمتوں کی ہوائیں جس خوش نصیب کو پہنچ گئیں تو پہنچ گئیں ، وہ جس کو چاہے د حمت ہے سر فراز فرمائے ، اور اللہ تعالیٰ ہے در خواست کر و گئیں تو پہنچ گئیں ، وہ جس کو چاہے د حمت سے سر فراز فرمائے ، اور اللہ تعالیٰ ہے در خواست کر و کہ وہ تماری عمیب بچش کر تارہ ہو اور تمہیں آفات زماندا ور آفات نفس سے امن میں دکھے وہ عفور الرحیم ہے ، کیمیے بی گناہ کیوں نہ ہوگئے ہوں ، قوبہ کر لو، حتی کے شرک کرنے کے بعد بھی توبہ کر لوقو دہ قبول کر لینگے۔

اس کی عطاکو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ کریمہ کی تشریح ساری دنیا والے لوگ اگر السی عطاکو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں جواللہ تعالی نے تیرے کئے کوئی نقصان پہنچا ناچا ہیں، توبس سی قدر نقصان پہنچا سکتے ہیں جواللہ تعالی نے تیرے کے دیا اور اسی طرح اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر تجھے کوئی نفع پہنچا ناچا ہیں، توبس اسی قدر جو اللہ تعالی نے تیرے لئے کھو دیا ہے اس میں یہ سلادیا گیا ہے کہ محلوق کو کسی بات کا اختیار نہیں دیا گیا ، مختار کل صرف اللہ تعالیٰ ہیں، اسکے فیصلے کو کوئی المٹ نہیں سکتا اس کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا اس کی جھی ہوئی مصدیت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔

<sup>(</sup>١) تنسير بيان القرآن جلد اليا ١١ ١٥ ١١ سورة يونس صفحه ٣٣٨ حكيم الاست حصرت تحانوي .

<sup>(</sup>٢) تنسيرا بن كير جلد ٢ يا ١١ ع١١ مورة يونس صفحه ٨٢

عاجات و صروریات صرف الله تعالی سے مانگی جائیں اس سلسلہ میں آ بیت کریم سلی الله علیہ وسلم اب چند احادیث مقد سکھی جادہی ہیں تاکہ معلوم ہوجائے کہ خود نئی کریم سلی الله علیہ وسلم نے اس بات کوکنتی اہمیت دی ہے۔
دعاؤل کی قبولیت کے لئے ایک اصول سیا حضرت امام جعقر صادق کا قول ہے کہ اور آگر تم ہیں سے کوئی یہ چاہے کہ خداو نوعالم میرا کوئی سوال (دعا) ردنہ کرے تواس کے لئے لازم ہے کہ تمام مخلوق سے مایوس و ناامیہ ہوجائے وادر صرف خالق عالم پر امیہ واثق (یقین کائل) رکھے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معالمہ ایسا (یقین والا) ہوجائے گا واس وقت کوئی حاجت ایسی نہ ہوگی جو بوری نہ ہوجائے۔

حصنور کی نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا ۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا ما نگو کہ تم کو قبول ہونے کا بقین ہو اور جان لوکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرما تا ۔ (بخاری دسلم) وہ جس طرح چاہیں لالوں کو پلٹ وسیتے ہیں اس حضرت علید اللہ ابن عز سے روایت ہے ، حصنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، بی آدم ( بوری دنیا کے انسانوں ) کے تمام قلوب اللہ تعالیٰ کی انگلیوں ہیں سے دوانگلیوں کے در میان ہیں ایک دل کی طرح ہے۔ وہ جس طرح (اور جس طرف ) چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے ، پھر حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو عادر شاد فرمائی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اور ہم کا تبحریہ اللہ معالیات (صروریات ، مشکلات و حاجات ) ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ کے اور ہم وسد (پورا امام مالات (صروریات ، مشکلات و حاجات ) ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ کے اور ہم وسد (پورا یقین ) اور اطمینان رکھتا ہے ، توراستہ کی تمام مشکلات صل ہوجا یا کرتی ہیں ، لیکن جال غیر سے بھی اللہ تعالیٰ کے اور ہم وسال غیر میں ) اور اطمینان رکھتا ہے ، توراستہ کی تمام مشکلات صل ہوجا یا کرتی ہیں ، لیکن جال غیر بھین ) اور اطمینان رکھتا ہے ، توراستہ کی تمام مشکلات صل ہوجا یا کرتی ہیں ، لیکن جال غیر بھین ) اور اطمینان رکھتا ہے ، توراستہ کی تمام مشکلات صل ہوجا یا کرتی ہیں ، لیکن جال غیر

الله كاتصور ذبن ميں أبجرا ميا ان پركسي طرح كا بحروسه ركھا توبس دہيں سے پريشانيوں كا

<sup>(</sup>۱) مخزن اخلاق صفحہ من مولانار حمت اللہ صاحب سبحانی لدھیانوی (۲) ہذاتی العارفین تر جمہ العلوم جلد ا صفحہ ۲۰ حضرت امام غزالی (۲) معارف الحدیث جلدوصفحہ ۱۰ حضرت مولانا محد منظور تعمانی صاحب (۴) طبقات الشافعی للسبکی جلدہ صفحہ ۳ تھوڑی دیر اہل حق کے ساتھ جلد اصفحہ ۱۱ مولانا محمد یونس نگرامی ندوی

سلسله شروع ببوجا تاہے اور بدمیرا بچین سے اب تک کا تجربہ ہے۔ كائنات بست دبود كےسارے انبياء علميم الماعلى قارئ فرماتے بين مسارى مخلوق السلام وأولمياءاللله من كرتهي بينهين كرسكت خواص بين سے اور عوام بين ہے بمثلا

ا نبليا، عليم السلام اصلحاء اوليا الله وغيره سب مل كر بالفرض والتقدير الممارس دين يا دنيوى امور میں تم کو نفع یا نقصان پہنچانے کے لئے جمع ہوجائیں تب بھی وہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچانے پر طاق<u>ت</u> وقدرت نہیں رکھتے ،گر اسی قدر نفع نقصان جو مقدّر ہیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ ہیں

خلاصتہ کلام ہیں کہ ؛ اللہ جل شایہ کو نفع ونقصان ،عطا و منع ہیں یکتا سمجھا جائے ہیہ اس لیے کہ حقیقت بیں وی ذات وحدہ کلاشر بکے لئانافع حنیاز بمعطی و مانع ہے۔

مقول مشورب، حسنات الابرزار، سيتات المقريبين لين مقبولان بار كاهت اگر تہجی کوئی کام ادب کے خلاف بھی ہو جائے تواس بے بھی کھی منجانب اللہ باز پرس بوجاتی ہے۔اس قبیل کا مک واقعہ صرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے حوالہ سے این اصلاح وتربیت کی نیت سے نقل کررہا ہوں اس سے بھی رجوع الی الله کاسبق لدنیا جاہتے ہے منقول ملاهب كذرا مك مرتبه حصرت موسى عليه

دوسری مرتب کھائی تو مرض بڑھ گیا شذت اختیار کرلی اس وقت حصرت موسیٰ شدت اختیار کرلی اس وقت حصرت موسیٰ

مہلی مرتبہ بوٹی کھائی شفایاب ہوگئے

عليه السلام وربار الهي مين دعا كے لئے باتھ پھيلاكر شفاياني كے لئے ملتى ہوئے اللہ تعالیٰ نے حصرت موسیٰ علیہ السلام کے دل ہیں یہ بات القاء فرمائی کہ فلاں جنگل ہیں جاکر فلال قسم کے در خت کی بوٹی کھالو، چنا نچہ حکم کے مطابق تشریف لے گئے اور تلاش کرکے اسے کھالیا بفصلہ تعالیٰ شفایاب ہوگئے ، ایک مرت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں مجر در دکی

(۱) زاد الصابرين صفحه ۱۴ مصنف حضرت مولانا باشم پنيل صاحب جوگواري مدخلا ـ

(٢) تفسير فتح العزيز صفحه ١٠ حصرت شاه عبد العزيز صاب محدث دبلوي منتول از تفسير ابن كبيّر -

شکایت شروع ہوئی اب کی مرتبہ درد شروع ہوتے ہی فورا اسی جنگل ہیں جاکر اسی ہوئی کو کھالیا، گراب کی مرتبہ مرض دور ہونے کے بجائے اور زیادہ ہوگیا ،جب شفاء مذیلی تو دربار الهی میں پھر ملتی ہوئے اور خیار الہا جب پہلی مرتبہ کھایا توشفا، ہلی اور دوسری مرتبہ میں پھر ملتی ہوئے اور عرض کمیا کہ اسے بار الہاجب پہلی مرتبہ کھایا توشفا، ہلی اور دوسری مرتبہ و بی بوٹی اسی در دیکے ساتے کھائی تو بجائے شفاء ہونے کے مرض اور بڑھ گیا ہے کیا معالم ہے؟

یہ عرض کرنے پر منجانب اللہ یہ جواب ملا کہ اسے موسیٰ (علیہ السلام) پہلی مرتبہ جب
تمہیں درد کی شکا بیت ہوئی تھی تواس دقت تم سب سے پہلے میری طرف ملتجی اور رجوع ہوکر
میرے حکم کے مطابق وہاں گئے تھے ، تو بین نے بھی شفاء دے دی تھی۔ گراب کی مرتبہ بغیر
میری طرف رجوع ہوئے اپن طرف سے خود بخود وہاں چلے گئے تھے ، پس ہم نے بھی مرض میں
اصافہ کردیا ، پس کیا تم نہیں جانے کہ بوری دنیاز ہرقاتل ہے ، گراس کا تریاق (دوا) میرا نام
ہے میری طرف رجوع عاجزی انکساری کرنا ہے۔

ف ائده: الله تعالیٰ کی جانب سے پینیبروں کے ذریعہ است کے مسلمانوں کواس کی طرف توجہ دلائی جاری ہے کہ زبان ہیں اثر نہیں دواہیں شفاء نہیں اور غذا و غیرہ ہیں صحت نہیں جب تک کہ الله تعالیٰ کی جانب سے ان چیزوں کواثر و تاثیر اور نفع و صرر کی اجازت نہ لے اس لئے دین یا دنیوی ہر جائزا مود میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلے اس خالق و مالک کی جانب سوال و دعا کے ذریعہ متوجہ ہونا بہت ضروری ہے اسکے بعد حسب بنشاء امور میں مشغول ہوجانا چاہئے تاکہ امور مقصودہ ہیں خداوند قد دس کی نصرت و مدد اور فصل و کرم شامل حال رہیں۔

دعا کی قبولیت کے لئے ایک چیز کی صنر دارت ہے حضرت مفتی گنگوئ فرماتے ہیں دعا کی قبولیت کے ملادہ کوئی دوسرا ہیں دعا کی قبولیت کے ملادہ کوئی دوسرا مراد پوری نہیں کرسکتا اس کے متعلق ایک واقعہ گذرا جواس طرح ہے:

<sup>(</sup>١) لمفوظات فقيه الاست قسط اصفحه ٣٨ حضرت مفتى محمود الحسن صاحب كنكوي

ایک مرتبہ ایک بزرگ بوری دات عبادت کرتے دہے ، آخر شب بیں جب دعا کے لئے باتھ اٹھائے تو کان بیں ہے آواز آئی کہ ہمارے دربار بیں تمہاری دعا قبول نہیں ہے جوا ہے ذلت کے ساتھ نکل جاؤ جا ہے آواز آئی کہ ہمارے دربار بیں تمہاری دعا قبول نہیں بھی دہ اسی طرح کے ساتھ نکل جاؤ جا ہے آہ و زاری کے ساتھ پڑے دہ سری راتوں بیں بھی دہ اسی طرح عبادات بیں مصردف دہ ہے اخیر شب بیں دہی آواز آئی دہی ایک مرتبہ یہ آواز اُن کے ایک عزیز نے بھی من لی اتو عزیز صاحب نے عرض کیا کہ جب آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر کیوں سادی ساری دات بیدادی کی مشقت برداشت فربادہ جبوی

جاؤ پڑ کرسو جاؤ ، تواس بزرگ پیرصاحب نے جواب ارشاد فرما یا کہ بیٹے ؛ اس در کے علادہ کوئی ادر در بہو تا تو بیں و ہاں جا کر دو دھو کر دھا کر لیتا ، گر در ادر چو کھٹ تو صرف ایک ہی ہے ، سلے گا تو سیس سے ملے گا اس لیے اس در کو چھوڑ کر تو بیس کہیں جا نہیں سکتا ،اس لیے چاہیے دہ میری دھا قبول فرمائیں یا نہ فرمائیں مجھے تواسی دراور چو کھٹ پر پڑے دہنا ہے۔

بس اس بزرگ کاصدق دل سے میہ کہناتھا کہ اب حالت بدل گئی اور اسی وقت غیب سے بیہ آواز آئی کہ : ، ، ،

قبول است گرچ ممزنسيت تست كرجزمان ويگرنسيت تست

یعن تمهاری ساری عبادات اور دعائیں میں نے قبول کرلنی، کیونکہ تم ہمارے سوا اور کسی جگہ امیدا در آس نہیں رکھتے ۔

الندتعالی نے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد بوں فرمایا عارف ربانی صنرت شخ سل بن عبدالله تستری فرماتے ہیں۔الله تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا کہ اسے میرسے بندوا راز مجھ سے کو اگر راز نہ کہ سکو اونظر مجھ پر رکھو ، اگریہ بھی نہ ہوسکے تو حاجت تو صرف مجھ بی سے طلب کرو اگر ایسا کرو گے تو تمہاری حاجت روائی کی جا تیگی۔ ایک دیماتی کا ایمان افروز واقعہ حکم الاسلام حصرت مولانا قاری محمد طیب صاحب ا

(١) محرن اخلاق صفحه ١٤٣ حضرت مولانا وحمت الله صاحب سجاني لدهيانوي (٢) خطبات حكيم الاسلام صفحه

٢٣٨ حضرت ملانا قارى محدطب صاحب

فرماتے ہیں ، ہارون رشیکی بادشاہت کے زمانہ ہیں ایک مرتبہ قطا پڑا اس وقت جنگل کارہے
والاا کی دیماتی بادشاہ کے پاس مدد لینے کے ادادہ ہے آیا اس وقت ہارون رشید نماز پڑھ دہ ہے
تھے ، جسکی وجہہ دیماتی کو چو کمیوار نے دوک لیا ۔ بادشاہ نماز سے فارغ ہو کر در بار الهی ہی
ہاتھ اٹھا کر دعائیں انگئے ہیں مشغول ہوگئے جب دعاسے فارغ ہوگئے ، تو در بانوں نے اس دیماتی
کو فدمت ہیں پیش کیا ، بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ الب چودھری تم کیوں آئے ہو ہاس نے
کما کہ یہ تو میں بعد میں کجونگا کہ میں کیوں آیا تھا ، گر پہلے تو یہ بتاکہ انجی ہاتھ لیے کرکے تو کیا کر
دہاتھا ؟ بادشاہ نے کما کہ میں اپنے پالنہار ادب کریم کے سامنے بحدہ ریز (نماز سے فارغ) ، ہوکر
اپنے فالتی دمالک کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس سے دعائیں (اپنی صاحات) مانگ دہاتھا ۔ یہ سن کر

بادشاہ نے کما کہ بال میرے سے بھی بڑے اللہ میاں ہیں ،جس نے اس آسمان وزمین کو پیدا کیا ہے ،بیں بھی انہیں سے مانگتا ہوں۔ بادشاہ کا یہ جواب سن کر بیں دہ گنوار فورا دبیں سے بھراپ گھر کی طرفس یہ کھتے ہوئے روانہ ہو گیا کہ الب او بادشاہ جب تو فود بھکاری (محتاج) ہے ، تو فود بھی بادشاہ ہو کر دومروں سے مانگتا ہے تو اب تجھے تجے سے مانگنے کی صرورت نہیں۔ بیں بھی بس اسی بڑھے ( بعنی اللہ تعالیٰ ) سے کیوں نہ مانگوں جس سے تو مانگے سے جب جب تو بھی اسکا محتاج ہے تو بی محتاج کیوں بنوں ؟۔

ف انده : حقیقت میں ہے کہ اسب اس قادر مطلق کے سامنے ہے ہیں ہیں اس کئے خیر و بھلائی اس منے ہے ہیں ہیں اس کئے خیر و بھلائی اس میں ہے کہ اسب کو اللہ تعالیٰ سے درست کرلیں ، توسب کچے مل جائیگا ، اور اگر خدا نخواستہ گناہ د نافر مانی اور معصیت کرکے ان سے بگاڑل تو پھر ملاملا یا بھی مجھن جائیگا یہ طے شدہ بات ہے۔

اس صورت میں تنگ دستی دور نہ ہوگی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، حضور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس کسی پرفقر و فاقہ نازل ہواور دہ لوگوں

<sup>(</sup>١) انوار الدعاء صفحه ١٢ ما بنامه الهادي "ماه صفر ١٣٥٠ م

پر بھرو۔ کرکے (بعنی لوگوں سے مانگ کر) اسے اُ تارے تواس کا فاقدر کے گانہیں۔ (بعی ختم نہ ہوگا) اورجس پر فاقہ نازل ہواور وہ اللہ تعالیٰ پر مجروسہ کرکے (بعنی اللہ تعالیٰ ہے دعا کے ذریعہ مانگ کر) اس کو اتارے تو الثد تعالیٰ اسکے لیے جلد رزق کو دزن ('آسانی ) فرمائیں گیں جو جلد ہے جلد اسے المحاف والا بو كا يا كهدير سے لے كار كر لے كاصرور (ابوداؤد ، ترندى عاكم) سیبھ صاحبوں کی دعاقبول ہو گئی اعتقابی معنلع بلساڑ قصبہ عال پور کے قریب گاؤں چاسا (گرات ۱۰ نریا) میں تبلیغی اجتماع ہور ہاتھا۔ اس میں جامعہ حسینیدراندیر (صلع سورت) کے مہتم عارف بالله ١٠ ستاذ عدیث حصرت مولانا محد سعیدصاحب (مجاز سیت حضرت شیخ مسيح الامت ) مجى تشريف لے كئے تھے «اجتماع سے داليسى كے دقت قصبه عالى بوركى جامع مسجد میں حضرت موصوف کا بیان جوا اس میں حضرت مولانا آنے فرما یا کد و بیمنظر میں نے اپنی ہ نکھوں ہے دیکھا ہے کہ۔بارش کاموسم تھااور راستہ بھی کیا تھاہیں (لیعنی حضرت مولانا داندیری صاحب )عالمیپورے بیل گاڑی میں جار باتھا ہے جاکر دیکھا شہر سورت سے چند نوجوان تاجر ا پی کارلیکراس اجتماع میں شرکت کے لئے جارہے تھے ، بادش کیم و عیرہ ہونے کی وجہ سے انکی کار راستہ میں پھنس گئی تھی ،مولانا کی بیل گاڑی پیچیے تھی،مولانا نے دیکھا کہ تھوڑی دیر تک تو نوجوانوں نے گاڑی کیجڑے نکالے کے لئے بہت زور لگا یا اور جوانی کے خوب جوہر د کھائے ، گرکار کوا بنی جگہ ہے نہ نکلنا تھا وہ نہ نکلی اسب نوجوان شہری تاجرکے بیخے اور مبتزین لباس کوٹ نپلون میں ملبوس تھے مسب حواس باخنہ ہوچکے تھے راستہ میں دوسرا کوئی یار و مدد گار بھی نظر نہیں آر ہاتھا مولانانے فر ما یا کہ انہوں نے اپنی ہرممکن کوشیشیں کرنے کے باد جود جب کام چلتے ہوئے نہیں دیکھا تو تھک تھکا کر پھر کار میں جا بیٹھے ، تھوڑی دیرسسستا کر مشورہ کے بعد مجرسب باہر آکر علقہ بناکر کھڑے ہوگئے ،سروں بے رومال باندھ کرسب نے مل کر بار گاہ خداو ندی میں ہاتھ پھیلا کر رور د کر دعائیں مانگنا شروع کر دی ،دعا سے فارع نبوکر اب کی مرتبہ جب سب نے مل کر کار کو دھکالگا یا تو بفصنلہ تعالیٰ اسی وقت کار گھرے کیچڑ میں سے شکل

کھڑی ہوئی ان نوجوانوں کو تبلیغی کام کی بر کت سے دعا کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور لیسے پر یقین آگیا تھا ،جو میماں پر کام آگیا۔

حضرت مولانا نے یہ پورامنظراپی آنکھوں سے دیکھا اور جامع مسجد ہیں اثنسائے تقریر یہ داقعہ سنانے کے بعد فرما یا کہ انسان اپن طاقت و قوت سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر نظر رکھے اور دنیوی سہارے اور رشتہ سے بہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھین اور گریہ و زاری کرکے جب دعا مانگتا ہے تو بھر کوئی وجہ نہیں کہ اس کی دعا قبول ہو کر اپنے مقاصد حسنہ میں کامیابی حاصل مذہوریہ واقعہ جس وقت سنایا تھا اس بیان میں یہ راقم الحروف (محمد الیوب سورتی) وہاں پر خود عاضر تھا۔

دعا کی قبولیت کے لئے یہ بات صروری ہے امانوں بیں ہے کہ سائل کی دعائی قبولیا ہے کہ مخلوق سے سوال کرنے ( ہانگئے) کی برائیوں بیں ہے ایک یہ بھی ہے کہ سائل کی دعائی کے حق بیں متجاب (قبول) نہیں ہوتی، کیونکہ اجا بت دعا کے لئے یہ بات لازی ہے کہ ، مخلوق سے نامید ادر ہرقسم کے علائق سے مبرا ہوکراللہ تعالٰ کی طرف رجوع کیا جائے ، مخلوق کی طرف نظر دکھنے کی حالت بیں دعاؤں کا قبول ہونامشکل ہے۔ (مجزن اخلاق)

کریم کے عارفانہ معنی بزبان شیخ طلیل افن تصوف کی بہترین کتاب " اِکمال الشیم " احمد صاحب محدّ سشیم از نبوری " کے شادح عادف ربانی شیخ المشائخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدّث سار نبوری تورِ فرماتے ہیں اسے سالک تواپی ہمت کواپی مولائے کریم کے غیر کی فرف نہ بڑھا، کیونکہ کریم سے امیدیں تجاوز نہیں کیا کرتیں۔

مشرح عالی ہمت شخص اپنی جملہ حاجات کو کریم پر پیش کیا کرتاہے اور جود بی الهمت اور پست حوصلہ ہے اس کے پاس نہیں جاتا۔ اور کریم هیتی سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہے اس لئے کہ کریم اس کو کہتے ہیں کہ جب مجرم پر اس کو قدر ست حاصل ہوجائے تو وہ معافس کردے اور جسب دعدہ کرے تو بورا کرے اور جب دہ کسی کو کچھ دے تو امیدے بھی زیادہ دے ،

(١) الكال الشيم شرح اتمام، فعم صفي مه معنف، الشيخ مولانا عبدالله صاحب كنكوبي شادح مولانا خليل احدصاحب كدت مهار نبوري

اوراسکی کچھ پرواہ نہ کرے کہ کتنا دیا ۱۰ دریہ مجی نہ دیکھے کہ کس کو دیا ۱۰ درجو کوئی اس کی پناہ میں آتے تو اسکو صنائع نہ کرے ۱۰ در سائل دسفار شنیں کرنے والوں کی اسکے میمال صنر ورت نہ ہو (سجان اللہ کیا شان خدا و ندی ہے ) اور یہ صفات کامل درجہ ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی میں نہیں ہیں۔ کسی میں نہیں ہیں۔

ں ہوں گئے فرماتے ہیں کہ اسے سالک اپن ہمت کو اپنی حاجتیں رفع (پوری) کرنے کے داسطے اپنے مولائے کریم کے سواکسی دوسرے کی طرف مت بڑھا ،یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی کریم نہیں ہے ،

نوٹ ،اس مقام پریہ بات مجولینا چاہے کہ مخلوق سے اپنی حاجت طلب کرنا اگر اس طور سے ہوکہ ان پر بی اعتماد کلی ہو اور اللہ تعالیٰ سے عفلت ہو تو یہ شان بندگی کے خلاف ہے اور اگر کسی سے حاجت طلب کرنا اس طور سے ہوکہ انکو محص اسباب ظاہرہ اور وسائط مجازی جانے اور اعتماد قلب اللہ تعالیٰ بی پر ہو تو یہ طلب کرنا بندگ کے خلاف نسیں۔

عادت الله بھی کوئی چنر ہے ا عارف ربانی حضرت خواجہ حس بصری نے فرمایا کہ جو

شخص اپن کسی قصنائے حاجت ، یا دفع مصیبت کا ادادہ کرے تواسے چاہے کہ ۱س بی کامیابی کے لئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف دجوع کرے ، یعنی مقصد بیں کامیابی حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلے صلوۃ الحاجبۃ دغیرہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں ، اپنی صنروریات اور حاجات کا علم لوگوں کو جونے سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف تخلیہ بیں دجوع محدود یہ اس لئے کہ عادت اللہ میں ہے کہ جوشخص مخلوق سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا کردے یہ اس لئے کہ عادت اللہ میں ہے کہ جوشخص مخلوق سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا

ہے تواللہ تعالیٰ اسکی مشکلات کو آسان فرادیے ہیں ، جب تو مخلوق کے ساتھ رہے گاتو ہر گز فلاح نہ پائے گا عارف ربانی سیدنا عبد

القادر جیلانی فرماتے ہیں: امکی شخص نے (بادشاہ کو راضی اور خوش کرنے کے لئے ایام سال میں مقدار کے موافق) تین سو ساٹھ قصے کہا نیاں تصنیف کے (گھڑلئے) تاکہ حاکم شہر

(١) مزن افلاق صفحه ١٠٠ (٢) فيوض يزداني صفحه عده مواعظ سيدنا عبد العادر جيلاني

کوروزاند ایک ایک نیا گھڑا ہوا قصد سنا تارہا ۱۰ در دہ تنگ دل نہ ہوا بیال تک کدا نجام کاراسکی مراد کا پرواند صادر ہوگیا ، یعنی بادشاہ کو خوش کر کے انعامات حاصل کر لئے ( دینا دار کا تو یہ استقلال ) اور تیری جلد بازی کی تو یہ حالت ہے کہ چند ہی روزا در چند رات دعا کر کے گھراجا تا ہے اور محلوق کی طرف لوٹ آتا ہے ( کد اللہ تعالیٰ نے تو سی نہیں ، محلوق ہی سے بھیک مانگ لیں تاکہ کچھ ل جائے ) اے طالب تو اس کہا نیاں گھڑنے والے کی حالت کو کیوں نہیں یاد کر تا کسی تاکہ کچھ ل جائے ) اے طالب تو اس کہا نیاں گھڑنے والے کی حالت کو کیوں نہیں یاد کر تا (کہ کم از کم سال بھر تو انتظار کرتا ) جب تو مخلوق کے ساتھ رہے گا تو ہر گر فلاح نہ پائے گا۔ ہاں مخلوق کو چوڈ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو اس کے در وازئے قرب کی چو کھٹ پر پڑا رہ تاکہ مجنت اور قرب کی اپنے تھی کو کھینج لے۔

مصيبت زده كا قبله المام بأني سيرناعبد القادر جيلاني في الكسرتبديون ارشاد فرماياكه

بھائیوسنو، نماز پڑھے وقت اپنامہ قبلہ کی طرف کیا جاتا ہے اور مصیب کے وقت بھی ایک قبلہ کی طرف اپنا رخ کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ البے قلب و دل کامنہ (بینی دلی توجہ بیقین اور

نظر) الله تعالى كاطرف كرے جسياكه نمازكے وقت تونے اپنامة قبله كى طرف كيا تھا، پس اگر

مصائب و الام کے وقت تونے اپنامند مخلوق کی طرف کیا (کہ کاش کوئی آکر میری مصیبت

دور كردے) توبس تيرا ايمان باطل (كرور) ہوگيا ۔ اس لئے كد مصائب كے وقت ايمان

شكسة بوجا ناب اليه وقت بن ايمان كاشكسة بوجانايه كناه كبيرهب

بارگاہ خداوندی میں چھوٹی بڑی کا تصور کرنا بہ جبالت ہے حضرت انش سے دوایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہیں سے ہرا کیہ کو چاہئے کہ اپنی سادی حاجتیں صرف اپ درب سے مانگیں میمان تک کداگر چیل کا تسمہ (ری اور پٹی) ٹوٹ جائے تودہ بھی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو اور ایک دوایت میں اس طرح آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمک کی صرورت پڑجائے تودہ بھی اللہ تعالیٰ می سے مانگو (رواہ تریزی)

(١) قيوض يزدا في صفحه ١٣٩ مواعظ سيرتا عبد القادر جيلاني (٢) ترجان السنت جلد ٢ صفحه ٣٣٣ محدث

كبير حصرت مولانا محد بدر عالم صاحب مهاجر مدنى .

فائدہ : ممکن تھا کسی نادان کو شبہ ہوتا کہ بڑی ذات سے بڑی چیزی مانگنی چاہتے ، چھوٹی می چیز کا اس سے مانگنا سو سے ادبی ہے۔ حالانکہ یہ شیطانی وسوسہ ہے اس لئے کہ جس کو تم بڑی سے بڑی چیز محجمتے ہواس رب کا تنات کے بزد کی آورہ بھی معمولی اور تسمتہ پاپوش کی طرح حقیر ہے، نیز دعا ہیں بڑی اور چھوٹی چیز کی تمیز کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھیرانا ہے کہ چھوٹی چیز کا معطیٰ کوئی اور ہے یا استعنیٰ اور بے نیازی ہے کہ معمولی چیز اگر مذیلے تو چنداں حرج نہیں، حالانکہ بعض اوقات معمولی چیز کا خانا سبب بلاکت بن جاتا ہے اس لئے بندگی اور بک در گیری کر یہ تو حیداور حقیت کا شمرہ ہے ۔ یہ ہے کہ اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا سوال بحز اپنی اسلام نے رویت باری کا آقا ۔ کے کسی دو مرسے سے مذکر ہے ، یہ کھوسیڈنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رویت باری کا سوال بھی اسی رب انعلمین سے کیا کہ قائل دَتِ اُدِنِی اَنْظُرَ اِلْیَاتُ ہ (یا ۹ ع ، ) یعنی اے موال بھی اسی رب انعلمین سے کیا کہ قائل دَتِ اُدِنِی اَنْظُر اِلْیَاتُ ہ (یا ۹ ع ، ) یعنی اے میرے پرورد گارا نیاد بیاد بیاد کھلا دیجے کہ ایک نظر آپ کو دیکھ لوں؟

یه بهت برا سوال تھا اور دوسری طرف جب ایک مرتبہ بھوک لگی توروٹی کا سوال بھی اس سے کیا۔ قال زبِّ اِنِّق لِمَا آئٹزنٹ اِلنَّ هِنْ خَیْسِ فَقِیْسِرُی (پا۲۰ع) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعاکی کہ اے میرے پرورد گار جو نعمت بھی آپ مجھکو بھیج دیں ہیں اس کا حاجت مند ہوں۔

ماحصل میدکه ہر چھوٹی بڑی چیز کو صرف الله تعالیٰ بی سے مانگنا چاہتے ہر چیز کا مختار کل صرف دی امکی اکسلی ذات ہے۔

اگر کوئی میری بناہ میں نہ آئے تو میں اسے زمین میں دھنسا دونگا حضرت دہب ہے فرمایا بیں نے میری عزت کی نے فرمایا بیں نے اگر کوئی میری عزت کی تناب میں پڑھا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں بچھے میری عزت کی قسم جو شخص مجھ پراعتماد کرکے مجھے تھام لے تو میں اسے اس کے مخالفین سے بچالونگا گو آسمان در مین ادر کل مخلوق اسکی مخالفت ادر ایذا دب پر تل جائے اور جو مجھ پراعتماد نہ کرے میری پناہ میں نہ آئے تو میں اسے امن و امان سے چلت مجرتا ہی اگر چاہونگا تو زمین میں پناہ میں نہ آئے تو میں اسے امن و امان سے چلت مجرتا ہی اگر چاہونگا تو زمین میں

<sup>(</sup>١) درد فرائد ترجمه جمع الفوائد صفحه ١٠٥ تفسيرا بن كثير جلد ما ٢٠٤ سورة النمل صفحه م

دهنسا دونگا اوراسکی مددنه کرونگار

میرے جلال کی تسم جو میرے غیرے امید است کالباس بیناؤنگا تعالیٰ فرمائے ہیں ہے کہ واللہ میں اسے ذات وجلال است ذائب اللہ میں میزت وجلال

کی قسم بین اس شخص کی اسد قطع کردونگا جومیرے غیرے اسدر کھے اور بین ان لوگوں کو ذانت کالباس بیناؤنگا اوراپنے قرب و وصل سے دور کردونگا اور اسکومتفکر اور حیران و پریشان كرددنگا جونذكوره بالامواقع بين ميرب علاده سے اسدين ركھتاہ والائكہ مصابب ميرے قبضه میں ہیں اور میں بی تحق تنہوری میں میرے علادہ کے دروازے کھٹ کھٹانے والوہ تمام دروازوں کی تنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں میرے سارے دروازے کھلے ہوتے ہی واس لئے جو مجھے می پکارے توبیں اس کی فریادرسی کے لیے ہروقت حاصر و موجود ہوتا ہوں.

فسائده واس لورس باب اورفصل كالمحصل اور نتيجداس اخيري فرمان جنكي نسبت

كتب الحيد كى طرف كى كتى ب اس مين أكباب مسلمان الب خالق و مالك كوچود كر دوسرول

ک طرف للچائی ہوئی نظرے دیکھے یہ وہ کسی حال میں بر داشت نہیں کر سکتا آ ایسے لوگوں کا انجام بھی اس بیں سلادیا گیاہے اس لئے مسلمانوں کو اپنی چو کھٹ درست کرلینی چاہتے ،

ا میک عورت ستر ہزار کی شفاعت کرے گی انان کی ولیہ اور گھر میں فاقد

منقول عب جس رات امست كي عظيم عارفه حضرست رابعه بصرية كي ولادت بوني تو والدین کے گھر میں غربت کی وجہ سے چراع جلانے کے لئے روغن ( تیل ) بھی نہیں تھا ؟ ایکی

والده صاحبے فرالدصاحب سے عرض کیا کہ فلال ہمسایہ (بڑوس) کے ہاں جاکر تھوڑا ساتیل

لے آؤ ، تاکہ گھر میں چراع جلاسکیں ، مگرنومولود رابعہ کے والد ماجڈ نے خفیہ طور پر اپنے دل میں یہ

عد كراياتهاك مجفيكسي قسم كى مجي ضرورست پيش آئے توجي الله تعاليٰ كے علادہ كسي سے

البھی مطالبہ نہیں کرونگا۔ اسب گھرییں چراع کے لئے تیل لانے کے لئے کہا گیا ،اور

(١) زاد الصابرين صفي ٥٥ حضرت مولانا باشم پنتيل جوگواري صاحب مدقله العالي (٢) تذكرة اللولياء ، خواجه فريد

الدين عطار اسيرت النبي ببداذ وصال النبي صلى التذعليه وسلم صغير الاعبد المجيد صديقي صاحب

حقیقت ہیں اس کی صرورت بھی تھی، گھر والی کی دل جوتی کے لئے گھرے باہر آئے اور ہمسایہ کے دروازہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر واپس چلے آئے اور اہلیہ محتر سے کھا ہیں گیا تو تھا مگر ہمسایہ نے دروازہ نہیں کھولا اور کسی جگہ سے لئے کی اسید بھی نہ تھی والد ماجد رنج وغم کی حالت ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر سوگئے ، خواب ہیں رحمت للغلمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت نصیب ہوتی۔
زیادت نصیب ہوتی۔

حصنور بی کریم صلی الله علیه وسلم نے فریایا ، ممکنین مد جون ، تمهاری بدی سیده ہے . میری امت کے ستر ہزار افراد اس کی شفاعت میں ہونگے مجر ارشاد فرمایا ۱۰میر بصرہ ( عاکم وقت ) عیسی زروان کے پاس جاؤا وریہ واقعہ کاغذیر لکھ کران تک پہنچادہ وہ یہ کہ تم ہررات مجے پر تئو مرتبه درود پڑھ کر بھیجے تھے اور شب جمعہ میں چار سومرتبہ درود پڑھتے تھے ، مگر گزشتہ جمعرات کو تميي كيا جو كياكد درود شريف نهيل يودها كيا. اسكے بدله بين چار سؤد ينار (سونے كے سكة) بطور كفاره اس كاغذ كولے كر آنے دالے كودے دو ابس اتنا خواب ديكھ كر خوشى يس روتے ہوئے بدار ہوگے اور مذکورہ واقعہ مرقوم کر کے در بان کے باتھ امیر حامم بصرہ تک پینچادیا امیر نے جب وہ کاغذ پڑھا تو خوشی میں دس بزار در ہم درویشوں میں تقسیم کرنے کا حکم دے دیا اس بات کے شکرانے بیں کہ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے مجھے یاد فرما یا۔اور حکم دیا کہ چار سو دینار حضرت رابعہ کے والد ماجد کو دیدہے جائیں ۱۰ دریہ کہ وہ میرے پاس آئیں تاکہ ہیں اس کو دیکھ لوں ، پھر خیال آیا کہ بیابت اچی نہیں کہ حصنور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامبر (پیغام بھیجنے والے ) کو میں اپنے پاس بلواوں ، یہ ادب کے خلاف ہے ، بلکہ میں خود انکے پاس جاؤنگا ، اور این داڑھی سے اسکے درکی فاک روبی کرونگا اسکے بعد ان سے فرمایا کہ خداکی قسم جب کھی آپ کو صرورت ہو تو مجے سے فرمادیا کریں ·والد ماجد نے وہ چار سود بنار لئے اور اپنی ضرورى اشياء خريدلس\_

ف ائده: عارفد البد كى بزرگى اور ولايت تواپى جگه سلم ب، بگريد واقع نقل كرنيكامتصديت

کہ حضرت سیزہ کے والد ماجد کے کمال تقوی کو تو ذرا دیکھو کہ باوجود غربت، فقر و تنگ دستی
کے اپنے پالندار کے ساتھ کیسا مؤمنانہ عہد و پیمال کئے ہوئے تھے، کہ کیسے ہی جان لیوا، صبر
آزمال، مشکلات در پیش ہول، مگر سوائے اس مالک حقیقی کے کسی کے سامنے دست سوال
دراز نہیں کرونرگا۔

چنانچاس پر وہ قائم رہے اور اس مقدی طرز عمل پر اس کریم داتا نے دیا۔ چھپڑ پھاڑ کر دیا سیاں تک کہ زمانے کے شاہوں کو انکے در کا گدا بنادیا میں سب انکو صرف ایک احکم الحا کمین سے ملنے اور لینے کے پختہ عزم وارادہ پر ملا۔ اس لئے جملہ مسلمانوں کو اس قسم کے واقعات سے تصیحت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اس طرح بنانے کی سعی کرتے رہنا چاہیے ۔

یہ چھپٹی فصل ، بعنوان دعا صرف اللہ تعالیٰ بی سے مانگی جائے ، دلائل و واقعات کی روشنی میں بفضلہ تعالیٰ ختم ہوئی ، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و رحمت سے اسے قبول فر ماکر ، طوت و جلوت اور زندگی کے ہر موڑ پر جمیں صرف اپنے پالنہار رہ کریم سے جمیشہ مانگتے اور طوت و جلوت اور زندگی کے ہر موڑ پر جمیں صرف اپنے پالنہار رہ کریم سے جمیشہ مانگتے اور لیے دہنے کی توفیق سعید عطافر مائے ، آمین ۔

کل (گزشته زماندیس) لوگ خداکی راه بیس دیسته تھے ، توکسی کوظاہر نہیں کرتے تھے ، اور آج
خداکی راه بیس دیستے ہیں تو پہلے و دلیا اور آج انسان کے حیا سوز کاموں کو
کل شیطانی پڑے کاموں کو دیکھ کر انسان توبہ کر تا تھا ، اور آج انسان کے حیا سوز کاموں کو
دیکھ کر شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔
کل ہوی شوہر کو اپنامبر کا تاج تھی،
اور آج ہوی شوہر کو اپنامبر کا تاج تھی،
اور آج ہوی شوہر کو اپنامبر کا تاج تھی،

## ساتو س فصل\*

### 🖈 مظلوم ومصنطر کی دعب اور عرش أعظم 🌣

اس سے میلے۔ دعاصرف اللہ تعالی سے مانگی جائے ،کے عنوان مے ضمون گزرچکا ،اسکو شریعت مطهرہ کی روشنی ہیں مرتب کرنے کے بعد اب ایک اہم اور غیر معروف مضمون ، امت مسلمه کی فدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرر با ہوں اسکا عنوان ب :

#### مظلوم ومصطركي دعااور عرش أعظم

اس میں اس خالق و مالک کا اپن ہے بس، کمزور اور مجبور، مخلوق کے ساتھ مربیانہ مشفقا بذا در کریما به سلوک کاایک عجیب نقشه شبت کیا گیا ہے۔اس ارحم الراحمین کا دائرة رحمت وشفقت صرف انسانول تك ي محدود نهيس بلكه اسك كرم كى جادر انسانوں سے تجاوز کرکے چرند بیرنداور درندوں تک پھیلی ہوئی ہے۔

اس بیں مظلوم کی آ ہوں پر آسمانی فیصلے، مظلوم آتش پرست مشرک کی بد دعا نے مسلمانوں کی حکومت کونہ و بالاکر کے رکھدیا اورمظلوم کی بددعایر آسمان میں آگ کے شعلے بھڑکنے لگے ،وغیرہ عنوانات کے تحت ظالموں کو کیفر کر دار تک پہنچانے اورمظلوموں کی نصرت ویدد کرنے کے لرزہ کن شوا بد پیش کئے ہیں۔

#### يإذاالجلال دالاكرام

امت مسلد کوظلم و تعدی سے بحیتے ہوئے اپنے غصنب کے مورد بننے سے حفاظت فرما ۱۰ور تیری جله مخلوقات کے ساتھ حلم وبر دباری اور حسن سلوک کرتے رہے کی توفیق عطافر ہا۔ آمن

اب میاں سے مظلوم و مصفر کی جان لیوا دعا کے سلسلہ میں چند صفر دری باتیں نقل کی جار ہی ہیں۔ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ،مظلوم ،مصفطر اور بے قرار دن کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جنکا تعلق اور کنکشش بغیر کسی وسیلہ اور واسطے کے براہ راست اُس خالق ارض وسماء سے مجرم جاتا ہے۔

یہ طبقہ انسانوں ہیں سے ہویا حیوانوں ہیں سے اور انسانوں ہیں مسلمان ہوں ،فاسق و
فاجر ہوں یا پچر غیر مسلم ہوں ،اس ہیں کوئی کسی قسم کا انتیاز یا فرق روانہیں رکھا گیا۔
اس سے عقلت برتنے والوں کے ،افراد ، فاندان اور مملکتوں کے تباہ و برباد ہونے
کے واقعات تاریخوں ہیں نظر آتے ہیں ،اس لئے عام مسلمانوں کو خصوصا اہل جاہ ومنصب اور
اہل طاقت و ثروت کو تو اس سے بہت ہی بجتے رہنا بیاہے۔

مظلوم کی بد دعا آہستہ آہستہ ا بنا کام کرتی رہتی ہے بزرگان دین فرماتے ہیں : مظلوم تجی ان لوگوں میں سے ہے جسکی دعاصرور قبول ہوجاتی ہے۔ کیونکہ مظلوم اللہ تعالیٰ ے اپناحق مانگتا ہے ،اور اللہ تعالیٰ کسی حق والے سے اسکاحق نہیں رو کتا ، بال ب صروری نہیں کہ مظلوم کی بد دعا کا تمرہ فورانی ظاہر ہوجائے ، بعض مرتب حکمت البی کا تقاصد ہوتا ہے کہ دعا کا اثر دیر سے ظاہر ہو اس لئے صدیث پاک بیس فرما یا گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں صنرور صنرور تیری مدد کرونگا ،اگرچہ کچے عرصہ کے بعد ہو، یہ بھی صنروری نہیں کہ ،جس مظلوم کی بد دعا لگے وہ ( مظلوم ) نیک آدمی ہو یا مسلمان ہو · چونکہ دعا کی قبولیت کی وجمظلومیت ہے اس لے مظلوم فاسق د فاجریا بڑا گندگار ہو بلکہ کافر ہی ہو، تب مجى اس كى بد دعا ظالم كے حق بيس قبول جوجاتى ہے ،اسى ليے روايات حديث بيس وَإِنْ كَانَ فأجراً اور وَ لَوْ كَانَ كَافراً كَ الفاظ وارد بوت من بعض لوگ تونكري يا اقتدار وعهدول كي وجے بات بات بی اتحوں یا ہے بوں کومار پیٹ کرتے ہیں ستاتے ہیں۔ مال چھین لیتے بی عزتوں پر حملہ کرتے ہیں ، عندوں سے پٹواتے ہیں ، اور کھی تو قسل بھی کردادہے ہیں

گرجب کسی مظلوم کی بددعا اثر کرجاتی ہے ، تو پھرمصیبتوں ہیں پھنس جاتے ہیں ، کیونکہ مظلوم ک بد دعا الحے حق میں قبول ہو چکی ہوتی ہے، وہ آہسة آہسة اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ ظالم توظلم کرکے اپنی بھڑاس نکال کر مجھول جاتا ہے یا ٹھنڈ؛ ہوجاتا ہے ، گرمظلوموں کی بد دعا اب اپنا کام آہستہ آہستہ کرتی رہتی ہے. گرظالم کواس کا پنتہ بھی نہیں چلتا۔ (تحفہ خواتین صفحہ ٥، ٢ مولاناعاشق البي صاحب بلندشهري )

الله تعالیٰ تواپے حقوق کومعاف فرمادیتے ہیں، کیکن کسی بندہ پرکسی طرح کا کوئی ظلم کرے تو اسکی معافی اسی وقت ہوگی جبکہ وہ مظلوم بھی دل سے معاف کر دے۔

اب بیاں پر اس سلسلہ میں آیاتِ قرآنیہ احادیث نبویہ اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں

أَمِّنَ يُجِينُ الْمُضْطَوَّ إِذا كَمِثَامِ اللَّهِ عَلَيْ كَ عَالَمَ مِنْ كَ عَالَمَ مِنْ المُضْطَوّ

دَعامُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ٥ ترجم: ياده ذات جوب قرار آدى كى سنتا جب ده اس كوپكار تا ( پا ١٠٦٠ ا مورة عمل ) ہے اور مصیب کو دور کرد بتاہے ( بیان القرآن )

ألمضطة اصطرار مستنت بكسى ضرورت سمجبور وب قرار بون كواصطرار كهاجاتاب وہ جب می ہوتا ہے جب اس کا کوئی یار دیدد گار اور سمارا مذہوں سلتے مصطردہ شخص ہے جوسب د نیاکے ساروں سے مالیس ہو کر خالص اللہ تعالیٰ بی کو فریاد رس مجھ کراسکی طرف متوجہ بو مصنطر کی بی تفسير- سُدَى بسل بن عبدالله وغيره مضقول ب ١ كناة ل الفيخ القرطبيّ ا

مصنطر کی دعااخلاص کی بناء پر صرور قبول ہوتی ہے امام قرطبیٰ فرماتے بیں اللہ تعالیٰ نے مصطر کی دعا قبول کرنے کا ذمہ لے لیا ہے۔ اور اس آیت ہیں اسکا اعلان مجی فرما دیا ہے ، جسکی اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا کے سب سماروں سے مالیس اور علائق سے منقطع ہو کر صرف الله تعالیٰ می کو کار ساز سمج کر دعا کرنا بد سرماید اضلاص ہے اور الله تعالیٰ کے نزد مکی اخلاص کابڑا درجہ ہے ،وہ جس کسی بندہ سے پایا جائے ،دہ مؤمن ہو یا کافر اور متقی ہو یا فاسق فاجراسكے اخلاص كى بركت سے اس كى طرف رحمت حق متوجة جوجاتى ہے۔

جب کوئی مظلوم دنیا کے سماروں اور مدد گاروں سے مالیس ہوکر دفع ظلم کے لئے اللہ تعالیٰ کو پکار تاہے تواسکا شمار مجی مصطری ہیں ہوتا ہے۔

علاً مرعماد الدین دمشقی تحریر فرماتے ہیں ، تختیوں ادر مصیبتوں کے وقت پکارے جانے کے قابل اسی کی ذات ہے ۔ بے بس و بے کس لوگوں کا سمارا وہی ہے ، گرے پڑے مصیبت زدہ اس کو پکارا کرتے ہیں ، اسی کی ذات ایسی ہے کہ ہرا کیک بے قرار وہاں پناہ لے سکتا ہے ، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت اسکے سواکوئی مجی دور نہیں کر سکتا۔
مظلوموں کی آ ہوں پر آسمانی فیصلے حضرت ابوہر برۃ ہے روایت ہے ، حصور نبی مظلوموں کی آ ہوں پر آسمانی فیصلے حضرت ابوہر برۃ ہے دوایت ہے ، حصور نبی مظلوموں کی آ ہوں پر آسمانی فیصلے احسار کے حق میں ہوتی ہے ، اسے بادلوں کریے صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر با یا مظلوم کی بددعا جو ظالم کے حق میں ہوتی ہے ، اسے بادلوں سے اوپر انتحالی جو ارداہ نہیں اور الله تعالی فر باتے ہیں ، میں تیری الداد صرور کرونگا اگرچہ کی تاخیر ہو ، (رداہ مسند جاتے ہیں ، اور الله تعالی فر باتے ہیں ، میں تیری الداد صرور کرونگا اگرچہ کی تاخیر ہو ، (رداہ مسند احد ، تریزی)

حصنرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں: مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ انکی بد دعا شعلے کی طرح آسمان پرچڑھ جاتی ہے۔ (رواہ۔ حاکم)

امام حدیث آجری نے حصرت ابوز ڑسے روایت نقل فرمائی ہے ،حصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ میں مظلوم کی دعا کو کہجی رد نہیں کرونگا ، اگرچہ وہ کسی کافر کے منہ سے بی ہو۔ (رواہ ۔ قرطبی)

جسیاکہ نذکورہ حدیثوں سے بیمعلوم ہواکہ مظلوم کی بد دعا کا اثر کیسا جان لیوا ہوتا ہے ، مظلوموں کی مظلومیں نگلی ہوئی آبیں جملسادینے والے اور جلا کر بلیا سیٹ کردینے والے شعلوں کے مانند عرش اعظم سے جا فکراتی ہیں۔ مظلوموں کی آبوں اور خدا کے درمیان کوئی چیز جاتل اور رکاوسٹ نہیں بن مکتی اس لئے اس سے بسست ہی بجتے رہنا ما سنہ ،

(١) تنسيرا بن كثير جلد ٣ يا ٢٠ ع سورة نمل صفح ٣ (٢) تشير معارف القرآن جلد ٩ يا ٢٠ ع ١ سورة نمل صفح ٩٠٥ ه

اس سلسله كالكيب واقعد المام اسعد ميني كالكها جوا نزبت النبياتين سے ميال نقل كے چلتا جوں جوندگوره صديث ياكى صداقت يركمل شهادت پيش كررباب: مظلوم کی آہ و زاری پر ظالم کو جلا کر رکھ دیا اردایت سفول ہے . کوفہ میں ایک قلی (مزدور بوجه اٹھانے والا) تھا جس پر لوگ اعتبار واعتماد رکھتے تھے اور تجارت کے لئے اسے امن جان کراینا مال حوالہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دہ آدمی تنماسفر میں چلا جب آبادی ہے باہر نكلاتواس اكي شخص راهيس ملااور يوجهاكه تم كهال جارب جو؟ انسوں نے بتسلادیا کہ میں فلاں شہر میں جارہا ہوں اس اجتبی آدمی نے اس قلی سے کھا کہ میں مجی اسی جگہ جارہا ہوں مگر میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے۔ اگرتم برائے کرم مجھے اپنے ہمراہ نچریر بٹھالو، تواس کے عوض میں تمہیں ایک دینار (سونے کاسکہ) دیددنگا۔ اس قلی نے اسےاپ ہمراہ بھالیا۔ راستہ میں ایک دوراحہ ( یعنی دوراستے ) ملاتواس اجنبی نے قلی سے کہا کہ یہ دوسراراسة قریب بھی ہے اور جانور کے واسطے سبزہ زار بھی ہے، قلی نے کھا کے بیں تو ہمیشہ اس بڑے اور پرانے راستہ سے جاتار بتا ہوں ،تم جو راستہ سلارہے ہواس پر تو ہیں کبھی نہیں گیا ، اجنبی نے کہاکہ بھائی؛ میں اس چھوٹے راہے ہے بار ہا جاچکا ہوں اس لئے کوئی فکر کی بات نہیں ، چنانچەاسى داسة ىرچل نكلے بے چلتے وہ راسة ایک وحشت ناک جنگل بیں جا کرختم ہوگیا حہاں ست سردے مرے پڑے تھے اس جگہ تیج کر دہ اجنبی نچرے از گیااور اپنی کرے چفرا نکالااور تلى سے كماكدبس اب تمهارا وقت آخر آگيا ہے تمين قبل كركے يه سارا مال يس لے لونگا، قلی کے قدموں سے تو گویاز مین مکل گئی ورتے ہوئے کھاکہ بھائی اگر تمہیں مال کی صرورت ہو تو یه نچراوراس پرلدا ہوا سارا مال میں تمہیں دیدیتا ہوں، تم خوشی سے اسے لے لو اور مجھے چھوڑ دومیں کہیں چلاجاؤنگا، گراس ظالم نے کہا کہ خدا کی قسم جب تک تجھے قبل نہ کر دوں وہاں تک نچر کو باتد بھی ندلگاؤنگا۔ قلی نے بڑی عاجزی کرکے روتے ہوئے کماکہ فدا کے لئے مجمعے چھوڑ دو اور (١) تزبسة السائين جلد وصفحه ٢٠١ مؤلف علامه الم ابي محد اسعد يمني

نچر مسامان کے لے لو مگر اس نے مذمانا۔جب نجات اور رہائی کی کوئی صورت نظریہ آئی ، تواخیر میں یہ کہا کہ بھائی ،مجھے صرف دو گاندا داکرنے کی مہلت دواس کے بعد تھے جو کرنا ہودہ اختیار ہے، یہ س كراس ظالم نے بنس كر كھاكہ مبت اچھا جلدى جلدى دور كعت يڑھ لے اور ديكھ يہ سارے مردے جن کوتم دیکھ رہے ہوان سب نے بھی سی کھاتھا، گران میں سے کسی کو بھی اسکی نماز نے نفع نسیں پنچایاادرسب کویس نے دمعیر کردیا ہے، جل جلدی کردہ قلی نماز کے لئے کھڑا ہوا تکبیر تحریمہ کد کر فاتحد ہڑھی مچر مارے ڈرکے اسکی زبان سکنے اور تھر تھرانے لگی اور اس سوچ بیں رہ گیا کہ آگے کیا پڑھوں ·اتنے ہیں اس ظالم لٹیرے نے آواز کیمی کہ جلدی کر اس حالت میں اسکی زبان پر اس وقت بِاضْيارى طور پرية يت جارى بوكنى أمَّن يُجِيّبُ المُضْطَرّ إذا دُعاَهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ (پا ۲۰ع ا مورة نمل) كون ہے سوائے اللہ تعالى كے جومصنطركى دعا قبول كرے اور اسكى مدد كومپنج غیر اختیاری طور پر چلا چلا کریہ آیت بار بار پڑھ رہاتھا اور دھاڑیں بار بار کررور ہاتھا۔ ایسی حالت میں اچانک جنگل میں ہے ایک گھوڑ سوار ہاتھ میں نیزہ لئے ہوئے نمودار ہوا اسکے سر پر حمکتا ہوا خود (لوہے کی ٹوبی ) مجی تھااس نے آتے ہی سب سے پہلے اس بدقاش دھوکے باز ظالم پر جلدی سے حملہ کرتے ہوئے اے زمن پر دے مارا اس کے گرتے می اس جگر سے آگ کے شعلے بحر کے لگے ادراس نے آنا فانا جلاكراہے خاك بيں ملاديا۔

یہ منظر دیکھ کروہ قلی اسی دقت سجدے ہیں گر کر اس ار حمالرا حمین کاشکریہ ادا کرنے لگا۔ پھراٹھ کر اس سوار کی طرف چلاا ور دریافت کیا کہ اومیرے محسن ؛ خدا کے لئے بتاؤ کرتم کون ہو؟ تواس نے جواب دیا کہ ہیں ، اُمَّن یُنجِینب النہ ضَطَّور ، کا غلام (یعنی خدا کا بھسیسجا ہوا فرشتہ) جوں اب تم جہاں چا ہوچلے جاؤتم میں کوئی ہاتھ تک نہیں لگائے گا چنا نچ دہ دہاں سے روانہ ہو کر بخیر دعافیت وطن واپس آگیا۔

فسائدہ: دیکھا؛ مظلوم کی بددعا کا اثر، مظلوم کی بددعا نے ظالم کو تندہ بالا کر کے رکھ دیا ، مظلوموں سے بسوں اور بے قراروں کی آجوں ، آنسوؤں اور بددعاؤں ہیں یہ طاقت و توت ہے۔ اس لئے جہاں تک بوسکے خلوت و جلوت میں کروروں بے بہوں پرظلم وزیادتی کرنے سے
بچ رہنا چاہئے۔ اللہ تعالی جلد مسلمانوں کواپن مرصنیات پر چلتے رہنے کی توفیق سعید عطا فرائے ۔
منتی نصر اللہ ۔ آلا إِنَّ مَصْرُ اللهِ قَرْیَتِ وَ اللّٰهِ مَرْمِد ، وہ بول اٹھے کہ اللہ تعالی کی مدد کب

ہوگی؟۔ یاد رکھو بیشک اللہ تعالی کا مداد نزد کیے اللہ القرآن یا عور ا

علامہ دمشقی تحریر فرماتے ہیں جائے مؤمنوں نے مع نبیوں کے (سختی کے وقت) اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی اور سختی و تنگی سے نجات چاہی تواس وقت انہیں یہ جواب ملاکہ ابداد فعداوندی ہست ہی نزد مک ہے۔

علامہ قاضی منصور بوری فراتے ہیں ،انسان جب دسائل دنیویہ سے محروم ہوجاتا ہے ادر اسباب عادی (ظاہری دسائل) کواپے خلاف دیکھتا ہے تو ایسے اوقات میں دل شکستگی کے ساتھ ہے اختیار بول اٹھتا ہے ، مَتَی نَصَرُ اللّٰہِ ، اللّٰہ تعالیٰ کی مدد کھاں ہے ؟ تو اسی دقت قدسی کلام اسے بدایت کرتا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی مدد تو قریب ہی ہے

علامہ دریا بادی فرماتے بین مذکورہ آیت بیں اشارہ ہے کہ امت محد یہ اسلی اللہ علیہ وسلم ) کو بھی ہرتسم کی بلائیں پیش آئیں گی جیسی کہ اگلی امتوں کو پیش آچکی ہیں ، گر دوسری طرف اس آیت بیں مؤمنوں کو بمیشہ کے لیے بشارت اور تسلی بھی دیدی گئی ماور اس حقیقت کا بیان آگیا کہ نصرت البی اپنے وقت پر صرور آکر رہے گی ، بال کھی وقتی شدّت شکلیف مصائب اور تختی و غیرہ سے گہرا کر ناامید نہیں ہونا جاہتے ۔

الله تعالیٰ تعجب کرتے ہیں تھر ہنس دیتے ہیں ایک مدیث میں ہے ، حصنور بنی کریم صلی الله تعالیٰ تعجب کرتاہے کہ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، بندے جب ناامید ہونے لگتے ہیں تو الله تعالیٰ تعجب کرتاہے کہ میری فریاد رسی تو آنے ہی والی ہے ، گریہ ناامید ہوتا چلاجار با ہے ، پس الله تعالیٰ انکی عجلت اور این رحمت کے قریب ہونے پر ہنس دیتے ہیں۔

(۱) تفسيراً بن كثير، جلدا يا وع بهورة البقرة صفى ١٠ (٢) شرح اسما ما لحسن صفى ٥٥ حضرت مولانا قاصى سيد سلمان منصور بورى صاحب (٣) تفسير ، جدى جلدا يا وع ١٠ سورة البقرة صفى ٨٣ (٣) تفسيرا بن كثير جلد ايا ٢ ع ١٠ سورة البقرة صفى ٥٠

يار سول الله (صلى الله عليه وسلم) آپ ايك حديث بين بي جمه مصرت جابرين سليم بمیں کس چیز کی طرف بلاد ہے ہیں؟ نے بی کریم سلی الله علیہ وسلم سے عرض كيا يارسول الله (صلى الله عليه وسلم) آب كس چيزى طرف جمين بلار بي بين ؟ آب صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اس الله كى طرف جواكيلا ہے ،جس كاكوئى شريك نہيں ،جواس وقت تجھے کام آناہے جب توکسی پھنساؤڑے میں پھنسا ہود وہی ہے کہ جب تو جنگلوں میں راہ مجول کر اسے پکارے تو دہ تیری رہنمائی کرے بتیرا کوئی کھویا ہوا ہوا در تواس سے التجا، کرے تو دہ اسے تحج كوبلادے . قعطسالى بوكنى بوا در تواس سے دعائس كرے ، تو وہ موسلا دھار سنة برسائے -ناپاک حیوان پر ترس کھانے پر ظالم کی مغفرت ہو گئی اخدا نخواسة اگر کوئی شخص نسق و فجوریا برائی میں مبتلا ہو توالیے لوگوں کو کچھ نیکی بھی کرتے رہنا چاہئے اور نیکی چاہے کتنی می چھوٹی ہو اسے معمولی یہ محجنا چاہے ہوسکتا ہے کہ دہی معمولی نیکی زندگ مجر کے گنا ہوں کی معافی کا سبب اور ذریعہ بن جائے ٠ اسی سلسلہ کا ایک واقعہ حضرت شیخ الحدیث صاحب كالكها بوانصيحت حاصل كرنے كے ارادہ سے لكھ ربابوں :

حضر ست شیخ تحریر فرماتے ہیں ، بخارا کا ایک حاکم (گور نر) بڑا سخت ظالم و جابر تھا ،
ایک مرتب وہ اپنی سواری پر تحبیں جارہا تھا ، راستہ ہیں ایک کتانظر آیا جسکوجسم پر خابرش ہو ربی تھی ، اور سر دی کی وجہ سے وہ تحسیحک رہا تھا ، اس ظالم بادشاہ کی نظر اس کتے پر گرتے ہی آنکھوں ہیں آنسو بھر آئے ، اور اپ ایک خادم سے کما اس کتے کو میرے گھر لے جا اور میری واپس تا تواس کتے کو میرے گھر لے جا اور میری واپس تا تواس کتے کو میرے گھر اس کا خیال رکھنا ہے کہ کر جہاں جاناتھا چلاگیا ، سفر سے جسب واپس آیا تواس کتے کو منگوا یا ، اور مکان کے ایک کونے ہیں اسے رکھوا دیا ، اسکے سامنے ، کھانا پانی رکھوا یا اسکے بدن پر تیل دو آئی مالش کرائی ، اور اسے اسمجھ گرم کمپڑوں ہیں نہیٹا ، اسکے قریب آگ

<sup>(</sup>١) تفسيرا بن كثير جلد ٣ يا ٢٠ ١٤ مورة نمل صفح ٣٠.

<sup>(</sup>٢) لعنائل صدقات حصر ٢صفي ٨٢٥ شيخ الحديث حصرت مولانا محدد كرياصاحب .

جلوائی تاکہ سردی کا اثر ختم بوجائے اس طرح اسکی ہرقسم کی خدست اور تیمار داری کرائی گئی۔
اتفاقا اس واقعہ کے دو چار دن بعد بی اس ظالم بادشاہ کا انتقال بوگیا اسی شہر میں رہنے والے ایک بزرگ بواس ظالم بادشاہ کے ظلم وستم اور سفاکی سے انچی طرح واقف تھے انہوں نے اس بادشاہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں شمل رہا ہے اس بزرگ نے بو تھا، کو کیسی گزری ؟
اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے مجھے اپ سامنے گھڑا کیا اور فرما یا کہ تو کتا تھا ، ( بعنی تو انسانوں جسے نہیں بلکہ کتوں جسے چیر بھاڑنے کے کام کیا کر تا تھا ) اس لئے ہم نے بھی تمہیں الک کتابی دمیدیا ( بعنی اس خارشی مظلوم و مریف کئے کی خدمت کے طفیل میں تیری مغفرت الک کتابی دمیدیا ( بعنی اس خارشی مظلوم و مریف کئے کی خدمت کے طفیل میں تیری مغفرت کردی ) اور میرے ذر ظلم کرنے کی وجہ سے جو مالی و جانی حقوق و غیرہ تھے انکی اوا تیگی کی ذمہ داری خود اللہ تعالی نے اپ ذمہ لے لئی اس طرح ایک مریفن مظلوم نا پاک کتے کی خدمت و تیمار داری کی وجہ سے التہ تعالی نے ہرقسم کے حقوق ہے تھے بری کردیا ۔

تیمار داری کی وجہ سے التہ تعالی نے ہرقسم کے حقوق ہے تھے بری کردیا ۔

ف ائدہ : اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے کس تخص کی کوئی ادنی ہی چیز بھی اگر اے پہند آجائے تواس کا بیڑا پار ہے ، آدمیوں کو چاہے کہ اسکی خوشنودی کی تلاش میں رہے نہ معلوم کس کی کوئسی ادالپند آجائے جو مقبولیت و مغفرت کا سبب بن جائے ۔ اسے صدیق متمہار سے در میان سے فرشتہ ہٹ گیا اور شیطان آگیا اب یماں پر ایک ایسی صدیث پاک نقل کر رہا ہوں جس میں مظلوم کو جب کھی ظالم سے سابقہ پڑے تو پر ایک ایسی صدیث پاک نقل کر رہا ہوں جس میں مظلوم کو جب کھی ظالم سے سابقہ پڑے تو ایسے دقت میں مظلوم کو کیا طریقت کار اختیار کرنا چاہے ، اسکے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک اصول اور طریقہ بہلادیا جو حسب ذیل وسلم نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک اصول اور طریقہ بہلادیا جو حسب ذیل

ایک شخص نے خصرت ابوبکر صدیق کو بڑا بھلا کہنا ( یعنی گالیاں دینا ) شروع کر دیا اس وقت حصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تشریف فرماتھے (ظالم کی باتیں ) سنگر حصور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے اور حصرت صدیق اکبڑ خاموش تھے ، لیکن جب اس نے بہت گالیاں دینا شردع کردیا تو پھر حضرت صدیق سے دہانہ گیا اور انہوں نے بھی اپنی طرف سے جواب دینا شردع کردیا اس جواب دینے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراص ہو کر وہاں سے چلائے یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق سے پھر دبانہ گیا اور فورا سمپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں صاصر ہو کر عرض کیا کہ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) جب وہ مجھے مدا وہ جا ہوا ہو ہا تو آپ برا کتا رباتو آپ بیٹھے سنتے رہے اور جب بیں نے انکی ایک دو باتوں کا جواب دیا تو آپ ناراص ہو کر طے آئے اس کی کیا وجہ ؟

یہ سنکر حصنور صلی اللہ علیہ دسلم نے فرما یا کہ اسے ابو بکر سنو اجب تک تم فاموش تھے تواس وقت تمباری طرف سے فرشتہ جواب دیتا رہتا تھا ، گر جب تم نے اپنا دفاع ( جواب دینا ) شروع کمیا تواس وقت تمہارے درمیان سے وہ فرشتہ ہٹ گیا اور شیطان تیج میں آگیا۔ پھر بھلا میں شیطان کی موجودگی میں کمیے بیٹھا رہوں ؟۔

پھر حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ اسے ابو بکر سنو؛ تین چیزیں بالکل برحق ہیں ؛ (۱) جس پر کوئی ظلم کیا جائے اور وہ اس سے حیث م پوشی کر لیے ( یعنی صبر کے ساتھ سنت یا بر داشت کرتارہ ہے ) توصنر در اللہ تعالیٰ اسے عزت دے گااور اسکی مدد کرے گا۔

(۲) ہو شخص سلوک واحسان کا دروازہ کھولے گا اور صلہ رحمی کے ارا دہ سے لوگوں کی امداد کر تاریب گا ، تواللہ تعالیٰ اسے ہر کت دے گا اور (رزق و عزت ) ہیں زیادتی عطافر مائے گا (۲) ہو شخص مال بڑھانے کے سوال (مانگنے) کا دروازہ کھولے گا یعنی ادھراُ دھر لوگوں سے مانگتا بھرسے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے باں بے ہر کتی کر دسے گا ، اور کمی (تنگ دستی و عزبت) میں بستار کھے گا۔ (ابوداؤد یہ مسندا جمد)۔

الله تعالیٰ مصطوم کیدد فرماتے رہے ہیں انکی امدادد نصرت کے طریقے الگ الگ ہیں جیسا کہ حضر ست صدیق اکر کے واقعہ سے ظاہر ہوا بیاں باطنی طور پر انکی دست گیری ہور ہی تھی تو کھی ظاہری طور پر اعانت فرمادیے ہیں اس سلسلہ کے شوا بد ہست ہیں نمونہ ہور ہی تھی تو کھی ظاہری طور پر اعانت فرمادیے ہیں اس سلسلہ کے شوا بد ہست ہیں نمونہ

کے طور پر چند داقعات سیال نقل کے چلتا ہوں: جرتشہ مسل اور ا

آتش پرست کی بددعانے مسلمان کی حکومت کو تہہ و بالاکر کے رکھدیا

ا م الهند حصرت مولانا الوالكلام آزاذ ، تقریر میں فرماتے ہیں ، ایک تاریخی واقعہ ، فتنگ تا تاریکے اس عبرت ناک واقعہ کو یاد کرو ،

جب آتش پرست چنگیز خان نے خوارزم شاہ کے ظلم وستم کے مقابلہ بی اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اور مسلسل تین رات تک ایک بہاڑی پر کھڑے جو کر روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے این البجا، (دعا ) کرتا دہا کہ اسے خدا؛ خوارزم شاہ نے میری قوم پر مظالم دھائے ہیں، میری قوم مظلوم ہے ،اگریہ بچ ہے کہ اسے خدا تو مظلوموں کی مدد کرتا ہے تو میری مظلوم قوم کی مدد فرما، بس تین رات تک اتنی دھا کرتا ہے بوادہ تم نے دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے آتش پرست چنگیز اور اسکی قوم کی کس طرح امداد فرمائی ،چنگیز اکی خانہ بدوش قبیلہ کولیکر اٹھا اور تمام سلطنتوں کو تہد و بالا کرتا ہے بھر جب دہ رب العالمين ایک مشرک کرتا چلاگیا ۔ آج تک دہ تاریخ کا بڑا فاتح شمار کیا جاتا ہے بھر جب دہ رب العالمين ایک مشرک آتش پرست کے ساتھ بھی رحم و افساف کا معالمہ کرتا ہے ، تو کیا وہ اپنے سامنے جبین نیاز جھکا نے دالوں کی درد بھری فریاد کو نہیں سے گا ، بے شک بم سب خطا کار ہیں ،لیکن اگر سے دل سے دالوں کی درد بھری فریاد کو نہیں سے گا ، بے شک بم سب خطا کار ہیں ،لیکن اگر سے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تو دہ ہماری توبہ صرور قبول فرمائے گا اور بمارے بگڑے ساتھ کاموں کو سنوارد سے گا۔

مظلوم کی بددعا پرعرش اعظم کے فرشتے کی بے تابی اب بیان پرحصنور بی کریم صلی الله علیه وسلم کے زیانے کا کیا بیمان افروز داقعہ مظلوم کی دعا اور نصرتِ البی کے متعلق تحریر کرد باہوں اس بیس جباں مظلوم کی دعا پر آسمانوں کا حرکت میں آجانا ہے وہیں مصنطر و بے قرار کے لئے ایک اسے ماعظم کا غیبی عطیة خداد ندی کا ظهور بھی فرمایا گیا ہے جو ایک نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہ

<sup>(</sup>۱) تقریر ، پیغام آزاد دیدنی صفحه ۲۵ مرتب مولانا سید محمد الحسین صاحب استاذ دارالعلوم دیو بند . (۲) رسال ، تصوف د نسبت صوفیه صفح ۳، حضرت مولانا شاه دصی الله صاحب الر آبادی آ .

رسال تنشير به كے باب الدعا سے عارف بالله حضرت مولانا شادوصي الله صاحب في يدواقعه نقل فرما یا ہے حضرت انس ابن مالک روایت فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانیة مبارک بین ایک صحائی تھے جو بغرض تجارت بلاد شام سے مدینه طیبہ اور مدینه منورہ ے ملک شام کاسفر کیا کرتے تھے اور اپ سفر میں زیادہ تر قافلوں کے ساتھ نہیں جاتے تھے بلکہ الله تعالیٰ پر مجرور کرکے تنہا اکیلے سفر کیاکرتے تھے ایک مرتبہ وہ ملک شام سے مدینہ مؤرد آرہے تھے کہ راستہ میں اس کو ایک چور ( ڈاکو ) ملاجو گھوڑے پر سوار تھا اس نے اُس تاجر صحابی کو تاواز دی که تھبر جاؤ اور سامان ر کھدو ، تاجر تھبر کے سامان بھی ر کھدیا ، اور کھا کہ بیہ سامان تجارت ہے اس میں ہے تم جو چاہو جننا چاہو لے لو یہ سنکر ڈاکونے کھا کہ میہ مال تواب میرا ہے جی ؛ میں تمہاری جان مجی لے لونگا بمبیں زندہ نہ چھوڑونگا ، تاجر صحائی نے کہاکہ بھائی جان لینے ہے تمہیں کیا فائدہ ہو گا ال لے لوا در مجھے چھوڑ دو۔ ڈاکونے بھر دی کھاکہ بک بک نے کرو مجھے تو تمین قبل کرناصروری ہے ! یہ سنکر تاجر صاحب نے عرض کیا کہ ست اچھا آپ این مرضی کے مطابق جو چاہیں کریں ، گرمجے صرف اتنی مہلت دیدد کہ ہیں دو گاند ادا کر کے اپ پرورد گارے فریاد کرلوں۔ ڈاکونے کھا کہ اسکی تمہیں اجازت ہے جو چاہو کرلو ، تاجر نے نمازے فارغ نبوکر در بار خداوندی بیں دعا کے لئے باتھ اٹھائے اور بے اختیار سے کلمات زبان سے جاری ہوگئے :۔

ياَوَدُودُ ياَوَدُودُ ياَوَدُودُ يا ذَالعَرْشِ المَجِيدِ - ياَمُبدِي يَامُجِيدُ يا فَعَالُ لِما يُرِيدُ اللهُمُّ إِنِّى اَستُلُكَ بِنُورِ وَجُهِكَ الَّـنِى مَلَاً أَركانَ عَرْشِكَ وَاستُلُكَ بِقُلَا تِكَالَيْق قَلْرُتَ بِها عَلَىٰ خَلقِكَ وَبِرَحُمَتِكَ الَّبِي وَسِعَتَ كُلُّشَى عِلَا إِلٰهَ الْاَنْتَ يامُغِيثُ قَلْرُتَ بِها عَلَىٰ خَلقِكَ وَبِرَحُمَتِكَ الَّبِي وَسِعَتَ كُلُّشَى عِلَا إِلٰهَ اللَّانَت يامُغِيثُ اعْتُنِي يامُغِيثُ اغِتْنِي يامُغِيثُ اغْتَنِي يامُغِيثُ اغْتُنِي يامُغِيثُ اغْتُنِي -

یہ دعااس تاجرنے نہایت گریہ و زاری ، عجزد انکساری کے ساتھ تین مرتبہ پڑھی ،جب دعا سے فارع ہوئے تو اچا نکسب ایک شخص گھوڑے پر سوار سبز کیڑے پہنے ہاتھ میں جپکتی ہوئی

تلوار لے ہوتے نمودار ہوتے ، جب ڈاکو نے اسی دیکھا تو ہجر کو چھوڑ کر انکی طرف بڑھا جب اسکے قریب پنچاتواس نے موار نے اس ڈاکو پر حملہ کر کے اسے گھوڑے سے زمین ہے دے مارا، مجروہ تاجرکے پاس آئے اور کھاک انحو اور بیتلوار لے کراہے تماہے باتھوں سے قبل کردو ایوس کر عاجر صحافی نے کہاک اللہ تعالی تمیں جزائے خیردے، تم کون بو کمال سے آئے بو جیس نے تو کہی کسی کو قتل نہیں کیا اور نہی میرادل اس کو قتل کر کے خوش ہو گا، بیسن کروہ گھوڑے سوار مچراس ڈاکو کے پاس گئے اور اس کا سرقلم کر دیا۔ پھر تاجر کے پاس آنے اور کہا کہ ،سنو؛ میں تبیترے آسمان کا ایک فرشة ہوں جب ثم نے پہلی مرتبہ ندکورہ دعا کی تو بم لوگوں نے آسمان کے دروازوں سے حرکت ( کھڑ بھڑا ہٹ ) کی آواز سی توجم لوگوں نے آپس میں کھاکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی داقعہ رونما ہور باہے ، پھرجب تم نے دوسری مرتبہ یہ دعا کی تواس دقت فوراً آسمانوں کے دروازے کھولدے گئے اور ان میں سے آگ کی چنگار اول کی طرح شعلے بحر کنے لگے ، پرجب تم نے سی دعا تعیسری مرتب مانگی توحضرت جبرئیل علیہ السلام عرش اعظم ہے ہمارے یاس آگئے واوریہ آواز لگارہے تھے كون ہے جواس مصیبت زدہ انسان كے كام آئے ؟ توجی (اس کھوڑے سوار فرشتے) نے اللہ تعالی سے دعاکی کہ یا اللہ الحجے اس ظالم ڈاکوکوقتل کرنے اور اس مظلوم کی مدد کے لئے متولی بنا دیجتے ؟ چنا نچہ تعبیرے آہمان سے ا كريس نے بحكم الى يه كام تمام كرديا ـ اے عبداللہ: ( تاجر) تم يه جان لوكہ جو شخص بحي تمهاری اس دعاکو کرب بے چینی، مصیب اور پریشانی کے وقت پڑھے گا تواللہ تعالی اسکی مصيب اور يريشاني كودور فربادينك

اسکے بعد دہ فرشۃ وہاں سے غائب ہوگیا اور دہ تاجر بسلامت مدینہ منورہ بہنج گئے ،
ادر حصنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں حاصر ہوکر پورا داقعہ مع دعا کے عرض کردیا تو پوری بات سن کر حصنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادشاد فرما یا کہ بیاد رکھو ؛
اللہ تعالیٰ نے تم کواپنے ان اسما ، حسنہ کی تلقین فرمانی (آپکی زبان سے یہ دعا جاری کی ) ہے کہ

جب انکے واسطے سے کوئی دعائی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمالیں گے ،اور جب انکے وسلے سے موال کیا جائے واللہ تعالیٰ انہیں عطافر مائیں گے۔
اسکے بعد دعا قبول ہوگی احضرتُ انس مذکورہ صدیث اور واقعہ کو بیان کرکے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حاجت مند وصور کرکے چار رکعت نفل پڑھے ، مچر ندکورہ دعا پڑھنے کے بعد اپنی صروریات کے لئے جو بحی دعا مائے گاوہ قبول ہوگی۔

نذکورہ واقعہ اور دعا والی صدیث کو ابن اثیرٌ نے "اسد الغابہ" بیں اور حافظ ابن جر عسقلانیٰ نے "الاصابہ" بیں نقل فرمائی ہے۔

فسائدہ: حضرت شاہ وصی اللہ صاحب اللہ آبادی وقت کے غوث اور قطب الارشاد
ادلیائے کالمین میں سے تھے انسوں نے مسلمانوں کی پریشا نیوں کو مذفرر کھتے ہوئے معتبر کتابوں میں
سے مذکورہ صحابی کا بیوا قعہ مع دھائے نافعہ نقل فرہا یا ہے اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مہر نبوت شبت فرمادی ہے جسے بالفاظ دیگراسم اعظم کما جاتا ہے۔ اس لئے جہاں تک ہوسکے ایسی
مقذی اسمنون دعاوں کو زبانی یاد کر کے صرورت کے وقت انکے وسلے اور واسطہ سے دعائیں
کرتے رہنا چاہے اور مہازا حمین کی جانب سے القا فرمائی ہوئی ہے توشرف قبولیت سے بھی انشاء
اللہ تعالی ضرور نوازے جائیں گے۔

مظلوم کی بدد عب اور عرش البی حضرت علی ہے روایت ہے، حضور بی کریم کے در میان کوئی حجاب مہیں ہوتا کے در میان کوئی حجاب مہیں ہوتا

ے بچور بے شک وہ اللہ تعالی سے اپنے حق کا سوال کر تا ہے اور بلاشہ اللہ تعالیٰ کسی حق والے کا حق نہیں روکتا (مشکوۃ شریف صفحہ ۲۰۰۶)

ف اندہ : بعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مظلوم کی مدد کرنا اپنا و پر لازم فر بالیا ہے۔ مظلوم جب دعا یا بددعا کر تاہے ، توگو یا وہ اپنے حق کا سوال کرر ہاہے ،اور اللہ تعالیٰ صاحب حق کا حق نہیں روکتے ،اسکی دعاصر در قبول کی جاتی ہے ۔

<sup>(</sup>١) حاشيه المواتف صفحه ١٢٠ بن الى الدنيا -

اکی صدیت بین ہے کہ مظلوم کی بد دعا اور عرش اہی کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا اس لئے اس سے صنرور بچنا چاہتے اور اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ کسی پرظلم می شہر اور اگر ہوجائے تو فورا معافی تلانی کرلی جائے۔ جبیا کہ امجی صدیث پاک نقل کی گئی کہ باجائے اور اگر ہوجائے تو فورا معافی تلانی کرلی جائے۔ جبیا کہ امجی صدیث پاک نقل کی گئی کہ مظلوم اور ضدا کے درمیان کوئی حجاب و رکاوٹ نہیں ہوتی اس صدیث کے شوا بد سے کتا ہوں ۔ کتا ہیں بھری پڑی ہیں، نصیحت و عبرت کے لئے دو تین واقعات نقل کئے چلتا ہوں ۔

غريبول كى آمول سے إ شيخ المفسرين عارف بالله حصرت مولانا احمد على صاحب مبت ڈرتے رہناچاہے ابدری نے ایک مرتبہ فرمایاک دونیا دار امیروں اور رئیوں ے مت ڈراکرو ( بعنی صرف دنیا داری کے اعتبارے جوبڑے ال دارر تیس جول یاعمدے اور منصب کے اعتبارے بڑے ہوں ان سے مجی زیادہ خوف زدہ نہ ہواکرد) کیونکہ ان لوگوں کو اپنی دولت ،منصب ، ثروت اور اثر و رسوخ پر ناز ہوا کرتا ہے ۔ اس لئے وہ غیر اللہ کے دردازے پر جاتے ہیں افسران یا عدالتوں میں جائیں گے اس لیے ہم انکامقا بلہ نہ کرسکیں كے ، كر بال غريبوں سے زيادہ ڈرتے رہنا چاہے ، يداس لئے كه اگر آپ نے ان كوستايا ، ظلم كيا یا مارا پیٹا تووہ غیروں کے دروازے پر نہیں جائیں گے ، بلکہ دہ توصرف بار گاوالہی میں فریاد کریں گے اور دوچار آنسوں بہا کر فاموش ہوجائیں گے ، مگریادرہ کد انکی ہے بسی اور بے كسى كے عالم ميں انكى آنكھوں سے لكے ہوئے دو آنسوبر بادى اور ديرانى كے لئے كافى بين. یہ فرمانے کے بعد شیخ المشائخ حصرت مفسر لاہوری نے فرمایاک ایک دفعہ میرے یاس ا كي سابق انسكِر آيا جو توى جيل جي فث لساقد تها ، پاكستان كے نامور اشخاص ، سرفعنل حسین مسر محد شفیع اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی سفارشی تحریریں اس نے مجھیے د کھائیں کہ یہ واقعی ا مداد کا مشحق ہے ہیں نے جب اس سے کہا کہ بھائی اس وقت شام ہو کی ، دفتر و غیرہ مجی بند ہے اور ذر دار میں سے مجی کوئی موجود نہیں اب میں کیا کرسکتا ہوں ؟ تودہ مجے سے کھنے

(۱) منتول از مرد مؤمن صفى ۱۳۹ سوانع مفسر قرآن ، حضرت مولانا احد على لابورى صاحب

لگاکہ دار الحفاظ ( لینی حفظ کلاس میں پڑھے والے جھوٹے ) بحول سے بی بیسہ بیسہ جمع کرکے مجھے

د مکیاآپ نے: این عهدے اور منصب کے زبانے عمل کسی ما تحت یا بے تصور غریب پر ظلم کیا ہو گا جنگی آبوں اور تڑپ نے آج انکو کماں سے کمان دے مارا ، جو آج میے میے کا محتاج ی سیس بلکہ در بدر کا گدا بن گیا ہے ،الامان و الحفیظ اللہ تعالیٰ کے باں دیر ہے اندھیر نهیں انصاف ہے ظلم نہیں انگیلاٹھی اورصرب ہیں آواز نہیں۔

ظالم کی جب گرفت ہوتی ہے تواولیا ،اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی محب ذیل واقعہ میں کی دعا بھی انکے لئے کار گرنہیں ہوتی مظرموں کی آور نغاں نے زیانے کے حاکم

كولاعلاج امراض مي بستسلاكرديا ،عبرت وموعظت كے خيال سے اسے لكھا جار باہے:۔

حضرت علام عثمانی فرماتے بیں کہ ۱۰میرخراسان (وزیر مملکت) بعقوب بن لیث،خود ا کی مرتبہ ایے مہلک مرض میں بہت لا ہوگیا کہ جسکے علاج سے دقت کے سادے بڑے بڑے اطب ا ( وُاكثرز ) عاجز بوطك تح كسي مل دوا عده شفاياب نه بوسكا، تبكس في كماك تمہارے ملک میں ایک بڑے مشجاب بزرگ ہیں جنکا نام عارف ربانی حصرت شیخ سبل بن عبدالله تستری ہے۔ اگر ان کوبلا کر ان سے دعا کراؤ تواسیہ کے تم شفایاب ہوجاؤ سیسنت ی وزیر بعقوب نے آپ کو بلوالیا ۱۰ در دعا کے لئے در خواست کی بیاسنتے می حصرت نے فرمایا که ٠ میری دعاتمهارے لئے کیے قبول ہوسکتی ہے اس حالت میں کہ تم تو انجی تک ظلم پر قائم ہو؟ (يعنى تمظالم بو ،ظلم كابازاراب بحى كرم ب)

يسنكروزير في اسى وقت مظالم باز آف كے لئے توب كرلى اور اين رعيت صحن سلوک کا دعدہ مجی فربالیا اسکے علادہ جتنے ہے گناہ قبدی تھے ان سبحوں کو ربا کرنے کا حکم دیدیا كيا ابس اسى وقت حضرت سبل تسترئ نے دعسا كے لئے ہاتھ اٹھائے اور يوں دعا فرائی که اس بارالها؛ معصیت اور گناہوں کامزہ آپ انہیں دکھا چکے ابس اب اپن طاعت اور فر ابرداری کی عزت بھی اسکود کھا دیجئے اور ہرقسم کے سرطن اور بیماریوں کو دور فر بادیجئے ؟ بس اتنی سی دعا فر مانا تھا کہ وہ اسی وقت اسی مجلس میں اٹھ کھڑا ہوا جیسے او نٹ کے پاؤں کی بندش کھل جائے اور وہ کھڑا ہو جا یا کر تاہے ، حضرت کی دعاکی برکت اور کرامت کاظہور وزیر کے دسدتی دل سے توب اور فلم سے باز رہے پر ہوا۔

ف ا تدہ اکی طرف ما کم نے ظلم کرنے کا نتیج اور انکی تحوست پر خدا کی پکڑ کامزہ بھی چکولیا اور
سے دل سے ظلم سے باز آنے اور توبہ کرنے کا صلہ بھی دیکھ لیا ، تو دوسری جانب تبع سنت
اولیا ، کالمین کی دعا و کرامتوں کا مشاہدہ بھی اپنی آنکھوں سے کرلیا ۔ ہمر حال ما کم ہویا بادشاہ ،
رئیس جو یا بڑے سے بڑے منصب نشین ان جس سے کسی نے بھی جب کبھی ظلم کا باز ارگرم
کیا تو بھرمظلوموں کی آبوں اور آنسوؤں نے انکی عزت وصحت اور آرام و سکون کو تہد و بالا

اب میاں پر مچر دو تمین احادیث مبارکہ فلم نظام اور مظلوم کے متعلق تحریر کئے دیتا

ہوں تاکہ دہذبن میں رہے اور اصل چیزیادر کھنے کی بھی میں ہے۔ تین آدمیوں کی دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں کھنے ابوہررہ اُ

سے روایت ہے، حصنور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمیوں کی دعاؤں کے

قبول ہونے میں کوئی شک سیں: (۱) والدی دعا اپ لڑکے کے لئے (۲) مسافر کی دعا حالت

سفريس (٣)مظلوم كى دعاحالت اصطراريس .

منظکوم کی مدد نه کرنے والے کی بھی پکڑ ہوگی احضرت ابن عبائ ہے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الله تعالیٰ فرماتے ہیں (یہ حدیث قدی ہے) قسم ہے محبور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله تعالیٰ فرماتے ہیں (یہ حدیث قدی ہے) قسم ہے محبور کو ایک عزت و جلال کی ہیں جلدیا بدیر ظالم سے بدلہ صنر در لونگا اور اس سے مجی بدلہ لونگا جو باوجود طاقت وقدرت کے منظلوم کی امداد نہیں کرتا "

<sup>(</sup>١) يستى ٠٠ تمع العنوائد . مذبب مختار معانى الاخبار صفحه ٢٣٦

بین نے اپنے او پرظلم کو حرام کرلیا ہے سوتم بھی آپس بیں ظلم نہ کرو حضرت ابوذر سے روایت ہے ،ایک مرتبہ حضور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا، اللہ تعالیٰ فرہاتے ہیں (یہ حدیث قدس ہے) "اے میرے بندو بین نے اپنا او پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور اسے تمہمارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے ،پس آپس بین تم ظلم نہ کرد"۔ فسائدہ اگی حدیث بین ظالم کے علادہ ،مظلوم کی مددنہ کرنے والے ، آپس بین لڑانے والے یا مظلومین کے تماشا ہیں وغیرہ پر بھی عذاب البی اور عبرت آمیز سزا بین ملوث ہونے کے سائاد نظر آرہے ہیں۔ اس لئے مذکورہ افراد یا جماعت سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے مظلومین کی امکانی نصرت و مدد کرتے ہوئے ظالم کو ظلم سے احسن طریقہ سے بازر کھنے کی سعی کرتے رہنا

النه تعالیٰ کے عقصہ سے بچنے کا مہترین عمل ابن بی حاتم حصرت دہب بن در ڈ سے ردایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فریاتے ہیں (یہ حدیث قدی ہے) اے ابن آدم! اپ عفد کے دقت توجیے یاد کرلیا کر بین مجی اپ عفد کے دقت توجیے معافی عطاکر دیا کر دنگا اور جن پر میرا عضب نازل ہوگا ہیں تجے انمیں سے بچالونگا اور بر باد ہونے دالوں کے ساتھ تجے بر باد نہ کروں گا۔ اے ابن آدم؛ تجو پر جب ظلم کیا جائے تواس دقت صبر وسارے کام لے اور مجو پر خام کے اور مجو پر اب نے تواس دقت صبر وسارے کام لے اور مجو پر نگاہ رکھ میری مدد پر بجر دسر کھ میا تدرکھ میں تیری مدد کردن یہ اس سے مبت مبتر ہے کہ تو آپ اپن مدد کرے۔

ف ائدہ: یہ حدیث پاک بہت جامع کئ نصائح پڑشتل ہے۔ انسان چھوٹا ہویابرا، غریب ہویا امیر گر خصہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایسے وقت میں انسان آپے سے ہاہر ہوجایا کرتے ہیں، تواس پر قابو پانے اور اعتدال اختیار کرنے کے فوائد بیان کئے گئے ہیں کہ تجھے برباد مذہونے دونگا۔ اخیری باست یہ فرمائی کہ تو آپ اپن مدد کرے ، یعنی ظالم کے ظلم کا

(۱) انوار الدعاصفي مارسال الهنامة الحادي " مخرم مه المعلم الامت حصرت تحانوي

٠) تنسيرا بن كثير جلد ٢ يا ١٠ سورة ج صفحه ٨٠ عماد الدين ابن كثير دمشقي

بدله باوجود قدرت کے تم اپن طرف سے مذلو بلکہ صبر وسمارے کام لواسکا ثمرہ یہ ہو گاکہ میں خود تماری طرف سے ان سے نمٹ لوں گا مظلوموں کے لئے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوسکتی ہے اسلطنت معلیہ کے آخری تاجدار ظفرشاہ نے اس کاسترین نقشہ کھینچا ہے :۔ · ظفر اسے آدمی مذ جانے گا۔ گو بہو کیسا ہی صاحب فیم و ذکا۔ جے عیش میں یاد خدان رہے ۔ جے طیش میں خوف خدان رہے حضرت ابوہریر ہے روایت ہے حصور بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا، مظلوم کی دعا صرور قبول ہو جاتی ہے اگر چہوہ بد کار سی ہو ، کیونکہ اسکی بد کاری کا وبال اسکی ذات یر ہے ، (رواہ سنداحمد) یعنی فسق دفجور کے باوجودظالم کے حق میں اسکی بدرعا قبول ہوجاتی ہے غریب سے مچھلی چھین لینے پر درد ناک بیماری نے پکرالیا مظام ومصنطری دعا کا اثر صرور ہو کر رہتا ہے، ندکورہ حدیث یاک کے متعلق میاں پر حصول عبرت کے لئے ایک واقعه نقل کئے دیتا ہوں۔ بعض کتابوں میں یہ واقعہ لکھاہے کہ ایک غریب آدمی اینے اہل و عیال کے لئے ایک مجلی خرید کر لئے جارہا تھا راستہ میں اسے ایک سیای (پولیس) مل گیا اس نے اس غریب آدمی سے جبرا بمچلی تھین لی۔ اور گھرلے جا کرجب خودی محجلی کوصاف کرنے لگاتو مجھی کا ایک کانٹا ساہی کے انگوٹھ میں لگ گیا جسکی دجہ سے انگوٹھ میں اول تو بلکی سى خراش آگئ جس نے آگے چل کرزخم کی شکل اختیار کرلی آبست آبسیت انگونے میں سران شروع ہو گئی مبتیرا علاج کر تار بالگر فائدہ نہ ہوا بلآخر انگوٹھے کو کٹوانا پڑا گر اس کے زہر ملے ارات دیگرانگلیل اور جھیلی تک جا سونچ ، یہ بیماری نہیں بلک اس غریسب کی آہ اسمیں کام کررہی تھی مختصرا میں کہ اسے انگلیاں۔ ہتھیلی اور آگے جاکر مہونچے تک پورا ہاتھ ہی كوانا يرالكر بجر بحى ختم نه بواس كجراشيم آك برهة رب بريشان بوكر دهكى الله والے کی خدمت میں دعا کے لئے گیا۔ وہ بزرگ صاحب نسبت تھے حقیقت ان لیے

<sup>(</sup>۱) معارف الحديث ، جلد اصفى ۸۴ حضرت مولانا محمد منظور نعماني صاحب لكهنوي.

<sup>(</sup>٢) از تحضية خواتين اصفحه ٣٤٥ .

منکشف ہوگئی انہوں نے فرمایا کہ اُ داللہ کے بندے ! تھوڑا تھوڑا کرکے کب تک تم اپ

ہاتھوں کو کٹواتے رہوگے ؟ جاؤا پی خیریت چاہتے ہوتواس غریب مظلوم ( مجھلی والے ) کے

پاس جاؤا دراس سے معافی مانگ کراسے راضی کرلو اسکے راضی ہونے اور معاف کردینے پراس
مصیبت سے نجات مل سکتی ہے ۔ یہ سن کروہ و بال سے نکلا ، مجھلی والے کو تلاش کیارو دھوکر
منت سماجت کرکے اس سے معافی مانگی اس بچارے غریب آدمی نے اسے معاف کردیا۔

منت سماجت کرکے اس سے معافی مانگی اس بچارے غریب آدمی نے اسے معاف کردیا۔

تب جاکر اسکو اس مصیبت اور زخم سے شفا نصیب ہوئی ۔ تو و مکھا؛ غریب مظلوم کی آہ اور

آنسوؤں کا اگر۔ قدرت خداوندی نے اسی دقت انتقامی کاروائی کرتے ہوئے ۔ اس ظالم کوظلم کا

قطب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محد ذکریا صاحب نے فرمایا میرا اپنی ذات کے لئے بھی بیسیوں مرتبہ کا تجربہ ہے کہ جو دعا اصطراری طور پر مانگی گئے ہے دہ بہت جلد

تبول ہوتی ہے۔

الله تعالى في معنظرى دعا قبول كرفي كا وعده فرمايا ب علامه الم قرطي فرمات بين الله تعالى في معنظرى دعا قبول كرايين كا ذمر الحاليات اور آيت كرير :

اَمَّنَ يَجِينِ المَصْطَرَة بين اسكا اعلان مجى فرما ديا ہے جسكى اصل دجہ يہ ہے كه و ديا كے سب سماروں سے مايوس ادر علائق (وسائل) سے منقطع جوكر صرف الله تعالىٰ بى كوا بنا كارساز سمج كر دعاكرنا يہ سرماية اخلاص ہے ۔ الله تعالى كے نزد يك اخلاص كى بركت سے اس كى طرف رحمت حق متوجہ بوجاتی ہے ۔

مظلوم کافر کی دعا بھی قبول ہوجاتی ہے صفرت انس سے روایت ہے حصور بنی کریرصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بددعا قبول ہوجاتی ہے اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اسکے لئے کوئی روک (رکاوٹ) نہیں ہے۔ (مسنداحمد)

(۱) حفرت مولانا محددُ كرياصاحب ادرائك فلفائ كرام جلداصني ٢٥مرتب حفرت مولانا محد يوسف مقالاصاحب مدخل (۱) حفرت مولانا مخد يوسف مقالاصاحب مدخل (۱) معارف الغربية جلداصني به محفرت مولانا منظور نعماني صاحب (۱)

علیہ دسلم اور حکایات اکابرین امن کی روشن میں کافی چیزیں تحریر کی جا چکیں۔ اب جی میں آیا کہ ایک دو واقعات اس خالق و مالک کی ان مخلوقات میں سے قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرتا چلوں ، جن کا تعلق انسانوں سے نہیں بلکہ حیوانوں سے ہے ۔ اور حیوانوں میں بھی جسے ام الخیا تی سے تعبیر کیا جاتا ہے ، انکی دعا بھی اس ارجم الراحمین نے من کی ۔ ملاحظہ فرمائیں :۔

رئیں الحدثین شیخ الاسلام سیرنا حسین المحد صاحب مدنی نے فرایا و کابل " افغانستان ) کے ایک آدمی نے اپنی آنکھوں دکھا ایک واقعہ مجھ سے (یعنی حضرت مدنی سے) بیان کیا تھا۔ کابل کے جگلات میں جنگی جانوروں اور موذی در ندول کی بڑی کثرت تھی انکی وجہ سے باغات اور کھیتی باڈی کو سخت نقصان میہو نجتا تھا وا کی مرتب لوگوں نے ان جانوروں کو گھیر کر جنگل میں آگ لگا دی ۔ جب آگ نے تمیش اختیار کرلی اور چاروں طرف سے ان حیوانوں کو گھیر لیا و حیوانوں کے ان گل (راوڑ ۔ ٹولے) میں سے ایک سور (خزیر) باہر منکل آیا اور اس اکیلے سور (خزیر) باہر منکل آیا اور منافوسیت پردونا گر گرانا) مشروع کردیا۔

پس ادحر سے اس خنزیر کا پنی مظلومیت پر گز گڑا کررونا اور بلکنا تھاکہ اُسی وقت اُدُھر دریائے رحمت جوش بیس آگیا اور اسی وقت یک بارگی آسمان ابر آلود ہوگیا ،اور آنا فانا موسلادھار بارش برسے لگی اور اسی وقت سارہے جنگل کی آگ بجو گئی اور گھرے ہوئے سارے جانور اور درندے بچ کر دبال سے نکل مجاگے ۔

یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ،حصرت مدنی فرماتے ہیں اسے مسلمانوں اکیا تم اس درجہ ایوس ہوگئے ہوکہ وہ پرورد گار جو ختر پر جیسے نا پاک جانور کی فریاد سنتا ہے تو پھر کیا وہ تمساری داد رسی منیس کرے گا چھنیا کرے گا۔

<sup>(</sup>۱) تقسيم بندو پاک كے وقت كا بيان \_ تقرير ، بنام "پيغام" ازادو مدنى "صغى ١٣٥ مرغب مولانا محد اصلح الحسين صاحب

فسائدہ : تقیم بندہ پاک کے وقت غیر مسلموں کی جانب سے جو قیامت خیز مظالم دھائے تھے اور ہند وستان کے مسلمان میدان مشرکے مائند مظلومیت اور پریشانی کی دجہ سے نفسی نفسی کے عالم بیں گھرے ہوئے تھے اس وقت اکابرین امنت اس قسم کے ترغیبی بیانات کے ذریع مسلمانوں کی اشک سوئی فربارہ ہے تھے۔

مظلوم چاہے فاسق و فاجر ہویا کے صفرت سل بن سعد ہے روایت ہے ، حصور نبی کافر- اللہ تعالیٰ اسکی سنتا ہے کہ سکی اللہ علیہ دسلم نے فرایا ، مظلوم کی دعا قبول

ہوتی ہے آگر چہ دہ فاسق دفاجر ہو میاس کے کہ اس کافسق دفجور اسکی ذات پرہے (مسندا حمد)
فی ائدہ : فسق ایک منتقل چیز ہے جیبا کوئی کرے گا دیسا بجرے گا ،ادر مظلومیت دوسری چیز ہے جس پرر حمدل دالوں کو ترس آیا ہی کرتا ہے ۔ پس کسی کے فاسق یا بستلائے گناہ بونے کی دجہ سے بیالام نہیں آتا کہ بلاحق شرعی اس پر کوئی ظلم کرے ، توظالم کو پکڑانہ جائے اور مظلوم کی مذہبی جائے۔

حضرت عائشہ ہے روایت ہے، حصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بدعا کی · اُس کے حق بیں جس نے اس پرظلم کیا تھا، تواس نے بدلہ لے لیا۔ (ترمذی)

ف ائدہ بینی مظلوم کوظالم ہے انتقام لینے کاحق دیا گیا ہے وہ اس سے بھی پورا ہوجائے گا کہ بدعا کرکے اپنے دل کو ٹھنڈا کرلے۔ یا مجرم کو حاکم وغیرہ کے حوالہ کرکے میزا دلوادیں اس کا مجی اس کوحق بہنچتا ہے ، گربدل لینے کے اعتبار سے دونوں برابر ہوجائیں گے چاہے خود بدلہ لیں یاکسی اور سے دلوائیں۔

ا میب زمان ایسا بھی آتے گا صحابی رسول صلی الله علیه وسلم حصرت مذین نے فرمایا ، لوگوں پر صنر در امیب زمان ایسا بھی آتے گاکہ جس میں ذریعہ نجات صرف دعا بوگی اور ایسی دعیا جیسا کہ ڈوہنے والا دعیا کرتا ہے۔ ( یعنی بے انتہا، گریہ و زاری کے ساتھ ) ،

(۱) ابو بكريزاد ودر فرائد ترجمه جمع الغوائد صفى ۴۸۳ ـ (۲) درد فرائد ترجمه جمع الغوائد صفى ۴۸۸ ـ

(r) ابونعيم في الحلية وياة الصحاب جلد م صد وصفي و مد حضرت جي مولانا محد يوسف كاندهلوي .

فساتدہ: بیشایداس وجہ سے ہوگاکہ ظالموں کے ظلم وستم کا دور ہوگا اس ہیں ہے کس،
عزیب اور کمزوروں کی شنوائی و دادری کہیں نہ ہوگی ایسے لوگوں کا کوئی پرسان حال نہ ہونے
کی وجہ سے انکا آخری سبارا صرف خداکی ذات ہوگی اس لئے سوائے الحاح و زاری اور دعاؤں
کے انکے لئے کوئی چارہ کاریہ ہوگا۔

حضرت حافظ بن جرٌ فرماتے ہیں حضرت طاؤی کسی بیمار کے پاس تیمار داری کے لئے تشریف کے لئے اللہ تعالیٰ سے کے لئے تشریف لے گئے ، تومریفن نے عرض کمیا کہ حضرت میری صحت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرد کیونکہ دعا فرمائیں ؟ یہ سن کر حضرت طاؤی نے فرمایا ، اُدمریفن ؛ تم خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرد کیونکہ بے قراری کے دقت کی دعا اللہ تعالی ہت جلد قبول فرمالیتے ہیں ۔

تصویر کا دوسرا رئے میاں تک توجسمانی اذیبتی اور تکالیف جو ظاہری ظلم و زیادتی کے اعتبارے لوگوں پر جواکرتی ہے اسکے متعلق تحریر کیا گیاہ، جی بیس آیا کہ ظاہر کے ساتھ باطن اور جسم کے ساتھ روح کو بھی اپنی جا سب سے کبھی دوسروں کواذیب اور د کھ بہونچ جا تا ہے والم متعلق بھی اشار تا چند مثالیں پیش کرتا چلوں تاکہ زید و تقوی اور دینداری کے

(١) تفسيرا بن كثير جلد م يا ٢٠ ع اسورة نمل غنية الطالبين صفحه ٢٥٣ سيدنا عبد القادر جيلاني -

<sup>(</sup>٢) فعنائل دعاصني ١٣١ حضرت مولانا عاشق الهي صاحب بلندشهري م

اعتبارے جنکا مقام بلند و ارفع ہے ان حضرات کے ذہن میں بھی یہ عبرت آموز واقعات مشحصراور شعل راہ ہے رہیں۔

تحقیر مسلم کی منزا ایمدست در معلوی حضرت شیخ سیدابرادا حمدصاحب فراتے ہیں ایک بزرگ کا واقعہ نظرے گزرا ، لکھا ہے ، ایک مرتبہ ان سے کسی مسلمان کی تحقیر (تو ہین ، بع عزق) ہوگئی تھی جسکی وجہ سے میرے اس فعل کی مزا تھے یہ بلی کہ فچے ممید تک تحیام لیل (تبجد کی نماز کی توفیق) سے محروم ہوگیا ، اور مچ ممید تک مجھے مناجات (دعا) کی حلاوت سے محرومی ربی ہی اس لئے کہ مؤمن کا رتبہ درباد البی میں بڑا ہے ، کچ پہتہ نہیں کہ کس کا کیا حال ہونے واللہ ہے ، اس لئے مسلمانوں کے ہمراہ شفقت مونے واللہ ہے ، اس لئے مسلمانوں کے ہمراہ شفقت و محنیت کا معالمہ ہو ، اس کے لئے دعا کی جائے ، اس سے عبرت حاصل کرے ، اکرام و تکریم کا مدار اسلام پر ہے ، اگر کسی میں بھی ہو تو پیاد و محبت سے اس کی اصلاح کی مرار اسلام پر ہے ، اگر کسی میں کوئی کرزوری ہے اور آپ کے لئے ممکن بھی ہو تو پیاد و محبت سے اس کی اصلاح کی کوئی کرزوری ہے اور آپ کے لئے ممکن بھی ہو تو پیاد و محبت سے اس کی اصلاح کی کوشت سے اس کی اصلاح کی کوشت شوں کے بعد اس کے لئے رشد و ہدا ہت کی دعا فراتے دباکریں ۔ باتی کسی کے لئے کسی تسم کے فیصلے یا فتویٰ بازی سے بازر ہے ، نہم اسکے ذمر دار ہیں نہ اسکے اہل وہ اکرم الاکرین میں مسلمانوں کے ساتھ حسن طن کی توفیق عطا فرائے ۔ ہمین مسلمانوں کے ساتھ حسن طن کی توفیق عطا فرائے ۔ ہمین مسلمانوں کے ساتھ حسن طن کی توفیق عطا فرائے ۔ ہمین مسلمانوں کے ساتھ حسن طن کی توفیق عطا فرائے ۔ ہمین مسلمانوں کے ساتھ حسن طن کی توفیق عطا فرائے ۔ ہمین مسلمانوں کے ساتھ حسن طن کی توفیق عطا فرائے ۔ ہمین مسلمانوں کے ساتھ حسن طن کی توفیق عطا فرائے ۔ ہمین

زمانہ کے محد سٹِ اعظم قطب عالم حضرت گنگوبی کااپنے پیرومرشدہ محبت اور مخلوق کی دلجوئی کی خاطراپنے کو کھیا دینے والا عجبیب واقعہ ۔

علامه شخ میر نمی حصرت گنگوی کی سوانح میں تحریر فرماتے ہیں: "آبھ۔" بید صلح سہار نبور میں ایک گاؤل کا نام ہے ، چونکہ شنج العرب والعجم حصرت حاجی الداد الله صاحب" مهاجر کی کا کسجی کسجی اس گاؤل میں قیام ہوا کرتا تھا اس نسبست سے امام زبانی حضرت مولانا رشید (۱) فیمن ابرار جلد اصفحہ ۲۳ مواعظ حسنہ ،حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب د طلبی محدث دار العلوم ترکیسر ، گجرات انڈیا۔ (۲) تذکرة الرشید صفحہ ۲۳ موانی حضرت دشیدا حمد صاحب گنگوی ۔

احمد صاحب گنگوئی بڑے شوق ہے وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اس بستی اور اہلی بستی کو آپ ادب واحترام کی نظر ہے دیکی اگرتے تھے۔ حضرت مولانا نظر محمد صاحب (جو وہاں کے نیک لوگوں میں ہے تھے ) فرماتے ہیں کہ ایک دن ہیں گھرے باہر شکلا تو دیکی کہ ایک بوڑھیا (جیارن) راستہ میں جھاڑو دے رہی ہے میں نے اس سے بوجھا کہ آج کیا بات ہے گاؤں ہیں جہل پہل چی ہوئی ہے جواب نے جواب دیا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ؟

آج بڑے مولوی جی (یعنی حضرت گنگوئی) آتے ہیں، مولانا آگے بطے تو دیکھا کہ چاروں طرف حضرت کی تشریف آوری کا شور مچا ہوا ہے، اور اہل بستی عمدے زیادہ نوشیاں منارہ ہیں، کیا ہندہ کیا میر، بلکہ چوٹے بچوٹے بچوٹے بی نگاؤں سے شکل کر رام پور کی بٹیا (راستہ) پر چل کھڑے ہوئے بی تلک گاؤں سے شکل کر رام پور کی بٹیا (راستہ) پر چل کھڑے ہوئے ،ظہر کے بعد حضرت گاؤں ہیں تشریف لائے اور ایک شب قیام بھی فرمایا۔ گھروں کی مستورات کا یہ حال تھا کہ حضرت گاؤں ہیں تشریف لائے اور ایک شب قیام بھی بیسیوں در خواستی آئیں، اور پر دہ نشین عور تیں حضرت گنگوئی کو اپنے اپنے گھروں پر بلاکر مسلملہ میں داخل ہوئیں، اس روز بھرتے بھرتے حضرت کی کم میں درد بھی ہوگیا ،گر بچر بھی مسلملہ میں داخل ہوئیں، اس روز بھرتے بھرتے حضرت کی کم میں درد بھی ہوگیا ،گر بچر بھی حضرت نے کسی ایک ہیں صنعیف ہول کیا ہوں ،اور مجھے چلنے سے حضرت نے کسی ایک سے بھی یہ خوا یا کہ میں صنعیف ہول کیا ہوں ،اور مجھے چلنے سے محمل شب سے بھی تو کھا ،د بندار عور توں کی یہ حالت تھی کہ ،حضرت کے قدموں سے جدا ہونا انکوشاق گزر تا تھا ،اسلتے ہم تیرے گھروں سے دو دو اور تین تین بار بلادا آیا قدموں سے جدا ہونا انکوشاق گزر تا تھا ،اسلتے ہم تیرے گھروں سے دو دو اور تین تین بار بلادا آیا اور آپ بغیر کسی تھی کے سب جگر تشریف لے جاتے۔

یه منظر دیکھ کر مجھے ناگوار بھی گزرا کہ بلادجہ حضرت کو ضعیفی پیرانہ سالی اور کمزوری کے عالم بیں تکلیف دی جاری ہے، مگر واہ رہے حضرت کو ایک ایک گھر بیں جتنی بھی دفع بلائے گئے اتنی بی دفع آپ بخوشی تشریف لے گئے ، آخر میرے دلی وسور پرمطلع بوکر حضرت کنگوبی نے فرمایا ، " میرے بھائی نظر محمد صاحب ، سنو ؛ دلی بیں (عارف بالله ) کنگوبی نے فرمایا ، " میرے بھائی نظر محمد صاحب ، سنو ؛ دلی بیں (عارف بالله ) حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب (محدث دحلوی ) کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک

بوڑھیا کسی کام کے لئے آئی تھی ،حضرت شاہ صاحب ؓ نے اس کو جواب دیا کہ اس وقت موقع (فرصت) نبیں ہے۔ یہ س کر بچاری بوڑھیانے ایک ٹھنڈی سانس مجرکر کھاکہ ایااللہ تج تک تو میری رسانی نہیں اور جنگی تیرے در تک رسائی ہے دہ میری طرف توج نہیں کرتے ، اب میں کروں تو کیا کروں اور جاؤں تو کہاں جاؤں (اس طرح کہہ کر مالیسی کی حالت میں اس نے وہاں ہے جل دیا ) اس طرف بوڑھیا کا یہ کمناتھا کہ اُدھر حضرت شاہ عبد القادر صاحب کی حالت کا بدلنا شردع بوگيا ـ غالبانيه بهي فرماياتهاكه جو كچه (روحاني) نعمت ملي تحي ده بهي سب سلب بوگئ ( يعنى تجين كئي ) آخرِ كاركني دن تك حضرت شاه صاحب و قرب اور بور حياكو تلاش کرکے ان سے معافی مانگی مچراس کی در خواست کو پورا کیا تب کہیں جاکر وہ نعمت مچر عطا ہوئی . بھائی نظر محمد صاحب مجھے توہت ڈر لگتا ہے خداد ندقدوس کی ہے نیازی ہے اس لیے بیں توجتنی مرتبه بهی جننے کھروں میں بلایا جاؤں اتنی مرتبہ صرور وہاں حاصری دونگا۔ بیہ تھے ہمارے علمائے

حضرت شیخ مسیح الأمت اور اس نسبت سے زانے کے ایک اور عاشق رسول مسلمانوں کی دل جوتی کا عالم عارف ربانی کے اخلاق کریمانہ کا ایک منظر ہوہم نے

این آنکھوں سے دیکھا ہے قارئین کے لئے تحریر کرناا پی سعادت مندی تصور کرونگا۔ اليهى واقعات بمارے آقاء قطب الارشاد حضرت شيخ مسيح الامت جلال آبادي كے بمراه مجی سفر برطانیہ کے دوران بار بار پیش آتے رہے ،حضرت دالاجب مہلی مرتبہ اعلیہ میں بیال تشریف لائے تو نحیف الجسم، پیرانه سالی نقابت، بیماری اور تھکن وغیرہ متعدد اعذار کے باوجود حلم دبر دباری کا بیدعالم که ایک ایک دن میں ایک ایک بستی میں لوگ چالیس اور پیاس پیاس مكانون بين حضرت كودعا وبركت كى نيت سے ليجاتے رہے۔

توحضرت والا تحبیں کسی کی دل شکنی مذہواس خیال سے ہرکس و ناکس امیرو غریب . چوٹے بڑے اسب کے بال تشریف لے جاتے رہ ، پر جب قیام گاہ پر تشریف لاتے

(١) ناقل ، محد الوب سورتي عفرله ، باعلى ، برطانيه

توفوراً نڈھال ہوکربستر پر گر پڑتے اور خدام خدمت شروع فرمادیتے ، گراختر اما خدمت کرانا بھی زیادہ دیر گوارا مذفرماتے۔ ہرقسم کی ساری مشقتنی اپنے اوپر بی بر داشت فرمالیا کرتے تھے ، بیستھے ہمارے اکابرین جنگی نظرین ہمیشہ خالق ومحکوق دونوں طرف رباکرتی تھیں۔

حضرت مفی اعظم پاکستان فرماتے بیں بہ حکیم الآمت حضرت تھانوی نے ایک مرتبہ مجلس میں فرما یا کہ میں مرِ عنوں کو دقت پرنہ کھولنے پر وقت کے مجددسے تلاوت کی صلاوت تھین ل گئ

نے اپنے گھر ہیں سر عیاں پال دھی تھیں انہیں دوراند شام کے وقت بند کردیتا تھا اور صبح کے وقت کھول دیا کر تاتھا اسکے بعد ذکر و تلادت اور اپنے معمولات ہیں مشغول ہوجا تاتھا ایک سرتبہ صبح کے وقت ہیں تلادت کر دہا تھا انگر اس ہیں دل جانہیں بلکہ بے رغبتی اور وحشت ہی پیدا ہونے گئی اور دل اچائے سا ہو گیا ۔ ہیں نے اسی وقت تلادت کرنا بند کر دیا اور در بار الهی میں استعفار اور توب اللہ کرکے معافی انگے لگا اور دعاکی کہ یا اللہ یہ وحشت اور ہے اطمینا فی کس وجہ سے ہور ہی ہے ، مجوسے کیا ہوگیا جس اللہ تعالی کی طرف متوج ہونا تھا کہ فورا میری رہنائی فر افی گئی اور اللہ تعالی نے میر سے دل ہیں یہ القاء فر بایا کہ ، آج سورج طوع ہوگیا دن بھی کافی فر افی آیا گر گھر میں جو مرغیاں پال و تھی ہیں انہیں آج چھوڑ نا اور کھوانا بھول گئے ہو، میری اس معلوم مخلوق کے بخرے ہیں چلار کھے کی وجہ سے تمہارے دل کا انساط ہم نے چین لیا ہے ۔ بس یہ معلوم مخلوق کے بخرے ہیں لیا ہے ۔ بس یہ معلوم مخلوق کے ورانہیں کھول دیا ۔

اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے بے زبان اور بے بس مخلوق کی اتنی قدر دمزلت ہے کہ انکی وجہ سے دقت کے مجدد اور قطب کی عبادات کے انوارات اور حلاوت کو سلب کرلیا۔ جب حیوانوں پر معمولی قسم کی زیادتی کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں فریاتے تو پھر حصرت انسان جو اشرف المخلوقات میں سے ہے انکی دل شکن ول آزادی تو ہیں اور بے عزتی وغیرہ کو کیے برداشت کر سکتا ہے ؟

<sup>(</sup>۱) باتیں انکی یا درہے گی صنحه ۱۰ ملنوظات حضرت مولانا حکیم محداختر صاحب مظلمہ

لهذاكسي برظلم وزيادتي بع جاتشذ داور ناانصافي وغيره سع بهت بحية رمنا جاہئے۔

یر ندے کی شکا پست پراللہ اسب بیاں پراخیر میں ایک ایسا واقعہ تحریر کیا جارہا تعالیٰ نے پریشانی مسلط کردی ہے جنکے مطالعہ کے بعد اگر انسان میں تھوڑی سی بھی

شرافت اور سو جوبو جوبو تو بجروه زندگی بحر خدادند قذوس کی برقسم کی مخلوق کوستانے یا ان پر ظلم وزیادتی کرنے سے ہمیشہ کے لئے اپ آپ کو بچائے رکھے گا۔

واقعه اس طرح رونما ہوا ۔ عالم ربانی حضرت شنج ابو بکر واسطی خود فریاتے ہیں کہ ہیں ا کی مرتبکسی دین مسئلہ کی سوچ میں پڑ گیا اور اسی استغراقی حالت میں سوچت ا ہوا گھر ہے چدیا اور چلتے چلتے ایک باع بی جا پونچا و بال ایک پرندہ آکر میرے سر پر اُڑنے لگا بی نے اس کو بغیر کسی قسم کے ارادہ کے ویسے بی پکر لیا اس کے بعد دو مسرا پر ندہ آیا اور وہ مجی میرے سرية آكر چلانے لگا اے ديکھ كرميرے دل من يہ خيال آياكہ شايديد اس يرنده كى جفت (ماده) یا بج ہے۔ میں نے اس کے چلانے اور اسکے تڑیئے یر ترس کھا کر اپنے ہاتھ والے پر ندے کو چور دیا ، مگر جب مٹی کھول کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ دہ مرچکا ہے ،میری حالت استغراق جیسی تمی گربیمنظردیکه کرمجھے بست دُکھ اور صدمہ ہوا۔اس حادثہ سے بیں دل بر داشتہ ہو گیا اور خدا کا كرنا ايها بواكه اسى دقت سے ميرا علمي مشغله درس و تدريس اور رياصنت ومجابدات وغيره سب چوٹ کئے، ادرمسلسل ایک سال تک بین اسی حیرانی در پیشانی بین بھٹکتارہا۔

مخرانہیں حیرانی و پریشانی کے عالم میں ایک رات خواسب میں جناب نبی کریم صلی الثدعليه وسلم كى زيارت سے مشرف ہوا بيس نے فورا حصنور صلى الله عليه وسلم كى خدمت بيس ا بن حالت پیش کردی، تومیرے حالات من کر حضرست بنی کریم صلی الله علیه وسلم نے جواب ارشاد فرمایا که بار گاه رب العزت مین ایک جانور (مظلوم پرندس) نے تمهاری شكايست كى ب اس لية اس كى پاداش (جرم) بيس تم ير سر كردانى اور پريشانى مسلط

(١) تذكرة الدليا. جلد ٢ صفحه ٢٦٢ حصرت شيخ فريد الدين عطار .

کر دی گئی ہے۔عذر کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔

توگویایہ ایک ایساجرم تھاکہ حصور بنگ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میر سے لئے سفادش مذفر ماسکے بیں مایوسی اور غم کی حالت بیں بدار ہوگیا اس کے کافی عرصہ کے بعد ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ میرے گھریں بلی نے بچے دئے بچے چھوٹے چھوٹے تھے ایک دن سانپ کمیس سے آنکلا اور اس نے ایک بچہ کو ایپ منہ بی دبالیا ، بچہ چلار ہاتھا ، یہ دیکھ کر بیں دوڑا اور سانپ کے منہ سے بلی کے بیچے کو زندہ چھڑا لیا۔ بس اسی دن سے میری حالت بہتر ہونا مشروع بوگئیا۔

اس واقعہ کے بعد پھر ایک دات خواب بین حصنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا ، توبیں نے بلی اور سانپ کاسارا واقعہ اور اسکے بعد صحت کی طرف لوٹے کا منظر حصنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضدمت میں پیش کردیا ، یہ سنکر حصنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، بلی نے بارگاہ رب العزت بین تمہارے لیے سفارش کی تھی جس کی وجہ ہے تم کو اللہ تعالیٰ نے صحت و تندر سی عطافر بادی ، جان کے بدلہ جان بچانے پر مواخذہ سے جے لکھے۔

فسائدہ؛ ظلم وسم پر ظالموں کے مختلف طریقوں سے خدائی قرو عضاب اور گرفت میں بہتا ہونے اور مظلوم و مصاطر کی آو و فغال پر نصرت خدا دندی و غیرہ کو و قرآنی تعلیمات و ہدایات احادیث نبویہ اور واقعات اکابرین است کی روشی میں تحریر کیا گیا ہے۔ ان کا مصل صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق چاہے وہ انسانوں میں سے ہویا پھر حیوانوں میں سے ہمر حال خدا کی مخلوق ہونے کے ناطر ہے وہ خدا کی محبوب اور پیاری ہے والے ساتھ کسی نے بھی اگر خدا کی مخلوق ہونے کے ناطر ہے وہ خدا کی محبوب اور پیاری ہے وہ انسانوں سکتار اس سے جایا غیر مناسب رویہ اختیار کیا تو پھر وہ قبر خدا و ندی اور انکی گرفت سے پہنی سکتار اس سے جایا غیر مناسب رویہ اختیار کیا تو پھر وہ قبر خدا و ندی اور انکی گرفت سے پہنیس سکتار اس سے جایا تھی مناسب رویہ اس سے بحقے بچاتے دہے کی سمی کرتے دہنا چاہے۔

اسکے علادہ روحانی اور باطئ طور پر کسی کی دل شکن دل آزاری ، اور تحقیر و توبین سے مجی بڑے بڑے صاحب کال کی نسبتی سلسب ہوجایا کرتی بیں ،اس لیے ہر مکتب فکر کے لوگوں کو مذکورہ واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بڑی احتیاط سے زندگی گزارتے رہنا حاہتے ۔

فلکم کی تلافی کی شکل صحیح حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے روایت ہے اللہ حضور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف بھیجب اتو ان کو رخصت کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصائح فرمائیں ان میں اخیری نصیحت یہ فرمائی کہ اسے معاذ! مظلوم کی بددعا ہے بست بھیج اور ڈرتے رہنا اکیونکہ اسکے اور فدا کے درمیان کوئی یردہ (روکنے والا) نہیں ہوتا۔ (رواہ بخاری ومسلم)۔

ف اُندہ : مطلب بیکہ تم ایک علاقہ کے گورنراور جا کم بن کر جارہے ہو، تمہارا واسطہ ہر کس و ناکس سے پڑے گا اس لئے کہی کسی پرظلم و زیادتی مذکر نا میونکہ مظلوم کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پر دہ حائل نہیں ہو تاوہ قبول ہوکر رہتی ہے۔

دوسری چیزید که دراصل جب کوئی شخص مظلوم ہوتا ہے، بگراپی کمزوری وغیرہ کی وجہ سے دہ بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا ، توالیے وقت ہیں اسکا مقدّمہ سر کاری ہوجا تا ہے ،اور اللہ تعالیٰ اسکا انتقام لینے کے لئے خود ہی آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے سینیکڑوں ظالموں کو انتقام الهی کا نشانہ بنتے اپنی آنکھوں دیکھا ہے ،اس لئے کمزوروں ما تحتوں ،مجبوروں اور بے سہارالوگوں کے ساتھ ظلم وزیادتی کرنے سے آدمی کو ہمیشہ بجتے دہنا جا ہے ۔

ظلم کی تلائی کی شکل ہے ہے کہ مظلوم سے معانی مانگ بی جائے ۔ یا بھر کھے دسے دلاکر کسی طرح اسے راضی اور نوش کر لیاجائے ، پھراللہ تعالیٰ سے بھی سیخے دل سے توبہ استعفار کرکے معانی مانگ لی جائے ، اور آئندہ کمبی کسی پر ظلم نہ کرنے کا پخند ادادہ کر لیاجائے ، اس طرح کر لینے سے انشاء اللہ تعالی اس جبآرہ قمار کے غضب اور پکڑے مجفوظ رہ سکو گے معنی صاحب فرماتے ہیں۔ اگر کسی مصنط ، مظلوم یا مسافرہ عنیرہ کو کمبی بید

(١) آيك مسائل اورامكا عل وصفيه ٢٠٠ حضرت مولانامفتي محد يوسف لدهيانوي صاحب

(r) تفسير معارف القر آن جلدة يا ٢٠ع اسورة عمل صفحه ٥٩١ مدحصرت مفتى محد شفيع صاحب ـ

> ٱللهُ مَّ رَحْمَتُكَ أَرْجُواْ فَلَا تَكِلَّنِيَ إِلَى نَفْسِى طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحُ لِى شَانِى كُلَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ -(رداه - علار قرطي )

ترجمہ: یا اللہ بیں تیری رحمت کا امید دار ہوں اس لئے مجھے ایک لحظہ (سیکنڈ) کے لئے بھی میرے اپنے نفس کے حوالہ نہ کیجے اور آپ ہی میرے سب کا موں کو درست کردیجے ، آپکے سوا میرا کوئی معبود نمیں ۔

> قولِ دانش: ایک باپ سات بدیوں کی پر درش کر تاہے. لیکن سات بیٹے ایک باپ کی ضدمت نہیں کرسکتے۔

<sup>(</sup>١) تفسير معارف القرآن جلده يا ٢٠ سورة نمل صفحه ٥٥ ه دعفرت مفتى محد شفيح صاحب ـ

## ۽ ڻھو ين فصلُ

## الشريم التعليد كے امتى كے لئے دعائيں كرنے كے فضائل اللہ

اس سے پہلے مظلوم و مصطری دعا۔ کے عنوان سے ضمون گزر چکا اب اسکے بعد آپکے سامنے تعلیمات نبویہ کی دوشتی میں اخوت اسلامیہ کا ایک اہم باب پیش خدمت کرنے کی سعادت حاصل کرر ہا ہوں جس کا عنوان ہے:۔

نبی کریم یکھید کے امتی کے لئے دعائیں کرنے کے فصائل اسکو بھی قرآنی ہدایات احادیثِ نبویہ اور اکابرین لمت کے گراں قدر ارشادات سے مزصع کرکے تحریر کیا گیاہے۔

اس میں دعا کے لئے دوسروں سے درخواست کرنا یہ پنمبرانہ سنت ہے۔ اے عمر میری است کے حق میں دعا کے لئے عرض کرنا است کے لئے دعائیں مانگئے والوں کا نام ابرار وابدال میں لکھا جاتا ہے، اے ابن ا دہم؛ اپنے بجائے دوسروں کے متعلق تمبارا دعا کرنازیادہ مناسب ہوگا اور کوولئبان میں رہنے والے نابنیا شنج کا است مسلم کے لئے نادر تحفہ پیش کرنا و غیرہ جیسے درد مندانہ علوم کے ذریعہ است مسلمہ کو جملہ مسلمانوں کے ساتھ دعاؤں کے ذریعہ حقوق العباد کا خیال رکھتے ہوئے مساوات واخوت اسلامی کے بہترین دیں کے ماتھ مسلمان کو مسلمانوں سے قریب کرنے اور جوڑنے کی کوششش کی گئے ہے۔ درس کے ساتھ مسلمان کو مسلمانوں سے قریب کرنے اور جوڑنے کی کوششش کی گئے ہے۔

یا ادم الراحمین سب سلمانوں کو نبی کریم مانتہ پر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے امت کے سارے مسلمانوں کے لئے ہمیشہ دعائے خیر کرتے دہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین اب بیاں سے دوسرا ایک نیا باب شروع کیا جارہا ہے اس میں دوسروں کے لئے خصوصا جو غائب بعنی دعا کرتے وقت دعا کرنے دالے کے پاس موجود نہ جوں ایسے لوگوں کے لئے دعائیں کرنے کے فضائل جو احادیث مبارکہ میں دارد جوتے ہیں دہ تحریر کئے

دوسروں کے لئے دعب صدیث بیں ہے، بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والوں کے لئے خوشخبری نے فرمایا پیٹے بیچے سلمان بھائی کی دعا قبول بوتی ہے۔ اس کے پاس ایک فرشتہ دعا کرنے والے کے سرکے قریب مقرد بوتا ہے، جب

وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لئے دعا کرتا ہے تو فرشۃ اس پر آمین کھتا ہے اور ایس کستا ہے (مسلمان کے حق بیں تونے جو دعا کی ہے وہ ) تیرے لئے بھی اس جسی ہی (نعمت و دولتِ کی) خشن میں مسلم ہیں مسلم ہیں۔

خوشخبری ہے۔ (مسلم شریف)۔

اکی حدیث پاک میں اس طرح دارد ہوا ہے ، حصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پہلے تجو سے شردع کرونگا ۔ لیمیٰ تم جو دعائیں دوسروں کے لئے مانگ رہے ہودہ سب دعائیں میں پہلے تمہارے حق میں قبول کرونگا ، پہلے تمہیں دونگا ۔

فسائدہ اس صدیث پاک سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے کتنی مخبت ہے کہتی ہے اور اسے سلے دیسی ہی گنہگار ہی ، مگر انکے لئے دعسا کرنے دالوں کی دعا قبول کرنے ،اور اسے سلے دینے کابر ملااعلان فرما یا جارہا ہے ۔ اسکے علادہ اس حدیث پاک میں حقوق العباد اور افوت اسلامی کا درس بھی دیا جارہا ہے ۔

حضرت امام غزائی فرماتے ہیں ایک صدیث میں آیا ہے کہ آدمی کی دعا اسکے بھائی کے حق میں اتنی تبول نہیں کے حق میں اتنی تبول نہیں ہوتی ہے کہ خود اسکے حق میں اتنی تبول نہیں ہوتی ہے کہ خود اسکے حق میں اتنی تبول نہیں ہوتی ہے

ا مک صاحب نے رخصت ہوتے وقت حصرت مولانا كرانے كى بہترين تدبير محدالياس صاحب سے دعاكى در خواست كى تواس وقت

فرشتول سےاینے دعا

حضرت نے فرمایاکہ ہرمسلمان کے لئے اس کی غیبت میں ( غانبانہ ) دعاکرنا درحقیقت اینے لے دعا کرنا ہے۔ حدیث یاک بیں ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان محاتی کے لے خیرو فلاح کی کوئی دعا کر تاہے تو اللہ تعالی کے فرشتے کہتے ہیں، وَلَتَ مِثْلُ وَأَلِثَ لِعِنَ اے الله کے بندے سی چیز اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطافر مادے۔ بس ہرمسلمان کے لیے کسی مستری ك دعاكرنايد درحقيقت فرشتون سے اپنے لئے دعاكرانے كى الك يقينى تدبير ہے۔

سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا بیب حضرت عبد اللہ ابن عباس سے روایت ہے،حصنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، پانچ دعائیں (صرور) قبول کی جاتی بیں بر (۱) مظلوم کی (۲) طاح کی (۳) مربین کی (۳) مجابدکی (۵) اور ایک مسلمان بھائی کی دعا دوسرے مسلمان مجاتی کے لیے اس کی پیٹھ چھے جو کی جاتی ہے۔ یہ پانچ دعائیں فرمانے کے بعد مچر حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوں ارشاد فریا یا ان دعاؤں ہیں سب سے زیادہ قبول ہونے والی وہ دعا ہے جو ایک مسلمان بھائی اسے دوسرے مسلمان بھائی کے لئے اسکی بیٹھ كے يہے دعاكرے \_ (رواہ يسقى فى الدعوات الكبير) خاتمہ بالخیر اورمسجاب الدعواست ہونے کاعمل عارف بالله شخ المثائخ حضرت فاكثر عبد الحي عارفي صاحب" ( خليف ارشد حضرت تعانوي ) فراتے بين · حدیث میں ہے اگر کوئی مسلمان روزاند ستائمیں مرتبہ ، تمام مسلمانوں کے لئے دعائے رحمت ومغفرت كرتارب تواسكى سارى دعائيس قبول جوجاتى بي (يعنى ابنت كے لئے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرنے والاخود مشجاب الدعوات بن جاتا ہے) اسکے علاوہ دومنرا انعسام (١) لمغوظات حصرت مولانا محد الياس صاحب كاند حلوي وصفي ١٣١مر تب مولانا محد منظورا حد نعما في صاحب و (٢) تحفية خواتين صفحه ٢٠ (٣) افادات حصرت شيخ مولانا عبد الحي عادفي صاحب.

یہ لیے گا کہ اسکا ایمان پر خاتمہ ہوگا · تبیسری نعمت یہ لیے گی کہ اسکے رزق میں برکت و فراعت (کشادگی) ہوتی رہے گی۔

فسل تده؛ خدا قر رسول صلی الله علیه وسلم کو مانے والوں کے لئے دعائیں کرنے والوں کا بارگاہ ایزدی ہیں کتنا بلند مقام ہے کہ انہیں قسم قسم کے انعابات سے نوازے جانے کی بشار تیں دی جاری ہیں ان بشار توں کا مقصدیہ ہے کہ ، ہر مسلمان خدا کا بندہ اور بن کریم صلی الله علیہ وسلم کے امتی ہونے کی نسبت سے ایک دوسرے کے لئے دعائیں کرنے والے اور آپس میں نصرت ومدد کرنے والے بن جائیں بیاس لئے کہ افیماً الله وَ مِنْونَ الْحَدَةُ وَالَٰ بِي سادے سلمان بھائی بھائی بی توہ بہ تو بھائی اپنے بھائی کے لئے دعائیں مذکر یکا تو بھائی اپنے بھائی کے لئے دعائیں مذکر یکا تو بھائی اپنے بھائی کے لئے دعائیں مذکر یکا تو بھائی اپنے بھائی کے لئے دعائیں مذکر یکا تو بھائی اپنے بھائی کے لئے دعائیں مذکر یکا تو بھائی جا تھی سادے جا دیے ہیں مفت میں نہیں کرائی جاد ہی ہیں بلکہ اسکے عوض ہے بھائی مفت میں نہیں کرائی جاد ہی ہیں بلکہ اسکے عوض ہے بھائی مفت ہیں۔

حدیث میں دارد ہے ، حصور نبی کریم صلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا ،جو کوئی مسلمانوں کی غم خواری نہ کرہے وہ ان میں (یعنی مسلمانوں میں) سے نہیں ۔ (روامحا کم وطبرانی)

حضرتُ امام غزالی فرماتے ہیں ،حصور نبی مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، آدمی کی دعا اپنے بھائی کے لئے اسکی غیبت (غیر موجودگ ) میں رد نہیں ہوتی ۔ یعنی صرور قبول کرلی جاتی ہے۔ (مسلم شریف) ۔

اکی حدیث میں ہے۔ حصنور نبٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاسب دعاؤں سے بڑھ کرجلد سے جلد قبول ہونے والی دعاوہ ہے جو غائب کی دعاغائب کے لئے ہو۔ (تر ندی شریف) دوسری ایک حدیث میں اس طرح منقول ہے ، حضرت عبد اللہ ابن عمر سے دوسری ایک حدیث میں اس طرح منقول ہے ، حضرت عبد اللہ ابن عمر سے دوالی دوایت ہے ، حصنور نبٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا مسلمان کا کسی مسلمان کی غیر حاصنری میں اسکے حق میں دعاکر ناہے۔ (ابوداؤد)

(۱) مذاق العاد فين ترحمه احيا والعلوم جلد ۲ صفحه ۱۲۳ مام غزال د (۲) فصنائل دعاصفحه ۱۲۰ مولانا عاشق البي صاحب بلند شهريّ - (۲) بر كانت اعمال ترجمه فصنائل اعمال صفحه ۱۸۲ مترجم مولانا بيعقوب كادى صاحب قاسمي مدظلة ـ فسائدہ: معن جو دعا اسے مسلمان بھائی کے لئے اسکی پیٹھ بیٹھے کی جاتی ہے اس طرح کہ وہ وہاں موجود منیں ہے ایسی حالت میں اسکے لئے دعائیں مانگ رہا ہے ، تو چونکہ اس بیں اخلاص و خیر خواسی اور تعلق و موڈت کا اظہار ہور ہاہے اس لیے وہ ہیت جلد قبول

مسلمانوں کی حاجت روائی کے لئے دعا ما نگنا کتب تفاسیر میں لکھا ہوا ہے ، کسی مسلمان كى حاجت رواتى كے لئے الله تعالى سے دعا بانگنايد تھی شفاعت حسن بين واخل ہے اور دعا كرنے والے كو بھى اس كا اجر ملتا ہے ۔ حديث پاك بين ہے بئ كريم صلى الله عليه وسلم نے فرایا جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لئے دعا کرتا ہے تو فرشیتہ کہنا ہے اللہ تعالی تیری محی حاجت بوری فرائیں۔

غیب سے آواز آئی اے ادہم! | حضرت آبراہیم این ادہم فراتے ہیں کہیں ست اليف النه كونى باست مذكرو الله شريف بين بميشدرات كواي موقع كاسلاشي

اور خوابش مندتها كه فانه كعيه فالى جو اليهوقت بين عبادت كرون

چنانچه ایک دات جبکه بادش جوری تھی خانتہ کعبہ میں صرف میں بی اکیلاطواف کرر ہاتھا، میں نے موقع غنیمت جان کر کعب کے حلقہ (باب کعبہ) میں ہاتھ ڈالا اور گنا ہوں کی پاکی (بعنی مغفرت ) طلب کی تواس وقت عنیب سے آواز آئی کد ، تمام مخلوق مجھ سے میں چاہتی ہے ، یہ سنکریس نے کماک یا اللہ آب صرف میرے می گنا ہوں کو بخش دیں ،

تو مجر آواز آئی کہ اے میرے بندے؛ تم دوسری ساری محلوق کے متعلق بمارے ساتھ گفتگو کرو . بعنی این علادہ دو سروں کے متعلق دعا کرو) کیکن این لئے کوئی بات یہ کرو ۔ کیونکہ تميارے متعلق دوسروں كاكمنا (دعاكرنا )زياده زيب اہے۔

<sup>(</sup>۱) تفسير محيط تفسير مظهري تفسير معادف القرآن جلد اصفحه ١٠٠٠ ٥٠٠

<sup>(</sup>r) تذكرة الادليا ، جلد اصفحه ، مصفرت شيخ فريد الذين عطار ً .

ف ائدہ وجہ بہ ہوتی ہے کہ بید عاریا کاری ہے بعید ہوتی ہے ، محص خلوص و محبت کی بنیاد پرکسی کے لئے اسکے بیٹے کے بیچے جو دعاکی جاتی ہے اس میں اخلاص بھی بہت ہوتا ہے ،اس کے علاوہ غانب کی دعاغانب کے لئے بڑی تیزی ہے قبول جو جاتی ہے ۔اس لئے دوسروں سے دعاکی درخواست کرنا بھی مسنون ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے دشمنوں سے مخبت رکھو ادراپے ستانے والوں کے لئے دعا مانگو کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے سورج کونیک دبدہرقسم کے انسانوں پر چمکا تا ہے (روشنی پیونچا تا ہے) راست باز اور بد کار دونوں پر میند (بارش) برسا تاہیں۔

دوستی کے حقوق میں سے ایک بیرجی ہے اصرت امام غزالی فرماتے ہیں اور انکے انتقال کے حقوق میں ہے ایک بیرجی ہے کہ اپ دوست کے لئے اس کی زندگی میں اور انکے انتقال کے بعد بھی اس کے لئے دعائیں مانگاکریں جو اپنے لئے محبوب جا نتہا ہو۔ اس کے علادہ اس کے گھر والوں اور انکے متعلقین کے حق میں بھی دعائیں مانگے ، غیروں کے لئے اور اپنے لئے مانگئے میں فرق یہ ہے کہ ، جس طرح اپنے لئے مانگے اس طرح اس کے لئے بھی مانگے ، کیونکہ حقیقت میں اس کے لئے دعامانگنا میراپنے لئے مانگے اس طرح اس کے لئے بھی مانگے ، کیونکہ حقیقت میں اس کے لئے دعامانگنا میراپنے لئے مانگنا ہے۔

چنانچ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے لئے اس کے پیٹھ بیچے دعا ما نگتا ہے تو فرشنہ کمتا ہے کہ میا الله اس دعا مانگنے والے کو مجی دمی دیسے جویہ دوسروں کے لئے مانگتا ہے (رواہ مسلم)

محکیم الاست محقیم الاست محفرت تعانوی نے فرمایا : حدیث میں ہے کہ ۱۰ پی دعا ہے زیادہ اسے ہوائی مسلمان کی دعا اسکے حق میں قبول ہوتی ہے ۱۰ س کے دوسروں سے صرور دعا کرائی جائے ۔

<sup>(</sup>١) مخن اخلاق صفحه ١٩ حصرت مولانار حمت الفرصاحب سجاني لدهميانوي

<sup>(</sup>r) مَانَ العارفين قر جمراحيا . العلوم جلد مصفى ٢٥٠ حضرت الم عزالي

<sup>(</sup>٣) كالات اشرفيه صفحه ٢١٣مر غب حصرت مولانا محد عيسي صاحب الي آبادي

ف ائدہ: لینی جو دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے اسکی پیٹھ پیٹھے کی جاتی ہے اس طرح کہ دہ دہاں موجود نسیں ہے الیسی حالت میں اسکے لیے دعائیں مانگ رہا ہے ، تو چونکہ اس میں اخلاص دخیر خوابی اور تعلق و مودنت کا اظہار جور ہا ہے اس لیے دہ بہت جلد قبول جوجاتی ہے ،

مسلمانوں کی حاجت روائی کے لئے دعا مانگنا کتب تفاسیریں لکھا ہوا ہے ، کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا یہ بھی شفاعت حسد بین داخل ہے ، اور دعا کرنے والے کو بھی اس کا اجر ملتا ہے ۔ حدیث پاک بین ہے بئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لئے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالی تیری بھی حاجت یوری فرمائیں ۔

عنیب سے آواز آئی اسے ادہم! حضرت ابراہیم ابن ادہم فرماتے ہیں کہ میں سیت اللہ شریف میں ہمیشہ رات کو ایسے موقع کا ملاشی اللہ شریف میں ہمیشہ رات کو ایسے موقع کا ملاشی

ادر نوابش مندتها كه فان كعبه فالى بوالي دقت يس عبادت كرول.

چنانچاکیدات جبکہ بارش ہوری تھی خاند کعبیں صرف میں ہی اکیلاطواف کررہاتھا، میں نے موقع غنیمت جان کر کعبہ کے صلقہ (باب کعبہ) میں ہاتھ ڈالا اور گناہوں کی پاکی (بعنی منفرت) طلب کی تواس وقت غیب ہے آواز آئی کہ ، تمام مخلوق مجھ سے ہی چاہتی ہے ، یہ سنگر میں نے کھاکہ یا اللہ آپ صرف میرے ہی گناہوں کو بخش دیں ،

تو مچر آداز آئی کہ اسے میرے بندے؛ تم دوسری ساری مخلوق کے متعلق ہمارے ساتھ گفتگو کرو ۔ یعنی اپنے علادہ دوسروں کے متعلق دعا کرو ) نیکن اپنے لئے کوئی بات نہ کرد ۔ کیونکہ تمہارے متعلق دوسروں کا کھنا (دعا کرنا ) زیادہ زیسیا ہے۔

<sup>(</sup>١) تفسير محيط تفسير مظهري تفسير معارف القرآن جلد وصفحه ٥٠٠٠ -

<sup>(</sup>٢) تذكرة الادليا بجلداصفي من حصرت شيخ فريد الدين عطار .

ف ائدہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بید عاریا کاری سے بعید ہوتی ہے ، محض خلوص و محنب کی بنیاد پرکسی کے لئے اسکے بیٹے کے بیچے جو دعاکی جاتی ہے اس میں اخلاص بھی بست ہوتا ہے ،اس کے علاوہ غائب کی دعا غائب کے لئے بڑی تیزی سے قبول ہوجاتی ہے ۔اس لئے دو مسروں سے دعاکی در خواست کرنا بھی مسنون ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے دشمنوں سے مخبت رکھو اور اپنے ستانے دالوں کے لئے دعا مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے سورج کونیک دبدہرقسم کے انسانوں پرجمکا تا ہے (روشنی پیونیچا تاہے) راست بازاور بدکار دونوں پر مینہ (بارش) برسا تاہے۔

دوستی کے حقوق ہیں سے ایک ہیرجی ہے اس حضرت امام عزال فرماتے ہیں جوہ تک کے حقوق ہیں سے ایک ہیر ہوں ہے لئے اس کی زندگی میں اور انکے انتقال کے حقوق ہیں سے ایک ہیر بھی ہے کہ اپنے دوست کے لئے اس کی زندگی میں اور انکے انتقال کے بعد بھی اس کے لئے دعائیں مانگا کریں جو اپنے لئے مجبوب جا نتیا ہو۔ اس کے علاوہ اس کے گھر والوں اور انکے متعلقین کے حق میں مجمی دعائیں مانگے ، غیروں کے لئے اور اپنے لئے مانگے ، کیونکہ مانگے ہیں فرق ہے ہے کہ جس طرح اپنے لئے مانگے اس طرح اس کے لئے بھی مانگے ، کیونکہ حقیقت میں اس کے لئے دعاما نگنا ہو اپنے لئے کی مانگے ، کیونکہ حقیقت میں اس کے لئے دعاما نگنا ہو اپنے کے کا نگنا ہے۔

چنا نچ حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ،جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان محاتی کے لئے اس کے بیٹھ چھے دعا ما نگتا ہے تو فرشنہ کہنا ہے کہ ، یا اللہ اس دعا ما نگلے والے کو مجی وُ ہی دے جو یہ دو سرول کے لئے ما نگتا ہے (رواہ مسلم)

صحیم الاست تخضرت تھانوی نے فرمایا : حدیث میں ہے کہ ۱۰ پی دعا ہے زیادہ اپنے بھائی مسلمان کی دعا اسکے حق میں قبول ہوتی ہے ۱۰س کے دوسروں سے صرور دعا کرائی جائے۔

<sup>(</sup>١) مخرن اخلاق صفحه ١٦ حصرت مولانار حمت الله صاحب سجاني لدهيانوي

<sup>(</sup>٢) مذاق العارفين ترجمه احيا العلوم جلد ٢ صفحه ٢٥٠ حضرت الم عزالي

<sup>(</sup>٣) كالات اشرفيه صفحه ٢١٢مر تب حضرت مولانا محد عيسى صاحب اله ٦ بادي

دعاماتی کا خانقایی اندانه الله یکی سے ایک طالب فرماتے ہیں، ہیں اپی فہم اور تھے۔

کے اعتبارے قلب کے مرض کے علاج کے لئے سب سے قوی علاج اور مفید ترین چیز ذکر بالجمر تخجاتھا ، مگر میرے مرتی حضرت شیخ الحدیث البر معالج اور مجد دفی الطربق تھے ، وہ خوب تھے۔

تھے کہ اس مریض کا معدہ اس دوا (بینی ذکر بالجمر) کو ہضم نہیں کر سکے گا ، چنا نچے ایسا بی ہوا۔
حضرت نے فرمایا ، آپی صحت مساعدت نہیں کرتی ، اس لئے میرے لئے مراقبہ دعا تیہ حضرت نے تجویز فرمایا ، آپی صحت مساعدت نہیں کرتی ، اس لئے میرے لئے مراقبہ دعا تیہ حضرت نے تجویز فرمایا تھا۔ مراقبہ دعا تر ابل اللہ کے بال معروف چیز ہے ، خاموشی کے ساتھ الک کے لئے ، بینے کے اور اپنی اہل وعیال کے لئے دعائے فیر کی جائے جسکو میں نے صراحت نو چھا تھا ، مثلا خاتم علی الایمان ، اتباع رسول صلی دعائے فیر کی جائے ، اس مراقبہ میں کم از کم پندرہ منٹ کا وقت نے فرمایا بال ؛ مگریہ دعا دل میں مانگی جائے ، اور اس مراقبہ میں کم از کم پندرہ منٹ کا وقت صرور صرف کیا جائے میں حضرت نے فرمایا تھا۔

مراقبہ دعائیہ کی حقیقت اس کی حقیقت میں مراقبہ میں کم از کم پندرہ منٹ کا وقت صرور صرف کیا جائے میں حضورت نے فرمایا تھا۔

مراقبت دعائی حقیقت اس کی حقیقت یہ ہے کہ آنکہ بند کرکے قلب کی طرف متوجہ ہوکر دل سے دعائیں کے لئے اور اپن متوجہ ہوکر دل سے دعائیں کی جائیں۔ زبان سے نہیں اپنے دین و دنیاسب کے لئے اور اپن صغروریات کے مطابق دعائیں کرنا ہے ، لیکن اس کے ساتھ است محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم

ک صلاح و فلاح کا اس مراقبہ میں خاص خیال رکھیں۔

حصنور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی نسبت سے امت کے لئے دعائیں کرنا ہدا پی

دعاؤل کی قبولیت کے لئے مجی زیادہ مفید اور مناسب ہے۔

مراقبہ دعاتیہ کاطریقہ مراقبہ کاطریقہ بیٹے کہ چارزانوں بیٹھ کر آنکھ بند کرکے امت کے لیے پہلے سات آٹھ منٹ دعا مانگی جائے مگراس میں زبان منطنے پائے صرف دل میں دعا مانگے اسکے بعد دو تین منٹ اپنی آخرت کے متعلق دعیا مانگے اسکے بعد دو تین منٹ اپنی آخرت کے متعلق دعیا مانگے واسکے بعد اپنی جائز و نیوی صرورت

(۱) حصرت مولانا محد ذکر یاصاحب اورانکے خلقائے کرام جلد اصفحہ ۱۵۲ مرتب حضرت مولانا ایسف مثالا صاحب مدظلہ۔ (۲-۳) حضرت مولانا محد ذکر یاصاحب اورانکے خلفائے کرام جلداصفی ۳۲۳ مے صفحہ ۳۶۳ ۔ کے لئے الگ دومنٹ دعا مانگے۔ کم از کم یہ مراقبہ دس بارہ منٹ کا صرور ہونا چاہتے نزیادہ کی کوئی صرفہیں ، ہر حال اس میں امت کے لئے جتنا دقت دعا میں لگایا اس سے آدھا دقت اپنی آخرت کی عاجت کے لئے ہوادر اس سے آدھا اپنی د نبوی عاجت کے لئے خرچ کرے۔

قطب عالم نے فرمایا: امت کے حضرت شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا ادعائی عربی الے دعائیں ما نگذاذیادہ مفید ہے ۔ بسی میں دل بستگی زیادہ ہواس الے دعائیں ما نگذاذیادہ مفید ہے ۔

زبان میں ہائلنا چاہئے اور دعاؤں میں امت کے لئے دعائیں ( مانگنا ) زیادہ مضیہ ہے اور اپناشمار مجی انہی لوگوں میں ہوجا تاہے۔

ا بکیا اشکال اور اسکا حل میلی بات تویہ ہے کہ ۱۰ بن مراقبہ دعائیہ پر اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو پہلے اپنے شنج سے اسکی اجازت لے لے ۱۰ گرشنج و مرشد مذہبو تو فنِ تصوف کے معتبر متبع سنت اکابرین میں سے کسی سے مشورہ کرلیا جائے۔

دوسری بات ہے کہ مذکورہ دونوں ملفوظات ہیں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ مراقبہ ہیں دعائیں پہلے است کی نشاندہی کی گئی ہے کہ دعاہیں است بیا ایت ہے است کے لئے کی جائیں ، پھر اپنے لئے ، گرقر آئی ہدایات ہے ہے کہ دعاہیں ابتدا ، پہلے اپنی طرف سے کی جائے ، پیم تعلقین کے لئے ، ابتدا ، پہلے اپنی طرف سے کی جائے ، پیم تعاشین کے لئے ، پھر عامت ، پہلے اپنی طرف کی آخری آئے فیڈ لئی ڈور آن مجمد کی آبت کر بھر در تربی کی جائیں ، جیسا کہ قرآن مجمد کی آبت کر بھر در بھر کی آخری آبت ہیں دکو آلید تی دَلِلْ اللّٰہ وَ مِنِینَ ہَ ( پا ۱۳ م ۱۸ م) اسی طرح دوسری جگہ پا ۲ سورہ نوح کی آخری آبت ہیں بھی اسی طرح فرمایا گیا ہے ۔

اسکے علاوہ ،حضرت ابوالیّت سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب (کسی دوسروں کے لئے ) دعا مانگئے تو بہلے اپنے نفس سے ابتدا وفرما یا کرتے تھے۔ (معجم کہیر)
ایک طرف تو قرآن و حدیث کا بیافیصلہ ،دوسری طرف حضرت شنج الحدیث صاحب کا مذکورہ فرمان ان دونوں میں قدرے اختلاف نظر آیا تو، خودرا تم الحروف نے حضرت شنج الحدیث صاحب کا مذکورہ ملفوظ اور قرآنی آیات ،دونول کو فقیم الامت حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگری جی کی مذکورہ ملفوظ اور قرآنی آیات ،دونول کو فقیم الامت حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگری جیکی

(١) حصرت مولانامخدز كرياصاحب اورانكے فلقائے كرام جلدا صفحه ٥٥ .مرتب عضرت مولانا يوسف متالاصاحب مدظل

خدمت ہیں پیش کیا ، تو حضرت مفتی صاحب یے فرمایا کہ ، دعا کا مسئون طریقہ توہ بی ہے جو قرآن و حدیث سے نورا یا کہ ، دعا کا مسئون طریقہ توہ بی ہے جو قرآن و حدیث سے منقول ہے اور حضرت شنج الحدیث صاحب نے نذکورہ لمفوظ ہیں جو ابتداء اپنے علاوہ سے بہتائی ہے ، وہ اپنے مریدین و متعلقین کی اصلاح و تربست کے لئے علاج و معالجت کے اعتباد سے فرمایا ہے ، ہمرکس و ناکس کے لئے اس پر عمل کرنا مناسب نہیں و اللہ تعالیٰ حضرات مفتی صاحب کو بلند مرتبہ عطافر مائیں ، ایک بہت براسے اشکال اور مسئلہ کو حل فرمایکے ۔

سیاں پر مجاز بیعت حضرات کی خدمت میں مؤدباندا زیبی قطب عالم حضرت شیخ الحدیث صاحب کا ایک مصلحان معفوظ بصد احترام نقل کرر با ہمول اس سے معلوم بروجائے گا

اجازست یافته مجازین دعائیں کس طرح مانگیں؟

کہ ہمارے بڑوں نے اپنے تعلقین کی دعائیں مانگنے کے آداب کے سلسلہ بین کس طرح تعلیم وتر بہت اور رہنمائی فرمائی ہے۔

ایک مرتبہ شنج الحدیث حضرت مولانا محد ذکریا صاحب نے اپنے ایک مجازے ہو چھاکہ
لوگ یہ بھتے ہیں کہ "حضرت کے نام خطاکھ دیا تھا اور فلال پریشانی بھی حضرت کی دعا کی
بدولت ختم ہوگئ" حالانکہ ان بزرگ نے انکے لئے دعا نہیں کی اور نہ ہی انکا خط حضرت تک
پونچاتھا۔ تویہ کیا معالمہ ہے بتسلاؤ ؟ وہ مجاز صاحب کیا جواب دیے وہ تو سششدر دہ گئے
پور خود ہی حضرت شیخ نے فرایا کہ دیکھوا جب اس نے خطاکھا میا کہلوایا اتواسی وقت سے اس
بزرگ کی دعا ہیں وہ شامل ہوگیا کیونکہ وہ (مشائغ) یوں کہتے ہیں کہ یا اللہ جس نے مجھے دعا
کے لئے لکھا یا محملوایا میا امیدوارہ تو تو اُن نے حالات سے واقف ہے تواسطے نیک مقاصدا پی
طرف سے لورا فریا دے۔ تواب اس نے لکھا تو ہے یا کہلوایا تو ہے گوا اب تک وہ خط یا قاصد

مجرحضرت نے فرایادیکھو پیارے تم مجاز بھی ہواس لئے تمہیں بھی ای طرح دعائیں

مانگا كرنى چاہئے۔

اسے موسیٰعلیہ السلام بعض اکابرین نے قبولیت دعا کے سلسلہ میں عجیب نکنہ کی دوسرول سے دعا کراؤ بات کھی ہے عارف ردی فراتے ہیں کہ جمہاری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی اس لئے کہ تم پاک زبان سے دعا نہیں کرتے ، پھر خود ہی سوال کرتے ہیں کہ جانے ہوکہ پاک زبان سے دعا کرنے کا مطلب کیا ہے ؟ بال پاک زبان سے دعا کرنے کا مطلب ہیا ہوں کی دجہ ہے کہ ، تم ددسرول کی زبان سے دعا کراؤ ،اگر گنا ہول کی دجہ ہے تم زبان قبولیت مطلب ہیں رکھتے تو جاؤ اللہ دالوں سے دعا کی در خواست کرد کہ وہ اخوان صفا (پاکنے و دل مؤمن) تمادے لئے دعا کریں۔

علاًمہ رومی فرماتے ہیں ۱۰ کی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وجی کے ذریعہ یہ بتسلایا گیا کہ ۱۱سے موسی (علیہ السلام) مجھکوا سے منہ سے پکارد جس مبنہ سے کوئی خطانہ ہوئی ہو! عسر گفت موسیٰ من ندارم آن دہاں \_\_\_\_گفت مارا از دہانِ غیر خواں

حضرت موی علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ہمارے پرورد گار ہمارے پاس توابیا منہ نہیں ہے اس جواب پرارشاد باری ہوا کہ اے موی (علیہ السلام) ہم کودو سرول کی زبان سے پکارو، یعنی اپنے لئے دو سرے لوگوں سے دعا کراؤ دو سرے کی زبان سے تو تم نے خطا نہیں کی اس لئے تمہارے حق بیں وہ بے خطا ہے۔

یاں حضرت موئی علیہ السلام کی وساطت سے دو مردن سے دعا کرانے کی امت کو یا ک تعلیم دی جاری ہے۔ بھر فرما یا اگر دو سرے سے در خواست نہیں کر سکتے تو بھر اپنے منہ کو پاک کرلووا پی غافل روح کو یا د البی سے مزین کرلوو کیونکہ حق تعالیٰ کا ذکر پاک ہے۔ جب انکا نام لوگے تو تمہار سے منہ ہیں پاکی آجائے گیواس کے بعد دعائیں مقبول ہوتی دہیں گی۔ فرشتول سے دعا کرانے کا طریقہ صفرت مولانا مفتی محمد یوسف لدھیانوی صاحب فرماتے ہیں، پاک ذبان سے دعاکر نے کی انکیاور صورست بھی ہے وہ یہ کروی جو چیزا ہے

<sup>(</sup>۱) معارف شوى حصداصفى ٢٠٥٥ شادح حضرت مولانا صحيم محدا خرصاحب دظار

<sup>(</sup>١) آيك مسائل درانكامل مصداصفي ٢٩ مفي محد يوسف لدهيانوي صاحب.

لے مطلوب ہے (یعنی جس چیز کی ضرورت ہے) اسکی دعا کسی دوسرے مؤمن کے لئے کیجے تو انشا، اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو بہلے لئے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی مؤمن دوسرے مؤمن کے لئے بس پشت دعا کر تا ہے تو فرشتے کہتے ہیں۔ اُللہ مَّ آھِینَ وَلَكَ . لیمیٰ اللہ اسکی دعا قبول فربا اور پھر فرشتے دعا کرنے والے کو مخاطب کرکے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اللہ اسکی دعا فربائے ور پھر فرشتے دعا کرنے والے کو مخاطب کرکے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ چیز عطا فربائے ، گویا فرشتوں کی پاک زبان سے دعا کرانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی مؤمن کے لئے دعا کرین چونکہ اس دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں اور پھر دعا کرنے والے کے حق میں مؤمن کے لئے دعا کرین جو نکہ اس دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں اور پھر دعا کرنے والے کے حق میں بھی دعا کے قبول ہونے کی در خواست کرتے ہیں۔

اسی لیے بنگ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادشاد فرما یا کہ ایک مؤمن کی دوسرے مؤمن کے حق میں غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے۔

نواستدسول (صلی الله علیه وسلم) حضرت حن فراتے ہیں الله تعالیٰ کتاب الله یس فراتے ہیں الله تعالیٰ کتاب الله یس فراتے ہیں الله تعالیٰ کتاب الله یس فراتے ہیں الله تعالیٰ کا بین الله علیہ چیزیہ کہ بین سالانکہ دہ تیری نہ تھیں ،ایک چیزیہ کہ بین سے تیر سے لئے تیر سے لئے وصیت کرتا ہے وہ تیری موت کے بعد دو سروں کی ملکیت ہے بھر بھی وصیت کو جائز کر دیا۔ اور دو سری چیزیہ کہ ، مسلمانوں کی دعاوں کو تیر سے لئے مفید بنا دیا جبکہ موت کے بعد مل کا سلسلہ تم ہوگیا۔ (دواہ ابن ابی شیب) دعاوں کو تیر سے لئے دو سروں سے در خواست کے بعد مل کا سلسلہ تم فراتے ہیں کہ : ہیں نے ایک دعاور بنی کرنا ہیں پیغیم رانہ سند سے در خواست کے سال سے دو سروں سے در خواست کے سالہ تعالیٰ میں کہ ایک ایک دیا ہے مفود بنی کہ ایک ایک سالہ تعالیٰ میں انہ سند سے در خواست کے سالہ تعالیٰ کے دو سروں سے در خواست کے دو سروں سے در خواست کے دو سور انہ سند سے در خواست کے دو سور انہ سند سے در خواست کے سالہ دو سالہ کی سالہ دو سالہ کی سالہ دو سالہ کی سالہ دو سالہ دو سالہ کی سالہ دو سالہ کی سالہ دو سالہ کی سالہ دو سالہ دو سالہ دو سالہ کی سالہ دو سالہ دیا ہوں دو سالہ دو سالہ

كريم صلى الله عليه وسلم سے اجازت مانكى، توحضور صلى الله عليه وسلم في مجھے اجازت دے دى اور ساتھ ہى يوں فرما يا۔ أشر كنا يا أنجى في دُعاتُون وَ لَا تَنْسِنَا ، يعنى او ميرے بحاتى ، ہم كو بھى اين دعايس شركيد كھنا اور ہم كو بحول نہ جانا۔

یہ سنکر حضرت عمر نے فرمایا، حصور نئ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اسکے بجائے اگر بوری دمیا مجھے مل جاتی تب بھی اتنی خوشی یہ بوتی جس قدر مجھے

(١) التكشف عن محمات التصوّف صفحه ٥٣٥ حكيم الامت حصرت تعانوي .

حصنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقد س کلمات فریائے سے ہوئی۔ (ابوداؤد، تریذی، مشکوۃ) تشریح : حضرت تھانوی فرماتے ہیں :اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بعضے منافع اہل کمال کو بھی اپنے سے محم مرتبہ والوں سے پہونچ سکتے ہیں ،پس کسی کویہ حق نہیں پہو نچتا کہ وہ اپ کو مستنغی محص سمجھے ۔

اس صدیت پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسروں سے اپنے لئے دعاکرانا بھی محمود مستحسن نعل ہے ، یہ کوئی صروری نہیں کہ جس سے دعا کے لئے کھا جائے وہ دعاکی درخواست کرنے والے سے افضل یا بڑا ہو۔

جب حصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت عمر سے دعا کے لیے فرما یا تو اس سے بیہ ثابت ہو گیا کہ اکابر کو بھی اپنے چھوٹوں سے دعا کے لیے کہنا چاہتے ۔

ا عارف کے ربانی شیخ فرید الدین صاحب نے نقل فرمایا ہے. صنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

اے عمر اجب تم اُسے ملو تومیر اسلام کھنا اور میری امت کے حق میں دعا کے لئے عرض کرنا

نے فرایا امیری امنت میں ایک مرد ایسا ہے جس کی سفادش سے اللہ تعالیٰ میری امنت کے اس قدر گہنگادوں کو قیامت کے دن بخش دے گاجس قدر قبیلد رُبعیداور قبیلہ مُضر کی بھیڑوں کے اجسم کے ) بال ہیں (یعنی لا کھوں سے بڑھ کر کروڑوں مسلمانوں کی وہ بخشسش کرائیں گے۔ بیسن کر صحابہ نے دریافت فرمایا کہ ایار سول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ کون شخص ہوگا؟ حصنور بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کی اسکا نام ہے اعلاقہ میں کے قرن گاؤں میں وہ رہتے ہیں اسکی والدہ اصنعیفہ نابینہ اور مؤمنہ ہیں وہ شتر بانی (ادنٹ چرا) کرکے اسکی فدمت ، کالاتے ہیں اس (ضدمت) کی وجہ سے دہ میرسے پاس نہ آسکے حصنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بھی فرمایا کہ انکو (حصنرت) عمر اور (حصنرت) علی و کھیں گے اسکے اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بھی فرمایا کہ انکو (حصنرت) عمر اور (حصنرت) علی و کھیں گے اسکے علادہ ایوں فرمایا کہ انکو (حصنرت) عمر اور میری امت کے حق بی

<sup>(</sup>١) تذكرة الادلياء جلد اصفى احصرت شيخ قريد الدين عطارْ.

دعاكرنے كے لئے ان سے التماس كرنا ـ

والدهكي خدمت كرنے سے خداؤر سول صلى الله عليه وسلم كامنظور نظرا در مستجاب

### الدعوات كامرتبه ملا

اسکے علادہ ، صحیح مسلم میں حضرت عمر سے اس طرح دوایت منقول ہے، حضرت عمر سے حضور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا اسے عمر ہے مین سے حباد کے لئے آنے والی جاعتوں ہیں قبیلہ "مراد" میں سے ایک شخص اُویس نامی آئے گا اسکی ایک والدہ ہے جس کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا ہے (جسکی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بان اسکا یہ مرتبہ ہے کہ ) اگر وہ کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا ہے (جسکی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بان اسکا یہ مرتبہ ہے کہ ) اگر وہ کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا ہے (جسکی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بان اسکا یہ مرتبہ ہے کہ ) اگر وہ جوسکے کہ وہ تمان کے متعلق ) قسم کھالے تو اللہ تعالیٰ اسکی قسم ہیں اسکو صفر در سے اگر ترب ہے معفرت کی جوسکے کہ وہ تمہار سے لئے استعفاد کرے تو تم ایسا صفر در کر لینیا ( یعنی اس سے دعا ہے معفرت کی الدین) ۔ جنا نبی حصرت آویس قرنی سے ملاقات کی اور اپنے لئے معفرت کی دعا کے معفرت کی دعا کے معفرت کی دعا کرائی ( صحیح مسلم )

فائدہ؛ جب کسی سے دعا کے لئے کہا جائے تواسے چاہئے کہ تکلف نہ کرے اور تواضح کو آڑ بنا کر دعا سے انکار نہ کرسے ذراسی زبان بلانے میں کیابوجی پڑجا نیگا ؟ بمارا کام ہے اتباع سنت کو لمحوظ رکھتے ہوئے دعا کر نا دعا کو قبول کرنے والی ذات تو ضراد ندقدہ میں کے دعا سے انگار کرکے خلاف سنت کام بھی کرتے ہیں اور اپناوقار و تواب بھی کھودیتے ہیں ۔اسکے علادہ بڑاظلم یہ کرتے ہیں کہ دعا ک در خواست کرتے ہیں اور اپناوقار و تواب بھی کھودیتے ہیں ۔اسکے علادہ بڑاظلم یہ کرتے ہیں کہ دعا ک در خواست کرتے رہنا چاہئے ،ادر اگر دوسرے کوئی چوٹے بڑے ہم سے دعا کی در خواست کرتے رہنا چاہئے ،ادر اگر دوسرے کوئی چوٹے بڑے ہم سے دعا کی در خواست کرتے رہنا چاہئے ،ادر اگر دوسرے کوئی چوٹے بڑے ہم سے دعا کی در خواست کرنے والے کی خدمت ہیں ۔ نہورہ احادیث میں کئی چیزیں قابل والدہ کی خدمت کی خدمت میں ۔ نہورہ احادیث میں کئی چیزیں قابل والدہ کی خدمت دیں ۔ عنور ہیں ۔ حصور نبی کریم صلی اللہ علیہ سیسالادا سلام ، دعا کے لئے تشریف لے گئے ۔ عور ہیں ۔ حصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مردن سے دعا کرانے کے صرف فصائل ہی بیان نہیں فرمائے بلکہ خود آقائے وسلم نے دو مردن سے دعا کرانے کے صرف فصائل ہی بیان نہیں فرمائے بلکہ خود آقائے وسلم نے دو مردن سے دعا کرانے کے صرف فصائل ہی بیان نہیں فرمائے بلکہ خود آقائے

دوجهان صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے دعا کرنے کی درخواست کرکے عملی زندگی کا ایک نتشہ بھی است کے ساسے پیش فرمادیا جس کا درس نہ کورہ احادیث بویہ بمیں دے رہی ہیں،
دوسری حدیث بیں ملت اسلامیہ کے عظیم جرنیل فاردق اعظم اور حدید قرار شاہیوں سے فرمایا گیا کہ اگرتمہاری اس سے ملاقات ہوتواہی کے دعائے منفرت کرالدیا۔
بید رہ ب بید داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق شعشرہ میشرہ بیں سے ہیں،
اسکے باوجود منفرت کی دعا کرانے کے لئے سردار انبئیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد
فرمایا۔ اور ایک ہم ہیں کہ سال بحریس بھی اپنی اصلاح و تربیت اور بدایت و منفرت کے لئے فرمایا۔ اور ایک ہم بیں کہ سال بحریس بھی اپنی اصلاح و تربیت اور بدایت و منفرت کے لئے فرمایا۔ اور ایک ہم بیں نہ خطوط لکھتے ہیں۔
وائے شرتاہ ۔ یا لگھ بجت ا

دوسری چزبرای عبرت خزاس حدیث پاک بین ہے کہ سپوسالاداسلام ادر فلیفت السلمین کو دعا کرانے کے لئے جنگے پاس بھیجا جارہا ہے دہ کون برگزیدہ شخصیت ہے ؟ا در انہیں مقبولیت کابیا اعلیٰ مقام کن عبادات سے ملا؟ بیمضہور واقعہ سید التابعین عاشق رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) حضرت اُدیس قرنی گاہے جنہوں نے حصورتی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مقام صحابیت حاصل کرنے کے بجائے معذور والدہ کی خدمت کو ترجیح دی تھی ، تو اللہ تعالیٰ نے مقام صحابیت حاصل کرنے کے بجائے معذور والدہ کی خدمت کو ترجیح دی تھی ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں مقولیت کا اتنا بلند مقام عنا یت فرما یا کہ کل قیامت کے دن کر دروں مسلمانوں کی بخشسش کرائیں گے اور دنیا ہیں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا منظور نظر اور مشجاب بخشسش کرائیں گے اور دنیا ہیں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا منظور نظر اور مشجاب الدعوات بونے کے مقام ارفع سے نوازے گئے۔

عالم بست و بود بین سرتاج الادلیاء سیدنا جند بغدادی سے لیکر دیگر مبت سے بڑے بڑے ادلیاء کرام گزرہے ہیں جنہیں دلایت و قطبیت کے بلند مقامات دالدین کی خدمت و دعاکے صلے بین عطاکے گئے ۔ اس لیے دالدین کی خدمت باخلاص کرتے رہنا چاہئے ۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو حددد شرع کا پاس رکھتے ہوئے اتباع سنت و شریعت اور والدین کی خدمت و صلہ رحمی کرتے رہنے کی توفیق عطافر مائیں ۔ آمین

كوه لينان بين ربهنے والے نابينا الم جليل يمنى يافعيٰ سے منقول ہے۔ بعض صالحين شیخ کاامت مسلمہ کو نادر تحفہ ہے سردی ہے ، فرماتے ہیں، ہم چندرفقا ، مل کرکوہ

لبنان پرگئے تاکہ دبال کے رہنے والے عابدول زابدوں اور ابدالوں میں سے کسی سے ملاقات كريں يہم تين دن تك مسلسل چلتے رہے ايمان تك كے چلتے چلتے ميرے پاؤں بيں چوٹ آگئى جس کی وجہ سے چلنے سے ہیں معذور سا ہو گیا ، بی بلند میاڑی پر اسی جگہ بیچھ گیا اور میرے ساتھی یہ کہدکر کہتم بہال پر آرام کروہم اطراف میں گھوم پھر کر بہال آجائیں گے وہ دونوں چلے کے اور میں اکیلا بیٹھار ہا۔وہ شام تک نہ آئے بیاں تک کہ رات ہوگئ ، مگروہ نہ آئے ایس اکیلا پہاڑی اور بیا بان میں تربتا رہا ووسرے روز میں نے وصو کے لئے پانی تلاش کیا ، تو بہاڑی کے پنچ پانی کا ایک چشمہ نظر آیا ، وہاں وصنو کر کے بیں نماز کے لیے کھڑا ہوگیا ۔ اشتائے نماز کسی تلاوت کرنے والے کی آواز مجھے سنائی دی بنمازے فارع ہو کر ہیں نے آواز کی طرف چل دیا ہطنے چلنے ایک غار نظر آیا۔ میں اس میں داخل ہو گیا ۔ و مکیما تو اس میں صرف ایک بزرگ بدئیے ہوئے ہیں اور وہ بھی نا بینا اور اند مصتھے۔

میں نے انہیں سلام کیا ،جواب دیکر انہوں نے دریافت کیا کہ تم جن ہویا انسان ؟ میں نے کھا بین آدمیوں میں سے بول ، بیسنگر انہوں کھا ولا الله و حده لاشریک له میں نے سان اس سرزمین پر تعین سال ہے کسی آدمی کو نمیں دیکھا، تم بیال کیے آگئے ؟ مجرفرایا کہ شاید تم تھک گئے ہونگے تھوڑی دیر کے لئے سوجاؤ بیں نے آگے چل کر غاربیں و تکھا تو وہاں تین قبرس ایک می جگہ بنی ہوئی نظر آئی اسے دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا، گرمچر بھی تھکادے کی وجهست نىند آگئى۔

جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو اسوں نے مجھے آواز دی کہ خداتم پر رحم کرے اٹھونماز کا وقت ہوچکا ہے، باوجود نا بینیا ہونے کے اوقات نماز کے ماہراور داقف کار میں نے اٹھ کر انکے جمراہ نماز پڑھی اس کے بعدوہ عصر تک تلادت کرتے رہے ، پھر جب نماز عصرے فادع

(١) نزبت السباتين ، ترحمه روصت الزياص جلده صفحه ١٠٠١م جليل الى محمد عبدالله اليمني يافعي -

ہوئے تو کھڑے ہو کر انسول نے تین مرتبہ یہ دعا پڑھی جو آگے عارف شاذلی بحدث ابو نعیم اصغبانی کے تذکرہ کے ساتھ لکھی جائے گی۔ پھرجب ہم مغرب کی نمازے قادع بوئے تو ہیں نے اس سے دریافت کیا کہ بیاشیخ آپکوامت کی مغفرت والی یہ دعاکس نے سکھائی اور کہاں سے حاصل کی ؟ یہ من کر اس نا بینا بزرگ نے لویں فرما یا ، جوشخص اس دعا کو روزان دن ہیں صرف تین مرتبہ پڑھ لیا (مانگا) کرے تواللہ تعالیٰ اسکوا بدالوں ہیں داخل فرمائے گا۔

یں نے پھر دریافت کیا کہ ایا شیخ آپ کویہ دعاکس نے سکھائی ؟ انتابت ادو تو مہر بانی ہوگ اسکے جواب میں اس نا بدیا شیخ نے فرما یا کہ •اُو اللہ کے بندے میہ امکی رازکی بات ہے اس دعاکی حقیقت سننے کی تم تاب نہ لاسکو گے •اس راز کوجانے کا تحمل تمہارا دل نہیں کر سکتا • انت کہ کر پھر وہ خاموش ہوگئے۔

اتنا واقعد لکھنے کے بعد صاحب کتاب امام یافعیؓ فرماتے ہیں مارٹٹ باللہ ، شیخ امام ابوالحسن شاذگ اور دیگرا کابر عرفاہ ، فرماتے ہیں کہ جوشخص ہر روزیہ دعاصبح دشام تین تین مرتبہ پڑھتے (مانگتے) رہاکرے گاتواسکا شمار اور نام ابرار لوگوں میں ککھاجا تاہے۔

اسکے علادہ ۔ فقیہ ابوللیٹ سرقندی نے فرمایا ،جوشخص ہرنماز کے بعد ان کلمات دعائی کو پڑھتا (مانگتا) رہے گاتواس کاشمار ابدالوں ہیں ہوگا۔ نیز ،مشہور محدث علامہ ابونعیم اصفہانی نے اپنی صلیہ ہیں ،ادر اسی طرح ،مقبول بار گاوایزدی حضرت شیخ معروف کرخی ہے بھی منقول ہے کہ ،جوشخص روزانہ کم و بیش پانچ ۔سات مرتبہ صبح و شام یہ دعا مانگتار ہے گاتو اللہ تعالیٰ اس کا نام ابدالوں ہیں کھولیتے ہیں۔

اولیائے کاملین نے فرمایا۔ بددعا خصوصی طور پر ، رجال اللہ (مخصوص گروہ اولیاء) کو حضرت خصر علیہ السلام کی جانب سے داز دارانہ طور پر سکھائی گئی ہے۔ اس دعا کو مانگے رہیے والوں کے لئے قرب خداوندی اور حصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ فافیہ ، دہ مبارک دعا بیہ ہے:۔

<sup>(</sup>١) دائدج النبوة - جلداصني مدم شاه عبد الحق محدث دبلوي مرا) تنبيه الغافلين صفحه ٥٠٥ علامه فقيد الوالليث سمر قندي "

(١) اللهُمَّ اغْفِرْ لِامْتُهِ سَيْدِنَا مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عُلَيهِ وَسُلَّمُ اللهُ عُلَيهِ وَسُلَّمُ اللهُ عَلَيهِ وَسُلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيهِ وَسُلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيهِ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَ

اللَّهُ انْصُرُّ الاسِّلامُ وَالْمُسْلِمِينَ، اللَّهُ مَّ اغْفِرُ لِنا وَللِمُؤْمِنِينَ وَالْمُومِنَّاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَاللَّهُ مَّ اللَّهُ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُعْلُ فِي وَالْمُعْلَمُ اللهِ مَا يَعْلَى فِي الْمُسْلِمُ اللهِ مَا يَعْلَى فِي الْمُعْلَمُ وَالْمِكْمَةُ .

(۱) اے خداحضرت محمد صلی الله علیه وسلم کی است کے گنا ہوں کومعاف فرہا۔

(۲) اے خداحضرت محمد صلی الله علیه وسلم کی امت پر رحم فرما ۔

(٣) اسے خداحضرت محمد صلی الله علیه وسلم کی است کی اصلاح فرما۔

(۳) اے خدا حصرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی است کے عیوب کی پردہ لوشی فرما اور انکے گنا ہوں، بڑا تیوں کو چھیا لے اور ان سے در گزر فرما ۔

(ہ) اے فداحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے ٹوٹے ہوئے دلول کوجوڑ دے۔

(۱) اے خدا حصرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی است پر کشادگی (رزق میں برکت) عطافر ما اور فقر و فاقہ کو غنی اور تو نگری سے مبدل فرما۔

غائب کے لئے دعائیں مانگنے کامطلب دراصل احادیث میں ایک مسلمان کی اسکے بھائی کے حق میں (غانبانہ) دعا کے عنوان سے بوری است کے لئے ہرقسم کی دعائیں کرنے ک تر غیب دلائی گئے ہے وہ صرف مذکورہ چندمتعینہ مرقومہ دعاؤں پرمحمول نہیں ۔ یہ بات اپن جگہ بالکل ہے اور صحیح ہے کہ مذکورہ دعائیں منجانب اللہ بطور الہام کے یا اصحاب تکوین یا بواسطه رجال الغیب و حضرت خضر علیه السلام کے منظر عام پر آئیں ، یہ دعائیں جامع بیں انکامقام بست بلندہ جال تک بوسکے اے یاد کرکے مانگے رہنا جاہے۔ گریہ دعائیں اور اس قبیل کی اور بھی ست سی دعائیں ہیں ان بیں سے جو چاہیں جتى چاہيں اور جس زبان ميں چاہيں كرسكتے ہيں اور كرتے رہناچاہئے۔ یہ بات اپن جگہ طے شدہ ہے کہ ادعائیں انگنے کے ثمرات قرب خداد ندی وغیرہ کی فكل مين برطال مين مرتب بوتے ربي كے دعاشروع كرنے كے متعلق پيغيبران مسنون طريقه حضور بي كريم صلى الله عليه وسلم كايه معمول تحاكہ جب كبى كى دوسروں كے لئے دعاكرنى بوتى توسيلے (شروع ميں) ا ہے لئے دعا فرماتے تھے۔ پھر دوسروں کے لئے دعا کرتے ، قر آنی اسلوب و بدایت بھی میں ہے۔ (رواہ برمذی شریف) امت کی محواری میں اپن بھلائی اور کامیابی ہے عور فرمائیں فداد ندقذوس کواپنے لاڈلے جبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کتنی زیادہ محبت ہے کہ اس کے لئے دعائیں کرنے والوں کا شمار ابرار دابدالوں میں کیا جار باہے۔تو مچرخود رحمت للعلمین صلی اللہ علیہ وسلم كے ساتھ صحيح عشق و محبت ركھنے والوں اور بدعتوں سے بحبتے بوئے آپ صلى الله عليه وسلم كی صحیح سنتوں پر عمل كرنے والوں كاكتنا بلندمقام بوگا اسكاتصور كرنا بھى بمارے لئے تو مشکل ہے۔مبرحال ۔اس فصل میں لکھی ہوئی احادیث کے تفاضے کے مطابق اگر کچھ تھوڑی سی دعاؤں کے ذریعہ است مسلمہ کی تمخواری جوجائے تویہ اتباع سنت کے اعتبارے ہماری بلندی

ترتى اور كاميانى كے لئے بست براعظيم سرمايہ جو گا۔

المعمدلله، اس آنھوی فصل میں حضور نبی کریم صلی الله علیہ دسلم کی است کے خائبانہ دعائیں کرنے والوں کے فصائل انکا منصب و مقام اور بارگاہ ایزدی میں انکی محبوبیت و مقبولیت و غیرہ کو اس اندازے تحریر کیا گیا ہے کہ اس کے پڑھے اور سنے والوں کے ضمیر سے انشاء اللہ تعالی یقنیا یہ صدائیں آئیں گی کہ اسب مسلمان کلمہ گو ہونے کے ناطہ سے ہمارے بھائی بین ہیں ور ہمیں سب کے لئے دعائیں کرتے رہنا چاہے اس میں انکے ساتھ ہماری بھی دنیا و آخرت کی بھلائی اور کامیابی ہے۔

لهذا ، جملہ مسلمانوں کو چاہئے کہ وقت اُنوقت اُسپے رشتہ دار ،متعلقین اور مسلمانوں بیں (زندہ سرحومین )سب کے لئے دعائیں کرتے رہنے کی سعی کرتے رہیں ۔

الله تعالیٰ اس محنت کو محض این فصنل در حمت سے قبول فریاکر اسب مسلمانوں کو مسنون طریقہ کے مطابق دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطافر ہائیں ۔ آمین ۔

\*\*\*\*\*\*\*

اقوالِ دانش: چھوٹی چھوٹی نصنول خرچیوں سے بحیتے رہو کیونکہ چھوٹا سا سوراخ بھی بڑے بڑے جہاز کو دبود بتاہے ،

اسى طرح فصنول خرجى تجى مالدار كو غربيب اور مفلس بنا ديتى ہے ١٠ مخزن اخلاق صفحه ٣٨٣ )

# نو يى فصل أ

## الله المان الله المان كالمناف كالمناف المربق الله

اس سے میلے۔ حصنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے دعائیں کرنے کے فضائل کے عنوان سے فصل گزر جگی۔ اب ان اور اق بیں پنیبرانہ تعلیمات کی روشی میں ضداد ند قد دس سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگئے کا مستند و مسنون طریقہ رقم کرنے کا شرف حاصل کر ہا ہوں جسکا عنوان ہے:۔

دعامیں باتھ اٹھانے کے مختلف طریقے

اسکو بھی قرآنی بدایات احادیث نبویہ اور اکابرین ملت کے فرمودات
سے مزین کرکے تحریر کیا گیا ہے۔ اس فصل کے چندعنوا نات حسب ذیل ہیں :۔
ہاتھوں کو اٹھا کر دعا ما نگنا یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ،
دعا کا قبلہ۔ پریشا نبوں کے وقت دعاؤں ہیں ہاتھ اٹھانے کا مسنون طریقہ۔ مجتمد زبانہ حضرت امام مالک اور علامہ ابن جڑ کا عارفانہ قول ۔ گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرتے وقت ہاتھوں کو اٹھانے کا مخصوص انداز اور دعاہے فارغ ہو کر ہاتھوں کو منہ پر بھیرنے ہیں کیا راز ہے ۔ جیسے عنوان کے تحت دعا مانگنے کے متعلق شریعت مطہرہ کا آسان طریقہ تحریر کیا گیا ہے۔

٤ ياداجب العطايا ٤

ہم سبمسلمانوں کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ دسلم کے بتلائے ہوئے مسنون طریقے کے مطابق تیری بارگاہ قدس میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر تحجہ ہی ہے مرادیں بانگنے اور دارین کی نعمتوں کو حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطافر ہا۔ آمین اب میاں پر انداز دعا اور دعاؤں بی باتھ اٹھانے کے متعدد اسنون طریقے جو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تابت ہیں وہ ترتیب سے لکھے جادہ ہیں اس بیں بعض احادیث قریب قریب ایک ہی مضمون و مفعوم لئے ہوئے ہوں گی گراسناد و طرق مختلف ہونے ہوں گی گراسناد و طرق مختلف ہونے کی وجہ سے اسے بھی تحریر کیا گیاہے۔ تاکہ ابہام وشکوک دور ہوکر شرح صدر کے ساتھ قابل صداطمینان ہوجائے۔

ہاتھوں کواٹھاکر دعا مائگنا ہے بھی ہمارے نبئ کریم صلی الندعلیہ وسلم کی سنت ہے وسلم نے فرمایا ، جب تم الند تعالیٰ ہے سوال (دعا) کرد تو ہاتھوں کے باطنی (اندردنی) جانب ہوں اور ہاتھ کے چھے کا حصد نیچے کی طرف ہوں) (ابوداؤد، تریزی فتح الباری)

حضرت ابن عبال سے روایت ہے، حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،اللہ تعالیٰ سے سوال ( دعا ) کیا کروا پی ہتھیلیوں کے اندرون سے ،اور نہ سوال کیا کرو انکے بیرون سے ، ( بعنی دعا مانگے وقت مندکی طرف ہتھیلیاں رکھا کرو) (ابو داؤد)

مدیث پاک میں ہے: حضرت بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو دونوں مسلم بیا کہ میں ہے: حضرت بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو دونوں ہم میں ملالیتے تھے اور ہاتھوں کے اندر کا حصد مند کی طرف رکھتے تھے ۔ بیصورت ہاتھوں کے اندر کا حصد مند کی طرف رکھتے تھے ۔ بیصورت ہاتھوں کے اندر کا حصد مند کی طرف رکھتے تھے ۔ بیصورت ہاتھوں کے اندر کا حصد مند کی طرف رکھتے تھے ۔ بیصورت ہاتھوں کے اندر کا حصد مند کی طرف رکھتے تھے ۔ بیصورت ہاتھوں کے اندر کا حصد مند کی طرف رکھتے تھے ۔ بیصورت ہاتھوں کے اندر کا حصد مند کی طرف رکھتے تھے ۔ بیصورت ہاتھوں کے اندر کا حصد مند کی طرف رکھتے تھے ۔ بیصورت ہاتھوں کے اندر کا حصد مند کی طرف رکھتے تھے ۔ بیصورت ہاتھوں کے اندر کا حصد مند کی طرف رکھتے تھے ۔ بیصورت ہاتھوں کے اندر کا حصد مند کی طرف رکھتے تھے ۔ بیصورت ہاتھوں کے اندر کا حصد مند کی طرف رکھتے تھے ۔ بیصورت ہاتھوں کے اندر کا حصد مند کی طرف رکھتے تھے ۔ بیصورت ہاتھوں کے اندر کا حصد مند کی طرف رکھتے تھے ۔ بیصورت ہاتھوں کے اندر کا حصد مند کی طرف رکھتے تھے ۔ بیصورت ہاتھوں کے اندر کا حصد مند کی طرف رکھتے تھے ۔ بیصورت ہاتھوں کے اندر کا حصد مند کی طرف رکھتے تھے ۔ بیصورت ہاتھوں کے اندر کا حصد مند کی طرف رکھتے تھے ۔ بیصورت ہاتھوں کے اندر کا حصد مند کی طرف رکھتے تھے ۔ بیصورت ہاتھوں کے اندر کی طرف رکھتے تھے ۔ بیصورت ہاتھوں کے اندر کا حصد مند کی طرف رکھتے تھے ۔ بیصورت ہاتھوں کے اندر کی کھتے تھے ۔ بیصورت ہاتھوں کے اندر کی کھتے تھوں کے اندر کے اندر کی کھتے تھوں کے اندر کی کھتے تھوں کے اندر کی کھتے تھوں کے اندر کے اندر کے تھوں کے تھوں کے اندر کے تھوں کے

بخاری شریق کی روایت ہے: حضرت انس فراتے ہیں: حضرت بن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں اللہ علیہ وسلم کے بغلوں اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی معلوم ہونے لگتی تھی۔ ( بخاری دمسلم )

الكي روايت بي اس طرح وارد جواب : سوال و دعاكى صورت يدب كه اي

(١) احكام دعاصني ٢٠ (٢) درد فرائد ترجم جمع النوائد صفح ٣٨٣ شيخ علامه عافتق الهي صاحب مير تمعيّ

(١) ذاق العادفين ترجمه احياء الطوم جلد اصفى ٢٩١ (٣) دردفرا تدتر حمد جمع الفواتد صفى ٨٨٣ م

دونون باتھوں كوشان (كندھ) تك المحاق

حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور دعا مانگئے تھے بیمال تک کہ میں حصنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں ہاتھ (دیر تک) اٹھائے رکھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کھانے لگتی تھی ، یعنی کافی دیر تک دعاؤں میں دست مبارک اٹھائے رکھنے کی وجہ سے بازوؤں میں در دوغیرہ ہونے کے خوف سے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ترس آنے لگتا تھا۔ (رواہ احمد)۔

ف ائدہ: مذکورہ احادیث مقدمہ دعا کے لئے باتھ اٹھانے کے جُوت کے لئے پیش کی گئی ہیں یاس میں متعدد چیزوں کی طرف رہنمائی فرمائی گئی ہے۔

ایک تو بیک : ہمارے مدنی آقا ، صلی الله علیہ وسلم کا دعا کے سلسلہ میں معمول یہ تھاکہ آپ صلی الله علیہ وسلم خود دعا کرتے وقت اپنے دونوں دست مبارک کو اٹھاکر دعائیں مانگا کرتے تھے ، یہ تو خود اپنا طرز عمل بہ آلادیا گیا ہے۔

دوسری بات بید که جعفرت بن کریم صلی الله علیه دسلم نے اپنے ماننے والے امتی کویہ بدایت بھی فرمادی کہ جب کسمی تم دعا مانگو تو دعا مانگئے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں مانگا کرو۔ اسکے علاوہ سوال و دعا کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کی ایک عمومی بیئت و شکل کیا اور کیسی جونی چاہئے اسکا درس اور طریقہ بھی اس میں بتلادیا گیا ہے۔

اب اسکے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر انکواپنے چرے پر ملنے اور پھیرنے کے جوت کے متعلق محی چند احادیث تحریر کی جاری ہیں ، متعلق محی چند احادیث تحریر کی جاری ہیں ،

دعا سے فارع بہو کر ہاتھوں کو منہ پر پھیرنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں ہیں ہے ہے کہ جضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں ہیں ہے ہے علیہ دونوں ہاتھ دعا ہیں اٹھاتے تھے توجب تک ان ہاتھوں کو اپنے چروانور پر نہ محصر لیتے دہاں تک نیچے نہ دکھتے تھے (تریزی مشکوة)

(١) رواه احد وياة الصحابة جلد مصد وصفيه ٥٥ (٢) فتح الباري فيآدي رحيمي جلد ، صفحه ٢٠٠ ـ

لا مصرت سائب اپن والد بابد سے نقل فرماتے ہیں : جصرت بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے ہیں : جصرت بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تھے تو اپن دونوں دست مبارک اٹھاتے ۱۰ور دعا سے فارغ ہوتے تو ان دونوں باتھوں کو اپنے چپرة انور پر پھیر لیتے تھے۔ (مشکوة)

صدیث پاک بین ہے: حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستورتھا ( یعنی عادت مبارکہ تھی ) کہ جب اپنے ہاتھوں کو دعا کے لئے اٹھاتے تھے تو دعا سے فارع ہونے پر اپنے دست مبارکہ کو اپنے چرؤانور پر بھیرلیا کرتے تھے ( تر ذی طاکم )

حضرت ابوہرر ق سے روایت ہے، حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی مسلمان بہاں تک ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اسکی بغلیں ظاہر ہوں ( یہ طریقہ انتہائی پریشانی کے وقت کے لئے ہے ) اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرے تواللہ تعالیٰ اسکی مراد بوری فرمادیے ہیں جب تک جلدی نہ کرے اسکے کیا معنی ؟ حضور صلی جب تک جلدی نہ کرے اسکے کیا معنی ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: بول کھنے لگے کہ ہیں نے سوال کیا ، اور سوال کیا ، ( یعنی بار بار دعائیں ہا تکی گری کی بار بار دعائیں ہا تکس مگر ) مجھے کوئی چیز نہیں ملی۔ ( رواہ ، تریزی )

حصر سنت ابن عباس سے روایت ہے، حضرت بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے سوال کیا کرواور ہاتھوں کے پشت سے نہ کرو،بس جب دعا سے فارع ہوجاؤ تو ہاتھوں کواپنے چرسے پر پھیرلو (مشکوۃ)

حصر سنت ابونعیم وہٹ نے فرمایا بین نے خود حصرت ابن عمر اور ابن زبیر کود سکیا ہے کہ سے دونوں حصر ات دعا کرتے تھے اور دعا سے فارع ہوکر اپنی ہتھیلیوں (بعنی ہاتھوں) کو اپنے چروں پر چھیر لیتے تھے۔ چروں پر چھیر لیتے تھے۔

دعا کے بعد ہاتھوں کو مند پر پھیرنے سے احضرت عمر ہے روایت ہے ، قبولیت اور نزول رحمت کی طرف اشارہ ہے احضرت بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

(۱۱) مشكوة شريف صنى ۱۹۱۵ و قرآدى دحيمه جلد ، صنى ۱۹۰۰ (۲) ترذى من محم غاق العاد فين جلد اصنى ۱۳۹۰ م (۱) اخرج المام بخارى في الادب المفرد صنى ۱۹۰۰ حياة الصحابه جلد ۱ صد ۱۳۰۰ مسنى ۲۰۵۰

جب دعامیں ہاتھ اٹھاتے توجب تک ہاتھوں کو چبرے پر نہ پھیر لیتے تھے نیچے نہیں گراتے تھے، (ترمذي مشكوة صفحه ١٩٥ فضائل دعاصفحه ٩٦ حضرت مولاناعاشق الهي صاحب بلندشرين ٠) تشریج: مذکورہ احادیث میں آداب سکھائے گئے ہیں ، دعا کے لئے دونوں ہاتھ اٹھائے جائیں اور فراغت پر دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لیئے جائیں ،دونوں ہاتھوں کا اٹھا نا یہ موال کرنے والے کی صورت بنانے کے لئے ہے، تاکہ باطنی طور پر دل سے جو دعا ہور بی ہے اسکے ساتھ ظاہری اعصناء بھی سوال کرنے میں شریک ہوجائیں اور دونوں ہاتھ پھیلانا یہ فقیر کی جھولی کی طرح ہے۔جس میں حاجت مندی کا بورا اظہار ہے۔اسکے علادہ جس طرح نماز کا قبلہ کعتباللہ ہے اس طرح دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانے کی تعلیم دی گئی ہے تاكدانكارخ آسمان كى طرف بوجائد (رواه البزار) دعا سے فارع ہوکر ہاتھ منہ پر پھیرلینا یہ مجی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی سنت اور مسنون

طریقہ ہے جس میں دعاکی قبولیت اور رحمت خدادندی نازل ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ رحمت حق میرے چیرے سے شروع ہو کرمکمل طور پر میرے پورے جسم کو گھیر رہی ہے۔ حضرت امام مالک اور علامه بن جر کا قول صرت امام مالک نے فرایا کہ: ہاتھوں کو دعامیں مبت زیادہ (ادیر) نہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت و دل جمعی کے وقت ہاتھ (سینہ تک) اٹھانا یہ اظہار عاجزی کے طور پر محمود ومشحس ہے اسکے علادہ علامہ ابن جرانے شرح لباب میں اس ( دعا کے بعد ہاتھ منہ یر پھیرنے ) کو آداب دعامیں شمار کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ حکمی فرماتے ہیں کہ: رازاس فعل کے متحب وشحن ہونے میں نیک فال لینا ہے، گویا اسکے ہاتھ خیر وعافیت سے مجرگئے ہیں اسکواپنے چیرے پر ڈالتا ہے۔

گناہوں کی مغفرت طلب کرتے وقت استخابوں کی بخشِش ومغفرت جاہے کا ہاتھوں کو اٹھانے کا مخصوص انداز طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے اور پیج کی انگلی کا

طقہ بنا کر انگشت شہادت اٹھا کر اشارہ کرے کہ: یا بار الها! بجز تیری ایک ذات کے اور کوئی

مانگة دیمیا ہے کہ اندرون بخسیل سے بھی اور اسکی پشت سے بھی۔ (رواہ ابوداؤد)
حضر لیے خلادا بن سائب انصاری سے روایت ہے: حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب
( اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا ) سوال کیا کرتے تو اس وقت (عموما ) اپن ہخسیلیاں منہ کی طرف کیا
کرتے تھے۔ اور جب (کسی چیز سے ) پناہ مانگتے تو ہاتھوں کی پشت کو اپنے منہ کی طرف رکھا کرتے تھے،
تشریح : دعاؤں کا عمومی اور مسنون طریقہ تو سی ہے کہ جس طرح دونوں ہاتھ پھیلا کر کسی سے کچھ
منہ پر پھیردیا جاسے طرح بخسیلی کو منہ کی جانب کرکے اپنے مولیٰ سے سوال کیا جاسے اور ختم دعا پر انہیں
منہ پر پھیردیا جائے۔ (رواہ مسلم شریف)

علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی۔ (مشکوۃ) تنشیر یج زاس جدیث ماک سے ماتھوں کو زیادہ اوپر اٹھانا معلوم ہوتا ہے ، تو یہ صورت بعض

تشریج: اس حدیث پاک سے ہاتھوں کو زیادہ اوپر اٹھانا معلوم ہوتا ہے ، تو یہ صورت بعض مخصوص اوقات پر محمول ہے۔

یعنی جب دعایش سبت زیاده استفراق مبالغه اور محویت منظور بهوتی تھی مثلاً استسقان یا سخت آفات و مصائب اور پریشانی کے اوقات وغیرہ ، توالیے اوقات میں حصور صلی الله علیه وسلم اپنے ہاتھوں کو اتنا اٹیماتے تھے کہ بغلوں کی سغیدی نظر آنے لگتی تھی۔ (مشکوۃ)

ا کی روایت میں ہے: حصرت ابن عباس نے فرمایا: انتہائی عاجزی کا اظہار اس طرح ہے اور یہ کر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور انکی پشت کو اپنے منہ کے قریب کیا۔ (رواہ ابوداؤد) مذکورہ بالا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ: حصرت ابن عباس نے دعا میں انتہائی عاجزی کے اظہار کا

(١) درد فرائد ترجر جمع النوائد صفى ٢٨٣ (٢٠١) مظاهر حق شرح مشكوة جلد مني من ١٠٠٠

جى غفّار الذنوب *سين ہے۔* 

استغفار ، كا ادب (طريقة) يه هي استغفار اور توبة الله كرتے وقت كلئه شادت والى صرف الك انگلى سے اشاره كركے مغفرت چابى جائے جىياكدا دير گزرا يہ

ا بہنال (عاجزی) کاطریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دراز (لسبا) کرواور او نچااٹھاؤاس طرح پرکے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگے اور ہاتھوں کی پشت اپنے سند کی طرف رکھو۔

دعاؤں میں مختلف حالات و اوقات میں ہاتھ اٹھانے کے بھی الگ الگ طریقے ہیں ،

قدرے تفصیل کے ساتھ بیال تحریر کئے جاتے ہیں

عضرت ابو ہربرہ ہیں۔ روایت ہے: ایک شخص اپنی دونوں انگلیں سے (اشارہ کرکے) دعا مانگ رہاتھا یہ منظر دیکھ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیک ایک، یعنی صرف ایک انگلی اٹھاؤ۔ (تریزی زنسائی)

دعامیں ہاتھ اٹھانے کا عمومی مسنون طریقہ صفرت سہل ابن سعد صفور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں ، حصور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں انگلیوں یعنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے مرے اپنے مونڈ موں کے برابر لے جاتے تھے اور پھر دعب

ما ن<u>کت تھے</u>۔

تشریج: اس حدیث پاک بین دعا کے وقت باتھوں کو اٹھانے کی جو مقدار بیان کی گئ ب باتھوں کو اٹھانے کا میں عمومی اور اوسط درجہ بہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے وقت اکٹراپنے باتھوں کو اتنا ہی اٹھاتے تھے

حصرت انس فرماتے ہیں: خود بی نے حصرت رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کو اس طرح دعا

(١) احكام دعاصفيه ٢٥ (٢) مظاهر حق شرح مشكوة جلد ٢ صفي ٢٠٨

طریقة عملی طور پر دیسا کرکے بىلادیا۔

چنانچانہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا زیادہ اٹھا یا کہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگی اور ہاتھ سر کے برابر (مقابل) ہونچ گئے۔

ہمیشہ اس طرح ہاتھ اٹھاتے رہنا یہ بدعت ہے حضرت ابن عمر کے بارے میں سروی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ تمہارا اپنے ہاتھوں کو بست زیادہ اوپر اٹھاتے رہنا یہ بدعت ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثراس سے (یعنی سینے سے) زیادہ اوپر نہیں اٹھاتے تھے۔ (رواہ احمد ، مشکوۃ)۔

تشریج :اس بات کوزیادہ دصاحت کے ساتھ ایس مجھنے : حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کے دست مبارک اٹھانے کی مقدار کا فرق حالات و مواقع کے اختلاف پر ببنی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ دسلم اکثر اپنے دست مبارک کو سینہ تک ہی اٹھاتے تھے ، گربعض مواقع پر مونڈ حوں تک اور کسی خاص موقع پر مونڈ حوں سے او پر بھی اٹھاتے تھے ۔

لیکن حصرت ابن عمر نے جن لوگوں کو یہ تنگیہ کی تھی دہ مواقع ادر حالات کے اختلاف کو مدنظر منسی رکھے تھے بلکہ ہر موقع پرادر ہر دعا کے وقت اپنے ہاتھوں کو بست بی زیادہ ادپر اٹھانے لگ گئے تھے اس لئے حضرت ابن عمر نے انکے اس طرز ممل سے بیزاری کا اظہار کیا اور اسے سنت کے خلاف قرار دیا۔

ال كوا شمان المجيز خادم بحد اليب سورتى كو ١٩٩٠ كد دمفنان المجارة كاد معنان المجارة عادف بالله حضرت مولانا صديق ورطريق

دعا کے دقت ہاتھوں کواٹھانے کے مختلف انداز ادر طریقے

احمد باندویؓ کی فدمت بی عاصری کی سعادت نصیب بوئی دبان سے عمیہ کے بعد د ملی نظام الدین تبلیغی سرکز پر عاصری کا موقع ملا۔

وبال کے شیخ الحدیث حصرت مولانا اظہار الحسسن صاحب کاند حلویؓ ( طلیغة شیخ الحدیث صاحب کاند حلویؓ ( طلیغة شیخ الحدیث صاحبؓ ) کی خدمت میں حاضر ہوکر دعاؤں ہیں ہاتھ اٹھانے کی متعدد بیئت اور طریقوں کو معلوم کرنے کی درخواست کی ۔ حضرتؓ صاحب فراش تھے ،اسکے باوجود لیٹے لیٹے ہی اجالاً حسب ذیل جی سات طریقے بیان فرمادئے جو ای وقت ناچیز نے قلم بند کرلئے تھے ،جے بیاں فقل کئے دیتا ہوں :

(١) مظاہر حق شرح مشكوة جلد م صفحه ٥، ٥ مشامح علار نواب محد قطب الدين خال د بلوي -

(۱) بغیر باتھ اٹھائے صرف دل می دل میں دعاکی جائے (جے مراقبہ ، دعاتیہ بھی کیتے ہیں) (۲) بغیر ہاتھ اٹھائے صرف زبان سے دعا کی جائے (٣) صرف داہتے ہاتھ کی شہادت کی ا مکی آسمان کی طرف كركے دعا مانكى جائے ( م ) دونوں ہاتھوں كوسدند سے قدرے آگے كركے مانكے والے سائل کے مانند ہاتھ کرکے دعا مانگی جائے (جسیا عام طریقہ ہے) (ہ) دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنی حالت ہے رکھ کر ( یعنی قدرے کشادہ کر کے ) دونوں باتھوں کے درمیان بھی قدرے (دو چار انگلیوں کا ) فاصلہ رکو رونوں ہاتھ اپنے منہ کے سامنے کرکے اس طرح کہ ہتھیلی کا حصہ نیچے کی طرف ( یعنی جس طرح منی میں پانی لینے کے لئے شکل بناتے ہیں ) اور انگلیوں کے تورے آسمان کی طرف ہوں اس طرح باتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے۔ (٦) دونوں ہاتھوں کو الگ الگ کر کے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کرسامنے ک طرف اسباکر کے ہاتھوں کے بورے اسمان کی طرف رکھے ،اور دونوں ہاتھوں کے درمیان کم و بیش دو ڈھائی بالشت کافاصلہ بھی ہو۔اس طرح ہاتھ اٹھاکر دعا مانگ جائے۔

نوسف:اس طرح دعا مانگتے ہوئے محی السنت حضرت شیخ ابرار الحق ہردد فی صاحب کو باٹلی کی پرانی جام مسجد میں خود میں نے اپن آنکھوں سے دیکھا ہے ۔ اور وہ منظر اب مجی میری آنکھوں

(،) طریقہ یہ ہے کہ: ددنوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو سامنے کی طرف کی جائیں اور ہاتھوں کی پشت ( جھیلی کے بیچے کا صد ) اینے مند کی طرف کی جائے اور دونوں ہاتھوں کے درمیان کم و بیش ایک بالشت كافاصله مجى مو ، كيردعا ما نكى جائے۔

نوسٹ اس میں ہاتھوں کی شکل مدافعانہ ہو،جیسے کوئی صرر رساں ( نقصان دہ ) چیز سامنے سے ا پن طرف حملہ آور ہو اس وقت اس نقصان دہ چیز کو ہٹانے اور رو کے کے لئے اپ دونوں ہاتھوں كو آكے اور سامنے كى جانب كيا جاتا ہے۔ويسى شكل بناكر دعا مائكى جائے ايسى دعا استہائى بريشانى آفات ومصائب اور مشكل حالات سے گزرنے والے لوگوں كے لئے ہى ۔

يه كل سات طريق محدث جامعه كاشف العلوم نے فى البديد ليے ليے بيان فرادي وعاكے طریقے صرف استے یا انہیں یم خصر نہیں ، اور بھی ست سے ہونگے، جنہیں بوقت صرورت کسی محقق محدث متبع سنت علماء كرام سے معلوم كيا جاسكتا ہے۔

فسائدہ : عمومی اور خصوصی آزمائش و زبوں حالی وغیرہ مختلف حالات زندگی سے گزرنے والے مسلمانوں کے لئے بمارے پیارے من آقا، صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع محل کو مر نظر رکھتے ہوئے اپنے پالنمار اور خالق و مالک سے دعائی انگنے کے الیے الیے زُو دا ثر طریقے، ہیئتی اور انداز اسے امتی کے سامنے عملی طور پر کر کے حبت فرمادیے کہ قیامت تک آنے والے امیر غریب اور ہر قسم کے حالات سے گزرنے والے مسلمان ان پر عمل کرکے دین و نیوی فلاح و کامیابی اور ہرقسم کے مصانب ویریشا نیوں سے نجات حاصل کرسکتے ہیں۔

یہ ہمادے محسن آقاء پنمیبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ زندگی کے کسی شعبے میں ،کسی اعتبارے بھی مسلمانوں کو ملت اسلامیے کے علاوہ کسی اور باطل مل دغرابب کی طرف حسرت مجری ياللجائى جوتى نظرت ويكهن كرواداراور محتاج ندبنايا -العمدلله على خالك حدد أكدو أكديوا كرورون درود وسلام بوہمارے اليے رجبراعظم (صلى الله عليه وسلم) ير -

ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنے کے اصول و آداب لکھنے کے بعد جی عن آیا کہ وعاکی اہمست اور اسکا در بارعالی می بلند درجہ اور مقام ہونے کی وجہ سے اسکے متعلق اولیائے کرام کے چند ملفوظات مجی تحرر كرتا چلوں تاكہ انہماك رعنب اور دل جمعى كے ساتھ اس عظيم عبادت كو كيا جاسكے اللہ تعالیٰ ہمس اسکی توفیق عطاہ فرمائے۔

صاحب معادف القران نے ایک بہت

جلدعبادات کے لئے شریعست مطبرہ کا ایک جامع اصول اور قانون اچی کار آمد بات نقل فرائی ہے۔ حضرت معنی محد خنیج صاحب تور فراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی عمل کے مقبول ہونے كى دو شرطي بي : (١) اخلاص اور (٢) حن عمل اور حن عمل نام ب اتباع سنت رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم کا۔اس لئے اخلاص کے ساتھ ساتھ حس عمل کرنے والوں کا بھی فرض ہے کہ کسی قىم كى عبادت ياعمل كرنے سے سلے يدمعلوم كركے كه حصنور صلى الله عليه وسلم نے يدعمل كيا ہے يانسين؟ اور اگر کیاہے تواہے کس طرح کیاہے ؟اوراس عمل کے کرنے کے متعلق کیا کیا ہدا ستن دی بس

بمارا جو بحي عمل خلاف سنت بوكا ده عندالله نامتبول بوكار

فسائدہ : ذكورہ اصول كو مد نظر ركھتے جوئے جب مجى جم دعا كے لئے ہاتھ اٹھائيں تو سلے

<sup>(</sup>١) معادف القرآن جلد ٢ صنى ، ٥٥ مفتتى اعظم -

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو اٹھانے کا مسنون طریقہ معلوم کرلیں اسکے بعد مدنی آقا۔ صلی الله عليه وسلم كى سنت كے مطابق دست دراز كركے دعائيں مانگے رباكري \_انشاء الله تعالى كاميابى بمارے قدم چے گا۔

الحداثد ست سے مسنون طریقے اس باب میں احادیث بویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشی می تحریر کردے کے بی اسکے مطابق ہاتھوں کو اٹھاکر دعائیں الگے دباکریں۔

بیں: بیے تج سے کچ نہیں ہوسکتااور تیرے کے بغیر چارہ بھی سیں بس تو کوسٹسش کر

اسباب كے تحت بركام كے لئے كوشش الران برسدنا عبد القادر الجيلاني فرات کرناانسان کے فرائض میں سے ہے

مددكرنا الله تعالىٰ كا كام باس سمندر (يعنى دنيا) من جس كے اندر توب اسى باتھ ياؤں كوضرور بلا موجي ( حواد ثاب زمانه ) تحج كوا محاكر اورياخ دلاكر كناره تك لے بھى آئے گى۔ تيرا كام دعا مانگنا ہے اور تبول کرنا اسکا کام ، تیرا کام سعی کرنا ہے اور توفیق دینا اسکا کام ۔ تیرا کام ہمت ہے معصیتوں (گناہوں) کو چھوڑنا ہے اور بچائے رکھنااس کا کام ہے۔ تواسکی طلب میں سچا بنجا ایقینا دہ تج کواہے قرب کادروازہ د کھلادے گا ، تودیکھے گاکداسکی رحمت کا ہاتھ تیری طرف دراز ہوگیا۔ دعا سے بڑھ کر کوئی وظیفہ اور عمل نہیں است حضرت تعانوی نے فرمایا کہ دعا بری چیزے۔ تمام عبادات کا مغزے اور سب سے زیادہ آج کل اس سے عفلت برتی جاری ہے۔ فرمایا کہ : دعا ایسی چیز ہے کہ دنیا کے کاموں کے واسطے بھی دعا مانگنا عبادت ہے بشر طیکہ وہ کام شرعا جائز ہو، بعض لوگ اس غلط فہی ہی بسلا ہیں ، یہ تھیتے ہیں کہ دین بی کے کاموں کے واسطے اور آخرت بی کی فلاح اور بہبود کے لئے دعا کرنا عبادت ہے ، بعض لوگ بجائے در خواست دعا کے لكھتے بين كد ، فلان كام كے لئے كوئى محرب عمل اور كوئى مجرب وظيند بىلادىجتے ، بين لكھ ديتا بون كر : اس قبیہ کے ساتھ محبر کو عمل معلوم نہیں اور دعاہے براھ کر کوئی وظینہ اور عمل نہیں۔ چوٹی سی چیو نٹی نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی صرت مدی فرماتے میں : کہ ایک مرتب حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں قیط سالی ہو گئی، تو لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام (١) فيوص يزداني صفح ١٦٢ مجالس سيه نا عبد القادر جيلاني" (١) افاصنات يوميه من افادات القوميه حصه، صفي ٥٠

حضرت تحانوي \_ ( ٢ ) تفسير فتح العزيز صفى ، وشاه عبد العزيز محدث دبلوي ـ

سے بارش کی دعا کے لئے عرض کیا ، حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کے لئے باہر تشریف لے جادب تھے کہ اختساستے راہ بیمنظر د مکیما کہ اکی چوٹی می چوٹی اپنے دونوں پروں پر کھڑی ہے اور آگے کے دونوں باتھ بھیلا کر بیہ مناجات کر رہی ہے کہ: اسے پرور دگار: آپی مخلوقات بی سے بی مجی ایک مخلوقات بی سے بی مجی ایک مخلوق ہوں اور اسے پرور دگار! آپئے نصنل و کرم کی بھی محتاج ہوں، تو اپنے فصنل دکر م سے بادش برسادے ، حضرت سلیمان علیہ السلام (چونکہ انکی زبان جائے تھے ) انکی دعا س کر فرماتے بی بی بی میں بھی کے دونوں فرمالی اور بارش برسنا فرماتے بی بی بی بی بی بی کی دعا قبول فرمالی اور بارش برسنا مشروع ہوگئی ۔ اور بی و بال سے واپس لوٹ آیا ۔

در بار الهی بین ایک چیز کی جناب کاسوی مونا الجوری صاحب نے مجم (محد ایوب برای قدر و منزلت ہے اللہ واقد برای قدر و منزلت ہے اللہ واقد

( المفوظ ) سنایا ، حاجی صاحب نے قربایا کہ جم چند احباب ساؤتھ افریق سے جلال آباد (د بلی ، انڈیا )
حضرت کی خدمت میں ہونچے ، تواس وقت حضرت کی عصر کے بعد والی مجلس ہوری تھی۔ ہم سے
مصافی ، معانقہ کے بعد اشت نے مجلس میں ارشاد فربایا کہ ،اگر کوئی آدمی افریقہ ، انگلینڈ ، سے ہند وستان
آئے ، اور آنے والے اپنے ہاں سے سال متعلقین کے لئے بدیے میں کوئی ایسی قیمتی چیز لے آئے جو
ہند وستان بھر میں کہیں ملتی نہ ہو ، تواہی قیمتی چیز کو لینے والے اسے قدر و مرزلت کی دگاہ سے دیکھئے
ہیں ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے ان جنتوں میں ساری چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے ۔
ہیں ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے ان جنتوں میں ساری چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے ۔

یک میں ایک چیزایسی ہے جو جنت میں بھی نہیں ہے۔ اور ندکورہ بالااصول کے مطابق جو چیز جہاں نہی بڑی قدر جہاں نہیں ہے۔ چنا نچاسکی اللہ تعالیٰ کے بال بھی بڑی قدر جہاں نہیں ہے۔ چنا نچاسکی اللہ تعالیٰ کے بال بھی بڑی قدر ہہاں نہیں عاجزی انکساری اور محتاجوں کے مانند باتھوں کو اٹھاکر دعا مانگذا، گرد گڑا ہے اور دہ ہے۔ در باد اللہ تعالیٰ کو مہت محبوب اور بہندیدہ ہے۔ اس لئے دعائیں خوب گریہ و زاری کے ساتھ کرتے رہنا چاہے ۔ اس سے اللہ تعالیٰ بست خوش ہوتے ہیں۔

نوٹ، نویں فصل جو دعا میں ہاتھ اٹھانے کے طریقے کے متعلق ہے، اسے ختم کر تا ہوں اللہ تعالیٰ محض اپنے فصنل و کرم سے اسے قبول فرماکر اسکے لکھنے اور پڑھنے والے سب کو اپنے پیادے حبیب پاک مان تقالم کے طریقے کے مطابق اعمال دعبادات کرنے اور زندگی گزانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ (آمین)

# دسو یں فصلٌ

#### اور درود شریف

اس سے پہلے۔ "باتھ اٹھانے کے اعتبار سے دعا مانگنے کا طریقہ "کے عنوان سے فصل گزر جکی اس کے بعد اب آپ کی خدمت میں شریعت مطبزہ کی روشن میں ، مستجاب الدعوات بننے اور دعاؤں کی قبولیت حاصل کرنے کا ایسا آسمانی پروانہ جنکے بغیر دعائیں آسمانوں پرنہیں جا تیں ، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر دبا ہوں ، جسکا عنوان ہے :۔

دعا اور درود شریف

اس میں سنت کے مطابق دعاؤں کو شروع اورختم کر کے دعاؤں کی قبولیت کا پراونہ حاصل کرنے والا، پنغیبرانہ مرہنما اصول و قواعد، قرآن و حدیث اور اولیائے کرام کے زرین اقوال کی دوشنی میں تحریر کئے گئے ہیں۔

اس بین آیت کریمه کامقصد بیداعزاز صرف نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی کو حاصل ہے ۔ وہ صندوق دعاؤں کو لیسیٹ کرلے جاتا ہے۔ بہماری کشتی دو کریموں کے بیج بیں ہے ۔ اس طرح عمل کرنے سے مستجاب الدعوات بنجائیگا ۔ اور دعا کے متعلق محدث الم ترذی کا آزمودہ نسخہ وغیرہ جسے پر لطف گراں قدر دعائیں مانگنے کے انداز و آداب محریر کرکے مخلوق کو خالق سے عقیدت و محبت اور کامیابی حاصل کرنے کا گر بہلایا گیا ہے۔

يا مجيب الدعوات

سب مسلمانوں کو حضرت بنی کریم ما تھا لا پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے اور مسلمانوں کو حضرت بنی کریم ما تھا ہیں مسنون طریقہ کے مطابق دعائیں مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرما آمین

دعساشروع کرنے سے بہلے اور بعد بیس اب دعاؤں کی قبولیت کا پروانہ
(certificate) حاصل کرنے والا بعظیم باب شروع کیا جار بلہ یعنی وہ چیزاور وہ عمل جنکے کئے بغیر دعا کرنے والوں کی دعائیں ذمین و آسمان کے درمیان معلق (گنگتی) رہتی ہیں ، یا بھر تھکرا دی

جاتی ہے ۱۰ سے قرآن مجید کی زبان میں صلوۃ و سلام کھا جاتا ہے ۱۰س مقدس فصل کو قرآن مجید کی ای آیتِ کرمیدسے شروع کیاجارہاہے ،

یہ اس لئے کہ متعدد احادیثِ نبویہ بن یہ ادشاد وارد ہے کہ دعا مانگئے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و
شناکی جائے اسکے بعد درود و پاک سے دعا شروع کرکے درود شریف بی پر دعا ختم کی جائے ،گر
دعاؤں کے متعلق احادیث نبویہ اور اقوالی سلف و خلف لکھنے سے پہلے دل بنی آیا کہ آیت کریمہ اور
صلوٰقاد سلام کے معنیٰ و مطلب اور اسکی تدریے تشریح و غیرہ بھی تحریر کردی جائے تاکہ مسلمانان عالم
کویہ احساس ہوکہ درود یا ک کئی بڑی دولت اور نعمتِ النہیہ ہے ،

ترجمہ بیشک اللہ تعالی اور اسکے فرشے رحمت مجیجیے ہیں ان پنیبر ( صلی اللہ علیہ وسلم ) پر اے ایمان دالوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ دسلم پر رحمت بھیجے اگر دادر

إِنَّ اللَّهُ وَمَلَّئِكُتُهُ يُصَلِّدُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَكَايُّها َ الَّـذِيْنَ آمَنُوْاصَلُّ وَاعَلَيْهِ وَسَلِّمُوْاتَسْلِيْها َ ( پاره۲۲ ـ دکوع۳ ـ سوره احزاب)

خوب سلام بھیجب اکرد ( تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاحق عظمت جو تمہارے ذرہے وہ ادا ہو ) فی ایدہ: اللہ تعالیٰ کا رحمت بھیجنا تو رحمت فرمانا ہے ، اور مراد اس سے رحمت فاصہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ عالی کے مناسب ہے ،

اور فرشنوں کا رحمت بھیجنا اور اسی طرح جس رحمت بھیجنے کا ہم کو حکم دیا گیاہے اس سے مراد اس رحمت بھیجنے کا ہم کو حکم دیا گیاہے اس سے مراد اس رحمت خاصہ کی دعا کرنا ہے اور اس کو ہمارے محاور سے بیں درود شریف کہتے ہیں ، صلوۃ وسلام کے معنی لفظ صلوۃ عربی ڈبان میں چند معانی کے لئے استعمال ہوتا

(١) تفسير بيان القرآن جلد وصفحه ٨٣٨ يا ٢٢ع مورة الاحزاب.

<sup>(</sup>١) تنسير معادف القرآن جلد، صفى ١٢١ يا ٢٢ع سورة الاحزاب -

(۱) رحمت (۲) دعا (۳) مرح دشنا ای آیت مذکوره بی الله تعالی کی طرف جو نسبت صلوة کی سبت صلوة کی معنی ان کا حضور سب سراد ، رحمت نازل کرنا ہے۔ اور فرشتوں کی طرف سے صلوة کے معنی ان کا حضور صلی الله علیہ وسلم کے لئے دعا کرنا ہے ، اور عام مؤمنین کی طرف سے صلوة نام ہے دعا اور مدح و شادکے مجموعہ کا معام مفسرین نے میں معنی لکھے ہیں ۔

استناذ المحدثين حفرت شخ الهند مولانا محمود الحسن في تحرير فرمايا علما في كما ب كه الله تعالى كى طرف سے صلوۃ كے معنى رحمت بعیجنا ہے۔ اور فرشتوں كى طرف سے صلوۃ كے معنی استنفار كرنا ہے اور مؤمنين كى جانب سے صلوٰۃ كے معنی دعاكرنا ہے۔

آیت کریم کا ما حصل اور مقصد اصاحب معادف التر آن اس طرح فرمارہ بین بین آیت کریم حلی الله علیه وسلم پر ساخت کریم حلی الله علیه وسلم پر ساخت کریم کا الله علیه وسلم پر ساخت کودا نیا که بید الله تعالیٰ نے خودا نیا اور اپنے فرشتوں کا حضور صلی الله علیه و سلم کے لئے عمل صلوٰة کاذکر فرمایا اسکے بعد عام مؤمنین کو اسکا حکم دیا جس بین آپ صلی الله علیه و سلم کے شرف اور عظمت کو اسما بلند فرمادیا که کو اسکا حکم دیا جس بین آپ صلی الله علیه و سلم کے شرف اور عظمت کو اسما بلند فرمادیا که آپ صلی الله علیه و سلم کو حق تعالیٰ اور اسکے فرشت ہوں ہا میں جس کام کا حکم مسلمانوں کو دیا جارہا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود حق تعالیٰ اور اسکے فرشت بھی وہ کام کرتے ہیں، تو عام مؤمنین جن پر دسول صلی الله علیه و سلم کے احسانات بے شمار ہیں انکو تو اس عمل کا بڑا اہمتام کرنا چاہتے۔ اور ایک خاندہ اس تعبیر ہیں کے احسانات بے شمار ہیں انکو تو اس عمل کا بڑا اہمتام کرنا چاہتے۔ اور ایک خاندہ اس تعبیر ہیں ہوئی کہ الله تعالیٰ اور اسکے فرشت ہوئی کہ الله تعالیٰ اور اسکے فرشت

علامہ ابن کیٹر فرماتے ہیں :مقصوداس آیت کریمہ سے یہ ب کہ حصرت بی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی قدر دمنزلت لوگوں کی نگاجوں میں جیج جائے۔ دہ جان لے کہ جب خود اللہ

<sup>(</sup>١) القرآن الحكيم وترجي من المندمولانا محمود الحسن صاحب يا٢٢ عمورة الاحزاب صفي ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٢) معادف القرآن بلد، يا ٢٢ع مورة لاحزاب صني ٢١٠ (٢) تنسيرا بن كثير جلد م يا ٢٠ع م مورة الاحزاب في ٢٥

تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاح اور ثناء خواں ہے اور اسکے فرشے حصور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مجمیح ترہتے ہیں۔ ملاء اعلیٰ کی مذکورہ خبر کلام ربانی کے ذریعہ دے کر اب زمین والوں کو تعکم دیا جار باہے کہ اسے مسلمانوں تم بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام بھیجب کرو تاکہ عالمُ علوی (آسمانوں) اور عالمُ سفلی (زمین والوں) کا اس پر احجاع ہوجائے۔

حصرت مفتی محد شغیع صاحب مزید آگے تحریر فرماتے ہیں: مقصود آیت کا تویہ تھا کہ حصنور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کاحق ہم لوگ خود اداکریں۔ گر طریقہ یہ بہلایا کہ پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے دعاکریں اس بیں اشارہ اس طرف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و اطاعت کا پوراحق اداکرنا یہ ہمارے کسی کے بس بیں نہیں ہے اس لئے یہ لازم کیا گیا کہ پہلے ہما لئہ تعالیٰ سے یہ در خواست کریں کہ وہ اپنی ہیش از بیش وحمتیں ابد اللّا باد تک بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے رہیں۔

ایک عمل اخابرا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ فرشتوں اور مسلمانوں کو بھی شریک فرمالیا۔ شنج بلند شہری محریر فرمائے ہیں کی لمرر صلاّت بھی اس عمل مصلحہ متعلقہ خوران

یہ اعسزاز صرفب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی کوحاصل ہے

دراصل بات یہ ہے کہ حصنور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوۃ بھیجنا یہ وہ عمل ہے جسکے متعلق خوداللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما یا کہ بین خوداس عمل کو کر تا ہوں تم بھی کرو۔ یہ احزاز صرف حصنور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو صاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلوۃ کی نسبت اولا اپن طرف پھر ٹانیا آپ فرشتوں علیہ وسلم ہی کو صاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلوۃ کی طرف کی بھیر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی درود بھیجو۔ یہ کمتی بڑی فصنیات ہے کہ اس عمل بیں اللہ اور اسکے فرشتے بھی مؤمنین کے ساتھ شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صلوۃ بھیجنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صافۃ بھیجنا اسکا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صافۃ بھیجنا اسکا مطلب یہ ہے کہ فرشتے حصنور صلی اللہ توصیف بیان فریاتے ہیں اور فرشتوں کا صلوۃ بھیجنا اسکا مطلب یہ ہے کہ فرشتے حصنور صلی اللہ توصیف بیان فریاتے ہیں اور فرشتوں کا صلوۃ بھیجنا اسکا مطلب یہ ہے کہ فرشتے حصنور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مزید احزاد واکرام کی اللہ تعالیٰ ہے دعاکرتے ہیں اور مؤمنین کا صلوٰۃ بھیجنا ہی

<sup>(</sup>١) نصنائل دعاصفي ١١١مولانا عاشق الى بلندشهرى صاحب مهاجر مدنى -

نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے لئے دعا کرنا ہے۔ یا اللہ امام الانبئیبا وصلی اللہ علیه وسلم کوا در زیادہ بلند مرتب عطا فرما۔

ف ائدہ: جب کوئی بندہ بارگاہ ایزدی میں ایس عرض کرتا ہے کہ ۱۰ سے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود (رحمت) بھیج تواس میں اوّل تواس بات کا اقرار ہے کہ مجد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے احسانات ہیں۔ اور میں حصور نبی کریم کے لئے اپنی طرف سے کوئی ایسا بیش بہا تحقہ بھیج نہیں سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانِ عالی کے لائق ہو۔ اس طرح اپنی ہے بسی کا اظہار کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ موتا ہے کہ اسے بار البا و توی ان پر اپنی طرف سے رحموں کی بارشیں برسا اور انکو مزید در مزید اگرام واحزاز اور توصیف و شاہے نواز دے۔

پی درود شریف کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعاکر نے بین دعا مانگنے والے کے لئے بارگاوالی کی مقبولیت اور محبوبیت بھی ہے اور فرشتہ کی مقبولیت اور محبوبیت بھی ہے اور فرشتہ کی دعا کا استحقاق بھی ہے جو باعث رحمت ہے ۔ پس جو بندہ جس قدر زیادہ درود شریف پڑھے گادہ محبوب بارگاہ ایزدی ہوگا اور مشحق رحمت ہوگا ۔ ساتھ ہی اسکے درجات بلند ہونگے ۔ اور گناہ معانب ہونگے ۔

اسیر بالٹ حضرت شنج الهند فراتے ہیں: حضرت شاہ عبد القادر صاحب الکھتے ہیں:
اللہ تعالیٰ سے رحمت بانگنی اپنے پغیبر صلی اللہ علیہ دسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں پریہ بڑی قبولیت کامقام رکھتی ہے۔
درود و سلام دونوں ساتھ پڑ ہنا زیادہ مناسب ہے درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول الفاظ بیں پڑھنا یہ زیادہ انفع ہے۔صاحب معادف القرآن تحریر فرباتے علیہ وسلم سے منقول الفاظ بیں پڑھنا یہ زیادہ انفع ہے۔صاحب معادف القرآن تحریر فرباتے ہیں: درود شریف بیں جس عبارت سے ،صلوۃ و سلام کے الفاظ اداکئے جائیں اس سے حکم کی تعمیل ادر درود شریف کا ثواب تو صاصل ہوجاتا ہے ،گریہ بات ظاہر ہے کہ جوالفاظ خود نبی تعمیل ادر درود شریف کا ثواب تو صاصل ہوجاتا ہے ،گریہ بات ظاہر ہے کہ جوالفاظ خود نبی

<sup>(</sup>١) معارف القرآن جلد، يا٢٢ع مورة الاحزاب صفح ٢٢٢ء

کریم صلی الندعلیہ وسلم سے منقول ہیں وہ زیادہ بابر کت اور زیادہ تواب کے موجب ہیں ۔ اسی لئے صحابہ کرام رضی الندعنم نے الفاظ سلام بھی حصور صلی الند علیہ وسلم سے سوال کرکے آپ صلی الندعلیہ وسلم کی زبان مبارک سے متعین فربالتے اس لئے وہ زیادہ انفع ہے۔

حضرت الم نووی فرماتے ہیں : درود شریف بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوۃ و سلام دونوں کو ایک ساتھ ملاکر پڑھتے رہنا چاہے صرف مسلی اللہ علیہ " یاصرف "علیہ السلام" یہ کما جائے کیونکہ مذکورہ بالا آیت کریمہ بیں بھی اللہ تعالیٰ نے صلوۃ و سلام دونوں ہی کوساتھ پڑھے کا حکم دیا ہے۔

حصرتُ أُبِي " في عرض كيا الاسول الله صلى الله عليه وسلم مين آپ پر بكثرت درود پڑھتا جون بس كتنا وقت اس بين صرف كرون ؟ ساری پریشانیوں سے نجات اور حملہ مقاصد میں کامیابی کا وظیفہ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا جتنا چاہے اس نے عرض کیا چوتھائی وقت ؟آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا جتنا چاہوا در زیادہ کرلو ،انسوں نے عرض کیا آدھا وقت متعین کرلوں تو؟
اسکا بھی وہی جواب ادشاد فرما یا ،انسوں نے بھر عرض کیا کہ دو تمائی وقت ؟اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سی فرما یا کہ ادر زیادہ کرلو تواجھا ہے ،اس پر اس صحائی نے عرض کیا کہ بس اب تو بس سارا ہی وقت درود شریف پڑھے بی صرف کردونگا۔اس کے جواب بی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا بھر تواللہ تعالی تھے تیرے تمام ہم وغم سے بچالے گا اور تیرے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا بھر تواللہ تعالی تھے تیرے تمام ہم وغم سے بچالے گا اور تیرے گنا ہوں کو معاف فرما دے گا۔ (رواہ تر بذی شریف)

ایسای سوال ایک دوسرے صحافی نے کیاتھاکہ بیار سول الله (صلی الله علیه وسلم)
میں سارا وقت درود شریف پڑھنے میں صرف کردونگا ، تواس کے جواب میں آپ صلی الله علیه
وسلم نے ارشاد فرما یا الیسی حالت میں الله تعالیٰ تجھے دین و دنیا کے غم سے نجات عطافر مادیگا۔
(رواہ تر مذی شریف)

<sup>(</sup>١) تفسيرا بن كثير جلد م يا ٢٢ع مورة الاحزاب صفحه ٢٠ (٢) تفسيرا بن كثير جلد ميا ٢٢ع مورة الاحزاب صفي ٠٠-

ایک صحابی نے عرض کیا کہ بیار سول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر ہیں اپنا سارا ہی وقت درود شریف پڑھنے ہیں صرف کردوں تو ۱۹ اسکے جواب میں صنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا حب تو تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام مقاصد پورے ہوجائیں گے۔ (رواہ مسندا حمد) ایک لاکھ ساٹھ ہزار مرتبہ احضرت علی نے خرایا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالی نے صنور نئ ایک لاکھ ساٹھ ہزار مرتبہ اسلامی اللہ علیہ وسلم پروی نازل فرمائی اس میں کھا گیا کہ اور ہر غزوہ چار سوغزوے کے برابر ہوگا۔

جو سخص م پر درود بینجے کا اس توچار سوعز دیے کا تواہب سے کا ادر ہر عزدہ چار سوج سے برابر ہوگا۔ است فرن الدہ ، ندکورہ بالا روا بیت کے مطابق ایک ایک سرتبہ درود شریف پڑھنے پر ایک لاکھ ساٹھ ہزار مرتبہ ج (کرنے) کے برابر ثواب سطے گا۔ درود شریف کی عظمت و بلندی اور فصنیلت کا اس سے آپ اندازہ لگالیں۔

آیت کریمہ کی قدرے تشریج اور فصائل درود کے بعد اب بیمان سے اصل مضمون کو شروع کررہا ہوں بعنی دعاؤں کے شروع کرنے کا اور اس کوختم کرنے کا شرعی اور پیغیبرانہ طریقہ کیا ہے۔ دہ ملاحظہ فرمائیں۔

حصنور صلی الله علیه وسلم نے | حسم الایت حضرت تعانوی نے فریایا : حضرت فرمایا که : دعیال طرح مانگو | فضالة بن عبید سے روایت ہے ایک مرتبہ حضور

صلی الله علیہ وسلم تشریف فریا تھے کہ آجانک ایک صحابی تشریف لاے اور آتے ہی نماز پڑھی سلام پھیر کو ( دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کر ) وہ کہنے لگے الله فلا اغفیز لیق وَاوْ خسینی بیت س کر حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا اُونماز پڑھے والے اتو نے جلدی کی جب تونماز پڑھ کر فارع ہو جائے ۔ تو پہلے الله تعالیٰ کی ایسی حمد کر جسکا وہ ایل ہے ۔ پھر مجھ پر دورد بھی بھر الله تعالیٰ سے دعا کر وادی فرماتے ہیں ، اس واقعہ کے بعد اس مجلس میں ایک اور صحابی تھوڑی دیر میں تشریف وادی فرماتے ہیں ، اس واقعہ کے بعد اس مجلس میں ایک اور صحابی تھوڑی دیر میں تشریف لائے ، اور انسوں نے بھی دو گانداداکی ، سلام پھیرکر انسوں نے بھی الله تعالیٰ کی حمد (تعریف) کی

(۱) الأركمنية مرادى حضرت شيخ الوحفص بن عبدالجديد مبانسي" (۲) رساله الواد الدعا ما بهنام الهادي "ماه صفر ۱۳۵۰ ۱۳۵۶ يو حضرت تصانوي رحياة الصحاج جلد ۱ حصر و صفحه ۱۳۶۹ حضرت جي مولانا محمد بيسف صاحب . اور حضور صلی القدعلیه وسلم پر درود پڑھا ،بس انتا سنکر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرما بیا کہ واونماز پڑھنے والے وہ دعا مانگ تیری (جائز) دعا قبول کی جائے گی۔ (ابو داؤد ، ترمذی نساقی احمد وامن حبان)

اس قدم کی دومری صدیث مختصر تغیر کے ساتھ اس صحابی سے اس طرح وار دہے۔
حضرت فضالة بن عبید سے روایت ہے ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا الیک صحابی نے
مازے قارع جوکر دعا بانگنا شروع فربادی اور حصرت نئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود
میں پڑھا اتو حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کہ اس نے عبلت کی اسکو بلایا اور اس سے یا
دوسرے سے ( تاکہ وہ بھی سن لے ) فربایا جب تم یس سے کوئی نماز سے فارع جوکر دعا بالگے تو
دوسرے سے ( تاکہ وہ بھی سن لے ) فربایا جب تم یس سے کوئی نماز سے فارع جوکر دعا بالگے تو
دوسرے نہائی کے حدو شاء کرے بھر مجھ پر درود بھیج اسکے بعد جودل چاہیہ (جائز ) دعا بالگے (ابو

حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرمات بين كه: بين خود ايك مرتب نماز پڑه رباتها وادر حضرت بئ كريم صلى الله عليه وسلم حضرت

یہ طریقہ دیکھ کر فرمایا اے عسب داللہ! مانگ جومائکے گاوہ عطا کیاجائے گا۔

ابو بکر صدیق اور حصرت عمرا بن الخطاب بھی وہاں تشریف فرماتھے راسی مجلس میں نمازے فارع ہوکر جب میں بیٹھا توسب سے پہلے ہیں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و بتاکی بھر حصور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا بھر ہاتھ اٹھا کر دھا ہا نگنا شروع کیا ، بیٹے بھر بھہ کر حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بیہ ارشاد فرما یا کہ اسے عبد اللہ ابانگ جو بانگے گا وہ عطا کیا جائے گا۔ (بیمنی تم نے اصول کے مطابق دھا ما نگنا شروع کیا ہے اس لیے تمہاری دھا قبول ہوجائے گی) یہ

(بینی تم نے اصول کے مطابق دعا مانگنا شروع کیا ہے اس لئے تمہاری دعا قبول ہوجائے گی) یہ جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تعن مرتبہ فریائے کہ اسے عبداللہ ؛ مانگ جو مانگے گا وہ عطا کیا جائے گا۔ (تریزی شریف)

حضرت ابن مسعود نے فرمایاکہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ ہے کوئی چیزمانگنے کا ارادہ کرے تواس

(١) در دفراند ترجمه القوائد صفحه ٥٨٥ ـ (٢) فعقائل درود شريف صفحه ، حصرت شيخ الحديث صاحب مهاجر مدتى -

کوچاہئے کہ ۱۰ ولا اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے ساتھ ابتدا، کرسے ایسی حمد و ثنا، جو اسکی شایانِ شان جو پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اسکے بعد دعا مانگے ۔ پس اقر ب یہ ہے کہ وہ کامیاب جو گا ۱۰ ورمقصود کو پہونچے گا۔

حضرت عبد الله ابن مسعود نفرمایا که جب تم میں سے کوئی دعا مانگنے کا ادادہ کرے تو اسے چاہے کہ ۱۰ بتداء الله تعالیٰ کی حمد و شاء سے کرے جسکا دہ ابل ہے۔ پھر حصنور صلی الله علیہ وسلم پر درود بھیجے اسکے بعد سوال ( دعا ) کرے پس تحقیق کہ یہ دعا اس قابل ہے کہ کامیاب ہو ( یعنی قبول کی جائے گی) (طبرانی ۔ بیٹی جلد ۱۰ صفحہ ۱۵)

حصرت علی سے روایت ہے، حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: تمہارا مجه پر درود پڑھنا یہ تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والاہے، اور تمہارے رہب کے راضی اور خوش ہونے کا سبب ہے (فصائل درود شریف صفحہ ۱۷)

دعاما نگنے والے عبد اور معبود کے در میان تجاب حضرت علی سے روایت ہے حضرت بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ اس بیل اور اللہ تعالیٰ کے در میان تجاب مذہور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج یہیں جب وہ ایسا کرتا ہے (یعنی درود شریف پڑھ لیتا ہے) تو پر دہ بٹ جاتا ہے ، اور وہ محل اجا بت بیل داخل بوجاتی ہے درمذ مجرلونا دی جاتی ہے (فعنا تل درود شریف صفحہ ۱۵)

ف ائدہ : حضرت شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں: ہردہ دعا جسکے اوّل و آخر ہیں دردد شریف نہ پڑھا گیا ہودہ دعا ، خدا اور بندہ کے درمیان تجاب و پردہ کے مائند ہوجاتی ہے ، دربار خداوندی تک ایسی دعاؤں کی رسائی نہیں ہوتی ، اسے قبولیت کے بغیر واپس لوٹا دیا جا تا ہے ، اس لئے ہمیشہ دعاما نگتے وقت اوّل و آخر درود شریف پڑھنے کا معمول بنالدینا چاہیئے۔

مصرت عبدالله ابن عباس نے فرمایا ، جب تودعا مانگاکر نے تواپی دعا بی حصنور صلی الله علیه وسلم پر درود تومقبول الله علیه وسلم پر درود تومقبول

(١) حياة الصحابة جلد محصة وصفحه ١٠ عضرت جي مولانا محمد ليسف صاحب مركز نظام الدين رويلي ـ

ہے ہی اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے بید بعید ہے کہ وہ کچھ (بعنی درود شریف) قبول کرے اور کچھ (بعنی دعاؤں) کو چھوڑ دے (فصنائل درود شریف صفحہ ہ)

حضرت جابڑے روابیت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ، مجھ کو سوار کے پیالہ کی طرح مذیناذ ، صحابہ نے عرض

حصنور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، مجھکوسوار کے پیالہ کی طرح نه بناؤ!

کیا کہ سوار کے پیالہ سے کیا مراد ؟ حصنور صلی اللہ علیہ دسلم نے فرما یا کہ مسافر اپن حاجت و صرورت پر برتن بیں پانی ڈالٹا ہے اسکے بعد اگر اسکو پینے یا دصوکی صردرت ہوتی ہے تو وہ اسے پی لیتا ہے بیا وصوکر لیتا ہے ورنہ بھینک دیتا ہے۔ مجھے اپنی دعا کے اوّل بیں بھی یاد کرد اوسطیس بھی اوراخیر بیں بھی۔

علام سخادی فرماتے ہیں بسافر کے بیالہ سے مرادیہ ہے کہ مسافر اپنا پیالہ سواری کے پیچے انکالیا کرتا ہے ب مطلب یہ کہ مجھے دعا ہیں سب سے اخیر ہیں نہ رکھو بھی مطلب صاحب الاتحاف نے شرح احیا ہیں بھی لکھا ہے ۔ سوار اپنی پیالہ کو پیچے لئکا دیتا ہے ، بعنی مجھے اپنی دعا میں صرف سب سے اخیر ہیں نہ ڈالو۔ (فضائل درود شریف صفحہ ہ ، مضرت شنج الحدیث) مصرف سب سے اخیر ہیں نہ ڈالو۔ (فضائل درود شریف صفحہ ہ ، مضرت عرف این و آسمان کے مصرت عرف ہے دوا بیت ہے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ، دعاز میں و آسمان کے درمیان محبری رہتی ہے (قبولیت عاصل کرنے کے لئے آسمان کی طرف ) چڑھی نہیں ، جب تک کہ مجو پر درود رنہ پڑھے ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ، مجمور سوار کا پیالہ نہ جب تک کہ مجو پر درود رنہ پڑھے ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ، مجمور سوار کا پیالہ نہ بناؤ (بلکہ ) مجو پر دعا کے شروع میں درمیان اور آخر ( نمیوں وقت ) میں درود پڑھا کرو ،

(ترمذي درزين)

ف اندہ: بھنیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم کی ذات گرامی ، قاسم بر کات و باعث رحمتِ عالم ہے ،اس لئے قبولیت دعا کے لئے بھی دسیلہ اعظم اور شرط اتم ہے ،اس لئے دعا کے اوّل اوسطا در آخر میں درود و سلام پڑھنا قبولیت دعا کے لئے اقرب ہے۔

(١) در د فرائد ترجمه جمع العنوائد صفحه ٥ ٨ حصرت شيخ علاً مه عاشق المي صاحب مير محيّ .

اور سوار جب اپنی سواری پرسب صر دری سامان لادکر آخریس بھلے حصہ پر پیالہ اشکالیتا ہے کہ ا "داشتہ بکار آبد " درود شریف کو بھی اس طرح غیر مہتم بالشان اور آخری حصنہ دعا بنانا یہ سوءِ ادب ہے واس لیے ہر دعا کے اوّل آخر اور در میان میں درود و سلام ہونا چاہئے ۔ ٹاکہ اعمال و عبادات شرف قبولیت پالیں ۔ (تر زی مدیث مرفوع) ۔

اس طرح عمل کرنے سے تو مستجاب الدعوات بن جائیگا عارف ربانی علامه سخاوی فرناتے ہیں کہ: دردد شریف دعا کے اذل میں درمیان ہیں ادراخیر ہیں ، نینوں دقت ہوتا چاہئے علما منے اس کے استحب ہونے ) پراتفاق نقل کیا ہے۔

. دعاکی ابتدا ، الله تعالی کی حمد و نتا ۱۰ور حصنور صلی الله علیه و سلم پر درود سے ہونی چاہئے

اور اس پرختم ہونا چاہئے۔

اقلین (محدث) فرائے ہیں کہ جب تواللہ تعالیٰ سے دعاکرے تو بہلے حمد کے ساتھ ابتداء کر مجر حصنور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج اور درود شریف کو دعا کے اوّل ہیں دعا کے آخ بیں اور دروا سلم کے اعلیٰ میں اور دعا کے آخر ہیں پڑھ لیا کر اور درود شریف پڑھتے وقت حصنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ فصنائل کو ذکر کیا کر داسکی وجہ سے تو مستجاب الدعوات ہے گاتیر سے اور تیر ہے پردود گار کے درمیان سے مجاب المح جا سے گارے کے درمیان سے مجاب المح جا سے گا۔

اب بیاں سے دعاؤں میں درود مشریف نہ پڑھنے کے متعلق چند ایسی احادیث و اقوال نقل کئے جارہے ہیں کہ اگر دعاؤں کے اول آخر درود شریف نہ پڑھاجائے تو دعاؤں کا کیا حشر اور انجام ہوتا ہے اسکے متعلق ارشادات بلاحظ فربائیں :

کوئی دعا آسمان تک نہیں میں نجیق مگر ... مصرت عبداللہ ابن بیش ہو است ہے حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے فربایا : دعا نیس ساری کی ساری کی دبتی ہیں میساں تک کہ اس کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی تعریف (حمد وشنا) اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے نہ ہو۔ اگر ان دونوں کے بعد دعا کر سے گاتوا سکی دعا قبول کی جائے گی۔ (فصنا ئل درود شریف صفحہ ہو)

(١) فصنائل در د د شريف صنوع، شيخ الحديث حصرت مولانا محدّدُ كرياصاحب مهاجر مد تي -

ا کی حدیث بین اس طرح آیا ہے ، حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، دعا آسمان پر پہونچنے سے رُکی رہتی ہے ، اور کوئی دعا آسمان تک اس وقت تک نہیں پہونچتی جب تک کہ مجھ پر درود شریف نہیں ہونچ جا ہے ۔ درود شریف نہیں ہونچ جاتا ہے ۔ جب حصنور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جاتا ہے تب دہ آسمان پر بہونچ جاتی ہے ۔ (فصنائل درود شریف صفحہ دی) ۔

حضرت ابوطالب مکی سے روایت ہے، حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا : جب تم اللہ تعالیٰ سے اپنی کوئی صاحت مانگو ، تو ابتدا ، میر سے اوپر درود پڑھنے سے کرد اللہ تعالی کا کام اس امر کامقصنی (مناسب) نہیں کہ اس سے کوئی دو حاجتیں مانگیں توا کیک بوری کرے اور دو سری کو بوری نہ کرے۔

حضرتُ عمرا بن الخطابُ نے فرما یا ادعا آسمان ادر زمین کے درمیان تھہری رہتی ہے اس بیں سے کچے بھی اوپر نہیں چڑھتی میماں تک کہ حصنور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجی جائے۔ (رواہ تریزی شریف طبرانی)۔

حصنرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ، دعا رکی ہوتی رہتی ہے انہوں نے فرمایا ، دعا رکی ہوتی رہتی ہے (مقام قبولیت تک نہیں ہونجتی) بیماں تک کہ حصنور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج ۔ حصنرت عمر ابن الخطاب فرماتے ہیں ؛ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان لنگتی رہتی ہے کوئی بھی چیز ان بھی سے آسمان پرنمیں چڑھتی جب تک حصنور صلی اللہ علنہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھا جائے۔ (رواہ ترندی) ۔

وہ صندوق دعاؤں کولیسیٹ کر لے جاتا ہے اور نبدین جودرود پڑھا جاتا ہے وہ مثل صندوق کے ہے۔ کہ وہ کئی نے فرما یا کہ: دعا سے پہلے اور بعد ہیں جو درود پڑھا جاتا ہے وہ مثل صندوق کے ہے۔ کہ وہ صندوق دعاؤں کواسینا ندر لیدیٹ کر (دعا ورود یہ تلاوت اور وظائف دغیرہ کو) لے جاتا ہے وہ صندوق دعاؤں کواسینا ندر لیدیٹ کر (دعا ورود یہ تلاوت اور وظائف دغیرہ کو) لے جاتا ہے وہ مقامی شامی فرماتے ہیں : دعاؤں کے اول آخر ورود مشریف پڑھنا بید دعاکی قبولیت کا

(۱) خات العاد في ترجمه احياء العلوم جلد اصفحه ۴۰۰ (۲۰۲) رساله "انوار الدعاء" ما بنامه "الهادي "صفحه تحانا مجون ريح الثاني عصله (۴) الداد المشتاق صفحه ۱۲۳ لمفوظات حصرت حاجي الداد الشدصاحب .

نها بيت قوى ذريعه ہے۔

علامه ابواسحق شاطبی نے فرمایا ، درود شریف کوالله تعالیٰ قبول فرمالیتے ہیں ، اور کریم سے بید بعید ہے کہ بعض دعا قبول کرے اور بعض کور د کردے۔

عادف بالله تحضرت ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں: دعا سے پہلے ادر اخیر میں درود شریف يرص والے كى دعا قبول موجاتى ب كيونكه الله تعالى صرف اول - آخر كا درود شريف قبول فرالیں اور اسکے درمیان کی دعاؤں کو قبول مذکریں بیان کے کرم سے بعید ہے (رواہ شامی جلدا) محقق علامه شامي كالمفوظ علام شائ فرات بيدا پن دعاؤل سے سلے بھى درود شريف پر حواور بعدین بھی پر معو ، کیونکہ حصنور صلی اللہ علیہ وسلم پر در دد پڑھنا یہ تو قطعی ( بھینی ) طور پر قبول ب، اس لئے كه اس عمل (يعنى درود شريف يراهنے) ميں خود الله تعالى بھي شامل ہے، جيسا كه آيت كريمه بين دارد ب- يتوجس عمل بين الله تعالى خود شريك بون وهمل توضرور قبول ہوگا۔ اگر کسی تجارت یا فیکٹ ری وغیرہ میں کسی کے ساتھ وقت کاسب سے بڑا بادشاہ شریک ہو تو کیا وہ کہ بی فیل اور ناکام ہوسکتا ہے ؟ توار حماراً حمین جوز مین و آسمان اور کل كائنات كے خالق د بالك بيں جب وہ اس عمل بيں شامل بيں ادر اسكے مقبول ملائكہ بھی شريك بیں تو اس نعمت عظمیٰ سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے جمیں بھی اپنی دعا کے اول و آخر میں درود شریف صرور پڑھتے رہنا چاہتے ، تاکہ جب اللہ تعالیٰ دعا کا اوّل و آخریعتی حصنور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا ہوا صلوٰۃ دسلام قبول فرہائیں گے، تووہ کریم آقاہ ہیں؛ درمیان سے تمہاری دعاؤں کو کسے باہر نکال سکتے ہیں ؟ ۔ یادر ہے ؛ کریم کی تعریف اور معنی می یہ ہیں کہ جو نالائقوں پر مجی رحم و کرم کی بارشیں برسا تا رہے۔

ہماری کشتی دو کریموں کے بیج میں ہے اللہ ، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پر ماری کشتی دو در شریف پڑھنا شروع پھولپوری (خلیفیۃ اجل حضرت تھانوی ) فرما یا کرتے تھے کہ: جب درود شریف پڑھنا شروع کرواور صرف. الله یُمّ صَلِ کہوتو سمجولوکہ اللہ تعالیٰ کی دخت ہم پر برس رہی ہے۔ اور دعاؤں

(١) ندان العارفين برحمه احيا العلوم جلد بصني ٣٠٠ ـ (١) راه مغفرت صفحه يحصرت مولانا حكيم محدّا ختر صاحب مدخلا

كوقت يابغيردعاك جب بحى - اللهدة صل على منحقب كهوتو مجولوك بمارى شق دوكريم کے بچیس آگئ ہے۔ ایک کریم تورب العلمین ہے اور دوسرے کریم رحمہ الغلمین ( صلی الله عليه وسلم) بي ميد دوكريم بي اور بم ان دونول كے درميان بي بي اس لئے قبوليت دعا ے الوس اور ناامیہ ہونے کاسوال بی پیدائسیں ہوتا۔

م یارب توکریم ورسول توکریم -- صد شکر که مامیان دو کریم محدث الم مرمزي كا آزموده نسي الصرات الم ترزي فراتي سبع اعالى تطہیر (صفائی یا کنرگ ) ہوتی ہے اور الله تعالیٰ کی تقدیس (یاک) بیان کرنے سے گناہ دُھلتے بین اور الله ای کیے سے اعمال عرش تک سونجے بیں ۔اور اللہ تعالی کی حدوثا ،اور درود شريف يراء كردعا مانكناب دعادى كي قبولست كيات آزموده نعزب

التُد تعالیٰ کو وہ بندہ بہت ہی پیارا لگتا ہے عارف باللہ حضرت آمام سفیان تُوریٰ فرایا کرتے تھے کہ : اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بست می بیار الگتا ہے جو بکٹرت اس سے دعائس کیا کریں اوروہ بندہ اللہ تعالیٰ کوست سخت بڑا معلوم ہوتا ہے جواس سے دعائیں نہ کریں ، پھر فرما یا اے میرے رب ایرصفت توصرف آپ ی کی بوسکتی ہے۔

دنیایس کوئی چیزا بل جنت کی لذت | حبت الاسلام صفرت آمام عزال نے لکھا ہے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ : دنیا میں کوئی ایسا چیز ...... وقت نہیں جوابل جنت کے مزہ (لذت ) کے

کے مثابہ میں گرایک

مشابہ ہو، مگر ہاں صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے مناجات کی وہ صلات جو رات کے وقت عاجزى كرنے والوں كے دلوں ميں ہواكرتى ہے وہ البتہ جنت كى نعمتوں كے مشابہ ہے۔ اور بعض ا کابر فرماتے ہیں کہ بمناجات کی اڈت سے دنیا کی چیزوں میں سے نہیں ،بلکہ جنت کی چیز ہے جسے الله تعالى في اسب دوستول كے لئے ظاہر فرما يا ہے۔ اور الله سوا دوسروں كودہ نصب نہيں ہوتى۔

<sup>(</sup>١) نوادر الاصول محيم ترزي - (٢) تنسيرا بن كثير علد م يا ٢٢ سورة مؤمن صفيه ٥٠ -(٢) مُناق العارضي وترجمه احياء العلوم جلد اصفي ٢٢٧ ـ

شہوت پرست کے لئے محرومی ہے الماسلام) عالم جس وقت اپن شہوت کو (نفسانی کارشاداس طرح وارد ہے کہ: اے داؤد! (علیہ السلام) عالم جس وقت اپن شہوت کو (نفسانی شہوات سے برانگیمی ) افتیار کرتا ہے توادنی بات (مزاکے طور پر) بین اس کے ساتھ بیہ کرتا ہوں کہ اس کو اپنی مناجات (دعا مانگئے) کے مزہ (علادت) سے محروم کردیتا ہوں اسے داؤد (علیہ السلام) میری کیفیت (صفات و کمالات) ایسے عالم سے مت ہو چھنا جس کو دنیا نے اپنا متوالا (دیوانہ) کردیا ہو دورنہ وہ تج کو میری محبت سے دوک دسے گا۔ اس قسم کے لوگ میرسے بندول کے حق بین داہرن ہیں،

علامہ سمر قندی نے تحریر فرمایا بالک مرتبہ عادفدرابعہ عدویہ الک قبرستان کی طرف جاری تھی الک آدی نے لیک کر ان سے دعا کرنے کے لئے عرض کیا بتو وہ مقدس خاتون کھنے گئی کہ اللہ تعالیٰ تم پرر حم فرمائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور اس سے اللّئے دہا کرد و اس لئے کہ مجبور و بے بس لوگوں کی دعائیں و بی قبول فرمالیتے ہیں۔ (از تنکیالغافلین مضحہ ۱۳۲۳) ماغی کے بیاس جاؤ، مگر انداز تنکلم فرم ہو کے فقولا لَهُ قَوْلاً لَیْنَا لَعَلَّهُ مَا مَا وَالْدَارْ تَنکُم فَرم ہو کے فقولاً لَهُ قَوْلاً لَیْنَا لَعَلَّهُ مَا مَا وَالْدِ اللهِ اللهِ

یَخضی و (پااوع السورة طرف) تشریج الے موسی (علیہ السلام) تم فرعون کے پاس میرا پیغام کے کرجاؤ اس نے اللہ تعالی نافر تا نیوں پر ست سراٹھائے رکھا ہے اللہ تعالی نافر ما نیوں

پردلیر ہوگیاہے اور اپنے خالق د مالک کو بھول گیاہے ، مگر ہاں اس سے زم گفتگو کرنا۔

فسط ائدہ: دیکھو! فرعون کس قدر 'برا آدمی ہے اور صفرت موسی علیہ السلام کس قدر کھلے ہیں، لیکن حکم میہ ہور باہے کہ اسے نرمی سے سجھانا اس خدورہ آیت پر صفرت شنج یز مید رقاشی نے فرما یا کہ اسے وہ فدا؛ جو دشمنوں سے بھی مجمعت اور نرمی کرتا ہے تو پھر تیرا کیسا کچ سچا بر قاف ہو گاان لوگوں کے ساتھ جو تجو سے مجمعت کرتے ہیں اور تجھے دات دن پکارا کرتے ہیں۔ برقاف ہو گاان لوگوں کے ساتھ جو تجو سے مجمعت کرتے ہیں اور تجھے دات دن پکارا کرتے ہیں۔ محترت شنج علامہ فرالدین مروزی نے فرما یا : مخلوق سے دور دہنے کی ترکیب یہ ہے کہ

<sup>(</sup>١) ذاق العارفين روح احياد العلوم جلد اصفى ١٨٠ (٢) تفسيرا بن كير جلد ما يا١١ع سورة طا

<sup>(</sup>r) اخبار لاخيار ، صفى موره عضرت شاه عبد الحق محدث دبلوي .

گوشہ نشین اور عزامت کو اختیار کرے۔ اور دنیا سے دور رہنے کا طریقہ قناعت اور بر (تقوی)
اختیار کرنا ہے اور نفسانی خواہشات اور شیطان سے بحیے کی سبیل ہمہ وقت خدا کی یاد ہیں
مشغول رہنا ہے اور اس سے التجااور دعا کرتے رہنے ہیں ہے اور مشہور یہ ہے کہ شیطان سے
بحیے کے لئے ذکر اللہ کی کمرت اور نفس سے بحیے کے لئے اللہ تعالی کے حصور میں گر گرا کر التجاد
دعا کرتے رہنا چاہئے۔

مخلص واعی ،حضرت مولانا محمد الیاس کاندهلوی نے ایک مرتب بوں فرمایا کہ باللہ تعالیٰ سے اس کافضل اور رزق وغیرہ مانگنا تو فرض ہے ،اور اپنی عبادت و خدمت وغیرہ کا اس دنیا ہیں معاوضہ (بدلہ) جا ہنا حرام ہے (ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحب صفحہ ۱۳۸)

فاص خوبی دعایی دوسری عبادتوں سے زیادہ ہے ، دوسری جتی عباد میں ہیں اگر وہ دنیا کے اور کھاوے کے الے ہوتوہ عبادت نہیں ہی گر دھا ایک ایسی چزہ کہ اگرید دنیا کے لئے ہوت ہی عبادت ہے اور ثواب مجی ملتا ہے ،اگر دھائی مال و دولت اللے یا دنیا کی اور کوئی ہوت ہی عبادت ہے ،اگر دھائی مال و دولت اللے یا دنیا کی اور کوئی چزمائے ہے تب مجی ثواب لمے گا۔ دوسری عباد نیں ایسی نمین کہ اگر دنیوی حاجت اس میں مقصود ہوتو انہیں تواب نمیں ملتا چنا نچہ ایم غزائی نے لکھا ہے کہ ،اگر حکم صاحب نے کسی کو یہ دائے دی کہ تم آج کھانا نہ کھاؤ اگر کھالیا تو نقصان دے گا۔ اس نے سوچا ،کہ لاؤ آج دوزہ ہی دوزہ کھلی ،بس دوزہ کہ لیا۔ تواب اس کوخالص دوزہ کا ثواب نہ لے گا۔ کوئلہ اس کواصل میں دوزہ کھیا مقصود نہ تھا اس طرح کوئی شخص سفر ہیں مسجد ہیں اس نیت سے اعتکاف کرلے کہ ہوئی کے راب سے بی دعا ہیں یہ بات دوزہ کوئی ہو اب اسے اس اعتکاف کا پورا ثواب نہ لے گا۔ گر بال دعا ہیں یہ بات نہیں چاہے کہتی ہی دعا تیں دنیا کی جا تو جا دو مارورت کے لئے مائو ،گر بھر بھی ثواب لے گا دوریہ خوبی خاص دھا ہیں اس لئے ہے کہ دوعا نام ہے عاجزی کرنے کا اور عاجزی کے ساتھ دنیا خوبی خاص دھا ہیں اس لئے ہے کہ دوعا نام ہے عاجزی کرنے کا اور عاجزی کے ساتھ دنیا

<sup>(</sup>١) تسبيل المواعظ جلداصفيه ٢٩ه مواعظ صحيم الامت حضرت تعانويّ -

كے لئے دعاكر ناب بھى الله تعالىٰ كونها بيت ببند ہے۔

علانیہ گناہ کرنے دالوں کے بغراب میں اطروش سے روایت ہے کہ جم شہر بغراب کے کنارہ پر حضرت معروف بغراب کے کنارہ پر حضرت معروف کے دعائے رحمت ومغفرت کر تی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران ایک

چوٹی سی ڈونکی (کشتی) پر سوار چند نوبوان ناچے ڈھول بجانے اور شراب پہنے ہوئے جلے جارہ ہے جانبین اس نازیبا جرکت و مستی میں دیکھ کر لوگوں نے عادف ربانی حضرت شخ معروف کر ٹی سے حرض کیا کہ حضرت ہولوگ علائیہ ہے باک ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافر انی کر بوتوں کر دی ہیں آپ ان کے لئے بد دعا کیج ، تاکہ کیفر کر دار تک وہ پیونچ جائیں اور اپنے کر توتوں کا مزہ انچی طرح وہ چکھ لیں بیر سنتے ہی اسی وقت اس عاشق رسول بزرگ نے ہاتھ اٹھا کر اس کا مزہ انچی طرح دہ چکھ لیں بیر سنتے ہی اسی وقت اس عاشق رسول بزرگ نے ہاتھ اٹھا کر اس طرح دعا فر ہائی کہ بیا الدالعالمین ؛ جسیا تو نے انہیں اس دنیا ہیں خوش رکھا آخرت میں مجی ان طرح دعا فر ہائی کہ بیا الدالعالمین ؛ جسیا تو نے مض کیا کہ جسٹرت ؛ ہمادی عرض تو یہ تھی کہ سب لوگوں کو خوش رکھنا ، بیس کر ہمرا ہیوں نے عرض کیا کہ جسٹرت ؛ ہمادی عرض تو یہ تھی کہ آب ان کے لئے بد دعا فر ہائیں ؟

یہ من کر صفرت معروف کرئی نے فرمایا کہ : کیا ہیں ان کے لئے بددعا کرکے شیطان
کو خوش اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کروں ؟ ایسا ہرگز نہیں ہوسکتا ۔ پھر
فرما یا اسید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی توبہ کی توفیق کے بعد بدایت اور عمل صالح کی توفیق عطا
فرما نیں گے ۔ توافشاء اللہ تعالیٰ یہ سب لوگ آخرت ہیں بھی خوش دخرم و بیں گے
فرما نیں گے ۔ توافشاء اللہ تعالیٰ یہ سب لوگ آخرت ہیں بھی خوش دخرم و بیں گے

میں شندیم کہ مردان واہ صف دل و شمن ایم نہ کر دند تنگ ہیں جھی خوش است و جنگ ہیں۔

المحمد المدرسوين فصل دعا اور ورود شريف كے عنوان سے مشروع كى كئى تھى الفصل تعالىٰ (١) تصص اللدليا و مرحد نزمسة السبانين جلده صنى ١٦ شيخ الم ابى محد عبد الله يمنى يائن و مترج علار ظفرا حد صاحب تعانوى و حسب توقیق سبت اہم اور صروری چیزیں اس میں شریعت مطیرہ کی روشن میں تحریر کی گئی ہیں۔اللہ تعالی محض اپنے فصنل ور حمت ہے اسے قبول فریاکر سب مسلمانوں کو نئی کریم صلی الله عليه وسلم كے بلائے ہوئے طریقہ كے مطابق دعاتيں مانگنے رہے كى توفيق عطا فرمائے۔ المين-

نبوت نازكرتي بيك ختم الانبكياءتم بو

رسالست كومعزز كرديائي تعلق س

که جوسگان مدین مین میسراشمسار مرول تو کھائیں مدیت کے جھکو مور و مار (حضرت نانوتوی )

رجاة خوف كى موجول ين ب اسدى ناة جیووں توساتھ سگان حرم کے تیرے مجروں

\*\*\*

خدا سے انگ لے جو مانگنا ہے اسمسلم سی وہ در ہے جب ان آبروشیں جاتی

قطب عالم حضرت شاه عبدالقادرصاحب دائييوري نے قرمايا: میں سب سلمانوں کوادر خصوصا حضرات علماء کرام کو جو دریں و تدریس یا دیگر دین خدمات كرتے بيں وانسيں ميں يە كىنا جابتا ہوں كه وخواہ دس منث دس دن يا دس سال ميں، غرض جتناعرصه بھی ہوجائے اسمیں یہ خیال جانے اور پخند کرنے کی سعی کرتے رہنا جاہے کہ میں جو کھے کام کر رہا ہوں دہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی رصاد خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کر ربا ہوں اس سیت کو تازہ اور خالص کرنے کی کوسٹ ش کرنے رہنا جاہے، (از مجالس حصرست،اقدس راتيبوري صفحه ۹۳)

## گيار جو ي فصلُ

المات المح المراخيرين بره عان والعامة من المات المات المات المات

اس سے پہلے دعا کو شروع اور ختم کرتے وقت درود شریف پڑھنے ، کے عنوان سے فصل گزر چی راس کے بعد اب آپی خدمت ہیں دعاؤں کو شردع کرنے اور ختم کرنے کا ایسا رہنا آسمانی اور پنغیبرانہ مسنون طریقہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جسکا عنوان ہے : مسمانی اور پنغیبرانہ مقدس کلمات دعائے شروع اور اخیر ہیں پڑھے جانے والے پنغیبرانہ مقدس کلمات میں سنت کے مطابق اسماء حشیٰ کے ذریعہ دعاؤں کو شروع اور ختم کرنے کا

پنغیبرانہ طریقہ قرآن دحدیث اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے ملفوظات کی روشنی میں تحریر کرنے کاشرف حاصل کر دہا ہوں۔

اس فصل میں ۔ حصنور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں کو ان لفظوں سے شروع فربایا کرتے تھے، ساد سے اسما جنسی پرشتمل ایک جامع دعائیہ کلمہ و تھے ایک ایسی آیت معلوم ہے جسکے پڑھے سے دعاقبول ہوتی ہے ، دعا کو ختم کرنے کا پنمیبرانہ طریقہ اور دعائیں کرنے کے بعد اس کے قبول ہونے کی بھی دعا کرنی چاہے ، وغیرہ جیے داڑ بائے بستہ لئے ہوئے نبوی علوم زیر قلم کرکے مسلمانوں کو دعاؤں سے بھر پور فوائد حاصل کرنے کے طریقے سکا ایس کا دیا ہے اسلامانوں کو دعاؤں سے بھر پور فوائد حاصل کرنے کے طریقے سکا ایس کا دیا ہے اسلامانوں کو دعاؤں سے بھر پور فوائد حاصل کرنے کے طریقے سکا ایس کا دیا ہے اسلامانوں کو دعاؤں سے ایس کا دیا ہے کہ دو تا کہ دو تا کہ دیا ہے کا دریا ہے کا دو تا کہ دو

نبی آخرالزمان ملی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا جملہ مسلمانوں کو آپکے مقدّ سی اسمائے حسیٰ کے ذریعہ نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے سالم نے ہوئے مسنون طریقہ کے مطابق ہمیشہ دعائیں مانگئے رہنے کی توفیق عطافر مائے مین یارب النلمین۔ الصدد لله اب بیان سے دعاکے وقت ہاتھوں کو اٹھاکر مسنون طریقہ کے مطابق دعا مشروع کرنے سے بہلے کن کلمات مقدمہ کو پڑھنا مناسب اور مسنون ہے ۔ بسیار تتنع کے بعد چند چنریں اس سلسلہ کی معلوم ہو تیں جسے قارئین کی خدمت میں تحریر کئے دیتا ہوں:۔

ترحر: (اے محد صلی اللہ علیہ دسلم) آپ فرمادیجے کہ خواہ اللہ کہد کر بکاروریا رحمن کر کہ کر بکارد رجس نام سے بھی بکارد گے سو (بہترہے کیونکہ) اسکے بہت سے ایجھے نام بیں۔ (تفسیر بیان القرآن)

قُنِ ادعُوَا اللَّهَ أَوِ ادْعُوَا الرَّحْسِنَ. أَيَّا مَّسَا تَدْعُوَا فَلَهُ الْاسْسَاءُ المُحْسَنَى ٥ ( پا ١٥ع ١٢ سورة بني اسرائيل )

اس آیت کاشان زول منجلد ایک یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے اور دعایش یا اللہ ویار حمٰن کردہ تھے۔ توید جملے مشرکین و کفار نے ہے تو وہ بیل سمجھ کہ واللہ اللہ فدا ہیں ، جنکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیکار رہے ہیں اور ہم کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کے سوا اور کسی کو بکار نے ہے منع کر رہے ہیں ؟ ہیں اور ہم کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کے سوا اور کسی کو بکار نے ہے منع کر رہے ہیں ؟ یہ باتیں اضول نے چلائی شروع کردی ۔ پس ان کے جواب میں اللہ تعالی نے مذکورہ آیت نازل فرمائی ۔

مفسر ، مولانا عبد الماجد دریا بادی تحریر فرماتے ہیں ، عرب ہیں حق تعالیٰ کے لئے "الله"
کا لفظ بطور اسم ذات کے شروع زمانے سے چلا آرہا تھا ، اور بیود کے باں اسم "رحمٰن" کا
استعمال جاری تھا ، اسلام نے دونوں لفظ استعمال کرنے شروع کئے۔

حضرت مفتی صاحب تحریر فرماتے ہیں:اس میں یہ سلادیا گیاہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف یددوی نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے صرف یددوی نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے توست سے اسمآء الحسیٰ ہیں ان میں سے اپنے اورادو وظائف یا دعا ہیں جو دل چاہے اسکو پڑھ کر دعا تیں کیا کریں۔اللہ تعالیٰ انکے وسیارے تمہاری دعائیں قبول فرماتے دہیں گے۔

تفسيريس لكهاب حضور صلى الله عليه وسلم الني كمرك سب جهوف برا فوكول كوير آيت

<sup>(</sup>١) تفسير معارف القران بعلده يا ٥١ع ١١ سورة بن اسراتيل صفحه ١٩٥

سكھلايا كرتے

صحابہ میں حصابہ ابن عباس مصابہ ابن عباس مصرت مجابہ اور حصرت معید بن جبیر فراتے ہیں کہ: بیند کورہ آبیت دعا کرنے کے متعلق نازل ہوئی ہے اسکے علادہ حضرت توری اور امام الک حضرت عائشہ سے روابیت کرتے ہیں مصرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ بیا آبیت دعا کے ہارہے ہیں نازل ہوئی۔

ادرا چھا چھ (مخصوص) نام اللہ بی کے لئے (خاص) بیں سوان ناموں سے اللہ می کوموسوم کیا کرو ( بعن پکارا

وَلِلَّهِ الأَسْمَآءُ الْحُسُنَىٰ فَادَّعُوَّةً بِهاَه (بِإِهِ عِلَاسُورةَ اعْرَافِ)

كرد) (بيان القرآن)

اسماً الحسیٰ کی تشریح : استھے نام سے مراد دہ نام ہیں جو الند تعالیٰ کی صفات کمال کے اعلیٰ درجہ پر دلالت کرنے والے ہیں ، بید اسماً ، حسن صرف اللہ تعالیٰ بی کی خصوصیت ہے ، بید اور کو حاصل نہیں ۔ اور صاف نہیں ۔

فَادُعُوَهُ بِهِاً لِينَ جِبِ بِهِ معلوم بوگيا كه الله تعالى كے لئے اسماً جسى بيں اور وہ مقدس اسماء اس كى ذات كے ساتھ خاص بيں ، تو بھر بيد لازم بوگيا كه اوّل تو الله تعالىٰ بى كو پكارد اور اسے انہيں اسماً، حسیٰ كے ساتھ پكار د۔

پکارنا یا بلانا مید دها کاتر جمه ہے۔ اور دها کالفظ قرآن مجید بیں دوعنی کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک اللہ کا ذکر اسکی حمد و شااور سبیج و تمجید کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ، دوسرے صاجات و مشکلات کے وقت اللہ تعالیٰ ہے اپنی صاحت طلب کرنا اور مصائب و آفات سے نجات اور مشکلات کی آسانی کی در خواست کرنا ۔ اس معنیٰ بیں دعا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔

اس آیت میں فساؤغزہ بیھا کالفظائد کورہ دونوں معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ تو معنی آیت کریمہ کے یہ ہوئے کہ جمدو شا اور تسبیج کے لائق مجی صرف اس کی ذات پاک ہے اور مشکلات و مصائب سے نجات و بنا اور ہرتسم کی حاجت روائی کرنا یہ سب اسی ذات وحدہ

(۱) تغسیرا بن کثیر جلد ۳ پاهام ۱۲ سورهٔ ین اسرائل صفح ۱۸۰ (۲) معادف القرآن جلد ۴ پا۹ م۱۲ سورهٔ عراف صفحه ۱۳۰ نه

لاشر كيل كے قبضة قدرت بيں ہے۔

اس لئے اگر حمد و شنا، کی جائے تودہ بھی اسی ذات دصد کی۔ اور صاحت روائی اور مشکل کشانی کے لئے پکارا جائے تواس کے لئے بھی اسی ایک قاضی الحاجات و دافع البلیات کو مشکل کشانی کے لئے پکارا جائے تواس کے لئے بھی بہتادیا گیا کہ انہیں الیے مقدس اسمآء حسیٰ کے باد و الثر تعالی کے لئے ثابت ہیں۔ ساتھ پکارو جو الثر تعالی کے لئے ثابت ہیں۔

آبیت کریمہ کا ماحصل استعدد اصادیث بویہ ہیں دارد ہواہ کہ: دعاہ بیلے اللہ تعالیٰ کی حمد و شنا کی جائے ، گرحمد و شنا اللہ تعالیٰ کے صفاتی اسماً ، مقد سر بست ہیں ، روایتوں متعلق ذکورہ آب کریمہ ہیں بہلادیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی اسماً ، مقد سر بست ہیں ، روایتوں ہیں آباہ کہ واللہ تعالیٰ کے تنانوق نام ہیں ، تو ان ناموں ہیں ہے کسی بھی نام کے ذریعہ یا اس کے علادہ احادیث بنویہ ہیں ضدا و ند قدوس کی حمد و شنا ، کے متعلق مستقل بڑے جام توصیٰ کلمات وارد ہوئے ہیں ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی حمد و شنا ، بیان کرتے ہوئے اپنی توصیٰ کلمات وارد ہوئے ہیں ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی حمد و شنا ، بیان کرتے ہوئے اپنی دعائیں مشروع کی جائیں ، ان ناموں کے ذریعہ مانگنے کے لئے خود فر مان ایز دی مذکورہ آبیت ہیں اس طرح ہے ، فائ عُول کے ذریعہ اسکی حمد و شنا کرکے انہیں سے مانگا جائے۔

نذکورہ بالا آیت کریمہ اور اقوالی صحابہ رضی اللہ عینم سے معلوم ہور ہا ہے کہ : خود بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خالق د ہالک ارض وسماء کے اسم ذاتی اور صفاتی ( اللہ اور رحمٰن) دونوں کو جمع کرکے دعا ہانگ رہے تھے۔ اس سے بڑھ کرمسلمانوں کی رہنمائی کے لئے اور کن رہنما اس کے ساتھ اور کن رہنما اس کے ساتھ اور کن رہنما اس کے ساتھ اور جمع کرکے دعا ہانگ دیت ہے جبکہ سلمانوں کے مدفی آقاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملی طور پر کرکے بہت لا اور دکھا دیا یہ بہر صال مسلمانوں کے خدا اور سول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے بہر صالی مسلمانوں کے خدا اور سول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے بہر صال مسلمانوں کے خدا اور سول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے بہتے دورہ اور سول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے بہتے کی جائے ، اور صاحت دوائی اور مشکل کو ایک ہوائے۔ اور صاحت دوائی اور مشکل کے شائی کے لئے بھی اس کی حمدہ شناء کرکے انہیں سے مادگا جائے۔

مسلم اور غیرمسلم کی اعارف بالله اما ابو بکر بخاری الکلاباذی فراتے بیں : دعایہ دعا بیس به فرق بهو تا ہے الله دیا رحمٰ یا رحمٰ یا رحمٰ یا الله دیا رحمٰ یا رحمٰ

اس سے بیہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و شنا وصرور کرلدنیا چاہئے تاکہ دعا اقرب الی القبولیت ہوجائے۔

ا مک حدیث میں دعا کا طریقہ بنا یا گیا ہے ، دہ اس طرح ہے کہ جب دعا کرنے لگو تواڈل اللہ تعالیٰ کی حدد شنب بیان کرد ، مجر درود بھیجو اسکے بعد دعا کرو

اس طرح عمل کرنے پر دعسا پیش کرنے کے قابل ہوجاؤگے

مطلب بیہ کہ اللہ تعالیٰ کے در بارعالی میں در خواست پیش کرنے سے سیلے اسکی ہمد بیان کرو اسکے خالق و مالک اور رزاق اسکے اسما، حسنیٰ کاذکر کرو ، ہرعیب و نقصان سے اسمی پاکی بیان کرو ، اسکے خالق و مالک اور رزاق و قادر ہونے کا اقرار کرو ، پھر اسکی مخلوق میں جو اسکا سب سے زیادہ محبوب بندہ ہے ، یعنی حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انکے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو یعنی ان پر درود پڑھو، درود کیا ہے ؟ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی در خواست کرنا ہے کہ ، اسے اللہ ؛ اسپنے بیارے بند سے رحمت النظمین صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا انکواور ذیادہ سے زیادہ عزت وعظمت عطافر ما، مسلم بیتنی مقدم میں اتنا ہی قرب میں جنی اللہ تعالیٰ کی حمد و شناء بیان کرو گے بارگاہ خداد ندی ہیں اتنا ہی قرب برھے گا اور در خواست (دعا) پیش کرنے کے اہل ہونگے۔

مچراللہ تعالیٰ محدوشک کے بعد جب اسکے پیارے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مجیب اور اپن عاجت کے سوال کو پیچے ڈال کر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے

<sup>(</sup>١) ندب مختار ترجمه معانى الاخبار صنى ١١١٥ (١) فصنائل دعاصنى ٩٩ مولاناعاشق الى بلندشرى \_

لے اللہ تعالی سے سوال کیا جسکا خود اللہ تعالی نے حکم (صلوق سے) دیا ہے تواب مزید قرب حاصل ہوگیا اب بی حاجتوں کے لئے دعاکرد کے توضر درقابل قبول ہوگی۔ جب کسی کی تعریف کی جاتی | جھیم الامت حصرت تھانوی نے فرمایا کہ الک محذث ہے تواس کامقصدیہ ہوتاہے | نےاس اعتراض (موال) کا جواب بہت اجھادیا . حدیثوں میں بعض توحید کے صفحے کو ( یعنی جس میں دحدا نسیت کا ذکر ہواسکو ) دعا فرما یا ہے۔ تو

انمول نے جواب دیا کہ واق الشِّناءَ عَلَى الكريمِد دُعاء ولين جب كريم كى ثناء (تعريف)كى جاتی ہے کہ جماب ایسے ہیں جماب ایسے ہیں اتواس سے مقصود دعا مانگنای ہوتا ہے کہ کھے عطا كياجائي يبه جواب حصرت تحانوي في مبت پهندفرمايا۔

قرآنی تعلیمات کے بعد اب احادیث نبویہ سے منقول چند غیر معروف دعائیں تقل كى جارى بين ، جن كو دعاؤل كے شروع بين يراهنا حصرت بى كريم صلى الله عليه وسلم

ے منفول اور مسنون ہے۔ اور قبولیت دعا کے لئے ان کا پڑھنازیا دہ مناسب و انفع ہے۔

وعلا دعاكوان لفظول (اسماعظم) سے شروع فرنایا

حصنور صلى النّد عليه وسلم ابني دعب المنسر علامه ابن كثير "في دوايت نقل فرمائي ان لفظول سے شروع فرما یا کرتے تھے اسے کہ : صنور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر

كرتے تھے وہ الفاظ يہ بين: سُنتِ حاَن رَبِي العَلِيِّ ٱلاَعْلَى الْوَهَاتِ: (رواه منداحد) دوسرے صحابی سے بدروا بت اس طرح مردی ہے ،حصرت ملدین اکوع اسلی نے فرما باکہ: بیں نے حصنور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سناکہ کوئی دعاکی ہوجہ کا شروع حصنور صلی الثدعليه وسلم في ان كلمات سے مذكبا جو اليني حصور اقدس صلى الثدعليه وسلم ايني ساري دعاؤل كوشروع كرفي سي ميلي مذكوره بالاكلمات مقدّسه صروركهدليا كرتے تھے۔

محبة الاسلام حضرت امام غزال نے بھی اپنی احیامیں مذکورہ بالاحضرت سلمہ بن اکوع \*

(۱) حسن العزيز جلد اصغحه و ملفوظات حضرت تعانوي (۲) تفسيرا بن كمير بجلد ٣ يا ٢٣ صفحه ٢٠ ـ (٣) اين الي

شيبداحد بيثى جلد واصفحه واحياة الصحابة جلدم صدوصفي ٢٩٣٠

کرددایت نقل فرباتے ہوئے لکھا ہے کہ دعا کوالڈ تعالیٰ کے ذکر سے شروع کرناچاہتے اللہ تعالیٰ
کی حمدہ شامکے بغیر دعا شروع ندکی جائے۔ (احمد طبرانی)
صحابہ نے بوجھا کوئی الیسی دعا بھی ہے جورد نہ ہو؟
دوایت ہے ایک صحابی نے حصور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فربایا کہ بارسول اللہ اصلی اللہ علیہ وسلم ) کوئی ایسی بھی دعا ہے جورد نہ جو؟ (یعنی ان کے ذریعہ دعا کی جائے ) اسکے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کہ بال ہے (دعا شروع کرتے وقت) ہے دعا تم پڑھا کو وقت کا بیش خوابا کہ بال ہے دعا شروع کرد تو اسلے سے مقدمہ پڑھو بھر دعا ما نگو یان مقدس کلمات کے ساتھ جو دعا کی جائے گدو دعا کی دومقام قبولیت تک پونے جائے گی۔ (از مخربات دیری )
جائے گی دومقام قبولیت تک پونے جائے گی۔ (از مخربات دیری )
سیدنا عبدالقادر جیلائی فرباتے ہیں ۔ دعنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا : جس دعا کے ساتھ جو دعا کے ساتھ بودیا کے ساتھ بودیا کے دولیا کے دریافت دیری )

سیدنا عبدالقادر جیلاق فرماتے ہیں ؛ حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا؛ جس دعا کے شروع میں بیشم اللّٰہالد خمٰن اِلدُ جیم پڑھی جائے وہ دعا ردنہیں کی جاتی (بینی قبول ہوجاتی ہے) اندازہ میں نالدہ قرید رائٹ کرے منقل میں حضن میں کا ایک میں اور میں ایک اور میں اندازہ میں اور میں اور اور ایک

افاداتِ فاردقی بین ای طرح منقول ہے ،حضرت طابی صاحب نے فرمایا : ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ : دعا مانگنے سے پہلے سورۃ فاتحہ (الحمد شریف) کی تلادت کی جائے ، اس کی برکت سے اس کے بعد جو باتیں ( دعائیں ) عرض کی جاتی ہیں دہ در بارِ ضراد ندی ہیں

مبت جدر شرف تبوليت حاصل كركيتي بي -

سادے اسماً عند برمشمل ایک جامع دعائیہ کلمہ خواجہ دبانی سیدنا حصرت خواجہ حسن بھری ( تابعی ) کالمفوظ ہے، آپ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کو لفظ اللہ فیڈ ، کے ساتھ یاد کر تاہے توگویا سی نے اللہ تعالیٰ کو ان کے سادے اسماً وحشیٰ کے ساتھ یاد کیا ۔ لحدا اپنی دعاؤں میں ہمیشہ لفظ اللہ فیڈ ، شردع میں شامل کرلیا کریں ۔ اسی طرح دردد پاک کے شردع میں مجی لفظ اللہ فیڈ ، منرور پڑولیا کریں ۔

(۱) غنب الطالبين ، صفحه ، ۱۰ سيدنا عبد القادر جيلاني مر (۲) افادات فارد تي مفحه ۱۶ بيان عارف بالله حضرت مولانا ما جي محمد فارد ق صاحب سكحردي مين (۲) جذب القوب تاريخ مدين صفحه ۲۵ م علامہ سیدقاضی منصور بوری تحریر فرماتے ہیں؛ لفظ اَلْلَهُمَّ کھنے کے معنی بیہ ہیں کہ یا اللہ میں تج کو تیرے سادے یا ک اسمآ و حشیٰ کے ساتھ پکار تا ہوں۔

جب حضرت خواجہ حسن بھری کا ذکورہ ملفوظ میری نظرے گزراتواس وقت فقیہ الامت حضرت مفتی مجمود حسن صاحب گنگوی شہر باغلی (اندن) کی مدینہ مسجد میں مقیم تھے اس وقت راقم الحروف نے خود حضرت مفتی صاحب ہے دریافت کیا حضرت منصوص اور مسنون (یعنی قرآنی اور احادیث سے منقول) دعاؤل کولفظ الله مد ہے شروع کیا جائے تو یہ مناون (یعنی قرآنی اور احادیث سے منقول) دعاؤل کولفظ الله مد ہوئے کیا جائے تو یہ مناسب تو نہیں ؟ توحضرت مفتی صاحب نے جواب ارشاد فرما یا کہ لفظ الله مد کو قرآنی دعاؤل کا جز صد (یعنی یہ بھی قرآنی آیت میں شامل سے اول خیال نہ کرتے ہوئے ) مد تجھیے دعاؤل کے شروع میں بڑھ لیا کریں تو کوئی حرج نہیں۔

حصرت تُوبان سے روایت ہے، حصور صلی اللہ علیہ دسلم (ہر نماز کے) سلام پھیرنے کے بعد تین تین مرتب اَستَغْفِر الله، اَستَغْفِر الله، اَستَغْفِر الله، اِستَغْفِر الله، پرُحالیا کرتے تھے۔ ( مسلم مند و تر تر م

الوداؤد وترنزي)

صحابہ نے وعب ہیں سنست پراس طرح عمل کیا صفات عون بن عبد اللہ بن عمر بن عاص کے پہلویس اللہ بن عشر بن عاص کے پہلویس نماز بڑھی اس نے ان سے سنا جسوقت انہوں نے سلام پھیرا توبہ دعا کررہ ہے تھے۔ اللّٰهُ اللّٰلِلْ اللللّٰ الللّٰهُ الللّٰلَّٰ اللّٰلِلْمُلْمُلْمُ اللّٰلِلْمُلْمُل

(١) شرح اسماً والحسن صفحه ٢٦ شيخ سيد مولانا قاصني منصور بودئ (١) سائل د ناقل محمد الوب سورتي عفي عند

(٣) دروفراتد ترجمه جمع الفوائد صفحه ٨٨٠ - (٣) ابن شيب يد حياة الصحابة جلد ماحصه وصفحه ١٠٠٠ -

نے بھی دہی دعا پڑھی، توحصرت ابن عمر نے فرما یا کہ بید دعا حصور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھاکر تے تھے۔ (ابو داؤد۔ طبرانی)

حضرت صله بن ذفر نے فرما یا کہ بین نے حضرت ابن عمر کوسنا (وہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی اتباع سنت کے تحت ) ہرنماز کے سلام کے بعد یمی مذکورہ دعا پڑھا کرتے تھے ، پھر اوپر والی حدیث بیان کی (ابوداؤد)

حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں : مجے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ ۱۰س کو پڑھ کر آدمی جو مجی دعا کر تاہے دہ قبول ہوجاتی ہے ، پھر فرمایا کہ وہ

مجھے ایسی آیت معلوم ہے جے پڑھ کر دعا قبول ہوتی ہے

آيت كريمديي بيديد

قُلِ اللَّهُمَّ فَأَطِرَ السَّهُوٰتِ وَ الْاَرْضِ، عَلِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَتُتَ تَعَكُمُ بَيْنَ عِباَدِكَ فِيما كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ بِا٣٢ع٣ (روام رَحْبِ)

یماں تک جو باتیں تحریر کی گئیں دہ دعا کے شروع کرنے کے طریقے کے متعلق تھیں۔ اب بیماں سے چند شوا ہد دعا میں ترتیب اور دعا کو ختم کرنے کے طریقے کے متعلق تحریر کئے جارہے ہیں۔

قربان جائیں دین اسلام پر کہ جھٹرت بٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدادند قذوس کی جانب سے ایک ایسا جامع دین اور شریعت مطبرہ کے کر دنیا ہیں تشریف لائے۔ کہ ذندگ کے ہر شعبہ ہیں ہر قسم کی رہنمائی اس سے ملتی دہتی ہا اور قیاست تک ملتی دہی ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کی قدر کرتے ہوئے دامنِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ مجے دہنے کی توفیق عطافر اسے۔

<sup>(</sup>١) معارف القرآن جلد ، يا ٢٣ ع ٢ سورة زمر صفحه ٢٠٥ -

اسے پڑھتے ہی دعساقبول ہوجائے گی حضرت ابن عبان سے دوایت ہے کہ
ایک مرتبہ حضرت جرئیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ
ناگاہ اوپر سے ایک آواز آئی توجر ئیل علیہ السلام نے اوپر کود کھیا اور کھا کہ بیار سول اللہ (صلی
اللہ علیہ وسلم) آسمان کا بیا لیک دردازہ ہے جو صرف آج ہی پہلی مرتبہ کھولا یا گیا ہے اس سے
میلے کہی نہیں کھولا گیا ، پھر اس دردازہ سے ایک فرشتہ اترا تواسے دیکھ کر جرئیل علیہ السلام
نے فرمایا کہ بیر بھی ایک ایسافرشتہ ہے جوزمین کی طرف آج سے میلے کہی نہیں اترا تھا۔

مجراس فرشتے نے دراقدس پر حاصر ہو کر عرض کیا اور کھا کہ ویار سول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) دو نور وکی بیں بشارت لے کر آیا ہوں جو آپکو دہتے گئے ہیں کہ آپ سے سپلے یہ نور کسی نبی یار سول کو نہیں دہتے گئے ۔

پہلا نور : (۱) فاتحستہ الکتاب (بینی سورۃ فاتحہ ) اور دد سرا نور :(۲) سورۂ بقرۃ کے آخر کی آیتیں کہ ان دونوں میں سے آپ ہرگز ایک حرف بھی نہیں پڑھیں گے گریڈ کورا آپ کی دعا قبول جوجائے گی۔ (مسلم نسانی محاکم)۔

ف اندہ : بعن دعاشرہ عکرنے کا ایک مستند طریقہ یہ مجی ہے کہ دعاشرہ عکرتے وقت حمدہ صلوٰۃ کے بعد پہلے پوری سورہ فاتحد پڑھ لی جائے اسکے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیات مجی پڑھ لی جائیں جو مستقل جامع دعائیں ہیں اسکے بعد آگے جو دعائیں کرنی ہووہ کرلی جائیں۔ اس طرح شردع کرنے اور مسئون طریقہ کے مطابق دعا ختم کرنے پر انشاء اللہ تعالیٰ سب دعائیں بارگاہ ایزدی ہیں مقبول ہوجائیں گی۔

رَبِّاغُفِرْلِىٰ وَلِوَالِدُنِّى وَلِمَنَ وَخَلَ بَيْتِى مُوْمِناً لِرَجْم،اكم ميركرب مجه كوادرميرك و المُومِنات و المُومِنات ( ١٩٤٤ مورة نوح ) الله باب كوادر مؤمن بولن كى حالت و للمُومِنيْنَ وَالْمُومِناكِ وَ الْمُومِناكِ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِناكِ وَ الْمُومِناكِ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِناكِ وَلَيْنَاكُونَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِناكِ وَلَيْمُ وَمِناكِ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِناكِ وَالْمُومِناكُومِناكُومِناكُومِناكُومِناكُومِناكِ وَالْمُومِناكُومِناكُومِناكُومِناكُومُ وَالْمُومِناكُومِناكُومِناكُومُ وَالْمُومِناكُومُ وَالْمُومِناكُومِ وَالْمُومِناكُومُ وَالْمُومِناكُومُ وَالْمُومِناكُومُ وَالْمُومِناكُومُ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِناكُومُ وَالْمُومِناكُومُ وَالْمُومِناكُومُ وَالْمُومِناكُومُ وَالْمُومِناكُومُ وَالْمُومِ وَالْمُومِناكُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومِ وَلَيْعِيالِي وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومُ وَلِيلِكُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ ولِيلِيلُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُلِيلُومُ وَالْمُومُ ولِيلُومُ وَالْمُومُ وَلِيلُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَال

میں میرے گریس داخل ہیں (بعنی اہل وعیال دغیرہ) انکو ادر تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عور توں کو بخش دیجنے (بیان التر آن)

(۱) انوار القر آن ابنامه الهادي مفيده الدي الحجد هما عضرت تعانوي

دعاما نکینے میں پیغیبرا بنداسلوب اور طریقه مکیم الاست حضرت تھانوی تحریر فرماتے بیں: ذکورہ آیت میں حضرت نوح علیہ السلام نے سیلے اپنے نفس لے دعاکی پھر اصول ( یعنی والدین ) کے لئے دعاکی مجراپیزاہل و عبال کے لئے دعاکی مجرعام مسلمانوں کے لئے کی۔ مفسرًا بن كثيرٌ تحرير فرماتے ہيں: حصرت نوح عليه السلام دعا كوعام كرتے بونے فراتے ہیں متمام ایماندار مردول اور عورتوں کو بھی بخش دیکئے خواہ دہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں۔ اس النے متحب ہے کہ ، ہرسلمان اپن دعامیں دوسرے مؤمنوں کو بھی شامل کرالیا کریں تاکہ آیت کریمه اور حدیث دونول پر عمل جوجائے۔

دعسايس ترتيب كالحاظار كها جائے اذكورہ آيت كرير كا فلاصديب كدوعا مانكے مين قرآنى اسلوب اور پنيبران ترتيب كالحاظار كها جائے ، يعنى جب دعا شروع كى جائے تو اسكاطريقة بيب كدواس بيس ترشيب كے اعتبار سے چار چيزوں كاخيال ر كھاجائے وہا سے اپنے ذآتی صروریات کے لئے کی جائے اسکے بعد دو مرسے تمبر پراپ والدین کے لئے کی جائے ، چاہے وہ زندہ ہول یا وفات شدہ۔ دوسرے نمبریر انکاحق ہے ( و بالوالدین احساماً ) اسکے بعد تسيسرت ممبريرابينا بل وعيال رشة دار اورمتعلقين كحبائية دعاكى جائ اسكے بعد چھوتھ نمبر پر عام مسلمانوں کے لئے دعا کی جائے جس بیں دنیا جہاں کے سارے مسلمان سرد عور تیں زندہ آور مرحومین سب شامل بس\_

ضفیع الذنبین صلی الله علیه وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہرا کی مسلمان کو ندكورہ بالا قرآن مجديد كے سلامتے ہوئے طريقة كے مطابق دعا مائكنا انفع و انسب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس پڑھل کرنے کی توفیق عطافر ائے۔

رَبُّنا اعْفِرْلِق وَلِوَالِدَاقَى وَلِلْمُوْ مِنِينَ يُومَ يَقُومُ ترجمه استهمارت رب ميرى مغفرت ألبحسات (باساع ٨١ سورة ابرائيم) فرماديجة اورمير سال بابكى بحى اور

كل مؤمنين كى بھى حساب قائم بونے (قيامت ) كے دن (بيان القران)

<sup>(</sup>١) بيان القرآن جلد ٢ يا ٢٩ ٤ - مورة نوح صفحه ١١- (٢) تعسيرا بن كشر جلده يا ٢٩٩ - امورة نوح صفحه ٢٩ ـ

حضرت مفتی صاحب تجریر فرائے ہیں اسے ہمارے پر دردگار میری ادر میر ہے ال باپ کی ادر تمام مؤمنین کی مغفرت فرادیجے اس دن جبکہ محشر میں بوری زندگی کے اعمال کا حساب لیا جائے گا (معادف القرآن) ندگورہ آیت کریمہ میں بھی مسلمانوں کو دعامانگے ہیں تر تیب کا درس دیا گیا ہے فرما یا دعاء مغفرت مانگنا ہو تو وہ بھی پہلے اپنے لئے مانگو بھر اپنے محسن والدین کے لئے داس کے بعد جملہ مسلمانوں کے لئے دعاء مغفرت مانگنا چاہتے مطلب یہ کہ دعائیں چاہے دیا تا کہ لئے کی جائیں یا آخرت کے لئے اس میں پہلے اپنے نے دعاکرنا چاہے اس کے بعد جارت کے لئے اس میں پہلے اپنے نے دعاکرنا چاہے اس کے بعد جارت کے ایس کے بعد جارت کے لئے اس میں پہلے اپنے نے دعاکرنا چاہے اس کے بعد جارت کے ایس کے بعد جارت کے ایس کے ایس کے بعد جارت کے ایس کے بعد جارت کے ایس میں پہلے اپنے نے دعاکرنا چاہے اس کے بعد جارت کے ایس میں پہلے اپنے نے دعاکرنا چاہے اس کے بعد جارت کے ایس کے بعد حالات ہو ۔

اسکے علادہ اس آ بت کریمہ میں دنیا کے ساتھ آخرت ہیں مغفرت کے متعلق دعا مانگے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ایک ندایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر سب کو جانا ہے ، آخرت کی منزلیں ( قیامت میدان جشر ، حساب و کتاب و غیرہ ) بڑی صبر آزما ہیں ، اس لئے اس دنیا ہیں عیش و آزام میں رہتے ہوئے کئیں آخرت کو بھول نہ جانا ۔ اللہ تعالیٰ نے چند روزہ مہلت دے میش و آزام میں رہتے ہوئے کئیں آخرت کو بھول نہ جانا ۔ اللہ تعالیٰ نے چند روزہ مہلت دے رکھی ہے اس میں آخرت میں کام آنے والے اعمال صالحہ اور عبادات کے ساتھ اپنے کے والے اعمال معالمہ اور عبادات کے ساتھ اپنے کہ وعاء والدین کے لئے اور جملہ سلمانوں کے لئے ہمیشہ دعاء مغفرت کرتے رہنا چاہتے کہ و دعاء مغفرت سے گناہوں کا بو تھ بلکا ہوجا تا ہے ، اور مرحو مین کو بھی اس سے نفع ہوتا ہے ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے گناہوں کا بو تھ بلکا ہوجا تا ہے ، اور مرحو مین کو بھی اس سے نفع ہوتا ہے ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرتے رہنا چاہتے۔ دنیا کی صفر در توں کے ساتھ گناہوں کی معافی کے لئے بھی وعائمی کرتے رہنا چاہتے۔

وعاشروع كرنے كا پيغيبران طريقة احسان ابدابوابيب عددابيد مود سے دوابيت ہے ، حصور صلى الله عليه وسلم جب (كسى كے لئے) دعا بائلة تواہد نفس سے ابتدا فرما ياكرتے تھے .

فسائدہ: يعنى پہلے اپن ذات كے لئے دعا بائلة تھے اس كے بعد دوسروں كے لئے ، مثلا فسائدہ: يعنى پہلے اپن ذات كے لئے دعا بائلة تھے اس كے بعد دوسروں كے لئے ، مثلا ايل فرماتے تھے كر البى المجے بخش دے ادر فلال كو بحى بخش دے اس بين اپن احتياج (محتاجی) كا ظہار ہے كہ جس شى كا بحى كوئى دوسرا محتاج ہيں خود بحى اس كا محتاج بوں (معج كبير)

<sup>(</sup>١) در د فرائد بتر حمد جمح النوائد صفحه ٨٨ شيخ علامه عاشق البي صاحب مير مميّ -

ترجمه: اسے میرے دب مجرکو بھی نماز کا (خاص) استمام كرنے والار كھتے اور ميري اولاديس بھي بعصنوں كو (نماز كا استمام رکھنے والاکھنے )اے ہمارے رب ۔ اور میری دعا

رَ بِ اجْعَلَنِي مُقِيِّمَ الصَّلَوٰقِ وَ مِنَ ذُرِّيَهِ بِي رَبُّناً وَتُقَبُّلُ دُعَآء ٥ (בודושמו שנפותוות)

قبول كيجة - (بيان القرآن)

يد بورا ركوع بى كوياحضرت ابراجيم عليد السلام كى دعا سے بحرا جوا ب و حكيم الامت حصرت تعانوی تحریر فراتے ہیں ،حصرت ابراہیم علید السلام نے (۱) پہلی دعا کد معظر کو (بلداً آمناً) امن كى جگه امن والاشهر بنائے كے لئے فرمائى ٠ (٢) دوسرى دعا خوداين اور اين فاص اولادوں کو اصنام پرستی سے حفاظت کے لئے فرمائی (۳) تبسری دعا خوداین اور اپنی اولاد بمديثه نمازوں كوابتام كے ساتھ اداكرنے والے بوجائيں اسكے لئے فرائی (٣) جو تھى دعا مسلمانوں کے دلوں کو بسیت اللہ کی طرف مائل کرنے کے لئے فرمانی کہ کچے لوگ و باں جاکر قبام پذیر بول ۔ (۵) پانچویں دعا کم معظم میں رہنے والوں کے لئے شرات اور پھل فروٹ کے لئے فرمانى ميدسارى دعائس كرف كے بعد خليل الله عليه السلام فرماتے ہيں : دَبَّناً وَ تَقَبُّلُ دُعَآء ٠ يعنى اسے بمارے رب ميرى دعاؤں كو قبول فرماليجية۔

حضرت خلیل الله کی فنائیت ید دعائیں بھی قابل رشک اور مسلمانوں کے لئے اور خونسب خدا كا استخصار تابل عبرت بين الك جليل القدر پغير اور الله تعالى

کے خلیل ہونے کے باوجود دعا مانگ رہے ہیں، تو وہ کس اندازے کررہے ہیں، قر آن مجمد يس يد دعائيد كلمدب: وَاجْتُبَنِيْ وَبَنِسَ أَنْ مَعْبُدُ الْاصْنَامُ يعنى اسالله ويل مجع اصنام پرست سے بچاہیے اور میری اولادوں کو مجی۔

دوسرى دعا يول فرمارے بين و ب اجتعليق مُقِيمَ الصَّلوقِ \_ وَ مِنْ ذُرِّيِّينَ يعنى است الله سيل محجه نماز كاابهتام كرنے والا بنائے اور ميرى اولادوں كو بھي۔ ا کی طرف توان حکیمانه دعاؤل میں ،عظیم المرتبت پنیمبر کی فنانسیت ان دعاؤل سے آشکارا

<sup>(</sup>١) تفسير بيان القرآن جلدايا ١٦ع٨ سورة ابرا بيم صفحه ١٠٠٠-

ہوری ہے ، تو دوسری طرف اس جبار دقہاری حاکمیت کا استحصار فراتے ہوئے خودا ہے ۔ بت پرسی سے بچنے کی دعا بانگ رہے ہیں ، سبحان اللہ اس دعا سے کیا فناسیت ، کیا سبق آموزی اور کنتی بالغ نظری ھو میا ہوری ہے۔ ایک مسلم عالکیر نبی اور رسول ہونے کے باوجود خدا سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو بت پرستی ( یعنی شرک وغیرہ ) سے بچے رہنے کی اور اپنے لئے نماز دن کی توفیق کی دعا بانگ رہے ہیں۔

اور آج ہم ہیں کہ دنیا بحرکی کمزور بوں کے باوجود اس قسم کی دعا مانگنے کی توفیق تو کیا ا ہمیں اس کا تصور بھی نہیں آتا کہ زمانہ کی دہریت ، گمراہی اور ایمان سوز فصاوی کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے لئے اور اپنی اولادوں کے لئے تحفظ ایمان وبقائے اسلام دغیرہ جسی گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے رہا کریں بیاللعجب ا

دعا کو ختم کرنے کا پنمبرانہ طریقہ النرض دعا، ابراہمی سے جمیں دوسبق ملے ہیں اول تو انہوں نے بھی جب دعاما تگنا شروع کی تومیلے اپنے لئے مانگی پھر اپنی اولاد کے لئے اسکے بعد دوسروں کے لئے انگیں، اس لئے دعاما نگلنے ہیں اس تر تسب کو مدنظر رکھنا مناسب ہے،

دوسراسبق یہ ملتا ہے اور میرار مذکورہ آیت کریمہ لکھنے سے اصل مقصد ہی ہیہ ثابت کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسب بنشاء ساری دعائیں مانگنے کے بعدا خیر ہیں ہوں فرما یا مذبّنا وَ تَکَفَیْلَ وْعَاءَه مِینی اسے میرسے دباً میری دعاؤں کو آپ قبول فرمالیجئے۔

تو دعا شروع کرنے کے بعد دعا کو ختم کرنے کا پیغیبر اندا میک بہترین قرآنی اصول اور طریقہ معلوم ہوگیا کہ شریعب مطبرہ کے بملائے ہوئے طریقہ کے مطابق دعا شروع کرنے کے بعد حسب منشاء کسی بھی زبان میں دنیا جہاں کی دعا تیں مانگنے کے بعد جب دعا ختم کر و تو اخیر میں یہ بھی کہد لیا کرد یا اللہ آپکی دی ہوئی تو فیق سے جو کچے دعا تیں مانگی ان ساری دعاؤں کو آپ اپ فضل و کرم سے قبول فرمالیج ۔ اب آگے دعا ختم کرنے کے طریقہ کے سلسلہ میں مزید ایک اور جامع اور مشہور آ بیت کریمہ شاہد کے طور پر تحریر کتے چلتا ہوں جس میں اس سے زیادہ بلیغ انداز

میں افتتام کا طریقة امت کے مسلمانوں کوسکھا یا گیاہے۔

ہمے قبول فرمائے ، بلاشبہ آپ خوب

رَبُّناأَوْتَقَبُّلُ مِنْاً لِنُّكَ أَنْتَ السَّمِينَةُ العَلِيْدُ \ ترجم السيمادس بإداد كاد (يه خدمت ) ( پا اع ١٥ مورة القرة البال القرآن )

سننے دالے ہیں (ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں اور ہماری نیتوں کو بھی جانتے ہیں )۔

مفسرًا بن كثيرٌ فرماتے بيں : ابراہيم اور اسمعيل (عليهما السلام ) كعبه كى بنياديں اور دبواری اٹھاتے ( بناتے ) جاتے تھے اور کہتے ( دعا بانگتے ) جاتے تھے کہ اے ہمارے پرورد گارتوبمے ایعن ہماری خدمتوں اور قربانیوں کو) قبول فرمار توسنے والاہے اور (نیتوں کا)

خدمات وغبادات كے بعداسكے صاحب معارف القرآن فرماتے بیں: (وہ دقت قبول ہونے کی بھی دعا کرنی چاہے جمیاد کرنے کے قابل ہے) جبکہ اٹھارہے تھے

ابراتيم عليه السلام ديواري خانه كعبه كي (اورانك ساته) اسمعيل عليه السلام بهي (اوربيه مجي كهة جاتے تھے كه ) اے بمارے يرورو كار (تعمير بيت الله كى يه فدمت ) بم سے قبول فرائي . بلاشبہ آپ خوب سننے والے جانے والے ہیں (ہماری دعا کوسنتے ہیں اور ہماری نیٹوں کو مجی جائة بي)

حصرت مفی صاحب فرماتے ہیں: حصرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک شام کے ہرے بخرے خط کو چھوڑ کر مک مکرم کے خشک بہاڑوں کے درمیان اپنے ا بل د حیال کولا ڈالا اسکے بعد سیت اللہ کی تعمیر میں اپنی بوری توانائی خرچ کر کے قیامت تک باقی رہے والے عظمت و شان والے سبت اللہ کو باب بیٹے نے اپنے باتھوں سے تعمیر کیا . اسكے علادہ اطاعت و فرمال برداري كے بے مثل كارنامے سرانجام دئے ، توبظا ہرا يے مواقع ير انسان کےدل میں تکبروبرائی پیدا ہونے کا اندیشہ ہوسکتا ہے کہم نے روئے ذمین کالاثانی مکان تعمیر کیا لیکن سال خلیل الله و ذبیج الله میں جو الله تعالیٰ کی کبریائی ادرعظمت و جلال سے بورے آشنا

(١) تفسير معادف القرآن جلد ايا اع ١٥ سورة البقرة صفى ١٢٨ وحفرت مفتى محد شفيع صاحب

اور باخبر ہیں اس لئے بجائے ناز کرنے کے نیاز مندانہ الحاح و زاری کے ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ اسے ہمارے پرور دگاراس عمل (تعمیر سبت اللہ) کو قبول فرمالیں کیونکہ آپ ہماری دعا کو سننے والے اور ہماری نیتوں کوجانے والے ہیں۔

وعائیں کرنے کے بعداس کے قبول کراندونوں آیتوں کا احصل اور خلاصہ یہ ب ہونے کی بھی دعب کرنی چاہیے کے اس بات کی طرف نشاندی کی گئے ہے کہ دین کام ہویا دنیوی فرات ہوں یا عبادات ، خرص جواعمال بھی اضلاص و لاہست کے ساتھ شریعت و سنت کی حدود بین رہتے ہوئے گئے جائیں تو ایسے وقت بین اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ان کی طرف متوجہ ہوجاتی ہیں ، تو ایسے مواقع پر عندالندان کے قبول ہونے کی بھی منرور دعا کر لینی چاہئے ، جیسے کہ دوسری آیت میں اسکا جوت ملتا ہے ۔ اور پہلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مخبلف قسم کی متعدد دعائیں کی اسکے بعدان دعاؤں کے قبول ہونے کی بھی دعائی۔

اس لئے مسلمانوں کو خدمات احمال عبادات اور دعائیں وغیرہ کرنے کے بعد بارگاہ البی میں ایکے قبول ہونے کی بھی ضرور دعا کرتے رہنا چاہتے ۔

اب آگے ایک اور پہنیبرانہ اصول اور دعا ختم کرنے کا مسنون طریقہ تحریر کردہا ہوں ، جوسونے یہ سہاگہ کے مائندسے۔ و جن ھذا ،

دعا بقنیا قبول ہوگی اگر اس طرح دعا کو ختم کمیا گیا ۔

دوایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم ایک شب صفور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جارہ ہے تھے اس
دوران ایک ایسے صحابی کے پاس سے گزر ہوا جو (حصنور قلب کے ساتھ) گزگڑا کر دعائیں مانگ
رہے تھے ،یہ دیکھ کر حصنور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگر تھی گار گئے اور اسکی دعا سننے لگے بھر آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ (قبولیت کو) اس نے داجب بنالیا اگر باقاعدہ اس نے دعا کو ختم
کی یہ سنگرا کی صحابی نے عرض کیا میاں سول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کس چیز پر ختم کرے (جسکی

<sup>(</sup>١) درد فرائد ترجمه جمع الفوائد صفحه ٣٨٦ شيخ علامه عاشق البي ميرشي -

وجه سے باقاعدہ ہوجائے؟) حصور صلی الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا : آسين پر - كه اگر آسين پر دعا کو ختم کیا تو قبولیت صروری ہو گئی ۔ پس بیہ صحابی جس نے حصنور صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا تھا وہ و بال سے چل کر اس دعا مانگنے والے کے پاس گئے اور کہا کد اے بھائی آمین پر (این دعاکو) ختم کرواور خوش خبری پالو (کددعا قبول بوگئ) (ابوداؤد)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دعاختم ہونے پر آمین کھنے کی سبت بڑی اہمسیت ہے۔ حضرت ابوز بير نميري فرمايا كرتے تھے كه: دعا كے ختم پر آمين كهنا ايسا ہے جيسے ضمون لكھ كر آخريساس پر مېرنگادىية بى اى طرح دعا پر آمين كى مېرنگاكر بار گاوالىي سى پيش كرنا جائد. حضرت ابوہر برق مے مروی ہے، حصور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : ممین بد الله تعالیٰ

كى مېرىب، ين مؤمن بندول كے لئے (رواه ابن مردويه) .

آمین کھنے والا دعاکرنے والے کے مانند ہوتا ہے دعا پر آمین کھنے ادر اسکے نوائد کا جوت خود قران مجیدیں موجود ہے ،حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں :حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت بارون علیہ السلام کو بھی۔ آمین ۔ کہلوا کر اپن دعا میں شریک فرمالیا ،جسکا منظر قرآن مجديف اسطرح محينيات قد أجيبت دعوتُكما (پااع ١١٠٥ سورة يونس)

بعن تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ، وجہ بہتھی کہ جب حضرت موسی علیہ السلام فرعون كملة بددعا كررب تح توان كى دعا يرحضرت باردن عليه السلام آمين آمين كهة جاتے تھے۔

اس سے معلوم ہوا کہ دعا پر آمین کہنا یہ بھی دعای میں داخل ہے

اس آیت می قبولسیت دعا کی اطلاع ان دونوں سنمبروں کو دی گئی ہے والانکه دعا مانگنے والے تو صرف حضرت موی علیه السلام تھے گر انکی دعا پر حضرت بارون علیه السلام نے آمن کہی تواللہ تعالی نے آمن کہے والے کو دعا کرنے والے کے مانند ہونے کا جُوت آیت کریم کے ذریعہ فرمادیا۔ تاکہ آئندہ دعاؤں پر آمین کھنے والوں کے دل میں یہ حسرت مذرہ جائے کہ امام صاحب یا ہمارے برد سنے جو جو دعائیں کی بیں اس پر ہم نے آمین تو کھی گراس آمین کھنے پر ہمیں کیا ہے گا؟

توقرآن مجید بیں جواب دے دیا گیا کہ تمہیں بھی وہ ساری چیزیں انشاء اللہ تعالیٰ ملے گی جو امام صاحب دغیرہ نے مانگی ہے۔

دعا كو آمين برختم كياكرو مصرت انشده روايت برصور صلى الله عليه وسلم في فرما يا نمازين برختم كياكرو المصاب الله تعالى كرف فرما يا نمازين في به دونون الله تعالى كرف سي كونهين دي كن بهان انتا به كه موسى عليه السلام كى صديح عطاكى كتى بهان انتا به كه موسى عليه السلام كى خاص دعا پر (صرف) بارون عليه السلام آمين كية تھے۔ تم اپن دعاؤن كو آمين پرختم كياكرو الله تعالى ان دعاؤن كو تمهارے حق بين قبول فرما ياكرے كا ـ

افادات فارد تی میں لکھا ہے ؛ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آمین قبولیت دعا کی مہر ہے اور اپنی ذات میں یہ ایک عالی شان دعا ہے ، آمین کے معنیٰ اس طرح ہے " یا اللہ جسیا کہ آپ کی توفیق سے عرض کیا گیا (لیمنی دعا مانگی گئے ہے ) آپ دیسا ہی قبول فرمالیجے " ۔

مزیدیوں فرمایا: ایک بات یا در کھنے کے قابل ہے وہ یہ کہ: اس بات پر است کے فقهاء کا اتفاق ہے کہ جمین منہ تو قرآن کا جزو ہے اور مذبی سورۂ فاتحہ کا جزو ہے ۔ لھذا جب قرآن مجید کی تلادت کی جائے گی تو۔ آمین ۔ کہا توجائے گا، نیکن جب قرآن مجید کی کتا ہے کی جائے گی تو دہاں آمین لکھا مذجائے گا۔

اجتماعی دعا پرآمین کھنے والوں کو اعاکے ختم ہونے پر دعا کرنے والا بھی آمین کھے اور کھر بھی سے مثال ایس ایس ایس کے اور

بھی مانگنے والے کے مثل ملے گا جولوگ دعاکوسے وہ بھی آمین کھے۔

حضرت جبیب بن مسلم فہری نے فریا کہ : بین نے حصور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہ کہ ۔ آدی جمع ہوجائیں وسلم سے سناہ کہ ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ جب چندآدی جمع ہوجائیں ادران بین سے ایک دعا کر سے ادر باقی سب لوگ آمین کمیں توالٹد تعالی ان (سب لوگوں) کی دعا قبول فرما لیجے ہیں (رواہ طبرانی دبیثی)

<sup>(</sup>۱) تفسيرا بن كثير جلدا تفسير مورة فاتحه صفحه ۴۷ مفسر علامها بن كثير . (۲) افادات فاردتی صفحه ۱۵ مواعظ شفیق الامت حضرت شیخ حاجی محمد فاردق صاحب سكوری .

ا کی بزرگ نے فرمایا، جس نے کسی کی دعا پر آمین کبی توگویا وہ دعا خوداس نے کی ہے، مطلب یہ کہ اگر ایک آدمی دعائیں کر تارہے اور سامعین اس پر آمین کھتے رہیں تو یہ بھی جائز ہے اور آمین کھنے والوں کا آمین کھنا یہ مجی دعامیں شر مکٹ ہونے کے مانند ہے۔

آمین کے معنی و مفہوم علامہ جوہری فرماتے ہیں: آمین کے معنیٰ ہیں "اسی طرح ہو" محذث ترمذی فرماتے ہیں: آمین کے معنیٰ ہیں۔ "اے اللہ ہماری اسیدوں کونہ توڑ"۔

بعض حضرات نے کہا ہے کہ ۔ آئین کے معنی یہ ہیں ۔ اے اللہ ہماری اسدوں کو بوری فرمااور ہمیں محروم نذفرہا۔

ایک قول به بھی ہے کہ " یااللہ بمکوسی چاہتے جوطلب کیا گیاہے"۔ (لیمن جو مانگا گیاہہ) اکثر حصرات نے۔ آمین کے متعلق فرما یا ہے کہ یہ ایستکجیٹ کے معنی میں ہے ۔ بیعن "اسے اللہ (توہماری دعاکو) قبول فرما"۔

سمین کے متعلق قول فیصل حضرت این عباس فرماتے ہیں کہ بین نے حصنوراقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بیارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بیارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بیارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا : "اسے اللہ تو ایسا کردے (یعنی جس طرح دعامانگے والے نے دعامانگی ہے ویسا عنا بیت فرمادیجے") -

سب اقوال کا خلاصہ بیہ کے جو دھا مانگی گئی ہے۔ آمین ۔ اس کی تاکید ہے جو دو سرے لفظوں بیں اجمالا (پوری دھا کو) دہرایا گیا ہے ۔ لیعن "یا اللہ پوری دھا بیں جو بو کچھا نگا گیا ہے ان ساری چیزوں کو اپنے فصل و کرم ہے جمیں عنا یت فرماد یجے "۔ یہ بین معنی آمین کھنے کے ۔ ساری چیزوں کو اپنے فصل و کرم ہے جمیں عنا یت فرماد یجے "۔ یہ بین معنی آمین کی شامل ہو ۔ جو شخص امام ہو وہ بھی دھا بین ایسا لفظ استعمال کرے جو مقد یوں کو بھی شامل ہو ۔ یعنی دھا بین جمع متعلم کی ضمیر لائے۔ جمع کا صیفہ استعمال کرے ۔ اگر امام ہوتے ہوئے ایسانہ کیا تو

گویاس نے خیانت کی جیباکہ حدیث میں داردہ۔ (ترمذی مشکوة ابوداؤد)

<sup>(</sup>۱) تفسيرا بن كثير - جلد الفسير سورة فاتحد صفحه ۴۱ مفسرا بن كثير -

<sup>(</sup>٢) فعتائل دعار صفي اما مولانا عاشق الهي صاحب بلندشهري -

ف انده: آمین والی اس بوری بحث کا فلاصدید یک که حضرت بی کریم صلی الله علیه وسلم فی انده علیه وسلم فی انده این اس ایت کے لئے الله تعالی جانب سے ایک خصوصی عطیه فرمایا ہے۔ است میر قبولست فرمایا ہے ادر است سے۔ است میر قبولست فرمایا ہے دعاؤل کی قبولست کے لئے است لازم محما گیا ہے اور است مستقل ایک شاندار جامع دعا کہا گیا ہے۔ اس لئے انفرادی طور پر دعا کرنے واسلیل پی دعا کو ختم مستقل ایک شاندار جامع دعا کہا گیا ہے۔ اس لئے انفرادی طور پر دعا کرنے واسلیل پی دعا کو ختم کرکے دَبِّنا مُنتَقَبِّلُ مِنْ اَنْ مَن کے بعد اخیر میں خود آمین کرلیا کریں۔

ادراجتماعی دعا کرنے والوں کی دعا پر سامعین حضرات در سیان بیں بھی آمین کیتے رہیں اور دعا کے ختم جونے پر دعا کرنے والے اور سننے والے سب آمین کر لیا کریں۔

اس کے علادہ المبترکرام کے لئے بیدسنلہ بہلادیا گیا کہ بنمازدں کے سلام کے بعد جب دعا مانگیں تو دہ حضرات قوم کے نمائندے اور نائب رسول ہونے کی وجہ سے اپنی دعاؤں ہیں مقد دیوں کوشائل فرماتے ہوئے جمع کے صغے استعمال کرتے رہیں۔

اسی طرح اجتماعات ۔ مجانس و مواعظ وغیرہ کے اختتام پر جب اجتماعی طور پر چاہیے جس ذبان ہیں دعاکی جائے گر ان دعاؤں ہیں بھی سب کوشائل کرتے ہوئے جمع متکلم کے صیخ للت رہیں اس طرح عمل کرنے پر انشاء اللہ تعالی اجتماعی ، انفرادی ہرقسم کی دعائیں اللہ تعالی قبول فرماتے رہیں گے۔ اس پر خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی اسکی تعلیم و تر غیب دیتے رہو۔ شبخت و تیات و تیات کرتے ہیں گری عظمت والا شبخت و تیات کرتے ہیں اور پخیروں کو تا اللہ و تیا اللہ و تیا اللہ و تیات و تیات اللہ و تیات و تیات و تیات و تیات اللہ و تیات و تیات

الاتباع مجھو كيونكه ان كى ايسى شان ہے كہم انكى شان ہى ہد كہتے ہيں) اور سلام ہو پہنيبروں پر اور تمام ترخوبيان الفر آن صفحه ١٨٨٨) ۔ اور تمام ترخوبيان الفر آن صفحه ١٨٨٨) ۔ دعا كے بالكل ختم كرتے وقت احضرت مفتى صاحب تحرير فرماتے ہيں مذكورہ آيت برصی جانے دالى آيت مسنونہ اكے متعلق اسكى تفسير ہيں لكھا ہے كداس ہيں يہتعليم برصى جانے دالى آيت مسنونہ الكے متعلق اسكى تفسير ہيں لكھا ہے كداس ہيں يہتعليم

<sup>(</sup> ۱) تفسيرا بن كبير . معادف القرآن جلد ، يا ۲۳ ع ٩ صفحه ٢٨٩ حضرت مفتى محدّ شفيع صاحب "

دی گئی ہے کہ ایک مؤمن کا کام بیہ ہے کہ وہ اپنے ہم ضمون پر ہر مجلس اور خطبے کا اختتام اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے اور اسکی حمد و شنب پرختم کرہے۔ چتنا نچ متعدد تفاسیر بیں امام بغوی " تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے اور اسکی حمد و شنب پرختم کرہے۔ چتنا نچ متعدد تفاسیر بیں امام بغوی " کے حوالہ ہے حصرت علی کا بی قول منقول ہے کہ: جو شخص بیرچاہتا ہوکہ قیامت کے دن اسے مجر لور بیمانے ہے اخر بیل ندکورہ بالا تینوں آ بیتیں پڑھ کی ایک ہیں۔ (ابن انی جاتم عن شعبی )

اسکے علاوہ علامہ قرطبی نے پنسدے حضرت ابوسعیہ ضدی کا قول نقل کیا ہے وہ فرائے بیں افتادہ علیہ وسلم نماز ختم بیں بخود بین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم بورنے کے بعد (دعا کے اختتام پر ) یہ نہ کورہ ( تین ) آیات تلاوت قرباتے تھے۔ (رواہ قرطبی ) حکیم الاست حضرت تھا نوی فرباتے ہیں بسورہ صفیت کو نہ کورہ آیات مقدسہ پر ختم کرنا ہے انکی جلالت و جزالت ( بڑائی ) کی وجہ سے بروایات بی نماز کے بعد اور مجلس سے انھے کے وقت اسکا پڑھنا منقول ہے۔

نماز کے بعد مذکورہ آیتوں کے پڑھنے کی روایت خطیب نے حضرت ابی سعید خدری

ے نقل کی ہے بیروایتی روح المعانی میں بھی درج ہیں۔

اب بیال پردل میں آیا کہ نصل کو ختم کرنے سے پہلے حمد وشنا کے مسئون و مستند الفاظ جوصا حب شریعت ملقط سے منفول ہیں وہ اور دعا کے متعلق اللہ تعالی کے مقبول بندوں کے دو تین ملفوظات محریر کردوں۔ "داشت تہ ہکار آید" کے اصول کے مطابق انشا یاللہ تعالیٰ فائدہ سے خالی نہیں ہوگا۔

الله تعالیٰ کی حمد و شف اراسکی توصیف اور تسبیح کے کہتے ہیں ؟ اسکی تشریح

خورصاحب شريعت القطار نے فرمادي

خضرت ميموند بنت سعد بحو نبئ كريم صلى الله عليه وسلم كے بال خادم تھيں وہ فرماتی ہيں كه :

(١) معارف القران جلد ٣ يا ١١ سورة الونس صفحه ١٦ ه (٢) تفسير بيان القران جلد ١ يا ٢٣ ع ٥ صفحه ٨٨٢

ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان کے پاس سے گزرے وہ نماز کے بعد دعا
مانگ رہے تھے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: اسے سلمان! کیا کوئی حاجت ہے جواپنے
رب سے مانگنا چاہتے ہو؟ انسوں نے عرض کیا کہ بال یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ
سنگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، دعا سے بہلے اپنے رب کی حمد و شنسا ، کہو اور توصیف
بیان کروجیے کہ اس نے خود ہی اپنی توصیف فرمائی ہے پھر اسکی تسبیح بیان کرو۔ حمد کمو۔ لاآلہ
الاّ الله پڑھو۔

یه سنکر حضرت سلمان نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ؛ منسا ، کے کہتے ہیں ؟ فرما یا
تین مرتبہ سورۃ الفاتحہ (الحمد شریف) پڑھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شنسا ، ہے۔ عرض کیا توصیف کے
کہتے ہیں ؟ فرما یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الصمد ( قُلُ هُوُ اللّٰه اُحُدٌ ) تین مرتبہ پڑھو کہ
اس میں اللہ تعالیٰ کی توصیف ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ۔ حضرت سلمان نے پھر
دریافت فرما یا کہ: یا رسول اللہ ؛ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) تسبیح کے کہتے ہیں ؟ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرما یا ہے پڑھا کرو اسبحال اللہ ، و العد دللہ ، و لآ اللہ ، و الله الله ، و الله و الله و الله الله ، و الله و الله الله ، و الله و ال

مشہور تالی عادف ربانی حضرت حسن بصری الک مرتبہ شنج ابو عثمان نہدی کی بیمار پرسی کے ایک مرتبہ شنج ابو عثمان الے کئے کسی نے کہا اسے ابو عثمان ا

مریض نے کہا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعائیں قبول فرمالیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کیونکہ مریض کی دعا

الله تعالیٰ ہے دعا کیجے کیونکہ مریض کی دعا کے متعلق ہو کچے روایات ہیں وہ سب آپ کو معلوم ہیں ،حضرت حسن بصری فرماتے ہیں یہ کھنے پر ابو عثمان نے پہلے الله تعالیٰ کی حمد و شنب اس کتاب الله کی متعدد آیات پڑھیں ، درود شریف پڑھا بھر ہاتھ اوپر اٹھائے عاصرین نے بھی الله کی متعدد آیات پڑھیں ، درود شریف پڑھا بھر ہاتھ اوپر اٹھائے عاصرین نے بھی ایپ ایپ ہاتھ اٹھائے اور حضرت دعا مانگے رہے ۔ فارع ہوکر ہاتھ رکھ دیے اسکے بعد مریض ابو عثمان نے فرمایا ، تمہیں مبارک ہوفداکی قسم الله تعالیٰ نے تمہاری دعائیں قبول فرمالیں ۔

(١) تنبيب الغاقلين صفحه ١٥٥ - (٢) تنبيب الغاقلين صفحه ٢٢٠ علامه شيخ فقيم ابوالليث سم قندي -

یہ سن کر حضرت حسن نے پوچھا کہ یا شیخ ابوعثمان ؛ اللہ پاک کے معالمہ بین آپ نے قسم کیے کہائی ؟ یہ سنتے ہی انسول نے فرما یا ؛ کیوں نہیں ؛ اے حسن جب تم کوئی بات مجھ سے کہتے ہو تو بیس تمہیں ہوئے تقین کرتا ہوں مجھے تم پر اعتماد ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولئے تو پھر جب اللہ تعالیٰ فرمائیں تو پھر جم اسے کیوں سچا نہ جانے ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرما یا ہے کہ ۔ اُدعُ وَنِیَ اَسْتَ جِبَ لَکُمْ ہُوں کے بیارد ( لیمنی مجھ سے دعا مانگو ) میں قبول کرتا ہوں ۔

یه س کرجب حضرت حسن بصری جانے کے لئے باہر نکلے تو فرمایا کہ یہ شخص یقنیا مجم

سےزیادہ فقیمعلوم ہوتے ہیں۔

آپ صلی الله علیه و سلم کا و سیله اور واسطه ا عادف ربانی حضرت مولانا محدالیا سی قبولیت کا علی ترین فراید ہے اساسی قبولیت کا علیٰ ترین فراید ہے اساسی قبولی نظام الدین والے فرماتے بین : دعا مانگے کا طریقہ یہ ہے کہ : دعا مانگے والا باوضو ، قبل روہ کو کریٹے ہاتی ارکر (چار زانوں) ہر گزنہ بیٹے اس نے کہ یہ تخت ہے ادبی ہے ، مگر بال مجبوری بین اجازت ہے ۔ اسکے بعد الله تعالیٰ کرنے بیٹے اس نے بعد الله تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا دھیان جماکر دعا مانگے ، ہاتھوں کو دعا کے لئے اٹھا کر سب سے سیل درود کی عظمت و قدرت کا دھیان جماکر دعا مانگے ، ہاتھوں کو دعا کے لئے اٹھا کر سب سے سیل درود کے مانگی جاتی ہو دور کے مانگی جاتی ہو دور میں آتا ہے کہ جو دعا بغیر درود کے مانگی جاتی تحریف و توصیف بین کے درمیان لٹکتی رہتی ہے اور قبول نہیں ہوتی ، اسکے بعد اس عظم اور اسمائے خسیٰ جنگ متعلق صحیح صدیث بین آتا ہے کہ انگر بوطی کے بعد جو دعا مانگی جائے گی وہ رد نہیں کی جائے گی۔ ان اسماء حدیث بین کرے رور و کر گر گرا کر اپنی عاجوں کو بین ہوتی کو اس کے بین مانے کی دان اسماء علی سے دو چار یازیادہ کہرکر دعا کے الفاظادا کرے (یعنی دعا مانگنا شروع کرے ) اپن حاجوں کو مانے کی دعا فری کو قبول کرائے۔

اور دعا میں سب کھی انگ لینے کے بعد آخر میں پھر درود شریف پڑھے حصنور اقدی صلی الله علیه وسلم کے واسطہ سے دعا مانگناسب سے زیادہ افعنل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم

<sup>(</sup>١) مسنون دعائين صفحه ١٣٩ ( لمفوظ مولانا محمد الياس صاحب ) مؤلف مولانا عافق الهي بلندشيري -

كادسيله اور واسطه دعاكى قبولىت كااعلى ترين زريعه بيركسي في خوب كهابي.

فَسَهِّلْ يِنَا اللَّهِيُّ كُلَّ صَعَبٍ - بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْابِرَارِ سَهِّلْ یعی یااللہ!میری ساری مسینتی اور حکیفی سیدالا برار حصنور صلی اللہ علیہ وسلم کے طغیل دور فرما۔ دعا کی قبولیت میں اوقات اور مقامات متبرکہ کو بھی کافی دخل ہے۔ دعا مانگ لینے کے بعدائي دونوں باتھوں كوسة ير پھيرليس اور اس پر ايورايقين ر كھوك دعا صرور قبول ہوگى۔ اور اگر دعاکی قبولست کے آثار نظریہ آئے تو تنگ دل اور رنجیدہ یہ ہوں بلکہ برابر مانگتارہے اور خیال كرے كراب تك تبول مذ ہونے ميں كوئى بہترى مقدر ہے اور آخرت ميں اسكابت برا ذخيرہ ثواب كى شكل يس ملے گار

دعاشروع اورختم كرنيكا مسنون طريقه

اب اخیریس بوری فصل کا محصل یعنی دعاشردع کرنے سے لیکر تحتم ہونے تک کا ایک پنیبرانهٔ اجمالی نقشه سمیث کرسب کو ایک جگه . اُدعیمهٔ نبوی صلی الله علیه وسلم کی روشنی میں پیش کے دیتا ہوں تاکہ دعاما تگنے والوں کو سبولت اور آسانی ہو۔

نمازیا دیگر عبادات وغیرہ کے بعد ۔۔۔۔ اور دعا شروع کرنے سے سپلے اس طرح پڑھو،۔ ٱسْتَغُفِرُ اللَّهِ. ٱسْتُغُفِرُ اللهِ. ٱسْتُغُفِرُ اللَّهُ رُبِّي مِنْ كُلِّ ذُنْبِ وَ ٱتُوبُ إِلَيهِ بسم الله الرحمن الرّحيم

صُلَّى اللَّهُ عُلِّيهِ وَسُلَّمَ

\_\_الحمد شريف نورى سورة فاتحه - تين مرتب \_\_قُل هُو الله أَحُدُّ \_ لورى سورة اخلاص \_\_تىن مرتبە آیت الکرس الله لا إله الا مُول \_\_ \_ ایک مرتبہ يرسيح الك مرتب وسنبحان الله و الحمد لله و لآلة إلا الله و الله الكبر قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّهٰوْتِ وَ الأرضِ عَلِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادُةِ النَّتُ تَحُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْهَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ٥

اب باتحاثها كردعا ما تكناشردع كرد:

ٱللَّهُمَّ صُلِّعِلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمُولَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَ مُولانَا مُحَمَّدٍ وَبُارِكُ وَسُلِّمُ

بِ اللهِ الرُّحمٰنِ الوَّحي بِ

ٱللَّهُمَّ ٱنْتَ السَّلامُ - وَمِنْكَ السَّلامُ - تَبَارُكُتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكُرامِ - يَا السَّلامُ - تَبَارُكُتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكُرامِ - يَا اللَّهُ مِيَارُ حَمْنُ - يَا رُحِيْمُ - يَا كُرِيمُ - يَا اللَّهُ مِيَا تُعَفُّورُ يَا وَدُودُ

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتُلُكَ بِإِسْمِكَ الْأَعْلَى الاُجُلِّ الأَكْبِرِ.

سُبُحَانُ رَبِّيَ العَلِقِ الاَعُلَى الوَهَابُ يَاوَهَابُ مَالُوهَابُ مَيَاوُهَا بُ مَيَاوُهَا بُ مَيَاوُهَا ب اتنا پڑہنے کے بعد ؛ جو دعا ماگنا ہوجس زبان میں مانگنا ہودہ سب دل لگاکرا بھی طرح مانگ لیں۔ مجراخیر میں دعا سے فارغ کر ہونیچ لکھی ہوئی ترتیب کے مطابق دعا کو ختم کرکے اپنے ہاتھوں کو مند یہ بھیر لے۔

ٱللَّهُدُّ ـ يَارُبُّنَا ـ تَقَبُّلُمِتًا ـ إِنُّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العليمْ \_ آمِينْ - آمِينْ - اللَّهُمُّ

آمِينُ يَارُبُ العَلَمِينَ - بِجَاءِ النَّبِيِّ الكَّريمِ -

ٱللَّهُدَّ صَلِّ عَلَى سَيْدِينَا وَنَبِيِّنَا وَكُولَانَا مُحَمَّدِهِ وَعَلَى آلِ سَيْدِينَا وَنَبِينِنَا وَ مُولَانَا مُحَمَّدِهِ وَبَارِكُ وَسُلِّمُ -

سُبُحَانَ رَبِّكِ رَبِّ العِزَّةِ عَهَّا يُصِفُونَ وَ سُلاَمُ عَلَى الْمُرْسُلِينَ وَالحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ العلمينَ وبرُحْمَتِكَ يَا الْرُحَمُ الرَّاحِيْنَ و لِلْهِ رَبِّ العلمينَ وبرُحْمَتِكَ يَا الْرُحَمُ الرَّاحِيْنَ و نوسف: أَسْتُنعُونُ اللّه سے ليكر يَا أَدُحُ الرَّاحِينُ تَك لَكُى ہوئى سارى دعائيں .

باتر تيب اس كتاب بين ديكھ كرز بانى ياد فرماليں ـ يا پھر اسكى فوٹو كاپى نكلواكر يادكرليں ـ پھر
اس ترتيب سے ہميشہ اپنى دعائيں مانگے رہاكريں \_ تقريبا بي سارى دعائيں رسالت آب صلى
الله عليه وسلم كى زبانِ ترجمان سے مكلى ہوئى اسم اعظم لئے ہوئے ہيں اس لئے انشا الله تعالى
اس طرح دعا مانگے سے بفعنلہ تعالیٰ مراديں برآتی رہے گی۔

الممرة مساجد کی خدمت بیس اعارف بالله شیخ اکدیث حضرت شیخ مسج الامت نے ایک مجلس بیں فربایا: فرض نمازوں کے بعد سری دعاؤں بیں ، خاص کر فجر ، عصر وغیرہ نمازوں کے بعد سری دعاؤں بیں ، خاص کر فجر ، عصر وغیرہ نمازوں کے بعد سری دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ ، جب دعاشر دع کی جائے ، تو ابتدا ، بیں ایک دو تحلے ذرا زور سے پڑھے جائیں ، تاکہ مقندی حضرات کو مطوم ہوجائے کہ امام صاحب نے دعاشر وع فرمادی ، تو دہ مجی متوجہ ہوجائیں ، اگر ہوسکے تو در میان بیں بھی ایک دو کلمات دعائیہ قدر سے آواز سے پڑھ لے جائیں ،

اور خصوصاً آخرین جب دعاختم کرنا ہو تواس وقت مجی اخیری کلمات کو قدرے آواز سے
پڑھے جائیں ، تاکہ مقندی حضرات کو معلوم ہوجائے کہ اہام صاحب اب دعاختم فربارہ بیں
بعض اٹمیتہ ، سنری دعائیں کب شروع کی اور کب ختم فرباتے ہیں اسکا مقندی کو کچے بجی پنة
نہیں چلتا مقندی کو پریشا نیوں سے بچانے کا خیال رکھنا چاہے ،

بفصنلہ تعالیٰ یُکیار مویں فصل امام الانہیا، صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فر مودہ مسنون د معبول طریقت دعائیہ پر ختم کر دہا ہوں ۔ اللہ تعالیٰ محصٰ اپنے فصنل در حمت ہے اس سعی کو قبول فریا کر ۔ چنم ہرانہ مسنون طریقہ کے مطابق سب مسلمانوں کو ہمیشہ دعائیں مانگے دہنے کی توفیق عطا فریا ئیں ۔ ہمین

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## بار ہویں فصل \*

## ۵ دعسا آہستہ مانگی جائے ۵

اس سے پہلے ، دعا کو شروع اورختم کرتے وقت درود مشریف پڑھنے ،کے عنوان سے فصل گزر چی ۔ اسکے بعد اب آپکے سامنے ایک اور معروف وغیر معروف تحقیقات کو پیش کرنے کی ہمت کررہا ہوں جسکا عنوان ہے :۔

دعسا آہت مانگی جائے

اس مضمون کو بھی شریعتِ مطہزہ کی روشی میں ، قرآنی تعلیمات و بدایات احادیثِ بنویہ اور فقہائے امت کے اقوال کو مذنظر رکھتے ہوئے مرتب کیا گیا ہے۔ جسکے چند عنوانات حسب ذیل ہیں :۔

دعا مانگے کا صحیح اصول قرآن مجیدیں۔ ہم لوگ دعا پڑھے ہیں ، یا دعا مانگے ہیں ؟ زور سے دعا مانگے کی بنسبت آہستہ مانگنا ستر گنازیادہ انچا ہے۔ اے لوگو ؛ تم کسی ہبرے یا فائب کو نہیں پکار رہے ہو۔ باپ کی شکا بیت کرنے پر آسمان لرز گیا۔ اور دل ہیں تچھیے عوائی مسالوں کے اوپر سے بہلادیا ، وغیرہ جیسے عنوانات کے تحت احکام شرعیہ اور منشہ فدادندی کو ظاہر کرکے مسلمانوں کے سامنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون و محبوب طریقہ تحریر کرکے مسلمانوں کو صحیح اصول و طریقہ کے مطابق علیہ وسلم کا مسنون و محبوب طریقہ تحریر کرکے مسلمانوں کو صحیح اصول و طریقہ کے مطابق دعائیں مانگے رہے کی طرف رہنمائی کی گئی۔

ياعالم الغيب و الشهادة

آ کے جلد اوصاف پر بورا بھنین رکھتے ہوئے آپ سے آگے جسیب پاک ملاقطار کے بندیدہ طریقہ کے مطابق ہمیشہ دعائیں انگے رہنے کی توفیق عطافرا۔

اب سیال سے ایک دوسرا باب شروع ہور باہے۔جسکا تعلق ہے خداد ندِقدوس کی صفات عظیمہ یعنی حق تعالی کے علیم خبیر جمیع اور قدیرو غیرہ ہونے کے ساتھ ہے۔

یہ باب سبت اہم ہے اکٹرو بیشتر مسلمان اللہ تعالیٰ کی مذکورہ صفات عظیمہ کاعلم ہونے کے باوجودیقینی معیار یا عقیدہ کرور ہونے کی وجے قرآنی تعلیمات منشد خداوندی اور طریقه بوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل کرتے ہوئے ملے آرہے ہیں۔ اس لئے دل میں یہ داعيه پديا جواكه اس سلسله يسمستقل ايك باب بانده كر اس بي حق الاسكان قرآن و احاد بيث بنويد كى روشى بيس باور كران كى سى كى جائے د باتعليمات قرآنى بي عمل پيرا بونا يا اسكى توفيق لمجانايه اس قادر مطلق كے قبونة قدرت بيں ہے \_ بمارا كام توحتى المقدور شريعت مطبرہ کی تعلیمات کو پیش کرنا یا سمجھا دینا ہے۔اس اے اس فصل کا نام بی:۔ " دعا آہستہ مانگی

اس سلسلہ کی قرآن مجید میں متعدد آیات نازل ہوئی ہیں جن میں ہے چند پیش خدمت بن ب

أَدْعُوا رُبُّكُمْ تُصَوُّعاً وَّخُفَيَةً ٥ إِنَّهُ لَا ﴿ ترجِهِ : تَمْ لُوكَ اليَّهُ يرورد كارت دعاكياكرو يْجِتُ ٱلمُعْتَدِينَ ( يامع ١١٠ و ١١٥ الامراف ) تذلل ظاهر كرك بحى اور جيكے جيكے بھى، واقعى

الغدتعالى ان لوگوں كونالسندكرتے بيں جو صدے مكل جادي، (بيان القرآن) تشریج: تم اوگ (ہر حالت اور ہر حاجت میں) اپنے پرورد گارے دعا کیا کرو۔ تذلل (عجزو انكسار) ظاہر كركے مجى اور چيكے چيكے مجى (البتة يه بات) داقعي ( ہے كه ) الله تعالىٰ ان لوگوں کونالپند کرتے ہیں جو ( دعامیں ) حد ( ادب ) سے شکل جاویں۔

سال پر مذکورہ آیت کریمہ کے اخیری جلد ، الشغشلین میں صدادب کی تشریح کرتے بوے فرماتے ہیں :مثلاً عالات عقلیہ یا محرات شرعید یا مستبدات عادید یا معاصی یا بيكار چيزي مانگے لكس مثلاً معدائى يا نبوت كامنصب يا فرشتوں ير حكومت ياغير منكوح

<sup>(</sup>١) تفسير معادف التران علدم يا مرع ١٢ مورة الاعراف صفى ٢٥٥ .

عورت سے تمتع کرنا دغیرہ اس قسم کی خلاف شرع چیزیں اللہ تعالی سے مانگنا، بیسب خلاف ادب ہے، جسے صوادب سے تجاوز کرنا کہتے ہیں۔

قبولیت دعا کے لئے یہ اصول اپنائے رکھو آیات میں اسکا بیان ہے کہ جب قدرت مطلقہ کا بالک اور تمام انعابات واحسانات کا کرنے والا صرف دب العلمین ہے ، تومصیبت اور حاجت کے وقت اس کو پکار نا اور اسی سے دعا کرنا چاہئے۔اسکو چوڈ کر کسی دومری طرف متوجہونا یہ جہالت اور محروثی ہے۔

غرض میلے لفظ بیں روح دعا بہلادی گئی کہ دعا عاجزی انکساری اور اپنی ذات و پہتی کا اظہار کرکے اللہ تعالیٰ سے اپنی عاجت مانگنا ہے۔

دوسرے لفظ میں ایک دوسری ہدایت دی گئی دہ یہ کد دھا کا خفیہ اور آہستہ مانگنا افضل ادر قرین قبول ہے ۔ کیونکہ بآواز بلند دعا مانگئے میں اول تو ، تواضع و انکسار کا باتی رہنا مشکل ہے ۔ ثانیا ۔ اسمیں ریا دشہرت کا بھی خطرہ ہے ۔ ثالث ۔ اسکی صورت عمل ایسی ہے کہ گویا یہ شخص یہ نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ بھی مسبیدہ تھ علیمہ میں ہمارے ظاہرہ باطن کو یکساں جانتے ہیں ہر بات خفیہ ہویا جمرا ہو ان سب کووہ سنتے ہیں۔

دعا مانكنے كا ا يك يه مجى اندازتها علام دمشقى فراتے بي الله تعالى اپنے

بندوں کو مانگنے کا طریقہ سکھاتے ہیں جودین ور نیایس انکے لئے کامیابی کاسبب بن سکے۔فرمایا ؛ نمایت فلوص کے ساتھ مخفی طور پر دعا کیا کرو ،لوگ بلند آوازے دعائیں مانگنے لگے تھے ، تو حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ؛ اے لوگو ؛ اپنے نفسوں پر رحم کرو تم کسی ہم ہے یا غائب کو نمیں پکار رہے ہودہ تو قریب ترہے اور من مجی دہاہے۔

پھر فرمایا کہ: دعا میں تذلل اور تصنرع اختیار کرد۔عاجزی کے ساتھ مخفی (پوشیگ کے) طور پر دعا مانگو۔ خشوع قلب لمحوظ رہے اسکی صفت سماعت وقدرت پریفین کامل ہوریا کاری کے طور پر بلند آواز سے دعائیں نہیں مانگنا چاہئے۔

یادرہ کردیا، کاری سے بچنے کے لئے پہلے کے لوگ بڑے عالم و نقیر ہوتے تھے ، گر لوگ اسکے علم و کمالات سے واقف تک نہ ہوتے تھے ۔ لیکن آج کل ہنم ایسے لوگوں کو پاتے ہیں جواگرچہ عباد توں اور نیک کاموں کو تھی کر کرنے کی قدرت رکھتے ہیں ، لیکن انہیں ہمیشہ علانیہ کرتے دیکھا گیا۔ پہلے کے مسلمان جب دعا مانگئے دیکھے جاتے توسوائی "کھسر ، پھسر" کے انکے من سے آواز سنائی نہیں دیتی تھی ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تصنرع کے ساتھ اور مجنی طور پر دعا مانگو

آگے اخیری جلد: إِنَّهُ لَا يُحِبُ المُعْتَدِينَ کَ تَفْسِيرِ مِن حَفْرِت ابن عبان فرائے بین اس سے مرادیہ ہے کہ دعایش اپن (امکانی) حدے تجاوز کرنے کو حق تعالیٰ پند نسیں کرتا۔

بعض سلف کا قول ہے کہ: جو شخص اپن راتوں کی پوری (گہری) نیند کے وقت الحُے اور پوشیدگی (آہستہ) سے حق تعالیٰ کو پکارے کہ: اسے میرے پردردگار! اسے میرے پالنہار!

اور پوشیدگی (آہستہ) سے حق تعالیٰ کو پکارے کہ: اسے میرے پردردگار! اسے میرے پالنہار!

اے میرے ربا: تو اللہ تعالیٰ اسی وقت جواب دیتے ہیں؛ لَبنیک یا عبد نی ایس موجود ہوں۔

اے میرے بندے ہیں تیرے پاس تیرے ساتھ ہوں۔

پارول امامول کے نزد میک دعا کا طریقہ بیہ ہے حضرت مفتی صاحب فرائے ہیں؛

وما مائیکے کا صحیح اصول ادر طریقہ قرآن مجمد ہیں اس طرح بیان فرایا گیا ہے: اذعوا دَبنگم وران سے اللہ کا میں من من من ایک کرون کے اندھوا دَبنگم و اللہ کا اس میں من کری ایک کرونا کا مواجد اللہ کا میں من من من ایک کرونا کا مواجد اللہ من من ایک کرونا کی کرونا کرونا کو کرونا کی کرونا کی کرونا کی کرونا کی کرونا کی کرونا کی کرونا کرونا کی کرونا کرونا کرونا کرونا کے کرونا کرونا کی کرونا کی کرونا کی کرونا کی کرونا کی کرونا کرونا کی کرونا کی کرونا کرونا کرونا کی کرونا کرونا کو کرونا کی کرونا کو کرونا کی کرونا کی کرونا کی کرونا کرونا کی کرونا کرونا کی کرونا کی کرونا کی کرونا کی کرونا کرونا کی کرونا کی کرونا کیا کرونا کر

تَصَّرُعاً وَّ خَفْيَةً بينى تماپ رب سالتجا (دعا) كروعاجزى اورزارى كے ساتھ بوشدہ يعنى آہستة آوازے بينك الله تعالى بهندنہيں فرماتے صدے تجاوز كرنيوالوں كو۔

تشریج: اس آیت میں دعا کے متعلق دو صروری آداب بیان فرماتے ہیں۔ ایک تصرّع و زاری اور دومرا آبستہ آواز سے دعا مانگنا اور اس آیت کے اخیری جلد میں یہ مجی بلادیا گیاکہ جولوگ ان آداب دعا کے خلاف کرتے ہیں دہ صدے تجاوز کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کوالٹد تعالی پسند نہیں فرماتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ۔ دعا کرنے والا امام ہو یا مقتدی یا مجر منفرد ہو۔ ہر حال ہیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا خود بہلایا ہوا پہند بدہ طریقہ یہ ہے کہ خشوع وخصوع اور تصنرع و زاری کے ساتھ آبستہ آواز سے دعا کر سے اور جو کوئی اسکے خلاف کر تا ہے وہ صدسے تجاوز کرنے والا ہے۔ اور دہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ۔ اور بینظا ہر ہے کہ ناپسند بدہ طریقہ سے دعا کرنے والا اسکا مشحق نہیں ہوتاکہ اسکی دعا قبول کی جائے۔

البنة ـ الله تعالیٰ کے فصل و کرم کا معالمہ بہر حال انگ ہے۔ یعنی خلاف اصول کہی چلآ چلاً کر دعا کرنے والے کی دعا بھی قبول فرمالیں تو وہ مختار کل اور مالک ہے۔ اسے کوئی روکنے والا نہیں ۔ گرباں انکا بہلایا جوا طریقہ اسے زیادہ محبوب ہے اور عادت اللہ قرآنی اصول کے مطابق بی دعا قبول کرنے کی ہے:۔

"اسى لئے امنت کے چاروں مشہور امامول کے نزدیک دعا خفیہ اور آہستہ کرنا می

متحب اور اولى ب ."

حضرت مفتی محد شغیع صاحب (ایک طرف صاحب نمبت شنع کال اور دو سری طرف فقبی اعتبادے شرعی قاضی ہونے کے تکت نظرے ) نے ذکورہ آیات دعا کے سلسلہ میں قدرے وضاحت سے گفتگو فرماتے ہوئے گویا منصفانہ ایک فیصلہ صادر فرمایا ہے جے بیال فقل کرنا مناسب سمجتا ہوں۔ امید ہے کہ اسے قدرد میرات کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس پر عمل ہیرا ہونے کی سمی فرمائیں گے ب

ہم لوگ دعا پڑھے ہیں یا دعا مانگے ہیں؟

ادعوا رَبُّکُم تَصَوْعاً وَ بُحَفَیة وَ جب قدرت مطلقہ کالمہ کا مالک اور تمام احسانات و انعامات کا کرنے والاصرف وہ رب اعلمین ہے تو مصیبت اور حاجت کے وقت اسی کو پکارنا اس سے دعا کرنا چاہئے ۔ اسکو چوڑ کر کسی دوسری طرف متوجہونا یہ جمالت اور محروی ہے مذکورہ آیت ہی بعض آداب دعا بھی بہلات کے جنکی دعا یت کرنے سے قبولیت دعا کی اسید زیادہ ہوجاتی ہے۔ لفظ دعا کے معنی ایک یہ بھی ہے کہ کسی کواپن حاجت روائی کے لئے پکارا حائے۔

کیونکہ اکثریہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو کلمات دعائیہ ذبان سے بول دہے ہیں انکامطلب کیا ہے جبیب اکر آج کل عام مساجد ہیں اموں کا معمول ہوگیا ہے کہ کچے عربی زبان کے کلمات دعائیہ انہیں یاد ہوتے ہیں ختم نماز پر اسے پڑھ دیے ہیں ۔ اور بے علم مقتدی امام کے کلمات دعائیہ انہیں یاد ہوتے ہیں۔ آئیں ۔ کہتے رہتے ہیں۔ ان سارے تماشہ کا حاصل چند دیے رفائے کلمات کا پڑھنا ہوتا ہے۔

دعا کی روح اور حقیقت اوعا مانگنے کی جو حقیت ہے وہ سال پائی نہیں جاتی ۔ یہ

<sup>(</sup>۱) ابن كثير تفسير مظهري معادف القراك وجلد م با مرع ١٢ سورة امراف صفى ،، ٥ حضرت مفتى صاحب.

دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپ فصنل و کرم اور رحمت سے ان بے جان کلمات ہی کو قبول فر ماکر قبولیت دعا کے آثار پیدا فرمادی. گر اپن طرف سے میں تھجے لینیا صروری ہے کہ وعا پڑھی نہیں جاتی بلکہ مانگی جاتی ہے اور اسکے لئے صروری ہے کہ ڈھنگ سے مانگا جائے۔

غرض بہلے لفظ میں روح دعا بہ آلادی گئی کہ وہ عاجزی انکساری اور اپی ذات و پہتی کا اظہار کرکے اللہ تعالیٰ ہے اپن حاجت انگرنا ہے۔ اور دو سرے لفظ میں ایک ہدایت یہ دی گئی کہ دعا کا خفیہ اور آہستہ انگرنا افضل اور قرین قبولیت ہے۔ کیونکہ بآواز بلند دعا مانگرنی تواضع کا باقی رہنا مشکل ہے۔ ریا کاری اور شہرت کا بھی خطرہ ہے اسکے علادہ جہری دعا کی صورت عملی ایسی ہے کہ گویا یہ شخص بینی جانا کہ اللہ تعالیٰ سمیج اور علیم بھی ہیں۔ ہمارے ظاہر و علی الحن کو دہ یکسال جانے ہیں۔ اس کے غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام کی آواز دعا ہیں بلند ہوگئ باطن کو دہ یکسال جانے ہیں۔ اس کے غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام کی آواز دعا ہیں بلند ہوگئ تو حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا یہ ارشاد فرما یا کہ ۔ تم کسی ہمرے یا غائی ہے کہ نہیں پکار رہے ہو۔ جو اتنی بلند آواز سے کتے ہو بلکہ ایک ۔ تم کسی ہمرے یا غائی ہے ایکن اللہ تعالیٰ۔ (اسلے دعا ہیں آواز بلند کرنا یہ ادب کے خلاف ہے)

خود الله تعالى في الميك مردصالي بني (حضرت ذكريا عليه السلام) كاذكر ان الفاظ يه فرما يا ؛ إذْ نا أذى دَبّ فن نداآء خفيتاً و ( يا ١٩ع مورة مريم ) يعنى جب انهول في بكار ارب كو آبستة آواز يد الله تعالى كودعاكى يد كيفيت بهند ب كربست آواز يد دعا ما نكى جائد.

اسکے علادہ۔اس آیٹ سے یہ مجی معلوم ہواکہ۔ نمازیس سورۂ فاتحہ کے ختم پر جو آمین کسی جاتی ہے اسکو بھی آہستہ کہنا افصنل ہے ، کیونکہ آمین مجی ایک دعا ہے اور دعا کا خفیہ اور آہستہ بہت آواز سے افصنل ہونا قرآن مجید ہے ٹابت ہوگیا۔

وَ إِنْ تَجْهُوْ بِإِنْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ الرَّجِهِ، اورا كُرَم بِكَاركر بالتَّ كَبُوتُوه فَيْكِ م كَنى بونى بات السِّرُ وَ أَخَفُى ( با ١٠١ ع اسورة طر ) كواوراس م بحي زياده خفي بات كوجانا م ربيان التران)

<sup>(</sup>١) تغسير معادف القرآن جلد ٢ يا ٨ ع ٣ مورة امراف صفي ٨٥٥ - (١) تغسير بيان القرآن جلد ٢ يا ١١ ع ١ مورة طراصفي ١١٠ \_

تشریج اس علام الغیوب کی شان توبیہ کر راگرتم پکار کربات کہوتو (اسکے سننے بین تو کیا شبہ ہے) دہ تو (ایماہے کہ) چپکے سے کمی ہوئی بات کواور (بلکہ) اس سے بھی زیادہ خفی بات کو (بینی جوابھی دل بیں ہے اسے) بھی وہ جانتا ہے۔

فدائی معلوماست اینفلہ البؤ و انحفی البؤ سے مرادوہ چیز ہے جوانسان نے اپنے دل بی جہاتی ہوئی ہوئی ہے کسی پر ظاہر نہیں ۔ اور انحفیٰ سے مرادوہ بات ہے جو انجی تک تمہارے دل بیں بھی نہیں آئی ، آئندہ کسی وقت دل بیں آوے گی حق تعالیٰ ان سب چیزوں سے واقف اور باخبر ہیں کہ اس وقت کسی انسان کے دل بیں کیا ہے اور کی کو کیا ہوگا ؟ کل کا معالمہ ایسا ہے کہ خود اس شخص کو بھی آج اس کی خبر نہیں کہ کل کو میرے دل بی کیا بات معالمہ ایسا ہے کہ خود اس شخص کو بھی آج اس کی خبر نہیں کہ کل کو میرے دل بی کیا بات اور کی ؟ گردہ بھی الله تعالیٰ کو معلوم ہے۔

اس علام الغيوب كي صفت بمرداني المكوره آيت كي تنسير پر روشني دالت بوت

مفسرا بن كمير فرمات بين فداتعال وه بجوظا برو باطن او نجى نيجى اور چھوٹى بردى بهر چيزكو جانبا ہے جيبے فرمان ہے كه اعلان كردے ماس قر آن كواس نے نازل فرما يا ہے جو آسمان و

زمن کی پوشد گوں سے واقف ہے۔ ابن آدم پرجو جھی ابواہدہ ضداتعالی کے پاس چھیا ہوا ہے

انسان کے عمل (کام) کواس کے علم سے بھی سیلے اللہ تعالی جاتا ہے۔ تمام گزشتہ موجودہ اور

م فندہ علوق كاعلم اس كے پاس ايساس ب جسيا الك شخص كاعلم

تیرے دل کے خیالات کو اور جو خیالات انجی تک نہیں آئے ان کو بھی وہ جاتا ہے۔ تجم زیادہ سے زیادہ آئے۔ کی اس کا خرے گراسے تو۔ تو کی پوشیدہ طور پر کیا کرے گاان کا بھی علم ہے۔ اور صرف ارادہ بی نہیں بلکہ وسوسہ بھی ان پر توظا ہر ہے دبی معبود برحق ہے۔ اس سلسلہ بیں علامہ دریا بادی تحریر فریاتے بی ،وہ بھر بیں وہمہ دال ہے ۔ یعنی تحقی در محفی چیزوں کا علم اسے کیسے نہ ہوگا؟

(۱) تغییرمعادف القرآن به جلده ع۱۱ع ۱۰ سودة طاصفی ۱۹۰ - (۱) تغییراین کنیر جلد ۳ یا ۱۹ ع ۱۰ سودة طاصفی ۱۵ - (۳) تغییر اجدی به جلد ۷ یا ۱۹ ع ۱۰ سودة طاصفی ۱۳۰ عظامه عبد اما جد دریا یا دی - الَّتِيرَ ؛ توده ب جي انسان ايندل من حيلًا ي ركهادر أخفى دهب جسكاعلم خود اسكومجي

أَدْعُوا رُبُّكُمْ تَصَدُّعاً وْ خُفْيَةً ٥ الغرض خدا وندقدُوس كا توصرف فرمان بي نهيس بلكه امر اور حکم ہے کہ تم لوگ این رب سے دعا کیا کرد تذلل یعنی عاجزی الجاجت اختیار کرتے ہوئے چیکے چیکے۔ خوداس مالک ارض وسماء نے مختلف انداز والفاظ سے بیان فرما کریہ ہدایت فرمائی ہے کہ عنرمسلموں اور جابلوں کے مانند چلاچلاکر دعائیں نہ کیاکرو بلکہ آہستہ اور جیکے چیکے مجے ہے مانگا کرد میں تو تمحارے دل کے خیالات تک کو جانا ہوں اس لئے حر ادب سے تجاوز کرنا مناسب نهیں ہرحالت میں تمہاری حاجت روائی کر تار ہونگا۔

(پا ۲۶ عدا سورهٔ آن ) جانتے ہیں اور انسان کے اس قدر قریب

وَ لَقَدُ خَلَقْنا الانسانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ الرَجِمِ: اور بم يَف انسان كوپيداكيا باور نَفُسُهُ وَنَحِي أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ أَلوَدِيدِهِ السَلَحِ فِي مِن جَو خيالات آتے بي بم الكو

بیں کہ اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ۔ (بیان القرآن)۔

تشریج: ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے (جواعلیٰ درجے کی دلیل ہے قدرت پر ) اور اسکے جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان کو بھی جانے ہیں (اور اسکی زبان و جوارح سے جو صادر ہوا ہواسکوتو بدرجنہ اولی جانتے ہیں ) اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہم کو اسکے احوال کا ایسا علم ہے کہ انکو خود بھی اپنے احوال کا دیساعلم نہیں۔ پس باعتبار علم کے ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اسکی ركب كردن سے بھى زيادہ يعنى ميرى معيت كاكوئى اندازہ نميس لكاسكتا خالق کو تخلیق کاعلم باعتبار قرب کے انکورہ آیت کے متعلق صنرت مفتی صاحب فرماتے بیں ولیس مطلب بیہ ہوا کہ اہم باعتبار علم کے اسکی روح اور نفس سے مجی نزد كي تربي يعنى جسياعلم انسان كواسين احوال كاب بم كواسكاعلم خوداس سے بھي زيادہ ب چنانچ انسان کواپن بست سی عالتوں کا علم بی نہیں ہوتا اور جنکا علم ہوتا ہے ان میں مجی بعض (١) تنسير بيان القرآن جلد ٢ با ٢٠ ع ١٩ مورة ق صفحه ٩٩٩ - (٢) تنسير معارف القرآن جلد ٨ با ٢٠ ع ١٩ مورة ق -

اوقات نسیان یا ان سے ذہول ہوجا تاہے اور حق تعالیٰ میں ان احتمالات کی گنجائش ی مہیں۔ با وجود علم بمونے کے براے | علامہ دمشقی فرماتے بین ؛ الله تعالی بیان فرمارہے بیں کہ خیالات برگرفت نبیس بوگی دی انسان کا خالق ہے ادر اس کا علم تمام چیزوں کا احاطہ کے ہوئے ہے۔ سال تک کہ انسان کے دل میں جو برُنے تھلے خیالات پیدا ہوتے ہیں انہیں بھی وہ جانیا ہے۔ گر بال اس تساوی سے معموم مذہو کیونکہ صحیح حدیث میں ہے۔ حضور جی كريم صلى الله عليه وسلم نے فرما يا ميرى امت كے دل ميں جو خيالات آئيں ان سے در گزو فرماليا ہے۔جب تک کدوہ زبان سے مذنکالیں یا خیالات کے مطابق عمل مذکر گزریں "۔

میرے متعلق دریافت کریں تو میں قریب

وَإِذًا سَالَكَ عِبادِي عَنَّى فَإِنِّي قَرِيبٌ ٥ ] ترجر الراجب آب سے ميرس بندے (پامع، سورة البقرة)

مي بول (بيان القران)-

تشریج حضرت مفتی صاحب تحریر فرماتے ہیں ،اس آیت میں ۔ فَاتِّی قَرِیثِ ۔ فرماکراس طرف بھی اشارہ فرمادیا کہ ردعا آہستہ اور خفیہ کرنا چاہئے۔ دعاہیں آواز بلند کرنا ہے بہند سیہ نہیں۔ علامہ ومشقی نے اس آیت کا شان بزول میں ذکر کیا ہے۔ حضرت ضحاک ہے روا بت ب كرد كسى دباتى ( گاؤل كريد والے ) في حضور صلى الله عليه وسلم سے بيد سوال كياتهاكد بمادارب اكربم سے قريب ہے توجم آبستہ آواز سے دعا مانگاكريں اور اگر دور ہوتو بلند آوازے بکاراکرین؟۔

اس سوال کے جواب بیس اللہ تعالی نے مذکورہ بالا آبیت کریر حصور اقدس صلی اللہ عليه وسلم ير نازل فرماتي - جس بين فرماياً كياكه ؛ الله تعالى تو بروقت برحالت بين نبت ي قریب ہوتے ہیں جسکی وجہ سے اوازیں ندسنے کا سوال ہی پیدائمیں ہونا۔ چیکے چیکے انکی جانے والى دعائين دوا چى طرح سنية اور قبول مجى فرمالية بير.

<sup>(</sup>١) تفسيرا بن كبير-جلده بإ٢٠ع ١٠ مورة ق صفحه ١٥٠

<sup>(</sup>٢) تفسير معارف القرآن رجلدا يا ٢ ع عدوة البقرة . صفحداه ١٠ ..

تفسیر خاذن میں حضرت ابن عبائ سے روایت ہے کہ: یہودان مدینہ (طیبہ) نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ: خدا توعرش پر (ساتوں آسمانوں کے اوپر) ہے اور عرش و فرش (زمین و آسمان) کے درمیان تو استے استے آسمانوں کا بعد (دوری) اور غلظت (موٹائی ہے انتہا کشیف پردے) حائل ہیں۔ تو پھر حق تعالیٰ ہماری بات (دعا) کیے ہی سکتا ہے ؟ تو اسوقت اللے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکورہ بالا آیت کریمہ نازل فرائی ؛ فَانِی قَریب بی ہوں دور نہیں ۔ اس لئے تم چاہے جتنی آبستہ با نہیں کرویا دعا مانگو میں ان سب کو مہت الحقی طرح من لیتا ہوں۔

علاّمہ قاصنی منصور نوری کا عارفانہ ملفوظ صفراً دسمور بوری فرماتے ہیں ،اللہ تعالیٰ کاعلم ہرذرہ ذرہ پر حادی ہے۔اللہ تعالیٰ کی بصر (دیکھنا) ہوشب تاریک ہیں سمندر کی سب سے ذیادہ کہرائی کی ہمرائی کی ہمرانی شک کو بھی دیکھ دہی ہے۔ تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی صفت سمع (شنوائی) ایسی ہے جو تحت البڑی (زمین کی انتہائی تہد) کے اور بہاڑ کی فار کے اندر والے کیڑے کی جو ہنوز پھر کے اندر محفی اور پوشیدہ ہے اسکی آواز کو بھی سنے والی ہیں۔ یعنی دہ سنتا ہے۔ دیکھتا ہے اور قریب بھی ہے۔

ف اتدہ: اس احکم الحا تمنین کا بہت بی زیادہ قریب ہونا۔ دیکھنا اور باریک سے باریک ہے باریک آواز کوسٹنا بیر سارے اوصاف بطریق انجمل ہروقت ان بیں موجود ہوتے ہیں۔ لھذا ہماری دعا ومناجات کونہ سننے کاادنی سائنک وشبہ بھی پیدا نہیں ہوسکتا۔

الله تعالی کی صفت بھر دانی ۔ بھر بینی سماعت و بھارت اور علم و قدرت و غیرہ کے شوت کے لئے تو بورا قرآن مجید بھرا پڑا ہے سب کو جمع کرنا مقصود نہیں بلکہ دعا مانگنے کے سلسلہ میں خداؤر سول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول ۔ محبوب اور پہندیدہ طریقہ کے متعلق شوا بد کے طور پر چند آیات مقدسہ تحریر کرنا مطلوب تھا جو الحصد دللہ پیش کیا جا چکا۔

<sup>(</sup>١) شرح اسماء الحسن - صنى ٩٥ سد قاصنى محد سلمان منصور بورى صاحب -

<sup>(</sup>١) شرح اسماء الحسنى معتمد ٥٥ سد قاصى محدّ سلمان منصور بورى صاحب -

اب اخیر میں سورہ مریم کی پہلی آیت کا چھوٹا سا حصہ تحریر کرکے مضمون کو ختم کر دہا ہوں۔وہ آیت کریمہ بیاہے :۔

اِذَ نَا ذَى رَبِّهُ نِدَآءً خَفِيتًا ٥ ترجمد : جبكه انهول في الين پرورد كاركو لوشيده طور پر پاداع ٣ سورة مريم ياداع ٣ سورة مريم يادا (بيان القرآن) -

حضرت تھانویؒ اس آیت کے متعلق تحریر فرماتے ہیں، دعائے خفی (آہستہ) اس لئے کی گئ کروہ اقرب الی الاجا بت ہے اور ۔ نادی ۔ سے اعلان کا شبہ مذہو کیونکہ نداء کے معنی "دعا" کے ہیں ۔ اور یہ سب لوگ جانتے ہیں۔

علامہ دمشقی ندکورہ تیت کے سلسلہ میں تحریر فرماتے بین جہیں جہیں ہوتی اللّی کی اللّی کی اللّی معلوم ہوتی (منجلہ) ایک دجید بھی تھی کہ ۔ پوشیدہ (آہستہ) دعا مانگنایہ الله تعالیٰ کوزیادہ پیاری معلوم ہوتی ہے اور قبولیت سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے ۔ اس کے علادہ آہستگی کی (دھیمی ) آداز کو الله تعالیٰ (بوجه طریق نبوی پر ہونے کے ) اچھی طرح پوری سنتا ہے یہ دجہ تھی خفیہ (جیکے چیکے ) دعا مانگنے کی ۔

زورے دعاما گئے کی بنسبت آہستہ عادف باللہ حضرت حسن بھری ( تابعی " ) دعاماً نگنا سنتر گنازیادہ ایتھے اہے فراتے بیں کہ: علانیہ ادر چرا (زورے ) دعا

کرنے میں اور آہستہ پست آوازے دعاکرنے میں ستر درجہ نصنیلت کا فرق ہے۔ یعنی زورے دعا مانگنے سے آہستہ دعا مانگنا شتر گنازیادہ انجاہے۔

سلف صالحین کی عادت میہ تھی کہ ذکر اور دعا میں بڑا مجاہدہ کرتے اور اس میں اکثر اوقات مشغول رہتے تھے۔ گر ان کی آواز کو کوئی نہیں سنتا تھا۔ بلکہ ان کی دعائیں صرف انکے اور اس میں اور انکے رنب کے درمیان رہتی تھیں۔ اور انکی آوازی دعاؤں میں نہا بیت پست ہوتی تھیں۔ اور انکی آوازی دعاؤں میں نہا بیت پست ہوتی تھیں۔ اور انکی آواز بلند کرنا اور شور کرنا مکروہ ہے اسکے علاوہ امام ابو بکر

(۱) تفسير بيان القرآن مجلد ٢ پا٢٤ ع ٣ سورة مريم صفحه ٢٠ - (٢) تفسيرا بن كثير مجلد ٣ پا٢١ ع ٣ سورة مريم صفحه ١٦ (٣) تفسير معاد فسالقرآن مجلد ٣ پا ٨ ع ١٣ سورة الاعراف صفحه ١٠٠ - جصاص حنفی سنے احکام القرآن میں اس طرح فرما یا ہے کہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ دعا کا آہستہ مانگنا یہ بنسبت اظمار کے افضل ہے۔ اسی طرح جلیل القدر صحابی حضرت ابن عباس سے بھی ایسا بی قول منقول ہے۔ یعنی آہستہ دعا مانگنا افضل ہے۔

اے لوگوہ تم کسی مبرے یا صحیح بخاری وسلم میں حضرت الوثموی اخری ہے دوایت عالی مسلم عزدہ خیبرتشریف لے جارہ عالیہ وسلم عزدہ خیبرتشریف لے جارہ عالیہ وسلم عزدہ خیبرتشریف لے جارہ ہ

تھے۔ لوگوں نے ایک وادی میں (بلندی پر)چڑھے بوئے دورسے۔ اُللهُ اُکبُرُ الآالهُ اُلاَ اللهُ کَی تکبیر پڑھی۔ اس دقت حضور صلی الله علیہ دسلم نے فرمایا اے لوگو: تم اپن جانوں پر نرکی کرد۔ تم کسی بہرے یاغانب کو نہیں بکار رہے ہو۔ تم تو سمیج دبصیر اور قریب کوبکار رہے ہو۔

ف انده: بخاری و مسلم شریف جسی اطادیث کی صحیح کتابول بین مذکوره بالاحدیث مبارکہ بین حضور صلی الله علیہ وسلم نے خدا و ند قذوین کی دو تین عظیم صفات کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرما یا کہ: تم کسی مبرے یا غائب کو شمین پکار رہے ہو۔ بلکہ تم تو اِنَّ دَنِینَ قَرِیْبُ مَسِینِیْکُ ارشاد فرما یا کہ: تم کسی مبرے یا غائب کو شمین پکار رہے ہو۔ بلکہ تم تو اِنَّ دَنِینَ قَرِیْبُ مَسِینِیْکُ مَسِینِیْکُ الله سَمِینِیْکُ مَسِینِیْکُ وَ الله سَمِینِیْکُ الله سَمِینِیْکُ مَسِینِیْکُ وَ الله سَمِینِیْکُ الله سَمِینِیْکُ مَسِین عالمگر صفات تدیم سے متصف اس احکم الحاکمین کو پکار رہے ہو۔ وہ ذات تو ہر شبی عالمگر صفات تدیم سے متصف اس احکم الحاکم رکھنے واللہ ہے۔ استابی شمین بلکہ شبی تر آن مجد کا تو بر لمدیہ اعلان ہے۔ وَ الله عَلِینَدُ مَ بِنذاَتِ الصَّدُورَ وَ یعنی زبان سے تہدت کئی باتیں بی شمین بلکہ دو تو ایسا قادر مطلق ہے کہ زبان سے آہستہ کی باتی وہ تو الله عن اور کنار وہ تو تو تم بارے سینداور تصور است و خیالات بین جو بو باتین پوشیدہ ہیں وہ تو ان ساری چیزوں کو مجی طانا ہے۔

جب وہ خالق و مالک اتنی عظیم صفاتِ قدیمہ کا مالک ہے تو بھر بلند آوازیا زور سے دعائیں مانگنے یا پکارنے کا سوال ہی پیدائمیں ہوتا۔ دعائیں مانگنے یا پکارنے کا سوال ہی پیدائمیں ہوتا۔

الغرص حصرت بئ كريم صلى الله عليه وسلم نے مذكورہ بالا جامع كلمات ارشاد فرماكر

<sup>(</sup>۱) شرح اسماء الحسني صفحه ٩٣ مصرت مولاناقاصي محدّ سلمان منصور بودي .

قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو مصائب و آلام اور دعا و مناجات وغیرہ جیسے سارے اوقات بین اس غلیدہ کہندات الصدور کو بلند آوازے پکارنے کے بجائے حدادب بین است معلی میں است دعائیں مسلم کے بہندیدہ طریقہ کے مطابق آہستہ آہستہ دعائیں مانگے رہے کا ایک داہ نما اصول و طریقہ تلقین فریادیا۔

اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو پنغیبرانہ مسنون طریقہ کے مطابق دعائیں ہانگتے رہے کی توفیق عطافر ہائے۔

دعا آہستہ انگے اور اللہ تعالیٰ کیسے اور کتے سمیع وبصیر ہیں اس سلسلہ ہیں ایک ایمان افروز اور عبرت خیز داقعہ تحریر کر کے اس فصل کوختم کر دہا ہوں۔ واقعہ تو در اصل والدین کی خدمت کے سلسلہ بیں ہے ،گر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے سمیع وبصیر اور اس پر کامل دسترس ہونے کے سلسلہ بیں ہے ،گر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے سمیع وبصیر اور اس پر کامل دسترس ہونے کے ساتھ ہے اور بڑا نصیحت آموز واقعہ ہے ۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس سے دعا آہستہ مانگے دالوں کو بھی زیادہ تقویت ملے گی اور اطمعیان کامل نصیب ہوگا۔

ہے کہ: ایک شخص حضرت بی گریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوا۔ اور شکایت کی کہ: یارسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے۔ یہ من کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم) میرے باپ نے میرا مال سے لیا ہے۔ یہ من کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرما یا؛ کہ جاؤتم ہمارے والد کو تم بیماں میرے یاس بلاکر لے آؤ۔

إدهرية لؤكا والدكو بلانے كے لئے روانہ ہوا۔ اور فورا النى وقت حضرت جبر ئيل اسمين عليه السلام تشريف لائے ۔ اور حصنور صلى الله عليه وسلم سے عرض كيا كر ـ يار سول الله (صلى الله عليه وسلم) جب اس لڑك كا باپ آجائے ۔ تو آپ اس سے بو چيس كر وہ كلمات كيا بي جو اس نے اپنے دل بى بیل اوراسكے كانوں نے بھى ان كلمات كوا بھى تك نہيں سنا ؟ اس نے اپنے دل بى بیل اوراسكے كانوں نے بھى ان كلمات كوا بھى تك نہيں سنا ؟ جب وہ لڑكا اپنے والدكولے كر حاصر جوا ۔ تو حصنور صلى الله عليه وسلم نے والدسے كيا كہ

<sup>(</sup>١) تفسير معارف القرآن وجلده يا هاسورة بني اسراتيل وصفحه ٥٥٠ \_

کیابات ہے آپ کا بیٹا آپکی شکایت کرتاہے ؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کدان کا ہال آپ چین لیں ؟ والد صاحب نے عرص کیا کہ: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے سوال فرمائیں کہ ہیں اس کا ہال اسکی چوچی، خالہ یااپنے نفس کے علادہ اور کہاں خرچ کرتا ہوں ؟

یه من کر حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ؛ اینهٔ (جس کا مطلب یہ تھا کہ بس حقیقت معلوم ہوگئی اب زیادہ کھنے سننے کی صرورت نہیں) اس کے بعد اس کے والد سے دریافت کیا کہ ؛ وہ کلمات کیا ہیں جن کو ابھی تک تمہاد سے کانوں نے بھی نہیں سنا ؟اس نے عرض کیا کہ ؛ یار سول الله صلی الله علیه وسلم ہمیں ہر معالمہ میں الله تعالیٰ آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھادیتے ہیں (یعنی جو بات کسی نے نہیں سی اس کی آپ کواطلاع ہوگئی ۔ جو ایک معجزہ ہے) چراس نے عرض کیا کہ جو بات کسی نے نہیں سی سیا کہ حقیقت ہے کہ ہیں نے چندا شعاد اپ ول میں کئے تھے جنگومیر سے کانوں نے بھی نہیں سیا سیا کہ حقیقت ہے کہ ہیں نے فرایا کہ وہ اشعاد اپ ول میں کئے تھے جنگومیر سے کانوں نے بھی نہیں سیا حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرایا کہ وہ اشعاد سیا ہے جنکا مختصراً فلاصدیہ ہے کہ:

"اے کڑے بین نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد مجی تمہاری ڈرڈ داری اٹھائی۔ تمہار اسب کھانا پینا مجی میری ہی کمائی سے تھا۔ جب کسی رات تمہیں کوئی بیماری پیش "گئی توہیں نے تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیدار و بیقراری بیں گزار دی۔

گویاکہ تمہاری بیماری مجھے ہی گئی ہے۔ تمہیں نہیں ۔ جسکی وجہ سے بین تمام رات رو تاربا گرمیرا دل
تمہاری ہلاکت سے ڈر تا رہا ۔ حالانکہ بیں جانتا تھا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے آگے بیچے نہیں
ہوسکتی۔ پھر جبتم اس عمرا دراس حد تک پہونی گئے جسکی بین تمنا کیا کر تاتھا ( بینی جوانی ) تو تم نے
میرا بدلہ سختی اور سخت کلافی بنادیا۔ گویا کہ تم ہی مجھ پر انعام واحسان کر رہے ہو کاش اگر تم ہے
میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہوسکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیسے جسیا ایک شریف پروسی کیا کر تا ہے
تونے کم از کم مجھے پڑدسی کا حق تو دیا ہو تا اور خود میرے ہی مال ہیں میرے حق بین بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ یہ اضعار سننے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور بدل گئے اور بچ کا گریبان

پکڑ کر بلادیا اور فرمایا۔ اُنٹ و مالک لاہین کے بعن جا تو بھی اور تیرا مال بھی سب (کھی) تیرے پاب کا ہے (تفسیر مظمری جلید وصفح ۲۳۹)

نوسٹ بید پورا واقعہ اور عربی اشعار بہت اتھے اور پیارے انداز بیں ہیں۔ بیسب اشعار بھی مع ترجمہ کے یہ معارف القرآن جلدہ پا ۱۵ سورۂ بنی اسرائیل صفحہ ۵۹ پر مرقوم ہے جے عربی ذوق بودہ مراجعیت فرماسکتے ہیں۔

دل میں چھیے ہوئے بھید کوساتوں آسمانوں فراہ دانعہ میں بلانا یہ مقصود ہے کہ کے اوپر عرش اعظم کے اوپر عرش اعظم کے اوپر عرش اعظم

سے اللہ تعالیٰ نے وجی کے ذریعہ یہ بات بہادی کا اس بوڑھے باپ نے وہ کلمات جنکا تعلق ابھی تک صرف دل د دیاع اور سوچ کے ساتھ ہی ہے۔ نہ ان کلمات کو اسکی زبان نے اداکے اور نہی خوداسکے کان نے سے اسکے باوجودا تکے ول کے جمیداور راز کو بھی اللہ تعالیٰ نے پالیا۔ جب وہ اتنی بڑی قدرت سماعت رکھتا ہے اور علیم دخیرہ توکیا ہماری خفیداور آہستہ مانگی جب وہ انوالی دھاؤں کو وہ نہیں سن پائے گا۔ جبکہ انکے اوصاف کا لمد ہیں ہے ایک وصف و منعلہ ما تو شوش بھ تفشیف ہیں جب یعنی جق تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ وہ سینے ہیں جی ہوئے موازوں کو اور دل و دماغ ہیں جو تصورات (وساوس کی شکل ہیں) آتے ہیں انکو بھی تو وہ جائی رازوں کو اور دل و دماغ ہیں جو تصورات (وساوس کی شکل ہیں) آتے ہیں انکو بھی تو وہ جائی سے دہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ۔ تو بھر کیا اہل تصوف دل سے دھائیں (تصورات کی شکل میں) کرتے ہیں تو کیا اسکا علم اس خالق و مالک کو نہ ہوگا ؟ یقین نہ ہوگا جوت آیات میں کرتے ہیں تو کیا اسکا علم اس خالق و مالک کو نہ ہوگا ؟ یقین نہ ہوگا جوت آیات قبل اسکا علم اس خالق و مالک کو نہ ہوگا ؟ یقین نہ ہوگا جسکا جوت آیات میں مالتا ہے۔

امید ہے کہ: آہستہ دعا مانگنے کے مسئون طریقہ کے متعلق ہرقسم کے ۔ خدشات اور اشکالات وغیرہ سب ختم بوگئے ہونگے اگر چہ دعا بالحجر ناجائزیا گناہ نہیں مگراولی دافعنل آہستہ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو خدا و ندقد دس کی ہرقسم کی صفات کا لمہ پر بھین صادقہ رکھتے

ہوتے سب کوامیان کامل عطافر ماکر مؤمن کامل ہونے کاشرف عطافر مائے۔ آمین۔

## تيرهو ين فصل

### ى دعايى واسط اور وسيلداختيار كرنا ي

اس سے پہلے۔ قرآن مجید کایہ بر ملااعلان ہے کہ "دعا آبستہ مانگی جائے " کے عنوان سے فصل گزر چکی۔ اسکے بعد اب آپ کے سامنے ایک مشہور دمعرد ف، مگر نازک طریقتہ دعا کو زیر قلم کرکے اسکی قدر دقیمت اور افادیت کو مسلمانوں کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرہا ہوں جسکا عنوان ہے۔

#### دعايس واسطداور وسيله اختيار كرنا

اس مضمون کو بھی مشریعت مطہرہ کی حدود میں رہتے ہوئے قرآنی تعلیمات احادیث بہویہ اور فقہائے ملت کے سلائے ہوئے طریقہ کو مدنظر رکھتے ہوئے مرتب کیا گیا سے جسکے عنوانات حسب ذیل ہیں:۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسط دے کر دعا مانگنے والے سب سے سپلے پنیبر ہیں۔ امام الانبکیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے فقرا، کا واسط دے کر دعا مانگی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنیا واسط دے کر دعا مانگنے کے لئے فرمایا۔ توسل کے معنی اور اسک حقیقت ۔ وغیرہ جیسے عنوا نات کے تحت طریقۂ محمدی کو شریعت مطہرہ کی روشن میں مقیقت ۔ وغیرہ جیسے عنوا نات کے تحت طریقۂ محمدی کو شریعت مطہرہ کی روشن میں ترتیب دے کر پریشان حال کی خدمت میں مدنی آقا، صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئون طریقہ تحریر کرکے صدود شرع کا پاس رکھتے ہوئے دعائیں مانگنے کا ایک بہترین انداز سکھایا گیا ہے۔

الاسبب الاسباب الم

جلد سلمانوں کو انبیا ہو اولیا ، اور اپن مخلصانہ عبادات و خدمات وغیرہ کا جائز واسطہ دے کر تجوے دعائیں مانگتے ہوئے اپنے دامن مراد کو بحرتے دہنے کی توفیق عطافر ما۔ اب بیان سے بنصلہ تعالیٰ تیر حوین فصل شروع کردہا ہوں۔ اس کا عنوان ہے دعا مانگے میں واسطہ اور وسیلہ اختیار کرنا ۔ بعنی اپنی دعاؤں کو اقرب الی القبولیت بنانے کے لئے دعا سے فارع ہوتے وقت اپنا عمال صالحہ کوئی کار خیریا مقبولان البی وغیرہ کا دربار البی میں واسطہ دے کر دعائیں قبول فرمانے کی در خواست اور گزارش کرنا ۱۰س کی شریعت مطیزہ نے عقائد واعتقادات کو صوشرع میں دکھتے ہوئے شرائط قیودا در احتیاط کے ساتھ اجازت سرحمت فرمائی ہے ۔ قرآن مجمدے می اس کا شوت ملتا ہے۔ چنا نی حسب ذیل آیات کر میداس پر شاید ہیں ب

يَا يُها اللَّذِينَ أَمَنُوا النَّهُ وَابَتَعُواۤ آرَحَه: است ايمان والوروُرت رجواوروُحونوُواس الله الوَسِيلَةَ عامورة المائرة تكسوسلد (ترجد شيخ الهند)

مذکورہ آیت میں میلے تقوی کی ہدایت فرمائی گئی۔ پھر الند تعالیٰ سے ایمان اور اعمال صالحہ کے ا وربعہ تقرب حاصل کرنے کے لیے فرما یا گیا ہے۔

تشریج ؛ الله تعالیٰ کی طرف وسیله ، اس سے مراد ہردہ چیز ہے جو بندہ کور عنبت و محبت کے ساتھ اسپے معبود کے قریب کر دہے ، اس لینے صحابہ ، تابعین اور سلف صالحین ؓ نے مذکورہ آ بیت بیس وسیلہ کی تفسیر طاعت ۔ قربت اور ایمان وعمل صالح سے کی ہے ۔

صاکم نے بھی حضرت حذیفہ سے روایت نقل فرمائی ہے۔ فرمایا ۔ وسیلہ سے مراد قربت دطاعت ہے۔ اسکے علادہ ابن جریز نے فرمایا ،عطاقہ مجابد ادر حسن بصری وغیرہ سے بھی سمی منفول ہے۔

آیت کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہواکہ ۔ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرد بذریعہ ایمان واعمال صالحہ کے ۔
مفسرا بن کیر اور حضرت قبادہ فرماتے ہیں ، اسکی طرف قربت یعنی نزدیکی تلاش کرو
خدا کی اطاعت اور اس کی مرضی کے اعمال کرکے اس سے قریب ہوتے ہوئے جاؤی ہی
معنیٰ دسیلہ کے ہیں ۔

<sup>(</sup>١) تفسير معادف القرآن عبد عيادع اسورة المآئدة صفيه ١٠ (٢) بن كثير عبدايا اع اسورة المآئدة صفي ٩٣

ائم وتغسير في وسيله كے متعلق الك دوسرى آيت كريم محى نقل فرمائى ب وه يد ب: ترحمہ: دہ لوگ جنکو یہ پکارتے ہیں دہ خود ڈھونڈھتے ہیں اپنے رب تک وسیلہ کہ کونسا

بندہ بست نزدیک ہے اور وہ اس کی رحمت

اُولَئِكَ الَّـٰذِيْنَ يَدُعُونَ يَبَتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الوسيلة أيمهم أقزب ويزجون زحمته (پاهاع وره بنامرائيل)

کے اسدوار ہیں۔ (ترجمہ شیخ الحند)

تشریج: مطلب بر ہے کہ ۔جن ہستیں کوتم معبود و مستعان سمج کر پکارتے ہودہ خود ا ہے رب کا بیش از بیش قرب تلاش کرتے ہیں۔ انکی دوا دوش (تگ و دو) صرف اس لئے ہے کہ خداکی نزدیکی عاصل کرنے میں کون آگے نکلتا ہے۔ انمیں جو زیادہ مقرب ہیں وی زیادہ قرب النی کے طالب رہتے ہیں۔ اور سوچتے ہیں کہ کسی سبب نے زیادہ مقرب بندہ کی دعا وغيره كوحصول قرب كاوسيله بنائيس

صاحب معارف القران فرماتے ہیں الفظ دسیلہ کی لغوی تشریح اور صحاب و تابعین کی تفسیرے جب بیمعلوم ہوگیا کہ۔ ہروہ چیز جواللہ تعالیٰ کی رصنا اور قرب کاذر بعد بے وہ انسان كے لئے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے كاوسيلہ ہے۔اس ميں جس طرح ايمان واعمال صالحہ داخل ہیں اس طرح انٹیا و صالحین کی صحبت و محبت بھی داخل ہے ۔ کہ وہ بھی رصائے المی کے اسباب من سے ہے اور اس لئے انکووسیلہ بناکر اللہ تعالیٰ سے دعاکر نا درست بوا ،جیباکہ حضرت عرش في قط كے زمان ميں حضرت عبائل كودسيلد بناكر الله تعالى سے بارش كى دعا مانكى اورالله تعالى في است قبول فرماليا ـ

تشریج الفظاد سلہ کے معنی بروہ چیزجس کو کسی دوسرے تک پہونچنے کا ذریعہ بنایا جائے اور اللہ تعالیٰ کے لئے وسیلہ بیرے کے علم وعمل بیں اللہ تعالیٰ کی مرصی کی ہروقت رعایت ر کھوادراحکام بشرعیے کی پابندی کرے مطلب یہ ہے کہ میسب حضرات اپ عمل صالح کے (١) حاشيه علامه عثماني - يا ١٥ ع ١٠ سورة عن اصراتل صفحه ٢٨٦ - (٢) تنسير معادف القرآن - جلد ٣ يا ١٠ ع ١٠ سورة المائدة صفحه ١٢١ ـ (٣) تفسير معارف القرآن عبله ه يا ١٥ع سورة بن اسرائيل صفحه ٢٨٦ ـ

ذر بعد الله تعالى كے تقرب كى طلب بيں لگے جوتے ہيں۔

ندکورہ دونوں آیستی اس بات کی نشاندی کر رہی ہیں کہ انگے لوگ بھی اعمالِ صالحہ یا اپنے زبانے کے برگزیدہ اور مقبول بندے وغیرہ کو ذریعہ اور وسیلہ بنا کر انکے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ۱۰عمال و عبادات اور خدمات و کا رِخیر وغیرہ کے ذریعہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے چلے جاؤیا اپن اپن دعاؤں میں ان اعمال و عبادات اور کار خیر وغیرہ کا واسطہ اور وسیلہ دے کر اسکی قبولیت کا سوال کردسب چیزیں اس میں شامل ہیں۔

یماں تک تو قرآن مجیدے واسطہ اور وسیلے کے متعلق جوت پیش کیا گیا ۔ اب آگے پنیبران اسلام سے عملی طور پر مستند اجادیث سے واسطہ اور دسیلے کے متعلق جوت پیش کیا جارہا ہے۔

انسانوں میں سب سے سیلے انسان اور پیغیبروں میں سب سے سیلے پیغیبر نے محبوب رب الغلمین صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے دعا مانگی اور دہ اپنی منزل مقصود تک جا مپونچے۔

دعب ابین وسیلہ اختیار کرنے اجترابی وسیلہ اختیار کرنے اجترابی اللہ کوساتوں اسمان کے اوپر والے سب سے سملے پیغیبر ہیں ۔ اجترابی میں اللہ علیہ وسلم کا واسط دے کر دعا مانگی تواللہ تعالی خضرت آدم علیہ السلام نے محد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسط دے کر دعا مانگی تواللہ تعالی فید دسلم ) خدد یافت کیا کہ: اے آدم! (علیہ السلام) تم نے میرے محبوب محد (صلی اللہ علیہ دسلم) کوکیے بچانا حالانکہ بین نے توان کوا بھی تک پیدا بھی نہیں کیا ہے؟

تواس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ: اے میرے پرورد گار۔جس وقت آپ نے جھکو اپنے ہاتھ (قدرت) سے پیدا کرکے میرے اندر روح پھونکی اس وقت میں نے سراٹھا کرجود کھیا تو عرش کے پایوں پرلکھا ہوا د کھیا : لآولهٔ إِلاَّ اللّهُ مُحَدَّدٌ الرَّسُولُ اللّٰهِ

(١) ذخيرة معلومات صفحه ١٦ - مصنف مولانا محد عفران كيرانوي صاحب.

پس بید دیکھ کر بیں نے سمجولیا کہ ۔ آپ نے اپنے نام کے ساتھ اس نام کو اس دجہ سے ملا یا کہ ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپکو اپن جملہ مخلوقات بیں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔

اسكے جواب بیں خداد ندعالم نے فرمایا كہ: اے آدم (علیہ السلام) تونے ج كہا محمد (صلی الشد علیہ وسلم) محکوم خلوق بیں سب سے زیادہ محبوب ہیں ۔ اور جب تونے میرے محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) محکوم خلوق بیں سب سے زیادہ محبوب ہیں ۔ اور جب تونے میرے محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) کے واسطے سے سوال كی جھولی پھيلائی توبیں تیری معفرت كے دیتا ہوں ۔ بال سن لو! اگر میرا محبوب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نہ ہوتا توبیں تیجہ کو مجی پیدا نہ کرتا۔ (البدایہ والنہ اید علیہ جلداصفحہ ۱۸)

فقرائے مہاجرین کے توسل سے دعا کیاکرتے تھے۔ روایت میں اس طرح ہے۔

حضرت امید بن خالد سے روایت ہے کہ : حصنور صلی اللہ علیہ وسلم فتح حاصل کرتے تھے فقرائے مہاجرین (نادار کرورمہاجرین) کے دسیلے سے ۔

تشریج: ابن مالک ؓ نے فرمایا: دعا اس طرح فرماتے تھے: اے اللہ ہمیں دشمنوں پر غلبہ عطافر ماتیرے فقرائے مماجرین بندوں کے دسلے ہے۔

ا بن مالک فرماتے ہیں اس دعامیں فقرا کی تعظیم ہے اور دعاؤں میں فقرائے مہاجرین کے دسلے سے دعاما نگنے کی ہمیں تعلیم ور غبت دلائی گئے ہے۔

صحیمالامت حضرت تعانوی بذکورہ بالاحدیث نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں : عادت توسل اہل طریق میں مقبولان اللی کے توسل سے دعا کرنا بکثرت شائع ہے۔

صدیث بالاسے اس کا اشبات ہوتا ہے اور شجرہ پڑھنا جو اہل سلسلہ کے بیال معمول

ہےاسکی ہی حقیقت اور عرض ہے۔

<sup>(</sup>١) دواه و مشرح السنسة و حاشيه مشكوة مشريف صفى ٢٣٠ بحوال مرقاة .

<sup>(</sup>٢) التكشف عن مهات العصوف مضنف حكم الاست عضرت تعانوي .

حضرت ابودردائ سے روایت ہے۔ حصنوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھکو (قیامت کے دن) غربا، بیس تلاش کرنا کیونکہ تم کورزق یا دشمنوں پر غلبہ وغیرہ غرباء ہی کے طفیل (وسیلہ) ہیں ہوتا ہے۔ (رواہ۔الوداؤد۔مشکوۃ)

ف ائدہ: مذکورہ بالا حدیث نقل کرنے کے بعد حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں: مذکورہ بالا حدیث سے بھی توسل کا جواز ثابت ہے ، بلکہ اس بیں تو مطلق اسلام ہی توسل کے لئے کافی معلوم ہو تا ہے کیونکہ غیر مسلم (غرباؤ مساکین ) تو ہرگز مراد نہیں ہوسکتے ۔ مگر ہاں شرط یہ ہے کہ ان (غرباء) میں کوئی حیثیت مقبولیت کی ہومثل مسکنت وغیرہ۔

حضور صلى الند عليه وسلم نے نابيناصحائی است ده فرماتے ہيں كه ايك نابينا شخص كو واسطه دے كر دعامانگنے كے لئے فرمایا است ده فرماتے ہيں كه ايك نابينا شخص حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى ضدمت بين حاضر ہوئے اور عرض كياكه: يارسول الله ؟ آپ دعافر ماديجة كه الله تعالى محجے (اندھ پن سے) شفاء عطافر مادے ؟ تو حصور صلى الله عليه وسلم خان سے ارشاد فرما يا باگر تم چاہوتو بين تم ہارے لئے دعاكر دول اور اگر تم صبر كر لو تو يہ صبر كر ناتم ہارے لئے مسركر لو تو يہ صبر كر ناتم ہارے لئے مسركر لو تو يہ صبر كر ناتم ہارے لئے مسركر الله عليه وسلم آپ

میرے حق میں دعافر ہائی دیجئے۔

یہ سنکر حصنور صلی اللہ علیہ دسلم نے اسے فرہا یا کہ جاؤ! انچی طرح سے وصنو کرو۔ پھراس طرح دعا مانگو: اسے اللہ! میں آپ سے سوال ( دعا ) کرتا ہوں اور آپ کے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسیلہ سے میں آپکی طرف توجہ کرتا ہوں جو نبی رحمت ہے ۔ بیشک میں حصنور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسیلہ سے میں آپکی طرف توجہ ہوتا ہوں تاکہ آپ میری اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اسے میرسے پروردگار آپکی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ آپ میری اس حاجت کو پوری فرمادی۔ اس اللہ! آپ حصنور صلی اللہ علیہ دسلم کی شفاعت کو میرے حق اس صحابی گون فرمادی۔ میں قبول فرماکر اس کی تاکہ وسل فرماکر اس کی آنکھوں میں روشنی واپس لوٹادی۔

<sup>(</sup>۱) التَكْفُ عن ممأت التصوف معنوب ١٣٦٠ حضرت تحانويّ مر ٢) مشكوة :صغح ٢١٩ تريذي :حصه ٢صفح ١٩١٠ إن اج صفح ١٠٠.

فسائدہ: مذکورہ بالااحادیث سے بیمعلوم ہوگیا کہ: اللہ تعالیٰ سے دعا بانگے اور اپنی حاجت طلب کرتے دقت کسی نبی ولی یا کار خیر وغیرہ کا دسیلہ دے کر دعا بانگذا مثلاً ایوں کا جہنا کہ: یا اللہ فلال نبی یا فلال تیر سے مقبول بندے کے وسیلے سے میری حالت پر رحم فر با اور میری حاجت بوری فر بال

اس طرح دعا مانگنا جائز بلکه مستون ہے اور دعاؤل کی قبولست کے لئے مؤثر طریقہ ہے۔ حديثٌ پاك بين اس طرح دارد ب. حضرت نبى كريم صلى الله عليه وسلم في خود فرمايا : جب تم اذان سنوتو اذان ختم بونے يرمير الله تعالى سے وسيله طلب كرو يس جس نے مير سے لية وسيله (مقام ادفع)طلب كيااسك لية ميرى شفاعت واجب بوكن (رواه مسلم شريف) د عسامیں والدین کا واسطہ صحیح بخاری میں روایت سے مصرت بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فے ارشاد فرمایا : مصیبت میں پھنسا ہوا آدمی اسے مال باپ کے ساتھ کی ہوئی نیکیوں کے ساتھ توسل (وسیلہ) سے دعا ما نگتا ہے تووہ دعا قبول ہوجاتی ہے اور مصیبت دور ہوجاتی ہے۔ فسائدہ بعنی اولادایے والدین کی ضدمت بغیر کسی غرض کے اخلاص کے ساتھ کرتا . رہے اور پھر اولاد کو خدایہ خواسند کھی اپنی زندگی میں حالات سے دوچار ہونا پڑے توالیے وقت یس این والدین کی کی جوئی فدامات کا واسط دے کر فداوند قدوس سے ان پریشان کن حالات سے نجات کے لیے دعا مائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماکر انہیں نجات عطافر مادیتے ہیں۔ والدين حيات بهون يا وفات شده هر حالت بين انكي خدمات يا ايصال ثواب وغيره كا واسطه دے کر دعا کرسکتے ہیں ۔

واسطہ دے کر دعایا نگی اور دھڑام سے چٹان نیچے آگری اوسطہ اور وسلہ کتنا مغیر ہے اسلے جوت کے لئے بخاری شریف کی ایک مستند حدیث جو لمبی ہے ، گرمشور ہونے کی دجہ سے مختصر کر کے اسے بیال نقل کر تابوں۔ اطمینان و سکون قلبی کے لئے ذیادہ مؤثر ہوگی ہے مصرت عبداللہ بن عمر ابن لخطاب فرماتے ہیں کہ بیس نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصرت عبداللہ بن عمر ابن لخطاب فرماتے ہیں کہ بیس نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم

رہ ہے بیدواقعہ سناہے ہ

حصنور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تم سے بہلے ایک قوم تھی جن بین سے ایک مرتبہ
تین آدمی سفریس نکے روات گزار نے کے لئے بہاڑکی کوہ (غار) بیں چلے گئے اچانک اوپر سے
پھرکی ایک چٹائ گری اور غار کامنہ بند ہوگیا۔ تینوں نے جب نکلنے کی راہ نہ پائی تومشورہ کیا کہ
اس سے نجات کے لئے اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال کا واسطہ اور وسیلہ دے کر دعائیں مانگی
جائیں۔

چنانچہ تیوں نے دعامانگنا شروع کیا۔ ایک نے والدین کی فدمت کا واسط دے کر دعا مانگی اس پر چٹان تھوڑی ہی ہی ۔ دوسراا پنے چھازاد بہن پے عاشق تھا گر کامیابی نہ ملتی تھی ایک مرتبہ قبط سال عز بت اور تنگ دستی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبود کردیا۔ رصامند ہوگئی میں اس پر حاوی ہوگیا اتنے بی اس عورت کے جسم بیں کیکیا ہٹ آگئ ۔ عاجزی کرتے ہوئے فدا کا واسطہ دے کر تحفظ بکارت کے لئے ننت سماجت کرنے گئ بس اس وقت تنہائی میں وہ محض خونب فدا کو مدنظر رکھتے ہوئے عورت سے تلذ ذحاصل کے بغیری دہاں سے سنہائی میں وہ محض خونب فدا کو مدنظر رکھتے ہوئے عورت سے تلذ ذحاصل کے بغیری دہاں سے بٹ گیا اور اسے حسب منشا، عطیات دے کر دخصت کر دیا۔ تنہائی کا اس تقوی اور خوفب فدا کا واسطہ دے کر اس نے دعاکی اس پر چٹان اور ذو اسرکی گر نکلنے کے قابل نہ تھی ۔

اب تسیرے آدی نے ایک مزدور جو بغیر مزدوری لئے چلا گیا تھا اسکی مزدوری کے ۔
پیسے تجارت میں لگادئے تھے اس میں برکت ہونے سے کیڑ تعداد میں مویشی جمع ہوگئے ۔
عرصہ کے بعد وہ مزدور واپس آیا ہواس نے کہا کہ یہ سارے ربوڑ او نٹ گائے وغیرہ سب تیرا ہے اس نے ہذاتی بچھا میں نے واقعہ سنا کر سب مویشی محصل رصنات اللی کی ضافر اسے دے دے تھے میں نے اس ایمان و اما نت داری کا واسطہ دے کر دعا کی دعا قبول ہوگئی ۔ اور اب کی مرحبہ وہ چٹان دھڑام سے نیچ جاگری ۔ اس ظرت انہیں اس مصیبت سے نجات مل گئی ۔
مرحبہ وہ چٹان دھڑام سے نیچ جاگری ۔ اس ظرت انہیں اس مصیبت سے نجات مل گئی ۔
مرحبہ وہ چٹان دھڑام سے نیچ جاگری ۔ اس ظرت انہیں اس مصیبت سے نجات مل گئی ۔

<sup>(</sup>١) ترجان السنية وجلد عصفي ١٥٣ محدث كبير حصرت مولانا محد بدر عالم صاحب مير تحى ثم مهاجر مدنى "

واسطداوروسلہ کے اثبات کے سلسلہ میں کافی احادیث مرقوم ہو چکی۔اب ایک اور حدیث نقل کرکے احادیث کاسلسلہ ختم کررہا ہوں ہے

حضرت انس بن الک ہے دوایت ہے :جب لوگ قط سال میں جبقا ہوتے تھے تو حضرت عمر ابن الخطاب ،حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسید سے بادش کی دھا مانگا کرتے تھے اور ایوں کہتے تھے کہ : یا اللہ ، ہم تیری بادگاہ میں اپنے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا یا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطورے کر دھائیں مانگا کرتے تھے اس وقت تو آپ ہماری دھائیں قبول فرما کرہم کو بارش سے سیراب فرمادیا کرتے تھے ۔ اور اب ہم اپنی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھا کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں ۔ لحذا آپ ہمکو سیراب فرمادی ہے ۔ مسلی اللہ علیہ وسلم کے چھا کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں ۔ لحذا آپ ہمکو سیراب فرمادی ہے ۔ مسلی اللہ علیہ وسلم کے چھا کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں ۔ لحذا آپ ہمکو سیراب فرمادی ہے ۔ ( دواہ حضرت انس فرمادیت کی بادش نازل فرماکر لوگوں کو سیراب فرمادیتے ۔ ( دواہ بخاری شریف )

گناہوں کے اقر ار اور توبہ کے بعد دعاکی جائے المامین فرماتے ہیں : ابوصالی کی روایت کردہ حدیث فرماتے ہیں : ابوصالی کی روایت کر دہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ مصرت عمرہ نے حضرت عبائل کو اپ ساتھ منبر پر کھڑا کیا اور پہلے خود اس طرح دھا مانگی ۔ اے اللہ بم سب تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے دسلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں ، لھذا تو بم کو بارش سے سیراب فرمادے اور بم کو ناامید نہ فرماد

اتن دعامائلے کے بعد حصرت عمرہ جیا عباس کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں کہ:اے ابوالفصل بتم بھی دعامائلی نے بعد حصرت عباس من سنے اس طرح دعامائلی کہ اسے اللہ ہر بلاگنا ہوں کی دج سے اتادی جاتی ہے ۔ اور بغیر توب کے بلا دفع نہیں کی جاتی اسے اللہ سادی قوم صحابہ میرے وسیلہ سے آئی طرف متوجہ ہوئی ہے ۔ یہ اس وج سے کہ جمکو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے وسیلہ سے آئی طرف متوجہ ہوئی ہے ۔ یہ اس وج سے کہ جمکو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

<sup>(</sup>١) رداه بخاري شرف جلد الواب الاستسقا .صفحه ١٣٠٠

<sup>(</sup>٢) عمدة العارى مشرح بحارى للعين واشير بخارى شريف جلد الإواب الاستسقاء صفى ١٣١٠

کے ساتھ ایک خاص (نبی) تعلق ہے۔ بین اے اللہ ۔ گنا ہوں سے لدے ہوئے ہمارے یہ ہاتھ اور توبہ کرتے ہوئے ندامت و شرمندگی ہے جبکی ہوئی ہماری پیشانیاں تیری بار گاہیں حاصر ہیں۔اے اللہ ہم لوگوں کوسیراب فرمادیں!

رادی کا بیان ہے کہ، حصرت عبائی کی دعا کے بعد پہاڑوں کی طرح بدلیاں ہر چہار جا نب سے آگئیں اور خوب بارش ہوئی بیاں تک کہ زمین سیراب ہوکر سر سبز وشاداب ہوگئی۔

نساندہ۔ندکورہ بالاوا تعدیش ،حصرت عمر شنے اپن دعامیں بیہ تصریح فرمادی کہ سپلے ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا مادگا کرتے تھے اور اب تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھاکو وسیلہ بناکر ہم دعامانگتے ہیں ۔

اس سے ثابت ہو گیا کہ نبی اور غیر نبی ۔ زندول اور وفات شدہ سب کو دعا ہیں و سیلہ انامار تنسب

محکیم الامت حضرت تھانوی نے فرمایا: اہل طریق (مشائخ طریقت) کا باد گاو خداوندی میں مقبولانِ النی کے دسلے سے دھامانگنا بکٹرت پایاجا تاہے۔ اعادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسکا خبوت ملتاہے۔ حدیث کی مشہور و مقبول کتاب مشکوۃ شریف (صفحہ ۳۳۹) میں حضرت امیر سے روایت ہے کہ :خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقرائے مہاجرین کا وسیلہ (واسطہ) دے کرفتے کہ کے لئے دعامانگا کرتے تھے۔

توسل کے معنی اس کی حقیقت مجدد ملت حضرت مولانا محدّاشرف علی صاحب تھانویؓ اور وسیلے سے دعا مانگنے کا طریقہ نے فرمایا : کسی شخص کاجو ۔ جاہ ۔ (منصب دسرتبہ) اللہ

تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے اس جاہ کے بقدراس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔

توسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ: اے اللہ جتنی رحمت اس پر متوجہ ہے اور جتنا قرب اسکا آپ کے نزدیک ہے اسکی برکت ہے مجھکو فلاں چیز عطافرما ۔ کیونکہ ہمیں اس شخص سے تعلق ہے۔

(١) التكشف عن مهمات المصوف صفحه ٢٣٣ صحيم الاست. (٢) حن العزيز جلد ٢ صفحه ٥ رانفاس عيسي حصد اصفحه ٥٠ ـ

اس طرح مدیث پاکسین اعمال صالحہ کا توسل آیا ہے اسکے معنی بھی یہ ہے کہ: اس عمل کی جو قدر حق تعالیٰ کے بزدیک ہے اور جم نے وہ عمل کیا ہے۔ تو۔اے اللہ اس عمل کی برکت سے جم پر رحمت نازل فرما یہ ہے توسل کے معنی مطلب اور اسکی حقیقت۔

حضرت شاہ محدّث دہلوی فرماتے ہیں: "یا اللہ میں تیرے فرآن کریم اور تیرے محبوب دمقبول ہیں تاری کریم اور تیرے محبوب دمقبول ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے وسیلہ سے دعا کر تا ہوں کہ ۔ تومیری مدد فرما اور میری دعا کو قبول فرما " ۔ اور میری دعا کو قبول فرما " ۔ یہ

اور سیری دعا و بون حرات میں مقطی فرماتے ہیں کہ: ایک دن عارف باللہ حضرت شیخ عارف ربانی حضرت سری سقطی فرماتے ہیں کہ: ایک دن عارف باللہ حضرت شیخ معردف کرخی نے مجھ سے بین فرما یا کہ:جب تم کو اللہ تعالیٰ سے کوئی عاجت ہو تو بین کہا (دعا

مانگا) کردکہ یارب بحق معردف کرخی میری حاجت کو پورا فرما۔ اس طرح کہنے ہے انشاء اللہ

تعالیٰ اسی وقت تمهاری حاجت بوری بوجا نیگی۔

علامہ سبکی شافعی فرماتے بیش : کہ جب اعمالِ صالحہ سے توسل (وسیلہ) اختیار کرنا جائز سے ۔ حالانکہ اعمالِ صالحہ افعالِ انسانی ہیں اور افعالِ انسانی قصور و نقصان سے متصف ہوا کرتے ہیں۔ پھر جب ان سے توسل پکڑنا جائز ہے تو پھر حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کوسفارش ہیں لانا جواللہ تعالیٰ کے محبوب اور محب ہیں۔ یہ بطریق اولی جائز ہوگا۔

واسطه اور وسیلہ کے متعلق قرآن و حدیث کے شوابد و جُوت کے بعد اب است کے آفاب و جُوت کے بعد اب است کے آفاب و مہتاب جیسے چکتے ہوئے اولیاء کرام کے چند واقعات تحریر کئے چلتا ہوں تاکہ معلوم بوجائے کہ مقبولان بار گاو النی کی قدر و مزات عند اللہ کتنی ہے اور ان سے مخلوق نے حد شرع میں رہے ہوئے کس طرح کیسے کیسے مفادات حاصل کئے ۔

واسطداوروسیلیک قدروقیمت امامالادلیا،سیدناجنید بغدادی کے باتھیں کسی نے

(١) اخبار الاخبيار صغى ١٩٣ مصنف شاه عبد الحق محدّث دبلويّ . (٢) - تذكرة الادليا . . جلد وصفى ١٩٠ شيخ فريد الدين عطارٌ .

(١) داحت القلوب ترجم جذب العلوب وجاري مدين منو ٢٢٥ شادعبد الحق محدث دحلوي.

(٧) التبليخ د مظامر ١٥٠. مسى دستورسار نبور جلد ٢٠ بيان حضرت تعانوي.

تسبیج دیکھی (اور یہ ایسے وقت بیں دیکھی تھی کہ آپ عمر رسیدہ ہوچکے تھے اسکے علاوہ جملہ مقامات ولایت بھی طے فرماکر خدار سیدہ ہوچکے تھے ایسے وقت بیں) اس تسبیح کو دیکھ کر کسی نے سوال کیا کہ: حضرت آپ کو اب تسبیح کی کیا حاجت و صرورت ہے ؟ یہ تو متبدیوں (یعنی ابتدائی ذکر داذکار کرنے والو) کے واسطے موزوں ومناسب ہوتی ہے؟

یہ سن کر سیرنا جنمید بغدادی ؓ نے جواب ارشاد فربایا کید : بھائی اس کی بدولت تو ہمکو (ردحانسیت کی) مید دولت عظمی بیسر ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے تو آج داصل الی اللہ ہوئے ہیں تو کیا اس کوہم چھوڑدیں ؟ بھائی ایسے بادفار فیق کو تو نہیں چھوڑا جاسکتا ۔ یہ تو کفران فعمت اور ناشکری ہے کہ جس چیز کی بدولت یہ فعمت غیر مترقبہ حاصل ہواس سے بی کنارہ کشی اور اعراض کیا جائے ؟۔

یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد اب حضرت تھانوی ؓ فرماتے ہیں ؛ جیسے مقصودِ اصلی مرغوب ہو تاہے اسی طرح اسکے مقدمات ۔وسیلے اور ذریعہ بھی محبوب اور قابل احترام ہوتے ہیں ۔اس لئے ان دسائل اور ذرائع کی بھی قدر کرنی چاہے۔

اولیا الله کامقام در بارخدا و ندی پیل عارف بالله حضرت شیخ ابوالحسن خرقاتی جب بلوع تک پہنچ تواسکے بعد نسبت مع الله حاصل کرنے کی غرض سے بارہ سال تک روزاند رات کے وقت خرقان سے بسطام حضرت بایزید بسطای کے مزاد مبادک پر تشریف لے جاتے رہے۔ بعد نماذ عشاء تشریف لے جاتے اور فجرے پہلے دائیس تشریف لے آتے۔

وبان پرونج کر روزاندید دعا مانگتے کد فداد ندا اس نعمت بین سے ابوالحن کو بھی کچے عطا فرما جو آپ نے بایزید کو بخشی ہے۔ بارہ سال کے بعد حضرت بایزید بسطائ کی مزار مبارک سے یہ آداز آئی کہ: اے ابوالحن اب تمہارے بیشے کا وقت آگیا ہے۔ ہمت کرکے طالب کی اصلاح و تربیت بین لگ جاؤ۔

اسكے بعد حضرت بایزید نے فرمایا كه:اسے ابوالحسن بحجے جو كھ ملاہ وہ تمہارى بركت

<sup>(</sup>١) تذكرة الادلياء جلد ٢ صفحه ١٥١ مؤلف حضرت شيخ ريد الدين عطآر" \_

الله تعالی نے محد عربی صلی الله علیه وسلم کی است میں کیسے کیسے باکال برگزیدہ اولیا،
کرام پیدا فرمائے کہ رجنکے وصال کے سنیکڑوں سال گزرجانے کے باوجود ہم جمبی انکے طفیل
اور وسلے سے است کے مسلمان دعائیں مانگ رہے ہیں ۔ اور الله تعالیٰ انکے صدیے ہیں
قبولیت سے ہم کنار کرتے جارہے ہیں۔ یہ الله تعالیٰ کا مبت بڑا انعام ہے۔ اسی قبیل کا ایک
ایمان افروز واقعہ میمان تحریر کیا جارہا ہے :۔

شیخ ابوالحسن خرقانی کے خرقہ (جب ) کی کرامت اسلطان محدد خزنوی بندوستان سلطان محدد غزنوی بندوستان سے خراسان تک شیخ المشائخ سیدنا ابو الحسن خرقانی کی خدمت ہیں گئے ملاقات و گفت و شنید کے بعد والی کے وقت سلطان غزنوی نے دو چیزوں کا مطالبہ کیا۔ پہلی چیز :اپ لے نے دعا کی در خواست کی حضرت شیخ نے فرایا بجاؤ! تمہاری عاقب محمود جو بید دین دو نیا کے لئے جامع دعا انتخاب کی دعشرت خرق فرادی راسلے بعد سلطان نے بطوریاد گار اور تبر کا کوئی چیز بدید کے طور پر طلب فرائی ۔ اسکے جواب میں حضرت خرق فی نیا بیش قیمت خرقہ (جب ) تحفتا سلطان ہی کو عطا فراکر دوانہ کر دیا ہے اسان سے دخصت ہو کراپ وطن عزیز (افغانستان) آگئے حضرت شیخ کا عطافر مودہ خرقہ کو بحفاظت دکھدیا۔

مچرجس زمانے میں سلطان محمود نے سومناتھ پر باشارہ غیبی حملہ کیا تھا۔ اور ہندوں کے دوبڑے دار دوبرا (۲) دالشلیم سے جنگ ہوئی تواس میں غیرمسلموں کی

<sup>(</sup>١) تاريخ فرشته اردور جلدار صفيدها محدقاتم فرشة ( محدقاتم بندد شاه استرآبادي ).

ا کمڑیت اور طاقت نے سلطان کے لشکر کو پہا کرنا اور شکست دینا مشروع کردیا ، یہ منظر دیکھ کر محمود کو خطرہ لاحق ہوگیا کہ مسلمانوں کے لشکر پر غیر مسلموں کا غلبہ مذہوجائے۔

اس پریشانی کے عالم میں سلطان ،حصنرت خرقانی کے اس خرقہ کولیکر سجدہ میں گر گیا۔ ادراللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنا شردع کردی کہ ۔ یااللہ ؛ اس خرقہ کے مالک کے طفیل (وسیلہ) میں مجھے ان کفاروں پرفتج ادر غلبہ عطافر ہا۔

ا تنی دعا مانگنے کے بعد بھر عرض کیا کہ:اے اللہ میں دعدہ کرتا ہوں کہ اس جنگ میں فتح یا بی کے بعد جو بھی اور جتنا بھی مال غنیمت اس لڑائی ہیں مجھے ملے گا ·ان سب کو محتاجوں اور غریبوں میں تقسیم کردونگا۔

مؤد ضین کا بیان ہے کہ :اس دعا کے بانگتے ہی آسمان کے ایک حضد سے سیاہ بادل المحضے شروع ہوگئے :اور تھوڑی دیر بیں سارے آسمان پر چھاگئے۔بادل کی گرج اور بحلی کی چیک وکڑ ک سے غیر مسلموں کا لشکر حراسال و پریشال ہوگیا۔اور (ایسی تاریخی چھا گئی کہ )غیر مسلم کفار و مشر کمین اس پریشانی کے عالم بیں تاریخی کی وجہ سے آبس ہی بیں ایک دو مرے سے لڑنے گئے کفار و مشر کمین کی اس باہمی جنگ کی وجہ سے ۔ پرم دیو ۔ کی فوج میدان جنگ سے محاگ نظی اور نتیجتا مسلمانوں نے ان پرفتے یابی حاصل کرلی۔

مؤرخ تاریخ فرشۃ نے لکھا ہے: یمی نے خود ایک معتبر تاریخ بیں یہ دوایت دیکھی ہے کہ جس روز سلطان محود نے عادف ربائی حضرت شیخ ابوالحسن خرقائی کے خرقے کو ہاتھوں بیں لیکر اللہ تعالیٰ سے انکے داسطہ اور وسیلہ سے دعائیں کرکے فتح یابی د کامرانی حاصل کی تھی اسی رات محود غزلون نے خواب بیس حضرت شیخ خرقائی کو د سکھا۔ حضرت خرقائی فرماد ہے ہیں کہ: اسے محمود تم نے میرے خرقے کی آبر دریزی (گویا نے عرق اور تو بین) کی اور اسکی قدر و میز لت کونہ بھانا یہ فرمانے کے بعد کہا کہ: اسے محمود فرمانے کے بعد کہا کہ: اسے محمود اگر تم اس خرقہ کے طفیل بیس فتح کی دعا کے بجائے (میدان جنگ میں مشر کیس کے سلمان میں داخل ہونے اور سب کے مسلمان بیس شر کیس کی محرود اگر تم اس خور ہوجاتے اسلام بیس داخل ہونے اور سب کے مسلمان بوجانے کی مجی اگر دعا ما نگھ تو دہ بھی قبول ہوجاتی اسلام بیس داخل ہوئے۔

فسائده وذكورهواقعه سے بمیں بست ى تصبحت آموز باتیں ملتى بیں۔

اول یہ کہ: ایک وہ زبانہ مجی تھاکہ حکومتوں کے بڑے بڑے فربار وا اور شہنشاہ اپنے زبانے فربار وا اور شہنشاہ اپنے ذبانے کے اولیا واللہ بزرگان دین اور علماء کرام سے روابط تعلقات اور عقیدت و محبنت رکھا کرتے تھے اور انکے دیدار و ملاقات کے لئے سنیکڑوں ہزاروں میل کے اسفار کرکے انکی فدمت بی تشریف لیے جایا کرتے تھے۔

ددسری بات بیرکه واگر اولیا و کرام کسی کو کچ بدیة تحفد و غیره دی تو صرِ شرع بیس رہتے جوئے انکواحترام کی نظرے دیکھتے ہوئے ان سے برکت حاصل کرناچا ہیے۔

تعیسری بات یہ کر : دین دونیا کے ہر چوٹے بڑے کام کرتے دقت نظر اعتقادادر بھیں صرف اللہ تعالیٰ می ہر ہونا چاہئے۔ دنیا کے دولت مندیا کسی بڑے سے بڑی مملکت خصوصا غیر مسلم ممالک سے بھیک مانگئے کے بجائے بجدہ دیز ہو کر صرف سب سے بڑی شم پادر طاقت اس احکم الحاکم سے بھیک مانگئے رہنا چاہتے۔ اس سے رو د حوکر عاجزی انکساری کے ساتھ مرادی مانگئے رہنا چاہتے۔ اس سے رو د حوکر عاجزی انکساری کے ساتھ مرادی مانگئے رہنا چاہتے۔ اخیری بات یہ کہ: سلطان محمود غزنوی نے اپنے شیخ خرقانی کے خرقہ کا واسط دے کر دعا مانگی راور اللہ تعالیٰ نے کا یا بلٹ کر ذات در سوائی کوحرت سے بدل دیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ مقبولان بارگاہ فدادندی چاہے احیاء ہوں یا دفات شدہ انکا داسطددے کر دعا مانگنانغ بخش ہوتا ہے۔

نقالی کرنے والے فاسق و فاجر کی کرامت دنیا دار تاجر کس نیت سے آور کیا بن کر آئے۔ بعض صالحین سے منتول نے : فرماتے بی کہ میرے دل بیں یہ آیا کہ ۔ زمانے کی مشہور مغنیہ وابعہ عدویہ سے کون اور دیکھوں کہ دوا ہے دعویٰ بی مجی ہے یا جموئی (بینی اس کی مشہور مغنیہ وابعہ عدویہ سے کون اور دیکھوں کہ دوا ہے دعویٰ بی مجا کہ ناگاہ بست سے فقراء جنکے چرے آدا اور گانا محور کن سے یا میں ) بی اس خیال بین تھا کہ ناگاہ بست سے فقراء جنکے چرے مثل چاند کے چیکتے تھے سام و جواب مشک کی خوشبو آری تھی۔ سلام و جواب کے بعد بی نے ان سے بوجھاکہ تم کھاں سے آرہے ہو؟

(١) تصص الدوليام نزبسة السبائين ترجر ووضية الرياصي جلده صفى، ومترج محدث عامر تلزاح د صاحب عثماني.

انہوں نے فرمایا کہ: جناب ہمارا مجیب و غریب تصدیب باصرار دریافت کرنے پر انہوں نے کماکہ بہم بیسب مالدار تاجروں کی اولاداور امیر زادے ہیں یہم مصریس حضرت رابد عدویہ کے کماکہ بہم بیسب ہالدار تاجروں کی اولاداور امیر زادے ہیں یہم مصریس حضرت رابد عدویہ کے پاس سے آرہ جیس ہیں ہیں نے سوال کیا کہ ۔ تم انکے پاس کیوں گئے تھے ؟ وہ نوجوان کینے لگے ،ہم اپنے شہریس عیاشی ہیں مشغول تھے ہم نے رابد عدویہ کی حسن و خوبصورتی اور خوش آوازی کا ذکر سناتھا۔ توہم نے ارادہ کیا کہ : انکے پاس جاکر انکا گاناسننا چاہتے اور اسکے حسن و جبال کو بھی دیکھناچاہتے۔ رویے بیسے کی توہمیں کمی نہمی ۔

چنانچ ہم اپنے شہر سے نکل کر انکے شہر پہونج گئے۔ انکے متعلق دریافت کیا تو لوگوں فے انکا گھر تو بہلادیا گرساتھ بی دل شکن بات بھی کہد دی کہ: رابعہ نے اب گانے بجانے سے بچی چی توبہ کرلی ہے۔ یہ سن کرہم میں سے ایک ساتھی نے کھا کہ: اگر چواسکے گانا سنے ادر خوش آوازی سے توہم محودم ہوگئے گرکسی طرح سے اسکے حسُن وجال کو تودیکھ بی لدنیا جاہے۔

چانچہ م نے اسکے حسن کودیکھے کئے لئے اپن بیئت اور شکل وصورت تبدیل کرلی اور امیراند لباس بدل کر فقیراند لباس زیب تن کرلیا ۔ اور انکے دروازہ پر جاکر دستک دے دی ۔ دستک کی آواز سننے پر وہی رابعہ عدویہ باہر شکل آئی اور ہمارے قدموں میں گر کر لوٹے لگی اور کھنے لگی کہ اوالٹد کے نیک بندو تم نے اپن زبان سے مجے سعید (خوش نصیب) بنادیا ۔ یہ سنکر ہمسب حیران ایک دو سرے کامنہ کے لگے ۔ اور رابعہ دریافت کیا اسے بسن ہماری دجہ سے تمہیں کیا سعادت بی ج

رابعہ نے کہا: ہمادے گریں ایک عودت ہے جو چالیس سال سے نابینا اور اندحی تھی جب تم نے دردازہ کھٹکوٹایا تواس نابینا عودت نے کہا کہ: اے بار الہا اے میرے مالک؛ اس قوم کے طفیل اور وسیلے سے جو دروازہ کھٹکوٹا رہے ہیں میری اندحی آنکھوں میں پھر بینائی اور روشن لوٹا دے بس اسکا تمہارے واسطہ سے اس طرح دعا بانگنا تھا کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اسکی آنکھوں میں روشنی عطافر بادی اور وہ بینا ہوگئی۔

یه س کریم مجی حیران دست شدر رهگتے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کھاکہ: دیکھتے ہواللہ جل شانے احسانات کو کہ اس نے کس طرح ہماری یردہ بیشی کے ساتھ عرت افزائی فرمانی۔ مجراس میں سے اس تخص نے جس نے فقیراندلباس پیننے کامشورہ دیا تھااس نے کہا کہ: میں تواب زندگی بھریدلباس نہیں اتاردنگا اور حضرت دابعہ کے ہاتھ پر توبہ کرونگا ( یعنی رابعہ کے پاس نا یاک نازیبا ارادہ سے آنے کی معافی کا اظہار کرکے ان سے معافی مانگ لونگا) یہ من کرانے دیگر ساتھی سب امیر زادوں نے بھی کی زبان ہوکریہ فیصلہ سنا دیا کہ جب بم نے گناہوں کے کام میں تیری موافقت کی تواب توبداور اطاعت خداوندی میں بھی تمہاری موافقت کرینگے۔ پھر ہم سب نے بھی انکے سامنے توب کی ۔ معافی مانگی اور اینا سارا مال چور کر جسیاکہ تم ہمیں دیکھ رہے ہو فقیر (یعنی بفصلہ تعالیٰ واصل بحق) ہوگئے كمنه كارول كوحقارت كى شكاه سے مدريكھو خكوره بالادا قعديس ست ى عبرت آموز باتیں جمیں ملتی میں . اول یہ کہ: " رحمت خدام ان می جوید" یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت این بندول كى ستارى عفارى اور بدا يت دين كے لئے بہان تلاش كرتى رہتى ہے عيش و آرام اور من چای عیاشی میں زندگی گزارنے والے رئیس زادوں کوچند محول میں صرف اپنے برگزیدہ صلحاء کی نقالی ( فقیرانه لباس زیب تن ) کرنے پر نور بدایت ہے نواز کر ساحران موسیٰ علیہ السلام كے بائند آنا فانا أس مقام تك پونچادياك جنكا داسط دے كر دعا بانگنے پر چاليس سال اندحى عورت كوبيناكرديا

معلوم بہواکہ صلحاء اور فقراء کے لباس کو بے عزتی اور حقادت کی نگاہ سے ند دیکھنا چاہے۔
ددسری بات بید کہ: مسلمانوں میں خدا نہ خواستہ امیر یا غریب کسی گناہ میں نازیبا
حرکات یا کیسی ہی اخلاقی کرورلوں وغیرہ میں بسآلا ہوں تب بھی اسے نفرت کی نگاہ سے نہ
دیکھنا چاہئے۔ خدا جانے دہ ہدا بیت سے نواز دیئے جائیں جیسا کا اسی ذکورہ واقعہ میں اسکا بین جوت
ماتا ہے۔ اور ہمیں دوچار سجدے کرنے یا کچے دین خدمات وغیرہ کرنے کی جو توفیق مل ہے کہیں

وہ بھی ہم سے سلب مذکر لی جائے اور ہم کیا تر ہیں بستلا ہوجا تیں۔ اور الیے واقعات دن رات بوتے رہے ہیں۔اس لے کسی کو بدظن یا حقادت کی نگاہ سے دیکھنے کے بجائے الیے لوگوں کی ہدا بیت کے لئے دل سے دعائیں کرتے رہنا چاہتے۔ اس طرح کرنے سے حضرت بنی کریم صلی الندعليه وسلم كوخوشى ہوگی اور الند تعالیٰ گمراہی سے ہماری بھی حفاظت فرماتے رہیں گے ۔ الند تعالى بمين اس يرعمل كرنے كى توفىق عطافر مائے۔ اس

تىيىرى چىزىيكە ، داسطەادىردسىلە كاشبوت بھىاس داقعدىيى ملتاب

ولیہ عورت کا واسے طرد ہے کر | حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں ، بیں ایک ما نگتار با اور دعا قبول ہوتی رہی مرتبہ بیت اللہ کا طواف کرر ہاتھا ونا گاہ ایک نور

چمكا اور وہ نورزمن سے آسمان تك جاسونى اسے ديكھ كر مجھے تعجب ہوا ييل طواف سے فارع ہوکر بیٹھ گیا اور اس نور کے متعلق سوچت رہا ۔ اس اشناء میں ایک عمکین خوش الحان آواز میں نے سی میں اس آواز کے بیچھے گیا۔ توسی نے ایک اڑی کو د مکھاکہ وہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوتے یہ کہدری تھی۔اے میرے جبیب تو خوب جانا ہے کدمیرا جبیب کون ہے۔جم کی لاغری اور میری آنکھوں کے آنسو۔ بید دونوں میرا راز ظاہر کر دیتے ہیں۔ بیں نے تیری محبت کو جھیایا۔حتی کے بوشدگی کے سبب میراسینہ تنگ بوگیاہے۔

اس صنف نازک کی باتیں سنگر ہیں نے کہا :اسے خاتون اللہ تعالی کی نیک بندی ہیں تم كوصنعيف البدن ادر لاغر ديكھتا ہوں۔ كيا تمہيں كونى مرض لاحق ہوگيا ؟ اس خاتون نے كہاكہ: الثد تعالى كا دوست دنيايس لاغرى رہتا ہے۔ اسكى بيمارى بروحتى جاتى ہے۔ اور دوا بھى بيمارى بوجاتی ہے۔ای طرح جواللہ تعالیٰ کامحب ہو تاہے اسکے ڈکرسے سر گردان رہتا ہے۔ یہاں تک كداس (يعنى الندتعالى كو) ديكه في

تھراس نے کہا کہ اے ذو النون اپنے بچھے دیکھ کون ہے ؟ میں نے مڑکر بچھے و تکھا تو کوئی بھی مذتھا ، پھر جوہیں نے اسکی طرف نے نظر پھرائی تواشیں بھی مذیا یا! ۔ وہ بھی آن واحدیثن (١) تصص الادليا . مزهب تالسباتين ترجمه دوصت الرياضين -جلده صفحه ٥ امترجم: علآمه ظفر عثما في -

غانب ہوگئی۔ بھر میں نے اسے مبت تلاش کیا گر دونہ لی۔ گر میرے دل میں عند اللہ اسکی مقبولیت کا بھین ہوچکا تھا اس وجہ سے جب کہی مجھے کوئی حاجت و صرورت پیش آئی یا پریشانی وغیرہ لاحق ہوئی تو میں ضراکی اس مقدس بندی کا داسطہ دے کر دعائیں کیا کر تا تھا تو انکی برکت سے مجھے اپنی دعاؤں میں قبولیت و اجا بت نظر آتی رہی۔

ا مکے عورت کی دعا پر آسمان سے من وسلوا اترا بڑی عارف اور ولیہ تھی کہ وہ ایک مرتبہ ثلادت کرتے ہوئے جب اس آیت ۔ وَ ظَلَّلْنَا عَلَیْکُدُ الْعَمَامُ وَ اَنْدُانَا عَلَیْکُدُ الْمَنْ وَ السَّسُلویٰ وَ پر ہونچی تواسی وقت قرآن مجید ک عَلَیْکُدُ الْعَمَامُ وَ اَنْدُلْنَا عَلَیْکُدُ الْمَنْ وَ السَّسُلویٰ وَ پر ہونچی تواسی وقت قرآن مجید کی تلاوت بندہ کرکے خداوند قدوس سے مخاطب ہوکر ( بانداز ناز ) فرمانے لگی واور سے بمارے خالق و مالک آپ نے بنی اسرائیل پر تو آسمان سے من وسلوا بھیج دیا الیکن محد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی یرنہ بھیجیا ؟۔

اسے میرسے پالنہار مجھے تیری کبریائی کی قسم جب تک تو مجھ پر من و سلوا نہ اتادہے گا وہاں تک میں ہرگزنہ بیٹھونگی اس پاک دامن پادسا خاتون کا یہ کھناتھاکہ بس اسی وقت آسمان سے من و سلوا اترنا شروع ہوگیا ۔ یہ دیکھ کر وہ اسی وقت جنگل کی طرف جل منگی اسکے بعد بھر اسے کسی نے مذو کھیا ۔

دونول واقعات كاماحصل اور خلاصه الذكوره واقعات بمارے ضميركواس بات كى طرف متوج كردہ بين كه الله زمانے بين عور تول نے رياصنت و مجابدات كركے اتنے بلند مراتب حاصل كرلئے تھے كه مشہور زمانہ ولئي كامل حضرت ذوالنون مصري جي كاملين كو طرح ديكر ايك نوجوان صالح آن واحد بين غائب ہوگئ اور ده ديكھتے ہى ده گئے۔

اسکے علادہ اس پارسا فاتون نے دہ مقام ارفع حاصل کرلیا تھا کہ بڑے بڑے اولیائے زبانداسکاداسطہ دے کر دعاتیں مانگا کرتے تھے۔

دوسرے واقع میں ایک صنف نازک ہوتے ہوئے اس نے خداکی کبریائی کی قسم کھا کر

(١) تذكرة الاولياء جلد اصفحه ٨٨ عارف بالله شيخ فريد الدين عطارً -

آسمان سے من وسلوا (اعلی قسم کا کھانا) اترواکر بنی اسرائیل کے پینیبر کی یاد تازہ کردی اور بیہ ثابت کردیا کہ حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی است بیں صرف مرد حضرات بی نہیں بلکہ صنف نازک مستورات نے نسبت مع اللہ حاصل کرکے کرامتوں کے اعتبار سے عجمیب و غریب کارنا ہے انجام دے کراہل دنیا کو ورطۂ حیرت بیں ڈال دیا ہے۔ اور الیسی باصفا صالحہ مقبولہ عورتیں بھی ہرزمانے بیں پیدا ہوتی دبیں گا۔

صرورت صالح معاشرہ پیدا کرنے اور اولادو کو انچی تعلیم و تربیت دے کر دیندار بنانے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسکی توفیق عطافر مائے۔

توسل کے ساتھ دعا مانگے میں عقائد کی اصلاح اتوس کے سلسلہ میں حضرت

تحانوی سے فتوی بوچھا گیاتھا۔ اس سوال وجواب کو سال نقل کیا جاتا ہے :-

وال له الله تعالی سے دعا مانگنا بحرمتِ شیخ عبد القادر میہ باعثِ اجا بتِ دعا ہے اور آداب دعا میں سے ہے اور (بزرگوں سے توسل پکرنا بھی) افضل ترین طریقہ ہے۔

رف س معنے بدور ارور ول معنی اسمائے والی ہوں ہوں ہے۔ ان مالی تاکہ ایم دونوں برابر ہیں یا

ددنوں میں کھ فرق ہے؟

اسکے علادہ کیا ان بزرگوں ہے ایسی اسدیں رکھنی چاہئے کہ انکی عزت ادر حرمت کی دجہ سے اللہ تعالیٰ پر اجا بت صروری ہوگی ؟ کیونکہ ان بزرگوں نے۔ دین میں بڑے بڑے رہتے (تقرب) حاصل کرلئے ہیں۔ کیا عجب ہے کہ دعا میں انکاسپارا ہویا موجب ثواب ہوا در دعا قبول ہوتی ہو ؟

جواسب دعامیں توسل بکرنامقبولان حق نخواہ احیاء (زندہ) ہوں یا اموات (مرحومین) میں مصرح درست ہے۔

قصة استسقاه بين حضرت عرف كاتوسل حاصل كرنا حضرت عباس ما ورقصة صرير بين توسل بكرنا حضور صلى الله عليه وسلم بعى احاديث بين توسل بكرنا حضور صلى الله عليه وسلم بعى احاديث

<sup>(</sup>۱) امداد الفتادي جلد ٣ صفيه ٢٥ حضرت مولانا محدّ اشرف على تحانويّ -

سے دارد ہے۔ اس لیے جواز میں تو کوئی شبہ نہیں۔ ہاں اگر کھیں عوام کو انکا غلو (مبالغہ) دیکھ کر بالکل بھی بازر کھا جائے تو یہ بھی درست ہے۔ گراللہ تعالی پر اجا بت کو صفر وری تحجینا یا ان بزرگوں سے سہادے کی امیدر کھنا یا ان کو اس کے برابر تحجینا یہ عندالشرع ذیادتی ہے۔ (ادادالفتاوی) فوسٹ نہ کورہ سوال دجواب کو مزید وصفاحت کے ساتھ تحجینے کے لئے ناچیز راقم نے تحریر کرکے استادالفقیا ، حصفرت مفتی اسمعیل کچھولوی صاحب مدظلہ پر (شہر ، بریڈ فورڈ) روانہ کیا تو حضرت مفتی اسمعیل کچھولوی صاحب مدظلہ پر (شہر ، بریڈ فورڈ) روانہ کیا تو حضرت مفتی اسمعیل کچھولوی صاحب مدظلہ پر (شہر ، بریڈ فورڈ) روانہ کیا تو حضرت مفتی صاحب مدظلہ نے جو جواب تحریر فرما یادہ یہ ہے:

جواسب، سائل نے سوال میں دو سوال کئے ہیں یہ بزرگوں کے توسل سے دعا مانگنا ؟ادر دوسرای اسماء حسن یا اسماء النہ کے ساتھ دعا کرنا۔

جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بوسل سے دعا مانگذا جائز ہے۔ اور بزرگوں کو دسیلہ کے طور پر ذکر کرنا درست ہے۔ ذکر کرنا مجی درست ہے اور بزرگوں کے نام کو بھی توسل کے طور پر ذکر کرنا درست ہے برزگوں کے نام کو برکت تو حاصل ہے گر اسکو اسماء السید یا اسماء حسیٰ کے برابر درجہ دینا یہ درست نہیں۔

درست نہیں۔

کتبہ۔ (حضرت مفتی) اسمعیل کچولوی (صاحب مظلہ)
واسطہ اور وسیلہ دیکر دعا مانگ کا طریقہ الداد الفتادی میں دوسری جگہ پر حضرت تھانوی نے واسطہ اور وسیلہ دیکر دعا مانگ کا طریقہ الداد الفتادی میں دوسری جگہ پر حضرت تھانوی نے نکھا ہے کہ: وسیلہ اختیار کرنا (یعنی وسیلہ سے دعا مانگنا) مقبولین بارگاہ کا۔ چاہب وہ زندہ بول یا وفات پاچکے بول درست ہے۔ بال ناجائز وسیلہ وہ ہے جس میں غیر اللہ کو مراد پوری بول یا وفات پاچکے بول درست ہے۔ بال ناجائز وسیلہ وہ ہے جس میں عیر اللہ کو مراد پوری بول یا مادی مدونر مائیں کے لئے کہد گار اور فریا درس مجھا جائے کہ بھی لوگ بول یا ادامی مدونر مائیں گے۔ اور انکی مددسے بماری حاجت و غیرہ پوری ہوگی۔ اس قسم کے عقائدو پھین رکھنا روا (جائز) نہیں۔ بلکہ گناہ ہے۔

بال اس طرح کہنا درست ہے کہ: یا اللہ فلاں بزرگ کے طفیل سے ۔ الہٰی فلاں دل کی مقدس پا کمیزہ زندگی کا داسطہ۔ الہی تیرے فلاں مقبول بندہ کے دسیلہ سے۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرمان یا ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ ہماری پر ایشا نیوں کوختم فرمااس طرح کہدسکتے ہیں۔ حضرت مفتی اعظم کامد بران فیصله صفرت مفتی صاحب فرات بین اس بات کو مدنظر در کھا جائے گئی انہا علیهم السلام اور اولیا والله وغیرہ کو دعا بین وسیله بنانایه مطلقا فی مطلقا ناجا ترہ بلکه اس بین تفصیل ہے:

ماحصل بیکد کسی کو مختار مطلق سمجه کروسیله بنایا جائے تو به شرک اور حرام ہے اور محض داسطه اور ذریعہ سمجه کر کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ اس میں عام طور پر ناسمجھ لوگ افراط و تفریط میں جملا ہوجائے ہیں۔ اس لئے احتیاط کرنا ہت ضروری ہے۔

تمر بالخسيسر النصلة تعالی دعایس واسطه اور وسیله جسیابیت بی نازک مضمون کو آیات قرآنید احادیث بوید ایل الله کے ملفوظات و واقعات اور فقبائے امت کے گرال قدر ارشادات کی روشنی بین تفصیل ہے لکھ کر امت مسلمہ کوشرک و بدعات اور گنابوں ہے بچاتے ہوئے بوئے باکیزہ طریقہ کے مطابق وسیلہ پکڑ کر دعائیں انگے نے شریعت مطہزہ کے بہائے ہوئے پاکیزہ طریقہ کے مطابق وسیلہ پکڑ کر دعائیں مائلے نے بوئے باکیزہ طریقہ کے مطابق وسیلہ پکڑ کر دعائیں مائلے نے شریعت معلم نے کہ ہر ممکن سعی کی گئی ہے۔

الله تعالی محص این فصل در حمت سے اسے قبول فرماکرسب مسلمانوں کو شرکیات سے بحیتے ہوئے شریعت مطہرہ کے بہلائے ہوئے مسنون طریقہ کے مطابق واسطہ اور وسیلہ پکڑ کر دعائیں مانگے دہنے کی انچی تمجوا در توفیق عطافر مائے۔ تامین ۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

دہ منانے کے جنمیں سنکروں متانے رہتے تھے دہ سب سونے پڑے ہیں انکی آبادی نہیں ہوتی اس کی منان کی آبادی نہیں ہوتی اس کی راہ سے ہست نہیں ہوتی انکو خیر کی جانسب نہیں ہوتی ہیں گرجوا پن راہ چلتے ہیں کہی توفیق انکو خیر کی جانسب نہیں ہوتی ہیں گردہت و نصرت انہیں حاصل نہیں ہوتی اندوی )

# چودهو یں فصل \*

## الاست دعسا

اس سے پہلے دعایی داسطہ اور وسیلہ اختیار کرنے "کے عنوان سے فصل گزر چکی اسکے بعد اب ان اور اق بین دعا کے متعلق پنجیبرانہ ایسی تعلیمات زیر قلم کی جارہی ہیں جنکے اختیار کرنے سے دعائیں دربار خداوندی میں شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہیں ، اس کا عنوان ہے ہ۔

#### آداسب دعا

اس مضمون کو بھی شریعتِ مطبرہ کو برِ نظر دکھتے ہوئے قرآنی تعلیمات و ہدایات ، احادیث نبویہ اور وار ثنین انبیاء علیم السلام کے گراں قدر ارشادات سے مزین کرکے مرتب کیا گیاہے۔اسکے مرقومہ چند عنوانات ملاحظہ فرمائنس بر

پغیراندانداز دعا۔ بانگے والامحروم نہیں رہتا۔ دعایش مدے تجاوز کرنے کے معنی۔
ہرانسان کے سربیں دو زنجیری ہوتی ہیں۔ دعائی قبولیت کا اثر چالیس سال کے بعد ظاہر
ہوا۔ غیر مسلموں کے دعا بانگے کا طریقہ۔ حضور قلب کی عارفانہ تشریح ۔ آپ کوئی
پادلامنٹ کے ممبر نہیں۔ اور دعایس ادب کی دعا بیت نہ کرنے کی دجہ ہے جیل خانہ میں
بند۔ دغیرہ جیسے عنوانات کے تحت دعا بانگے کے آئین واصول اور شرائط دغیرہ تحریر
کرکے مسلمانوں کو شریعتِ مطہرہ کی دوشن میں دعائیں بانگے کے شامی آداب سکھانے کی
سعی کی گئی ہے۔

جلد مسلمانوں کو شریعتِ مطہرہ کی حدود میں رہتے ہوئے خاتم النبیین وانتھالہ کے سلائے ہوئے آداب وطریقہ کے مطابق ہمیشہ دعائیں مانگئے رہنے کی توفیق عطافر ہا۔ اسین بفضلہ تعالیٰ اب بیال سے چودھوی فصل مشردع ہورہی ہے۔ اسکا عنوان ہے۔ آداب دعا۔ بعنی دعا مانگتے وقت کن کن آداب الغاظ اور طریقوں کو اختیار کرنامناسب ہے انہیں تحریر کمیا جارہا ہے۔ کیونکہ دعا کا مقام اور مسئلہ بھی بڑا ہی بلندو ارقع ہے۔ اگر اس میں اس سے بے اعتما تی برق گئی تو بھر کہیں ایسانہ ہوکہ بجائے نواز سے جانے کے محسر الدّنیا کُ اللہٰ خر و رکے مصدات نہ بن جائیں۔

ای لے بڑے بڑے انبیا، علیم السلام نے دعا مانگے وقت دربار البی میں بہت ہی ڈرتے ہوئے عاجزی اور کجا جت کے ساتھ ہاتھ ہاتھ کو اٹھا کر دعا مانگے کے عملی نمونے لوگوں کے ساسے پیش کے ہیں۔ اسکو مرتفار دکھتے ہوئے پہلے اس سلسلہ میں چنداہم صروری ہدایات تحریر کر دہا ہوں۔ گراس کی ابتدا ، رب کر بم اور دنیا جال کے پالنہاد کی ذات وصفات ستودہ ہے کر دہا ہوں یہ نذہب اسلام اور شریعتِ مطہر وہیں ادب کا کتنا بلند مقام ہے اس سلسلہ میں سب سے کہا تو رب کا تنا سبت نے تو دخالق کا تنا ت نے درب کا تنا سبت نے تو دخالق کا تنا ت نے درب واحترام کا معاملہ فرمایا ہے ایس بیادے حبیب بی آخر الزماں صلی الله علیہ وسلم کو قرآن مجمد میں جہاں کہیں مجی خطاب فرمایا ہے تو بہت ہی ادب واحترام کو طوفا دکھتے ہوئے قرآن مجمد میں جہاں کہیں مجی خطاب فرمایا ہے تو بہت ہی ادب واحترام کو طوفا درکھتے ہوئے

قران جیدین جبان ہیں کی حفاب فرنایا ہے تو بست ہی دہبوہ مو تو استرہم کو تو ارتصے ہوئے فرما یا ہے۔ قریمان مجید بین سینکڑو جگہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار خطاب فرما یا ہے مگر انداز تخاطب بڑائی نرالا اور پیار مجرا اختیار فرما یا ہے۔

ذرا دیکھو توسی : کمیں یا آٹھا النّبی ۔ کمیں یا آٹھا الرّسول ۔ کمیں یا آٹھا الرّسول ۔ کمیں یا آٹھا السرّبِل ۔ کمیں یا آٹھا السرّبِل ۔ کمیں طاہ ۔ یس کمیں ترجمہ السرّبِل ۔ کمیں طاہ ۔ یس کمیں بیشید اُوّ تبدیزاً وغیرہ اس قسم کے بست می زالے اندازے تھم فرمایا ہے۔
کرّاب و دجال جمور فے مدعیان بوت کاخاتم الورے کلام دبانی می شاید صرف تین چار جگہوں پردہ بھی مصلحت آبکا سم مقدس لیکر تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ مثلاً ایک جگر پر کذاب و دجال جمور فی معلمت آبکا سم مقدس لیکر تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ مثلاً ایک جگر پر کذاب و دجال جمور فی معلمت کی جڑوں کو کانے اور نمیست و نابود کرنے کی خاطر فرمایا گیا ہے۔

: ما کان منحمة قد اَبَهَ اَ حَدِيمِنْ وَ جَالِكُمْ وَلَكِنْ لَا سُولَ اللهِ وَ حَالَتُهُ النَّهِدِينَ ( پا ٢٢ سورة الاحزاب آيت ٣٠) ـ يعن محد صلى الله عليه وسلم تمهارے مردوں میں ہے کسی کے (نسبی) باپ نہیں ـ لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ـ اور مہرسب نبیوں پر ـ

مبر بکے معنی یہ بیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم بنوت اس لئے کہا گیا کہ : آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نے بنوت و رسالت کے سب دروازے اور سلسلوں کو قیامت تک کے لئے کمن ختم اور بند کردیا ہے ۔ آیت کریم کے معنی و مطلب کے خلاف (العیاذ باللہ) اگر کسی کا عقیدہ ہوگا تو وہ قطعا (سوفیصد) کافر اور ملت اسلام سے خارج بجھاجائے گا۔ باللہ) اگر کسی کا عقیدہ ہوگا تو وہ قطعا (سوفیصد) کافر اور ملت اسلام سے خارج بجھاجائے گا۔ خیر مضمون اوب کا چل رہا تھا۔ گر کسی مقصد کے تحت دوچار جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مقدس کا تذکرہ فرمایا ہے ۔ اس سے اندازہ لگا تیں کہ قرآن مجمد میں جا بجا حضرت بنی برکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماکر آیات قرآن یہ نازل فرماتے رہے۔ گر بڑھے ہی لطیف پیرائے ہیں اپنے حسیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل فرماتے رہے۔ گر بڑھے ہی لطیف پیرائے ہیں ۔ نازل فرماتے رہے۔ اشارة کنایز خطاب فرماتے طیح جاتے ہیں ۔

یہ اس لئے کہ: ایک طرف تو اپنے حبیب کبریا، صلی اللہ علیہ وسلم کارتبہ و مقام کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے، تو وہال دوسری جانب قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو خاتم الانبگیا، صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب و احترام کی تعلیم و تربیت دینا بھی ایک مقصد تھا۔

الله تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنے محسن اعظم صلی الله علیه وسلم سے صحیح بھی عقیدت و محبت اور آپ صلی الله علیه وسلم کی اتباع کی توفیق عطافر ہائے۔ (آمین )

ضداوندقدوس نے اپنے جبیب پاک صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ادب و احترام کے جس خوشنا منظر کو پیش کریم صلی الله علیہ جس خوشنا منظر کو پیش کیا ہے اس کو تہ نظر رکھتے ہوئے ، خود حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے بھی اپنے بیارے امتی کو زندگی کے ہر شعبے اور معالمہ بیں ادب کو لمحوظ رکھتے ہوئے زندگی گزاد نے کو ایمان کا ایک حصری قراد دیدیا ہے۔

خود الله تعالیٰ نے اسے حبیب پاک الله علیہ وسلم کو ادب سکھایا علامہ جویری لاہوری فرماتے ہیں ارسول کریم صلی الله علیہ وسلم کو ادب سکھایا علامہ جویری لاہوری فرماتے ہیں ارسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : حُسنُ الآدابِ مِنَ الإیمانِ . یعنی اچھے آداب کا اختیار کرنا یہ بھی ایمان کا ایک حصر ہے۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ حضرت بنی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا : اُذّبنی رُقِ فَاحْسَنَ تَادِیْتِی ۔ یعنی مجھے میرے دب نے ادب سکھایا اور نے اس طرح ارشاد فرمایا : اُذّبنی رُقِ فَاحْسَنَ تَادِیْتِی ۔ یعنی مجھے میرے دب نے ادب سکھایا اور اچھا ادب سکھایا ۔ نہ کورہ حدیث پاک ہے ہم اندازہ لگالیں کہ بارگا و ایزدی ہی ادب کا کتنا اونچا مقام ہے۔ جبکہ خود الله تعالیٰ نے امام الانبیا ، صلی الله علیہ وسلم جیسے الو العزم پنیم کو مجی باقاعدہ اسکی تعلیم و تربیت فرمائی ۔

اب بزرگان دین کامشہور ملفوظ ذہن بی آجائے گا اور اسکی قدر ہوگی۔ فرماتے ہیں : با اوب بانصیب رہے اوب بے نصیب العدمد للداسکی صداقت اب سمج بی آگئی ہوگی اب آگے آداب دعا رکے مضمون کو قرآن مجید کی آیات کی دوشتی بیں حمر پر کیا

جارباہے۔

قالُ رَبِّ السِّجِينُ أَحَبُّ إِلَى عِبْدًا لَمْ مِنْ اللهِ عِلَى السلام في دعاكى كد : ال مير عن يَدَعُونَيْنَ النِيهِ إِلا المع المودة يوسف عليه السلام في طور تين مجد كو بلادى بين اس سے تو جيل خاند عن جانا بي مج كو زياده ليند ہے ۔ سوائلی دعا انظے رب نے قبول كى اور ان عور توں كے داؤ ہي كو ان سے دور ركھا ، بيشك ده برا اسنے والا اور خوب جانے دلا ہے۔ (بيان التر آن) تشريح : جب حضرت يوسف عليه السلام نے يہ باتيں سنين اور ديكھا كہ يہ عورت تو سے والمت بي جو پرئي ہے ، اور دوسرى عورتين اسكى بال بين بال بلاتى بين يہ توايسى پريشان كن حالت بين حق تعالى ہے ، اور دوسرى عورتين اسكى بال بين بال بلاتى بين يوايش كي يورتين مجو كو ايل مي الله بين اور اگر آپ النے داؤ ہے كو مجو بلادې بين الارى بين الله تال الله كام كر بيت خون كا يورت الله كا كام كر بيت خون كا اور نادانى كا كام كر بيت خون كا الله بين المورة يوسف صفى الات الله بين المورة يوسف صفى الات الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين بين الله بين الله بين بين التر آن جو يوسف صفى الله الله بين بين التر آن جو يوسف صفى الله بين الله بين التر آن جو يوسف صفى الله بين الله بين التر آن جو يوسف صفى الله بين الله بين الله بين التر آن جو يوسف صفى الله بين التر آن طور الله بين التر آن الله بين التر آن سور الله بين التر آن الله بين التر آن الله بين التر الله بين التر الله بين التر آن الله بين الله بين التر آن الله بين التر آن الله بين ا

سوانکی دعا انکے رب نے قبول کی اور ان عور توں کے داؤ سے کو ان سے دور رکھا۔ بیشک وہ دعاؤل كابراسنن والااور النكح اصول كاخوب جانن والاب

مانكنے والا محروم نهيں رہتااور درنے استردمشقی فراتے ہیں عوريز مصركى بوى والے کی حفاظست کی جاتی ہے صربت بیسف علیہ السلام کو مطلب بر آری نہ ہونے پر دھمکانے لگی کے اگر میری بات نہ انوں کے تو تمہیں جیل خانہ میں جانا پڑے گا اور تمبیں ذلیل ورسوا کر دو نگی۔ جب وزیر کی بوی اس طرح مستصی مکالنے لگی تو ایسی حالت میں حصرت بوسف عليه السلام نے اس جال سے حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ سے بناہ طلب کی اور اس طرح دعاكى كه وخدا يا محج جيل خار بين جانا لهند ب مكر تو محجه افكرس ارا دول سے محفوظ ر کو۔ایسانہ ہوکہ بیں کسی براتی بیں پھنس جاؤں۔خدایا تواگر مجے بچالے تو بیں بچ سکتا ہوں ورنہ مجين اتني قوت نهيں ۔ تيري مدداور تيرے رحم وكرم كے بغير رئيں كسي گناه سے رك سكوں ندى كى نيكى كوكر سكون ـ اے ميرے خدا تج سے دد طلب كر تا بول ـ تو مجے ميرے نفس كے حوالے مذکردے کہ بیں ان عور توں کی طرف حجک جاؤں اور جا بلوں بیں سے جو جاؤں۔ پساس قادرو كريم خالق و بالك في آپ كى دعا قبول فر بالى - ايكى عصمت و عفت كى

حفاظت كى وراس طرح آبكوبرانى سے بحاليا۔

معصیت مرمصیت کواختیار اس جگر برمنسردریابادی نے بست انچی بات فرمانی كرناية صديقين كاشوه ب الكمة بي وصرت يوسف عليه السلام كردب بي ك معصب كاصدور تو مجيجيل فان كي مختول سے مجي نا گوار ترب بعض عار فول في كما ب كه :مصيب كومعصيت يراضيار كرناب صديقين كاشوه ب اوراي تقوى وتحل ير بحروسه يد ر کھنا بلک معصیت کے دواعی واسباب سے بھاگئے رہنا بیسعادت مندوں کاشعار ہے۔

دعا صرف الله تعالى سے بى مانگ رہے بىں كە : آپ بى مجم سنبحا لے ركھے جيساك اب تک سنجالے رکھا ہے۔ ورندیشرکی کیا بماط ہے کہ ان شابانا ترغیبات کے سامنے

(١) تغسيرا بن كير علد ما يا ١١ع ١٣ موة يوسف صفى ٥١- (١) تغسيرا جدى جلد ايا ١٢ع ١١ مورة يوسف صفى ١٩٩١

ثا بت قدم ره سکو*ل ب* 

علام عثمانی فراتے ہیں: آدمی کو چاہئے کہ گھراکراپے حق میں برائی ندمانگے ویوری بھلائی اللے ، گو ہو گادی جو قسمت میں ہے۔ تر ذی شریف میں ہے ایک شخص کو حضور صلی الله عليه وسلم في دعا ما تكت بوت سنا : اللهد اللهد التي استلات الصّبر ويعن اس الله بين تجويت صبر ما نگتا ہوں۔ بیس کر حصنور صلی الله علیه وسلم نے فرما یا :اسے بھائی تونے تواللہ تعالیٰ سے بلاه (مصيبت) طلب كى كيونكه صبرتوبلاه يرجو گاراب توالله تعالى سے عافسيت طلب كرر (ترجمه

شيخ البندر حاشيه علام عثماني ).

پریشان کن حالاتِ بین الله تصرت مفتی صاحب فراتے بیں: جب حضرت بوسف تعالى سے عافست مانكن چاہتے عليه السلام في يون دعا فرمائى كد : اسے مرسے دب جس ناجائز کام کی طرف یہ عورتیں مجے بلاری ہیں اس سے توجیل خاندیں جانا ہی مجھ کو زیادہ پسند ب. اس دعا کے متعلق بعض روایات میں آیا ہے کہ جب حضرت ایسف علیہ السلام قید خان میں ڈالے کئے توالند کی طرف سے وی آئی کہ:اے ایسف (علیوالسلام) آپ نے قید يس اسي آب كو خود دالات كيونكرآب في خوديد دعاما نكى ب: السِّجن أحَبُّ إلَيَّ يعنى اسكى نسبت مجوكوجيل خانة زياده پسند ہے۔ اگر آپ اس وقت جيل كے بجائے عافيت مانگتے تو آ پکو مکمل عافیت دی جاتی اس سے معلوم ہوا کہ کسی بڑی مصیبت سے بچنے کے لئے دعایس ب كناكداس سے تو يبهتر ب ك فلال \_ چونى مصيب بيل مجم بيلاكرديت ايماكنا مناسب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہرمصیبت اوربلاء کے دقت عافیت می مانگنی چاہئے۔ چغیبرانداز دعا میان پرندکوره آیت کریمداور اسکی مختلف تفاسیر کوجمع کرنے سے بیا نتیج برآمہ ہوتا ہے کہ : جب مصر کے وزیر اعظم کی بیوی ملکہ زُلیخا نے حضرت ایسف علیہ السلام كوعلانيه دعوت كبائر دى تو بادجود جليل القدر پنيبر بوتے بوے ان مكاره سے اپ كو بجانے اور تحفظ کے لئے کسی دنیا دار لوگوں سے مدد طلب کرنے کئے بجائے براوراست صرف

<sup>(</sup>١) تنسير معادف القرآن رجلده يا ١١ع ١١ سورة ليسف صفيداه .

اس احکم الحا تمین سے نصرت و مدوطلب کرنے کے لئے ہاتھ پھیلاد نے اور مسلسل دھائیں مانکے ہوئے والم انداز مانکے ہوئے والم انداز مانکے ہوئے والم انداز میں ہے بعد دیگرچار پانچ دھائیں مانگ لیں واقعی وہ دھائیں نصیحت آموز ہیں۔ اور سی آداب میں کے بعد دیگرچار پانچ دھائیں مانگ لیں واقعی وہ دھائیں نصیحت آموز ہیں۔ اور سی آداب دعا اور انداز دھاد کھانا مقصود ہے ۔ علامہ دشتی مفسرا بن کیر نے اس کانقشہ اس طرح کھینچا ہے : (۱) فدا یا مجھے جیل فانہ ہیں جانا زیادہ پندہ بھر تو مجھے ان کے بڑے ادادوں سے محفوظ رکھ ۔ (۱) فدا یا ایسا نہ ہوکہ ہیں جانی برائی ہیں بھنس جاؤں (۱) اسے میرسے ربا ۔ اگر تو مجھے کیا نے تو بیس نج سکتا ہوں ورنہ مجھ ہیں اتنی قوت نہیں ۔ (۱) یا اور ممالزا حمین ۔ تیری مدد ادر تیرے دم و کرم کے بغیر نہ ہیں کئی گناہ سے دک سکوں اور نہ بی کسی نیکی کو کرسکوں (۵) او تیرے در محمول کو تا ہوں تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کردے ہیں ان میرے ارت کردے ہیں ان عور توں کی طرف حجک جاؤں اور جا بلوں ہیں ہے ہوجاؤں (دواہ مفسرا بن کشر)

واہ رہے عصمت آب پنیبرِ خدا! آپ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو خدا سے مانگنے اور ایمان سوز گنا ہوں سے بچنے کے لئے تڑپ کر ۔ گڑ گڑا کر کجا جت د عاجزانہ انداز میں دعائیں مانگنے کے انداز و آداب سکھا دئے۔

نوسٹ، ہاں ان دعاؤں ہیں پہلے نمبرکی (جیل میں جانے کی) دعا کو چھوڑ کر باقی چار طریقے دعاؤں ہیں اپنا نا ست مناسب ہے۔ حضرت بوسف علیہ السلام جب قبید خانہ ہیں چلے گئے تو اس وقت آپکو دی کے ذریعہ سلادیا گیا کہ اگر دعا کرتے وقت جیل خانہ کے بجائے عافیت بانگتے تو یہ مہتر ہوتا اور مکمل عافیت سے نوازے جاتے۔

گرسلمانوں کو آداب دعا سکھانے کے لئے خود اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانی ایسی دعا جاری فرمادی تاکہ آئندہ کوئی مسلمان اپ آپ کو مصیبت میں ڈالنے کی دعانہ کریں۔ بلکہ پریشان کن اور جان لیوا حالات ہیں بھی اللہ تعالیٰ سے ان کا فضل و کرم اور خیر وعافیت بی کا سوال کرتے رہیں۔ میں طریقہ بمارے نبی آخر الزبال صلی اللہ علیہ وسلم نے امنت محمد یہ کوسکھا یا ہے۔

أَدْعُوْارَبُّكُمْ تَصَوْعاً وْخُفْيَةُ وَإِنَّهُ لَا يُجِبُّ تَرِمْهِ : تَمْ لُوكَ ابْ يُرورد كارت دعاكياكرو السُعْتَدِينَ ٥ ( يامع ١٣ مورة الاعراف) تذلل ظاهر كرك بهي اور چيك چيك بجي .

واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جوجد سے شکل جاویں۔ ( بیان القرآن ) تشریج : تم لوگ ہر حالت میں اور ہر حاجت میں اپنے پرورد گارے دعا کیا کرو تذلل ظاہر كر كے بھى اور چيكے جيكے بھى ( البت يه بات ) واقعى ہے كه الله تعالىٰ ان لوگوں كو ناپسند كرتے بي جو دعا ميں حد ادب سے شكل جادي مثلاً محالاتِ عقليد يا محالاتِ شرعيد يا مستبعدات عادیه یا معاصی یا بیکار چیزی مانگنے لگیں جیسے خداکی خدائی یا نبوت مانکس یا فرشتوں پر حکومت یا غیر منکوحہ عورت ہے تمتع کرنا یہ ساری چیزیں ادب کے خلاف ہے۔ تَصَرُعاً وَخَفِّيةً - تضرعُ كم معنى عجزوانكسار اور اظهار تذلل كے بي اور خفيه كے معنى لوشده حجيا بوا ـ

ان دونوں لفظوں میں دعا و ذکر کے لئے دو اہم آداب کا بیان ہے اول یہ کہ قبولست دعا کے لئے یہ صروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عجزد انکسار اور تذلل کا اظہار کر کے دعا کرے و دعا کے الفاظ اور لب و لیج بھی تواصع د انکسار کا ہو۔ بیئت دعا مانگنے کی بھی ایسی ہو۔ اگر كسى كواب كلمات كے معنى بجى معلوم بوں اور سمج كربى كبدر با بو تواگراس كے ساتھ عنوان اور لب و لبجداور بیتت ظاہری تواضع وانکسار کی مذہبو تو سے دعا پُرا ایک مطالبہ رہ جاتا ہے جسکا کچھ حاصل نہیں۔

غرعن پہلے لفظ میں روح دعا بہلّادی گئی کہ وہ عاجزی انکساری اور اپنی ذانت و پہتی کا اظباد كركے الله تعالى سے اپن حاجت مالكنا ہے۔

دوسرے لفظ میں دوسری بدایت بید دی گئی که دعا کا خفید اور آہستہ مانگنا افصنل اور قرین قبول ہے بلکدامام ابن جریج شنے فرمایا کہ وعایس آواز بلند کرنا اور شور کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح امام ابو بكر جصاص في ف احكام القرآن من لكها ب كه: اس آيت سے معلوم بواكه دعا

(١) بيان القرآن وجلدايا ٨ ع ١٢ سورة الاعراف صفحه ٣٢ ـ (٢) معارف القرآن جلد ٣ يا ٨ ع ١٣ سورة الاعراف صفى ٥٨٩ -

كأأبسة مأنكنا بنسبت اظهارك اففنل ب

مفسر دمشقی فراتے ہیں ؛ اللہ تعالیٰ اپنے بندول کو دعا مانگے کا طریقہ سکھاتے ہیں ہو
دین دونیا ہیں سرخ رُوئی کا سبب بن سکے ۔ فر ایا نہا یت فلوص کے ساتھ مخفی طور پر دعا کیا کر و
جیسا کہ فر ما یا رہ کو اپنے دل ہیں یاد کیا کر و ۔ کیونکہ لوگ بست بلند آوازے دعا مانگے گئے تھے
تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا اے لوگو! اپنے نفسوں پر رخم کر و ، تم کسی ہرے اور
غائب کو نہیں پکار رہ ہو ، بلکہ جس ہے تم دعا کر رہے بودہ تو تم سے قریب تر ہے وہ من بھی
د ہاہے ۔ اس لئے دعا ہیں تذلل و تصرع اختیار کر و ، اور عاجزی کے ساتھ مخفی طور پر دعا مانگو ، اسکی
عطاود کین پر بیفین کا مل دکھتے ہوئے انگو ۔

آئے اُن کو نیجٹ الم نی تاریخ کا اُن علام عثمانی فرماتے ہیں: یعنی دعا میں حدادب سے مہ بڑھے۔ مثلاً جو چیزیں عاد تا یا شرعا محال ہیں ،وہ مانگنے لگے یا معاصی اور لغوچیزوں کی طلب کرے یا ایسا سوال کرے جواسکی شان و حیثیت کے مناسب نہیں ،یہ سب اِعتبدا او فی الدّعاء میں داخل ہے۔

عنیر مسلموں کے لئے دعا مانگنے کا طریقہ اعلام دریا بادی فراتے ہیں: دعا میں آداب دعا میں آداب دعا میں ہے دعا دی سے مسلموں کے لئے دعا میں ایک صورت حدے منکل جانے کی ہے۔ آداب دعا میں یہ مجمی داخل ہے کہ دعا نہ محالات عقلیہ وعادیہ کی انگی جانے اور نہ معاصی کی طلب و تمنا پیش کی جائے دی جائے نے ڈی ٹے ڈی میں اور بڑی چھوٹی ہر حاجت کے لئے دی جاری ہے۔

رَبَّكُمْ الله الفظف ياد دلادياكه جس سے تم مانگ رہے ہودہ كوئى ظالم اور سخت كير حاكم نسيم وہ تو تمہار اشفيق پرورد كارہے۔

تُضَرِّعاً ؛ دعاتو خود الك عبادت بي بيداس لية چاہے كه حسب شان عبوديت

(١) تنسيرا بن كثير جلد ٢ پا ٨ ع ١٣ سورة الا مراف صفيه ٥٠ - (١) ترجمه شيخ الهند رحاشيه علامه شبيراحد عن في ٢٠٠ ـ

(٣) تفسير ماجدي - حصدا پاهرع ١٠٠ سورة الاعراف صفى ١٣٠ علآمه عبد الماجد دريا بادي -

لجاجت کے لیجیس اورخشوع قلب کے ساتھ ہو بطور حکومت کے نہ ہو۔ وَ لَحَفْیَةَ یَّ اور دعا چلا چلا کر مجی نہ ہانگو۔ (نعوذ باللہ) جیسے تنہارا پرورد گار او نچا ( کم ) سنتا ہو۔

ا نجیل بیں ہے: دعا انگنے وقت غیر قوموں کے لوگوں کے مانند بک بک زکرد کیونکہ دہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے زورے اور مبت بولنے کے سبب ہماری سی جائے گی۔ (مٹی صفحہ ،۔ ۹) حدیث بیں خفیہ دعا مانگنے کی بڑی فصلیات آئی ہے۔

صدیث بین خفید دعا انگئے کی بڑی ففنیلت آئی ہے۔

دعا بیس صد سے تجاوز کرنے کے معنیٰ حضرت مفتی صاحب فراتے ہیں؛ اعتداء ؛

کے معنیٰ ہیں صد سے تجاوز کرنا بعنی اللہ تعالیٰ صد سے آگے بڑھنے والوں کو پند نہیں فراتے ۔

صد سے آگے بڑھنا بیہ خواہ دعا ہیں ہویا کسی دوسرے عمل ہیں ۔سب کا سی حال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پند نہیں فراتے ۔ دعا ہیں صد سے تجاوز کی کئی صور تیں ہیں؛ (۱) ایک یہ کہ: دعا ہیں لفظی تعالیٰ پند نہیں فراتے ۔دعا ہیں صد سے تجاوز کی گئی صور تیں ہیں؛ (۱) ایک یہ کہ: دعا ہیں لفظی تکلفات قافیہ بندی دغیرہ اختیار کے جائیں، جس سے خشوع خصوع ہیں فرق پڑ جائے (۱) دوسر سے یہ کہ: دعا ہیں غیر ضروری قیود اور شرائط اپن طرف سے لگائی جائیں۔ (۱) تعسری چیز یہ کہ: عام مسلمانوں کے لئے بددعا کر سے یا ایسی چیز یا نگے جو عام لوگوں کے لئے مضر ہو دعا ہیں بلا صرورت آواز بلند کی جائے وغیرہ۔ (تفسیر مظہری ۔ احکام القرآن)

پیران پیرسیدنا جیلانی نے غنیۃ الطالبین بیں حدیث نقل فرمائی ہے۔حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا ہندہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک قسم کاعذاب ہے کہ جو چیز قسمت بیں نہیں اسکاطالب ہو یعنی اسکے حصول کے لئے کوسٹسٹن یا دعا وغیرہ کر تارہے۔ (فیوض پزدانی۔سیدنا جیلانی )

فلاصدیہ ہے کہ: دعا کے دو آداب اس سے پہلی آیت میں بلادے گئے ہیں۔ ایک عاجزی اور تصرع کے ساتھ دعا کا جونا۔ دو مرے خفید و آہستہ جونا۔ یہ دونوں صفیتی انسان کے ظاہری جسد سے متعلق ہیں ، کیونکہ تصرع سے مراد یہ ہے کہ اپنی بیئت بوقت دعا عاجزانہ

<sup>(</sup>١) تفسير معارف القرآن -جلد ٢ يا ١٢ مورة الاعارف صفى ١٨٥ -

بنائی جائے۔ متکبرانہ یا ہے نیازانہ نہ ہو۔ اور خفیہ ہونے کا تعلق بھی منہ اور زبان سے ہے۔
اس آیت میں دعا کے دو آداب باطنی بھی بہلادئے گئے ہیں۔ جنکا تعلق انسان کے
دل سے ہے وہ یہ کہ: دعا کرنے والے کے دل میں اسکا خوف بھی ہونا چاہے کہ شاید میری دعا
قبول نہ بھی ہو اور اسید بھی ہونی چاہے کہ میری دعا قبول ہوسکتی ہے کہ کیونکہ اپنی خطاق اور
گناہوں سے بے فکر ہوجانا بھی ایمان کے خلاف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمتِ واسعہ سے الوس
ہوجانا بھی کفر ہے۔

قبولیت دعا کی جب بی توقع کی جاسکتی ہے جبکہ ان دونوں حالتوں کے درمیان رہے۔ ماحصل میہ کہ رحمت خداد ندی کی وسعت کو سامنے رکھ کر دل کو اس پر جماؤ کہ میری دعا صرور تذہب

فبول ہوگی۔

ہرانسان کے سربیں دو زنجیری ہوتی ہیں ا عاجزی انکساری پر شنج المحد ثین قطب عالم حضرت گنگوئی کی نقل کی ہوئی ایک حدیث نظرے گزری جسکو سیاں نقل کے دیتا ہوں۔ حضر نشئ ابن عبائی ہے دوایت ہے کہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا: جملہ بن آدم میں کوئی ایسا نہیں ہے جسکے سر میں دو زنجیری (لگی ہوئی) نہ ہوں۔ ایک زنجر توساتویں آسمان میں اور دوسری زمین میں کھینی ہوئی ہے ۔ پس اگر ابن آدم عاجزی اور تواضح اختیار کرتا ہے ۔ تواللہ تعالیٰ آسمانی زنجیر کے ذریعہ سے اسکوساتوں آسمان سے ادپر لیجاتے ہیں ( بعنی بڑی ہدندیوں سے نواز دیتے ہیں ) اور اگر ابن آدم تکمر و غرور کرتا ہے توزمین والی زنجیر کے واسط باندیوں سے نواز دیتے ہیں ) اور اگر ابن آدم تکمر و غرور کرتا ہے توزمین والی زنجیر کے واسط سے ساتویں زمین کے نیچ ( تحت الرثی ) میں بہونچا دیتے ہیں۔

فَ اَنده: عاجزی انکساری کرنیوالوں کا وہ مقام ارفع کہ اسے ساتوں آسمانوں میں عزت و احترام سے دیکھا جاتا ہے۔ اور انکے خیر کے تذکر ہے ہوتے ہیں۔ اور فرو خرور اور تکبر کرنے والوں کے بنے اسے دیکھیا جاتا ہے۔ اور انکے خیر کے تذکر ہے ہوتے ہیں۔ اور فرو خرور اور تکبر کرنے والوں کے بنے اسے دھکیل دیا جاتا ہے۔ فاعتیر و ایا اُولی الاُبْصُار!

<sup>(</sup>١) ارشاد السلوك ترجمه الداد السلوك وقطب عالم حضرت مولانارشيدا حمد صاحب كتكويي .

قَدَ أُجِينِتُ مَعْوَثُكُما فَاسْتَقِيما ترجيم وق تعالى فرماياكم دونول كي دعاقبول (پا اع ١١ ورة يونس) كل كني سوتم مستقيم رجو (بيان القرآن)

تشریج واسط مارے رسب الے مالوں کو نسبت و نابود کردیجے ۔ اور النکے نفوس کی بلاکت کا سامان کردیجے حضرت موسی علیہ السلام نے یہ دعاکی اور بارون علیہ السلام اس پر مہمین کھتے رہے۔ حق تعالی نے فرما یا کہ ، تم ددنوں کی دعا قبول کرلی گئی سوتم اپنی تبلیغی کام ہیں مستقیم ( للے ) رہو۔ اگر بلاکت میں دیر ہوجائے تواس تاخیر ہونے میں حکمت مجھو اور اسے منصبی کام (دعوت وتبليغ) بين لكر بور

دعا کی قبولست کا اثر مفت صاحب فراتے ہیں جق تعالیٰ نے فرمایا جم ددنوں چالیس سال کے بعد ظاہر ہوا کی دعاقبول کرلی گئی کیونکہ آمین کہنا بھی دعامیں شریک

بونا ہے ، وجریہ تھی کہ جب حصرت موٹی علیہ السلام یہ دعا کررہے تھے تو ہارون علیہ السلام اس يراسن كية جاتے تھے۔اس سے معلوم ہواكد كسى كى دعاير آمن كينا مجى دعاى يس داخل ب اور چونکہ دعا کا مسنون طریقہ قر آن کریم میں آبستہ آواز سے کرنے کا سلایا گیا ہے تو اس سے

المن كو بھی آبستہ كھنے كى ترجيح معلوم ہوتى ہے۔

علامه ابن کشر مخرباتے بین اس آیت سے اس بات پر دلیل لائی جاتی ہے کہ امام یا كسى دعا ماكے دالے كى دعا پر آمين كہنا يہ مجى مثل دعا مائكے دالے كے بى ہوا كرتى ہے ، كيونك ساں کلام ربانی میں واضح طور پریہ سلادیا گیاکہ فرعون کی بلاکت کے لیے جو دعا مانگی وہ صرف حصرت موسی علیہ السلام نے مانگی اور اس دعا پر انکے بھائی حصرت بارون علیہ السلام نے مہن تحى لرقر آن مجدين آمين كين والي كومجى دعاما نكن والي بي كامقام ديكريون فرمايا. عَدْ أَجِيْبُتْ وَعَوْتُكُمّا و يعني تم دونول كى دعا قبول كرلى كن اس سے معلوم مواكد دعاول پر آمین کہنا ہے ہے کاریا عبث کام نہیں بلکہ دوسروں کی دعاؤں پر بھی ہمہ تن متوجہ ہوکر دل سے رورو كر آمين كيے رہنا چاہے ۔ امام يا دعائي مانكے والوں في جو جو دعائي اپنے يا دوسرول

<sup>(</sup>۱) تفسير بيان القرآن - جلدا يا لاع ١٢ سورة يونس صفحه ١٣٣٠ - (١) تغسير ابن كثير جلد ٢ يا ١١ع ١٠٠٠ -

کے لئے مانگی ہیں۔ ان میں جمین کھنے کی بناہ پر ہم سب برابر کے شرکیب ہیں۔ یہ کلام ربانی کا فرمان ہے۔

قبولیت دعا کا اثر بقول علامہ بغوی چالیس سال کے بعد ظاہر ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبولیت دعا کا اثر دیر بیس ظاہر ہو تو جا ہوں کی طرح جلد بازی نہ کرنا چاہئے۔

دعائی قبولیت کے متعلق رہنما اصول اس آیت کریم میں دعا مانگنے کے دو آداب بیان کئے گئے ہیں ۔ پہلاا دب بیکہ اگر دو چاریازیادہ آدی مل کر ان میں سے کوئی ایک دعا کرے توسفنے دالے کواس پر آمین کمنا چاہتے ، آمین کھنے دالا بھی دعا مانگنے دالے کے ما تند ہوجائے گا۔ اور مانگنے دالے کے ما تنداسے بھی عطا کیا جائے گا۔

دوسراادب بہ بدلایا گیا کے باحقاعی یا انفرادی دعائیں کی جائیں یا کابرین است ہے کرائی جائیں۔دعاکر نے کرانے کے بعد فوری طور پر اسکے نتائج یا تمرات کے مرتب ہونے کے در پے یہ جوناچاہتے ہمارا کام اصول و آداب ادر شرائط کو ترنظر کھتے ہوئے دعائیں انگنا ہے۔ وہ کام تو ہم کر گزرے۔ اب مطلوبہ چیزوں کا فورا یا دیر ہیں عطاکرنا یا پھر مانگے والوں کے ساتھ دوسرا سلوک و غیرہ کرنا یہ اس قادرِ مطلق کے دست قدرت ہیں ہے۔ حکمت ومصلحت اور ہماری حیثیت وہ اطاوہ غیرہ کو ترفیل ہوئے دہائگے والوں کے حق ہیں ہمتر ہی فیصلہ فربائے ہماری حیثیت وہ اطاع وغیرہ کو ترفیل ہوئے دہائگے والوں کے حق ہیں ہمتر ہی فیصلہ فربائے کا بہمارا کام مانگے رہنا اور پھر اس پر صبر کرنا ہے۔ دعا مانگے کے بعد پھر اس پر صبر مذکر نے والوں کو قرآن مجمد میں نادان ، کم سمجہ اور جابل کھا ہے۔ اس لئے اپنی آپ کو اس سے بچاؤ۔ دیکھو حضرت موسی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے گئے بڑے جلیل القدر پنغیر تھے مگر بچر بھی انکی دعا دیکھو حضرت موسی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے گئے بڑے جلیل القدر پنغیر تھے مگر بچر بھی انکی دعا کی قبولیت کے آٹار چالیس سال کے بعد ظاہر ہوئے۔ تو بھر فیما شماکی کیا حیثیت ؟

اس لين دعائے بعد ہے صبري اور شکوہ گلاو غيرہ يذكرنا چاہيئے خدائی فيصلوں پر بطيب خاطر راضي رہنا چاہئے ۔اللہ تعالیٰ ہمیں اسكی توفیق عطافر ہائے۔ (امین)

آداب دعا کے متعلق چند آیات کریمہ تحریر کرنے کے بعد آب آگے احادیث نبویہ بن

<sup>(</sup>١) تفسيرمعارف القرآن جلد ٣ يا ١١ ع ١٢ موة يونس صفحه ١٢٥ -

ے فواہد کے طور پر اسکے متعلق اب آگے چند احادیث مبارکدر قم کرد ہاہوں اسکے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ: دعا مانگے والا ایک مسلمان جب دعا کے لئے اپنے پھیلائے تو اسکے ذہن ہیں یہ باتیں متحضر دہیں کہ میرے من آقاصلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگے وقت ظاہری باطنی کن یہ باتیں متحضر دہیں کہ میرے من آقاصلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگے وقت ظاہری باطنی کن اصول و آداب اور شرائط کو مدنظر دکھتے ہوئے انگنے کی تعلیم و تر غیب فرمائی ہے۔ کیونکہ جو احمال و عبادات مدنی آقاصلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے ہوئے کر ہونگے و وہ عند اللہ مقبولیست نہ پاسکیں گے۔

کھڑے ہوکر دعا مانگذا یہ بھی حصنور است مجد الاجاب ہے اسے مجد العالمی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسے مجد العالمی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اشال کی جانب مجد الاجاب ہے ہی بین معاویہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت معد بن وقاص نے دوایت ہے کہ: اس مجد الاجاب ہی حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازے فارغ ہوکر کھڑے ہوکر دعا فرمانی تھی ۔ حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازے الوہر برق سے دوایت ہے : حصنور صلی اللہ علیہ اظہار کرنا یہ خلاف اوب ہے والے وسلم نے ارشاد فرما یا: دعا مانگوتو یوں مت کھا کرو کہ اسے اللہ اگر تو چاہ تو مجے بحش دے اور تو چاہ تو مجے پر دحم فرمادے اور تو چاہ تو مجے روزی دیے ۔ بلکہ بلا شرطو تردد پخت کی کے ساتھ توب اصرار کے ساتھ دعا مانگا کرداور اپن ہمت بلندر کھا کرد ، کیونکہ اللہ تعالیٰ پرزبردستی کرنے والا کوئی نہیں ہے ۔ دہ خود مختاد ہے جو چاہتا ہے بلندر کھا کرد ، کیونکہ اللہ تعالیٰ پرزبردستی کرنے والا کوئی نہیں ہے ۔ دہ خود مختاد ہے جو چاہتا ہے (بلاشر کت غیر) وہ اکیلا کرتا ہے کوئی بڑی ہے بڑد ین بھی اللہ تعالیٰ کو کھی بھادی نہیں ۔ (بلاشر کت غیر) وہ اکیلا کرتا ہے کوئی بڑی ہے بڑی چیز دین بھی اللہ تعالیٰ کو کھی بھادی نہیں ۔ (بلاشر کت غیر) وہ اکیلا کرتا ہے کوئی بڑی ہے بڑد ین بھی اللہ تعالیٰ کو کھی بھادی نہیں ۔ (بلاشر کت غیر) وہ اکیلا کرتا ہے کوئی بڑی ہے بڑد ین بھی اللہ تعالیٰ کو کھی بھادی نہیں ۔ (بلاشر کت غیر) وہ اکیلا کرتا ہے کوئی بڑی ہے بڑد ین بھی اللہ تعالیٰ کو کھی بھادی نہیں ۔ (بلاشر کت غیر) وہ اکیلا کرتا ہے کوئی بڑی ہے بڑد ین بھی اللہ تعالیٰ کو کھی بھادی نہیں ،

تشریج بیوں کیناکہ آپ کا جی چاہے تو دیدیج مید اس وقت ہوسکتا ہے جبکہ منظوری درخواست میں شک ہویا اس سے استغناء اور بے اعتبائی ہو کہ مل جائے تو ہستر اور مذلے تو کچے حرج نہیں۔ بس بیال توجب یہ بات بھین ہے کہ جو کچے بھی دیتا ہے وہ مشیت ہی ہے دیتا ہے تو

(۱) داحت القلوب ترجمه: جذب القلوب صفحه ۱۳۰ حضرت شاه عبد الحق محدث دبلوی به (۱) ترجمان السنت. جلد ۲ صفحه ۳۷ محدث جلیل سدیمحد بدرعالم صاحب میرنمی مهاجریدنی به (۲) در د فراند ترجمه صفحه ۳۸ به مچر پوری پختگی کے ساتھ کیوں نہ مانگیں کہ اپن احتیاج اور اسکی عظمت و قدرت کا اظہار ہو۔ ہاں اس پر بھی اگر وہ نہ دہے تو طبیعت ہیں صنیق دشکی نہ لانے کہ دہ مشنیق اور مصلحت ہیں علام الغیوب ہے۔ اس پر زبردستی نہیں۔

حضرت ابوہر برة شے روائيت ہے: حضوراقدى صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: تم الله تعالىٰ سے دعا مانگا كرو قبولست كالقين ركھتے ہوئے اور جان لوكه بلاشبه الله تعالىٰ كھيلئے والے غافل قلب كى دعا قبول نہيں فرما تا۔ (رواہ تر مذى و حاكم)

تشریج اس مدیث پاک بین دعا کا ایک بست صروری ادب سکھا یا گیا ہے دہ یہ کہ جوش عادت اور کھیل کے درجین دعا ہا نگتا ہوا در اتنا بھی نہیں سمجتا کہ میری زبان سے کیا کلمات مکل رہے ہیں بین کیا مانگ دیا ہوں۔ ادر کس غیور بستی سے مانگ دیا ہوں ؟ الیے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ۔ یہ اس لیے کہ استحصار اور حصور قلب یہ قبولیت دعا کے لئے اولین شرط اور پہلی سیڑھی ہے ۔ لھذا دعا مانگنے وقت دل و دماع زبان اور کلمات دعا تیہ وغیرہ ان ساری چیزوں کے استحصار کے ساتھ دعا مانگنے وقت دل و دماع زبان اور کلمات دعا تیہ وغیرہ ان ساری چیزوں کے استحصار کے ساتھ دعا مانگنی چاہتے ۔

بعض بزرگول نے فرما یا مصنطرے مرادیہ ہے کہ جب بندہ الند تعالیٰ کے حضوریس ہاتھ اٹھائے اون تو خودا ہے اللہ تعالیٰ نے اٹھائے اون خودا ہے کہ جب بندہ الند تعالیٰ کے حضوریس ہاتھ اٹھائے تو خودا ہے آپ کو بھی فراموش کردے اس طرح قبولست دعا کا لیفین ہو۔ اللہ تعالیٰ نے (۱) انواد الدعاد سالہ الحادی "تعامہ بخون صفحہ ہادہ بچالال و مارچ حضرت تعانوی ۔ (۲) درد فرائد ترجہ جمع النوائد۔ صفحہ مدے (۲) درس مختار معانی الاخبار صفحہ ۲۰۰۰ دام ابو بکر محد بن اسحق بحاری افکالا بادی ۔

ان شرائط کے ساتھ قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور الندتعالی وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔
حافظا بن جیمیہ کے شاگر درشد علام ابن قیم فرماتے ہیں ، انسانی دعاؤں کی حیثیت
ہتھیار کے ماتند ہے۔ جب ہتھیار معنبوط اور تیز ہوں تو مصیبتوں سے بچاؤر ہتا ہے ، لیکن یہ
اسی صورت ہیں ممکن ہے جبکہ دعا بذات خود بھلی ہو اور دعا مانتگنے والی زبان اور دل کلمات
دعائیہ کی ترجمانی کرتے ہوئے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہول۔ اگر اِن آواب و شرائط ہیں سے
دعائیہ کی ترجمانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہول۔ اگر اِن آواب و شرائط ہیں سے

حضرت عبدالله ابن عمر سے روایت ہے، حصنوراتفرس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یادل تو (ایک طرح کا) برتن ہے اور بعض برتن (دوسرے ) بعض سے زیادہ محافظ ہوئے ہیں، پس جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال (دعا) کرد تواس حالت ہی کرد کہ تمہیں (قبولیت کا) یقین (کامل) ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے بندہ کی دعا قبول نہیں فرماتے جو غافل قلب سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہو (رواہ راحمد)

حضرت ابن مسعود نے ایک شخص سے فرمایا جب تو اپنے اللہ تعالیٰ سے کوئی خیر د خوبی کا سوال (دعا) کرے تو ایسی حالت میں نہ کر کہ تیر سے ہاتھ میں پتھر ہو۔ (رداہ معجم کبیر) فی ایدہ بینی دعامیں قال د حال کی موافقت کا لحاظ د کھا جائے ایسانہ ہو کہ بصورت حال تو سنگ دلی (بے اعتمائی) کا اظہار کرے اور زبان سے حصول خیر و نعمت کی در خواست ہو یہ زیانہیں

جامع دعاما فیکنے کی طرف رہنمائی اصفرت سخ نے اپنے اڑکے کواس طرح دعا مانگئے جوئے سنا وہ بوں کر رہاتھ البی بیس تج سے سوال کرتا ہوں جنت کا ادر اسکی نعمتوں کا ادر اسکی مرسبزی کا (ادر اسکا اُسکا دغیرہ) ادر تیری بناہ مانگتا ہوں دونرخ سے اُسکی بیز بوں سے اسکے

(۱) الجواب الكافى لا بن القيم صفحه التحوري ديرابل حق كے ساتھ صفحه ٢٠ مولانا عبد القيوم صاحب نگراي نددي -(۱) انوار الدعار دسال الهادي معنده تحانا بمون ماهر وي الذكر عن الدي حضرت تحانوي مراد فرائد ترجمه . جمع النوائد صفحه ٢٨٩ ـ (٢) دور فرائد ترجم النوائد صفحه ٢٨٨ . طوق سے (ادراس سے اُس سے دغیرہ) یہ سن کر حضرت سعد نے فرمایا: اسے میرسے بیٹے ہیں نے حضور صلی اللہ علیہ دسلم کو بیدار شاد فرماتے ہوئے سنا کہ: بعد ہیں ایسے لوگ پیدا ہونگے ہو زیادتی کریں گے دعا ہیں۔ لھذاتم بچو! ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان لوگوں ہیں سے ہوجاؤ، بچر فرما یا کہ دیکھو اگر تمہیں جنت مل گئی تو جو کچھ بھی اس میں ہے وہ بھی سب مل گیا۔ (لحفا الگ الگ معموں کا جدا جدا سوال کرنا بیہ فضول ادر زیادتی ہیں داخل ہے ) ادر اگر دوز خ سے بنا ہ مل گئی تو اس میں ہو کچھ تکالیف دہ چیزیں ہیں ان سب سے بھی بناہ مل گئی (لحذا طوق و زنجیر وغیرہ کا موال بھی ایک اور اگر دوز خ سے بناہ مل گئی و موال بھی ایک اور ایوداؤد)

ف ائدہ اس صریت پاک بیں جامع دعا مانگنے کی طرف رہنما نی کئی ہے۔ قرآن و حدیث بیں جتنی دعائیں منصوص دما توربیں وہ سب کی سب بڑی جامع ہیں۔ اس لئے جہاں تک ہوسکے اسمیں سے مانگنے رہنا جاہتے۔

حضرت سعد فی خود اقدس صلی الله علیه و سلم سے عرض کیا کہ یار سول الله ، آپ میرے گئے دعا فرمائیں کہ الله تعالیٰ میری دعا قبول فرلیا کریں ( بعنی میرے لئے مسجاب الدعوات ہونے کی دعا فرمادی ) یہ سن کر حصنور اقدی صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ، اسے سعد اپنی غذا ( کھانا پینا ) پاکیزہ اور صلال کرلیا کروتم مستجاب الدعوات بن جاؤگے۔

فے ایدہ :اس صدیث پاک بین دعاقبول ہونے کے لئے ایک اصول سکھا یا گیا ہے کہ جس مسلمان کی پر درش پاکیزہ اور حلال کمائی اور حلال غذا سے ہوئی ہوگی اتنا ہی دہ مشجاب الدعوات بنتا چلاجائے گا۔

الد وات بها پهاجائے اور کا در اسلام نے فرایا : جب تو دعا مانگے تو اپن کو تھڑی ( بند کمرہ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرایا : جب تو دعا مانگ تو اپن کو تھڑی ( بند کمرہ یا تنهائی ) میں دروازہ بند کرکے اپنے خدا سے پوشیدگی میں دعا مانگ اس صورت میں تیری دعا قبول ہوگی۔ قبول ہوگی۔

ف اتده : يعن اگر كسى كو جلوت بين يكسونى اور دل جمعى يسرىد بهوتى بوتوايي لوگون

(١) مذاق العاد فين ترجمه احياء العلوم جلد ٢ صفحه ١٠ حجبة الاسلام الم عزالي - (٢) مخزن اخلاق صفحه ٢ مولانا سجاني "

كےلئے تنبائى بوشىگى اور خلوت مى دعامانگنامناسب موگار

سینا امام عزائی فراتے ہیں :اگرتم مسجاب الدعوات بننا چاہتے ہوتو لقتہ طال کے سوا اپنے پیٹ بیں کچرنہ ڈالو (مخزن اخلاق صفحہ او ا)

خوشخالی بیں وعائیس مانگتے رہنے والے کامیاب صفرت الوہری قات روایت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا۔ جسکو یہ خوشی ہو کہ اسکی دعا اللہ تعالی تغتیوں (مصیبوں) کے زمانے بیں قبول فرمائیں، تواس کو چاہئے کہ خوشخالی کے زمانے بیں دعا کر تاریب اور جب اے مشکل در پیش آئے تو اسوقت بھی دعا کر تاریب اواس وقت بھی دعا کر تاریب اواس وقت بھی دعا کر تاریب اواس وقت فرشتے اسکی سفارش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ :اے بار الہا! یہ تو جانی پچانی آواز ہے جو بمیشہ میاں پونچی رہتی ہے۔ اور جب بندہ چین و آوام اور خوشی کے زمانے بیں دعائیں نہیں کر تا در مصیبت آنے پر دست دعا بھیلاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ :یا اللہ :اس آواز کو تو ہم نہیں اور مصیبت آنے پر دست دعا بھیلاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ :یا اللہ :اس آواز کو تو ہم نہیں بھیانے اس سے سیلے توالی آواز ہم نے سی نہیں۔ یوں کہ کر اس دعا مانگنے والے کی طرف سے بھیانے اس سے سیلے توالی آواز ہم نے سی نہیں۔ یوں کہ کر اس دعا مانگنے والے کی طرف سے

ہے توجیی برتنے ہیں ادر دعا قبول ہونے کے لئے سفارش نہیں کرتے۔ (صفوۃ الصفوۃ۔ این جوزیؓ )۔

ف انده: نذکورہ حدثیث میں دعاقبول ہونے کا بست بڑا گراورادب بہ آلیا گیا ہے دہ

یہ کہ: آرام دراحت مال دولت اور صحت و تندر سی کے زمانے میں بھی برابر دعائیں کرتے
رہنا چاہئے۔ جو شخص اس پر عمل پیرا ہوگا۔ اسکے لئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ انعام ہوگا کہ
خدا نخواستہ کھی کسی پریشانی مصائب مرض یا تنگ دستی دغیرہ میں بستلا ہوگیا تواس وقت جو
دعاکرے گاتواللہ تعالیٰ اسے قبول فرمالیں گے۔

دولت کے گھمنڈ اور عہدے کری کے نشے کے وقت عفلت کے مبب اللہ تعالیٰ کو بھول جانے والوں کی سخت صاحت مندی کے وقت دعائیں قبول نہیں کی جانیں اس حدیث پاک سے نصیحت دعبرت حاصل کرنی چاہتے ۔

<sup>(</sup>١) تحفية خواتين وصفحه ٢٨٩ حضرت مولانا عاشق البي بلندشهري -

حضرت ابوالوب سے روابیت ہے انہوں نے فرمایا: جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگئة تو پہلے اپنے نفس سے ابتداء فرمایا کرتے تھے ۔ اور حضرت ابن ابن کعب نے فرمایا: حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کوجب کسی اور کے لئے دعا کرنا مقصور ہوتا تواس وقت مجی پہلے اسپنے لئے دعا کرنا مقصور ہوتا تواس وقت بھی پہلے اسپنے لئے دعا کرسے تھے بھیردوسرول کے لئے (رواہ ابوداؤد ۔ نسائی)

ف ائدہ: بیان پر دعا کرنے والوں کو ایک بہترین ادب سکھایا گیا ہے۔ وہ نیہ کہ اگر کسی وقت اسپے متعلقین یا دوسروں کے لئے دعا کرنا ہو تو خود بڑا بن کر پہلے می دوسروں کے لے دعاکرنانہ مشروع کردے بلکہ پنیبرانہ عمل اور مسنون و محبوب طریقہ یہ ہے کہ ایسے وقت میں بھی پہلے اپنے آسپ کو محتاج تصور کرتے ہوئے بہلے اسپنے لئے اپنی حوائج و صروریات کے لے دعاکی جاتیں بچر دوسروں کے لیے دعاکریں۔ یہ پیغیبرانہ مسنون طریقہ ہے۔ دعاکے وقت آسمان کی طرف نظری اٹھانا مسترسٹ جابر بن سرۃ اور حضرت ابو ہریرہ دونوں صحابی سے یہ روایت منقول ہے کہ: ایک مرتب رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الوگو نماز بین نظرین آسمان کی طرف مذاخحاؤ خدشہ (در) ہے کہ بینظریں اچک لی جائیں اور والیس مذآئیں۔لیعی نماز میں عفلت در نے کی دجہ سے مجیس اندھے نہ کردسیے جاؤ۔ (رواہ سلم) ف الده:اس صديث كوذكر كرنے كے بعد كسى نے محدث كبير امام نووي سے سوال كياكه بكيايه حديث دعاكے وقت آسمان كى طرف جوانسان نظري اٹھاتے ہوئے اپنے ہاتھ بھيلا کراپنے رب سے دعا مانگتا ہے اس پر بھی صادق آتی ہے ؟ یعنی کیا دعا مانگئے وقت مجی نظریں اديرية أتحاتى جائيس ؟

اسکے جواب میں علامہ نودی ؓ نے فرمایا: بعض حصرات نے خارج نماز بھی دعا میں اسکے جواب میں علامہ نودی ؓ نے فرمایا: بعض حصرات نے خارج نماز بھی دعا میں کہ مکردہ اسمان کی طرف اٹھائی ضمان کی طرف اٹھائی ضمیں کہ کونکہ آسمان کی طرف اٹھائی ضمیں کے دعا مائیکتے وقت اگر نظریں آسمان کی طرف اٹھائی

<sup>(</sup>۱) حیاة الصحابیه و جلد ۳ حصه و صفحه ۳۵۳ حضرت جی مولانا محمد ایسف صاحب تنبلیغی مرکز ۔ د بلی پر

<sup>(</sup>٢) آبك مسائل اور انكاحل وصفى ٢٥٣ شديد لمت حضرت مولانا معنى محد بيسف لدهيانوي صاحب

جائیں تواس میں کوئی قباحت دغیرہ نہیں بلکہ نظریں اوپر کواٹھانا میشخس اور مطلوب ہے ادریہ صحیح ہے۔

دعاؤل کے قبول ہونے پر اسل طرح شکر اواکیا جائے اس سے کوئی اپنا اللہ سے دعا مانے اور آثار وقرائن سے معلوم ہوجائے کہ وہ دعا قبول ہوگئ ، توشکر کے طور پر ایسے وقت یہ کلمات پڑھے: الختاف الله اللہ بی بنا للہ تعالی کا شکر ہے کا اس نے اپنی نعمت بوری اللہ بی بنا فید تعالی کا شکر ہے کے اس نے اپنی نعمت بوری فر بائی یا ور اگر کوئی شخص کوئی دعا مائے اور قبول ہونے میں دیرمعلوم ہو تو یہ پڑھے: المختاف الله علی کا تر اور اگر کوئی شخص کوئی دعا مائے اور قبول ہونے میں دیرمعلوم ہو تو یہ پڑھے: المختاف الله علی کا تر حال کا شکر ہے۔ (رواہ احمد وحا کم)

ف ائدہ ،کتنا ہمترین ادب سکھایا گیاہے الک مسلمان کی میں شان ہونی چاہے کہ وہ ہر دقت اور ہر حال ہیں شاکر د صاہر رہے اسمیں ہے انتہا فوائد مضمر ہیں ۔اللہ تعالیٰ ہمیں اسکی توفیق عطافر ہائے۔

حضرت انس سے روایت ہے: حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا : ہر شخص کو چاہئے کہ اپنی ساری حاجتیں اپنے دب سے مانگے حتی کہ اپنی پاپوش کا تسر (جوتے ۔ چپل کی رسی) بھی جب ٹوٹ جائے تودہ بھی اسی سے مانگے ۔ (رواہ تریزی)

فی اندہ عمکن تھا کسی نادان کوشہ ہوتا کہ بڑی ذات سے بڑی ہی چیز مانگنا چاہتے ، چھوٹی سی چیزاس سے مانگنا میہ سوءادب ہے۔ حالانکہ بدا میک شیطانی دسوسہ اور دھوکہ ہے ،اس لئے کہ جس کوتم بڑی سے بڑی چیز مجھتے ہواس مالک ارض دسماء کے زدمک دہ بھی امکے معولی اور تسمة پالوش کے مانند حقیر ہے۔

اس کے علادہ سوال ( دعا ) ہیں بڑی ادر چھوٹی کی تمیز کرنا گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک ٹھیرا ناہے کہ چھوٹی چیزوں کامعطی کوئی ادرہے یا استنفنا ،اور بے نیازی ہے کہ معمولی چیزیں نہ بھی ملے تو چنداں حرج نہیں ،حالانکہ بعض مرتبہ عمولی چیز کا نہ ملنا یہ بھی بلاکت کا سبب

<sup>(</sup>١) مذاق العاد فين ترجمها حياء العلوم جلد اصفحه ٢٠٠٠ (٢) درد فرائد ترجمة جمع العنوائد صفحه ١٨٠٠ \_

ین جاتا ہے اس لیے بندگ اور مکیب درگیری یہ توجیدِ صنیف کا تمرہ ہے ، بینی اپن ہر چھوٹی بڑی صنرورت کا سوال بجزایت پالینہار کے کسی سے مذکر ہے۔

دیکھو حصنرت موسی علیہ السلام نے رؤیت باری تعالیٰ جیہا (عظیم) سوال بھی اسی
اللہ تعالیٰ سے کیا کہ: رَبِّ آدِینَ اَنْظُر اِلْیَاتُ راسکے بالمقابل ایک چوٹاسا معمول سوال کہ
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تو کھانے کے لئے روٹی کے ایک اتفہ کا سوال بھی
اسی کُ حُدُهُ لاَدُرُ یکُ لَدُست کیا ۔ ماشاء اللہ کیا خوب توحید وادب کی ایک مثال شبت کردی ۔
فرمایا: رَبِّ اِنِّیْ لِسُا اَنْدَلْتُ اِلْنَ مِنْ حَیْدِ فَقِیْدِه (یا ۲۰۲۰)

ماحسل ہے کہ خبلہ آدابِ دعائیں سے ایک یہ مجی ہے کہ ہر چیز چاہے وہ کتنی ہی بڑی یا کتنی ہی چوٹی کیوں نہ ہو ان ساری چیز وں کے حصول کے لئے سوال صرف اس ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے کیا جائے انہی ہے سب چیز ہی مانگا کریں اس قادر مطلق کے سامنے ایک طرف تعالیٰ ہی ہے کیا جائے انہی ہے سب چیز ہی مانگا کریں اس قادر مطلق کے سامنے ایک طرف ہفت و بادشاہت) کا دینا اور اسکے مقابل دو مسری جانب سرکی ایک ٹوپی یا گونڈی (بٹن) کا دینا دونوں برابر ہے۔

العصد لله ۔ آداب دھا کے متعلق میاں تک تو قرآن مجید و احادیث نبویہ سے چند شوابد پیش کے گئے اب آگے نائبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات تحریر کے جاتے ہیں جس سے حقیقت کے تجھنے میں زیادہ سپولت و آسانی ہوجائے گ۔

آداب دعا کے متعلق حضرت حضرت حضرت احت شاہ صاحب فریاتے ہیں : اگر دعا قلب شاہ عبد الحق محدث و بلوی کا ملفوظ جمعیت کالمہ بر مطلوبہ کے ساتھ یا نگی جائے اور قبولیت کے اوقات میں خشوع خصنوع ۔ انکساری تذال ۔ تصرع دطہارت کے ساتھ دونوں ہاتھ ارتحاک محدوصلوۃ اور بعد از توبہ واستعفار صدق و الحاح و تملق توسل باسماؤ صفات الهی اور توجہ صاحب جسکا تیر معدور اور تمام شرائط کے ساتھ کرے تو ایسی دھا اس تیر اندازی کے ما تند ہے جسکا تیر صادقہ بحضور اور تمام شرائط کے ساتھ کرے تو ایسی دھا اس تیر اندازی کے ما تند ہے جسکا تیر صادقہ بحضور اور تمام شرائط کے ساتھ کرے تو ایسی دھا اس تیر اندازی کے ما تند ہے جسکا تیر محدور اور تمام شرائط کے ساتھ کرے تو ایسی دھا اس تیر اندازی کے ما تند ہے جسکا تیر محدور اور تمام شرائط کے ساتھ کرے تو ایسی دھا اس تیر اندازی کے ما تند ہے جسکا تیر محدور اور تمام شرائط کے ساتھ کرے تو ایسی دھا اس تیر اندازی کے ما تند ہے جسکا تیر محدور اور تمام شرائط کے ساتھ کرے تو ایسی دھا اس تیر اندازی ہے ماتھ کر تو تو تا ہوں دین اور دقت بھی مناسب ہو ، بازد میں بوری قوت ہو ، نشامہ بھی سامنے ہو ، اور

(۱) مرارج النبوة علد اصفى ۴۰۴ حضرت مولانا شاه عبد الحق محدث دبلوي سيد

دہ قابلِ تا ثیر دصلاحیت ہوا در تیر کے نشانے تک پہونچنے میں درمیان میں کوئی رکادث اور مانع بھی نہ ہوا در تیر اندازی کا علم بھی رکھتا ہواسکے آداب د شرائط سے بھی داقف ان جلہ ادصاف و کالات کے ساتھ جب اگر کوئی تیر پھینئے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ دہ شکار پانے میں کامیاب نہ ہو دمطلب یہ کہ اس انداز سے کی جانے دالی دعائیں یقیناً قبول ہوجاتی ہیں۔

عادف بالله قطب عالم حضرت شیخ ابن عطاء فرمایا ، جو شخص آداب سنت سے اسے دل کو منور کردے گا۔ اسے دل کو منور کردے گا۔

یہ ہے مقام ادب کا ! ہر چیز میں ادب کی رعابت رکھنے کا شریعت مطہرہ میں سبق لمتا ہے اس سے بڑھ کر آبکو ادر کیا چاہئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ادب و احترام کرنے والوں کے دلوں کو معرفت کے انوارات سے منور کیا جا تا ہے۔ آداب بڑی قیمتی مایہ ہے۔ ہدار فضل دب ہے۔

حضرت یکی معافراضی می صاحبزادی نے ایک مرتبدای والدہ سے کسی چز کوطلب کیا

(یعن کوئی چیز مانگی) گر وہ چیزاس وقت گریس موجود نہ تھی اس وجہ سے فرما یا کہ: بیٹی اللہ

تعالیٰ سے اپنی چیز کو مانگ کو وہ اسباب مہیا فرمادے گا۔ بیسٹر خدار سیدہ اس بیٹی نے کہا کہ: اما جان

نفس کی خواہش کی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ (تذکرہ الاولیا صفح ۱۵۰۱)

فی اندہ نے بینس کہا کہ: بیٹی اپنے باپ یا بھائی بین سے مانگ کو بلکہ گریس ایسی پاکیزہ تعلیم

والدہ نے بینسیں کہا کہ: بیٹی اپنے باپ یا بھائی بین سے مانگ کو بلکہ گریس ایسی پاکیزہ تعلیم

دی جارتی ہے کہ بیٹا دنیا والوں سے نہیں بلکہ براہ راست خالتی دنیا سے مانگو اور بیٹی بھی کہی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے

باادب تھی کہ اس نے کہا کہ: اما جان دنیوی ضروریات کی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے

باادب تھی کہ اس نے کہا کہ: اما جان دنیوی ضروریات کی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے

پاکیزہ احل اور والدین کی دین تعلیم و تربیت کا وہ اثر تھا کہ اپن ذاتی دنیوی جائز ضروریات کی چیز می اللہ تعالیٰ سے مانگی۔

پاکیزہ احل اور والدین کی دین تعلیم و تربیت کا وہ اثر تھا کہ اپن ذاتی دنیوی جائز ضروریات کی چیز می اللہ تعالیٰ سے مانگی۔

چیز مجی اللہ تعالی سے نمانگی۔

<sup>(</sup>١) تذكرة الأولياء مجلد مصفحه ٢٢٣ حصرت شيخ فريد الدين عطار .

دعسا بین عفلت کرنا تو بدسمتی سبه است حضرت تعانوی فرماتی بین است حضرت تعانوی فرماتی بین است دوا کا طریقة اورادب جان پرجی اسکے ساتھ عفلت کابر تاقب تواس سے معلوم ہواکہ اس میں نہ جانی ہوئی چیزوں ہے بھی بڑھ کرعفلت ہے ۔ کیونکہ جو چیزیں معلوم نہیں ان بین تو صرف ناوا قفی کی وجہ سے عفلت ہے اسکا دور کرنا آسان ہے ۔ ادر جانی ہوئی چیز ہیں جب ایسا معالمہ کیا جائے تو وہ عفلت بڑھی ہوئی ہوئی ۔ اور عفلت کرنا آگرچ تمام عباد توں میں بڑا ہے مگر معالمہ کیا جائے تو وہ عفلت بی براہ ہے ۔ یہ اس کے کہ دعا سے صرف مقصود ہی ہے کہ اپ مولی کے دریا سے صرف مقصود ہی ہے کہ اپ مولی کے دریع ہوئی کی جائے اور اپنی حاجت ظاہر کی جائے۔ یہ اس کے کہ دعا سے صرف مقصود ہی ہے کہ اپ مولی کے دریع ہوئی کی جائے اور اپنی حاجت ظاہر کی جائے۔ یہ صرف (کلمات دعا ہی کے ذریع ہوئی بلکہ یہ تو ورٹا ہوا سبق سا پڑھ دیا ۔

پیران پیڑ سیدنا عبدالقادر جیلانی ہے اس حدیث کا مطلب دریافت کیا گیا ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کر تا ہو گانے کے طرز پر ہو؟ مریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کر تا ہو گانے کے طرز پر ہو؟

سیدناجیلانی بنے جواب ارشاد فرمایا: اس سے مرادوہ دعاہے جسمیں تھنٹع ہو (لیعنی دعا مانگئے وقت آوازوں کے ساتھ دیکھا دے کے لئے مصنوعی نکھرے کئے جائیں) اور قافیہ اور سمح کی ہندش ہو (بیر اس لئے کراسمیں تکلف کو دخل ہوتا ہے) اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ بیں اور میرسے پر ہیز گارائتی تکلفات سے بڑی ہیں۔

مطلب یہ کہ جس طرح شاعر آپنے اختصار کے اخیر میں قافیہ بندی کے لئے ایک قسم کے الفاظ لاتے ہیں اور اضعار کو ایک پیمانے کے مطابق ڈاھلتے ہیں دعاؤں میں بھی اس قسم کا انداز اختیار کیا جائے تو یہ ناپندیدہ ہے۔

کسی تجربہ کاراللہ والے کا ہلفوظ ہے: اس چیز کے لئے دعا کرنا ہے سود ہے ( بے فائدہ ہے ) جسکے حصول کے لئے تم خود دل ہے سامی نہیں ادر اسکو پانے کے لئے ہر ممکن کوسٹسٹ نہیں کرتے۔ (محزن اخلاق صفحہ ۲۱۲)

(١) تسس المواعظ مبلداصقيمه ٥ مواعظ مجدد المت حصرت تعالوي مرد) فيوض يزدا في صفحه ١٣٠٠

فسائدہ: بعنی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے ظاہری باطنی دونوں قسم کی سعی کرنا چاہئے دہ اس طور پر کہ اصول د آداب اور شرائط کو کھنے ہوئے بہلے دعائیں کی جائیں اور دعا کے بعد ہاتھوں کو سمیٹ کر بیٹھے نہ رہیں بلکہ اس کو پانے کے لئے اپن امکانی تدا ہر و کوسشسش مجی کرتے دہنا چاہئے ۔

آپ کوئی پارلامنٹ کے ممبرنہیں الامت حضرت تھانویؒ نے فرمایا: شرط عادی عطام کی (عادت الله ) بیت کے جاتے (دعاکے بعد دادیلانہ کرے بلکہ ) مانگے جاتیں اللہ تعالیٰ کا تعلق توساری عمر کا ہے۔ چاہے انکی طرف سے کچھ ظاہر نہ ہوتم اپنا انکسار و نیازمت چھوڑد۔ تاخیر (اجابت) ہیں بھی مسلحتی ہوتی ہیں ۔

دہایہ سوال کر پر وہ صحبتی کیا ہیں ؟ تو آپ کوئی پارلاسٹ کے ممبر نہیں کہ آپکو دہ مصلحتیں بہلائی جائیں۔ کچ دنوں دعا بانگ کر بیٹھ جانے سے زیادہ اندیشہ ہاللہ تعالیٰ کے عصبہ ہونے کا ، کیونکہ سپلے تو یہ تحجیجے تھے کہ ہماری کو تاہی ہے مگر اب اُس طرف کی ( یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ) کو تاہی کا خیال ہموجا تا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حالت بہت اندیشہ ناک ہے ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ پر الزام ہے جو عبود یت کے قطعا خلاف ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ برابر دعا بانگلے رہاکر د ، کیونکہ بندہ کے لئے مناسب ہی ہے کہ جمیشہ عجزد انکساری ظاہر کر تا رہے۔

حصرت ابن عطاء فرماتے ہیں: دعا کے لئے کچھ ارکان ہیں: کچھ پر ہیں کچھ اسباب ہیں اور کچھ اوقات ہیں۔ گھھ پر ہیں کچھ اسباب ہیں اور کچھ اوقات ہیں۔ اگر ارکان کے موافق ہوتی ہے تو دعا قوی (طاقت در) ہوتی ہے ۔ اور پروں کے موافق ہوتی ہے تو اسباسی کے موافق ہوتی ہے تو کامیاب (مقبول) ہوجاتی ہے۔

اب سمجھ لیجئے کہ: دعا کے ارکان: حصورِ قلب رقت عاجزی خشوع اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قلبی تعلق کا ہونا ہے۔ اور اسکے پر: صدق (اخلاص وللہ بیت) ہے۔ اور اسکے: آوقات رات کا آخری حصہ ہے۔ اور اسکے اسباب: اول آخر حمد و شناء اور درود شریف پڑھناہے۔

<sup>(</sup>١) كاللت اشرقيه يصفي ،، ي (١) فصائل دردد شريف صفي ١، ي

لحذادا می کوچاہئے کہ دعامانگئے وقت ندکورہ چیزوں کو ترنظرر کھتے ہوئے دعائیں مانگاکرے۔
اٹم تہ مساجد اور دعائے اسمی جگر تھام کے بیٹھو اب میری باری آئی (از ایوب)
حضر لئے مفتی صاحب فرماتے ہیں بہمارے زمانے کے اٹمۂ مساجد کوالٹہ تعالیٰ ہدا بیت نصیب
فرماویں۔ قرآن و سنت کی اس تلقین اور بزرگان سلف کی بدایت کو یکسر چھوڑ بیٹھے۔ ہر نماز
کے بعد دعاکی ایک مصنوعی می کار دوائی ہوتی ہے ابلند آوازے کچھ کلمات ( دعائیہ ) پڑھے
جاتے ہیں ابو آداب دعا کے خلاف ہونے کے علاوہ ان نمازیوں کی نمازیس بھی خلل انداز
ہوتے ہیں جو مسبوق ہونے کی وجہ سے الم کے فارغ ہونے کے بعد اپنی باقی ماندہ نماز بوری
کررہے ہیں۔

فلین رسوم نے اسکی برائی اور مفاسد کو انکی نظروں سے او تجبل کر دیا ۔ بال کسی خاص موقعہ پر خاص دعا بوری جماعت سے کرانا مقصود ہوائیے موقع پر ایک آدمی کسی قدر آواز سے دعا کے الفاظ کیے ( بعنی قدر سے آواز سے مانگے ) اور دومسر سے آمین کبیں ، تواس کا مصالقہ نہیں ، بشر طیکہ دومسروں کی نماز و عبادت بیں خلل کاموجب نہ بنیں ۔ اور ایسا کرنے کی عادت میں میں نہ ڈالے کہ عوام میہ مجھے ملکیں کہ دعا کرنے کا طریقہ میں ہے ، جیسا کہ آج کل عام طور سے میں نہ ڈالے کہ عوام میہ مجھے ملکیں کہ دعا کرنے کا طریقہ میں ہے ، جیسا کہ آج کل عام طور سے

، دعا بین عافست نه مانگنے اسد داب دعا کے سلسلہ بین صحیح الامت حضرت تعانوی نے کی وجہ سے جیل خانہ بین الک حکایت شنائی کہ ایک دردیش (صالح آدی ) بلا تصور کسی جرمین گرفت اربو کر جیل خانے بین بند ہوگئے انہوں نے دل بین خیال کیا کہ بیا اللہ ؟ کونسی خطاء اور جرم و گناہ کی وجہ سے تھے یہ سزالی ؟ ان دردیش صاحب کواس سوچ ادر پریشانی ہونے زیم سے دعاکی تھی کہ یا اللہ بین دو روٹی پریشانی ہونے زیم سے دعاکی تھی کہ یا اللہ بین دو روٹی روٹی این دردوروں کا اللہ بین کے دشام دودوروں کی کھانے کوئل جایا کرے ۔ چنا نچ ہم نے بین وقت ( بینی صبح دشام دودورونی ) کھانے کوئل جایا کرے ۔ چنا نچ ہم نے بین وقت اورددوروئی اسوقت ( بینی صبح دشام دودوروئی ) کھانے کوئل جایا کرے ۔ چنا نچ ہم نے بین وقت اورددوروئی اسوقت ( بینی صبح دشام دودوروئی ) کھانے کوئل جایا کرے ۔ چنا نچ ہم نے

(۱) مغارف القرآن ـ جلدم پا مرع ۱۳ سورة اعراف صفحه ۱۰۸ - (۲) حسن العزيز جلد اصفحه ۱۰۳ ملفوظات صحيم الاست حضرت تعانوی ـ مردب حضرت خواجه عزیز الحسن مجذوب صاحب ـ اسکاسامان کردیا ، بان یاد کردتم نے یہ نہیں مانگا تھا کدردئی عزت دعافیت کے ساتھ مل جایا کرے ،اگرتم عافیت طلب کرتے تو اسمیں سب کچھ آجا تا ، بس بیالها می اصلاح و تنگیہ ہوتے ہی انہوں نے فورا تو برکنا شروع کردیا ، بس توبہ کرنا تھا کہ اسی وقت بادشاہ وقت کا خاص آدمی پروانہ لیکر آگیا کہ فلال دردیش کے متعلق بیٹا بت ہوگیا کہ دہ بے قصور گرفت اربوگیا ہے۔ لفذا اسکو فورا ربا کردیا جائے بہنا بچہ اسی وقت ربا کردیئے گئے ۔اسی وجہ تر آن مجید اور احادیث بویکی دعائی بی اس قیم اور احادیث بویہ کی دعائیں جامع کا مل اور بالکل بے خطر ہیں ۔ وریہ ہماری دعاؤں ہیں اس قیم کی غلطیاں ہوسکتی ہیں ۔

ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ؟ انحبان الهند حضرت مولانا احمد سعید صاحب " د بلوی فرماتے ہیں: آجکل عام طور سے مسلمانوں کو یہ شکا بیت ہے کہ جب ہم کوئی دعا مانگہتے ہیں تواسكی قبولیت کے اثار ہمیں معلوم نہیں ہونے اور جس چیز كوطلب كرتے ہیں وہ نہیں ملتی، حالاتكه الله تعالى كا وعده به كره أذعُّونِي أستَجِبَ لَكُمْ رجُهِ لِكارور مجه ب دعا ما تكوين تمهاری دعا قبول کردنگا میداس شبه کا خلاصه ب جو آج کل اکمژلوگول کو پیش آیا کر تا ہے ۔ اگر چه مسلمانوں میں ایک طبقہ بدقسمتی ہے ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے جو دعا کو محص لغواور بے کارچز محجتاب اسكاخيال بكريه الك طفل تسلى سازياده حيثيت نهيس ركهتي ادر دعا كاكوئي الر تصناد قدر کے فیصلوں پر نہیں پڑسکتا۔ ہمیں اس وقت اس طبقہ سے مذتو بحث کرنی ہے ادر مذمی جوابات دیے ہیں۔اس وقت یہ سلانا ہے کہ آپ خدا سے دعا کرتے وقت ان امور و شرائط کی پا بندی کریں جو دعا کے لئے لازم اور صروری ہے۔ یہ امریمی محوظ رہے کہ کسی مسلمان کی دعا (جبكدده جلد آداب كى رعايت ركهة بوت اللكي توده ) ردنيس بوتى ، بلكه بميشد قبول بوتى ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ مجی جو چیز طلب کرتا ہے دہی عنایت ہوتی ہے اور کھی اس دعا كى بركت سے كوئى خاص بلااور مصيب نازل ہونے والى تھى وہ دور كردى جاتى ہے۔ اور كمى الله تعالیٰ کی مصالح (مصلحتیں) ظاہری آثار مرتب کرنے سے مانع ہوتواس دعا کے بدلہ میں (١) بهماري دعا قبول كيول نهيل بوتى وصفحه ٧ وسحيان الهند حضرت مولانا احد معيد صاحب دبلوي -

آخرت میں خاص اجرو ثواب محفوظ کر دیا جا تاہے ۔ پس بید امرثا بت ہے کہ مسلمان کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ قبول کرلی جاتی ہے۔ تو بعض لوگوں کا دعا کے بعد یہ کہنا کہ جماری دعا قبول نهیں ہوتی ؟ یہ الله تعالیٰ کی شان میں سوئے ظنی اور حد در حرکی گستا خی ہے کیو تک عدم قبولیت کا مطلب توبيه بواكه جوچيز طلب كرناتهاده مجى بديلي كونى بلاؤ مصيبت نازل بوينے والى تھى ده بھى رد مذكى جائے۔ اور قیاست بی اجر بھی بند لے۔ اور جب ان تعیول باتوں بی سے كسى ايك كا حصول لقینی ہے تو پھر عدم قبولیت کا شکوہ مذصر ف بغو بلکہ غربی نا واقفیت کی کھلی دلیل ہے۔ دعاؤل کے متعلق متعدد اصول وآداب انسل کوختم کتے ہوئے بیال پردعا مانگنے کے متعلق وہ اصول و آداب اور شرائط و غیرہ جو بچاسو کتا ہوں بیں بکھرے ہوئے ہیں انکو تلاش کر کے خصوصا أينيا كم عظيم اسكالر مفسر قرآن تلمذ شنج الهند حصرت مولاناا حدسعند وبلوي صاحب سابق صدر جمعيت العلماء ببندر مفتي ممد شفيع صاحب ديوبندي ووحضرت مولانا عاشق البي صاحب بلند شہری ۔ وغیرہ کی کتابوں سے خصوصی طور پر بہت سی چیزین اخذ کر کے زیر قلم کیا جارہا ہے ، حصرت مفتی محد شفیع صاحب فرماتے ہیں: احادیث معتبرہ میں دعا کے لئے حسب ذیل آداب کی تعلیم فرمائی گئی ہے جنگولمحوظ رکھ کر دعا کرنا بلاشبہ کلید کامیابی ہے ۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی وقت ان تمام یا بعض آداب کو جمع نه مجی کرسکے توبیہ نہیں چاہتے کہ دعای کو چھوڑ دے بلکہ دعا ہر حال میں مقید ہی مقید ہے۔ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی اسد ہے۔ یہ آداب مختلف احادیث معتبرہ بین وارد ہوتے ہیں اوری حدیث نقل کرنے کے بجائ خلاصة مضمون مع والد كتب تحريركيا جا تاب :-

۴ آداب دعباء ۴

(۱) کھانے بینے مینے اور کائی بین حرام سے بچنا بڑسلم، ترمذی ایعنی دعاکر نے والے کا کھانا پینا اور لباس وغیرہ حرام مال سے مذہور اسکے لئے بنیادی چیزیہ ہے کہ حلال کائی کا ذریعہ اختیار کرلیا جائے۔ (۲) ریا کاری سے بچتے ہوئے اخلاص ویقین کے ساتھ دعاکرنا ۔ یعنی دل سے یہ بھجنا

كرسواتى الله تعالى كے كوئى بهمارا مقصد بورانبيل كرسكتا (الحاكم في المستدرك) (٣) دعا ي میلے کوئی نیک کام (صدقہ خیرات ۔ خدمات ، عبادات وغیرہ میں سے کچھ) کرنا اور بوقت دعا اس کاس طرح ذکر کرناکہ: یا اللہ میں نے آپ کی رصناء کے لئے فلاں ..... عمل کیا ہے۔ اسكى بركت سے ميرافلال \_\_\_\_ كام كرد يجة (مسلم ترندى دابوداؤد) (م) پاك وصاف بو كربا وصنو دعاكرنا (سنن اربعد ١٠ بن حبان ،ستدرك ،صحاح سنة ) (٥) دعاكے وقت دو زانو (التحيات ميں بيٹھنے كے مانند) قبلدرخ بوكر بيٹنا (صحاح سنة -ابوعوانه) (١) دعا كے اوّل الثد تعالیٰ کی حمد و شناء کرنا اور حصرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر درود شریف پڑھنا (صحاح سة ) (،) دعا کے دقت دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں (کندھوں) کے برابر کتے ہوئے ہاتھوں کو سدنہ کے سامنے پھیلا کر دعا مانگنا (تر مذی ۔ ابو داؤد ۔ مسنداحمد ۔ مستدرک ) بعنی دونوں باتھ اٹھا کر متھیلیاں کھلی کر دعا مانگنا وونوں ہاتھ اس قدر اونچے کتے جائیں کہ کندھوں اور شانوں کے مقابل ہوجائے۔ جسوقت دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے جائیں توسینہ کے قریب بنرکتے جائیں بلکہ سامنے کی سمت بڑھے ہوئے ہوں اور دونوں باتھوں کو کھلار کھنالینی باتھوں پر کیڑا دغیرہ کچھ نہ بو۔ (٨) دعا كے وقت تواضع عاجزى اور ادب كے ساتھ بيٹھنا (مسلم ابو داؤد ـ ترمذى ـ نسائی ) (٩) دعایس خشوع خصنوع انتهائی ادب ادرمسکنت کی رعایت رکھتے ہوئے اپنی محتاجی ۔ بے بسی اور عاجزی کوذکر کرنا (ترندی) (۱۰) دعا کے وقست مسمان کی طرف نظرند مضانا (مسلم) دعاکے وقت آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہتے بلکہ نگاہ و نظر نیجے رکھے کیونکہ ادب كامقصنى يى ب (سحبان الهند) (١١) الندتعالي كے اسمائے حسن اور صفات عاليه كا ذكركركے دعاما نكتا (ابن حبان مستدرك) (١١) الفاظ دعا يمن قافيد بندى ملانے يا تكلف قافيد بندى اختيار كرفے سے بچنا ( بخارى شريف ) (١٣) دعا اگر نظم ميں ہو تو گانے كى صورت ادر شاعرانه (ترنمی) اندازے بچنا (حصن حصین) (۱۴) دعا مانگنے وقت ۱۰ نبیاء اولیاء ، صلحاء اور مقبولین بارگاہ سے توسل پکڑتے ہوئے انکے وسلے سے دعا مانگنا ( بخاری شریف برار۔ حاکم ) ( یعنی بوں کہنا کہ: یا اللہ ان بزرگوں کے طفیل سے میری دعا قبول فرا ( 80 ) آبستہ اور پست آواز سے

دعا بانگنا (صحاح سنة ) (١٦) ان جام كلمات كے ساتھ دعا بانگنا جو حضرت بي كريم صلى الله عليه وسلم سے منقول بيں - بيني قرآن و حديث كى منصوص ومسنون دعائيں زيادہ مانكاكريں كيونكه يدين و دنياكى جله حاجات وصروريات اور فلاح وكاميابي لي بهوتى ب (ابو داؤد ـ نسائی) (١٠) دعایس ترتیب کالحاظار کھنا ۔ یعنی سلے اپنے لئے دعاکرنا ، پھر دالدین ١٠ بل وعیال اعزادًا قرباء ومعلقین ، محسنین کے لئے۔ مجر دوسرے جلدمسلمانوں کے لئے دعا مانگنا (مسلم) (۱۸) اگر امام ہو توصرف اکیلااپ لئے دعان کرے بلکہ جلد شرکائے جاعت کو بھی دعامیں شركيكرلياكري يعن دعايس جمع كے صيف استعمال كري (ابوداؤد ير فدى ابن اجر) (14) عزم و بقین و شوق و رغبت اور دل کی گرانی کے ساتھ دعا بانگنا۔ اسکے علادہ اللہ تعالی سے قبوليت كالمجى يخنة يقين ركهة بوئ جم كردعا مانكنا (صحاح سندرابوعواندرمستدرك رماكم) (۲۰) ضروری مطلوبہ چیزوں کو دعامی تکرار کے ساتھ بار بار مانگے رہنا اور کم از کم درجہ تکرار کا تین مرتب مانگناہے۔ زیادہ مرتب مانگے میں کوئی حرج نہیں بلکمتھین ہے ( بخاری مسلم- ابوداؤد) (۲۱) دعامی الحاح و اصرار کرے یعنی گرید و زاری کے ساتھ گڑ گڑا کر بار بار دعائیں انگتے رہنا۔ (نسانی رحاکم) (۲۲) کسی گناه یا قطع رحی کی دعان کرے (مسلم ـ ترندی) (۲۲) جوچز عاد تا محال جویا جوچنر مطے ہو حکی بواسکی دعانہ مانگی جائے۔مثلا۔ بوڑھا آدمی جوان بونے کے لیے دعا كرے يا پست قد لمبا ہونے كے لئے يا عورت مرد بننے كے لئے دغيرہ اس قسم كى دعائيں ندكى جائیں۔ (نسائی) (۲۳) کسی محال یا ناممکن چیزوں کی دعانہ کرے ( بخاری شریف ) (۲۵) این ہرقسم کی ساری چوٹی بڑی حاجتوں کا مطالبہ صرف اللہ تعالیٰ بی سے کیا جائے ، کلوق پر مجردسه نه کیاجائے (ترمذیء ابن حبان) (۲۱) دعایس الله تعالی کی رحمت کو تنگ و محدودند كرے يعنى اس طرح دعان كرے كريا الله مجكو روزى دے اور فلال كون دے وغيره (٢٠) دعاہے ميلے توب استغفار كرے۔اب جرم كناه كا اقرار داعتراف كرے مثلاً ليل كے كد : يا عفور الرَّحيم ميں برا نافر مان ـ پایی بول ست بی روا گنه گار بول و غیره ـ (۲۸) دعاکی قبولست عی جلدی د مچاست مینی بول مد

کھنے لگے بیں نے دعا مانگی تھی، گرا بھی تک وہ تبول نہ ہوئی ( بخاری مسلم رابوداؤد رنسائی، ابن حبّان) (۲۹) اکیلا دعا کرنے والا بھی اپنی دعا کے ختم ہونے پرخود آمین کھے اور امام کی دعا سنے والے بھی ہر ہر دعا پر آہستہ سے آمین کھتے وہیں ( بخاری مسلم رابودؤد) (۳۰) اپنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کی حمد دختا مدورود شریف اور آمین پرختم کیا کریں (ابوداؤد تر مذی نسائی) (۳۱) دعا سے فارغ ہوکر دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ پر چھیر لیا کریں (ابوداؤد تر مذی رابن اجد عاکم)

نوسف: آدابِ دعا توست بین گران بین سے بینے دست یاب ہوسکے آپی ضدمت بین پیش کر دیئے۔ اللہ تعالیٰ جلہ مسلمانوں کو حضرت دسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئون طریقہ کے مطابق آداب کی دعا بیت رکھتے ہوئے دعا تیں انگئے دہنے کی توفیق عطافر اسے ۔ آمین الحد للہ یہ آداب کی دعا بیت رکھتے ہوئے داللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اسے قبول الحد للہ یہ آداب کی دعا بیت کرتے ہوئے مسئون طریقہ کے مطابق ہم سب مسلمانوں کو اس پر عمل فریا کر آداب کی دعا بیت کرنے ہوئے وقیق عطافر اسے بہین،

ملفوظ:- \*\*\*\*\*\*\*

حضرت اقدس شاہ عبد القادر رائیپوری نے فرمایا: منہیات ،مباعات اورمشحبات وغیرہ سب مباعات بھی اگر رصاءِ البی کی سبت کے ساتھ کئے جائیں تو مشحب کا اثر ہوگا ،مشخب تو مشخب ہی ہے ،ایک تو اجمالی سبت ہے ہر کام کی ،اور ایک ہر کام کی تفصیلی سبت ہے ،جس کو تصحیح نیٹ کی مشق ہوجائے تو سیفنیمت ہے۔

اگر کوئی اس سیت سے بل چلاتا ہے کہ اس پر اپنے بیوی بچوں کی پرورش واجب ہے تو اسکا ہے بل چلانا جبکہ عظلت کے ساتھ مذہبو تو یہ نوافل سے افصل ہے کہ وہ توسینحب بیں اور جو عفلت سے فرص نمازیں اوا کرتا ہے اسکے فرانص سے بھی بل چلانے والے ادمی کا مباح کام افصل ہے۔

( از مجالس حضرت اقدس دائيوري صفحه ٩٣ )

## پندر هوی فصل

## انداز دعا الا

اس سے پہلے۔ آداب دعا کے عنوان سے فصل گزر چکی۔اسکے بعد اب اس فصل بیں دعا کے متعلق قرآنی تعلیمات و ہدایات اور پنغیبرانہ اسلوب دعا۔ اس پیرائے بیں تحریر کئے جارہے ہیں کر دعاؤں کی خریر کئے جارہے ہیں کہ وہ طریقہ اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حرکت ہیں آکر دعاؤں کی قبولیت کے پر دانے صادر ہوجا یاکرتے ہیں۔ اس فصل کا نام ہے بہ

## اندازدعسا

اس مضمون کو بھی شریعتِ مطہرہ کو مدنظر رکھتے ہوئے قرآن و حدیث اور اسلاف است کے گراں قدر ملفوظات کی روشنی میں قلم بند کیا گیا ہے۔ اسکی چند سرخیاں اس طرح ہیں :

الله تعالیٰ سے کسی چیز کے مانگنے کا پہنیبرانہ انداز۔ خود الله تعالیٰ نے دعا مانگنے کا پہنیبرانہ انداز۔ خود الله تعالیٰ نے دعا مانگنے کا پہنیبرانہ انداز۔ خود الله تعالیٰ لے دعا مانگنے سے شیطان بل بلاا تھا۔ ہاتف غیب نے آواز دی ؛ اے امداد الله ؛ خزانوں کی میہ کنجیاں لے لو ۔ شیطان بل بلاا تھا۔ ہاتف غیب نے آواز دی ؛ اے امداد الله ؛ خزانوں کی میہ کنجیاں لے لو ۔ ندامت بھری ساعت پر غیب نے فرشنہ آگیا۔ اور در بار رسالت بیں اُم یکی فریاد۔ وغیرہ جیسے عنوا نات کے تحت دعائیں مانگنے کا ایک نیا اور انو کھا ڈھنگ مسلمانوں کے سامنے پیش کرکے پنیبرانہ اور تعبوبانہ ادائیں سکھانے کی کوششش کی مسلمانوں کے سامنے پیش کرکے پنیبرانہ اور تعبوبانہ ادائیں سکھانے کی کوششش کی مصلمانوں کے سامنے پیش کرکے پنیبرانہ اور تعبوبانہ ادائیں سکھانے کی کوششش کی مصلمانوں کے سامنے پیش کرکے پنیبرانہ اور تعبوبانہ ادائیں سکھانے کی کوششش کی مسلمانوں کے سامنے پیش کرکے پنیبرانہ اور تعبوبانہ ادائیں سکھانے کی کوششش کی مسلمانوں کے سامنے پیش کرکے پنیبرانہ اور تعبوبانہ ادائیں سکھانے کی کوششش کی مصلمانوں کے سامنے پیش کرکے پنیبرانہ اور تعبوبانہ ادائیں سکھانے کی کوششش کی مصلمانوں کے سامنے پیش کردیا مسلمانوں کے سامنے پیش کردیا دور تعبوبانہ ادائیں سکھانے کی کوششش کی مصلمانوں کے سامنے پیش کردیا دور تعبوبانہ ادائیں سکھانے کی کوششش کی مصلمانوں کی کی مصلمانوں کو تعلیہ کو تعلیہ کی کو تعلیہ کو تعلیہ کی کو تعلیہ کو تعلیہ کی کو تعلیہ کی

## اے جمیع مخلوقات کے پالنہار!

تیرے لاڈلوں نے جس طرح پیار مجرے انداز سے دعائیں مانگی ہیں۔ یا اللہ ان مقدس اداؤں کے ذریعہ بمیں تیری بار گاہیں دامن پھیلاکر دعائیں مانگئے رہنے کی توفیق عطافر ما آمین اب سال سے پندر موس قصل شروع موری ہے۔اسکا عنوان ہے بانداز دعا۔ بیعنوان سی اس بات کی طرف اشارہ کررہا ہے کہ۔ بیمستلہ ناز ک اور عور طلب ہے۔

میں توسمی مسلمان اپن اپن سمج اور علم کے مطابق دعائیں بانگتے رہتے ہیں ۔ گر اس فصل میں دعائیں بانگنے کی ایسی فرالی اداؤں کی طرف نشاندی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لاڈ لے اور معبول بندوں نے ان ناز و پیار مجری اداؤں کے ذریعہ و خدا کی خدائی کو تڑیا دیا۔ ر حمستی حرکت بین آگتی اور ان اداؤن پر غیب سے آوازی آنے لکیں۔

بار گاه ایزدی بین ان البامی اداون کی آگر ہم نظالی می کرانیا کریں تو بعید نسیس که اس پر ہم بمی نوازے جائیں۔اس لئے انکوستنقل فصل کی شکل میں تحریر کر رہا ہوں۔

دعائس انگے کی یہ نازک اور فرالی ادائیں پنیبروں سے طلی آری ہے اس لئے اسیں ا پنانے کی مشن کی جائے مجر انشاء اللہ تعالیٰ عادت بنتی جلی جائے گی ۔

إِذْنَادِيْ رَبُّهُ نِذَآءاً خَفِيًّا وَقَالَ رَبِّ إِنِّقَ وَهَنَ الرَّجِهِ: جَبَرُ حَفْرِت ذَكَر ياعليه السلام في اسيخ الْعَظْمة مِنْي وَاشْتَعَلَ السرَّاسْ شَيْساً وُلَدَ اكن برورد كاركولوشده طور يريكارا - عرض كياك بدُعَآئِكُ وَتِ شَقِيًّا وَالم وهُ مرى الصري إدرو كارميرى بديال كزور بو

گنیں اور سریں بالوں کی سغیری چھیل بڑی اور آپ سے مانگے بیں اے میرے پرورد گار ناكام نسيس ربا بول (بيان القرآن)

تشریج : تذکرہ ہے آیکے پرورد گار کے مہر بانی فرمانے کا اپنے مقبول بندہ حضرت ذكريا عليه السلام كے حال ير جب كه انهوں نے اسى پرورد گار كو بوشدہ طور ير بكارا جس ميں يہ عرض کیاک:اے میرے پرورد گار:میری بڈیاں بوج پیری کے کزور ہوگئیں اور میرے سر میں بالوں کی سفیدی چھیل پڑی ( یعن تمام بال سفید ہوگئے ) اور اس حال کا مقصنا یہ ہے کہ میں اس حالت بیں اولاد کی در خواست مذکروں ، مگر چونکہ آیکی قدرت و رحمت بڑی کا مل ہے اوریس اس قدرت و رحمت کے ظہور کا خوگر ہمیشہ سے دبا ہوں۔ چنانچہ اس کے قبل کمجی

<sup>(</sup>١) تفسير بيان القرآن جلد ٢ يا١١ع ٣ مورة مريم صفحه ٥٠٠ حكيم الاست حضرت تحانوي -

آپ سے کوئی چیزانگے بی اسے میرسے دب ناکام نہیں دہا ہوں۔

آیت ذکورہ کے سلسلہ بی علامہ شیراحمد عثانی فرماتے ہیں ، رات کی تاریکی اور فلوت بیں پست آواز سے دعاکی۔ جسیاکہ دعاکا اصول اور طریقہ ہے ، بعنی بظاہر موت کا وقت قریب ہے ممر کے بالوں بیں بڑھا ہے کی سفیدی چک دبی ہے اور بڈیاں تک سو کھنے لگیں۔ ورسری بات یوں فرمائی : یا اللہ : آپ الله : آپ نفشل ور جمت سے جمعید میری دعائیں قبول فرمائیں اور مخصوص میریا نیوں کا خوگر (عادی) بنائے رکھا۔ اب اس آخری وقت صعف اور پرانہ سالی بی کیے گمان کروں کہ میری دعاکورد کرکے ممریا نی سے محروم رکھیں گے ؟ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی با نجو ہے ، طاہری سامان اولاد سلنے کا کچ بجی نہیں نیکن یا اللہ تو اپن لامحدود جوں اور میری بیوی با نجو ہے ، طاہری سامان اولاد سلنے کا کچ بجی نہیں نیکن یا اللہ تو اپن لامحدود و حمت سے اولاد عطافریا۔

علامة دريابادي آيت موره كے سلسله بي يوں گويا بي، فقها من اس آيت سے استدلال كيا ہے كددها بي اضاكوا فعنليت حاصل ہے جرفر مايا:

گویا اسبابِ ظاہری کے لحاظ سے اب اولاد کا ہونا سبت ستبعد ہے اور میرا اس کے لئے دعاکر نا بھی بظاہر بے محل ہے ۔

حضرت تعانوی نے فرایا : دعا میں الحاج و لجاجت کی افعنلیت اس آیت سے شکلی ہے اس کے علاوہ صنعیف العُمری اور بالوں کی سفیدی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو متوج کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ مرشد تعانوی نے بہاں سے دونکے افذکے ہیں : اوّل یہ کہ اولاد صال کی طلب دکھنا یہ زہد کے خلاف نہیں ، دوسرا یہ کسی ایسی چیز کا طلب کرنا جو اسباب بعید ہی سے پیدا ہوسکے ادب دعا کے منافی نہیں ۔ اسکے علاوہ عاد فول نے بیال سے یہ نکتے بدا کے ہیں کہ اولاد کی طلب کرنا یہ انہیا ، علیم الدی طلب کرنا یہ انہیا ، علیم السلام کی سنت ہے۔ اور اولاد کے حق میں دعائے خیر کرنا یہ انہیا ، علیم السلام کی سنت ہے۔

<sup>(</sup>۱) ترحر شیخ الهندر حاشیه علار شیرا خد عثانی صاحب دیوبندی یا ۱۹ ع ۳ موده مربم صفی ۲۰۰۰ . (۲) تفسیر با جدی رجلد ۲ یا ۱۹ ع ۳ موده مربم صفی ۱۲۳ علامه دریا بادی آ

آیت بالا کے متعلق علآمہ دھتی قرباتے ہیں ، حضرت ذکر یا علیہ السلام نے قربا یا ؛ اسے میر سے پرورد گلامیری ظاہری باطنی تمام طاقتین ذائل ہو چکی ہیں اندرد تی اور بیر د نی صنعف نے گھیر لیا ہے جگر پھر بھی ہیں تیرے دروازے سے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا جب بھی کریم آقا ہے جو کھی بی انگا ہے نوآپ نے دہ سب عطافر مادیا ہے ۔ (تفسیرا بن کمیٹر جلد اصفی ۱۸) الله تعالیٰ سے کسی چیز کے مانگنے کا پنغیمبراندا نداز ان اس فصل کا نام بی ۔ انداز دعا ۔ رکھا گیا ہے ۔ افعال شعب افعاد لله ند ذکورہ آیت کریم سبت ہی بلیغ پیرا سے سی کا درس دیا گیا ہے ۔ اصل مقصد اولاد کے لئے دعا مانگنا ہے ۔ گراس سے پہلے کس والہانہ انداز بیں تمہیدی کلمات اصل مقصد اولاد کے لئے دعا مانگنا ہے ۔ گراس سے پہلے کس والہانہ انداز بیں تمہیدی کلمات کی جارہ بین المیک طرف سے مسکنت ، کھاجت ، بے سر و سامانی اور بے کسی کا سبت بی عاجزانہ بیت بیس اظہار فربار ہے بیں ۔ تو دوسری جانب انکی کریمی ، انکی عطاف مہر با نیوں کا اقرار ، پھر ان سے جمعیہ لئے رہنے اور دعائیں قبول ہوتے رہنے کا بست بی پیار مجر ساندانہ میں اقرار و تذکرہ کرنے کے بعد پھر اخیر میں اپنامقصد و مطالب (یعنی اولاد کی طلب) کا اظہار فربار ہے بیں ۔

خداوند قدوس ہے کسی چیز کے لینے اور حاصل کرنے کا یہ ایک بہترین برالاانداز ہے جسکے بعد ناممکنات جسی چیزیں بھی مبدل ہامکان ہو جا یا کرتی ہیں۔

پیغیبران انداز سیملم تو ذرا ملاحظہ فرمائیں اسے میرت اللہ ۔ بڑھا ہے کی دجہ سے میرے سرکے بالوں میں سفیدی چک رہی ہے موت کا وقت قریب آرہا ہے ۔ (۱) اسے میرے پردردگار ۔ میری ظاہری باطنی تمام طاقسین زائل ہو چکی ۔ بڈیاں سو کھنے لگیں ۔ صنف و پیرانہ سالی نے مجھے گھیر لیا (۱) اسے میرے رہا ۔ ہیں بوڑھا ہوچکا ہوں میری ہوی بھی ہانچہ ہیرانہ سالی نے مجھے گھیر لیا (۱) اسے میرے رہا ۔ ہیں بوڑھا ہوچکا ہوں میری ہوی بھی ہانچہ ہونا ہری سارے اسباب و سامان اولاد سلنے کے کھی بحی باتی نہیں رہے (۱) اسے کریم آقاء جب کھی بھی میں نے آپ سے جو بھی دعائیں ، مگیں ہیں تو آپ نے ہمیشا ہے فضل و رحمت سے میری سب دعائیں قبول فرمائیں ہیں۔ (۵) یااللہ ۔ آپ نے اپنی خاص میریانہوں کا مجھے عادی بنائے میری سب دعائیں قبول فرمائیں ہیں۔ (۵) یااللہ ۔ آپ نے اپنی خاص میریانہوں کا مجھے عادی بنائے

ر کھا ہے میں کہمی بھی تیرے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ (٦) یا ارحم الزاحمین ۔ اب آخری وقت میں کیسے بیدگمان کرول کہ میری دعا کور دکرکے مہر بانی سے مجھے محروم رکھیں گے ؟ (۵) یا اللہ ۔ تو اپنی لامحدود قدرت ہے مجھے نیک پاکیزہ اولاد عطافر ہا۔

امام قرطبی نے فرمایا: دعا مانگئے وقت اپنے صنعف و بدحالی اور حاجت مندی کاذکر کرنا قبولست دعا کے لئے اقرب ہے ، اس لئے علما ، نے فرمایا کہ: انسان کوچاہئے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی حاجت مندی کا ذکر کرکے دعا مانگیں (معاد فسب القرآن جلد ، صفحہ ، ۱)

نوسٹ ، دعامانگنے والوں کے لئے ندکورہ قرآنی آداب و انداز اور طریقے ذہن نشین کرلینامفیداور کار آید ٹابت ہوں گے۔

آیت کریمہ کے بعداب صحابہ کرائم۔ تابعین اور اسلاف است نے دعائیں مانگئے کے دائم اور در دبھری اور اندیں اور طرز تکلم کا ایک نیا باب شبت فرما یا ہے۔ جنکو ملفوظات و داقعات کی روشنی میں تحریر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجاتِ عالمیہ میں ترقی عطا فرمائیں۔ انہوں نے دل کی گہرائی سے دعائیں مانگئے میں محبت بھری ایسی اوا تمیں اور طریقے فرمائیں۔ انہوں نے دل کی گہرائی سے دعائیں مانگئے یہ خدات کہ اس نبج سے دعائیں مانگئے پر خدا تعالیٰ کی ناراضگی و عصد رحمت و مغفرت سے بدل جایا کرتا ہے۔

اقرار جرم کے بعد اخلاص بھرے اسل کے زمانے بین ایک مرتبہ لوگ نماز مختصر جملوں نے کام تمام کر دیا استسقاء کے لئے شہرے باہر جنگل کی طرف گئے ،ان میں حضرت بلال بن سعد بھی تھے۔ آپ نے کھڑے بوکر پہلے اللہ تعالی کی حمدہ شا بیان فرما تی مجرعوام کی طرف متوجہ بوکر سب حاصرین سے فرمایا ؛ کیا تم یہ مانے بوکر تم سب خدا کے گئے گذرہ بدے بو جو سب نے مل کرا قرار کیا کہ ہاں بھنیا ہم گئے گار ہیں ؛۔

اب حضرت بلال في دعا كے لئے باتھ اٹھائے آكے ساتھ بىسب نے باتھ اٹھا لئے

(١) تفسيرا بن كثير جلد ٢ يا ١٠ سورة توبه صفحه ٩٣ علامه ١ بن كثير ـ

مچر حصرت نے حرص کیا کہ۔ یا بار الہا ؛ ہمنے تیرے کلام یا ک میں سنا ہے کہ نیک کاروں پر کوئی راہ (گرفت) نہیں گرہم اپن برائیوں کے اقراری ہیں۔ پس توہمیں معاف فر اکرہم پر اپن رحمت سے بادشی برسا اتنا کہنے پرعوام آہ دیکا میں غرق ہوگئے ، یہ منظر دیکھ کر رحمت خداوندی جوش میں آئی اور اسی وقت جھوم جھوم کر رحمت کی بدلیاں بارش برسانے لکیں۔ بلائيس آسمان سے گناہ کيے بغير نہيں اثرتی اروایت میں ہے۔ حضر کے عرق بارش کی دعا کے لئے مصرت عبائ کوساتھ لیکر باہر گئے واور حصرت عرر نے پہلے دعا مانگی، مجر حصرت عباس نے اس انداز ہے دعا مانگنا شروع فرمائی : النی کوئی بلا آسمان سے گناہ کے بغیر نہیں اترتی اور تاہمی بغیر توبہ کے ٹلی ہے اور لوگوں نے میری قرابت تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ے معلوم کرکے جھکو تیرے سامنے کردیا ہے اور یہ ہمارے ہاتھ گنا ہوں کے ساتھ تیری طرف بھلے ہوتے ہیں ۔ اور ہماری پیشانی کے بال توب سے تیری طرف فینے ہوتے ہیں اور تو وہ تکہبان ہے کہ بیکے ہُوؤں سے بے خبر نہیں رہتا اور یہ شکستہ حال کو تلف کے موقع میں چھوڑ ہے یا الی چوٹے تصرع کرتے ہی اور بڑے روتے ہیں۔ اتنا کہنا تھاکہ مجمع بین سے سب کے رونے کی آدازی بلند ہونے تگیں۔حضرت نے فرمایا : یا اہنی تو باطن ادرسب سے زیادہ خضیا مر ( حالات ) کو جانت اے البی پس اپنی فریاد رسی کی بدوارت ان سب کو پانی دبیے اس سے سیلے بیا سب لوگ مایوس و ناامید ہو کر تباہ و برباد ہوجائیں کہ تیری رحمت سے کافروں کے علادہ كوئى ناامد شين ہوتا۔

رادی فرماتے ہیں کہ حصرت عباس نے بید کلام پورا بھی نہیں فرمایا تھا کہ بہاڑوں جیے بادلوں نے آگھیرا اور برسے لگا۔

فسائده؛ مذکوره دونون دانعات بین اقرار جرم، عفو در گزرکی درخواست، انکی قدرت کالمه اور این بے بسی کا استحصار اور انکے نصل و رحمت سے امیدی دابستار کو کر دعائیں کو ایش نواللہ تعالیٰ نے اس پرانکے حسب منشاه انہیں سیرابی نصیب فرمادی۔

<sup>(</sup>١) مذاق العارفين ترجمه احياء العلوم جلد اصفحه ٢٠٢٠ -

اس اندازے دعامانکے پر عنیب سے آواز آئی ایکٹ دیہاتی (گاؤں کے رہنے والے ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روصتداطہر بر حاصر ہوئے اور کھڑے ہو کر عرض کیا کہ: یا الله تونے غلام كو آزاد كرنے كا حكم ديا ہے ، يہ بنى كريم صلى الله عليه وسلم تيرے مقبول و محبوب بندس بین اور بین تیراغلام ہوں۔ تواہیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روحت اطہریر مجه غلام کو (جہنم ک) آگ ہے آزادی عطافر مادے۔ بس اخلاص دلجاجت سے صرف اتنای عرض كرناتهاكداسى وقت عنيب سے آواز آئى كە بتم نے صرف اپناكيلے كے لئے آگ سے آزادى كى دعا مانگی سارے سلمانوں کے لئے کیوں نہ مانگی ؟ جاؤہم نے تم کو آگ سے آزادی عطاکی: ۔ ا مکت مرتبه حصرت حسن بصری تابعی ۔اس طرح دعا فر مارہے تھے ،خداو ندا تونے ہمیں مبت سی تعمین عطا فرمائیں۔ مگریس اس کا شکرید ادا یہ کرسکا۔ خدا وندا آ سے ہمیں مصالب میں بسلا کیا گریس اس پر صبر یہ کرسکا۔ لیکن شکر یہ کرنے کے باوجود آپ نے نعمتوں کو واپس یہ لیا۔اورصبرنہ کرنے کے باوجود آپ نے ہم سے مصائب کودور فرمادیا۔ یا اللہ آپ سے سوانی لطف و کرم کے اور کیاامید کی جاسکتی ہے؟۔ خود الله تعالىٰ في دعا ما تلك كاطريقة بسلاديا اس قسم كانك للفوظ حضرت ادبيمٌ كا بهي ہے۔عارف باللہ حضرت ابراہیم بن ادہم "نے فرمایا کہ: ایک مرتبہ مجھے خواب بیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصبیب ہوا دریدارے مشرف ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے اہراہیم لیل کھو (دعا مانگو) کہ۔ یااللہ اپن رصنا سے راضی رکھا بن بلاؤں پر صبر عنا بہت فرمااور اپن تعمت کا شکر میرے دل بی ڈالدے۔ راتبورى خانقاه ي ملا مواتحفه مرسه رشراول قطب الاقطاب حضرت شاه عبد القادر صاحب را تپوری نور الله مرقده کی خانقاه سے مجھے یہ ملفوظ ملاہے۔ حضرت کے خدام میں سے ا کیساصاحب نے فرمایا۔ بزرگانِ دین فرماتے ہیں واس طریقہ سے دعا کرنے سے تمام تدہیریں (١) موابب لدنيه ما بنامه "الفرقان" كأج تمبر ٨٣ من الراعظم حضرت مولانا محد منظور نعماني صاحب (٧) تذكرة

اللدليا، جلد اصفحه ٢٠ عارف رباني شيخ فريد الدين عطارٌ (٢) زية المجالس رزاد الصابرين صفحه ١٥٢ مولانا بالثم جوگواژي

ختم ہوجاتی ہیں اور دعا صرور قبول ہوجاتی ہے۔وہ بیہ بیا اللہ آپ بی اس کام ..... کو پورا كريتك توبورا بو كارورندين تواس معالمه بين عاجز د درمانده بول - (محد الوتب سوارتي عفي عنه) یعنیاس قادر مطلق کے سامنے ہتھیار ڈالئے ہوئے اپنے بعیددرماندگی۔محتاجی اور بے سہارگی د غیرہ کا اقرار کرتے ہوئے مشکلات و مصاتب سے نجات حاصل کرنے یا دیگر مقاصديين كاميابي كےلئے كليه طور يراپيز آب كواس كےسامنے ڈالتے ہوئے الحاح ولجاجت کے ساتھ اپنی حاجت طلبی کے وقت ندکورہ الفاظ بار بار اداکرتے رہیں۔ تو انشاء الله تعالیٰ مقصد يى كاميانى صرورنصىب بوكى-

تفویض بی سے گرہ کھلتی ہے مجد ڈبلت حضرت تھانوی فرہاتے ہیں ، حضرت بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جن میں تمام تدبیری ختم ہوجاتی ہیں۔اور کام نہیں ہوتا۔ بس گره اس وقت کھلتی ہےجب بندہ بول کہتا ہے: اے اللہ اُس ہی اس کام کو بورا کرینگے تو لورا ہو گا۔ورے بیں تواس سلسلہ بیں عاجزو درماندہ ہون ۔

فسيائده: قطب عالم حصرت رائبوريٌّ اور مجد دملت حصرات تجانويٌّ • دونوں ا كابر کے ملفوظ کامطالعہ فرماکر دمکھیں! دونوں میں کتنی بیگانگت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ انداز دعاب الهامی ادر پُر تائیرہے۔اس انداز دعا کواپنا کر الجمی ہوئی گھلیوں کوسلجھاتے رہو ۔

تم چلے جاؤتمہارے سہارے احضرت دابعہ بصریہ ایک مرتبہ ع بیت اللہ کے لئے میں کھرسے مہیں مظلی تھی اردانہ ہوتیں ۔ سواری ادر سامان کے لئے گدھا لے لیا ۔

اتفاقا جنگل نوردی کرتے ہوئے اشت اے راہ وہ گدھا مرکبا مہم سفراحبابوں نے کہا اے باصفا خاتون تمهارا مال واسباب ہم اٹھالیں گے اور تم ہمارے ساتھ ہولدنیا۔ مگر حصرت رابعہ ٌ نے فرمایا : تم چلے جاد ؛ بین تمہارے سیارے گھرے شہیں ملکی تھی ۔چنانچ قافلہ دالے آپکو ا کیلی چیود کر چلے گئے۔جب رابعہ تنہارہ گئی تودو گانداداکر کے سربیجود مناجات کرنے لگس کہ

(١) انفاس فيسئ مبلدانسفيه ٢٥٢ مولانامحد عيسي صاحب الله آبادي ملعوظات حصرت تمانوي م

<sup>(</sup>٢) تذكرة الادلياء مجلداصفحه ٢٩ سيدنا الشيخ فريد الدين عطار صاحب \_

اے بادشاہ ۔اے مالک الملک؛ کیا ایک غریب عاجز عورت کے ساتھ احکم الحا کمین ہوتے ہوتے ایسای سلوک کیا کرتے ہیں جو تونے میرے ساتھ کیا۔ تم نے مجے اپنے گرکی طرف بلا كرا شنائي چوڙ ديا ١٩ كرها مار ڏالا اور جنگل دييا بان جن مجھے اکيلي چوڙ ديا ١٩ بھي آيكي نياز مندانه مناجات ختم بھی نہیں ہونے یائی تھی کر گدھازندہ ہو گیا اور جعنرت رابعد اپنا مال و اسباب اس پر ڈال کر مکدمعظر کی طرف روانہ ہوگئیں۔ راوی کھتے ہیں ، کہ ایک مدت کے بعداس كده كويس ف كمدك بازار على بكة بوسة و كميا-

يادريه دابعه بصرية كي ولايت ويزركي اين جكه مسلم - مكريهان يراسك فراساله انداز دعاير كرامت وجود بين آئى اس لية النكح نياز مندانه انداز تخاطب كونظرا ندازنه كرنا جاسية.

تم نے مہت اتھا کیا،میرے بندے | بعض علما فرماتے ہیں ہم نے مجلس دعظ کے اخیر کے درمیان مصالحت کرادی سیسب نے مل کریوں دعاکی کہ بیا اللی ہمسب

لوگوں میں جسکا قلب زیادہ سیاہ (گناہوں کی وجہ سے ) ہے اور جسکی معلیس زیادہ خشک ﴿ گناہوں پر مدرونے کی وجہ سے ) ہیں اور جسکی معصیت کازمامة زیادہ قریب ہے اسکی مغفرت فرادے۔رادی کہتے ہیں کہ بہارے قریب ایک مخنث گنهگار آدمی بیٹھا ہوا تھا بدوعا سنکروہ فوراً كفرًا بوكيا اور كهاكه بياشيخ بيدها مجردوباره كرو كيونكه تمسب لوگون بين بين بي زياده سياه قلب وخشك آنكودالااور قريب المعصيت جول ميرسيك دعاكرد الثدتعالي ميري توبه قبول فربالیں ۔ دہ عالم فرباتے ہیں کہ ؛ دعاہے فارع بہو کررات سو گیا ۔ تو ہیں نے خواب ہیں دیکھا ۔ كوياكديس ( واعظ) الله تعالى كے سامنے كفرا جواجوں اور سنجانب الله بيدار شاد جواكه مجھے بيدا جيا معلوم ہواکہ تم نے میرے اور میرے بندے کے درمیان مصالحت کرادی۔جاؤ ہیں نے تمہیں اور مجلس من شر كيسب لوگون كى بخشش دمغفرت كردى ـ

فساتده واس واقعه بين چند باتين قابل فهم بير رايك توبيك الله تعالى كواين مخلوق ست می پیاری ہے۔ واسے وہ کتنی می نافر مان و گنه گار کیوں مد ہو۔ مخلوق کی عاجت روائی اور

<sup>(</sup>١) قصص الادلياء نزج السباتين ـ ترجمه دوعة الرياصين جلده صفحه ١٩ محدث تعانوي علامه ظفراحمد صاحبٌ -

ائے ہے بار گاہ ایزدی میں دعائی مانگے والوں کا در بار البی میں برا او نچامقام ہے۔ جسکا ثبوت قرآن و حدیث اور مذکورہ واقعہ سے جمعی ملتا ہے۔

دد مری بات ہے کہ بھی دعا کے الفاظ بست سادے ادر معمول ہوتے ہیں گرافلاص دسکنت اور محبت بھرے انداز میں ہونے کی دجہ دہ بست جلد شرف قبولیت حاصل کر لیتے ہیں۔
مسکنت اور محبت بھرے انداز میں ہونے کی دجہ دہ وہ بست جلد شرف قبولیت حاصل کر لیتے ہیں۔
تعیسری چیز ہے کہ: مجمع میں گہنگار تو اور بھی ہونگے ،گر اللہ تعالیٰ کے ایک بندے نے
ہمت کرکے اقرار جرم کرتے ہوئے صدق دل سے توب کی نبیت کرکے دعاءِ مغفرت کی برملا
در خواست کردی گہنگار کے اس اقرار جرم صدق دل سے توب و ندامت پر صرف اس کی نبیں
بلکد انکے صدقے ہیں سادے حاصرین کی مغفرت فرمادی گئی۔ اس لئے اقرار جرم اور اس پر
ندامت و شرمندگی جمیں خو بنالین چاہتے۔ اس سے عبدو معبود کے درمیان انس د محبت کی
داہی مطلق رہی گئے۔

سعدون مجنون نے آسمان کی طرف دیکھااور کھا اصرت امام عزائی نے لکھاہہ:
صفرت شیخ عطاء سلمی فرماتے ہیں: ایک مرتبہ قبط سالی ہوئی جنکی وجہ اہل بستی سب دعا
کے لئے شہر سے باہر نظے بھلتے ہوئے اشن سے داہ قبر ستان ہیں دیکھا کہ سعدون مجنون و بال
بیٹے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے تجھے عام مجمع کے ساتھ دیکھیا تو پوچھا کہ ، کیا قیامت کا دن آگیا
یا قبر دن سے لوگ عکل پڑے ہیں ؟ یہ جم عفیر کھاں سے آگیا ؟ حضرت عطاء سلمی نے فرمایا
کہ: حضرت قیامت برپانہیں ہوئی بلکہ بارش نہ ہونے کی دجہ سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پریشان
ہیں۔ تو بارش کی دعا کے لئے باہر نظے ہیں۔ یہ سنکر سعدون نے کہا کہ اسے عطاء کون سے دلوں
سے دعا مانگھے ہوز مینی یا آسمانی ؟ انہوں نے فرمایا کہ: آسمانی سے معدون نے فرمایا ہرگز نہیں ؟
سعدون مجنون نے اپنی آنکھ سے آسمانی کو فرف دیکھا اور کہا کہ : الہی سیّدی و مولائی ؛ اپنی میٹروں کو ایپنے بندوں کے گناہوں کی دجہ سے بلاک میت فرما ، بلکہ بطفیل اپنے اسماء کمون اور

<sup>(</sup>١) مُذَاقَ العارضين - ترجمه احياء العلوم جلد اصفحه ١٠١ حضرت المم خزالي -

ا پن نعمائے مخزون کے ہم کو کمژنت ہے ایساشیریں پائی عنابیت فرہا جس سے تو بندوں کو زندہ کرے ۔ اور شہروں کو سیراب فرہا وے ۔ یا اللہ ؛ آپ ہی ہر چیز پر قادر ہیں ۔ حضرت سلمیؓ کہتے ہیں کہ سعدون نے صرف اتناہی کہا اور دعاختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ آسمان سے دعد کی صدا بلند ہوئی بحلی ٹیکی اور موسلاد ھار پانی بر سنا شروع ہوگیا ۔

فسائدہ :اس داقعہ بین سعد دن کی سلّمہ بزرگ اور عند اللہ مقبولیت کے علادہ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کا لم اللہ کے اقرار کے بعد جامع مگر مختف اسما جشن و غیرہ کا وبسطہ دیکر اس انداز سے باتھ پھیلاکراس نے دعا مانگی کہ بار گاوصمدیت بیں مقبولیت حاصل ہوگئی۔

جو گناہ بھی مجھ سے ہوتے ہیں اسکے دو رُخ ہوتے ہیں صفرت معاذ راضی کی

مناجات بہت می دل لبھانے والی اور بڑے محبت مجرے نرالے انداز میں مناجات فرما رہے ہیں۔ اس طرح یا نگی جانے والی دعائیں بہت جلد قبول ہوجا پاکرتی ہیں۔

حضرات شیخ بحیلی معاذ راضی مناجات میں اس طرح اللہ تعالیٰ ہے عرض کیا کرتے تھے کہ الہی تونے حضرت ہون علیہ السلام اور اسکے بھاتی حضرت ہارون علیہ السلام کوفر عون جیبے باغی شخص کے پاس جمیج اور فر ما یا کہ اس سے نرمی کے ساتھ کلام کرنا۔ فداو ندایہ تیرا لطف و کرم ہے جو تونے فرعون جیبے فدائی کا دعوی کرنے والے کے ساتھ کیا۔ اس بار الہا! اس شخص کے ساتھ تیرا لطف کرم کیسا ہوگا جو ہروقت تیری بندگی دل و جان ہے کر تاہے اور النار تنگ م الاعلیٰ کے بجائے سینحان کرم کیسا ہوگا جو ہروقت تیری بندگی دل و جان ہوں کی دجہ سے اندار تنگ م الاعلیٰ کے بجائے سینحان کرتی الاعلیٰ بجہتا ہے ، فداوندا ہیں گنا ہوں کی دجہ سے فداوندا ہیں گنا ہوں کی کرم کی طرف اور دو سرامیری اپنی محزوری کی طرف یہ ہوتے ہیں۔ ایک تیر سے لطف و کرم کی طرف اور دو سرامیری اپنی محزوری کی طرف یہ ہوں اور تیرے لطف و کرم کی امید اس دے فداوندا ہیں تج سے اس لے ڈر تا ہوں کہ تیرا بندہ ہوں اور تیرے لطف و کرم کی امید اس دورے بیٹوں ہوں کہ تیرا بندہ ہوں اور تیرے لطف و کرم کی امید اس دیس سے بیٹوں کہ تو فداوندا ہیں کہ تو فداوند کرم ہے۔

(١) تذكرة الاوليا وجلد اصفى عداحصرت شيخ فريد الدين عطار صاحب .

اس طرح دعا کرنے سے شیطان بل بلااٹھا اس طرح دعا انگا کرتے تھے۔ اس عادف باللہ حضرت شیخ محمد بن داس خرر در نماز فرکے بعد اس طرح دعا انگا کرتے تھے۔ اس اللہ: آپ نے بم پر ایک ایساد شمن مسلط فر ایا ہے جو بمارے عیوب سے واقف ہے۔ بماری شرم ناک باتوں سے آگاہ ہے اور دہ مع اپنے قبیلے کے بم کوایسی جگہ سے دیکھتا ہے جبال سے بم اس کو نسیں دیکھ سکتے ، پس اے اللہ ؛ اس کو بم سے ناامید کر دسے جسیا کہ اپنی عفو (مغفرت) ہم اس کو نسیں دیکھ سکتے ، پس اے اللہ ؛ اس کو بم سے ناامید کر دسے جسیا کہ اپنی عفو (مغفرت) سے اسکی آس (امید) تورّدی ہے اور بمارے اور انکے در میان میں دوری کر دے جس طرح تو نے اسکے اور اپنی مغفرت کے در میان دوری کر دی ہے ۔ بے شک آپ ہم چیز پر قادر بیں ۔ نے اسکے اور اپنی مغفرت کے در میان دوری کر دی ہے ۔ بے شک آب ہم چیز پر قادر بیں ۔ دماتی کو داسع ؛ یہ کہاس طرح دعا مانگے پر شیطان آدمی کی صورت بن کر آیا اور کہا کہ ؛ اسے محمد داسع ؛ یہ دماتی کسی دو سرے کونہ سکھانا اور بیس دعدہ کر تا بول کہ اب کمبی تم ہے برائی کے ساتھ تعر ض کرنے (ورغلانے) نہیں آؤل گا۔

اسکے جواب ہیں حصرت شیخ محد واسع نے فرمایا ؛ کہ نمیں نمیں ؛ بلکہ ہیں تو کسی کو بھی یہ دعا سلانے اور تلقین کرنے (سکھانے) سے بازیز رجوں گا،تیرا جو بی چاہے کرلے۔

فسائدہ: ویکھا! اولیا، کرام کا انداز دعا کیسی تمہید باندھ کر شیطانی حربے کو پیش کرکے اس سے امن وا مان اور حفاظت کے لئے دعائیں کی جاری ہیں۔ مقبولانِ بارگاہ کی زبانی نظے ہوئے کلمات بڑے پُر مغفل اور جامع ہوا کرتے ہیں۔ ہمیں ان اداؤں کو اپنانے کی سعی کرنی چاہئے۔ اس قبیل کا دوسرا واقعہ میمال پر نقل کیا جارہا ہے:۔

عادف ربانی حصرت شخ منصور عماد بھری نے فرمایا کہ: ایک سرتبہ آد حی دات کے بعد بیں گھرے نکل کر جاربا تھا کہ اشت اے راہ ایک مکان سے بیں نے اس طرح آداز سی ۔ صاحب خانہ یول مناجات کر دباتھا : خداد ندا! یہ گناہ جو مجھ سے مرزد ہوا ہے یہ تیری نافر مانی کی وجہ سے نہوا ہے ۔ لحذا آپ میری کی وجہ سے ہوا ہے ۔ لحذا آپ میری دستگیری نہ فرمائیں گے تو آپ کے علادہ ادر کون ہے جس سے بیں مدد طلب کردن! ادر آپ میری

(١) رساله بابنامة النور "تمانا مجون ماه ذي قعده صفيه ٢٠ ١٥ مناء احوال الصادقين حضرت تمانوي (١) تذكرة الإدليا. جلدا صفي ١٩١

مغفرت نه فرمائیں گے تو آپ کے علادہ کون ہے جس سے میں اپنی مغفرت طلب کردں ۔ البی ا آپ بی میری مغفرت فرمادیں ۔

وقت کے خلیفہ کے سامنے جسادت اور دعایس نزاکت اختیار کرنایہ اولیا ، کرام کاطرۃ المیاز تھا ۔ کس جرانت آمیز الفاظیس دعا ہانگی جار ہی ہے اسے مجی دیکھولو ،۔

منقول ہے کہ دقت کے مضہور بزرگ انشخ ابو حازم کی مجلس بیں وقت کے خلیفہ اور بادشاہ سلیمان بن عبد الملک تشریف لائے۔ اختتام مجلس پر خلیفہ نے دعا کے لئے در خواست کی توشیخ ابو حازم نے انتظام مجلس پر خلیفہ نے دعا کے لئے در خواست کی توشیخ ابو حازم نے انتظام محلائ کی توفیق عطافر مائی۔ اے پر دردگار! اگر سلیمان بن عبد الملک تیرا دوست ہے تو تُو اسکی پیشانی (کے دوست ہے تو تُو اسکی پیشانی (کے بال) پکڑکر بھلائی کی طرف لے آ (دعا ختم ہوئی)

جرات کوتو دیکھودعا میں دشمن ضراکے الفاظ بادشاہ کے سامنے استعمال فرباتے ہیں۔
اللہ کا ایک نیک بندہ اس طرح دعا بانگ رہاتھا؛ فداو ندا؛ ہمارے شر (براتی ) کی وجہ سے ہمیں اپنی خیرے محوم مے فربا اور ہمیں اپنے فصل عظیم سے حصہ عطا کرکے اپنی طرف مشغول فربال اور بجاہ بنی کریم صلی التہ علیہ وسلم میری اس دعا کو قبول فربال ۔ آمین آنسوؤل سے زمین تر ہوگئ عادت ربانی حضرت ذو النون مصری فرباتے ہیں کہ بیس ایک روز بیت اللہ کا طواف کر دہا تھا۔ اور حالت یہ تھی کہ سب لوگوں کی ہمیں بیت اللہ کی در ود ایوار کی طرف الگ رہی تھی ، اور اسے دیکھ دیکھ کو شمنڈی آہ مجر رہے تھے اس حالت میں ایک بزرگ کو بیت اللہ کے سامنے اس طرح دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ اسے میرے پر ورد گار بیس تیرا مسکین بندہ اور آپ کے در سے بھا گا ہوا اور دھ تکارا ہوا ہوں۔ اسے اللہ بیں ایسی چیز کا سوال مسکین بندہ اور آپ کی محب و قرب کا زیادہ ذریعہ ہے اور ایسی عبادت (کی توفیق) بانگتا ہوں کرتا ہوں کہ وزیادہ پر ندوں اور انہیا، علیم السلام کو آپ کو فریادہ پر دیا دوں اور انہیا، علیم السلام کو آپ کو فریادہ پر دیا دوں اور انہیا، علیم السلام کو آپ کو فریادہ پر دیا دیں اور اس کا فریادہ فریادہ پر کرنے ہوئے دیا دوں اور انہیا، علیم السلام کو آپ کو فریادہ پر دیا دیا دیا دیا دیا ہوں کی میں اور انہیا، علیم السلام کو آپ کو فریادہ پر دیا در ایس میں اور اس کا فیادہ فریادہ کر کے بر دیا در اور انہیا، علیم السلام کو آپ کی فریادہ پر دیا در ایس کی میں اور اسے اللہ ایس کی جو آپ کو فریادہ پر دیا دیا دیا دیا دیا دیا دیا ہوں۔ اسے اللہ ایس کی جو آپ کو فریادہ کر دیا در ایس کر ایس کی میاد ت اللہ ایس کر سب کو آپ کو فریادہ کر ایس کر دور اور انہا کیا دیا کہ کر دیا دیا در ایس کی کو دیا دیا کہ کر دیا در ایس کر دیا دیا دیا دیا کر ایک کر دیا دیا کہ کر دیا دیا دیا کر دیا دیا دیا کر اس کر دیا دور ایس کر دیا دیا کر دیا دیا کر دیا دیا کر دیا دیا کر دیا دور کر دیا دیا کر دیا دیا کر دیا دیا کر دیا کر دیا کر دیا دور کر دیا کر دیا کر دیا کر دور کر دیا کر دور کر دیا دیا کر دیا

<sup>(</sup>۱) تعور ی دیرابل حق کے ساتھ بہلداصنی مولانام کد بونس نگرای نددی صاحب ، (۱) نزید السباتین جلدا صفحه ۲ مترج حضرت مولانا جعفر علی صاحب ، (۲) نزید السباتین جلداصنی ۱ مام بی محد اسعد یمنی ،

کے وسیلہ سے دعا مانگتا ہوں کہ آپ اپنی معرفت کے لئے جبل کے پردے اٹھا دیجئے تاکہ ہیں خوق کے بازودَں سے آپ تک اڑ کر عرفان کے باغوں ہیں آپ سے مناجات کردں۔

اتنی دعا کرنے کے بعد وہ بزرگ استے روئے کہ آنسوؤں سے دیوار کعبہ کی کنگریاں تر

ہوگئیں ، پھروہ تبتم کرتے ہوئے چلے گئے ۔ عبداور معبود کے درمیان ایسے بھی محبت ہجرے رشتے ہوئے ہیں۔

باتف عنیب نے آوازدی - اے ہمارے دادا پرشنے المشائع حضرت عاجی الداد ابداداللہ ! خزانوں کی بیکنجیاں لے لو اللہ مباجر کمی جب غدر (جنگ آزادی) کے زمانے میں ہندوستان سے عرب مکہ مکر ہجرت کرگئے ۔ تو اسوقت وہاں پر آپ کا کوئی شناسا ( جان پہچانِ والا ) مذتحا اور اپنے پاس پیسے اور کھانے بینے کی کوئی چیز مذہونے کی وجہ سے فاقہ کشی ہونے لگی بیماں تک کہ مجوک کی وجہ سے فرص نمازیں مجی کھڑے ہوکر پڑھنے کی طاقت نەرىي رفاقة كرتے كرتے جب چاليس دن گزرگے اور نوبت با پنجار سير سب الك رات حرم یا کے بیں سجدے بیں رورو کر در بار البی بیں عرض کیا کہ: یا اللہ ؛ یہ امداد اللہ آپکو چھوڑ کر کسی دوسرے کے دریر سوال نہیں کرسکتا ۔ پس اس طرح مقام وحدت کا اظہار فریاتے ہوئے رورو کر دعاؤں سے فارع بہوکر سوگئے ۔بس اسی وقت آپ نے خواب میں دیکھاکہ ایک ہاتف عنیب آواز دے رہا ہے کہ:اے اراد اللہ! خزانوں کی بیا تنجیاں لے لوحاصر ہیں۔ بیسنکر حصرت حاجی صاحب ؓ نے عرض کیا کہ: یا اللہ میں خزانہ نہیں جاہتا ،بس میں تو اتن جاہتا ہوں کہ صرف الله تعالیٰ کا محتاج بنا رہوں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے ۔ بس اتنا دیکھ کر خواب سے بیدار ہوگئے اس واقعہ کے بعد مجر بفضلہ تعالیٰ زندگی مجر کسمی فاقد کی تعکیف سیس ہوئی اور فتوحات غیب کھل کتیں اور کچے دن کے بعد تولوگ ٹولیوں اور جماعتوں کی شکل میں آگر خدمت میں حاصر ہونے لگے اور مجر فیوض وبر کات کے ایسے چھے بہنے لگے کہ حصرت حاجی امداد الله صاحب کوابل عرب شیخ العرب والعج کے مقدس لقب سے یاد کرنے لگ گئے۔

<sup>(</sup>١) معرفت البير مصداصفي ١٣٢ لمفوظات عارف بالله شاه عبدالغني يجولبوريٌّ وخليفة حصرت تحانويٌّ -

یہ حاجی صاب کون ہیں؟ اور مالا علما، حق ہے۔ انکے دل و دماغ کے تصورات ، خیالات پیشوا، جنگ آزادی کے رہنما اور سالار علما، حق ہے۔ انکے دل و دماغ کے تصورات ، خیالات اعتقاد و عقائد کی ترجمانی انکی زبان مقدس سے نکلے ہوئے دعائیہ کلمات کر رہے ہیں ذرا عور فرمائیں۔ دعایس کیا عرض کر رہے ہیں۔

" یا الله ایداد الله به می چو کھٹ کو چھوڑ کرکسی دوسرے (غیر الله دونیا دار لوگوں) کے در کا سوالی نہیں بن سکتا"۔

حصرت حاجی صاحب ی حضرت بن کریم صلی الله علیه وسلم کے لاتے ہوئے دین حنیف پر چلتے ہوئے اس خالص وحدا نسبت اور توحید پرستی پر خود بھی عامل رہے اور اپنے مریدین و مسترشدین کو بھی اسی دین محمدی صلی الله علیہ وسلم پر موحدانہ راہ پر گامزن ہونے کی بدایت و تعلیم دیتے رہے۔

اس مردحق آگاه اور اسکے متعلقین کی حقانیت اور صحیح وار ثین انبیا، علیم السلام ہونے کی دلیل آج پندر هویں صدی بیس بیہ ہے کہ اپوری دنیا بیس دشمنان اسلام ، منود دیسود اور نصاریٰ السلام آج پندر هویں صدی بیس بیہ ہے کہ اپوری دنیا بیس دشمنان اسلام ، منود دیرو اور نصاریٰ ملت اسلام یہ کے متعدد گردہ بیس ہے اگر کسی جماعت حقہ سے یہ خائف اور لرزال ہیں تو وہ صرف علما ، دیو بندی ہیں ۔

انہیں کو دنیا کی ساری باطل طاقتیں مل کر ، فنڈا سینٹلسٹ ، قدامت پرست اور ٹیرارسٹ وغیرہ جیسے غیر مہذب ناموں سے زبان وقلم ، ٹی وی ادر وی سی آر وغیرہ ذریعۃ ابلاغ کے تحت عموماً ساری انسانست کو اور خصوصاً سادہ لوح مسلمانوں کو ان سے بدخان و بد نام کرنے کی ناکام کوسٹسٹیں کررہے ہیں۔

گریادرہ ! بی علما، ربانی اور پنیبران اسلام کے صحیح جانشین دنیا کے چے چے بی ظاہری طاقتوں سے بے خوف و خطر اس احکم الحاکمین پر نظر جمائے ہوئے انکے نصنل و کرم سے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ و فیق.

یا البی اس مقدس ہاتھ والے کی برکت عادف دبانی صفرت شیخ شنین ابن ابراہیم ابن سے اس بندہ مسکین کو بھی عطب فرما ابن ایک بزرگ حضرت ابراہیم ابن

ادہم کی خدمت میں کہ معظر میں مولد النبی صلی الله علیہ وسلم (آپ صلی الله علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ شغیق ابن ابراہیم نے ولادت کی جگہ شغیق ابن ابراہیم نے ابن ادہم کا ہاتھ اسی جگہ شغیق ابن ابراہیم نے ابن ادہم کا ہاتھ اسی جگہ شغیق ابن ابراہیم نے ابن ادہم کا ہاتھ اسی کیا تھ اسی ادہم کا ہاتھ اسی کی اسی اور اپنی ہوتوں میں ادبی کی ابتھ اسی تو تُو دعا کرتے ہوئے ہیں تو تُو اللہ اسی جو اور دانوں کو اسی مسلم کی آرزو بوری فرما تاہے ۔ یا الله ا دانوں ہیں بھین تو بی ڈالتا ہے اور دانوں کو ان سے مسلم کن آب بی رکھے ہیں۔ اپنی اس بندہ شغیق پر بھی نظر توجہ ہوجائے۔

بچر حضرت ابراہیم ابن ادبیم کا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کھنے لگے کہ یا اہلی اس مقدس ہاتھ کی اور اس ہاتھ والے (ابن ادبیم ) کی برکت سے اور ان انعامات کی برکت سے جو آپ نے ان پر فرماتی ہیں اپنے اس بندہ مسکنین کو بھی عطافر ما ۔ یہ تیر سے ہی فصل واحسان اور رحمت کا محتاج ہے ۔ اگرچ ہیں اس کا منزا وار (الائق) نہیں ہوں ۔ یہ دعافر ماکر وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور حرم شریف ہیں تشریف لے گئے ۔

سیاہ فام شعوانہ باندی کی عاجزانہ انداز مناجات المحترات شعوانہ "ایلہ" کی رہے دالی سیاہ فام اونڈی۔ فرماتی ہیں کہ: یا اللہ! اگر میرے گناہوں نے مجھے ڈرایا ہے توجو محبت مجھے کو تجھے ہے۔ اس نے اطمینان مجی دلایا ہے۔ پس میرے معالمہ ہیں اسی طرح کا سلوک فرماج آپ کی شایان شان ہواور اپنے فضل و کرم کا معالمہ فرما۔ یا اللہ العلمین ۔ اگر آپ کو میری رسوائی منظور ہوتی تو آپ مجھے بدایت اور عمل صالح کی توفیق عطانہ فرماتے ۔ اور اگر میری فضل و کرم اور فضیحت اور ذائت مقصود ہوتی تو آپ میری پردہ پوشی نہ فرماتے ۔ پس جس فضل و کرم اور احسان سے آپ نے مجھے بدایت سے نوازا ہے۔ اس سے مجھے ہمرور فرما۔ ( یعنی عمل صالح کرتے رہنے کی توفیق ہی استقامت تا دم حیات عطا فرمائے رکھنا ) اور جس مہر بانی اور کرتے رہنے کی توفیق ہی استقامت تا دم حیات عطا فرمائے رکھنا ) اور جس مہر بانی اور

<sup>(</sup>١) تصف الادلياء ترحمه نزية السباتين جلد ٨ صفحه ٦٠ - (٢) قصص الادلياء ترحمه نزية السباتين جلد ٩ صفحه ١٢٠ ـ

سبب سے میری پردہ بوخی فربار کھی ہے جمیشہ اسی طرح عنود کرم کامعالمہ فرباتے رہنا۔ یا اپنی مجھے گمان نہیں کہ بہ جس مطلب اور ارا دہ سے میں نے اپنی زندگی کو بسر کی اس کو آپ نامنظور فرماکر مج کوبٹا دے گا۔ یا ارحم الزاحمین! اگر مجھے گناہ سرزد نہ ہوتے تو ہیں آ کے عذاب سے کیوں ڈرتی ادر اگر آ کے فضل د کرم کونہ پچانتی تو آپکی جانب سے ثواب و نحات کی توقع کیوں کرتی ؟

آفت اب ومهتاب جبيبا حيكتا بهوا آنيآب ومهتاب جبيبا حيكتا بهوار وشن دل پهلويين روشن دل والى سياه فام لوندى لوكن الله والى سياه فام لوندى في تو كال بى كرديا .

والبائه بیار بجرسے انداز بیں این عاجزی ومسكني اور خدائی عفود كرم يعنى \_امدوبيم \_لے ہوتے ایسی نرالی اداؤں سے دعائیں مانگنے کا ڈھنگ سکھایا ہے جے دیکھ کرکہ بڑے بڑے عقل مندحیران دسششدر ره جاتے ہیں۔

انکے مذکورہ بالا محبت بھرے الفاظ کو میں مچر دہرا نانہیں چاہتا بلکہ یہ گزارش کرونگا کہ اس درد بھری دعا والے ملفوظ کا بار بارمطالعہ فرماتے رہیں۔

انشاء الله تعالیٰ ہرمرتبہ آپ کواس کی رحمی و کربمی کی ایک نئی شان نقر آئے گی ۔ گوہم لا کھ گنبگار سہی ؛ مگر ان مقبولان بار گاہ کے الہامی الفاظ و ادا کو اختیار کر کے تو دیکھو۔اس نقالی پر بھی آ پکومحسوس ہو گاکہ ہم اس خالق د مالک کے کس قدر قریب ہوتے ہوئے جارہے ہیں۔ ان اداؤں کو سکھانے اور اپنانے کے لئے اس فصل کا نام بی ۔انداز دعیا ۔رکھ کر اس كےمطابق مواد جمع كركے زير قلم كيا جارباہ تاكد شائفين اس سيستغيض بوسكي الك كاول كارجة والابار كاه رسالت إحضرت اصمى فرات بن الك بذو بأسب صلى الله عليه وسلم بين التحديث كريم صلى الله عليه وسلم كے دوجند و اطبر كے سامنے آكر كوا ہوگيا اور عرض كرنے لگا- يا الله ؛ بير آيكے محبوب بس- اور بيس آيكا غلام ہوں اور شیطان آبکادشمن ہے۔ اگر آپ میری مغفرت فرمادی تو آبکے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم

(١) موابب لدنيه رسال الفرقان "ج نمبر٨٨ مصليه مناظرا عظم حضرت مولانا منظورا حد صاحب نعماني -

کادل خوش ہو۔ آپکا غلام کامیاب ہوجائے۔ اور آپکے دشمن کادل تلملانے گئے۔ اور آپکا غلام مغفرت نفر مائیں تو آپکے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کورنج ہو۔ آپکا دشمن خوش ہوا در آپکا غلام ہلاک ہوجائے۔ یا اللہ ؛ عرب کے کریم لوگوں کا دستوریہ ہے کہ جب انمیں سے کوئی بڑا مردار مرجائے تو اسکی قبر پر غلاموں کو آزاد کیا کرتے ہیں۔ اوریہ پاک ہتی (مدنی آقاء صلی اللہ علیہ وسلم) سارے جبانوں کے سردار ہیں۔ لفذا آپ اسکے روضت اقدس پر مجھے آگ سے آزادی عطافر بادے۔

یہ من کر حضرت اصمعی فرماتے ہیں کہ بیس نے اس سے کہاکہ اے عربی شخص اللہ تعالیٰ نے تیرے اس مبترین انداز سے دعا مانگنے پر (انشاء اللہ تعالیٰ) تیری صرور مغفرت فرمادی ہوگی۔

ندامت بھری ساعت پر غنیب سے فرشتہ آگیا اوطنب ابن ننب سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کافی لیے عرصہ تک عبادت کی تھی ، پھراسے کچھ حاجت اللہ تعالیٰ سے پیش آئی تواس حاجت روائی کے لئے ( یعنی حاجت بوری جونے کی دعا کرنے کے لئے ) سیلے مسلس ستر ہفتے تک اس طرح ریاصنت و مجاہدہ کیا کہ ایک ایک ہفتے میں صرف گیارہ خرے (فارک) کھاتے رہے۔جب (ستر بھنے کی)میاد پوری جوئی تب اللہ تعالیٰ کے درباریس این حاجست برآرى كےلئے ہاتھ اٹھاكر دعا مانكني شروع كى گرالله تعالىٰ نے اسكى دعا قبول مذفر مائى يرجنكى دجه سے مطلوبہ حاجت بوری مذہو سکی ۔ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ میری دعا مقام قبولیت حاصل نہ كرسكى تو بجائے ناشكرى ، شكوه شكايت اورياس و ناامىدى كداسي نفس كى طرف متوجه بوكر (اپنے كو نا بل سمج كربصد عجزه ندامت ) يول كين لك كراب نفس كے بندے ؛ تونے جسيا كيا ديسا يايا۔ اگر تجهیں کچے خیر د بھلائی ہوتی اگر تو کسی قابل ہو تا تو تیری دعامقبول ہو کر تیری حاجت پوری کی جاتی۔ دل میں اس قسم کا تصور اور زبان سے یہ کہنا تھاکہ دریائے رحمت جوش میں آگیا اور ای وقت عنیب سے اس کے پاس ایک فرشت (آدمی کی شکل میں ) آیا اور اس نے (١) قصص الادلياء . ترجمه فزية السباتين جلد ٥ صفحه ٩ - المام محد عبد الله يمني يافعيُّ . مترجم علامه ظفر عثما فيَّ -

کہاکہ اسے ابن آدم اتیری (ندامت مجری) یہ الیک ساعت (گھری) تیری گزشت زمانے کی سادی عبادات سے بہتر ہے اسکے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے تمہادی مطلوبہ حاجتوں کو بورا فرمادیا۔

بڑے میاں کے بال عاجزی انکساری کے بغیر کام نہیں بنتا فصل می نہیں بکر اس بوری کتاب اور جلد بندگی کا نجوڑ اور خلاصہ ہے۔

انسان کمی عبادات ، خدات اور ریاصت و مجابدات و غیره کرنے کے بعد اپنے کو کچے اہل اور مشخق سمج کر حسب منشا، مقاصد میں کامیابی ، طالات بدلین اور دعائیں قبول ہونے کے خواب دیکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے حصرات کے لئے اس مذکورہ بالا داقعہ میں بڑے پیادے مشفقان انداز میں رہنمائی گی گئے ہے۔

اگر کسی کواپن ریاصت و مجابدات پر کچ فروناز کرنے کاحق بوتا تواس بزرگ کوبوتا جس نے ستر بھتے بعنی دیڑھ سال اور دنول کے اعتبار سے سلسل چاز سونوے دن تک روزانه صرف دیڑھ خربا (دو تین تولے جتی غذا) کھا کر ہاہ و سال گزارے ہوں ۔ مگر آپ د کھیا کہ اتنے لیے عرصہ تک مجابدات کرنے کے باوجود بھی جب انہیں ناکامی کا مند دیکھنا پڑا تو بجائے شکوہ گلہ کے اپنے کوغیر مستحق اور ناایل سمج کراپن بی ذات کو لاست کا مستحق مجھااور کام مجی بناتواسی جزدانکساری کرنے پر بنانہ

اس جبار و قباری دات عالی ۔ بڑی بے نیاز ۔ مستنبی اور عیور ہے ۔ اس کی بارگاہ بیں عاجزی انکساری کے ساتھ گڑ گڑا نے والوں کی دسائی بہت تیزی سے بوتی ہے۔ اس لئے حالات بدلوانے اور مقاصد بیس کامیابی حاصل کرنے کے لئے سی عارفاند انداز سخن اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بجد ناچیزی اس سعی کو محص اپنے نصنل و کرم سے قبول فر اکر اس فصل می تکھے ہوئے درد بجرے مسنون طریقہ کے مطابق جملہ مسلمانوں کو دھائیں مانگے ترہے کی توفیق عطافر مائے۔ آئیں۔

اب اخیرین ہندہ پاک کے اید نازبزدگ۔ عافق رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ تلمیذ شیخ الهند سابق صدر جمعیت علماء ہند ۔ حصرت مولانا احد سعید صاحب د بلوی کی دل کی گرائی سے نکلی جوتی دل سوز دعا جو در بار رسالت میں حاضر جو کر بصد مجزو نیاز مانگئے کے قابل ہے وہ سیال پر تقل کر د با جول ۔ شاید کسی خوش قسمت کو مواجہ شریف میں حاضر جو کر است کی زبول حالی پر جنوبہاتے ہوئے اس اندازے دعا مانگئے کی توقیق مل جائے۔

الله دربادرسالست بس أمتى كى فرياد الله

شفیع المذنبین سلی الله علیه وسلم کے دربار بیں است کی زبوں حالی پر ایک عالم ربانی اور عاشق \* رسول (صلی الله علیه وسلم) کی در د بھری دعاؤں کا ترپادینے والا ایک منظر \*

تخبان الهند مفسر قرآن مصرمت مولانا احد سعید صاحب مجریر فرماتے ہیں ہیں ۔ کے صلوۃ و سلام عرض کرنے کے بعد مواجہ شریف ہیں ہمارے آقا، صلی اللہ علیہ وسلم کی بار گاہ اقد س ہیں مؤد بانہ بصد مجزد نیاز اس طرح عرض فرمائیں ،۔

روبار بسد بروسیون مراس مراس مراس بی به در در از کا ایک در در از کا ایک الله علیه وسلم ) آلکا ایک در عبار الله علیه وسلم ) آلکا ایک گنهگار المتی دور دراز کاسفر کرکے خدمت اقدس میں حاضر جوا ہے ۔اے کو نعین کے بادشاہ ۔ آبکو کھے اپنی بے کس امت کی بھی خبرہے ؟۔

اے نوید خلیل و مسیج ( علیمما السلام ) جس دین کے خاطر آپ نے ہزاد ہا مصائب

برداشت کے ۔ اپ اور برگانوں سے بُرائی اٹھائی۔ لوگوں کی گالیاں سنیں۔ پتھر کھانے ۔ زخم
اٹھاتے ۔ راتوں کی نمینداور دنوں کی بھوک کھوئی ۔ جس دین کے لئے آپ جلاوطن کے گئے ۔
آبکواور آبکے اہل و عیال کو بے خانما کیا گیا ۔ وہ آبکا دین اور اسکے نام لیوا ، دشمنوں کے نرعے
میں ہیں ۔ اے دین و دنیا کے مالک آج آبکی است کی آبرو بخت خطرہ جس ہے ۔ مسلمان مگڑے
گاڑے کو محتاج ہیں ۔ زمین اپن وسعت و پہنمائی کے باوجود ان پر شک ہے ۔ لورپ امریک ،
افریقہ اور ایشیا ، کے کسی کو نہیں بھی اسکے دینے کو جگر نہیں ہے ۔ دنیا کے بیودو نصری اور مشرکوں
افریقہ اور ایشیا ، کے کسی کو نہیں بھی اسکے دینے کو جگر نہیں ہے ۔ دنیا کے بیودو نصری اور مشرکوں

(۱) ہماری دھا کیوں قبول نہیں ہوتی ہے ہوں المند حضرت مولانا احد سعید صاحب دہوئی ۔

نے آپئی ہے کس اور مظلوم است کے لئے ایکا کر لیا ہے۔ بت پرستوں نے قسم کھائی ہے کہ خدائے و حدہ لا مثر یک کی پرستش کو دنیا ہے مٹاکر چھوڑ ینگے۔ صلیب پرستوں نے عہد کیا ہے کہ وہ عالم ہے آپئی پھیلائی ہوئی توحید کومٹا دینگے۔ اے دین و دنیا کے مالک آپکو کچے خبر مجی ہے جس درخت کو آپ اور آپکے صحابہ دضی الله عندم نے اپنے خون سے سر سبز کیا تھا۔ دشمن اس کو جڑے اکھیڑنے کی فکر کر ہے ہیں۔ مسجدوں کو بت خانہ بنانے کی کوششش کی بار ہی ہے۔ اور افان و اقامت کے میناروں پر گھنٹے اور ناقوس بجانے کی فکر میں ہے۔ جن ممالک کو آپکے نام لینے والوں نے اپنا خون ساکر فتح کیا تھا، جس زمین پر پُرستاران توحید کی برسوں اذا نیں گو نجی تھیں ۔ آج وہ غیروں کے قبند میں ہے آج وہاں کفر و شرک کی علی برسوں اذا نیں گو نجی تھیں ۔ آج وہ غیروں کے قبند میں ہے آج وہاں کفر و شرک کی علی الاعلان اشاعت ہور ہی ہے۔ اکو شرک کی علی

جم ہے کس بیں لاچار ہیں۔ دنیا کے استے بڑے وقبہ بیں بماری حالت وہی ہے جو آپکے نوا۔ مسلم بن عقیل کی کوفی میں تھی ۔ ہم ہے کسوں کانہ کوئی یار ہے منہ مدد گار۔ نہ بمارا حمایت ہے۔ منظم کار منظم کار اللہ اللہ علیہ وسلم ) ہما پنا درد کے سنائیں ؟۔ اپن فریاد کہاں ہے دیا ہیں ؟ اسے تاجدار مدید۔ جن زمینوں کو ہم نے فلاق سے آزاد کرایا تھا۔ آج ہم خود وہاں فلام ہیں۔ آپ پر آپ کے قرآن پر آپ کے خدا پر شب و روز علی الاعلان طعن وتشنیع کے جاتے ہیں فلام ہیں۔ آپ پر آپ کے قرآن پر آپ کے خدا پر شب و روز علی الاعلان طعن وتشنیع کے جاتے ہیں مسلمانوں کے پاس نہ حکومت ہے نہ صنعت ۔ نہ تجارت ہے نہ امارت اور نہ باہمی اخوت ۔ مسلمانوں کے پاس نہ حکومت ہے نہ صنعت ۔ نہ تجارت ہے نہ امارت اور نہ باہمی اخوت ۔ علام سلمانوں کے پاس نہ حکومت ہے دور کئے گئے۔ عراق وفلسطین جاچکے۔ حدد وستان بچھن گیا۔ اسلام کااثر ججاز مقدس پر تو پخ کا ہے۔ دریگستان کے بدو آہدتہ آہدتہ یور پنین تہذیب پر قربان ہو اسلام کااثر ججاز مقدس پر تو پخ کا ہے۔ دریگستان کے بدو آہدتہ آہدتہ یور پئین تہذیب پر قربان ہو اسلام کااثر ججاز مقدس پر تو پخ کا ہے۔ دریگستان کے بدو آہدتہ آہدتہ یور پئین تہذیب پر قربان ہو دریا ہی دود دریان تھا۔ دریا تھا۔ میں دود اور تک دشنوں کی تو پئی جائی بینے ہیں جکڑ گئے ہیں۔ جاز مقدس کی حدود دریا سکی دود دروار تک دشنوں کی تو پئی جائی۔ یارسول اللہ (صلی الٹہ علیہ وسلم) اگر سی اور اسکی درود اور تک دشنوں کی تو پئیں جاگل ہیں۔ یارسول اللہ (صلی الٹہ علیہ وسلم) اگر سی

لیل و نہار ہے ، اور مرکار دو جہاں (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شانِ استغناء اسی طرح قائم ہے۔ تو پھر است کا کیا ہوگا ؟ یہ سلم کہ ہم گنگار ہیں۔ یہ بانا کہ ہم نالائق ہیں۔ یہ سلم کہ ہم ہیں نہ صدیق کا ساعلم نہ فاردق جسی شکوت اور نہ عثمان جسی سخاوت اور نہ علی و فالڈ جسی شجاعت ہے۔ بلال محبت بھی مغفود ہو چی ہے۔ اب تک جو کچے بھی ہوا وہ ہماری ہی عفلت کا نتیجہ تھا۔ جو دین ہم مجازے لے کر نکلے تھے۔ اسکی حفاظت ہم سے نہ ہوسکی۔ ہم تیرے وین کو نذر افرنگ ورہمن کر بیٹھے۔ چودہ سوہرس کی کھائی ہماری ہی نالائقی سے لٹ گئی یہ سب کچے ہم نے کیا۔ اور جسی اپنی غلطی کا اعتراف بھی ہے۔ اسے ہمارے مردار! ہم قصور وار خطاوار ہیں۔ ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف بھی ہے۔ اسے ہمارے مردار! ہم قصور وار خطاوار ہیں۔ یہ سب کچے ہیں، لیکن آخر تیرے ہیں۔ تیرے دین کے نام لیوا ہیں۔ غیروں کے سامنے رسوانہ کرو ، دشمنوں کو ہم پر بہنے کا موقع نہ دو۔

اے ہمارے آقا ہماری ذلت کی انتہا ہو گی۔ اس سے زیادہ ہم کو ذلیل نہونے در پے دارے۔ کفار و بیود ہم پر بہتے ہیں طعنے دیے ہیں ہماری جان د مال اور اولاد و ایمان کے در پے ہیں۔ اس سردار دو جہاں اس پیشوائے کون و مکان ! آخریہ بے نیازی کب تک ؟ کس چیز کا نظار ہے ؟ کس دقت کے منظر ہیں ؟ کونسی بات باتی ہے ؟ منزل کا آخری دور ہے۔ اُٹھے فودا کے لئے اُٹھے ۔ اپنی است کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دیجئے ۔ میرے آقا اُٹھے ۔ فاطر کا اصلا اُٹھے ۔ اور ایک دفعہ نگاو رحمت سے اپنی است کے گنبگاروں کو دیکھ لیج ۔ اُٹھے ۔ فاطر کی اس سردان کر بلاکا واسط اُٹھے اور اپنی بردل است کو پھرا کی دفعہ دین پر مرشنے کی تعلیم دیجئے ۔ اُٹھے ۔ بازسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپی است تو تا اصلا اُٹھ وسلی اللہ علیہ وسلم آپی است تو تا اصلا اس مسلم قوم کا ایمان خطرہ بی برجوائے گا۔ تو حدید وسنت کے بجائے صرف کفر و شرک ہی کی حکومت ہوگی اس لئے اُٹھے اور ہم بد برجوائے کا دور ہم بد برخوائی سے دفعہ دیکھ لیج ہے ۔ اگر آپ نے تصرف کفر و شرک ہی کی حکومت ہوگی اس لئے اُٹھے اور ہم بد نظری کو ایک دفعہ دیکھ لیج ہے ۔ اگر آپ نے مماری در خواست قبول فر مالی قوم جوائے ہوئے درخت میں دو بارہ بہار آجائے گی۔ یارسول اللہ مماری در خواست قبول فر مالی قوم جوائے ہوئے درخت میں دو بارہ بہار آجائے گی۔ یارسول اللہ مماری در خواست قبول فر مالی قوم جوائے ہوئے درخت میں دو بارہ بہار آجائے گی۔ یارسول اللہ مماری در خواست قبول فر مالی قوم جوائے ہوئے درخت میں دو بارہ بہار آجائے گی۔ یارسول اللہ مماری در خواست قبول فر مالی قوم جوائے ہوئے درخت میں دو بارہ بہار آجائے گی۔ یارسول اللہ میں دورہ کی کھومت میں دو بارہ بہار آجائے گی۔ یارسول اللہ میں دورہ کو میں دورہ کورہ کورٹ کی کورٹ کے دورہ کی کھومت کورٹ کورٹ کی دورہ کورٹ کی دورہ کی میں دورہ کی کی دورہ کورٹ کی دورہ کی کھومت کورٹ کی کورٹ کی کھورٹ کی دورہ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی دورہ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی

صلی الله علیہ وسلم آپ کی ایک نگاہ کرم میں گنہگاروں کا بیڑا پار ہوتا ہے۔۔اس لے اُٹھے۔فدا
کے پیارے اُٹھے۔ اور فعیروں کی جھولیاں بحر دیجے۔ عفاق دامن مراد پھیلائے کھڑے ہیں
انہیں بالیس نہ کیجے۔ بہت می سعیہ جانبی آپ پر قربان ہونے کو تڑپ دہی ہیں۔ اور بہت
سی سعادت مندرو صیں اپن قربانی کا تحفہ اپنے دامن ہیں لئے ہوئے باب السلام پر آپ کی
منظر ہیں۔ بہت سے مشتاق باب و حمت اور باب جبر میل پراپن دل مخموں ہیں لئے بیٹے
ہیں۔اور آپکی تشریف آوری کا انتظار کررہ ہیں۔

ہندو پاک کے بدنصیب مسلمان۔ آہ بدقسمت اور دور افت ادہ مسلمانوں نے اپنی آنگھوں کا فرش بچچار کھا ہے اس لے اُٹھے۔ بلال صبی کاصدقد اُٹھے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی روتی ہوئی آنگھوں کی تڑیت ہوئی روحوں کی لاج رکھ لیجے۔

ُ رَبَّنَا تَغَبَّلُ مِنَّا إِنِّكُ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ وَبَنَا تَغَبَّلُ مِنَّا إِنِّكُ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ وَصَلَّى اللَّهِ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ وَصَلَّى اللَّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ كَا خَبِيْبَ اللَّهِ وَصَلَّى عَلَىٰ اللهِ مُحَمَّدِ وَ عَلَىٰ اَلَّهِ مُحَمَّدِ وَ عَلَىٰ اَلَّهِ مُحَمَّدِ وَ عَلَىٰ اَلَّهِ مُحَمَّدِ وَ عَلَىٰ اَلَّهِ مُحَمَّدِ وَ عَلَىٰ اللهِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ اللهِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ اللهِ مُحَمِّدٍ وَ عَلَىٰ اللهِ مُحَمِّدٍ وَ عَلَىٰ اللهِ مُحَمِّدٍ وَ عَلَىٰ اللهِ مُحَمِّدٍ وَ عَلَىٰ اللهِ مُعَمِّدٍ وَ عَلَىٰ اللهِ مُحَمِّدٍ وَ عَلَىٰ اللهِ مُحَمِّدٍ وَ عَلَىٰ اللهِ مُحَمِّدٍ وَ عَلَىٰ اللهِ مُحَمِّدٍ وَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ مُعَمِّدٍ وَ عَلَىٰ اللهِ مُعَمِّدٍ وَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الحدللد ـ پندر موی فصل انداز دعا بفصل تعالی ختم ہوئی ـ الله تعالیٰ محص اپنے فصل و رحمت سے اسے قبول فر ماکر پنجیبروں اور الله والوں کی مقدس پیاری اداؤں کو اختیار کرتے ہوئے والہاند انداز میں دعائیں مانگئے رہنے کی سب مسلمانوں کو توفیق عطافر مائے ۔ (آمین)

\*\*\*\*\*

قولِ هاده : زندگی به کوئی مجولوں کی جع ( تازه مجولوں کی چادر ) نہیں، بیاں پر انسان کو اپن منزل پانے کے لئے قدم قدم پر مشکلات، پریشا نیوں اور اذبیوں کاسامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر دل میں منزل کو پالینے کی جنتجو ،لگن اور جذبۂ تعمیر ذندہ ہو ، توراسے کی ہرمشکل ، ہر تکلیف خود بحود کش جایا کرتی ہے۔

## سولهو ين فصل

## ﴿ اوقات رعا ﴿

اس سے میلے۔ انداز دعاکے عنوان سے فصل گرر کی ۔ اسکے بعد اب ان اوراق
میں دعا کے متعلق پنیمبرانہ الیے علوم و بدایات زیر قلم کئے گئے ہیں جنکے مطالعہ کے بعد
ایک مسلمان زندگی کے ہر لمحہ سے خدائی دحمتوں سے لطف اندوز ہوسکتا ہے۔ اس فصل
کا عنوان ہے:۔

اوقاست دعا

اے بھی قرآئی تعلیمات و بدایات۔ اطادیث نبویہ اور ملت کے عظیم رہناؤں کے پُر منزاقوال سے مزین کرکے تحریر کیا گیا ہے۔ اسکے چندعنوا نات ملاحظ فرمائیں:۔
مرتکب کبائر کو معاف کرکے پنیم بنا دیے۔ وہ کریم دا تا خودا نظار فرماتے رہے ہیں۔ اس وقت آسمان لرزنے اور ہیں۔ اس وقت آسمان لرزنے اور عرش اعظم ہلے لگتا ہے۔ یہ ایساوقت ہے جس میں ظالموں کی دعا بھی قبول کرلی جاتی ہے اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک عورت کی عاد فانہ نظر۔ اور سال محرکے مبارک ایم اور مقبول را تیں یہ ہیں۔ وغیرہ جیے عنوا نات کے تحت بے انتہا، مقبولیت والے اوقات کی نشاندہی کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان مقدس ساعتوں سے مقبولیت والے اوقات کی نشاندہی کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان مقدس ساعتوں سے مقبولیت والے اوقات کی نشاندہی کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان مقدس ساعتوں سے مقبولیت دانے اوقات کی نشاندہی کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان مقدس ساعتوں سے مقبولیت دانے اوقات کی نشاندہی کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان مقدس ساعتوں ہے۔

\* ياخىياقينوم!

کائنات ہست د بود میں بھیلے ہوئے جملہ مسلمانوں کو آپکی بے شمار نعمتوں اور اپن زندگی کی قدر بچاہتے ہوئے ہمیشہ مبارک و مقبول ساعتوں ہیں دعائیں مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرما ۔ آمین ۔ بفعنلہ تعالیٰ اب میاں سے سولھویں فصل شروع ہورہی ہے۔ اس کا عنوان ہے " اوقات دعا " ۔ حجب الاسلام امام غزالی قرباتے ہیں : جب طالب و حاجت مند عمدہ اور مقبولیت کے اوقات ہی ہے ہے اوقات ہی ہے ہے خبر ہو گاتو بھروہ فلاح و کامیابی حاصل نہ کر پائے گا۔ مقبولیت کے اوقات ہی ہے ہے خبر ہو گاتو بھر وہ فلاح میں ہوئے بورے سال کے لیل و متباد اور اس لیے داتم نے سب کی احتیاج کو مد نظر دکھتے ہوئے بورے سال کے لیل و متباد اور

اس کے راقم نے سب لی احتیاج کو مد نظر دیکتے ہوئے کورے سال کے کیل و متهار اور اوقات مختلفہ مقبولہ کو بسیار تلاش کے بعد اس فصل ہیں جمع کر دیتے ہیں۔ اسمید کہ اس سے استفادہ فرباکر دامن مراد بھرتے رہیں گے۔

ترجمہ اسب بنیوں نے کھاکد اسے ہمادے باپ ہمادے لے ہمادے گناہوں کی دعائے مغفرت کیجے ہم بیشک خطادار تھے بعقوب

قَالُوْ آيَا بِأَنَا اسْتَغَفِّوْلَنَا ثُوْبَنَا ۚ إِنَّا كُنَّا خَطِئِيْنَ ، قَالَ سَوْفَ أَسْتَغُفِرُ لَكُمْ رَبِّى إِنَّهُ هُوَ الْمُفُورُ الْـرَّحِيْمُ ( إِسَّمَ المُوالِيسَ )

علیہ السلام نے فرمایا : عنقریب تمہارے لئے اپنے رب سے دعائے مغفرت کرونگا۔ بیٹنک دہ عفور · رحیم ہے۔ البیان القرآن )

حضرت تھانوی فرماتے ہیں اسب بیٹوں نے کہا کہ اسے ہمارے باپ ہمادے لیے فدا سے ہمارے باپ ہمادے لیے فدا سے ہمارے کا ہوں کی دعائے معفرت کیج (ہم نے جو کچے آپ کو ایسف علیہ السلام کے معالمہ بین تکلیف دی ) بیشک ہم خطاوار ہیں ۔ مطلب یہ کہ آپ بھی معاف کردیجے ۔ کیے معالمہ بین کے ساتھ استعفاروی کرتا ہے جو نود بھی مواخذہ کرنا نہیں چاہتا۔

اسكے جواب میں حضرت بعقوب علیہ السلام نے فرمایا : عنقریب تمہارے لئے اپنے ا رب سے دعائے مغفرت كرونگا يہ شك وه عفور رحيم ہے۔ عنقریب كامطلب يہ ہے كہ تہد كا دقت آنے دوجو تبوليت كى ساعت ہے ۔ (في الدر المنثور مرفوعاً)

علامہ عثمانی فرماتے ہیں اسب بدیوں نے کہا اہم سے بڑی بھاری خطائیں ہوئیں ۔ اسے بیلے آپ معاف کردیں پھرصاف دل ہوکر بار گاورب العزب سے معافی دلوائیں کونکہ جو خود نہ تخشے دہ خدا سے کیا بخشوائے گا؟۔ جواب میں حصرت لیعقوب علیہ السلام نے فرمایا :

<sup>(</sup>١) تفسير بيان القرآن مبلدا يا ١٢ع عدرة الاسف صفى ٢٩٣ حضرت تحالوي -

قبولیت کی گھڑی آنے دو اس دقت اپنے مہر بان خداکے آگے تمہارے لئے باتھا ُٹھاؤنگا۔ کہتے ہیں : جمعہ کی شب یا تہجد کے وقت کا انتظار تھا۔ (ترجمہ شنج الهند۔ حاشیہ علامہ عشافی صفر میں )

میں تو دہ وقت ہے مغفرت کا! علامہ دشقیؓ فرائے ہیں: ابن جریز بین ہے۔ حضرت عمرؓ مسجد ہیں آتے تو است میں استے کوئی کہدرہا ہے کہ ضدایا تو نے پکادا میں نے مان لیا ۔ تو سخر مسجد ہیں آتے تو (راست ہیں) سنتے ۔ کوئی کہدرہا ہے کہ ضدایا تو نے پکادا میں نے مان لیا ۔ تو حکم دیا ہیں بجالایا ۔ یہ سحر کا وقت ہے ۔ بس تو مجھے بخش دے ۔ حضرت عمرؓ نے کان لگا کر عفود کیا تو معلوم ہوا کہ یہ دعا مانگنے والے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر سے آواز آری ہے۔

حضرت عمرُ نے ان سے بوجھا، نوانہوں نے کہا کہ میں نودہ دقت ہے جس کے لئے حضرت بعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ بیں تمہارے لئے تصورُی دیر بعد استعفار کرونگا۔ مرتکب کہا کر کو معافی کے بعد پینم بر بنا دیتے گئے احضرت امام عزائی فرماتے ہیں : حضرت بعقوب علیہ السلام پھیلے تڑکے (سحری کے دقت) اٹھے اور دعا ما نگی اور انکی اولادا نکے عشرت بعقوب علیہ السلام پھیلے تڑکے (سحری کے دقت) اٹھے اور دعا ما نگی اور انکی اولادا نکے بیٹھے آمین کہی جاتی تھی۔

النّٰد تعالیٰ نے حضرت بعقوب علیہ السلام پر وحی نازل فربانی کہ : بیں نے انکا قصور معاف کردیااور ان سب بھائیوں کو پیغیبر بنادیا۔ ( بخاری دمسلم )

حضر سنت منتی صاحب فرمات بین واقعہ مشہور ہے ، حضرت ایسف علیہ السلام کو انکے بھا نہوں نے کنویں بین ڈالا تھا۔ پھر دہ مصر کے گور نر بینے ۔ پھر جب باپ بینے سب آپس بین مل گئے اور بھا نیوں کے مظالم وغیرہ سب کھل کر منظر عام پر آگئے تب حضرت ایسف علیہ السلام کے ان سب بھا نیوں نے مل کر اپنے والد ماجد حضرت ایعقوب علیہ السلام سے اپنی منفرت کی دعا کرنے کے لئے عرض کیا تھا۔ اسکے جواب بین حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسلام نے منفرت کی دعا کرنے کے لئے عرض کیا تھا۔ اسکے جواب بین حضرت یعقوب علیہ السلام نے

(۱) تفسيرا بن كمير مجلد ۳ يا ۱۳ ع د سورة بيسف صفحه ۱۴ عما دالدين ابن كمير دمشقي " - (۲) مذاق العارفين ترجمه احيا ولاعلوم جلداصفحه ۲۰۱۰ - (۲) تفسير معارف القرآن - جلده يا ۱۴۴ع د سورة بيسف صفحه ۱۳۴

فوراتی دھا کرنے کے بجانے وحدہ کیا کہ ؛ عنفریب میں تمہارے لئے دعا کرونگا اس کی وجہ مفسرین نے بیکھی ہے کہ مقصد اس سے بیتھاکہ اہتمام کے ساتھ آخر حسب میں دعاکریں ، كيونكه اس وقت كى جانے والى دعا خصوصيت كے ساتھ قبول كى جاتى ہے۔

اسکے علادہ دعا میں تاخیر کی ایک وجہ بعض حصرات نے بیر بھی بیان کی ہے کہ منظور سے تھا کہ حصرت بوسف علیہ السلام سے اپن خطاؤں کومعاف کرایا ہے یا نہیں اور حصرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان سب خطاق کومعاف کردی یا نہیں ؟ کیونکہ جب تک مظلوم معافی منه دے عند الله اسکی معافی نہیں ہوتی ایسی حالت میں دعاہے منفرت بھی مناسب مذ تھی اس کے فرمایا تھاکہ ،عفریب تمہارے کے دعا کرونگا۔

كَانْوَا قَلِيَلًا مِنَ الَّيْلِ مِا يَهْجِعُونَ ، أَرْحَم : وه لوك رات كوست كم سوت تع إور اخر دَيالاً سُحارِهُم يَسْتَغْفِرون و شبين استغفار كياكرتے تھ (بيان القرآن) پا ٢٩ ع ٨١ سورة الذاريت تشريح ، وه لوگ فرائض و داجبات ترقي كرك نوافل

كے الي النزام كرنے والے تھے كہ وات كوست كم سوتے تھے يعنى دات كازيادہ صد عبادت من صرف كرتے تھے اور پھر باوجود اسكے اپن عبادت پر نظر نہ كرتے تھے بلكہ اخير شب من اپنے کو عبادت میں کو تامی کرنے والا محج کر استعفاد کیا کرتے تھے (تفسیر بیان القرآن )۔ علام عممانی فرماتے ہیں ، سحرکے وقت جب رات ختم ہونے کو آتی تو اللہ تعالیٰ سے این تقصیرات کی معافی مانگنے کہ البی حق عبود بیت اوا ند جوسکا جو کو تابی ری اسے اپنی رحمت ےمعاف فرمادیجة . (ترجمه تیخ الحند )

حصرت مفتى صاحب فرماتے ہیں:ان حصرات كو چؤنكه الله تعالى كى معرفت طاصل ہے الغد تعالی کی عظمت شان کو پھانے ہیں اور اپنی ساری عبادات کو اسکے شایان شان مہیں دیکھتے اس لینے این اس تقصیر و کوتای سے استنفار کرتے ہیں۔ استنفار کرنے کی نصنیلت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ ( تفسیر ظہری <u>)</u>

<sup>(</sup>١) تفسير معارف القرآن جلد مريا ٢٩ ع ١٨ صورة الذريت صفى ١٩٠ حضرت مفتى محد شفيع صاحب -

فساتده مذكوره آيت قرانى سے يدمعلوم بور باب كد ماجت روائى كے لئے يا مجر كنا بون کی معافی تلافی کے لئے بورے چو بنتیں گھنٹے میں بہترین وقت آخرشب (سحری) کا ہے۔ بوری د نیا بیں اولیا، کرام کو جو کچیدلاہے وہ اسی سحر گای ( تنجد )کے وقت اوراد و وظائف تلادت و نماز کے بعدرو دھوکر مانگئے پر ملاہے واس لئے جہاں تک ہوسکے ایسے وقت میں اٹھ کر حسب امتنطاعت عبادات كركمانكة ربنا جاستء

فَسَقَى لَهُما أَثُمَّ تَوَلَّى إلى الظِلِّهِ فَقَالَ الرَّحمد بيس موى (عليه السّلام) فَالْكَلَّ إِنْ رَبِ إِنْنَى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْسِ فَقِينَ أَنْ إِلاما كَيْرِبِكُ كُرْسَامِ بِنَ جَا يَنْ كُرُ وَا (یا ۲۰ ع مردة القصص) است میرست برورد گار جو نیمیت محلی آب محملو

مجهج دی بین اسکاحاجت مند جون - (بیان القرآن)

عبادت یا کار خیر کرنے کے بعد کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔اس سلسلہ ہیں علامه عنمانی فرماتے ہیں: پنميروں كے فطرى جذبات وملكات اسے موتے ہيں وجنانجد حضرت موسی علیہ السلام تھکے ماندے بھوکے پیاہے تھے ، مگر غیرت آئی کہ میری موجودگی میں بيصنف صعيف بمدردي سے محروم رہے ، يد ديكھ كرا تھے اور مجمع كو بٹاكر كنوي سے يانى مكال كر (حضرت شعب عليه السلام كى ) الوكيول كے جانوروں كوسيراب كيا يہروبال سے بث كر دور جاکر جھایا دار در خت کے نیچے بیٹے کراللہ تعالیٰ سے این دعا فرماتی۔ یااللہ اکسی عمل (خدمت) كى اجرت مخلوق سے نهيں چاہتا والبية تيرى طرف سے كوئى بھلائى پونچے اسكايس ہمہ وقت محتاج ہول (فوائد علاّم عثانی م

سائ دن کے بھوکے تھے اصرت مفی صاحب فرماتے ہیں : حضرت موسی مكر مانكا تو الله تعالى بى سے مانكا عليه السلام في سات دن سے كوئى غذا چكى سين تھی،مصرین قبطی کومار کر فرعون کی گرفت ہے بچنے کے لئے دہاں سے بیلے آرہے تھے۔اس وقت ان بچیوں کے جانوروں کو پانی پلاکر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجت اور حالت پیش

<sup>(</sup>١) تغسير معارف القراك علده يا ٢٠ع سورة العصص صفيه ٢٠٩ - حضرت مفتى صاحب

کی جودعا مانگنے کا ایک لطیف طریقہ ہے۔

ما حصل میرکد: عبادات یا کسی قسم کے جائز کار خیر خدمات دغیرہ لوجداللہ کرنے کے بعد اللہ کرنے کے بعد اللہ است وقت میں مخلوق سے نظر بٹا کر در بار ایز دی بھی باتھ پھیلا کرجو دعا کی جاتی ہے وہ عند اللہ مقبول ہوجاتی ہے۔

عضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں بسورہ انعام کی مذکورہ آیت کریمہ بیں ایک ہی جگہ پر دہ مرتبہ لفظ اسم اعظم الثد ۔ الثد " یا ہوا ہے توان

وَإِذَا جِمَا تَشَهُّمَ أَيَةٌ قَالُوا لَنَ ثُومِنَ حَتَىٰ نُوثَى مِثْلُ مَا أُوتِى رُسُلُ اللهِ • اَللهُ أَعَلَمُ حَيْثُ يُجَعَلُ مِسَالتُ فَي بِالاعْمَامِ

دونوں اللہ کے درمیان جو دعاکی جاتی ہے دہ قبول ہو جاتی ہے ۔ اسکے متعلق امام جزری فرماتے ہیں کہ ہم نے اسکا بار بار تجربہ کیا ہے ۔ اسکے علادہ دیگر مبت سے علما، سے بھی اسکا مجرب ہونامنقول ہے ۔

مطلب مید کر بیارہ بیا سورہ کی تلادت کرتے ہوئے جب اس مگر پر بہونی اس وقت اگریہ بات ذہن میں ہوتو اسلے اسم ذات "اللہ" پر قدرے توقف کرکے دل بی دل میں دعا کرلی جائے ایجر آگے تلادت کاسلسلہ جاری دکھے۔

ما حصل آیست کرنیدادر پنیبراندافعال داقوال سے معلوم بورباہ کد دعاکی قبولیت کے لئے بہترین وقت آہ سر گاہی تبجد کا وقت ہے اور یہ دقت کسی میسے یا ہفتے کی راتوں کے ساتھ متعنین یا مختص نہیں ، بلکریہ فیصنان باری تعالی پورسے سال کی ہررات کے ساتھ متعنین متعنین یا مختص نہیں ، بلکریہ فیصنان باری تعالی پورسے سال کی ہررات کے ساتھ متعنین

اس لے جال تک بوسکے اخر شب میں اٹھے کی عادت ڈال کران مقدس ساعتوں سے دامن

<sup>(</sup>١) احكام دعا -صفحه ١٣ مؤلف حضرت مفتى محد شفيع صاحب -

بحرتے رہینے کی سعادت حاصل کرنے کی سعی کرتے و بہنا چاہیئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسکی توفیق عطافر ہائے۔ ہمین ۰

تعلیمات قرم فی کے بعد اب اوقات دعا کے سلسلہ میں جمعہ کی مقدس ساعت مقبولہ کے متعلق چند اعادیث نقل کرنامناسب مجبتا ہوں۔

حصنرت الوہررہ ﷺ روایت ہے : حصنرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ، بلاشہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی (وقت ) ہے کہ جو کوئی مسلمان اس بیس کسی کار خیر کا سونل (دعا )کریگا تواللہ تعالیٰ اسے صرور عطافر مائیں گے (رواہ بخاری ومسلم)

امک حدیث میں ہے، خب جمعہ اور روز جمعہ میہ دونوں نہا بیت مبارک دن رات ہے اور قبولیت دعا کے لئے بہت اہم اور مناسب ہے۔ (ابو داؤد ، تریزی ابن ماجہ)

حضرت انس سے مردی ہے حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا ، تلاش کرد اس ساعت کوجس میں دعا کی قبولیت کی اسیہ ہے ، جمعہ کے دن عصر کے بعد سے آفیاب غروب ہونے تک (ترمذی امام احمد)

ہوسکتا ہے وہ قبولست کی گھڑی ہے ہو ایک قدیث میں ہے دہمد کے دن جس گھڑی میں تبولست دعا کی اسمید کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے لیکر سورج غروب ہونے تک تلاش کرد (رداہ تریزی)

ا کی صدیث میں ہے کہ یہ گھڑی جمعہ کے دن کی سب سے آخری گھڑی ہے۔ بعض روایات بیں اس طرح ہے ، یہ گھڑی امام کے خطبہ کے لئے اٹھنے سے لیکر نماز جمعہ ختم ہونے تک رہتی ہے۔

حضرت ابن عباش فرماتے بین کہ ہم (چند صحابہ ) حضور صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں بیٹے ہوئے ہوئے کہ است میں دسلم ) ہوئے کہ است میں حضرت علی تشریف اللہ علیہ وسلم ) محجے قرآن مجید یاد شیم رہتا اور ( حافظہ کرور ہونے کی دجہ سے ) سینہ سے شکل جاتا ہے (۱) تحقیہ خواتین صفح ۲۹۳ مولانا عاشق اللی صاحب بلند شیمی (۲) در فرائد ترجمہ جمع الفوائد صفح ۲۳۵ وال

یہ سنکر حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے علی ؛ اگر کھو تو چند کلمات ( دعائیہ ) تعلیم
کردوں ( سکھادوں ) جنگی دج سے اللہ تعالیٰ تم کو نفع بخشہ یگا ادر جو کچے تم پڑھو گے اس کو
تمہارے میپنے بیں قائم رکھے گا حضرت علی نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وسلم )
آپ ضرور تعلیم فرماد یجئے ، حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب جمد بیں اور بوسکے توشب ، جمد کے اخیری تبائی حصہ بیں اٹھو کہ وہ حصوری کی گھڑی ہے اور اس بیں دعا تبول ہوتی ہے اور میرے بھائی حصرت یوسف علیہ السلام کے والد حصرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بھائی حصرت یوسف علیہ السلام کے والد حصرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں سے ( دعاکی در خواست کرنے پر ) کہا تھا تمہاری خطا معاف ہونے کی دعا ما نگوں گا اس کا بھی بی بنشا تھا کہ جب شب جمد آسے گی تو اس مبارک دات بیں تمہارے لئے دعا کرونگا کہ ورواہ تریزی )۔

بارسول الله إصلى الله عليه وسلم) فضائل قرآن عن لكهاب جو شخص جمعه كدن سورة وه ساعت مقبوله كونسي مهيه؟

دونوں سور توں کی تلادت کرنے کے بعد جودعا بائے دہ قبول کی جائے گد (نصائل جمع صفی ۱۷ مصفی ۱۷ مص

احادیث صحیح میں ہے جمعہ کے روز ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں جو دھا کی جانے وہ قبول ہوتی ہے گراس گھڑی (وقت) کی تعیین میں روایات و اقوال علماء مختلف میں اور محققین کے نزدیک فیصلہ یہ ہے کہ یہ گھڑی (قبولیت کاوقت) جمعہ کے دن دائر سائر (بدلتی) رہتی ہے۔

<sup>(</sup>١) احكام دعاصني ١٠ حضرت مفتى محد شغيع صاحب.

یعنی چ بیس گفتے میں کسی دقت مجی آسکتی ہے۔ گرتمام ادقات میں سے زیادہ روایات و اقوال صحابہ و تابعین دغیر بم سے دو قول کو ترجیج ثابت ہوتی ہے۔ (۱) اول: جس وقت امام خطبہ کے لئے منبر پر بیٹے دہاں سے لیکر نماز سے فارع ہونے تک کا وقت ہے اور (۲) دوسرا؛ وقت عصر کے بعد سے لیکر غروب آف آب تک کا ہے۔ (مسلم تر ندی)

گراتنی بات ذہن میں دہے کہ خطبہ کے درمیان زبان سے دعانہ کی جائے۔اس لئے کہ بیممنوع ہے بلکہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتے رہیں یا خطبہ میں جو دعائیں خطیب کر تاہے ان پر دل بی دل میں آمین کمتا جائے۔

ایام عیدین و جمعه کی خصوصیات کا دن عاجزوں کی دعائیں قبول کرنے کے لئے مخصوص کردیا ہے ادر عید کا دن مؤمنوں کو دونرخ کے عذاب سے نجات دلانے کے لئے مخصوص کیا گیا ہے۔

حضرت سحبان الهند فراتے بین بر محد کا بورا دن اور خاص کر کے جمعہ کے دن کی خاص مقبول ساعت اور اس گوری کی تعیین کے متعلق تقریبا چالیس اقوال بین ،گر زیادہ مشہور اور صحیح دو قول بین ، ایک بیر کہ جس وقت امام خطبہ پڑھے کے لئے منبر پر آکر بیٹے اسوقت سے لیکر نماز کا سلام پھیرنے تک خصوصا جبکہ وہ سورہ فاتحہ شروع کر ہے تو و لاالنصالین " کہنے تک اس ساعت کی زیادہ اسید ہے۔

ددسرا قول یہ ہے کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سے لیکر غروب آفیاب تک میہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے ۔

جمعہ کے دن اکابرین امت کے معمولات اصفرت مولانا عبد القدوس صونی صاحب الجودی ( مجاز بیت حضرت مولانا عبد الرحیم جاوری صاحب ) نے فرایا کہ بی ایک بی ایک مرتب و قصب داندیر حضرت مولانا ابراہیم صاحب ( سابق مہتم جامعہ حسینی ) کے ایک مرتب وقصب داندیر حضرت مولانا ابراہیم صاحب ( سابق مہتم جامعہ حسینی ) کے دان فند الطالبین صفی ۱۳۸ ۔ (۱) مادی دعاقب کون نیس بوتی ؟ صفی الحب المند ، حضرت مولانا محد سعید صاحب داندیری صفی ۱۹ مولانا محد سعید صاحب داندیری صفی ۱۹ مولانا محد یونس بنده الی صاحب داندیری صفی ۱۹ مولانا محد یونس بنده الی صاحب داندیری صفی ۱۹ مولانا محد یونس بنده الی صاحب داندیری صفی ۱۹ مولانا محد یونس بنده الی صاحب داندیری صفی ۱۹ مولانا محد یونس بنده الی صاحب داندیری صفی ۱۹ مولانا محد یونس بنده الی صاحب داندیری صفی ۱۹ مولانا محد یونس بنده الی صاحب داندیری صفی ۱۹ مولانا محد یونس بنده الی صاحب داندیری صفی ۱۹ مولانا محد یونس بنده الی صاحب داندیری صفی ۱۹ مولانا مولانا محد الی صاحب داندیری صفی ۱۹ مولانا محد یونس بنده الی صاحب داندیری صفی ۱۹ مولانا م

پاس مبجد کے ایک محرہ میں ملاقات کے لئے عاصر ہوا ، حضرت مہم صاحب تو دہاں لے نہیں ، گر جاعت خاند میں جاکر دیکھاتو دہاں آپکے صاحبرادے عادف باللہ حضرت مولانا محد سعید صاحب و کر د تلادت میں مشغول ہیں ، جب مجھ پر حضرت کی نظر پڑی تو فرایا : صوفی صاحب آئے کیسے تشریف آوری ہوئی ؟ قدرے گفتگو کے بعد حضرت نے فرایا : صوفی صاحب آئے محد کا دن ہے جہاں تک ہوسکے جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک مسجد سے صاحب آئے جمعہ کا دن ہے جہاں تک ہوسکے جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہے ، جو کچھ ملتا ہے دہ سب اسی مقدس گھڑی اور ساعت میں ملتا ہے ۔ ہیں باہر نہیں نکلنا چاہے ، جو کچھ ملتا ہے دہ سب اسی مقدس گھڑی اور ساعت میں ملتا ہے ۔ ہیں گڑادش ہے کہ آپ بھی ان مقدس اوقات کی حفاظت فریا تے دہیں۔

بروز جمع معمولات حضرت المفوظات شنج الحديث من لکھا بواہ کر: حضرت شنج مولانا شخ الحدیث میں لکھا بواہ کر: حضرت شخ مولانا شخ الحدیث کی ایک مجلس عام روزانه بمیشہ عصر کی مفاز کے بعد بواکرتی تھی، مگروہ پڑ بہار مجلس مجی جمعہ کے دن عصر کے بعد ملتوی رہتی تھی، حضرت شنج الحدیث صاحب کا سالہاسال سے جمعہ کے دن شام کے وقت عصر اور مغرب

کے درمیان دعا میں مشغول اور متوجہ الی الله رہنے کامعمول رہاہے۔

اسکے علاہ حضرت شیخ فراتے ہیں کہ: میرے والد اجد (عارف باللہ) حضرت مولانا محمد یکے دن عصر اور مغرب کے محمد یکی صاحب کا بھی ہی معمول رہا کرتا تھا، بینی وہ بھی جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ہرقسم کی گفتگو و مجالس کوختم کرکے دعاؤ توجوالی اللہ بین شخول ہوجا یا کرتے تھے۔ جمعہ کی ساعت مقبولہ کا خلاصہ یا بیفسل اوقات دعا کے سلسلہ بین کھی جاری ہے اوقات مقبولہ بین سے جمعہ کی مقبول ساعت کا تذکرہ بھی متعدد احادیث بین وارد ہے جسکو معاکم ریا گیا۔

اں پوری بحث کا خلاصہ بیکہ : دہ ساعت مقبولہ ، خطبہ سے لیکر نماز جمع ختم ہونے تک میں ہوسکتی ہے۔ دوسرازیادہ اصح قول جنکو اکابرین نے بھی اپنایا ہے دہ ما بین عصر دمغرب ہے

(١) صحبت بالوليا. صنحه ١٩ بلنوظات حضرت شنخ الحديث صاحب مرتب: مولاناتني الدين صاحب ندوي ـ

اس میں بھی قبیل خردب زیادہ اسکان ہے۔

تعیرا قول دقت بحرکا ہے۔ چوتھا قول بیہ کہ: دہ ساعت مقبولہ رات دن ہیں دائر د سائر رہتی ہے اور یہ زیادہ دل کو گلنے والی بات ہے ، کیونکہ اس ساعت مقبولہ کے متعلق جتنی احادیث منعول ہیں ان ہیں سب سے زیادہ قوی حدیث جے بخاری و مسلم نے نقل فرائی ہے اس ہیں کسی متعین وقت کی طرف نشاند ہی نہیں فرائی ، بلکہ لاعلی التعیین صرف ایک ساعت مقبولہ وارد ہوا ہے راس لئے اہل حاجت و متوجہ الی اللہ ہونے والوں کے لئے مناسب ہے کہ وہ ، شب جمعہ ہیں وقت سح ، خطبہ نماز جمعہ اور ابین عصر ومغرب ان اوقات مقدسہ ہیں متوجہ رہا کریں۔

گر اسکے علاوہ بھی چوبیس کے گھنٹے اسکی تلاش بیں مصروف رہیں ،مثل مشہور ہے: جو تندہ پاتندہ ،تلاش کرنے والے مقاصد بین کامیابی حاصل کرایا کرتے ہیں۔

اس لئے رصائے النی عافیت اور دارین کی بھلائیاں حاصل کرنے کی سیت سے ان ساعت مقبولہ کی جنتجو میں ہمہ تن ہمہ وقت متوجہ رہنا چاہئے۔اللہ تعالیٰ محصٰ اپنے فصل و رحمت سے یہ ساعت مقبولہ ہمیں بھی عطافر ادی توزیع قسمت۔

جمعہ کی مخصوص ساعت مقبولہ کے بعد اب دات کے مختلف اوقات کی فصنیات کے متعلق کچ اصادیث نقل کی جارہی ہیں جنگی نسبت اوقات دعا کی طرف کی گئی ہے۔
وہ کریم داتا خود استظار حضرت ابو ہر ہر ہ ہے۔ دوایت ہے : حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاتے ہوئی ہیں ارشاد فرمایا : ہمادا پر دردگار توجہ فرماتا ہے آسمان دنیا کی طرف ہر شب میں جبکہ دات کا آخری تہائی صعد باتی رہتا ہے ، بس کہتا ہے ، کوئی ہے جو مجہ سے دعا منظے ؟ پس میں اسے جو کی بی میں است مطاکردن ؛ ہے کوئی جو مجہ سے معفرت طلب کرے ؟ پس میں اسے بخش دون ؛ ( بخاری مسلم سات بھی است بخش دون ؛ ( بخاری مسلم سات بھی است بخش دون ؛ ( بخاری مسلم سات بھی ہوں ہوں ؛ ( بخاری مسلم سات بھی دون ؛ ( بخاری مسلم سات بھی ہوں ہوں ؛ ( بخاری مسلم سات بھی دون ؛ ( بخاری مسلم سات سات بھی دون ؛ ( بخاری مسلم سات سات بھی دون ؛ ( بخاری مسلم بھی دون ؛

<sup>(</sup>١) در د فرائد ترجمة جمع النوائد صفحه ٣٨٧ عادف بالند حضرت مولانا عافق البي صاحب مير محيّ-

الوراؤد)

دوسری حدیث حضرت ابو ہر رو ہے۔ اس طرح داردہ ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ؛
جب دات کا آخری تہائی حصدرہ جاتا ہے تو ہردات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا ( سیلے آسمان) پر
اترتے ہیں اور فرماتے ہیں : مجد سے کون دعا کرتا ہے ؟ کہ جس اسے قبول کروں ، مجد سے کون
مانگتا ہے ؟ کہ بیں اسے دول ، مجد سے کون استعفار کرتا ہے کہ ہیں اسے بخش دول ( بخاری ۔
مسلم ۔ ترمذی )

ا کیک دوابیت بین اس طرح دار دجواب الله تعالی استفار فریات رہے ہیں جی کہ جب رات
کا پہلا تہائی حصہ ختم جوجاتا ہے ، تو آسمان دنیا کی طرف زول فریاتے ہیں اور کہتے ہیں ، کوئی
ہے منظرت مانگے والا؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ ہے کوئی سائل سوال کرنے والا؟ ہے کوئی
دعا کرنے والا؟ حتی کہ (اس بین) فجر (صبح صادق) طوع ہوجاتی ہے ۔ ( بخاری مسلم ۔ ترذی )
ایک دوایت بین ہے جب دات کا نصف حصہ یا تہائی حصہ گزدجا تا ہے تو بادی تعالی آسمان
دنیا کی طرف زول فرماتے ہیں نار ( بخاری وسلم )

اسوقت نعموں کے دہانے کھول دینے جاتے ہیں اسلطین دنیا و اسخیا ( سخی اسک حضرات ) باد جود کہ ہر دقت عطاد کا اور صل و کرم ہی مشغول دہتے ہیں ، پر بھی ایک وقت خاص محتاجین ( حاجت مندول ) کی احداد اور مظومین کی فریاد رسی کے لئے مخصوص کر لیتے ہیں۔ یہ مطلب ہاس مدیث پاک کاکہ اللہ تعالیٰ نصف شب کے بعد بالخصوص کر لیتے ہیں۔ یہ مطلب ہاس مدیث پاک کاکہ اللہ تعالیٰ نصف شب کے بعد بالخصوص کلٹ اخیر میں دنیا کی بستی والوں پر خصوصی لطف کرم کی نگاہ فراکر چاہتے ہیں۔ کہ کوئی سائل ہو کوئی انگیا دیے جائیں۔

گوئی انگے والا ہو کہ اس پر انعام وفصل کی پکھالیں ( دہانے مشکیرے ) انڈیل دے جائیں۔

ایک حدیث میں ہے : جب دات کا نصف یا دد شمائی صد گردجا تا ہے تو اللہ تعالیٰ مسکن دنیا کی طرف نزدل فرماتے ہیں اور ذکورہ بالا آواز یں دیتے دہتے ہیں۔ ( بخاری ۔ مسلم ،

۱) انوار دها ما بنامه ۱۰ لهادی متعاد محون صفحه ۱۱ اه صفر ۱۳ اید حضرت تمانوی -(۱) در د فراند ترجمه جمع النواند صفحه ۱۸ مه عظمه عاشق البی میر ممی .

حدیث شریف میں ہے جب تہائی رات رہ جاتی ہے تواللہ تعالیٰ کی قریب دالے آسمان پر خاص کلی ہوتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ؛ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور ہیں اسكى دعا قبول كرون ، كون ب جو مجهد عصوال كرے كريس اسكو ديدوں ( يخارى وسلم) حضرت عمروا بن عبية سے روابت ہے۔ انہوں نے حضور صلی الله عليه دسلم كويه فرماتے ;وے سناكه: بنده اين يردرد كارے قريب ترين . آدهي رات بين ہوتا ہے ۔ پس اگر تو ان لوگوں يں ہونا چاہے جو اسوقت الثد تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو عنرور ہوجا۔ (ابو داؤد ، تریذی۔ حاکم ) حدیث شریف میں ہے۔ حصور صلی الله علیه وسلم عنے فرمایا ،جب رات کا آدھا حصہ گزر جائے یا تبائی حصہ گزر جائے توافئد تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لا کر فرماتے ہیں ، کیا کوئی مانكين والاسب كداست ديا جاست ؟ كوئى دعا كرف والاسب كداسكى دعا قبول كى جاست ؟ كوئى استغفاد كرفي واللب كراسكى مغفرت كى جائے ؟ (اى قسم كے اعلانات بوتے دہے بي) حتی کہ صبع کاسپیدہ نمودار ہوجائے (بعن صبع صادق ہوجائے) (بخاری وسلم) مقبولیت کی ایک گوری ہردات میں ہوتی ہے حضرت جایڑے روایت ہے دو فرماتے ہیں بیں نے خود حصنور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوسے سنا ، بلاشبہ (ہر) رات میں ایک ایسی گھڑی (وقت ) ہے جو بھی کوئی مسلمان اس میں دنیا و آخرت کی کسی خیر کا سوال ( دعا ) کریگا تواللہ تعالیٰ اسے صرور عنایت فرما دیگا اور یہ گھڑی ہررات میں ہوتی ہے۔ (رواه،مسلم)

تشریج اس مدیث سے بیمعلوم ہوا کہ اوری دات میں ایک دقت صرود ایہا ہوتا ہے جس میں دعا کرلی جائے تو دہ صرور قبول ہوجاتی ہے۔ لحذا جال تک ہوسکے رات کے دقت جب محی نمیند سے میدار ہوجات اس دقت لیے بیٹے ہر حالت میں دعا کر درعا سے غافل مدید ہو۔

۱۶۰ نوار دعا ما بهناسه ۱۰ لهادی «تمانه مجنون صفحه ۱۹ مه ۱۰ ماه صفر ۱۳۵۰ پوحضرت تمانوی به مه خواتین صفحه ۲۹۲ مولانا عاضق البی صاحب بلند شهری به

رات ہر کروٹ پر دعا قبول ہوتی ہے حضرت ابوالا فراتے ہیں، میں نے خود حصنور صلی الله علیه وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ،کہ جو شخص رات کو باوصنوا ہے بہتر پرسونے كے ليے جائے اور وہ اللہ تعالى كاذكر (قرآنى آيات مورتين السبيع وظائف وغيره )كرتے كرتے سوجائے اور بھر رات ميں كسى وقت بھى اپنى كروٹ بدلتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہے دنیا و آخرت کی جو بھی دعایا نگے گاتواللہ تعالیٰ وہ خیر اسے عطافر مادیگا (علامہ نودیؓ )

اسکے علادہ بعض ایسی روایات بھی ہیں جن میں باوصنو سونے کی قبد نہیں نہے۔ بغیر وصنو بھی تلادت؛ ذکر انسبیجات وظائف وغیرہ پڑھتے ہوئے سو جائے اور رات آنکھ کھل جائے ياكروث بدلت وقت جتني مرتبه جوجو دعاما نكى جائے كى دەسب انشاء الله تعالى مشجاب جوكى ـ فسائدہ اباد صنو ذکر کرتے ہوئے سنت کے مطابق داستے پہلو سونے والوں کو الله تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ وسوتے ہوئے رات مجر تعنید سے سیداری پر جتنی مرتب پہلو بدلتے رہیں گے ہر کروٹ یر کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی رہے گی رسوتے وقت استمام كے ساتھ ، باوصنو سوتےدہ بنے كى عادت بناكس اسكے بڑے قوائد بي ۔ شيخ الاسلام سدنا حسنن

احد مدنی صاحب بے فرمایا کہ: اگر مجبوری وصورت کریائیں تو کم از کم تیم کرکے ہی سوجائیں۔

ياالثد بمني اسكي توفيق عطافرما! م

یا اللہ میں اس وقت آسمان لرزنے اور عرش اعظم بلے لگتا ہے عادف باللہ حصرت شیخ نصیرالدین محمود چراع دہلوی ہے دریافت کیا گیا ، کہ دات کا اول حصہ مہتر وافعنل ہے یا مخری حصہ و توحضرت نے جواب دیا کہ : حدیث شریف میں آتا ہے کہ الک مرتبہ حصور اقدس صلى الله عليه وسلم في حضرت جبرتيل عليه السلام سے لوچھا كه دات بيس مبتر وقت كونسا ب ؟ توحصرت جرئيل عليه السلام في عرض كياكه . مجهي كهم معلوم نهيل البية نصف شب کے بعد فرشت اسمانوں پر لرزہ ہر اندام ہوتے ہیں اور عرش عظم ملنے لگتا ہے واشا فر اکر خضرت شیخ سنے فرایا کہ واللہ تعالیٰ اپنے بندول پر ہروقت انعامات و احسانات کی بارش

١) تحفية خواتين صفحه ٩٣ مومولانا عاشق الني صاحب بلند شهريّ ٢٠) انحبار الانجياد صفحه ١٨٩ شاه عبد الحق دبلويّ

فرماتے رہتے ہیں۔خوب سمجے لوکہ اسی ( در بار النی ) کے حصور اپنی جبین نیاز کو بجدہ ریز رکھو سلينا المام غزالي فرماتے ہيں وصبح صادق ہوتے ہي رات كا دقت ختم ہوجاتا ہے اور دن کا وقت شردع ہوجا تاہے۔ رات کے اوراد و وظائف کا وقت بھی صبح صادق ہونے پرختم

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ: رات کے اوقات بیں ہے کس وقت دعازیادہ سی جاتی ہے اور دہ شخق قبولیت ہوتی ہے ؟ حصنور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات كا درمياني حصد اسكے بعد فرمايا : حصرت داؤد عليه السلام في الله تعالى سے عرص كياكه يا الله میں چاہتا ہوں کہ آیکی عبادت کروں پس سب سے بہتر وقت اسکے لیے کونسا ہے ؟ تواللہ تعالیٰ نے ان پروی بھیجی کہ اسے داؤد (علیہ السلام) نداؤل شب میں ند آخر شب بین ، کیونکہ جواؤل شب میں جا گتا ہے وہ آخر شب میں سوجاتا ہے اور جو آخر شب میں جا گتا ہے وہ اول شب میں سو جاتا ہے۔ اس صورت میں تو رات کے تھیک درمیانی حصے میں عبادت کر تاکہ تو میرے ساتھ تنها جو ۱۱ در بین تیرسے ساتھ تنہا جوں۔ اور میں تیری حاجتوں کو بورا کردن۔ (ابوداؤد۔ تریزی) یہ ایسا وقت ہے جس میں ظالموں | علامہ سرقندی فرمائتے ہیں : حضرت موی کی دعا بھی قبول کرلی جاتی ہے علیہ السلام نے ایک سرتبدرب کریم سے سوال کیا کہ: یا اللہ میں کونسی گھری میں دعا مانگوں جسے آپ قبول فرمالیں ؟ جواب ملاکہ: اے موسیٰ

تو بندہ ہے اور میں تیرارب ہوں جب جمی تم پکارد ( دعا مانگو ) گے میں قبول کرلونگا۔

يد سنكر حصرت موى عليه السلام في عرض كياكه ويارباه ديد تو ايكا عموى فصن وكرم ہے اس میں تو کوئی شک نہیں مگر میں تو کوئی خاص وقت معلوم کرنا چاہتا ہوں؟ اس سوال کے جواب میں اس کریم داتانے فرمایا کہ: آدھی رات کے وقت میں دعا مانگا کرواس لئے کہ میہ وقت ایسا ہے کہ اسمیں چنگی وصول کرنے والے ظالموں کی دعائیں بھی

١) مذاق العارفين ترجمه احياء العلوم جلد اصفحه ٣٠٩ ـ ( ٢ ) مذاق العارفين ترجمه احياه العلوم جلد أصفحه ٢٠٠٠ سيرنا زين الدين محد الغزالي طوى (٣) تنكيه الغاظلين صفحه ١٣١ علامه سمر تندي \_

یس سن لیا کرتا ہو*ں۔* 

ا پنی بگڑی بنالو مسلمانو اس سے بڑار حیم و کریم داتا و مین و آسمان میں کون اور کہاں ہے گا ؟ ۔ جبکہ وہ خود فرمارے بین کہ رات کا دقت ایسا با بر کست ہے کہ اس میں میرا غضنب رحمت سے بدل جا یا کر تاہے واور بڑے سے برڑے ؛ نافر مان ، باغی ، گہنگار ، پاپی اور ظالموں تک رحمت سے بدل جا یا کر تاہے واور بڑے سے برڑے ؛ نافر مان ، باغی ، گہنگار ، پاپی اور ظالموں تک کی دعائیں بھی میں قبول کرانیا کر تا ہوں ۔

اس لیے اسے خوش قسمت مسلمانوں ایسے دفت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بگڑی بنالور دین د دنیا اور آخرت سنوار لو دریہ ان گراں قدر نعموں کا ہم سے جب سوال کیا جائے گاتواس دقت ہم کیا جواب دیں گے۔

ہ ہو گامی ادر ساعت جمعہ کے بعد۔اب صلوٰۃ المکتوبد بعنی فرض نمازوں کے بعد قبولست دعا کے متعلق چند احادیث تحریر کی جاتی ہیں ،

قبوت المدعاء بعد صلوة المكتوبة فل البواسامة يارسول الله أصلى الله عليه وسلم المدعاء اسمع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جوف اليل الآخر و دبر الصلوة المكتوبة (رواه متكوة البوداؤد ، ترخري ، عديث مرفوع) ترجمه ، حضرت الوالم شيح موايت ب حصور صلى الله عليه وسلم ) ( دربار خداوندي بين صلى الله عليه وسلم ) ( دربار خداوندي بين وقت كي اعتبار س ) كس دعاك زياده سماعت جوتى به يعني كس وقت كي جان والى دعا وياده جادة بوتى به يعني كس وقت كي جان والى دعا زياده جلد قبول جوتى به وتله والى دعا زياده جلد قبول جوتى به وتي بعدى جانوبان والله عليه وسلم في الله عليه وسلم في ارشاد فرايا والت كي اخرى حصد بين جودعاكي جاتي سه وه اور فرض نمازول كي بعدى جانب والى دعار من المناه والى دعار بين جودعاكي جاتي سه وه اور فرض نمازول كي بعدى جانب والى دعار

حصرت امام غزالی نے لکھاہے حضرت مجابد فرماتے ہیں۔ مب فرص نمازیں مبتر عمدہ اور مقبول وقتوں میں مقرر ہوئی ہیں اس لئے سب فرص نمازوں کے بعد دعا مانگنا اسپنے اوپر لازم پکڑلو (الوداؤد۔ تریزی نسائی) ۔

١) درد فرائد ترجمه جمع العنوائد صفير ٨٨ الشيخ عاشق المي مير تفي .

ء) مذاق العارفين ترجمه احياه العادم جلدا وصفحه ١٠٠٥ حضرت الم عزاليَّ .

حصرت مفتی صاحب فرماتے ہیں ، امام صدیث شیخ عبد الرزاق نے یہ روایت نقل کی ہے ، حصور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کس وقت کی جانے والی دعا زیادہ سی جاتی ہے ؟ تو حصور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ، آخری نصف رات کے وقت اور فرض نماز دل کے بعد کی جانے دالی دعا ۔ (رواہ مشکوۃ ۔ شریف)

امام حدثیث الشیخ ابوالریخ نے اپن کتاب "مصباح الظلام" بیں حصور صلی اللہ علیہ وسلم سے روابیت کیا ہے ،حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ،جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت مانگذا ہو تو وہ فرض نمازوں کے بعد مانگے۔

حضرت مفتی ایسف لدھیانوی صاحب فرہاتے ہیں : حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں فرض نمازوں کے بعد دعا مانگئے کی ترغیب دی ہے۔ اور اس کو قبولیت دعا کے مواقع میں شمار کیا ہے اسکے علاوہ متعدد احادیث میں فرض نماز کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا ثابت ہے۔

بلند پاید محدث علامه امام نودی "شرح مهذب" بین لکھتے ہیں نماز دن کے بعد دعاکر نا یہ بغیر کسی اختلاف کے منتحب ہے ۱ مام کے لئے بھی اور مقتدی و منفر دکے لئے بھی ۔ فقید الامت حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوی نے فرمایا : کو کب الدری جلد ۲ صفح ۱۲۹ پر لکھا ہے کہ جو شخص نماز کے بعد دعانہ کرے تو اسکو تعزیم (گوشمالی آئیسیہ ) کی جائے

تودیکھو ۔نفس دھا کا جُوت توارشاد باری تعالی ادعونی استجب لکم سے جوچکا اور ہر نماز کے بعددعا کے بارے میں یہ حدیث ہے" بعد دہر کل صلوة دعوة مستجابة"

ترحمه برفرض نمازكے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔

فرض نمازوں کے بعد۔ دعاکی تعلیم و ترعنی متعدد احادیث میں دی گئی ہے۔ اور ہاتھ اٹھانے کو دعا کے آداب میں شمار کیا ہے ، اسکی زیادہ وضاحت ادر تفصیلی بیان الم

(1-1) احكام دعاصفيه ٢٠ حصنرت مفتى محمود شفيع صاحب ر ( ٣) شرح مبذب جلد ٢ صفيد ٢٨٨ آ كي مسائل ادر انكاحل جلد ٢ صفيد ٢٠١٢ مفتى يوسف لهديا نوى صاحب ـ ( ٢) آ كي مسائل ادر انكاحل صفيد ٢٠٣ ـ جزریؓ کی کتاب حصن حصین میں موجودہ بنیزامام بخاریؓ نے کتاب الدعوات میں مستقل الك باسب الدعاء بعد الصارة" كا قائم فرما يات ( بخارى شريف جلد اصفحه ٩٣)

مختصرا يركه فرص نمازوں كے بعداجتماعى دعائيں مانكے كامعمول بجى خلاف سنت نہيں ہے۔ مبرحال احاديث سے تابت بور ہاہے كه اپانچوں وقت كى نمازى عمدہ اور مقبول اوقات ميں مقرر فرماتی گئی ہیں اسکے علاوہ جلہ نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہونے کی خود ہمارے مدفی آقاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے سمزید برآل فقیائے کرام نے نمازوں کے بعد وعاتیں مة مانگنے والوں مر ناراصلی كااظهار فرماتے ہوئے الیے لوگوں كی سرزنش كرنے كے ليے لكھا ہے۔ اس النے ان رحمتوں بھرے مقدس اوقات میں حبان تک ہوسکے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے ريهنى سى كرتے رہنا چاہے الله تعالى بمين اسكى توفيق عظافر مائے آمن

مذكوره بالااوقات كے علاوہ ويگرمت سے اوقات قبوليت ميں دجنكا تذكرہ احاديث

مقدسه من آیا ہے انمیں سے چند سال بھے جارہے ہیں :-

بيا وقات بھي اينے اندر احضرت انس سے روايت ہے: حضور اقدس صلى الله عليه قبولست لي بوت بيا وسلم في ارشاد فرمايا ١٠ذان و تكبير كي درميان كي ( جاني

والی) دعا روضیں ہوتی لیعی قبول ہوجاتی ہے۔ (ابوداؤد ورز زی تفسیر ظہری)

حصرت عبد الله ابن عمر فرماتے ہیں والک صحافی نے عرض کیا کد ویار سول الله و بیشک اذان دين دالے فضيلت بين جم سے براھے جارہ بين (يعنى جميں به فضيلت كس طرح نصيب جوگى) اسکے جواب میں حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، تم بھی اسی طرح کہتے جاؤ جیسے اذان دیسے والے ( اذان کے کلمات ) کہتے ہیں ، چرجب اذان کا جواب ختم ہو جائے ( اذان لوری

بوجائ ) تواللد تعالى سے سوال (دعا) كروجوما نگوك دود بديا جائے گا۔ (رواه ابوداؤد)

مصلیت زده اس معترت منی صاحب فراتے میں جس طرح مخصوص اوقات لمحد سے قائدہ استحالیں مقبولیت دعایس اثر رکھتے ہیں اسی طرح انسان کے بعض حالات

(١) معارف القرآن جلد، يا٢٢ صفى ١٥٢ - (١) تحقية خواتين صفى ١٩٨ - (١) احكام دعاصفى ١٠ خضرت مفتى شفيع صاحبً

کو بھی اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دعا کے لئے مخصوص فرمایا ہے جنمیں کی جانے والی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی وہ حالات سے ہیں ؛ اذان واقامت کے درمیانی وقت بیں "حی علی الصلوة ، حی علی الفلاح "کے بعد اس شخص کے لئے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہوتواس وقت دعا کرنا ہت مجرب ومفید ہے۔ (ابو داؤد تریزی نساتی )

اذان و اقامت والی حدیث کی تشریج کرتے ہوئے حضرت شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں ؛ علماء حدیث (محدثین) نے اسکے دو مطلب بیان کے ہیں ؛ ایک بیر کہ جس وقت اذان ہور ہی ہو ، اس وقت اقامت ہور ہی ہو ۔ اس وقت کی دعا صرور قبول ہوتی ہے ۔ دوسرامطلب یہ بتایا ہے کہ ؛ اذان ختم ہونے کے بعد سے لیکراقامت ختم ہونے تک درمیان میں جو دقعہ ہوتا ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ۔ (بذل الجمود)

اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں صحرت آمام عزائ فرماتے ہیں اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں بین ان وقتول میں دعایا نگنا غلیمت جانو۔ (ابوداؤد انسائی تریزی) ۔

حضرت سلم نے فرمایا ہود وہ ایت ہے کہ جضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، دو دعائیں رد نہیں ہوتیں یا بہت کم رد ہوتی ہیں۔ اذان کے وقت کی جانے والی دعا اور جنگ (جاد) کے وقت کی جانے والی دعا اور جنگ (جاد) کے وقت کی دعا جبکہ ایک دوسرے کو قتل کررہے ہوں ، اور ایک روایت ہیں ہے کہ ، بارش کے نیجے یعنی جس وقت بارش ہورہی ہواس وقت مانگی جانے والی دعا بھی قبول ہوجاتی ہے (مؤطا امام مالک ، الو داؤد)

صدیث بالایس قبولسیت دعا کا تعیسرا دقت بارش ہوتے دقت بتا یا گیا ہے، تو بارش یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے جسوقت آسمانی رحمت (بارش) کا نزول اہل زمین پر جور ہا جو تو اس سے فائدہ اٹھاتے جوئے دل سے جو دعا کی جائے گی وہ مجی مقبول ومشجاب ہوگی۔

<sup>(</sup>١) تحفية خواتين صفحه ٢٩٩ (٢) خاق العارفين جلداصفي ٢٩٥ ترجمه احياء العلوم.

<sup>(</sup>r) در د فراند ترجمه جمع العواند صفحه ۲۸۲

اسکے علاوہ اعلاء کلمے اللہ اور اشاعت دین کے وقت جب دشمنوں سے بھر جاتے ہیں اور گھمسان کی لڑائی ہونے گئے ایسے وقت بھی دعائیں بکٹرت قبول ہوا کرتی ہیں یہ سب حضرت بن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی ہیں۔ (ابوداؤد۔ طبرانی ابن حبان) تلاوست قبر آن اور دعسا صلی اللہ علیہ وسلم نے قران اور دعسا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابا یا جس نے فرطن نماز پڑھی اس کے لئے مقبول دعاہ اور جس نے فرطن نماز پڑھی اس کے لئے مقبول دعاہ اور جس نے فرطن نماز یا غارج نماز) اسکے لئے مقبول دعاہ (طبرانی مجمع الزوائد جلد، صفحہ ۲۵)

بعنی جس طرح فرص نمازوں کے بعد دعا کرنے پر مقبولیت کا دعدہ ہے اس طرح ختم قرآن مجید کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے جسکا مذکورہ صدیث ہیں ذکر ہے۔

ا مام داری جمنزت مجابر سے نقل کرتے ہیں : ختم قر آن کے وقت جو دعا تیں کی جائیں دہ قبول ہوجاتی ہیں۔

اسکے علادہ امام داری ختم قرآن سے متعلق فراتے ہیں؛ حضرست انس جب گھر میں (نمازیا تلادت ہیں) قرآن مجید کا ختم کرتے تھے تو اسوقت دہ اپنے سب اہل د عمیال کو جمع کرکے دعا کرتے تھے (دارمی بصفحہ ۳۳۱)

حضرت مفتی صاحب فرائے ہیں: تلاوت قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے بالخصوص ختم قرآن کے بعد۔ اسکے علاوہ تلاوست کرنے والوں کی دعا سننے والوں سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ (تریزی طبرانی الوبیعلی)

ختم قرآن کے وقت سلف الحج کے اور میں کا شروع زمانہ سے معمول چلا آرہا ہے کہ اوہ صلف الحج کے اوہ صلف الحج کے اوہ صلف الحج کے اوہ الحج کی الحج کے الحج کی الحج کی

١) احكام دعا بصفحه ١٧) تراث صفحه ٢ جستس باني كورث ياكستان والدمفتي محد تقي عثماني صاحب مظل

كرتے تواسين ابل وعيال كوجمع كرتے اور دعا كرتے تھے۔

حضرت مجابد اور ساتھ ہی انکا یہ ارشاد محضرت مجابد اور ساتھ ہی انکا یہ ارشاد بھی ہے کہ ختم قرآن مجد کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ (تفسیر قرطبی جلد اصفحہ ۲۷) مذکورہ احادیث اور معمولات صحابہ واکابرین سے بید معلوم ہودیا ہے کہ: تلادت اور ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اسے مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی الیے اوقات سے ہمیشہ فائدہ المحاسے دہنا چاہئے۔

الله تعالیٰ سے زیادہ قرب صفرت ابوہررہ ﷺ سے ردایت ہے؛ حضور صلی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اس حالت میں ہوتا ہے وسلم نے فرمایا؛ بندہ جو اپنے پرورد گارے نزدیک ترین

ہوتا ہے وہ سجدہ کی حالت ہیں ہوتا ہے۔ توسیجہ ہیں خوب دعا مانگا کرد۔ (مسلم ابوداؤد انسائی) ایک سمجھ بیٹ ہیں اس طرح آیا ہے ؛ حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ؛ سجدہ کی حالت میں دعا قبول ہونے کے لائق ہے۔ (ابو داؤد)

مستملہ ؛ نفل نمازوں کے سجدہ بین دعا کرنا ثابت ہے۔ فرض نمازوں ہیں سجدہ کی حالت بین دعا ہانگنانہیں، بیاس دجہ سے کہ فرائفن بین اختصار مطلوب ہے۔

امک حدیث بین ہے: یوم عرفہ ( نویں ذی الجد کا دن ) بھی مقبولیت دعا کے لئے نہا بیت مبارک و مخصوص دن ہے۔ (رواہ ترمذی )

مسلمانوں کے اجتماعات بمجالس ذکر اللہ شرعی مجالس مکاح اور دیگر دین شرعی مجالس و عظاد غیرہ کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ (صحاح سب نیہ) مرع فرشنوں کو دیکھ کر بولتا ہے مرع فرشوں کو دیکھ کر بولتا ہے۔ مرع کے آواز کرنے کے وقت دعاقبول ہوتی ہے ( بخاری مسلم ، ترمذی )

مرع اسوقت بولتا ہے جب اسے فرشتے نظر آتے ہیں اور گدھا اس وقت چلاتا ہے جب اسے شیطان نظر آتاہے۔ (حیوۃ الحیوان جلد اصفحہ ۴۹۰علآمہ دمیریؓ)

(۱) انوار الدعار الهنارة الحادي تحاريجون صفحه ۱۹ ماه صفر ۱۳ معارف القرآن جلد مها مورة علق (۳) احكام دعاصقي ۱۳

له حضرت ابو ہربرہ فی سے روایت ہے حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،جب تم مرع کی آواز سنو تواللہ تعالیٰ سے اسکے فصنل کا سوال ( دعا ) کرد۔ کیونکہ (دہ مرع اس لئے بولاکہ ) اسے فرشنے کود مکیماہے۔ ( بخاری ومسلم )

نذكوره حديث مبارك سے بيد معلوم جواكد: مرع جب اذان (آواز) دے تواس وقت الله تعالىٰ سے انگرہ مناوك ميں مبارك سے بيد معلوم جواكد: مرع جب اذان (آواز) دے تواس وقت الله تعالىٰ سے انكے فضل درجمت كا سوال كيا جائے۔ رحمت كے فرشنوں كى تشريف آورى باعث خير دبركت جواكرتی ہے داخلب بيد ہے كہ اسوقت اگر دعاكى جائے تو آنے والے رحمت كے فرشتے بھى اس دعا ير مين كمينگے ۔

بیت الله شریف پے پہلی نظر پڑتے وقت جو دعا مائلو گے وہ مقبول ہوگی اور آب زمزم پینے وقت مائلی جانے والی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں۔ (ترمذی طبر انی مستدرک) دنیا ہے کوچ کرنے والے کے پاس حاصری کے وقت الیعنی جو شخص نزع کی حالت میں ہو اسکے پاس تیمار داری کے لیے آنے والے کی اور حاصرین میں ہے جو کوئی دعا کرینگے

اسکی دعاقبول ہوگی۔ (مسلم مریزی فسائی احکام دعاصفی ۱۳) پیغیبرانند شفقت تو دیکھنے |رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، اپنی جان مال داولاد اور خداموں کے حق بیں بدوعا نہ کیا کرو دالیا اتفاق بند ہوجائے کدوہ گھڑی اجا ہت و قبولست کی ہواور تمہاری دعاقبول ہوجائے۔

حصرت جابر سے روابیت ہے حصور صلی الند علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :اپ نفسوں پر بد دعانہ کیا کرد اور نہ بی اپنی اولاد اور نوکر چاکروں پر بد دعا کرد اور نداہے مالوں پر بیراس لئے کہ کمیں ایسا نہ جو کہ اس ساعت سے موافقت کھا جائے جس میں عطا تجویز ہوتی ہے اور دہ تمہارے لئے قبول ہوجائے : (ابوداؤد محدیث مرفوع)

تشريج: انسان جب رج و عصريس ب قابو بوجا تاب تواليه وقت بين بول المتاب كد ؛

<sup>(</sup>۱) تحفیهٔ خواندین صفحه ۱۰۰ (۲) احکام دهاصفحه ۲۰۰ (۳) محزن اخلاق بصفحهٔ ۱۳ مولانار حمت الله سیحانی لدهیانوی -(۴) در د فراند ترجمهٔ جمع الفواند صفحهٔ ۲۰۸۰ الشیخ عاشق البی میرخمی -

یا الله المحجے موت دیدے ؛ بچوں کو انکی بری حالت پر کوستا ہے کہ اسکو موت دیدد ، حباہ د بر باد کردو۔ دغیرہ۔

سیاں پر پہنیبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو دیکھنے کہ جہاں انسان خود اپنی خیر خواہی نہ کر سکا ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و بال بھی اسکی خیر خواہی فرمادہ بیں کہ ممکن ہے کہ قبولیت کی گھڑی ہو اور دعا تیر کے مانند نشانہ پر جا لگے۔اور جب خود بمتعلقین یا جانور وغیرہ تباہ و بلاک ہو جائیں گے ، تواب پشیمانی وافسوس سے بھی کچہ نتیجہ نہ ہوگا۔اس لئے رنج وغم یا عنین و عنین د عنین د عنین د عنین ۔

علامہ ابن مجرعسقلانی فرماتے ہیں صدرت طاؤی کی ہمار کے پاس ہمار پری کے سلے تشریف کے اس ہمار پری کے اللہ کے لئے شریف نے مریض نے عرض کیا کہ احضرت میرسے لئے دعا فرمائیں (کہ اللہ تعالیٰ سے دعا تعالیٰ شفاعطا فرمائیں) یہ سنکر حضرت طاؤی نے فرما یا کہ اسے مریض تم خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرد کے کوئکہ بے قراری کے وقت کی دعا قبول ہوجاتی ہے۔

حضرت شیخ ابو حاتم سبت ان فرماتین ہیں : جب مالیوی دل پر تھا جاتی ہے اسید
بادجود کشادگی کے تنگ جوجاتا ہے و تکالیف انسانوں کو گھیر لیتی ہیں اور مصیبتیں اپنا ڈیرہ
جالیتی ہیں ۔ کوئی چارہ کار بھائی نہیں دیتا اور کوئی تدبیر کار گر نہیں ہوتی وقت میں
اچانک اللہ تعالیٰ کی مدد آپ و تحق ہے اور وہ دعاؤں کو سننے والا بار یک بین خدا اس سختی کو
آسانی اور تکالیف کوراحت سے بدل دیتا ہے کشادگیاں نازل فرماکر نقصانات کو فوائد سے
بدل دیتا ہے یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ" ان مع العسر یسر آن کا۔

بدل دیتا ہے یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ" ان مع العسر یسر آن کا۔

ایک آدی آیا اور عرض کیا کہ : حضرت و بیرے نے دعافر مائیں انجھے عیال نے ست ستایا ہے۔
ایک آدی آیا اور عرض کیا کہ : حضرت و بیرے نائی فرمت میں
(یعنی شک دیتی کی وجہ سے پریشافی ہے ) تواس اللہ والے نے اسوقت یہ جواب ویا کہ ؛

<sup>(</sup>١) غنسية الطالبين صفير ٢٣٢ سدناجيلاني (٢٤) تفسيرا بن كيثر جلده يا ٠٠ صفير ١٠٠

جب تیرے ابل دعیال دوئی بحوک کی شکایت کیا کریں تواس دقت تم اللہ تعال سے دعا کیا کردوں اس لئے کہ اس دقت کی تیری دعا (مجبوری کی دجہ سے) میری دعا ہے محی بستر ہوگی اور قبولیت کی بجی زیادہ امید ہے۔

بوسیسی بر اتول میں اس مقد سس را تول میں اس مقد سس را تول میں اس مقد سے اس کا کہ اللہ دُخهٔ کا بیسمول تھا کہ : سال حضرت علیٰ کامعمول میں رہا ہے ۔ اس جار من جار داتوں میں اپنے آپ کو ست مصروف

عبادت رکھتے تھے ، غزہ رجب یعنی ، ماہ رجب کی پہلی دات ، عبدین کی ددنوں راتیں ادر شعبان کی درمیانی (شب براست کی) داست ، ان راتوں میں حضرت علی اللہ تعالی سے بست دعائیں مانگا کرتے تھے ۔

المیک روایت میں ہے کہ: حجاج ابن ارطات کو جب بھرہ کا عاکم بناکر روانہ کیا گیا تواس وقت حضرت عمرا بن عبدالعزیز نے اس پر ایک خطالکھا جسکا مضمون بیہ تھا بسال بھر میں چار راتوں کا خاص خیال رکھنا تم پر صروری ہے۔ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ اپن رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ دہ راتیں بیہ ہیں ب

(۱) رجب کی پہلی دات (۲) شعبان کی درمیانی (شب برانت کی) دات (۴) رمعنان المبارک کی ستائمیویں دات (۴) ادر عمد الفطر کی دات۔

اکابر علماء کرام نے فربایا جج شخص دنیا بی پانچ دن اپن (من چابی) اند توں بی دہ گاتو دہ آخرت کی اند توں سے محودم کردیا جائے گا۔ وہ پانچ دن یہ بین: (۱۰۱) عمدین کے دو دن (۳۰۳) جمعہ اور عرف کا دن (۵) اور امکی اوم عاشورا ، کا دن ۔ اور مزید فربایا کہ : ہفتہ بجر کے سات دنوں بی سے بہتر دن دو شنبہ (پیر) اور بنجشنبہ (جمعرات) کا دن ہے جن بیں مسلمانوں کے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بیں پیش کے جاتے ہیں۔

شیطان کی مکاری اور خدا کی رحمت اصرت دبت بن ننبهٔ فرماتے ہیں: ابلیس

(١-١) غنسية الطالبين صفحداه ٢٠٩ سدنا جيلاني - (١) ذاق العارقين جلداصفيه ٢٠٠ ـ

(٧) احوال الصادقين دسال ما بناسه والنور يصفي و ١٠٥٠ و شعبان ١٢٥٥ و حضرت تمانوي .

ملعون نے عرض کیا کہ:اسے اللہ: آپ اپنے بندول کی یہ جمیب حالت نہیں دیکھنے کہ وہ آپ سے محسبت کرتے ہیں اور دوسری طرف مجھ سے محسبت کرتے ہیں اور دوسری طرف مجھ سے عدادت رکھتے ہیں اور باوجود عدادت کے وہ میرا کھنا مجھ مانتے ہیں۔

شیطان ملعون کے بید کینے پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر وجی نازل فرمائی اور فرمایا کہ : اس ملعون سے کہددو " میں نے انکی کمڑت نافر مانی کومیرے ساتھ محسبت رکھنے کی وجہ سے معاف کر دیا ہے اور انکی اطاعت ابلیس کو اسکے ساتھ عداوت رکھنے کی وجہ سے بخش دیا "۔

اس سے معلوم ہوا کہ : خدا اور اسکے صبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنا مجی قائدہ سے خالی نہیں ۔

میں لکنت اور ہکلاہٹ رہی، گرجب اللہ تعالیٰ نے انکو معبوث ( نبوت عطا ) فرمانا چاہا تو اسوقت انہیں (دعا مانگے کے لئے ) الہام فرمایا ، حب انہوں نے دعا مانگی ( رُب اشر ح کی صدر نوئ ) کہ ، الہی میری زبان سے گرہ ( لکنت ) کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمج مسکس گویا کہ وہ عرض کر رہے تھے کہ جب تک میں بکریاں چرانے جنگل میں جایا کر تا تھا اس وقت مجے اسکی حاجت نہ ہوئی ، گر اب مخلوق کے ساتھ میری مشغولسیت اور ان سے گفتگو

کرنے کاموقع آیا ہے تواب میری زبان سے اندگی (لکنت) دور فرماکر میری مدد فرمار نظام عالم پر ایکسے نظر عربی مقولہ مشہور ہے۔ کل اُمر مُر هون باو قاتھا، یعن مختلف تسم کی فدمات اور امور انجام پانے کے لئے علم الہی میں ادقات کے شدہ ہیں ۔ حوادثات زمانہ کے اعتبار سے جس چیز کی جب ضرورت ہوگی منجانب اللہ اسکے انتظامات

(۱) فيوص يزداني صفيرها (۱) مولانا محد الياس ادراكي دين دحوت صفي، ٢٩ مولانا سيرا يوالحسن على مددى د جمه الله-

فرمايا ب:عارف احرارٌ فرماتے بين الله تعالى في ولايت روحانيت ادرمقبوليت كاده اعلى مقام مجے عطافر مایا ہے کہ اگرین: پیری مریدی کرنے لگوں تودنیایس کسی پیرکوا مکے مرید بھی نه کے بلیکن میرے سیرد منجانب اللہ ایک دوسرای کام ہے اور وہ شریعت کو رواج دینا اور دین اسلام کو تؤت پیونجانا ہے۔

ماحصل بدكه وحفرت موسى عليه السلام جب تك بكريال چرانے كى فدمت انجام دية رب دبال تك زبان كاستله اتناابم يه تها . گرجب نبوت وامات كي ذر داري كا وقت م يا توخود منجانب الله اسكى رسمانى فرماتى كنى كر ازالية لكنت كےلئے اب دعا مانگور

ای طرح قرآن و حدیث ایمان و اسلام اور است مسلم وغیرہ کے تحفظ کے لئے قیامت تک منجانب الله انتظامات ہوتے رہیں گے۔ دعاکرتے رہنا چاہے کہ الله تعالیٰ ہمس ان فدات كے لئے اسے فصل در حمت سے قبول فرالس۔

ر تعیل التبلیغ حضر سے مولانا | میرے مخلص دوست ، حضرت مولانا احمد گود حروی انعام له اور انعام الحسن صاحب كالمكتوب صاحب (كراتى)جنبول فراعت كے بعداين

اوری زندگی تبلینی خدمت کے لئے وقف کردی ہے اور بستی نظام الدین می مقیم ہیں ۔ انہوں نے راقم الحردف سے فرمایا کہ: میرے والد ماجد کاجب وصال ہوا توجی اسوقت اینے وطن (گود حرا) والد بزرگوار کی خدمت بین تھا۔ جب وصال ہوا تو اسکی اطلاع بیں نے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب (امير عالمي تبليني جاعت) كودي والداجد كے وصال كى خبر پاتے بى حصرت جى نے ناچیز خادم بے تعزیق سعادت نامرارسال فرمایا ،اس میں تحریر فرمایا کر ،بد وقت دعاکی قبولیت کا ہے جو مانگا جائیگا دہ صرور قبول کیا جائے گا۔ بیاس لئے کہ ٹوٹے ہوتے دلوں کے ساتھ اللہ تعالى كى جو معيت اور سنوائى ہوتى ہے۔ وہ بڑے بڑے مجابدات اور رياصنوں كے بعد مجى اليي حصنوري قلب نصيب نمين موتى جوموت كے جھٹلے كے وقت متعلقين كو حاصل موتى ہے. اس لے ایسال ثواب اللہ تعالی یاد و در اللہ اور دعاد غیرہ میں خوب خوب وقت لگایا جائے

<sup>(</sup>١) كمتوب رئيس التبليغ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب يبتي نظام الدين انتي د بلي واليه -

به زیاده مغیداور بار آور ہو گا۔اللہ تعالیٰ آیکے دالد ماجداور جله مرحومین کی مغفرت فرماکر جنت الفردوس مين بلندمقام اور علقين كوصبرجيل عطا فرمائ - أمن -دعائي تين تين مرتبه مانكنے كى حكمت المحم الامت حضرت تعانوي في فرماياكد بعض لوگ شکایت کرتے میں کہ : یہ تو معلوم ہے کہ : دعا مانگنا صروری ہے ، گرجب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمارا دل دعا میں نمبیں لگتا اس لیے بعض لوگ دعا مانگنا ی چھوڑ دیے ہیں۔ سو وجہ اس شکایت کی ہے کو اوگوں کو دعاکی خاصیت معلوم نہیں ، دعاکی خاصیت یہ ہے کہ اگر اے کرات سے بار بار مانگی جائے تواس میں جی لگنے لگتا ہے ، ادر سی حکمت ہے اس میں کہ دعاؤں کو تین تین مرحبہ کھنے کو سنت فرمایا گیا۔ادر اگر تین مرحب مجی زیادہ ہو توزیادہ انفع ب فرمايا: اگر طالات بدلوافے اور رات دن كو كار آمد بنانے بول تو كم از كم سيح و شام ان دو وقتوں کی قدر کرلی جائے ، صبح کو اس لئے کہ اس وقت انسان د نیوی مشغلوں میں مصروف بونے سے سیلے فارع اور مجتمع الہمت ہوتا ہے ، جسکی وجہ سے اپن توجہ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت پر مرکوز کرسکتا ہے اور شام کا وقت اس لئے کہ دن بجرد نیا کے مشاغل میں مصروف رہ کر اسکا آئینے دل عبار آلود ہوچکا ہوتا ہے اس عبار کو اتار نے کے لئے ماندگی کی حالت میں دعاکی طرف متوج بونايد كارصيل ع كي كم نهيل - (البدر البازغة مترجم صفحه ٢٠٥) الك عودست كى عارف انفر أخ صالى من باادقات بين فرما ياكرت تھے کہ: جو شخص دروازہ کھنگھٹا ہے تو آخر کاراس کے لئے کھول دیا جاتا ہے۔ یہ سنکرعارف رابع بصرية في مايا : كدا صالح : كب تك آواز دينار على العن كم كمان رب كا ) اور كون كفول كا واست صالح؛ دردازه كس في بندكياب كر بندكرنيك بعد مي محوس وسنواس حنی قینوم کا دروازہ ہر آن اور ہر لحد کھلاہوا ہے کھولے جانے کا سوال ی پدانسیں ہوا۔ يسنكر شخ صالح في فرمايا بين قربان جادن اس باخداعار فك بوش مندى ير ا رحمت خداوندی کا دروازہ ہروقت کھلارہتا ہے اور ہر شخص جب چاہے اس کریم آقاکی

<sup>(</sup>١) الافاحدات الومي صفحه ٢٠٨ (١) تذكرة الدليا . جلد اصفحه ٥ شخ فريد الدين عطار .

بارگاہ میں بغیر کسی روک ٹوک کے التجا کر سکتا ہے اس لئے دعا تو ہر وقت می مؤثر ہوتی ہے بس شرط یہ ہے کہ کوئی انگنے والا ہوا در ڈھنگ ہے انگے۔

دعا کی قبولیت میں سب سے زیادہ مؤثر چیز آدمی کی عاجزی ادر لجاجت کی کیفیت ہے ، کم از کم ایسی لجاجت (مسکنت) سے تو مانگے جیسے ایک بھیک مانگا سوال کرتا ہے ۔

حضرت مفتی صاحبٌ فریاتے ہیں بہردعا قبول ہوسکتی ہے ادر ہروقت مقبولیت کی توقع ہست زیادہ ہے ۔ توقع بھی ہے ، گرجواوقات اس جگہ لکھے جاتے ہیں انمیں مقبول ہونے کی توقع ہست زیادہ ہے اس لیے ان اوقات کو صنائع نہ کرنا چاہے ۔

سال بحرکے مبارک دمقت دس ایام یہ بیں:

سیدنا امام غزال طوی فرماتے ہیں بسال مجرکے عمدہ اور مبارک دنوں میں مجی چند دن ایے ہیں جور حمتوں اور منفرتوں کولئے ہوئے ہیں ،جے ساں پر رقم کے جارہے ہیں ؛

(۱) یوم عرف بیعنی نویں ذی الحجہ کا دن (۲) عاشورہ ، یعنی دسویں محرم کا دن (۳) شب برائت ، یعنی پندر حویں شعبان کادن (۳) رمصنان المبارک کے ستر حواے روزہ کا دن (۵) دونوں عید کے دن (۱) شب معراج ، یعنی ستا تعیویں رجب کا دن (۵) ذی الحجہ کے سیلے عشرہ کے سب ایام جاور ایام تشریق ، یعنی قربانی کے تین دن اور جمعہ کا دن (۵)

بعول الم غُزالي مذكورہ بالاسب لمكريه كل انسين دن جوت جواب اندر معبوليت الى بوت جو ا

سال بمرکی دہ مقب دس را تیں جن ہیں : دعائیں بکر ت قبول ہوتی ہیں ، یہ ہیں :

حضرت اہام غزال فرماتے ہیں: سال مجریس جتنی نصنائل والی مقدس ادر مقبول را تیں ہیں ان سے غافل ندر ہنا چاہئے ۔ جب طالب بی عمدہ ادقات سے بے خبر ہوگا تو فلاح د کامیابی عاصل نہ کر پائے گا ۔ یہ دا تیں اپ اندر مبت سی خیر ادر محلائیاں لئے ہوئے ہیں اس لئے احدالی طور پر بوری فصل سے سارے ادقات مقدسہ کا انتخاب کر کے ایک بی جگرسب کو لکھا

(ورم) ذاق العارفين ترجر احيا والطوم جلداصفي ٢٢٥ ـ ٢٠٥

سال بمرکے مختلف ادقاست مقبولہ یہ بین:

(۱) وطنو کے درمیان اور وطنو سے فارع ہونے پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ (۲) نماز کے لئے جب اذان دی جائے ، یعنی اذان دیج وقت اذان سنکر دعا مانگے ، اذان کے درمیان اور اذان ختم ہونے پر دعاقبول ہوتی ہے۔ (۳) اذان اور تکبیر کا درمیانی وقت (۳) مئ علی الصلوة واد سیّ علی الصلوة واد سیّ علی الفلاً ہے کے بعد خصوصا اس شخص کے لئے جورنج اور مصیبت میں بمثلا ہو (۵) نماز جماعت کی تکبیر شروع ہوتے وقت (۱) جب الم و لا الفالین "کے اس وقت (۱) فرض نمازوں کے بعد (۸) مجدے کی حالت میں (یہ نفل نمازوں کے بعد (۸) تعلوت کی الدت قرآن کی بعد (۱۰) ختم قرآن کے بعد (داخل نمازیا خارج نماز خاص کر ) قاری قرآن کی دعا (۱۱) جباں مسلمان کرت سے جمع جوں ،مثلا سیان عرفات ،عبدین بشری مجلس نکل دعا (۱۱) جباں مسلمان کرت سے جمع جوں ،مثلا سیان عرفات ،عبدین بشری مجلس نکل اجتماعات و مجالس دینیہ وغیرہ میں (۱۲) مجالس ذکر کے وقت (۱۲) علما، ربانی اجتماعات و مجالس دینیہ وغیرہ میں (۱۲) مجالس ذکر کے وقت (۱۲) علما، ربانی

اورا بل الله بے نظر پڑتے وقت (۱۴) جس وقت بارش ہور ہی ہواس وقت ( ۱۵) مریض کی دعا حالت مرض میں ( ۱۹ ) مریض کے یاس تیمار داری کرنے والوں ک دعا ( ۱۰ ) تنگدستی بے بسی اور مجبوری کے وقت کی دعا ( ۱۸ )مسافر کی دعا حالت سفر میں ( ۱۹ ) طوع ، غروب اور زدال کے وقت خصوصا جمعہ کے دن (۲۰) مجھی دات مرع کے اذان دیسے کے وقت (۲۱) صبح صادق کے وقت (۲۲)رات کے وقت بالخصوص آدمی رات کے بعد (۲۳)رات کے سیلے تسيرے حصے ميں ، يعنى رات كے تين حصے كے جائيں تو ان ميں سے پہلاحصہ (٢٣) رات کے پیملے تعیسرے حصے میں یعنی بارہ مھنے کی دات میں دد بجے سے لیکر چھ بجے تک کا وقت مراد ے (۲۵) آخری رات کا حیا صد (۲۱) مظلوم کی دعا (۲۱) حباد کی صف میں جب کھڑے بوں اس وقت ( rx ) اسلامی کشکر کھار ہے لڑتے لڑتے جب باہم بلجائے اور گھسان کی لڑائی ہوری ہواس وقت کی دعا (۲۹) مردے کی آنگھیں بندھ کرتے وقت بیعنی جسوقت مرنے والے کی آخری گھڑی ہو ، روح پرداز کر ری ہو اور لوگ مرحم کی انگھیں اور سندھ كرنے لكس ده وقت مجى قبولىت كا ہے۔ (٢٠) بيست الله شريف ہے پہلى نظر پڑتے وقت (۲۱) آب زم زم سے وقت

( نوسٹ: بیرسارے اوقات شاگر دشنج السند ،حضرت سحبان الہند کی کتاب مماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتیں ؟ "ہے تقل کے گئے ہیں۔ )

بنصنار تعالیٰ، سال بجرکے لیل و نہار اور اوقاتِ مقبولہ مقدسہ پر اس فصل کو ختم کر رہا ہوں ، اللہ تعالیٰ محصٰ اپنے فصنل و رحمت سے اسے قبول فر اکر ، جبلہ مسلمانوں کو ان مسجاب اوقات بیں دعائیں مانگئے رہنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

> اسے جوش جُنوں سبے کار ندرہ کچے خاک اڑا دیرانے کی دیوان تو بننامشکل ہے صورست بی بنا دیوانے کی

# سترهو ينصل ً

#### الدعوات اشخاص ومقامات مقبوله

اس سے سلے : اوقات دعا کے عنوان سے فسل گزر کی اب آپی فدمت میں ان اشخاص د مقامات کی نشاند ہی کہ جاری ہے جبال دعائیں زیادہ قبول ہوا کرتی ہیں ۔ اس کا عنوان سے : ۔

مشجاب الدعوات اشخاص ومقامات مقبوله

اسمیں بعض غیر معروف اشخاص و مقامات کو تحریر کیا گیاہے، جنکی دعائیں اللہ تعالی قبول فرمائیے ہیں اسے جنگ دعائیں اللہ تعالی قبول فرمائیے ہیں اسے جس شریعتِ مطہرہ کو مدنظر دکھتے ہوئے تحریر کیا گیاہے اسکے چند عنوانات اس طرح پر ہیں۔

مریفن کی دعا فرشتوں کی دعا کے مانند قبول ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الحد بیث صاحبٌ کا ملفوظ جن جن حضرات کی دعا تیں قبول ہوتی ہے ان پر ایک اجمال نظر مکانات اجا بت دعا مہبط و جی اور اقدام عالیہ کی تسبیتی الم شافی نے فرمایا یہ جگہ تریاق اعظم ہے اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسے مبارک خرید نے جی اپن ساری دولتیں نثار کر دی وغیرہ جسے عنوانات کے تحریر کیا گیا

#### المسبب الاسباب الم

ہمارے لئے عیب سے اسباب مسیافر ماکر ان مقامات مقبولہ ارض فزول قرآن مجید اور بے شمار انجیا، و اولیائے مقبولین نے جن مقدس سرزمین کی قدم ہوسی فرمانی ہے یا اکرم الاکرمین، محض اپنے فضل ورحمت ہے ہم سب مسلمانوں کو ان پاک جگہوں پر بصد عجزہ احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ عاصری کی شرف یا بی نصیب فرما ۔ آئین

بغصلہ تعالی اب سیال سے ستر حویں قصل شروع کی جاری ہے۔ اسکا عنوان ہے ،متجاب اشخاص ومقامات معبول يعني اس فصل من جن لوگوں كى دعائيں زيادہ تر قبول ہوجا ياكرتي بين الكي نشاندی کی گئی ہے اسکے علاوہ جن جن مقامات مقدسہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اسے بھی تحریر کیا گیاہ۔سے سے استکریر تحریر کی جاری ہے۔

خُذَ مِن أَموَ أَلِهِم صَدَقةً تُطَهِر هُذَو تُزِكّينهِم الرحم: آبِ الْحَالول من عسدت بِهاَوْصَلِّ عَلَيْهِمْ وَإِنْصَلُوتُكُ سَكَنَ لَهُمْ وَ لَيْحِ جَسَ كَ وَريد ع آب إِلَو ياك وَاللَّهُ سُمِيعٌ عَلِيْدٌ إِلاع مورة توب صاف كردينك اور الح ل دعا كيج ، بلا

شبة كى دعا الكے لئے موجب اطمينان ب اور الله تعالى خوب سنتے ہي اور جائتے ہيں۔ ( بيان القرآن ) تشري : الت محد (صلى الله عليه وسلم) آب الح مالول بي سے صدقہ (جس كويد لائے بي ) لے لیج جسکے ذریعے آپ انکو (گناہوں کے آثارے) پاک صاف کردینگے اور (جب آپ لے لس تو) النصل دعا كيمة . بلاشبر آب كى دعا الحصل موجب اطمينان قلب اور الله تعالى (الح اعتراف ذنوب كو) خوب سنتے ہي اور (انكي ندامت كو) خوب جانتے ہيں۔

پس آئندہ مجی خطایا ذنوب کے صادر ہونے پر توبہ کر لیا کریں۔ اور اگر تنجائش اور توفیق ہوتو توبہ کے بعد کچے خیر خیرات مجی کرلیا کریں۔

مذكوره آيت سے معلوم بور باہے كه : صدقداور خيرات كااصل مقصد توصاحب ال كو (صدقة کے ذریعہ ) گناہوں سے پاک صاف کرنا ہے ، بیتو مرکزی نکمتہ ہوا ، باقی غربا پروری اس آیت سے تابت سيس موتى بالضمنااے لے ساجات تولے سكتے ميں۔ م

چندہ اور عطیہ لینے والوں ابن کیر فراتے بی الله تعالی نے حصور صلی الله علیہ كى دعائيس قبول بوتى بيس وسلم كوحكم دياب كه الخاموال سے زكوةوصول كراياكرو

يه ال زكوة انكوياك صاف بنائ كا.

وَصَلَّ عَلَيْهِمْ رويعي الحكيات دعاكرو اور طلب مغفرت كرد ١٠س ارشاد ضاوندي كويد نظر ركهت بوئے ، صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن اوٹی ﷺ ہے مردی ہے کہ: حصور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے پاس سے ذکوہ کا مال آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب حکم خدادندی اسکے لئے دعاکرتے تھے. آگے

(١) معارف القرآن جلد ٣ يا ١١ ع مورة توب صفي ٥٥ ٣ (٢) ابن كثير جلد ٢ يا ١١ ع - توب صفي ٨

اِنَّ صَلَوْ تَلَفَ مَسَكِّنَ لَيْهُمَ تَمَارَى دعا النَّحِياءَ سَكُن قلب كا سبب ہے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا كوسنے والاہے اور عليم مجی ہے كہ كون تمہاری دعا كامشحق ہے۔

الم احد کھتے ہیں ، و کہتے نے سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ ؛ حصور صلی اللہ علیہ وسلم جب کئی کے لئے دعا فرماتے تھے تو وہ دعا اسکے بیٹے اور پوتوں کے حق میں مجی قبول ہوجاتی تھی۔ (حوالہ بالا)
منتی مساحب فرماتے ہیں ، نہ کورہ آیت میں حصور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ دینے والوں کے لئے دعا کرنے کا حکم ہے ، اس وجہ سے بعض فقہا ، کرام نے فرمایا کہ ، امام وامیر کو صدقہ اوا کرنے والوں کے لئے دعا کرنا واجب ہے اور بعض نے اس کو امرا سخباب قرار دیا ہے۔

ف اندہ: مذکورہ آیت کرمے لکھنے کا مقصدیہ ہے کہ اس میں اس بات کی طرف نشاندی کی گئی ہے کہ صدقہ از کوڈا در خیر خیرات وغیرہ لینے ادر وصول کرنے والے کی دعا اس وقت در بار الہٰی میں قبول ہوتی ہے ، بلکہ لینے کے بعد دعا کرنے کا حکم فرما یا گیا ہے کہ انکے حق میں مناسب دعا کرکے محسنین کے احسان کا دعا کے ذریعہ شکریہ ادا کیا جائے۔

اس بات کا احساس سبت کم لوگول کو جوتا ہے اور آگر علم ہے مجی تو جوابی کاروانی (دعا) کے لئے زبان ذیادہ حرکت میں نہیں آتی اس نبوی سنت کو عام کرنے کی طرف توجد دینے کی ضرورت ہے۔ چندہ لینے والے کی دعا قبول ہوگئ اور صل غلنی ہوئ نہ کورہ آیت کریم میں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے کے لئے حکم فرمایا ہے اور اسکی تبولیت کی طرف مجی اشارہ فرمادیا اس سے معلوم ہواکہ چندہ لینے والوں کی دعا قبول ہوتی ہے آسکے جوت میں ایک سچا اور اہم واقعہ علامہ دمیری کی کتاب حیوۃ الحموان سے نقل کردہا ہوں وہ اس طرح ہے:

حضرت عمرا بن عبدالعزیق کے دور خلافت عن ایک مرتبہ قط سال ہوئی جس کی دجہ ہے گرانی
(مہنگانی) کافی زیادہ ہوگئ کوگ پریشان ہوگئے اسی دوران عرب کا ایک وفد آپکی خدمت بنی
آیاوفد کے امیر نے سدنا عمرا بن عبدالعزیق ہوئے مرض کیا اسے امیرالمؤمنین! ہم سب آپکی خدمت
میں مجبورا ایک اشد صرورت کی دجہ سے عرب علاقوں سے حاصر ہوئے ہیں۔ یاامیرالمؤمنین! بست
المال کی رقم اگر محلوق خدا کی ہے تو آپ ان جی ہے ہمیں عنا یت فرمادی بھی ہے مک ہم سب اسکے زیادہ
مستحق ہیں اور اگر آپ کی ذاتی ملکسیت ہے تو ہماری عرض ہے کہ اس بی سے صدقہ خیرات کی لائن

(١) معارف القرآن جلد ٢ يا الرع ١ التوبة صلى ١٥٨٠

ے ہماری نصرت و دد فرائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کواس کا بہترین صلہ عطافر ائیں گے۔

یہ بائیں سنکرامیر المومنین کی آنکھیں اشکبار ہوگئ اور فربا یا کہ: اے میرے کرم فرمامعزز میمانوں!

آپ بے فکر دہیں آپے ساتھ حسب بنشا سلوک کیا جائے گا۔ اخافر ماکر حصرت عمر ابن عبد العزیز فی صروریات بوگئے۔

فرائی صروریات بوری کرنے کا حکم صادر فرمادیا۔ اور وہ حصرات سامان کیکرروانہ ہوگئے۔

وہ کچے دور بی گئے تھے کہ امیر المؤمنین نے وفد کے ذمہ دار کو آواز دے کر بلایا اور عرض کیا کہ جس طرح تم نے لوگوں کی صرورتوں کے جس طرح تم نے لوگوں کی صرورتوں کو مجو بحک بہنچایا ہے ، اسی طرح میری دارین کی صرورتوں کے الے بھی در باد ضواوندی جس آپ دعافر مائیں!

یہ س کر متکلم نے مع قافلہ کے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دہتے اور فرمایا : فعدایا ؛ حصرت عمر ابن عبد العزیز کے ساتھ اپنے مخصوص دمقبول بندوں جسیامعاللہ فرما ؛

اس طرح دعا فرمادہ تھے ۱۰ بھی دعا سے فادع بھی نہ ہونے پائے تھے کہ اسی وقت آسمان سے
ایک بادل اٹھا ازور دار بارش ہونی شروع ہوتی اسی بارش میں ایک بڑا اول (برف کا کلڑا) سامنے
آگراوہ ٹوٹ کر بکھر گیا ۱۰ س میں سے چھوٹا سا کاغذ کا پرچہ نکلا اس میں ایکھا ہوا تھا " یہ رقعہ عمر ابن
عبد العزیز کے لئے زبر دست تول والے احکم الحا کمین کی جانب سے جہنم کی آگ سے برائت کا
پردانہ ہے ۔ قافلہ کے امیر نے وہ رقعہ حضرت عمر ابن عبد العزیز کی خدمت میں پیش فرما دیا اور دوانہ
ہوگئے۔ (حیاۃ الحیوان جلد اصنی ، ۲۲۸۲۲۔)

فسائدہ: مذکورہ واقعہ نے اس بات کی تصدیق فرمادی ہے کہ بوقت ضرورت ( بحد شرع) چندہ لینے والوں کی دعا ، چندہ دینے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمالیتے ہیں ،اس لئے اس سے عقلت بر تنامناسب نہیں۔

ا کیٹ مرتب امیر المؤمنین حضرت سلیمان ابن کیک مدید طب بی حاضر ہوئے ، انسوں نے حضرت ابوحادم (مابعی ) سے سوالات کے ذریعہ چندعلمی بات معلّم کی انمین ایک بیسوال مجی تحاکہ اسے ابوحادم ، کونسی (کس آدمی کی) دعازیادہ قابل قبول ہے؟

توحصرت نے فرمایا ،جس شخص پر احسان کیا گیا ہواس کی دعا این محسن کے لئے ذیادہ اقرب الی التبولیت ہے۔ بینی لینے والے کی دعا زیادہ قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن جلد ايا اع ه صفح ۲۱۰.

فرشتوں کی دعاقبول فرمالی عربی اس نصل کا موضوع بی متجاب رکھا گیا ہے ۱۰س لے اس کی مناسبت سے چند احادیث وروایات نقل کرد ہا ہوں :

فرشتوں نے کہا کہ: کیا دی یونس (علیہ السلام) جن کے نیک اور مقبول اعمال ہمیشہ آسمان کی طرف چڑھا کرتے تھے اور جنگی دعائیں تیرے دربار میں مشجاب ہوا کرتی تھی ؟

یا اللہ اجیے دہ آرام دراحت کے زمانے میں نمکیاں کیا کرتے تھے ، تواب آپ ان مصیبت کے وقت میں ان پر رحم فرمادیجئے ۔ انکی دعا قبول فرما کر انہیں مصائب سے نجات عطا فرمادیجئے ۔

یہ سنگر باری تعالی نے فرمایا: بان بین اسے نجات دونگا! چنانچہ فرشنوں کی دعا قبول فرماکر اسی وقت مجھلی کو حکم ہوا کہ وہ میرے بندے یونس (علیہ السلام) کو بغیر کسی قسم کی تکلیف کے سمندر کے کنارہ پر اُگل دے ، چناچہ اسی وقت اسے انہیں باہراگل دیا۔ پھر فرمایا: ہم نے انگی دعا قبول کرلی

اور انہیں غم سے نجات دی۔ رحمة اعرب اللہ رقب

حضرت فقيد الاست في فرمايا ، كتر العمال بين روايت ب كد ،جب كونى قوم جمع بوكر اس طرح دعا

(۱) ابن كثير جلد م پا، سودة نبيا . صنى ۱۱ سودة العشافات صنى ۲۰ ـ (۱) حيوة العنحاب جلد م صنى ٥٠ حضرت جي (٢) لمنوظات فتيه الاست جلداصنى ١٠ حضرت منتى محمود الحسن صاحب تقويمي - کرے کہ: بعض دعا کرے اور بعض آمین کے توالثہ تعالی انکی دعا کو قبول فرمالیتے ہیں اس معلوم مواکد اجتماعی دعاصرف مشروع (جائز) بی نہیں بلکد اقرب الی الاجابت بھی ہے۔

حضرت جارات و دوایت ب ایک عودت نے آکر حضوداقدی صلی الله علیدوسلم مرض کیاکد : یاد سول الله (صلی الله علیه وسلم) آپ میرے لئے اود میرے شوہر کے لئے دعا ود حمت فرمادیجے ! بید سنکر حصنود صلی الله علیه وسلم نے انکے لئے بول دعا فرماتی : الله تعالیٰ وحمت نازل فرمائے تم پر اور تمہادے شوہر پر (ابوداؤد)

ف ائدہ: اس مدیث پاک سے معلوم ہوا کہ مقبولانِ النی سے دعاکرانا مجی مغیر ہوتا ہے، نیز جے دعا کے لئے کما جائے اسے ( جائز ) دعا کرنے سے ٹال موّل نہ کرنا چاہتے ، بلکہ حسب منشا، دعا کر دین چاہتے، یہ دونوںِ باتیںِ اس مدیث پاک سے ثابت ہورتی ہے

مریض کی دعا فرشنوں کی دعا مسلانوں کے لیے بیماری بھی ایک نمت ہے ،جب کے یا تندمقبول بوتی ہے ۔ کوئی مومن بیمار ہوتا ہے تو پلانصل یہ ہوتا ہے کہ

بیماری کی وجہ سے اسکے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں انکے درجات بلند ہوتے ہیں اسکے علاوہ تدرسی کی وجہ سے اسکے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں انکے درجات بلند ہوتے ہیں اسکے علاوہ تدرسی کی حالت میں جو عباد تیں کر تارجتا تحا ان سب کا ثواب مجی اسکے نامنہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ مزید ایک درا انعام بیدیا جاتا ہے کہ اسکی دعاکی حیثیت ذیادہ بڑھ جاتی ہے اور شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔

ای لئے صدیث پاک بی آتا ہے ،حضرت عمر سے مردی ہے ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادشاد فرایا ،اے عمر بجب تم کسی بیماد کی عیادت کے لئے جاؤتواس سے تم این لئے دعا کرنے کے لئے کہو ، کیونکہ بیماد کی دعا فرشتے کی دعا کے مائند ہے (رواہ این ماج)

پاریج آدمیول کی دعا صفرت عبدالله ابن عبائ سے دوایت بے حضود اقدی صلی الله
رد نہیں کی جاتی علیہ وسلم نے فرایا: پانچ (آدمیول کی) دعائیں (ضرور) قبول کی جاتی ہے (۱) مظلوم کی دعاجب تک کہ وہ بدل نہ لے ۔(۱) آج کے سفر پر جانے والے کی دعاجب تک دوولوٹ کر دووالیں گھر ہے نہ آجائے۔ (۱) الله تعالیٰ کی داہ میں جاد کرنے والے کی دعاجب تک کہ وہ لوٹ کر دوالیں اپنے گھر نہ آجائے۔ (۱) مریض کی دعا جب تک کہ وہ انچا نہ ہو جائے۔

(۱) جمالغوا ندصنی ۱۱ ه. (۱) بر کاست احمال ترحرفصناکل احمال صنی ۵ شنخ صنیا مالدین المنتدی (۲) تحفیه نواتمین صنی ۲۰

(٥) ایک مسلمان بھائی کی دعا دوسرے مسلمان کے لئے اسکے پیٹھے کے بیٹھے ( یعنی غانبانہ )۔ مچر آب صلی الله علیه وسلم نے فرمایا :ان دعاؤں میں سب سے زیادہ قبول ہونے والی وہ دعا ہے جوا کی مسلمان بحائی دوسرے مسلمان بھائی کے لئے اسکے پیٹے کے چیے دعا کرے۔ (ببہتی ب الدعوات الكيير).

حضرت عبدالله ابن عمر سے مردی ہے: حصور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : الله تعالیٰ کے راسة میں جہاد کرنے والے ، ج اور عمرہ کرنے والے یہ سب الند تعالیٰ کے وفود بیں وہ دعا کرے تو قبول جوں ·اور اللہ تعالیٰ سے سوال کریں تو انہیں عطا فرمائیں ۔ ·اور دوسری ایک روایت میں یہ بھی ہے كه اگروه مغفرت طلب كري توانكے كنابوں كى مغفرت فرمادي ـ (رواه ابن ماجه)

حضرت مجابد فرماتے ہیں: جو حضرات الله تعالیٰ کی راویس جباد کے لئے جاتے ہیں وانکے ست ے فعنائل آئے ہوئے ہیں انمیں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسکی دعا بار گاوخداد ندی ہی صرور قبول ہوتی ہے۔

چ نکہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال کی قربانی دینے کے لئے شکل کھڑا ہوا ہے اس لئے ا ہے اخلاص و صدق سیت کی وجہ ہے اس قابل ہوگیا کہ اسکی در خواست ردینہ کی جائے۔ اس لیے جب مجابد دعاكر تاب توالله تعالى اس قبول فرمالية بس - ( تحفيمة خواتين صفحه ٢٠٨)

قطسب عالم فے فرمایا | صرت شخ نے فرمایا : ایک بزرگ کی خدمت می ایک لوگول كو مانگنے كى قدر نهيں پريشان عال آدى عاصر ہوئے ادر عرص كياك، مير يائے

دعافر مادیجة ١٠س لئے كر محجابل وعيال كى كثرت اور آمدنى كى قلت نے بيت بى مجبور و بے حال كر ر کھا ہے۔ بینکراس بزرگ نے فرمایا کہ :جب تیری گھروالی تج سے بیں کینے لگے کہ ہمادے گھر عن آٹا ہے نددال اور ندی کھانا یانی تواسے (بے بسی کے) وقت کی تیرے دل سے ملکی ہوئی دعا الله تعالى كى باد كامين ميراساس وقت كى دعا سے زياده قابل قبول بوكى ـ

اخاللمے کے بعد حصرت شیخ الحدیث صاحب تحریر فرماتے ہیں ؛ لوگوں کو اسے آبا ، (الله تعالى) ے انگے کی قدر نہیں ہے نہ اسکی وقعت قلوب میں ہے۔ اس کریم دا تاکے ہاں توب کرمانگے کی بردی قدر ہے اور مصفرب کی دعاتو خصوصیت سے قبول ہوتی ہے۔ (فصنائل صدقات ،حصد اصفحہ ۲۹ )

(١) بركات اعمال ترجر فعنا على الاعمال صفي ١١١.

### المناجن سعادت مندحضرات كى دعاقبول بوقى بان پرايك اجمالي نظرا

اب میال پر مجموعی طور پر چند ایسے اشخاص کی نشاند ہی کی جار ہی ہے جنگی دعائیں قبول ہوجایا کرتی ہیں انکو تلمیذ شنج الحند حضرت مولانا احمد سعید صاحب نے اپنی کتابے میں جگہ دی ہے اس کے بیال لکھنا انشاء اللہ العزیز مفید ثابت ہو گا۔

(۱) امام عادل اور منصف حام كم كى دعامتبول ب اور حامم سے مراد مسلمان حامم ب كيونكه كافر غیرمسلم ، مسلمانوں کا امام یا حامم نہیں ہوسکتا۔ (۲) زجل صالح اور نیک مرد کی (جائز) دعا قبول جوتی ہے (r) والد (مال باب ) ک دعا این اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، خصوصاً والد کی دعا خواہ ا چھی ہویا بری اولاد کے حق می ایسی قبول ہوتی ہے جیسے میں کی دعا این است کے حق میں ہوا کرتی ہے۔ (م) نیک صالح مطبع اولاد کی دعاا ہے ال باپ کے حق می قبول کی جاتی ہے۔ (ه) حجاج کی دعاجب تک اپنے گھر لوٹ کرنہ آجائیں قبول ہوتی ہے۔ (١) برمسلمان کی دعابشر طیکہ وہ ظلم یا قطع رتم كى مد ہو۔ اور دعا كے بعديد مجى شركيے كديس نے دعاكى تحى مگر دہ قبول مد ہوتى۔ ( ، ) جو مسلمان رات سونے کے بعد چونک کر (یا دیسے ہی )اٹھ جانے اسوقت جو جائز دعا کرے وہ قبول ہوجاتی ہے۔ وق ہوئے آدمی کو کھی اللہ تعالی کی جانب سے اس لئے جگایا جاتا ہے کہ بندہ اٹھ کر کچے عبادات كركسي اورجب اس غرض كےلئے جگا يا كيا تھا اور بندے نے كھ عباد تيں كر مجى ليں تو پجر كوئى وجہ نہیں کہ اسکی دعا قبول مذہو جائے۔ ( ۸ ) توبہ کرنے دالے کی دعا بیعنی جو شخص اپنے گناہوں ہے صدق واخلاص اور زبان دول ہے توبہ کرلیتا ہے تو دیسا آدمی مشجاب بن سکتا ہے۔ (۹) مصنطر (پریشان حال بے قرار )کی دعا سبت جلد قبول ہوجا یا کرتی ہے۔ (۱۰) مظلوم کی دعا خواہ وہ مظلوم فاسق و فاجراور کافر بی کیول مد ہو قبول ہوجایا کرتی ہے۔ (۱۱) مسافر کی دعا حالت سفر میں۔ ( ۱۲ ) جو شخص یا دالعلال و الا کرام که کر دعا مانگتاہے تواسکی دعا بھی قبول کرلی جاتی ہے۔ ( ۱۳ ) جب کوئی شخص باار حم الراحمین کہ کر دعا مانگتا ہے تواسکی دعا بھی قبول کرلی جاتی ہے ( ۱۴) جب کوئی بنده تمین مرتب الله تعالى سے جنت طلب كرتا ب توجنت خود بار گاوالبي من عرض كرتى ہے: اللّٰهم أدْ بحِلْهُ المُجَّنَّةُ، يعنى يا الله إآسي اسع جنت من داخل فرمادي اورجب كوفى بنده دوني -

(١) بهماري دعا قبول كيول تهيي جوتي ؟ صغير ٩ محبان الحند

تمین مرتبہ بناہ مانگتا ہے تو دونرخ عرض کرتی ہے اُللہ م اُخر ہُ من النّارِ ، بعنی یا اللہ ؛ آپ اس بندے کو آگ ہے ، بچالیج ۔ (۱۵) ہو مسلمان اپنی کسی حاجت کے لئے یہ کلمات پڑھے گا تو اسکی حاجت بودی کر دی جائے گی۔ وہ کلمات یہ ہیں ؛ لا (للّه اِلاّ اُنتُ سُبُحَانُکُ إِنّ کُنْتُ مِن الظّالِمِينَ یہ دعا حضرت بونس علیہ السلام کی ہے اور نہا یت مجرب ہے۔ (۱۱) ہو شخص عام مؤمنین و مؤمنات کے لئے روزاند۔ ۲۵۔ یا۔ ، ۲۔ مرتبہ استعفار (دعائے مغفرت) کر تارہ ہوتو اسے ان لوگوں ہیں داخل کر دیا جاتا ہے جنگی دعامت جا ہے۔ اور انکی برکت سے اہل زمین کوروزی دی جاتی ہے (۱۰) تبع سنت نا تبان رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) علماء کرام اور بزرگان دین کو محبت کی نگاہوں ہے دیکھنے والے کی دعا بارگاؤ اپنی میں جلد قبولیت کا شرف حاصل کر لیتی ہے۔

**市市市市市市市**市市市市

بیاں تک جو لکھاً گیا ہے وہ اشخاص کے اعتبار سے انفرادی و اجتماعی طور پر دعائیں کرنے والوں کی دعاؤں کے قبول ہونے کے متعلق تھا۔

اب آگے چند الیے مستئد و مقبول مقامات مقدسہ تحریر کنے جارہے ہیں جہاں دعائیں کڑت سے اور ست جلد قبول ہوجا یا کرتی ہیں ہ۔

\*\*\*\*\*\* [ [ ] \*\*\*\*\*\*

## وصقامات مقدسه ومقبوله حبال دعائيس بكثرت اور جلد قبول بوجا ياكرتي بي

مقابات اجابت دعا الده عارف بالله حضرت حن بصری نے ابل کم کی طرف ایک خطیمی تحریر فرمایا تعاکد: کمر مربی کم و بیش بندره جگد دعاکی قبولیت کے لئے مجرب ہے وہ یہ بین :

(۱) بیت الله شریف ہے بہلی نظر پڑتے وقت (۱) مطاف بی طواف کرتے وقت (۱) ملتزم کے پاس (۲) سیز الب حمت کے نیچ (۵) حطیم بی (۱) بیت الله کے اندر (۱) چاہے زمزم کے پاس (۸) مقام ایرا جیم کے بیچ (۵) صفا و مروه کی بیاڑیوں پر (۱۰) صفا مروه کے درمیان سعی کرتے وقت (۱۱) جنت المعلیٰ (۱۲) عرفات (۱۲) مزدلف (۱۲) من بی جمرات کے پاس۔

(١) احكام دعاصفي ١٠٠ مفتى محد شفيع صدحب-

مدینه طیب یس (۱) گنبد خضرا، پے نظر جائے ہوئے (۱) مواجد شریف می (۱) ریاض الجنت ين ( م ) رياض الجنت كے سب ستونوں كے دامن عن ( ٥ ) منبرو محراب كے قريب (١) جره سباركديس (اقدام عالييك طرف جو جك بوه) (١) مقام اصحاب صفير (٨) مقام اصحاب صف کے سامنے جالی مبارکہ کے ساتھ جو جگہ ہے وہ (حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات سال پر نماز تنجدادا فربائے تھے اور بہال دعائیں مانگا کرتے تھے) (۹) بوری معجد بوی (سلی الله عليه وسلم ) مين حبال چا جودعا مانككوانشاء الله تعالى ان سب جكمون مين دعائي يقينا قبول بونكي . اسكے علاوہ جنت البقیع میں مسجد إنجائه و دیگر مساجد مدینه طیبہ میں اسجد قبا، میں اطراف مدینه میں مقامات مقدسہ و مزاراتِ شہداء کے پاس مزاراتِ اصحاب بدر کے پاس۔ اور بیت المقدس اور اسكے كردو نواح عن دعائيں قبول ہوتی ہيں۔ مهبطوحی اور اقدام عالیه کی نسبتی ندکوره بالاجگسون بین ایک توجمارے آقاء افداه ابی و ای صلی الله علیه وسلم ) کی جائے ولادت مبارکہ اور مادر وطن ہے جبکہ دوسری جگ لاؤلے حبیب پاک صلی الله علیه وسلم کی جائے مستقر (روصنه اقدس صلی الله علیه وسلم ) ہے یہ دونوں بڑی عظیم نسبیت ی کیام ہیں؟ اسکےعلادہ کمرمہ مدینہ طیبہ اور اطراف کا ساراعلاقہ مہبطوحی اور نزول قرآن مجید کی جگه ہیں ، نیزان مقدس مرزمین کو اقدام عالیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم ہوسی کا شرف اور نسبت ہونے کی وجدسے وہاں کے ذریے درے اور قدم قدم سے مغفرت اور رشدو بدایت کی خعائیں اکناف وعالم بیں آج بھی پھیل رہی ہیں۔اس لئے اس بیں کسی خاص مبلّہ کو متعین کرلینا کہ سى جگہ قبوليت كى ہے يہ ادب كے خلاف ہے بلك حرمين شريفين ( زاد مساالله شرفاء تكريا) كے سارے علاقے نسبت عالیہ کی وجہ سے اسے اندر لکھو کھا ظاہری و باطنی کراستیں خوبیاں اور مقبولیت كاخاصه لي بوئ بي اس لية ادب واحرام وعقيدت ومحست كے ساتھ جال كہيں بھي باتھ م ميلاؤ كے اجابت و كاميا بى يقينى ہے۔ انشا ،اللہ تعالىٰ۔ (محد الوب سورتی عفی عنه ) مذكوره مستند مقامات كے علاوہ بعض مقامات اور مجی بیں جہاں پر قبولیت دعا كے لئے امت كے مقبول اولیا، کرام نے اپنے مشاہدات و تجربات تحریر فرمائیں ہیں انمیں سے چند یہ ہیں :۔ امام محبة الاسلام فرماتے ہیں : ہروہ متبع سنت اولیاء کالمین جن سے حالت حیات میں اركت (فين) ماصل كرتے تھے الكے انقال كے بعد بھى انے ركت ماصل كرسكتے ہيں، گربال ا اصلاح وتربیت حاصل کرنے کے لئے تواہیے زمانے کے زندہ نتیج سنت مشائخ بی کا دامن تھامنا ہوگا اسکے بغیر چارہ کارنہیں۔

ابعض مستجاب مقامات سر بھی ہیں ابعض مشائغ نے فرمایاکہ بہم نے (اپن ذندگ میں) چندادلیا اللہ کو (مشاہدہ کے بعد) ایسا پایا ہے کہ دہ اپن اپن قبردن میں سے بھی اسی طرح ( دعاو توجہ کے ذریعہ ) تصرفات کرتے ہیں جس طرح صالت حیات میں کیا کرتے تھے بلکہ بعض توحیات سے بھی ذیادہ ۔ انمیں سے چندادلیا والتہ کے اسماء گرامی ہے ہیں :

(۱) آل رسول ( صلى الله عليه وسلم ) سيه نامونى كاظم حسينى " (۱) حضرت شيخ محى الدين سيه نا عبد القادر جيلانى " (۲) عارف د بانى حضرت شيخ معروف كرفى - اسكه علاده بعض حضرات بيه بين ، (٣) حضرت شيخ قطب الاولياء ابى اسحق ابراجيم ابن شهرياد گاذادنى (٥) حضرت شيخ ملک شرف الدين شاه شاهباز (۱) حضرت شيخ ابوالعباس قاسم ابن مهدى السيارى و غيره .

(۱) ملک عراق میں کیل کے دوسری جانب والی آبادی کا نام قدیم بغداد ہے ای بی آل دسول (صلی الله علیه وسلم) سیرنا امام موسی کاظم کا مزار مبارک ہے اور اہل بغداد اس کو بروج اولیا ،التہ مجی کہتے ہیں۔ اس قدیم بغداد مع بروج اولیا ، اللہ کے مقام پر ایک روایت کے مطابق جو ہیں ہزار بڑے بڑے ادلیا ،اللہ ،غوث وقطب اور مشائخ وغیرہ یہ فون ہیں۔

حضرت علامه مرغوب المشائخ لاجبوری فراتے ہیں ، حضرت الم مونی کاظم کا سلسلۂ نسب
اس طرح ہے ، حضرت الم موئی کاظم ابن حضرت جعفر صادق ابن حضرت محد باقر ابن حضرت
علی اصغرزین العابدین ابن حضرت حسین (شہید کربلا) ابن امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ
حضرت الم موئی کاظم کی ولادت مسلاج علی ہوئی اور ۲۰/ رجب ساماج علی آپ کا
وصال ہوا ، مزار مبارک ، شہر قدیم بغداد بروج الاولیا ، اللہ علی ہے ۔ سلطان الحند سد نا خواجہ معین
الدین حس سنجی اجمیری اسی موئی کاظم کی اولاد علی ہے ۔

ا مام شافعی نے فرمایا صفرت الم شافعی فرماتے بین سینا حضرت الم مونی کاظم کی سیجگہ تریاق اعظم ہے اور ایک جگہ سیجگہ تریاق اعظم ہے اور ایک جگہ

(۱) قديم تمريخ ديد سرخوب التلوب ترحر مذب عماب صفوانا شاه محدث عبد الحق د اوی تاريخ مشائخ احداً باد جله ۱ صنو ۲۹۰ مولانا يوسف متالا صاحب وكلار (۱۰) سنينسة الخيرات في مناقب السادات صنى ۱۲۰ عادف منتي مرخوب حد سود في لاجهوري اين فرماياكه: ترياق اكبرب يعن آپ كي مزاد پر دعائين زياده قبول بوتي بين ـ ( مرخوب انظوب ترجه جذب انظوب صفوء اوشاه صد الحق محدث دبلوي )

سی بات خطیب ابو بکر اور دیگر مشائخ نے مجی فرمائی ہے (حیاۃ الحیوان جلد اصفحہ ۲۵۲) (۲) عراق میں پل کی پہلی (باب اللزج کی) جانب جسکو جدید بغداد کہتے ہیں اسی میں سید ناعبد القادر جیلانی کا مزار مبارک ہے۔

شخ فريقت الم شريعت خوت اعظم مى الدين سد عبد القادر جيلانى مادر ذاد (پيدائنى) ولى الحق آپ سلسل قادريك بانى اور لمت كے عظم رہ خابح گزدے بن والد كاسلسلة نسب حضرت حسين اور دالدہ ماجدہ كا سلسلة نسب حضرت حسين سے جا لمتا ہے ۔ اس احتبارے آپ نجيب الله فين سد بن ۔ ان بي عن ماہ رمعنان المبارك عن سدنا جيلائى دار فانى من تشريف لات المبارك كي بيلى كراست اس طرح ظهود پذير ہوئى كه آپ باوجود شير خواد بي ہونے كے ماہ رمعنان المبارك كي المبارك كي احترام كى فاطر دن عن والدہ كا دودہ نسين بينة تھے ۔ بلكہ نو مولود بوتے بوئے بحى پورا المبارك كي احترام كى فاطر دن عن والدہ كا دودہ نسين بينة تھے ۔ بلكہ نو مولود بوتے بوئے بحى پورا دن دوزہ دارون كے ماند ہوكے دہت تھے اور مغرب كے بعد دودہ بين تھے (خير الفامين صفوم) سدينا جيلائی نے ذمانے كے برات برات اوليا ، خصوصا سيدنا جيلائی كو فلافست بين كالمين سے دومانی فيفن حاصل فرما يا ، خصوصا مسدنا جيلائی الله مان فرما يا ، خصوصا مان فرمانی ماند من من الله حضرت شخ ابوالخير تماد بن مسلم دبائی سے حاصل فرمانے تاریخ بائد حضرت شخ ابوالخير تماد بن مسلم دبائی سے حاصل فرمانے تاریخ بی شخ المشائخ صفرت شخ ابوسعيد مبارک بخری سے منامل فرمانی درمازل تعوف كي تميل فرمانی ۔

حصرت جيلاني فرمات بين عرب بيره مرشد حصرت ابوسعية في دعاه توجهات اور كافيت و افيازا تو اول فرمات بهوست مشرف فرما ياكد الت عبد القادر يه وي فرة (جبه) بي جو حضرت بني كريم صلى الشرطيه وسلم في حصرت على كرم الله وجهة كوعنا يت فرما يا تحاري حضرت حضرت المناه وجهة كوعنا يت فرما يا تحاري جو حضرت حضرت المناكس صفره من المناه على الشرك من الله على كرم الله وجهة كوعنا يت فرما يا تحاري حضرت حضرت المناكس صفره من المناه على كرم الله وجهة كوعنا يت فرما يا تحاري حضرت المناكس صفره من المناه وجهة كوعنا يت المناه على كرم الله وجهة كوعنا يت فرما يا تحاري حضرت المناكس صفره من المناه المناه وجهة كوعنا يت فرما يا تحاري المناه حضرت المناه المناه و تحديد المناه المناه و تحديد و تحديد و تحديد المناه و تحديد و تحديد المناه و تحديد و تحد

سین جیلانی نے محم و بیش سترہ سال وطن عزیز کیلان عی گزادے ، پھر نوسال تک بغدادی رہ کر صحاح سنة کی تکمیل فرمائی ، پھر پچیس سال تکمسلسل اپن اصلاح و تربیت ، ریاصنت و مجابدہ اور تزکیر نفس کے سلسلہ بی سحوا نور دی فرباتے رہے مجرچالیس سال تک اعلاء کلمے اللہ دعوت و تبلیغ اور اصلاح خلق بین مصروف رو کر یکم ربع الثانی الاق میں تقریبا نوے سال کی عمر بیں واصل بحق ہوگئے (غنسیہ الطالبین صفحہ ۴)

آپکامزار مبارک، شہر بغدادین سرجع خلائق بنا ہوا ہے، آپکے مزار پر آپکے توسل سے کی جانے والی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فریاتے رہتے ہیں۔

الله تعالیٰ دسم وروائ سے ہماری حفاظت فریاتے ہوئے اتباع سنت اور تعلیمات شریعت مطہرہ کے مطابق ابن الله ویزد گان دین سے محج عقیدت و محبت رکھے کی جلاسلمانوں کو توفیق عطافر اسے آئین (۲) سیدنا حضرت متری سنطی کے استاذ اور زیدۃ العارفین حضرت مری سنطی کے استاذ اور زیدۃ العارفین حضرت مری سنطی کے استاذ اور زیدۃ العارفین حضرت واؤد طائی ( جب تابعین ) کے مرید تھے۔ آپ سلسلہ قادریہ اور سہرور دیہ کے مشائح کیار میں ہو گزرے ہیں میم محرم سنت ہو میں آنکا وصال ہوا اور مزار مبارک عروس البلاد شر بغداد میں ہو گزرے ہیں میم محرم سنت ہو میں آنکا وصال ہوا اور مزار مبارک عروس البلاد شر بغداد میں ہو آئے۔ الله الله کامشاہدہ ہے کہ آلی مزار مبادک پر مجی دعائیں آبول ہوتی ہے۔ قطب الاولیاء آبی اسمی گزاونی مجی ہیں ۔ اہل مکاشفہ نے فرما یا کہ آبی قبر کے پاس آبی الاولیاء آبی اسمی آبی قبر کے پاس آبی و دعائیں انگی جاتی ہیں وسلے سے دعا ما نگنا قبولیت کے اعتبارے تریاق اکبر ہے ، آبی توشل ہے جو دعائیں انگی جاتی ہیں واللہ تعالیٰ اے اپنی نصل و کرم ہے قبول فرما لیست ہیں ۔

اس قبولیت دعاکی دجہ بعض بزرگوں نے یہ بھی ہے کہ بیبررگ اپن حیات مبادکہ میں درباد البی می بمنیداس طرح دعا مانگا کرتے تھے کہ : خداد ندا ؛ جو شخص کسی حاجت کے لئے میرے پاس میری حیاتی میں یا دصال کے بعد میری قبر پر ذیادت کے لئے آئے تو آپ اسکی حاجتوں کو اپنے فضل دکرم سے بورا فرمادی اور اس پر دجمت نازل فرما۔

عاشق رسول مان المعلان مبارك (ه) سدناداتا كغ بخش جوين نه سكاب ك عاشق رسول مان المعلان في المعلان في المعلان في المعلان في المعلى وغيره كالمحب يافعة تحد زيد وتعوى عن برا بلندمقام سرد معيم مقيم تحد شيخ المغائخ ابوبكر واسطى وغيره كالمحب يافعة تحد زيد وتعوى عن برا بلندمقام

(۱) سرعنوب التلوب ترجر جذب التلوب صنو ۱۹۳ شاه عبد الحق محدث دبلوی . (۲) تزکرة الادلیا. جلد و سنو ۲۰۰ شخ فرید الدین عطار ۴۰۰ کشف الجوب صنو ۱۳۰ زیرة العارفین سید ناعلی ا بن عشان الجلابی جویری . حاصل کیا ہوا تھا۔ آپ اپنے علاقہ۔ مرور عن سب سے بڑے رئیس و دولت مند تھے ، آپنے اپن ساری جائداداور مال و دولت (عشق ومحسب رسول مین) دے کر اسکے بدلہ بین حصرت رسول کرنیم صلی الته علیه وسلم کے دوموے مبارک (لحیه مبارک کے دوبال) خربیائے تھے۔ ان مؤتے مبارک كى بركت سے اسے زمانے كے صوفيائے كرام كے بيش وا ادر امام بوگے تھے۔ جب آيكا وصال ہونے لگا تو آپ نیا وصیت فرمائی تھی کہ : یہ دونوں موے مبارک انتقال کے بعد میرے منہ میں رکھ دے جائیں جنانچ دکا دے گئے۔ اسکی برکت اور اڑے آج تک آیکی قبر مبارک مروشہریں مرجع عوامو خواص بن بوتى ب

لوگ آپکی مزار ہے آکر اپن دعاؤں میں آپکا وسیلہ حق تعالیٰ کے حصور میں پیش کرکے اپن

ر بینانیوں سے نجات پاتے رہے ہیں ۔

له تطب الادشاد · محدث بند حضرت مولانا دشید احمد میرے حال پرشاہ قبیم "نے خصوصی توجہاست فرمائی صاحب گنگوی سے انکے بیر د مرشد حضرت عاجی امداد الثدصاحب نے فرمایا : انگر رکے مظالم سے تنگ اکر ہندوستان سے مکر معظمہ جرت کرتے وقت جب بی اینے وطن تھانا بھون سے روانہ ہو کر پنجلاسہ جاتے ہوئے بمقام ساڈھورا بی عارف بالند حضرت شاہ قسیم کے مزار پر حاصر ہوا تھا تو میرے حال پر حضرت شاہ قسیم ؓ نے ست عنایت فرمانی تھی کیونکہ بنی حضرت شاہ صاحب کے سلسلہ میں بیعت ہوا ہوں۔ درویش مرامهیں کرتے ایج العرب العج حضرت حاجی الداداللہ کے بیرومرشد حضرت میا نجی نور محد صاحب محبنهانوی قصب لوباری و جلال آباد کے قریب ایس مقیم تھے جب حصرت میا نجی صاحب وبال زیادہ بیمار ہوگئے اور زندگی سے مالیس ہوگئے تو حصرت کے فرمانے سے آپکولوباری سے پاکل میں جھبنھانہ لے جارہے تھے اراستدیس تھانا بھون مجی تشریف لے گئے روہاں حضرت ميانجي كم منظور نظر فليداور فادم فاص حفرت حاجي صاحب مقيم تحدر حفرت عاجي صاحب ے اپ شیخ حضرت میا نجی نے فرمایا : بھائی تمے (امور تکوین کے اعتبارے ) کچے کاملیناتھا ، گر اب وقت موعود قریب ہے اس وجہ سے على معذور ہول اسے سنكر حصفرت حاجى امداد اللہ بے كريہ

طاری ہوگیا اینے منظور نظر کوروتے ہوئے دیکھ کر حصرت میا نجی نے فرمایا : بھائی رونے کی کھیے

<sup>(</sup>١) تذكرة الرشد حد مصنوه ٢٠٠ سوائح حضرت كنگوي (١) خطبات محمود جلد اصنى ١٥ ما مجالس مفتى محمود حسن كنگوي -

صرورت نہیں۔ میری قبر ہے حاصر ہوتے رہنا ، تم کو میری قبر سے بھی وہی فیض حاصل ہو گا جو زندگی بیں مجے سے حاصل ہو تا تھا۔ کیونکہ درُ دیش مرانہیں کرتے بلکہ وہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوجاتے ہیں۔

ف الده : به واقعه بيان فرمانے والے نقيه الامت حصرت مفتی محمود حسن صاحب كنگو بي مفتی

ا عظم دار العلوم دیو بند ہیں۔اسکے علادہ : حکیم الاست مجدد ملت حضرت تعانوی کے ملفوظات میں مجی بید واقعہ سرقوم ہے۔معلوم ہوا کہ

صاحب نسبت بتع سنت وشریعت اولیا، کالمین سے انکی وفات کے بعد بھی روحانی فیض میونجتا ہے اور زندہ لوگ عقائد کی درستگی اور شریعت مطهرہ کی صدود میں رہے ہوئے ایسے مقبولین سے

تحبى كمبى فيوض بحى حاصل كرسكت بي-

بغضلہ تعالیٰ ستر مویں نصل ختم کر رہا ہوں ،حق تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اپ تبول فرماکر حرمین شریفین کے مقامات مقدسہ و مقبولہ اور مستجاب الدعوات اشخاص دغیرہ سے عقائد کی در سکی کے ساتھ شریعتِ مطبرہ کی صدود ہیں دہتے ہوئے ان سے فیوض و برکات حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین -

**άααααααααααααα** 

#### اقوال دائش :

جب انسان شیر کا شکار کرتا ہے تواسے مبادر شکاری کہاجا تاہے ا اور جب موزی جانور شیر انسان پر حملہ آور ہوتا ہے تواسکو در ندگی (حیوانیت) کہتے ہیں ا گر جب انسان ہی ہے گناہ مرد ، عور تول اور معصوم بچوں کا قسل عام کرے تو پھر اسے ۔۔۔۔۔۔۔ ؟

كم عقلى (ب وقونى ) كااندازه كرن كلام (زياده بول ) سے بوجاتا ہے۔

م قبولست دعایس تاخیر کاوجه

اس سے پہلے منتجاب اشخاص و مقاباتِ مقبولہ کے نام سے فصل گزر چکی اب ان اوراق بی پریشان حال لوگ اور ان حصرات کی تسلی وتشفی کے لئے صروری احکابات تحریر کئے جارہے ہیں جنگی نظریں دعاکی قبولیت کے معنی و مفہوم یا مصالح مختلفہ کے سمجھنے سے قاصر ہیں اسکا عنوان ہے:

قبولست دعايس تاخير كى دجه

اس مضمون کو قرآنی تعلیمات و بدایات احادیثِ نبوتید اور داقعات و ملفوظات کی روشن بس رقم کیا گیاہے ، حضرت روشن بس رقم کیا گیاہے ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مخلص داعی حضرت مولانامحد الیاس کی مختصر سوانح (مع فوائد و خلات) تحریر کی گئی ہے اسکے چند عوانات یہ ہیں :

دعائی تبولیت کے اسباب، عطاء اللہ اسکندری اور محدث سہار نبوری کی تکت نوازی دعاؤں کی قبولیت کی خلقہ شکلیں ، مولانامحد الباس نے سپے دس سال تک خانقائی زندگی اپنائی، مرشد کامل کی صرورت جمعیثہ ہوا کرے گی، اور خلیل اللہ کی دعا کی قبولیت کا ظہور تین چار ہزار سال کے بعد ہوا ، وغیرہ جسے مستور اور بکھرے ہوئے علوم کو یکجا کرکے مالوس وغیرہ دلوں کواس رحیم و کریم داتا ہے جوڑنے کی سمی کی گئی ہے۔

يا علام الغيوب

تیری بار گاوعالی بن ہاتھ پھیلائے ہوئے گریہ و زاری کر نیوالے مالیس دلوں کی دلداری فرماتے ہوئے سب کواپ مقاصد حسنہ بن کامیابی عطافر ما آمین

بنصند تعالى اب سال سے اٹھار ہو ي فصل شروع جوري ہے ، جسكا عنوان ہے : قبوليتِ دعا میں تاخیر کی دجہ اس میں آیت کریر کے بعد قبولیت کے معنی دمغیوم کی قدرے تشریح کی گئی ہے اسكے بدر سابقہ ترتیب کے مطابق لکھا گیاہے۔ پہلے آیت كرير:۔

وْعُسلى أَنْ تَكُرُ هُو الشِّينَا وَ هُو خُيرٌ لَكُمْ الرِّح : ادريه بات مكن ب كم م كى امر وْعُسِنْي أَنْ تَجُبُّو اشْيَنْأُو هُو شُرِّلَكُم، وَاللَّهُ اللهُ الْكُرانِ مجواور وه تمارے حق من خير مو يعُلُمُ وَ أَنْهُ لا تُعُلُّمُونَ ٥ يا ١٠ورة البَرة آيت١١٦ اوريمكن بكرتم كى امركومرغوب

محجواوروه تمبارے حق می خرابی مواور الله تعالی جائے بی اورتم نہیں جائے۔ (بیان القرآن) تشریج ؛ علامشیراحمد عثانی فرماتے ہیں ؛ یہ بات صروری نہیں کہ جس چیز کوتم اپنے حق میں نافع یا مصر محجو وہ حقیقت میں تمہارے لے دیے می ہوا کرے بلکہ ہوسکتا ہے کہ تم ایک چز کواسے لئے مصر (نتصان ده) مجو اور ده مغید جو اورکسی چز کومغید خیال کردادر ده تمهارے حق می مصر بو۔ تميارے نفع و نقصان كوفداى خوب جائت اب، تم اے نہيں جائے ١٠س لے اپن ر هبت وكراہيت يرتجى عمل مذكروم خاب الثدجو فيصله بوجائ اى كواج الامصلحت محج كراس يركار بندر باكرو رنج وعم سے ربائی کا قرانی ایک صابطه انکوره ایت کریر ایک ایس ماح ایت ب کے انسان کو این زندگ کے ہردور میں جب کہیں تھیب و فراز ، کامیابی د ناکامی اور حوادثات زمانہ ے کھی دوچار ہونے کی نوب آئے تواہے وقت آیت مذکورہ کا مغبوم اور اس قادر مطلق ما کم وصحيم اور علام الغيوب كے اوصاف و كمالات كا استحصار لية بوت اسكے حكيمان فيصلے كو بخوشى قبول فرباكر اسكے مطابق زندگی گزارتے رہی توانشاء اللہ تعالیٰ اس سے ہرمشکل آسان اور ہر رنج وغم كافور جوتارے كا۔

ای تبسیل سے ایک دعاؤں کا بظاہر قبول نہ ہونا یا دیر سے قبول ہونا مجی ہے اس سے مسلمانوں کو الوى نه جوناجاتي.

الله تعالیٰ اسی بندوں پر بے صد مہر مان ہیں ، تاخیر اجا بت دعا می بمارے لیے کیا کیا فوائد اور انكى كيامصالح بي اس وه بم سے زيادہ جائت اسے ۔اس ليے انکے فيصلے پر داضى رہنا يہمادے لے دارین می کامیابی حاصل کرنے کے مترادف ہے اے دہن تغین فرمالیا جائے۔ دعا مانگے سے پہلے دعا کے قبول ہونے ، نہ ہونے کے سلسلہ ہیں کچے احادیث، شرائط و اسباب وغیرہ ہیں، نیز کچے ظاہری باطنی ادائیں بھی ہیں جنکا تعلق خالق کا اپنے مخصوص بندوں کے ساتھ چھیڑ و خیرہ ہیں، نیز کچے ظاہری باطنی ادائیں بھی ہیں جنکا تعلق خالق کا اپنے مخصوص بندوں کے ساتھ چھیڑ و خیارا در پیاد و محسب کے ساتھ بھیزوں کو ترتیب سے اپنی جگہ لکھا جائے گا، پہلے اجا بت کے معنی و مفہوم پے ایک نظر ڈالتے چلیں:
اجا بت دعا کے معنی و مفہوم میں حضرت تھا نوی فرماتے ہیں: اجا بت جسکا دعدہ کیا گیا ہے اسکے معنی در خواست کے لینا اور در خواست پر توجہ کرنا ہے ، یہ اجا بت تو یقینی ہے ،اس میں کھی تخلف (خلاف) نہیں ہوتا آگے دوسرا در جہ کے کہ جو مانگا ہے دبی مل جائے اس کا دعدہ نہیں بلکہ وہ تو انشا، کے ساتھ مقید ہے ( یعنی اگر مشیت ایزدی ہوگی توابیا ہوجائے گا، وریہ نہیں۔)

اسکی مزید تشریح فراتے ہوئے مرشر تھانوی فراتے ہیں ، منظوری اجابت اور تبولیت کے دو درج ہیں ، (۱) پہلادرجیہ کے ، درخواست لے لی جائے اور اس پر توجہ کی جائے تو یہ درخواست کا لے لینا مجی آ کی جائے اور اس پر توجہ کی جائے تو یہ درخواست کا لے لینا مجی آ کی آئے تسم کی منظوری اور بڑی کامیابی ہے ، اس کے علاوہ جب درخواست لے لی گئی ہے تواگر اسکا پوراکر ناہماری مصلحت کے خلاف نہ ہوا توضر ور پوری ہوگ درندا سکی جگہ اور کچے ل جائے گا، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کے پوراکر نے بی تو کسی قانون وغیرہ کے پابند نہیں ہیں ، بال بندے کی مصالے پر ضرور نظر فرماتے ہیں کہ اس دعا کا پوراکر نااس کے واسطہ مصنر نہ ہوسویہ تو

ر) دوسرا درجہ کامیابی کا بہ ہے کہ: اپیل منظور کر لینے کے بعد درخواست کے موافق فیصلے کردیے جائیں اور سیلے فیصلے کو نسوخ کردیا جائے ، فھو المراد

اسکاا سخصنار رہے کہ اللہ تعالیٰ حاکم، حکیم اور قادر ہیں اور ماں باپ سے زیادہ مہر بان ہیں اسکے بعد بھی جو کچے طلب کے موافق عطانہیں ہوتا تو دل کو مجھانا چاہئے کہ ضرور ہماری در خواست کا بعید پر اکر ناحکمت کے موافق متعالی لئے اللہ تعالیٰ بجائے اسکے ہم کو کچے اور نعمت عطا فرمائیں گے۔ قبول بیت دعا کے مشر الکط مسافر ، مُصنطر اور پریشان حال کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنگ دعا خصوصیت کے ساتھ قبول ہوتی ہے ، لیکن بعض مرتبہ ایسے لوگوں کی دعا مجی قبول نہیں ہو پاتی وجد اسکی خصوصیت کے ساتھ قبول ہوتی ہے ، لیکن بعض مرتبہ ایسے لوگوں کی دعا مجی قبول نہیں ہو پاتی وجد اسکی یہ بتائی ہے ، امادیث معتبرہ میں بعض چیزوں کو موانع قبولیت فرما یا ہے ، ان سے اجتماب لازی ہے بیائی ہے ، امادیث معتبرہ میں بعض چیزوں کو موانع قبولیت فرما یا ہے ، ان سے اجتماب لازی ہے بیانی ہے ، امادیث معتبرہ میں بعض چیزوں کو موانع قبولیت فرما یا ہے ، ان سے اجتماب لازی ہے بیائی ہے ، امادیث معتبرہ میں بعض چیزوں کو موانع قبولیت فرما یا ہے ، ان سے اجتماب لازی ہے بیانی ہے ، امادیث معتبرہ میں بعض چیزوں کو موانع قبولیت فرما یا ہے ، ان سے اجتماب لازی ہے بیائی ہے ، امادیث معتبرہ میں بعض چیزوں کو موانع قبولیت فرما یا ہے ، ان سے اجتماب لازی ہے بیائی ہے ، امادیث معتبرہ میں بعض چیزوں کو موانع قبولیت فرما یا ہے ، ان سے اجتماب لازی ہے بیائی ہے ، امادیث معتبرہ میں بعض پر دولی کو موانع قبولیت فرما یا ہے ، ان سے اجتماب لازی ہے بیائی ہے ، امادیث معتبرہ میں بعض ہونے کے مادی کو موانع قبول ہوں کو موانع قبول ہوں کو موانع قبول ہوں کو موانع قبول ہوں کے اس کے اس کے دولی کو موانع قبول ہوں کو موانع قبول ہوں کے دولی کو موانع قبول ہوں کو موانع ک

<sup>(</sup>١) اشرف الجواب حد وصفى ١٠١ (٢) البدار صفى ٢٩٩ حضرت تعانوي .

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے : رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا ، بعض آدی ست سفر کرتے اور آسمان کی طرف دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یارب ؛ یا رب ؛ کہہ کر اپنی حاجت مانگتے ہیں ، مگران کا کھانا حرام ، لباس حرام ، انکوغذا مجی حرام ہی سے دی گئی ، تو بجرا نکی دعا کہاں قبول ہوگی ، (رواہ مسلم شریف)

فَ اَمَدُه ؛ بعن لوگ فکایت کرتے ہیں کہ : دعاؤں کا استام کرنے کے بادجود قبول نہیں ہوتی تو شکایت کرنے والوں کو چاہئے کہ بہلے اپنی زندگی کا جائزہ لیں ، ناجائز اور حرام کماتی ہے اپنے کو بچاہئے رکھیں مجرانشا ،اللہ تعالیٰ دعائیں رنگ لائے گی (تحفیۃ خواتین صفح ۳۸۲)

حضرت الم عزالي فرماتے بين : اگرتم متجاب الدعوات بننا چاہتے ہوں تو لقر طلل كے سوا اللي بيث بين كي در دالو . ( مخزن افعال صفح الله )

معلوم ہوا کہ قبولست دعا کے لئے حصور صلی اللہ علیہ وسلم کے فربانِ عالی کے مطابق کھانا ، کردے وغیرہ کا حلال اور جائز ہونا بھی شرائط قبولست دعا میں سے ایک اہم شرط ہے اسلنے اسکے اسمام کی فکر کرنی جائے ۔

دعا کے لئے اٹھاتے ہوتے ہاتھ آسمان ایک دوسری شرط: حضرت سنیان تک جاگئے تب بھی میں قبول نہ کرونگا فوری فرماتے ہیں : می نے سنا ب

کرین اسرائیل می ایک مرجہ قیارا اور وہ مسلسل سات سال تک رہا ، نوبت بیال تک پینی کہ لوگ مرداد کھانے گئے اور بہاڑوں میں جاجا کر روتے اور تصرح کیا کرتے تھے قوم کی زبوں حالی کو دیکھ کر اللہ تعالی نے اس وقت کے پنیبر پروی نازل فرمائی کہ اسے میرے بندے !اگر بالفرض تم میری طرف اخنا چلو کہ چلتے جہارے گھٹے گئی جائیں اور تمہارے دعا کے لئے اٹھائے ہوئے ہاتھ بادلوں تک جاگئیں اور دعا کرتے کرتے تمہاری زبانیں بھی تھک جاوے جب بھی میں ماکسی مائے والے کی دعا قبول کرونگا اور نہ کسی دونے والے پرترس کھاؤنگا جب تک کہ حق داروں کے حقوق انگونہ بہنچادو گے۔

جب سب لوگ اس حکم کی تعمیل کرنے لگ گئے تو ای دقت بادش شردع ہو گئی، یہ مقام ہے حقوق العباد کا ۔

(١) ذاق العاد فين ترحد احياء العلوم جلد اصفيره ٢٠

لهذا جب اسينة انفرادي اور ذاتى مسائل حل كرانے يامصائب و پريشانياں دور كرانے كے لئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھاؤ ، تواس سے سیلے حقوق العباد کو بھی سوچ لیا کرو کہ کسی برظام تو نہیں کیا گیا ازمن ومکان اور پیے وغیرہ کے اعتبادے توہم نے کسی کا کچے عصب نہیں کیا ان سب كوسوج كرحقوق إداكرنے كے بعد دعا كے لئے باتھ اٹھاؤتوانشا، اللہ تعالىٰ دعاست جلد قبول ہوگى۔ دعاکے عدم قبولیت کے اسباب ادعا قبول ٹیمونے کا ایک سبب دعا مانگے وقت بے یروائی اور غفلت وغیرہ بر تناہے مدیث پاک بیں ہے ول لگائے بغیرجو دعاکی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اے تبول نہیں فراتے۔

دوسری صدیث میں حضرت ابوہر رو تا سے اس طرح وارد ہوا ہے، عفلت و بے یروانی کے ساتھ بغیر دصیان دے (صرف) زبان سے دعا کے کلمات پر صح جائیں ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی (ترمذی) مویہ خیال غلط ہے کہ اللہ تعالی قبول نہیں کرتے بلکہ کو تابی اور کمی تو خود اپن طرف سے ہور بی ہے توجہ کے ساتھ دل لگاکر عاجزی کرتے ہوئے دعائیں نہیں کرتے ہیں تو دعاکی جان ہے! اسکے برعکس صرف زبان سے کلمات دعائیہ کہدو نیایہ خلاف سنت اور خلاف ادب ہے۔

مبر حال مذکورہ صدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ : عدم قبولیت کا ایک سبب دعا میں بے توجی اور

عفلت برخا مجی ہے۔ اس سے مجی بچے رہے کی کوششش کرنی چاہتے۔ حکمسیت اللہ یہ مرفظ رہے تو اسمان کوگ یوں کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس كرم رقسم كى يريشا نيال ختم كى جزك كى نسى، وَللَّهِ حُزُ آتَنُ السَّمَوْتِ وَالأرضِ،

یعنی تمام آسمانوں اور زمیوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کے قبصنہ قدرت میں بن بو پھر دعا کو قبول کرنے

(بعن مطلوب چزدے) من اللہ تعالى كوكيا چز مانع ب اس كاجواب ايك مثال سے محجة ، ديكھة ایک بچکی چزکے لے محل رہاہے وہ چز کیا ہے ؟وه کھے برہی . گر بچے کا باب اے ولا نہیں رہا ياس لے نہيں كداسكى جيب عى بيے نہيں يااس لے نہيں كر بچداسے پيادانهيں بلكه صرف اس لے کہ بچ بمارے مکم ڈاکٹرنے کمٹی چیز کھانے سے منع کیاہے اب دیکھے کہ باپ کے پاس پیے مجی موجود ہیں بیر بچے والا مجی سامنے کھڑا ہے ، باپ کو بچے سے پیار و محبت مجی سبت ہے اور بیر کے لے بچ کی طلب بھی صادق و سچی ہے ، بایں بمد بچہ کو بیر سین مل رہے ، تو صرف

(١) تسل المواعظ جلدا صنى ٥٥٥ عنرت تعانوي (١) مسلمان كاروري حدومنى ١٥٥ حضرت مولاناسد عبد الاحدكور واددي-

اس دجہ کے یہ چیزاس کے لئے مضر ہے ، گراس بات کو باپ تو سمج سکتا ہے بچ نہیں ،اب اگر بچریہ سوچے کہ باپ کے پاس پیے نہ ہونگے یا بیے تو ہے گر دلانا نہیں چاہتا ، یا اے مجے سے پیار نہیں تو آپ ہی کینے کہ بچہ کا یہ خیال کمال تک درست ہوسکتا ہے ؟

بعد نمی طال فدا اور اسکے بندوں کا ہے ، بندوں کے لئے کیا چیز انجی اور کیا بری کیا مغید کیا مفید کیا مفید کیا مفید ہے معاملات کو اللہ معاملات کو اللہ معاملات کو اللہ تا ہے جوڑ دینا چاہتے ،اس ہے معلوم ہوا کہ دعا کے عدم تبولیت کا ایک سبب یہ مجی ہے ۔اسکے باوجود دعا کرتے رہنا چاہتے ،کیونکہ ہمارا کام ہے دعا کرنا ،اب قبول کرنے کے بعد دینا ،ند دینا اور کب دینا یہ اللہ تعالی کا کام ہے ،علادہ ازیں دعا کرنے بی نقصان کا احتمال تو ہرمال نہیں ، بلکہ فائدہ ہی ہے۔دیکھے ،دعاقبول ہوتی ہے تو دینا اللہ علی جم ہوگیا

ی ہم مراوبہ ہواب ۔ بھلا الیے لوگوں کی دعا کیے قبول ہوگی ؟ احادیث كاسلىلى شردع كردہا ہوں ملفوظ يہ ہے : ايك مرتب

لوگوں نے حضرت ابراہیم بن ادہم بلی ہے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتے ؟ حضرت نے فرمایا : ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ (ا) تم خدا کو جانے ہو مانے بھی ہو گراس کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے (۱) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائے ہو ،گرائی پروی (احباع) نہیں کرتے (۱) قرآن مجمد پر جے ہو گراس پر عمل نہیں کرتے (۱) اللہ تعالی نعموں کو کھاتے ہوگر اسکا شکریہ ادا نہیں کرتے (۵) یہ جانے ہو کہ جنت اطاعت کرنے والوں کے لئے ہے گر اس کیا بوجود اسکے مطابق زندگی نہیں گزارتے (۱) جانے ہوکہ و بنت اطاعت کرنے والوں کے لئے ہے گراس سے نہیں دونے گہاگادوں کے لئے ہے گراس سے نہیں دونے گہاگادوں کے لئے ہے گراس سے نہیں بھاگتے ،بلکہ اس سے دوسی کرتے ہوگر اس ہے نہیں کرتے ،بلکہ دنیا کا سامان جمع کرتے ہو (۸) موست کو برحق جانے ہوگر عاقب کا کوئی سامان نہیں کرتے ،بلکہ دنیا کا سامان جمع کرتے ہو گرئے آ (۱) اپنی برائیوں کو چھوڑتے نہیں لیکن دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہو سے بھلا الیے لوگوں کی دعاکمیے قبول ہوگی ! ؟۔

(١) مخرن اخلاق صفي ١٠٠٨

جلدی مچانے والے کی صفرت ابوہررہ شے دوایت ہے، حضوراقدی صلی اللہ علیہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے تاوقتیکہ کسی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تاوقتیکہ کسی اللہ علیہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی دعانہ کرے اور جب تک جلدی یہ مجانب رضی اللہ علیہ مغتم نے عرض کیا یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) جلدی مجانے کا کیا مطلب ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ) جلدی مجانہ ہوتی نہیں دیکھتا ، سودعا کرنے وسلم نے ارشاد فرمایا ، یوں کھے گئے کہ جس نے بار بار دعاکی گر قبول ہوتی ہوتی نہیں دیکھتا ، سودعا کرنے مسلم شریف)

فسائدہ،اس مدیث سے معلوم ہواکہ دعاکی تبولیت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ دعاکرنانہ چوڑے اور ایل بھی نہ کھے کہ دعاکرتے ہوئے اخا عرصہ ہو گیا، گر قبول ہی نہیں ہوتی وعاکا

ظاہری شرونظر آئے یا نہ آئے برحال دعاکرتے دہنا چاہتے۔

ا کیے صدیت میں اس طرح وار د جوا ہے ، حضرت ابوہر برا ہے دوا بت ہے ، حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ دہ جلدی نہیں مجاتا، یعنی دعا مانگے والا ایوں کھنے لگے کہ میں نے اپنے رہ سے دعا مانگی تھی گروہ اب تک قبول نہیں ہوئی ( بخاری شریف ، مسلم تر ندی )۔

فسل مده السامحنا جونکه رحمت حق سے مایوس جوکر اس کریم داتا کے ساتھ عدم اعتماد کا ظن کرنا ہے اس وجہ سے اس کے ساتھ ایسا بر تاؤ ہوتا ہے وادر اسکی دعا قبول نہیں ہوتی وبلکہ ایسا کھنا مجی اللہ تعالیٰ کی ناراصکی کاسبب بن جاتا ہے اس لئے ایسے کلمات کھنے سے بچتے دہنا جاہے۔

اسكے بجائے ہوا ہی اسدیں اس رب كريم كے ساتھ باندھ دہتا ہے تواسكی دعاصر ور تبول ہوتی ہے بہاں كہم وي شئ سل جاتى ہے بہر دوسری چيز عطاك جاتى ہے بہر اسكے بدلے بين آنے والی مصيبت ثال دی جاتی ہے اور كمي بصورت ابتلاء اسكے صبر و استقلال اور و نوی الد توں سے مودی كو ذخيرة آخرت بناكر دكوليا جاتا ہے ۔ بہر جال دعائيں مانگے رہنا يہ نغاور قبوليت سے خالى نہيں ہوتی (درر فرائد ، جمع النوائد صفی ، ۴۸)

بے صبری کا سراگ سل گیا حضرت ابوہری اے دوایت بے : صنور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بندہ دعایم جلدی ای وقت کرتا ہے جب اسکی خرص دیا (طلب کرنا) ہو

<sup>(</sup>١) حيوة السلمين حضرت تحانوي (٢) خيب مختار ترجد معاني الاخبار صنى مدوامام ابوبكر بخاري الكلابادي ـ

اس لئے جباس کو د نیاحاصل نہیں ہوتی تو دہ چیزاس پر بو تھل ہوجاتی ہے۔ فسا تدہ،معلوم ہواکہ بندہ کی غرض دعاہے اظہار عبود بت ہونا چاہتے. مگر ہاں یادرہے کہ ذنیا مانگنابرانسیں ، گرجلدی مچاتے ہوئے اس پر بے صبری کا اظہار کرنا یہ غیر پسند میدہ ہے۔

حضرت انس سے روایت ہے ،حصور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، بندہ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ ربتاہے جب تک کہ جلدی نہ کرے یعن یوں کھنے لگتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی اس نے مير الماء صفحه ) (احمد ابوليلي انوار الدعاء صفحه ه )

بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ: آیت کریمہ اُدعونی اُستَجِبُ لکم ، مجم سے مانکویس قبول كرونكا اس مين دعا كرلية اجابت ( ( قبوليت ) ي اجابت ب السكر سوا كي نهين .

سدنا جیلانی فرماتے ہیں: بیند کورہ قول واقعی درست ہے، گرافلد تعالیٰ نے صاحت کا بیان فرمایا تو اس میں دینے کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ فرمایا ہی تمہیں دونگا سکی وجہ یہ ہے کہ بعض مرتب آقا ہے غلام كا ورباب اب بين بياكا سوال قبول كرليتا بهكر دينا شين اس عظاهر بواكد دعا كيان اجابت تو صروری ہے گرمطلوب چیز کا دیناصروری نہیں۔ (غنید الطالبین صفحه ۳۳)

عطاء النداسكندري أورمحدث فن تصوف كى كتاب اكال الشيم من شيخ عطاء الله سہار نبوری کی نکت نوازی اسکندری فراتے ہیں ، بادجود گر گرانے کے دعایں

عطاکے وقت تاخیر کا ہونا تجو کو مقبولیت دعا ہے ایوس نہ کردے کیونکہ وہ تیری اجابت کا گفیل اس امری ہوا ہے جس کودہ تیر سے لئے لیند فرماتا ہے نہ کہ جس کو تواہیے لئے پیند کرتا ہے اور جس وقت وہ چاہتا ہے۔ کہ جس وقت میں تو خواہش کرتاہے (بیال تک متن کی عبارت ہے)

اب بہاں سے محدث سہار نیوری ندکورہ من کی شرح فرائے ہوئے تحریر فرماتے ہیں : بعض عوام کھا کرتے ہیں کہ ،ہم بست دعا کرتے ہیں ، مگر قبول نہیں ہوتی اور بعض جو ورا نیک کملاتے بی انکاخیال یہ ہے کہ ہم تو گہنگار ہی ہماری دعا کیا قبول ہوتی ، بعض گناہوں کو مانع قبولست دعا جانے ہیں ، بعض واکر شاغل بھی اس وسوسہ میں جبلاً ہوتے ہیں کہ ہم سابہا سال سے ریاصنت و مجابدات كرتے بي كميكن بمارى حالت درست سيس بوتى اور نفسانىت اسى طرح باتى ہے ول سے دعا بھی کرتے ہیں اور تمنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کوعلائق سے خلاصی نصیب کردے اور کھود کار (مشکل

(١) اكال الخيم شرح اتمام العم صنوره وشاوح حضرت مولانا خليل احد محدث سهاد نيودي

صل) ہوجائے لیکن نہیں ہوتی اس سے تو انکو ایک قسم کی ایوسی ہوتی ہے : حضرت شیخ سب کا جواب ارشاد فراتے ہیں :

باوجود گر گرانے اور عجز وزاری سے دھا مانگے کے جودہ سراد نہیں ملتی تواس سے تم دھا کے قبول نہ بونے سے ماہوں و نااسد نہ بوجاؤ اس لئے کہ اللہ تعالی نے جودھا کی قبولیت کا دھرہ فرمایا ہے اسکے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ جو چیز مانگو گئے وہ ہم تم کو دینگے ، یہ اس لئے کہ ہماری عقل اور علم بست ناکانی ہے بساادقات جو شتی ہم طلب کرتے ہیں بعید اسکا دینا ہمارے لئے بستر نہیں ہوتا اور اللہ تعالی ہم پر ماں سے زیادہ رجیم اور شفقت فرمانے والے ہیں اور ہماری صلحتوں کو وہ ہم سے بستر جانے والے ہیں اس لئے دہ ہمارے مقاد کو یہ نظر رکھتے ہوئے مطلوبہ شتی نہیں دیتا۔

ادر ای طرح بعض اوقات وہ شی لمتی ہے لیکن دیر میں لمتی ہے ،اسکا بھی سبب ہے کہ اس وقت میں اگر دہ شی مل جائے تواس بندہ کے لئے دین در نیا کے لئے دہ مصر ہوگا اس لئے تاخیر سے لمتی ہے (قبولیت کا وعدہ اس وقت میں ہے جبکہ دینا مصلحت ہو) ہیں بندہ کو چاہتے کہ اپنی عقل کو دخل نہ دے اور برابراہے مولیٰ سے بانگتادہے اور قبولیت سے بایوس نہو۔

دعاؤل کی قبولیت کی مختلف شکلیں اضرت ابوسعید خدری ہے دوائیت ہے: حنور مسلی اللہ تعالی ہے کوئی ایسی دعاکر تاہے جس میں گناہ اور قطع رحمی کاسوال نہ ہو تو اللہ تعالی اسکو تمین چیز دل میں ہے ایک چیز مرحمت فرمادیتے ہیں: (۱) یا تو جلد اس کی دعا بوری فرمادیتے ہیں ایسی جو مانگا ہے دہی اسے دے دیا جا تاہے (۲) یا اسکے برابر اس ہے کوئی کسی قسم کی برائی دفع فرمادیتے ہیں (۲) یا آخرت می (اسے دینے کے لئے) اسکوذ خیرہ بنا کرد کو لیے ہیں۔

یہ سنکر صحابہ نے عرض کیا کہ: یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اب تو ہم بست دعائیں مانگا کرینگے، تو حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسکی عطاد بخشش اس سے بست ذیادہ ہیں بعنی اللہ تعالیٰ بست ہی دعاؤں کو قبول فرمانے والے ہیں۔ (احمد بمشکوہ صفی ۱۹۹ مستدر ک حاکم صفی ۱۹۹۳) حصنرت ابی سعیڈ سے روایت ہے: حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان بندہ

<sup>(</sup>١) انواد الدعا. صني بالمبنام الحادي الاصغر عن المحضرت تحانوي

<sup>(</sup>١) مراج المؤمنين صفى ١٥ عارف بالله صوفى عابد ميان عثماني تعصينين والمميلين.

دعا کرتا ہے مگر کسی گناہ یا ناجا تزبات کی دعانہ کی ہواور کسی اپنے یا ہے گانے مسلمان کی مصرت کی دعانہ کی ہوتو وہ دعا اس مسلمان کی صرور قبول ہوتی ہے لیکن اس کا اثر یا تو اسی دنیا ہی ظاہر ہوجا تا ہے یا دوسری صورت میں نظر آتا ہے کہ کوئی آسمانی وباء یا دنیوی بلاو مصیبت اس بندہ پر نازل ہونے والی تھی مگر وہ اس دعا کی وجہ نے دفع ہوگئ اور اسے اس کی خبر مجی نہ ہوتی یا اسکی دعا کا اثر قیامت میں ظاہر ہوگا جو نہا ہت صرورت کا وقت ہے اور وہاں ہر مسلمان بیر تمنا کرے گا کہ کیا ایچا ہوتا کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔

تشریج : جب قبولیت دعا کا مطلب معلوم ہوگیا تو یہ کہنا کسی طرح درست نہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی ، ہاں قبولیت کی کونسی صورت ہوئی اسکا علم بندہ کو نہیں ہوتا۔اللہ تعالیٰ علیم و عکیم ہیں وہ اپن حکمت ومصلحت کو یہ نظر دکھتے ہوئے مناسب فیصلے صادر فرماتے رہتے ہیں ، پس بندہ کا کام تو یہ ہے کہ مانگے جااور دارین جمل بن مرادیں پائے جا۔

رشتہ داری توڑنے والے کے لئے آسمان کے دروازے بند کردئے جاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن معود ایک مرتب صبح کی نماذ کے بعد ایک جمع میں تشریف لے گئے اور فرمانے گئے کہ بیں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ اگر اس جمع میں کوئی شخص قطع رحمی گرنے دالا ہوتو وہ بیمال سے چلا جانے مید اس لئے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتے ہیں ،اور آسمان کے دروازے قطع رحمی کرنے والے کے لئے بند ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے دعا مانگنے والوں کی دعا تسمان پر نسیں جاتی بلکہ دعا کے اور جانے سے بہلے بی دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور جب اسکے ساتھ ساتھ ہماری دعا ہوگی تو دروازہ بند ہوجائے کی وجہ سے دہ وہ وہائے گی اس لئے برائے کرم کوئی قاطع رحم ساتھ ہماری دعا ہوگی تو دروازہ بند ہوجائے کی وجہ سے دہ رہ جائے گی اس لئے برائے کرم کوئی قاطع رحم ہوتو وہ بیمال سے تشریف لے جائے۔ (التر غیب والتر ہیب)

ف اتده : مذکورہ قول صحابی ہے ہی معلوم ہوگیا کہ قاطع رحم یعنی کسی د نیوی مفادیا غرض کی دجہ سے اتدہ ادمر کی غلط صحیح باتوں کو سنکر رشتہ داروں سے گفت و شنیدیا آمد و رفت و غیرہ بند کردیتے ہیں ایسے مسلمانوں کو قاطع رحم کہا جاتا ہے انکی دھائیں قبول نہیں ہوتی بلکہ اوپر جانے سے سیلے ہی آسمان کے دروازے بند کردئے جاتے ہیں ۔

اس لے معجم غلط ک تحقیق کے بعد عفو در گزر کرکے میل جھول شروع کردینا چاہے تاکہ خدائی

المنت ، پرکار اور عدم قبولیت جیے افعال شنیعہ ہے جمیں ایان نصیب جوجائے اللہ تعالیٰ جمیں ، جملہ مسلمانوں اور خصوصاً دشتہ داروں کے ساتھ حمن سلوک کی توفیق عطافر بائے ۔ (آمین) جسب وہ دل جی مرجھا جائیں جنگی اس حضرت ابراہیم ابن ادبم کے سامے ایک جسب وہ دیا تعمی نظام کرتی ہے مرتب عرض کیا گیا کہ :اللہ تعالیٰ نے قرآن مجبد عمل فرایا : اللہ تعالیٰ نے قرآن مجبد عمل فرایا : اللہ تعالیٰ نے قرآن مجبد عمل فرایا : الدعون استی دعائیں کو شرف عمل فرایا : الدعون استی دعائیں کو شرف تبولیت عطاکرونگا اور تمہاری مرادیں پوری کرونگا ، لیکن کیا بات ہے کہ جم بست می دعائیں انگا کرتے ہیں لیکن قبول تبھی ہوتی ؟

یہ سکر حضرت ابراہیم ادبم نے فرمایا ، تمہاری دعاؤں کے عدم قبولیت کا سبب یہ ہے کہ تمہارے دلوں پر مردنی جھائی ہوئی ہے اور اس میں زندگی کا کوئی اثر باتی نہیں ہے ۔ جب وہ دل بی مرجعا جائیں جنگی گرائیوں ہے دعائیں نکلا کرتی ہے تو مجر دعاؤں میں تاثیر قبولیت کیے آئے گی ؟ بندے کی بید ادائیں اس اگرم الحدیثہ ، بیاں تک قبولیت دعامی تاخیر کے متعلق بندے کی بید ادائیں معلوم ہوتی ہیں شری اور قانونی شوا بدو دلائل تحریر کئے گئے ، اب الکرمین کو بھی بھلی معلوم ہوتی ہیں اس کرمی اور قانونی شوا بدو دلائل تحریر کئے گئے ، اب

یماں پر دو چار مدیش اسکے برعکس تحریر کی جاری ہے جنکا تعلق محض خداوند قدوس کا اپنے بعض بندوں کے ساتھ پیار و محسب بھرے انداز میں تڑپانے (بالفاظ دیگر چھیڑ تچاڑ) کے طریق سے ہے اور یہ مقام ست می اعلیٰ دارفعہے۔

بعض دفع حق تعالیٰ کی چاہت ہے ہوتی ہے کہ انکے کی بندے انکے مختلف اسما، مقدسہ کے ذریعہ شکستگی کے ساتھ انکو بار بار پکارا کریں ، بار باہ ، بار باہ ، یا الله ، یا الله وغیرہ اسما الحلیہ کے ساتھ بیار ہورے والہان انداز میں بلبلاتے رہیں ، اور وہ اوح الراحمین اسکو بنظر کرم ، خفقت و محبت کے اے دیکھتے اور سنتے رہیں ، بڑے خوش قسمت ہیں وہ حضرات جنہیں مجبوبیت کا یہ مقام حاصل ہوجائے اس لئے شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزار نے اور قبولیت دعا کے شرائط کی تکمیل اور آداب کو ترنظر رکھتے ہوئے وہ سکتا ہے کہ ایے تبع کو ترنظر رکھتے ہوئے وہ سکتا ہے کہ ایے تبع سنت کو در بار الہی میں محبوبیت کا بالا مقام نصیب ہوا ہے تر نظر رکھتے ہوئے دعائیں جلد قبول نہ ہونے کی وجہ سے بایوس و نا امید نہ ہونا چاہتے بلکہ اسکی مختلف وجوبات ہوا کرتی ہیں جن میں ہونے کی وجہ سے بایوس و نا امید نہ ہونا چاہتے بلکہ اسکی مختلف وجوبات ہوا کرتی ہیں جن میں ہونے کی وجہ سے بایوس و نا امید نہ ہونا چاہتے بلکہ اسکی مختلف وجوبات ہوا کرتی ہیں جن میں ہونے کی وجہ سے بایوس و نا امید نہ ہونا چاہتے بلکہ اسکی مختلف وجوبات ہوا کرتی ہیں جن میں ہونے کی وجہ سے بایوس و نا امید نہ ہونا چاہتے بلکہ اسکی مختلف وجوبات ہوا کرتی ہیں جن میں

<sup>(</sup>١) تازيان مرحم المنبحات صفحه ٢٩٦ مولانا ابوالبيان حماد صاحب ر

ے روا یت ہے حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے محبت کے روا یت ہے حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تواس پر مصائب کو مبادیے ہیں اور ان کو بلایا (مصائب) پر تیراتے ہیں (مثل پانی عین تیرنے کے ) جب وہ دعا مانگتا ہے ، تو فرشے کہتے ہیں ، الہی اسکی دعا قبول فرالیں ، کیونکہ یہ آواز کو صنا پند کر تا ہوں ، اسکورہ ہی ہی دو کیونکہ بین اسکی آواز کو صنا پند کر تا ہوں ، اور جب بندہ کوتا ہے ، اے میرے رہا ، تو اللہ تعالیٰ فراتے ہیں ، اسکورہ نا ہوں ، اور جب بندہ کوتا ہے ، اے میرے رہا ، تو اللہ تعالیٰ فراتے ہیں لبیک یُا عُبدی ، اے میرے بندہ کوتا ہے ، اے میرے رہا ، تو اللہ تعالیٰ فراتے ہیں لبیک یُا عُبدی ، اے میرے بندہ ہوں ؛ جو کی بھی تو اللہ تعالیٰ فراتے ہیں کہ بنایہ تیرے لئے یا اپنے نے ذیرہ آخرت کرالے ، اور میرے پاس ذخیرہ ( ، جمع ) رہنا یہ تیرے لئے زیادہ بستر ہے اس ہے کہ تجے سے مصیب دور کر دی جاتے ( صندا حمد )

محبوبیت کے انداز بین اللہ تعالیٰ سے برجستہ سوال کردیا فرماتے ہیں :اکی سرتبہ بین خواب بین خداو نوقدوس کے دیدارے مشرف ہوا ، تواسی وقت بین نے عرض کیا کہ : یا اللہ : بین تیری بار گاوعال میں دعا کر تا ہوں اور تم میری دعا کو قبول نہیں فرماتے ؟ تواس وقت انہیں منجانب اللہ یہ جواب ملاکہ اے میرے بندے یحیی ! مجھے تیری آواز ہے محبت ہے ،اس لئے میں تیری آواز کو بار بار سننا چاہتا ہوں (غنیة الطالبین صفحہ ۱۳۳۳)

سینا جیلانی فراتے ہیں ،اللہ تعالیٰ کے بعض مخلص بندے آپی صابحت بر آری کے لئے بار بار دعائیں کرتے رہے ہیں ،گر قبولیت ہی دیر معلوم ہوتی ہے ، بیاس دجہ سے کہ ،اللہ تعالیٰ فراتے ہیں میری جانب سے تاخیراس دجہ سے ہورہی ہے کہ ہی اسے دوست رکھتا ہوں اور دوسی کی وجہ سے ہی اسکی ہیاری آواز بار بار سننا چاہتا ہوں۔

چنانچ حضرت جرئیل علیہ السلام فراتے ہیں ؛ اللہ تعالیٰ مجے حکم ویتے ہیں کہ ؛ اے جرئیل ؛
میرے اس بندے کی عاجت کو تو بوری کردے گر قدرے توقف کے ساتھ ( یعنی کچ تر پاکر کچ چھیڑ
چھاڑ کے بعد آہستہ ہے قبول کرنا ) کیونکہ یہ میرا محبوب ہے ،اور بی اسکی آداز کو بار بارسننا پند کر تا ہوں (غذیہ الطالبین صفحہ ۲۳)
ہوں (غذیہ الطالبین صفحہ ۳۳۲)

<sup>(</sup>١) ذيب مختاد ترجد معانى الاخبارز صفى هام شيخ ابو بكر محد بن الحق بخارى الكلابازي -

بعضوں کا ترقی نیا اور گر گرانا اللہ تعالیٰ کو پیارا لگتاہے صوراقدی صلی اللہ علیہ وسلم فیارشاد فرمایا ، جب اللہ تعالیٰ کی بندے ہے محبت کرتا ہے تو اس پر بلا ، یا مصائب بسادیتا ہے ، پھر جب دہ دعا مانگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے بار الہا ؛ یہ آداز تو جانی پچپانی معلوم ہوتی ہے اور حضرت جبر ئیل علیہ السلام در بار الہٰی میں عرض کرتے ہیں کہ ؛ الہٰی اپ فلال بندے کی حاجت پوری فرمادی جبر ئیل فرماتے ہیں ؛ کہ اے جبر ئیل ، رہنے بھی دد مجھ اسکی آداز سننا پیند ہے (جم النوائد) حضرت شیخ کلا باذی فرماتے ہیں ؛ عدم قبولیت کیوں ہو ؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کو اپ بندے کی آداز سننا پیند ہوتی توالے بین ، عدم قبولیت کیوں ہو ؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کو اپ بندے کی آداز سننا پیند ہوتی تو اسے بندے کی آداز سننا پیند ہوتی تو اسے بندہ مؤمن سے کہہ دو اسلام دروی فرماتے ہیں ، بست سے مخلص اسے فرشتو ! اس بندہ مؤمن سے کہہ دو اسلام دروی فرماتے ہیں ، بست سے مخلص

کرتضر عکر تارہے میں اس کا اعزاز ہے اضاص کا دمواں (یعنی انکی آء و نالے) آسمان تک پہنچے ہیں، میاں تک کراس سقف عالی کے اور ارغر اعظم کا دمواں (یعنی انکی آء و نالے) آسمان تک پہنچے ہیں، میاں تک کراس سقف عالی کے اور اعرش اعظم) تک نالئہ گنزگاراں کی خوشبو جاتی ہے گراسکی اجا بت و قبولیت میں دیر ہوتی ہے اس تاخیر کو دیکھ کر ملائکہ اللہ تعالیٰ ہے زار زار نالہ کرتے ہیں کہ اسے اجا بت (قبول) کرنے والے ہر دعا کے اور اسے پاک ذات جسکی پناہ طلب کی جاتی ہے، یہ بندہ مؤمن تصرح کر دہا ہے اور دہ بجز آپکے کسی کو تکمیے گاہ (حاجت روا) نہیں جانت آپ تو بیگانوں (غیر سلموں) کو مجی عطاکرتے رہے ہیں ، آپ سے ہر خواہش مند آرزور کھتا ہے اور باوجود اسکے اسکی عرض اور در خواست قبول کرنے میں اس قدر توقف (تاخیر) ہور ہی ہاس میں کیا مصلحت ہے ؟

فرشے کے اس سوال کے جواب عی فداواند قدوس فرماتے ہیں: تاخیرا جا بت اسکی ہے قدری ک
وجہ سے نہیں ہے ، بلکہ میں تاخیراسکی امدادو عطاہ ہے کیونکہ ہم مؤمن کے نالہ (گریدوزاری کرنے) کو
دوست دکھتے ہیں ،اس مؤمن بندے سے کہددو کہ تصرع کر تارہ کہ میں اسکاا عزاز ہے ،جو حاجت
اسکو عظلت سے میری طرف لائی جس حاجت نے موکشاں میرے کوچین اسکولا کھڑا کیا ہے اگریں
اسکی حاجتوں کو پوری کردوں تو وہ میرے کوچ سے پوعظلت کی طرف واپس چلاجائے گا ،اگرچ بد دعا
مقصفات سے نالہ کردہا ہے اور دعاکی حالت بیں اسکا سید خستہ اور دل شکشتہ ہے اور نالہ فریاد کا
مقصفات یہ تھا کہ اسکی حاجت جلد بوری کردی جاتی لیکن توقف اس لئے ہے کہ جھکو اسکی

<sup>(</sup>١) معرفت السير جلد ٢ صفي ٢٩٠ ملغوظات شاه عبد الغني مجوليوري -

آواز بعلى معلوم بوقى باور دعاين اسكا اسالله اسالله "كتااور اسكايدراز و نياز كرنا اوريام ك دہ تملک اور ماجرا میں ہر طرح سے محبر کو پھسلاتا ہے اسب مجبر کوا جھا معلوم ہوتا ہے اس لے بطریق دوستی و محسبت حاجت روائی بی توقف کرد با بول اس وجه سے نبیل که بی اس سے ناداخل بول۔ ماحصل امرحال تاخیر اجابت دعاکی ست می وجوه میں سے ایک مذکورہ بالا مجی ہے، جو سعادت مند حضرات کو نصیب ہوا کرتی ہے، مسلمانوں کو چاہے کہ وہ کمی بھی این زبان سے یہ الفاظ نہ نکالیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی ؛ بال دعا توصر ور قبول ہوگی، مگر قبولست کی کونسی صورت ہوئی اسكاعلم بم كونسين بوتا الله تعالى بمارى مسلحتون اور مفاد كوية نظر دكھتے بوت بمارے ساتھ خيرو بھلائی کامعالمہ ضرور فرمائیں گے۔ ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے اس لئے قبولیت کے بقن کے ساتهانگے رہنا چاہے اللہ تعالیٰ میں اسکی توفیق عطافرائے۔ (آمن) اے کاش بماری کسی دعا کار دنیایس ظاہر مدہوا ہوتا حضرت جار بن عبدالثة سے روایت ہے، حضور صلی الله عليه وسلم نے فرمایا : قيامت کے دن الله تعالیٰ مؤمن بندے كو بلائیں گے حتی کر اے اپن بار گاوعالی میں باریابی کی اجازت دینے کے بعد اپنے سامنے اس سے فرمائیں گے اے میرے بندے: میں نے تجے حکم کیا تھاکہ مجے ہ عاکر داور میں نے تجے عدہ كياتهاك بن اسكوقبول كردنگا ـ توكيا تونے تج سے كوئى دعاكى تھى ؟ تو بنده كے كاك بال: اے پردرد گاریس نے دعاکی تھی ، تواللہ تعالیٰ فرمائینگے دیکھ تونے مجے سے کوئی دعانہیں کی . مگریس نے اسے قبول کرلی کیا تو نے مجے سے فلال فلال دن آیک غم کی وجہ سے جو تحجے پر نازل ہوا تھا دعائیں کی تھی کہ عى تجے اس غم كو كھول دوں؟ پرعى نے تجے اسكو كھول دياتھا (يعنى اس غم كودوركر دياتھا) تو بنده کھے گاکہ ہاں یارب، آپ نے ج فرمایا۔ مجراللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے اسکو تیرے لئے دنیا عى جلدى دے ديا تھا۔ اور كيا تونے مجے على فلال دن اكب غمكى دجے جو تجير نازل بواتحا . دعانسیں کی تھی کہ میں اس کو تج سے دور کردوں ؟ گر تونے اس سے کوئی کشادگی (رہائی ) نہیں دیکھی ؟ دہ کے گاکہ ہاں اے میرے بردرد گار : آپ نے ج فرمایا۔ تواللہ تعالی فرمائیں گے میں نے تیرے لئے اسکا جنت میں اشا اتنا ذخیرہ کرر کھا ہے ، پھر فرمائیں گے ، کیا تو نے مجہ سے فلاں دن ایک صرورت عى دعساكى تحى كرين اسے بوراكردوں؟ پرين فياسے بوراكر ديا تھا توده عرض كرے گاك بان!

<sup>(</sup>١) رسال انوار الدعا، صفى ١٠ ما بنامه الهادي ، وصفر ٥٠ ما معترت تحانوي وسيرنا جيلاني -

اے میرے پروردگار؛ آپ نے بچ فرمایا ؛اس طرح بست می دعاؤں کی یاد دبانی کے بعد ،حصور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ؛ مؤمن بندہ اس مقام پر بوں کیے گا کہ کاش اسکی کوئی دعاجلدی ( دنیا ) میں تبول بی بیوئی نہ ہوتی (رواہ حاکم)

دعاؤل کی وجہ سے مسینتیں دورکردی جاتی ہیں ایک مدیث بی اس طرح وارد ہوا ہے تیاست کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنسامنے بلا کر فرائیں گے اے میرے بندو اور دبوا ہے تیاست کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنسامنے بلا کر فرائیں گے اے میرے بندو اور دبیا بی ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم دعا کروہم قبول کریں گے ، بندے عرض کریں گے کہ بان یا دب ارشاد ہو گاکہ تم نے جو جو دعائیں دبیا بی مائلین تھی ہم نے وہ سب قبول کرلی تھیں .

ایس اللہ تعالی فرمائیں گے اے بندو اور یکھو تمہاری فلاں فلاں دعا کا اثر دبیا بی ظاہر کر دیا تھا ،

عرض کرینگے کہ بال بیشک ایسا ہی ہوا تھا ، پھر ارشاد ہو گاکہ تمساری فلال دعاہم نے قبول فرمائی گراسکا اثر ہم نے بدل دیا تھا دہ اس طرح کہ اس دعا کے بدلے میں تم پر فلال دقت فلال مصیب آنے دالی تھی گرہم نے تمہاری دعا کی وجہ سے وہ مصیب دفع کر دی تھی ، اور تمہیں اس صدمہ سے بچالیا تھا۔

بندے عرض کرینگے کہ بال یا اللہ ؛ ایسا ہی ہوا تھا ، پھر ادشاد ہو گا کہ تم نے فلال فلال وقت دعائیں کی تھیں گرہم نے اس کا کوئی نتیجہ دنیا ہیں ظاہر نہیں کیا تھا ، بلکہ آج کے دن کے لئے اسے دعائیں کی تھیں گرہم نے اس کا کوئی نتیجہ دنیا ہیں ظاہر نہیں کیا تھا ، بلکہ آج کے دن کے ٹنرے آئیں دکھ چھوڑا تھا ،اور لویہ تمہاری وہ امانت موجود ہے ، پھر جو کچھ انکے سامنے انکی دعاؤں کے شرے آئیں گئے تواسے دیکھ کرسب کے سب یہ تمنا کرینگے کہ اسے کاش :ہماری کسی دعا کا اثر دنیا میں ظاہر نہ ہوا ہوتا ،ورسادی کی ساری دعائیں آج کے دن کے لئے جمع دہتی توکیا اچھا ہوتا ۔

حضوراقدی صلی الله علیه وسلم نے اس قسم کی صدیث بیان فرما نے کے بعد فرمایا : مؤمن بندہ جتنی دعائیں کرتا ہے الله تعالی ایک ایک دعائی دصاحت فرمائیں گے کہ یا تو اس کا بدلہ دنیا ہی جل میں جلدی عطاکر دیا گیا تھا ایا اے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا گیا ہے۔ (آیکے مسائل ادرا دکا عل صفحہ ۲۰۰۶)

دعا کے بعدید مجی سوج لیاکریں کہ ہم نے جو دعائیں مانگی ہے وہ کس قسم کی ہیں، کہیں نا جائز تو نہیں ؟

(١) معراج الومنين صنى ١٨ صوفى عابدميان عثمانى تعشيدى والجميل -

اس قسم کی دعائیں کرنا جائز نہیں اس حضرت تعانوی فراتے ہیں ، دعا میں کہی یہ خرابی کرتے ہیں کہ ناجاز بات کی دعا کرتے ہیں ، پھروہ کیے قبول ہو ؟ حدیث میں ہے کہ ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک دعاقبول فرماتے دہتے ہیں جب تک گناہ یادشتہ داروں کی حق تلفی کی دعا نہ کی ہو، سوبعض دفعہ اکثر دعائیں گناہ کی ہوتی ہیں ، اب ان کا قبول نہ کرنا ہی حق تعالی کی دعمت ہے ، جیسے مورثی ذمین کے قبارے میں بیدوعا کرنا گارے میں بیدوعا کرنا گار ہیں ، ایسے ہی کہ جمادالو کا فلاں ( دنیوی ) امتحان میں پاس ہوجائے تو اسکو دی گلٹری ، سرکاری منصب وغیرہ لی جائے سویہ دعا ہی صرے سے ناجاز ہے ، کیونکہ حکومت کی اکثر نوکریاں شریعت کے خلاف ہوتی ہیں ۔

اس لئے اس قسم کی دعائیں کرنے ہیں خود بزرگوں اور عالموں کو احتیاط کرنی چاہے ،ناجاز مقد موں کے واسطے بھی دعائیں نہ کیا کریں کیونکہ انکے لئے دعا کرنا بھی خود ایک گناہ ہے ،دعا کرانے والے کیونکہ عزمن مند ہوتے ہیں اس لئے انکے بیان پر اعتماد اور مجروسہ نہیں کرنا چاہئے ۔اور اگر کسی کے دنجیدہ ہوجانے کے خیال سے المکار نہ کرسکیں تو یوں دعا کردیں کہ یا اللہ ! جس کاحق ہو اسکو دلوادیجے ۔

خلاصہ بیک : ناجائز کام کی دعانہ اپنے لئے کرے نہ دوسروں کے لئے ، پس ظاہر ہوگیا کہ ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی ایک وجہ ہماراا پاقصور اور ناجائز تر جمانی کرنا ہے اس لئے الیے اسور سے بہتے رہنا چاہئے ۔

مصور فطرت حضرت خواجد حسن نظامی کا ملفوظ اصاحب نسبت بزدگ خواجد حسن نظامی صاحب نسبت بزدگ خواجد حسن نظامی صاحب د بلوی فراتے بی برے پاس صدبا خطوط مربدوں اور عقیدت مندوں کے آتے بی جی بی قرضد کی شکایت ہوتی ہے اور اسکے لئے دعاطلبی اور کسی بطع ہوئے ممل دست عنیب یا بابر کت تعویز یا کسی مؤثر دعاد غیرہ کی در خواست ہوتی ہے۔

یں یہ نہیں کمتاکہ دعاؤں میں اڑنہیں ہے بین اسے تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں برئی طاقت و قوت ہے ،گر میں ان لوگوں کو صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں کہ : اللہ تعالیٰ کسی قوم کی عالت نہیں بدلتا جب تک کہ دہ آپ پی حالت نہ بدلے اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجمد میں حالت نہیں بدلتا جب تک کہ دہ آپ پی حالت نہ بدلے اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجمد میں

<sup>(</sup>١) تسيل المواعظ جلد اصفو ٢٥٠ (٢) ابنامه صوفي اكتور ١٩٢٠ بندى ساوالدين ينجاب.

فرمادی ہے: اِنَّ الله لایغیر مایفوم ، پس وه کسی دعا کوجب بی تبول کرے گاکہ دعا مانگے والے میں این حالت سنوار نے کی کوششش بھی دیکھے گا۔

تم لوگ تو بیچاہتے ہوکہ تھی بھاڑ کر خزانہ گرین آجائے ، یا تکیے کے نیچ سے روپے دیکھے ہوئے ال جایا کریں بیسب جموٹ اور غلط ہے ، اس بی تعویز گنڈے کرنے والے بیشہ ور عالموں اندین کے کار میں میں اور خلام کردہ خا

اور پیر فقیرول کی مکار بول اور دغا باز بول کا برور خل ہے۔

اسب عنقریب غیب کا ہاتھ | دست غیب کے یہ معیٰ ہر گزنہیں ہے کہ تکدیے کے ہم کو گھر بیٹھے خزان دسے جائے گا | نیچ سے کچ رکھا ہوا مل جائے ابلکہ یہ ہے کہ جوتم

محنت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں فیبی مدد فرمادیں اور تم کو اسکا تمرہ انجا اور جلد ملجائے الوگ دعاتیں وظیفیے کے طور پر پڑھے ہیں بہلے کرتے ہیں اور سادا دن دسادی دات اس محنت میں ہر باد کرویے ہیں اور سادا دن دسادی دات اس محنت میں ہر باد کرویے ہیں اور گذر اوقات قرصد کے اصافہ ہے ہوتی ہے ، کیونکہ انکو بھین ہوتا ہے کہ اب معتریب ان دعاؤں کی برکت سے ضیب کا ہاتھ ہم کو گھر پیٹھے خزانہ دسے جائے گا اور ہم سادا قرصد اوا کرکے نوب فیش و عشرت سے اوقات ہاس کرتے رہیں گے۔

ایسے لوگ بھی احمق ہیں اور انکے پیر اور گراہی میں دکھنے والے رہبر بھی خود غرض ہیں انکو دعاؤ عملیات بیں بست تھوڑا سا وقت خرچ کرنا چاہئے ۔ تاکہ باقی تمام وقت کسی محنت اور جائز ذریعہ آمدنی بیں خرچ ہوسکے اور دعاؤں کی برکت سے اس محنت و کوسشسش کا پھل جلدی اور زیادہ لے

اورائلي مفلسي دور بور

یہ ذہن نشین فرمائیں کوئی دھا قبول نہیں ہوتی جب انسان سودی قرعن کا روپیہ کھا تاہے ، کیونکہ
یہ اکل حرام ہے اور حرام خوری دل کوسیاہ کردتی ہے اس لئے ایس ناجا نزاور حرام غذا اور تجارت و
ملازمت وغیرہ کو چھوڈ کر صدق دل سے توبہ کرکے اکل طلال کے لئے کوسٹسٹس کرتے رہنا چاہے ،
مجرانشاء اللہ تعالیٰ خداؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشتودی اور روزی میں برکت کے ساتھ دھائیں
قبول ہوتی دہے گی۔

اکی مسلمان کی دعا بیس سال کے بعد قبول ہوتی خود صفرت ابراہیم بن ادہم سے مردی ہے دوہ فرماتے ہیں اکہ میں ایک شہریس سون کی کرمسجد میں مقیم ہوا جب نماز عشا ، ہو چکی سے مردی ہے دوہ فرماتے ہیں اکہ میں ایک شہریس سون کی کرمسجد میں مقیم ہوا جب نماز عشا ، ہو چکی (۱) قصص الادلیا ، فرمسة البیانین ترجید دصنہ الریاصین جلدہ صفح ہو مترجم مولانا ظفرا حمد عشانی محدث تھانوی

توذرداد نے آکر کہاکہ تم بیال سے نگاوی دروازہ بند کرنا چاہتا ہوں بیں نے کہاکہ بی مسافر ہوں میں شب گزارونگا وہ کہنے لگامسافر قندیلیں اور چٹائیاں چرا کے جاتے ہیں جسکی وجہ ہم کسی کو میاں سونے نددینگے وصفرت نے فرایا بسردی کا موسم ہے ایک دات گذار لینے دیں اس نے کچے نہ سن و بلک منت کے باکہ میں تا تک بکڑ کر کھینچا اور عمام کے دروازہ تک منہ کے بل گھسیڈے ہوا لیجا کر چھوڑدیا اور مسجد کا دروازہ بند کر کے دہ چلا گیا۔

یں نے کوڑے ہوکر دیکھا توالک آدی تمامیں آگ جلارہاتھا بیں نے اسکے پاس جاکر سلام کیا گراسے جواب نددیا بلکداشارہ سے مجھے بیٹھے کے لئے فرایا بیں بیٹھ کیا اسے بیں نے خوف زدہ پایا کمی وہ دائیں اور کمجی بائیں جانب و تکھا کرتا تھا جب وہ حمام جھونک کرفارع ہوچکا تومیری طرف متوجہ ہوکر سلام کا جواب دیا۔

یں نے کہا تعجب ہے : جب جی نے سلام کیا تھا اسی وقت تم نے جواب کیوں ند دیا جاس نے کہا جی ایک تو م کا ملازم ہوں اس وجہ ہیں ڈرا کہ اگر تمہادے سلام کے جواب جی مشغول ہوگیا تو جی فائن اور گہزار ہو جاؤنگا ، حصرت نے پوچھا تم دائیں بائیں بار بار دیکھتے دہتے ہو کیا کسی کا خوف ہے جاس نے کہا کہ باں بیں موت سے ڈر تاربتا ہوں نہ مطوم وہ دائیں جا سب ہوائے یا بائیں جا سب سے ، حصرت نے پوچھا تمہیں مزدودی کمتی لمتی ہے جاس نے کہا ایک ورہم اور ایک دائک ہو جا بی سے نے بائیں جا سب سے ، حصارت نے پوچھا تمہیں مزدودی کمتی لمتی ہے جاس نے کہا ایک ورہم اور ایک دائک ہو جی ایس نے کہا ایک ورہم اور ایک دائل پر خرج بی میں نے پوچھا اس کا کیا کرتے ہو جو تو جواب دیا کہ دائک تو جی ایپ اور ایپ ایل وحیال پر خرج کرتا ہوں اور در درہم ایپ ایک بھائی کی اولاد پر صرف کرتا ہوں ، وہ میرا حقیقی مجائی شمیں ہے بلکہ مسلمان ہوئے کے ناملے سے لوج اللہ انظے والد سے دو تی تھی افکا دصال ہوگیا تو انکی اولاد کی مسلمان ہوئے ایپ ذرہ لے دکھی ہے۔

حضرت نے پوچھاکیا تم نے اللہ تعالی سے کسی حاجت روائی کے لئے کوئی دعائی تھی جواس نے قبول فرمائی جو ؟ دہ کھنے لگا ہاں ، میری ایک حاجت ہے اور اسکے لئے بیس سال سے سلسل دعا کر دہا ہوں گر اب تک وہ حاجت پوری نہیں ہوئی ، عی نے پوچھا وہ کیا حاجت ہے ؟ اس نے کہا کہ بعض نے سنا ہوں گر اب تک وہ حاجت پوری نہیں ایک در گر شخص ہے جو سادے عابدوں وابدوں پو فائق ( بلند عی نے سنا ہے کہ عرب میں ایک در گر شخص ہے جو سادے عابدوں وابدوں پو فائق ( بلند مقام رکھتا ) ہے انہیں ایر اہیما بن اوہم کہتے ہیں ، عی نے اپنے اللہ سے دعاکی تھی کہ عی اسے اپنی زندگی میں دیکھ لوں اور اس کے سامنے میر اوصال ہوجائے ،

حضرت نے فرمایا، خوش ہوجاد اسے بھائی ؛ تمہاری حاجت اللہ تعالیٰ نے پوری کردی تمہاری دعا قبول ہوگئ اور تھے تمہارے پاس منہ کے بل گھسیٹے ہوئے بہونچادیا ، سنویس ہی ابراہیم ابن ادہم ہوں ؛
دہ سیبات سنتے ہی المجل پڑا ، اور مجھ سے لیٹ کر معافقہ کرنے لگا اور وہ بیکہ رہاتھا یا اللہ ؛ آپ نے میری حاجت پوری فرمادی ،میری دعا قبول فرمالی اب میری دوح بھی قبض فرمائے تاکہ تیرا مخلص بندہ مجھ عسل کفن دیکر نماذ جنازہ پڑھالیں ، چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے اسکی بیدعا بھی قبول فرمالی اور اسی وقت اسکی دوح پرواز کرگئی۔

ف انده : اس واقع بی ست می عبرت و نصیحت کی باتیں ہیں ، پہلے زمانے بی مزدوری کرنے والے عام مسلمان مجی خلوت و جلوت بی اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں دکھتے تھے بیاں تک کہ اجنبی مسافر کے سلام کے جواب دینے کو بھی اپنی ڈلوٹی کے وقت مناسب نہ مجھا کام سے فارع ہوکر سلام کا جواب دیا حقوق العباد کی اتنی فکر ہواکرتی تھی۔

دوسری چیز اس بین بید کھی ہے کہ وہ وقت فوقت دائیں بائیں جانب دیکھتے رہتے تھے . دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ تاریک راتوں اور سہائیوں بیں بھی ہمہ وقت فکر آخرت اور موت کا استحصار ان لوگوں کے سامنے ہوا کرتا تھا۔

تسیری چیز: ان لوگوں بی تناعت و کفایت خعاری کے ساتھ دہتے ہوئے دشتہ دار و متعلقین اور دوست احبابوں کی مال و دولت کے ذریعہ خدمت و خبر گیری کرتے دہنا تھی۔ یہ بھی وہ مسلمان اپنا فرض منصبی تجھتے تھے ، یہ مسلمانوں کی گم کردہ ایک عظیم میراث ہے جے ذندہ کرنے اور دواج دیے کی اشد ضرورت ہے۔

چوتھی چیز برواس اصل مضمون کی تر جانی کر رہے ہوں ہدکہ اس محامی نے حضرت ادہم سے فرما یا کہ بہتی بیس سال مصلسل ایک دعا کر ہا ہوں گراب تک دہ پوری نہیں ہوئی دہ دعا اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اہراہیم ابن ادہم کی ذیارت د دیدادے مشرف ہونے کی چنا نچ بیس سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسکی دعا قبول فرماتے ہوئے تمنا بوری فرمادی اس سے معلوم ہوا کہ بڑنے یہ بعد ہوا کہ بونے دیداد منتی دیر ہیز گار لوگوں کی دعاقل کی قبولیت کا ظہور بیس جالیس پچاس سال کے بعد ہوا کرتا ہے تو ان دافعات کو مدفظر رکھتے ہوئے ہمیں مالیس و ناامید یہ ہونا چاہیے ، اور تھک کر دعائیں مانگنا بھی یہ چوڑد بنیا چاہیے ، اور تھک کر دعائیں مانگنا بھی یہ چوڑد بنیا چاہیے ،

سمجى ديرنگانے كى وجربيہ ہوتى ہے كہ حق تعالىٰ كو اپنے بندوں كارونا پينتا بهند ہوتا ہے اب جن لوگوں كى دعا قبول نہيں ہوتى وہ لوگوں كى دعا قبول نہيں ہوتى وہ ست فوش ہوتے ہيں اور جن لوگوں كى دعا قبول نہيں ہوتى وہ سخت پريشان رہنے ہيں مالانكر دعا كا قبول ہوجانا يہ كچي اس بات كى علامت نہيں ہے كہ دعاكر في والا خوا كے بيال مقبول ہے اور دعا كا قبول نہونا ہى اسكى علامت نہيں كہ يشخص فدا كے نزد كي مقبول نہيں ا

حق تعالی انسان کی اس حالت کی شکایت فراتے ہیں کہ ، جب اللہ تعالیٰ انسان کو فراعنت دیے ہیں تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمجے پر بڑا کرم فرمایا اور جب دزق شک کردیے ہیں تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمجے ذلیل کردیا اور اللہ تعالی تمجے چاہتے نہیں ،

اسکے جواب میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ: ہر گر نہیں؛ یعنی یہ بات نہیں کہ فراعت اور خوشحالی اللہ تعالیٰ کے ہاں معبول ہونے کی دجہ سے جوتی ہے اور شک دستی اسکے ہاں دلیل ہونے ک

بلکرجس کے لئے غربی مناسب ہوتی ہے اسکوغربی دیے ہیں اور جس کے لئے امیری مناسب ہوتی ہے اسکوامیری دیے ہیں اور یہ فدا تعالی کی بڑی فعمت ہے کہ جو حالت وہ ہمادے لئے مناسب سمجھتے ہیں وی دیتے ہیں ت

بعظ من وبي ديد من و المحالم التي المحالي دعائي قبول بو كن ؟ الصرت عامرا بن سد في في المام الانبياء ما التي المحالية عن معاويد عن التي والد في والد في دوايت كى به كه ايك مرجه حضوراتدي صلى الله عليه وسلم معجد بن معاويد عن

(١) تسيل الواعظ ملد اصلى ١١٨ مواعظ حضرت تعانوي (٢) التكشف عن ممات التصوف صلى ١٠٨ حضرت تعانوي

تشریف لائے اور اس میں دور کعت نماز پڑھی، پھراپنے پرورد گارے دیر تک دعا مانگنے رہے ہے ادعاے فارع نبوکر ہماری طرف متوجہ ہوکر فرمایا ، میں نے اپنے رہ سے اس وقت تین دعائیں مانگیں ، سو ان میں سے دو تواللہ تعالیٰ نے شقور (قبول) فرمالی اور ایک نامنظور کی پھر یوں ادشاد فرمایا ،

بیں نے پہلی یہ دعاکی کہ : یا اللہ میری است کو قط عام سے بلاک و بربادیہ کیجیو سواس دعاکو قبول فرمالیا ، دوسری یہ دعاکی کہ : یا اللہ میری است کو غرقانی ( پانی کے سیلاب بیس غرق ہونے ) سے بلاک ہونے سے بچا لیجیو ، سواللہ تعالیٰ نے اسے بھی قبول فرمالیا ، تعیسری دعا بیس نے بیکی کہ : یا اللہ میری است (کے مسلمانوں) میں باہم جنگ وجدال (آلیس میں لڑائی ، نا اتفاقی) نہ ہو ، سواللہ تعالیٰ نے اسے قبول نہ فرمایا۔ (رواہ مسلم)۔

فسے ایدہ بعض لوگ دعا کی قبولیت کو ولایت اور بزرگ کی دلیل سمجھتے ہیں اور لاعلمی کی وج سے ایسے گراہ کن اعتقادات ہیں چینس کرانینے ہاتھوں نقصانات اٹھاتے ہیں۔

مذکورہ بالاً حدیث پاک سے معلوم ہوگیا کہ بجب مرتاج الانہیا، جب کبریا، صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی قبول مذہوئی تواولیا، کالمین یاعام مسلمان کی دعا بھی اگر کسی وقت کسی سلسلہ ہیں قبول مذ ہوتو یہ قربن قبایں ہے۔ بلکہ قبول مذہونا ہے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں ہیں ہے ایک سنت تصور کرناچاہے آئیں سنت کے استحضاد سے عدم قبولیت کاغم وصد مربلکا ہوجا یا کریگا۔ مستجاب الدعوارت صباحب شنریعت رسول کی دعا کی قبولیت کا ظہور

چالیس سال کے بعد ہوا

ربتنا الطميس على اموالهم والشدد على قلويهم الموسات موسى عليه السلام في دعا ما على السيام الموسات و البود كرديجة اور النظر ولوس كوسخت كرديجة اس دعا كرديجة الراسط ولوس كوسخت كرديجة اس دعا كرديجة الله تعالى في الدون عليها السلام) تم دونول كى دعا تبول كرلى كن سوتم مستقيم رجود (باالع السودة يونس) و تعالى في مستقيم رجود (باالع السودة يونس) و معنوس مفتى صاحب في علامه بنوى كروال من تعالى في قد الجيبية.

(١) تفسير معارف القراك جلوم يا الرع السورة لونس صفير ١٧٥هـ

الناس كى طرح جلدبازى مذكرنا.

چنانچه ببتول علامه بغوي . باوجود ايك جليل القدر نبي (حضرت موسي عليه السلام ) اور صاحب شرييت رسول بوتے بوت كى دعاكى قبولىت كاظبور چالىس سال كے بعد بوا اسكا مفصل بان ای کتاب کی پہلی فصل می قرآنی تعلیمات کے اتحت گزدچکاہے۔ وُ قَالَ إِنَّى ذَا هِبُ إِلَىٰ رُبِّي سُيُهُ دِين ٥ رُبِّ هُبُ لِي مِنَ ﴿ تُرْمَ اور ابراسِم كِيزَ لِكُ الصَّالِحِينَ ٥ فَبُشِّرُنْهُ بِعُلْم حَلِيم ٥ إ٢٠٠ ، ووالسالات على الين رب كى طرف چلاجاتا ہوں وہ مجھ کو چپنیای دے گا اے میرے رب مجھ کو ایک نیک فرزند دے اسوہم نے انکو

ایک طلیم الزاج فرزند کی بشارت دی (بیان التر آن) حضرت ابراہیم علیہ السلام جب این قوم کی ہدایت سے مالوس و ناامید ہوگئے ، تواب ان سے علیمة بوجانا پند فرما یا اوراپ مادر وطن (بسی کوٹا الم علاقہ کوف کے قریب ملک بابل) عراق سے

این ابلیه محترمه حضرت ساره ( بیرمحی شاه حران کی بینی اور شاه زادی تھی) انکواور اپنے بھتیج

حضرت لوط عليه السلام كواي بمراه بقصد بجرت ليكرعازم سفر بوكر ملك شام جانے كے لئے رواند

اى ائنسائے سفر فرعون مصر (بي ظالم ضحاك كا بھائى سنان ابن علوان تھا) كا حصرت سارة ﴿ كى عصمت بي باتو دالے كے ادادے كا ناكام واقعہ پيش آيا ركراس وقت روئے زمين برعور توں عى سبست يهلى مسلدادر مؤمد عنت آب عودت حضرت مادة كى كرامتوں كامنجاب الله باد بارظبور بوا ، فنك سامن اس بدقاش ظالم شاه مصر في بس د ناكام بوكراب بتحياد دال دي. اس خدارسدہ حرم حصرت سارۃ کے بمراہ خدائی غیبی طاقتوں کے مشاہدہ سے متاثر ہوکر اسی شاہ مصرف بن النت جكر شاه زادى حصرت مع إجرة كواس بأكراست عنيد حرم حصرت سارة كي فدمت

سی خادر کی حیثیت سے بطور ہدیہ پیش کی جے لیکر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں

(١) تقريمه دف التركن جلد ٢ يا ٢٠ ع ١٥ مورة عنكريت من ١٨٦ (٢٠١) البدليد والنهاي جلد ٢ صنى ١٨٥ ترجمان السنب جلد ٢ صنى ١٩٠ محدث بدوعالم (r) والرجات: (١) . تودات كاب بدواتش باب ١٠ مراه (r) ادخ التركان بلوم صنى n علىرسدسلمان عدى (٢) تصص الترآن بلدامني ما كابد لمت مولانا حفظال حمن سوباردي (١) براجين ابره في حريت باجره مولانا فلام رسول جزياكوني ا کیب جلیل القدر پبغیبر کی پہلی دعا کی قبولیت کا ظہور بارہ سال کے بعد ہوا حضرت ایراہیم علیہ السلام کو اپنے وطن عزیز سے جوت فرمائے تک جبکہ اس دقت آپکی عمر مبادک پھترسال اور حضرت سارۃ کی عمرسترسال ہو کی تھی۔

اتن عمر ہوجائے کے باوجود کوئی اولاد نہ ہو پائی تھی اس لئے وطن سے جوت کرتے وقت اولاد کے لئے نہ کورہ دعا فرمائی تھی رکب ھُٹ لِی مِن الصَّالِحِینَ ، یعنی اسے میرسے رہ مجے کو ایک نیک فرزند عطا فرمائے تو اسی وقت دعا کی قبولیت کی بشادت اللہ تعالی نے سنا دی تھی کہ ، فُہشتَ نُدُمِغُلِم حُلِمٌ ، سوہم نے انکوا کے صلیم الزاج فرزند کی بشادت دی ۔

اب اسکی شکل اس طرح دجود پذیر ہوئی کہ : ادھر حصارت سارۃ نے تحسوس فرمایا کہ : میرے میاں کی تمناہ ہے کہ : اسکے ہال کوئی وارث ہو اور میری گود خالی ہے ، شادی ہوئے کائی ذمانہ گذرگیا ، اور جوانی ڈھل جانے ہوئے ہال کوئی وارث ہونے کی کوئی سبیل نظر نہ آئی تو انہوں نے اپنے آپ کو اور جوانی ڈھل جانے دو تھی جب اولاد ہونے کی کوئی سبیل نظر نہ آئی تو انہوں نے اپنے آپ کو بانمجے تھود کرتے ہوئے حصارت سارۃ نے خادمہ کی شکل بیں جوشاہ زادی ملی تھی (حصارت ہاجرۃ ) اسے خودا ہے آقاء و شوہر حصارت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت بیں ذوجہ تا نہ کے طور پر پیش کردیا ، چنا نے حصارت ابراہیم علیہ السلام کی خدجب ان سے حصارت اسمعیل علیہ السلام ہی جانے ہو جب ان سے حصارت اسمعیل علیہ السلام ہی ہو تھیا تی سال کی تھی ،

اس پوری بحث کا ماحصل میرکد: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تواسی ذمانے بیں بجرت فرماتے وقت پچھتر سال کی عمر بیں قبول ہو چکی تھی مگر دعا کے شمرات کا پہلا ظہور حضرت اسمعیل علیہ السلام کی شکل بیں جھیاسی سال کی عمر بیں ہوا ، یعنی ایک جلیل القدر پنیبر خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا ظہور دعا ما تگئے کے بارہ سال کے بعد ہوا۔

سال کے بعد دوسری اولاد کا تمرہ حصرت اسحن علیہ السلام کی شکل میں موصول ہوا۔ ماحصل میرکہ حق تعالی کے ایک برگزیدہ متجاب الدعوات مقبول پنیبر کے دعا فرمانے کے باره سال کے بعد پہلی اولاد ہوتی اور دومسری اولاد پچیس سال کے بعد ہوتی ،

اور ہم بہ چاہتے ہیں کہ : ہم آج دعا مائلیں اور کل اسکا ہمیں صله مل جائے ، سیکٹی نادانی اور بے صبرى كى بات ب ـ اسى لئے بمادے مدنى آقا، حضرت رسول كريم صلى الله عليه وسلم فياسية مان والوں كوبار بارية عليم فرمائي صحيح بخارى ومسلم كى دوايت اسى باب يس كزر يكى ،آب صلى الله علیہ وسلم نے ارشادِ فرمایا ؛ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہیں محاتا ، یعنی دعا مانكے والا بوں كہنے لگے كہ بيس نے اسے رب سے دعا مائكى تھى مگر دہ اب تك قبول سيس موتى . اس طرح کہنا یا پھر تھک کر دعا مانگنا ہی چھوڈ دینا ، یہ ایک مسلمان کے لئے کسی طرح بھی زیبا شیم الثد تعالیٰ جله مسلمانوں کو صبروسہار کی توفیق عِطافربائے (المین)

معمار بسيت الله ،حضرت خليل الله عليه السلام كي دعا كي قبوليت كاظهور تين ہزار سال کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں رونما ہوا ،

رُبَّنَا وَ ابْعَثُ فِيهُمْ رُسُولًا مِنْهُم لِ اللهِ المَّنَا وَ ابْعَ فِيهُمْ رُسُولًا مِنْهُم لِ اللهِ المَ يا ع الم سورة البرة المرافق المناس على كا كريش ال يرتيري آيستي

حضرت ابراجيم عليه السلام في بيت الله شريف كى تعمير كرتے بوت مذكوره دعا فرمائي تھى ،ك یا الله میری اولاد ونسل می ایک دسول مجیج دیجتے جو انگو آپ کی آیات تلاوت کر کے سامنے ، الاج حدیث عل مے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کواس دعا کا جواب حق تعالیٰ کی طرف سے یہ ملاکہ آپ ک دعا قبول کرلی گئ اوربدرسول آخری زمانے میں بھیج جا تھنگے ،

حصرت ابوامار في الكيم حبه سوال كياكه بارسول الله (صلى الله عليه وسلم) آب اين بوت اننا بندائی زندگی کے کچے طالات (این سفری) توہمیں بالاتیں؟

تواس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام كي دعا ، حضرت عيسى عليه السلام كي بشارت و خوشخبرى اور اين والده ماجده كي نواب كا مظهر بول

(۱) دواها بن جرية وابن كيتر (۲) دواه مسنداحد

نوسف:اسكى مزيد تنفسيل ديكھنا ہو تومعارف القرآن جلد دپا دع ١٣ سورة البقرة صفحه ٢٣١ پر مرقوم ہے وبال مراجعت فرماقی جائے۔

يختقرواقعد لكھنے كامتصديہ ہےكہ: آج سے ہزاروں سال سيلے عرب كے ريكستان على معمار سيت الله في سيت الله كي تعمير كرت بهوست اخلاص وللبسيت كے ساتھ والهان انداز بين عزم ويقين کے ساتھ جو دعا یا نگی تھی اس دعانے شرف قبولیت تواسی وقت حاصل فرمالی مگر قبولیت کے آثار اور مانكى بوئى سعادت منداولاد بتول مفتى محد فنفيع صافحت تين بزار سال ١٠ور وزير تعليم المام الحند حصرت مولاناابوالكلام آذاد كي تحقيق كے مطابق جار ہزارسال كے بعدظہور پذير جوت.

یہ واتعات است کے مسلمانوں کو اس بات کا درس عظیم دے دہے ہیں کہ ایک مسلمان کی اصول د صنوابط سے مانگ ہوئی دعائیں کہی رانگاں اور بے کار تنگیں جاتیں وعائیں قبول تواسی وقت ہوجاتی ہیں مگر قبولیت کا تمرہ اور پھل مختلف شکلوں ہیں اور مختلف اوقات و زمانے ہیں مشیت الهی کے تحت ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں۔اس لئے دعائیں مانگنے میں عفلت نہیں برحی جاہت اور مانگنے کے بعد مالوس و ناامید بھی مذہو ناچاہتے وہ کریم داتا ہرکس و ناکس کی اشک شوئی فرماتے رہتے ہیں۔ اصل مقصد کی نشاندی کرنے سے بہلے ، بیال پر رئیس المبلنین ، فرالاست حضرت مولانا محد الیاس صاحب کاند هلوی کی سوائے کا مختصر ساخاکہ ،حصرت کی سوائے میں سے پیش کرنا جا بتا ہوں ، جس سے انشاء اللہ تعالى مسائل حل ہوتے علے جائيں گے،

حضرت مولانا محد الياس صاحب المالي (عاد ) عن دار العلوم ديوبند تشريف ليك ادر موقوف عليه دغيره كتابول كى تكميل كے بعد ودرة عديث بين داخله ليكر فخرالمحدثين شيخ الهند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی سے بخاری شریف یردھ کر ۱۳۲۳ ہے (۱۹۰۸ ) یس دار العلوم دیوبندے فراغت حاصل فرمانی۔

حصرت مولانا الباس كى شادى بين صفرت مولاناك شادى ١٣٣٠ (١٩١٢) بين محتم الامت مجدد محضرت تعانوي على محتم الامت مجدد ملت حصرت تحانوي كوخصوصي طور بريدعوكميا كميا اوراس مجلس بين حصرت تحانوي كاعارفانه

(١) سيرت فاتم الانبيام يشدوه و واستولف معترت منتي محرفتلي صاحب (١) كتاب بنام عمدين منوع وعضرت مولانا ابوالكلام توادّ

(٣.٢) حفرت مولانا كله المياس صاحب اود الحي وين دعوت بعنى ٥٠ ١٨ معنف حفرت مولاناسد الوالحن على ميال صاحب عدى

قطبعالم حضرت شخ الحديث صاحب فرات بي كدواس بيان وتقرير كانام فوائد الصحبة (بزرگوں کی صحبت کے فوائد )ر کھا گیا اور وہ تقریر اتنی مقبول ہوئی کہ وہ بار بار چینی رہی اور مولانا محد البیاس صماحت استادی کے بعد استاج (علائے) میں جامعہ مظاہر العلوم اوردارالعسلوم كى بنياد سار بورسى بحيثيت مدس كے درس و تدريس كى ضدمت انجام دینا شروع فرمادیا، کھیموصہ دبال پڑھانے کے بعد دامانی (1919ء) على حضرت دلى تشريف في اوربسى نظام الدين تشريف الفي كابد

سب سے سیلے معزرت مولانا محد الیاس صاحب نے بنگدوالی مسجد (مرکز) می دین تعلیم کے لے دار العلوم کی بنیاد رکھی اور چندطلباء کولیکر پڑھانا شروع فربادیا ، الحداللہ وہ دار العلوم ، تبلیغی مرکز

ربتی نظام الدین بس اب تک جاری وساری ہے۔

ہی تظام الدین علی اب تک جاری وساری ہے۔ کمرائی کا اصل علاج دینی تعلیم ہے صفرت مولانامحد الیاس صاحب فرما یا کرتے تھے كه كرابي اور جبالت كالصل علاج دين تعليم ب حضرت في قرمايا: ما خوانده اور جابلول كاصلاح ك تدبير صرف يه ب كدانمين دين تعليم وردين كاعلم جميلا ياجائد شريعت مطبره ك احكامات و . مسائل سے آگاہ کے جانبی،

مولانا محدالياس صاحب صرب مولانا على ميان صاحب تور فراتي بي كه کے ہال دین تعلیم کی اہمیت اعلاقہ میوات کے لوگوں نے حضرت مولانا کو میوات

و نے کی دعوت پیش کی تو صرت مولاتا محد الیاس صاحب نے سب سے میلے انکے سامن جو شرط ر تھی وہ یہ تھی کہ:اگر آپ (میواتی) حضرات دین تعلیم اور مکتب و مدارس چالوکر نیکا وعدہ کرتے ہو تواس شرطاريس أسكتا بون.

چنانچ انسوں (میواتیوں) نے مکاتب و مدارس چالو کرنے اور دین تعلیم شروع کرنیکے وعدے کتے اس وعدے پر حصرت مولانامحد الیاس صاحب وہاں تشریف لے مصرت کے ہاں اتنی المسيت محياد ين تعلم كى

(١) حفرت مولانا محد البياس صاحب اورو كلي دين دعوت ،صفيه ١٩ مولاناسد الو الحس على ميال ندوي (٢٠١) حضرت مولانا محد الياس صاحب اورا نكى دين وعوت موعدمه معزمت مولاناسد على ميال صاحب عددي ـ

حصرت مولانامحد الیاس صاحب کے علمی ذوق ، فکر و نظر اور تعلمی اہمیت کے بعد م کی زندگ کا ا مکے۔ دوسرا میلو مختصرے جلوں میں اجا گر کرنا چاہتا ہوں جنکا تعلق جسم انسانی میں ریڑھ کی بڈی کے ما تند ہے۔ جے سلوک و تصوف اور بوحانسیت کہا جاتا ہے وادر آج اسی سے زیادہ تر بے توجی اور چشم نوشی کی جاری ہے۔

مولانا محد الياس صاحب" اسيف حضرت شيخ الحديث صاحب فراتي بن وصرت پیر و مرشد کے قدمول میں مولانامحد الیاس صاحب طالب علمی (پڑھنے) کے

زمانے بن بی امام سلوک حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوی سے بعیت ہوگئے تھے اور بیعت کے بعدایے بیرومرشد حضرت گنگوئی سے اتنا عشق و محست اور روعانی تعلق ہو گیا تھا کہ بے تابانہ حالت میں رات کی تاریخی میں بھی اٹھ اٹھ کر قریب جا کر جب تک حضرت کو دیکھ نہ لیتے تھے دہاں تك رات كوچين و نيند تهين آتي تھي.

فسائدہ ، فن تصوف میں اسے فنانی الشیخ کے مقام سے تعبیر کیا جاتا ہے . اور الحد اللہ یہ مقام بيعت بون اور خانقاه بين شيخ كى معيت وصحبت بين ريهن كى دجه سے حضرت كو بغصاله تعالىٰ حاصل

ہولیا ماہ مولانا محمد الیاس صاحب ؓ نے بہلے سلسل دس سال تک خانقابی زندگی اپنائی دس سال تک خانقابی زندگی اپنائی

المالية (١٩٩١م) عن اين شيخ ادر پيرد مرشد قطب عالم حفرت مولانار شدا حد كنگوي ك خدمت يس تشريف في اور كنكوى فانقاه من تصوف كى مراسي ط كرف اصلاى تعليم وتربيت حاصل كرف اور ذكر واذكار ، تزكية نفس من اليراك كي كداب بير ومرشد كي دفات عاملي ( ١٩٠٠ ) تك حصرت كے قدموں سے لگے ليے دہے،

فسائده: يعِيْ كَنْكُوبِي خانقاه بين جاكر سلس نو ، دس سال تك اين باطني اصلاح، تزكية نفس اور ذكر داذ كاريس لكيري

اپنے پیرومرشد کی خدمت میں باوجود وس سال تک دہنے کے جنب پیاس نہ بھی ،سیرا بی نہ ہوتی اور اسے آب کو اللہ تعالی کی رہناء اور مخلوق کی خدمت کے قابل نہ سمجھا ، تو اسے شیخ اوّل کی وفات (۱. ۲) حضرت مولانامحد المياس صاحب اور انكي دين دعوت صفير ۱۴ مه معفرت على ميل نددي

کے بعد شیخ ثانی کی تلاش میں مجر مادر علمی دار العلوم دایوبنداسین استاذ صدیث حصرت شیخ الهندی فدمت میں بیت واصلاح کی ست سے تشریف لے گئے ، تو اپنے مشنق استاد محترم نے مشورہ دیا کہ سمار نیور جاکر حصرت گنگوی کے منظور نظر اور روحانی نائب حصرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سار مودئ كى فدست بين حاصر جوكر ان سے رجوع فرماليا جائے۔

چنانچ مولانامحد الیاس ، گنگوه سے دیوبند اور دیوبندسے سار نیور محص این باطن اور روحانی اصلاح ك فكريس تشريف ليك . شيخ ناني حضرت مولانا خليل احمد صاحب البحديث سے بيت بو كر نؤكية نفس كرتے ہوئے اين اصلاح فرماتے دے اور بالآخر حضرت نے خرقمة خلافت سے مجی

آ پکومشرف فرادیا م

قربان جائي اس عاشق صادق مولانا محد الياس صاحب كى خانقاه نوردی پر که این باطنی اور روحانی اصلاح کی فکریس

خلافت کے بعد بھی خانقاہ اور ذکر و اذ کار کو مه چھوڑا

اسي زمانے كے آفال و متاب جيعالم كومنور كردين والے مشائغ كبار سے نسبت مع الله اور خرقمة خلاقت بالينے كے بعد بھى اپنے آپ كوذكر الله كرتے رہنے سے باز باستنغنى نہيں سمجھا، چنانچ مولاناعلی میاں ندوی صاحب تحرر فراتے ہیں :

مولانا تحد الیاس کے روحانی وخانقابی مجاہدات صرت مولانا محد الیاس صاحب

سیار نبور سے دلمی نظام الدین تشریف لےجانے کے بعد دین تعلم درس و تدریس اور دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ روحانی د خانقابی مجابدات میں مصروف ہوگئے۔

حضرت نظام الدين اولياته كي قديم عبادت كاه (خانقاه ) عرب سرائة بها تك بين مرزامظېر جان جانان کے پیرومرشد کے مزاد کے قریب اکیلے ذکر واذ کار میں مشغول رہا کرتے تھے ،

اس خلوت پسندی اور ذکر واذ کار بیس اشا انهماک ہونے لگاکہ بسا او قات دو سپر کا کھانا بھی آیکا

ای جگه (عرب سرائے خانقاه) میں جیج دیاجا تاتھا۔

حضرت على ميال صاحب تحرير فراتے بين: د حوست وسبیع بین زندلی کھیانے والوں کے لئے ارشاد مرشد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع وانا بت ، تفترع و دعا

دعوسب وتبليغ بين زندگي

اور ذکر و اذکار کی کرت بید حصرت مولانا محر الیاس صاحب کی زندگی کی دوح اور ایکے نزدیک

(١٠٦٠) مولانا محد الياس صاحب اور الكي دين دعوت، صفحه ١٠١٥،١٠٠٠

انكىاس دعوت وتحركيك كاقلب وجكرتها و

فسائدہ بین پیلے صروری دین تعلیم کے بعد اہل اللہ اور صاحب نسبت بزرگوں سے بیبت ہو کر ان سے اپنی اصلاح نفس ، تربیت اور نز کیز قلبی کے بعد بھی انا بت الی اللہ ، ذکر واذ کار (صبح وشام کی تسبیحات کے علاوہ خانقای اذ کار ومعمولات ) میں ہمیشہ اینے آپ کو مشغول ر کھنا ہے دین اور جاعتی کام ر نیوالوں کے لئے ایک بنیادی اصولوں (اعمال) بن سے ایک مرکزی اصول اور عمل ہے اس میں بے توجی سے کام لینے سے بر کتی لازی ہے اس لیے اسکا صرور خیال ر کھا جائے (ازمحد ابوب سورتی قاسمی عفی عنه)

حصرت مولانامحدالیاس صاحب نے فرمایا بهماری اس تحریک (تبلیغ) کی صحیح تر سب بدید (۱) اس میں سب سے زیادہ کام دل کا ہو ( یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے تصرع ادر اسکی نصرت پر کامل اعتماد کے ساتھ اس سے استعانت اور دنیا د مافیجا ہے بالکل منقطع ہو کر ذکر اللہ کے ساتھ اسکی طرف متوجہ ہونا) (۲) اسکے بعد دوسرے درجہ میں جوارح کا کام ہو ( یعنی اللہ تعالیٰ کی سرصنیات کے فروع کے لئے دوڑ دھوب اور محنت ومشقت ہو) (٣) اور تعیسرے درجہ میں زبان کا کام ہو (لیمی تقاریر ادر بوسلة ربين بن زياده وقت صرف مذكرا جائے)

حضرت علی میاں صاحب فرماتے ہیں : حضرت کے فرمانے کا مطلب بیاہے کہ سب سے کم مقدار میں تقریر و بیان ہو اس سے زیادہ مقدار اسعی جدو جدد اور محنت کی ہو اور سب سے زیادہ مقدار دل کے کام کی ہو بینی اللہ تعالیٰ کی طرف انا ہت اور اس سے استفایۃ (فریاد) واستعانت ہو.

اس اصول اور طریقہ کے مطابق مولانا محد الیاس کا بوری زندگی خود اپنا ذاتی عمل مجی رہا اور دوسرول کو بھی ای اصول و طریقتہ کے مطابق کام کرتے دہنے کی تاکید و وصیت فرما یا کرتے تھے ،

ا مكيب بلندم رسيه عار فسيب كي نظر \ ذكرواذ كاراور انابت الي الله كا الكيب ادتي شمره اور

يين أيك كنزگارمسلمان كامقام أراس شكل بين ظاهر جوتاب وصرت مولاناعلى

میاں تحریر فرماتے ہیں ، حضرت مولانامحد الیاس نے ایک دوست کو ایک خطیب اس طرح لکھا کہ . مسلمان کتے بی کم درجہ کا (بعنی کتنا می گنهگار یا حسب نسب وغیرہ کے اعتبارے کم درجہ کیوں نہ) مو مرعظمت واحرام كى فارے اسے ديکھے كى مثل كروا

(۱-۲) مولانامحد الباس صاحب اور انكي دين دعوت صفي ٢٦٠-٢٥٠

خود حضرت مولانامحد الیاس صاحب کی بیمشق اتنی براهی جوئی تھی کہ بے عمل سے بے عمل اور بست سے بست درجہ کا مسلمان مجی حضرت کی نگاہ میں معظم و محترم تھا اور حضرت کے انداز لکلم اور حسن سلوک سے ایسامعلوم ہوتا تھا کہ مولانا اسکواپنے سے انصنل اور اللہ تعالی کے بیمال اپنے سے زیادہ معبول سمجدرہ بیں۔

فسائدہ :اس قسم کا سلوک توادنی قسم کے گہنگار مسلمانوں کے ساتھ فرمایا کرتے تھے . تو پھر دیندار قسم کے مسلمان ادر علماؤصلحاء کے ساتھ تو کتنا مخلصانہ ،مشغقانہ اور عاجزانہ سلوک فرماتے ہونگے اس کا تواندازہ لگانا بھی مشکل ہے .

ميكر بيانه اخلاق واخلاص خانقاه نور دى ابل الله اور بزر گان دين كى معيت وصحبت بي ره كر نزكية نفس کئے بغیر حاصل ہونامشکل ہے اس چیز کواپنے اندر پیدا کرنے ادر حاصل کرنے کی نمیت ہے ا كمي عادف بالله اور فتا ، في الرسول كي تاريخ دهرا في جاري ب.

الله تعالى سب مسلمانوں كو حصنور نبئ كريم صلى الله عليه وسلم كى سنتوں كى بير دى اور تتبع ستريعت اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی جمیں توفیق عطار فرمائے یاسین ۔

مخلصانة حسن سلوك كاليك منظر بي بولانامحد الياس مهانون وجاعت مي

مولانا محدالیاس کا علماء کرام کے ساتھ احضرت مولاناعلی میاں صاحب تحرر فراتے

جانے والوں کا اور خصوصاعل، کرام کا حرام اور اگرام کرنا بے دمر فرض مجمعة تھے، فاصل ادیب معفرت مولانا معین الله ندوی صاحب فے فرمایا : می دمعنان السارک کے مینے میں دملی نظام الدین گیا ہوا تھا اتفاقاً وہاں ہمار ہو گیا اہماری کی وجہ سے میرا کھانا میرے كرے عن الك الوكائے كر جانے لگا. حصرت مولانا محد الياس صاحب نفل كے لئے كھڑے ہو يكے تح اتنے میں کھانا لے جانے والے پرحضرت کی نظر پڑی ،حضرت نے اس سے فرمایا : مولانا کا کھانا سال میرے پاس د کھدو مولانامعین الله صاحب کا کھانا لے کر میں خودا نکی خدمت میں حاصر ہونگا ، ا تنافر ماکر حضرت نے نفل نماز شروع فرمادی وہ لاکا حضرت کی بات مجم ندسکا اور کھانا دبال میونچادیا انمازے فارع بوکر حضرت نے اپنے قریب کھانا تلاش کیا گر نظر رہ آیا ابس فورآای وقت مولانا معین الله صاحب کی ضدمت می حصرت تشریف لے گئے اور فرمایا کہ : می نے بچے سے کھا

<sup>(</sup>۱) مولا، محد الياس صاحب اور الكي دين دعوت صني ٢٥٠

تھاکہ حضرت مولانا کا کھانا میرے پاس دکھدو میں خود لیکر خدمت میں حاضر ہونگا، گروہ بچہ خود لیکر چلا آیا (اتنی معذدت فرمانے کے بعد) حضرت میرے پاس بیٹھ گئے وریر تک بیٹھے دہے اور شغقت و محبت مجرے انداز میں میرے ساتھ دل جوئی کی باتیں فرماتے رہے ،حضرت کے دل میں یہ مقام داح ترام تحاظما، کرام کا ۔

دعوت کے کام میں ترقی ہونے پر اپن ذاتی اصلای فکر اور فنائیت کی طرف اشارہ کرتے خاتف و بے چین ہو گئے ہوئے حضرت علی میاں صاحب فرماتے ہیں : جماعتی

لائن سے جس قدر لوگوں کا رجوع برمعتا گی استے ہی حضرت مولانا محد الیاس صاحب اپنی طرف سے زیادہ غیرمطمئن اور خانف ہوتے گئے اور اپنے احتساب نفس کا کام بردھاتے دہے۔

بعض اوقات اہل حق (علماء کرام) اور اہل بھیرت (بزرگان دین) کو بڑی کجاجت ہے اپنی طرف متوجہ فرماتے کے وہ (اصلاحی اور روحانی اعتبار سے ) آپ پر نظر رکھیں (بینی مولانا محد الیاس صاحب کو جماعتی کاموں میں غیر مناسب رویہ پر روکتے ٹوکتے رہیں) اور اگر کہیں عجب و تکبر کا شامیہ بھی نظر آئے تو متنبہ کر دیا کریں ،

اس سلسلہ کا ایک مکتوب حضرت شیخ الحدیث صاحب (جو آبکے بھینے اور عربی آپ سے چھوٹے تھے ) اور مولانا عبد اللطیف صاحب (جو مولانا محد الیاس صاحب سے مرین بڑے اور جاسد مظاہر العلوم کے ناظم علیٰ تھے ) کوا کی خطیس اس طرح تحریر فرمایا :

مولاناً محتر الیاس صاحب کا ایک یاد گار مکتوب : اے میرے بزرگو: غیر مناب

اقوال و افعال سے مجے رو کدیا کریں:

عزيز محترم حضرت شخ الحديث وحضرت ناظم اعلى صاحب دامت بركاتكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركات: اميه ب كه مزاج سامى بعافسيت بهونگر ايك مضمون جسكا قبل زرمضان تحج بست زياده ابهتام تما اپني قوت بشريه كے صعف ورصعف ايماني كى بنا ، پر بالكل نسيا نسيا بهوگيا (بيني بجول گيا) ده به كه : حق تعالى كے فصنل و كرم سے بيه (تبليني ) كام اتنا وسيج بهوگيا كه اب اسكى دوز افزوں ترتى و معبوليت كو ديكيم كريس اپنے نفس سے بالكل مامون (مطمئن ) نہيں بول كه ده (يعني ميرانفس)

(١) مولانا كد الماس صاحب اور الكي دين دعوت صفيه ٥٠

كبين عجب وكبرين بسلانه بوجائ

لحذا آپ جیسے اہل حق کی نگرانی کا (اصلاح و مشورہ کے اعتبارے) میں سخت محتاج ہوں اور اپنی نگرانی کا آپ حضرات مجھے ہروقت محتاج خیال کریں کہ اس میں (جماعتی نقل و حرکت کی) خیر پر مجھے تھنے کی تاکید فرمادی اور اس (تعلینی غیر اصولیوں) کے شرسے مجھے بھنجھا ہٹ ( بغیر کسی تسم کی دداداری کے) بھتی سے منع کردیں (بعن زبانی غیر مناسب نقل وحرکت سے مجھے روک دیا کریں)

٢٢/ دمصنان المبارك ٢٢ الم مطابق عامور

حضرت مولانا دار العلوم دیوبند کے مابیتہ ناز علمی و روحانی فرزنداور جامعہ مظاہر العلوم کے مقبول استاد مولانا محد الیاس صاحب ؓ کی زندگی اور جماعتی کام کا تجزیه

در رس تھے، پھر دین تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر آپ نے بستی نظام الدین ( دیلی ) ہیں جا کر سب سے پہلے دار العلوم کی بنیادر تھی اور حبالت و گمرای کا علاج دین تعلیم سلایا اساں تک کہ میوات کے سفر کودین تعلیم کی تردیج اور مدارس و مکاتب کے اجراء پر موقوف و مدعوفر مادیا ا

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ: حضرت مولانا محد الیاس صاحب کا ذوق علمی تھا واسکے علادہ علوم تشریعی اور تعلیم و تعلیم کے ساتھ ساتھ سلوک و تصوف میں قدم رکھتے ہوئے خانقای اکابرین سے تزکیمة نفس اور اصلاحی تعلیم و تربیت حاصل فرمائی سیہ ذکرواذ کاراور اصلاحی سلسلہ طالب علمی کے زمانے سے لیکر تادم حیات جاری رکھا و بیاس لیے کہ جھٹرت مولانا اپنی دعوتی تحریک میں جان بیدا کرنیکے سے لیکر تادم حیات جاری د گلر کاروج تصور فرماتے تھے۔

چنانچانی تحریک کی عملی ترحیب بین اس انابت است اور رجوع الی الله کواول درجین تحریر فرایا ہے اس دگر پر مولانا خود مجی پوری زندگی چلتے رہے اور اس بین کام کرنے والے ہر چھوٹے بڑے کوامکی وصیت اور تاکید فرماتے رہے ،

اکرام مسلم کا جوعملی نقشہ حضرت مولانا لئے کام کر نیوالوں کے سامنے پیش کیا ہے ،اگر اسکے عشر عشیر پر بھی آئ ہم باخلاص عمل کر لیں تو ہرکس و نا کس اس کام کے لئے جان فدا کرنے کے لئے آمدہ ہوسکتے ہیں .

الله تعالى بمين صحيح سمجدادر توفسق عطا فرمائ (١٠٣٠)

كخردر ليول كى اصلاح كے لئے جاعتى كام كے ظاہرى كھيلاؤ كوكرامت مجيزوالي. علماء کو دعوت دی جار جی ہے اگر اضلاص کے ساتھ تحریک کے بانی کی سوانج اور

نذكوره كمتوب كا بغور مطالعه فرماتي تومابين زمين وآسمان كا بعد محسوس كرف يرمجبور بوجائين. تعلمی اہمیت اینے کو مٹانے ،تزکیت نفس ، خانقاہ نور دی ، علما کرام کا مخلصانہ قلبی اکرام و احترام اوراپ می مجب و کبر کے شائبہ کے گمان کے پیش نظر اہل الله و بزر گان دین کی ہروقت سر پرستی روك اور نگرانى كےلے بر ملاز بانى يا خطوط كے ذريعه مخلصان عاجزان سريرستى كى بروں سے درخواست کرتے رہنا یہ اور اس قسم کے سبت سے وہ اوصاف حمدہ جو تحریک کے بانی میں بطریق اتم موجود تح جسك نتيج بين اس كام من كي ترقى نظر آدى ب.

بادام بغیرمغز کے بے دام جاعت احبابوں کے لئے دعوتوں کے ساتھ ساتھ حضرت کے مذکورہ چیدہ چیدہ اہم اوصاف حمیدہ کو بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی سب کو دعو تیں دیتے رہنے کی اشد ضرورت ہے ٠٠ور نادام بے مغز کے بے دام بوجاتے ہیں ١١ى طرح فدا نہ كرے بمارى قربانیاں اور اعمال مجی کہیں ایسی مرجو جائیں اللہ تعالیٰ محص اپنے فصل و کرم سے نفس و شیطان کے شرور سے ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائیں (آمین)

مذكوره چنداوراق بن اصلاح باطن وتركية نفس اور خانقاه نوردي وغيره جيب جلول كو بار بار دهرايا كياب سياس لي كراس حضرت مولانا محد الياس صاحب في ابن وزدگي بين اي اي اور حنا بچونا بنالیا تحااسکو تحریک ( تبلیغ ) کاقلب وجگر فرمایا تحا۱۰س کام میں حصہ لینے والوں کوان چیزوں كوا بنانے كى تاكى يونى كى براس كے دل من آياكہ سلوك و تصوف اور تزكمة نفس كس چنز كا نام ہے اے وقت کے مجدد کے توال سے مختصرا پیش کرکے اسے اصل مقصد کی طرف لولودگا. سلوک و تصوف کا ماحصل محضرت شغ سے الاست نے سلوک کی حقیقت کو اس طرح تحرد فرماياسي:

سلوک و تصوفات: شریعست کا دہ جز ،جو اعمال باطنی سے متعلق ہے اسے تصوف و سلوک کسے ہے اور مشریعت کا دہ جز جواعمال ظاہری سے متعلق ہے اسے فیقہ کہا جا تاہے ، کو یاکد ،تصوف دین کی اصل روح ہے جس کا کام باطن کوروائل اور اخلاق دمیر سے پاک کرنا

(١) شريعت وتصوف مصرت شيخ سدينا مسيح الاست . صنى ١٦

اور فصنائل بعنی اخلاقِ حمیدہ سے آراستہ کرنا ہے ، یہ من حیث الموصنوع سلوک وطریقست ہے۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا :

سلوك كى ابتدا واخلاص ب ادرانتها واحسان ب بتكثير ذكرالله -

نسبت کی حقیقست اسبت کے عنی بیتان دلگاؤ کے ہے اور مراداس سے بندہ کا فاص تعلق اللہ تعالی کے ساتھ بونا ہے اور وہ (عنداللہ) قبول ورصا کا نصیب بوجانا ہے۔ اور صاحب نسبت بونے کی علامت سے کہ باکل صحبت ومعیت می رغبت الی الآخرة اور نفرت عن الدنیا کا اثر ہواور الیے اشخاص کی طرف دیندار لوگوں کوزیادہ توجہ (رجوع) بود

تمرہ نسبت مع الند اللہ الدات و بالاصل اللہ تعالیٰ ہی سے تعلق ہو اسکے علادہ اور کسی سے بھی بالدات تعلق مند ہو گاتو بھر کسی شک کے فوت بالدات تعلق مند ہو گاتو بھر کسی شک کے فوت ہوجانے سے تعلق مند ہوگا تو بھر کسی شک کے فوت ہوجانے سے تلق (غم) بجی مند ہوگا۔

نوسف:اس بنن کے ہر ہر جزکی مزید تعصیل و صنیاء السالک جلد اصفحہ ۹۸ پر مرقوم ہے ۱۰ بل شائق مراجعت فرماسکتے ہیں ،

فسائدہ این ہے۔ سلوک وتفوف! حضرت مولانا محد الیاس صاحب اور ہمارے سادے اکبرین نے سب ہے سلوک وتفوف! حضرت مولانا محد الیاس صاحب اور ہمارے سادے اکبرین نے سب ہے سلیاس نسبت مع اللہ کواپنے اندر دچا بچالیا تھا اسکے بعد جس نے جب جس میدان میں قدم دکھا اسے سرکرتے ہوئے چلے گئے ، کیونکہ ہرقدم وہر کام میں قلبی اخلاص وللسیت کی وجہ ہے نظر صرف اس ذات وحدہ لائٹر کیک کی طرف رہا کرتی تھی اور ان گراں قدر اوصاف حمیدہ کی وجہ سے نظر صرف اس ذات وحدہ لائٹر کیک کی طرف رہا کرتی تھی اور ان گراں قدر اوصاف حمیدہ کی وجہ سے اللہ تعالی کی قدر اور ان کرتی تھی وہ اور ان گرائی تھی۔

وجے اللہ تعالیٰ کی نصرت دردانے شائل حال ہوا کرتی تھی ،

اسے الیاس ! ہم تم سے کام لینگے اس الاناعلی میاں صاحب تحریر فرماتے ہیں ، مولانا محد
الیاس نے ج بیت اللہ کا دوسرا سفر ۱۳۳۳ میر (۱۳۹۷ یہ ) میں کیا اس سفر میں مدینہ طعبہ کے قیام کے
دوران حضرت مولانا محد الیاس صاحب نے بوں فرما یا کہ ، مجھے اس (اصلامی ) کام کے لئے اس ہوا ،

ادرارشاد ہواکہ ہم تم سے (است کی اصلاح کا) کام لیں گے،

تشریج اس من کی اس طرح ہے ، کہ مولانا محد الیاس صاحب نے مدید طیب بی امت کی اصلاح و بدا بیت کی فکر بی ہے انتہاد نج وغم بی ایام گزارے میاں تک کد ایک مرتب محویت و کیفیت کے

(١) منيا السالك جلداصني ١٠١ عفرت منتي عبدالستار صاحب (٢) عفرت مولانا محد الياس اور انكي دين دعوت صني

عالم بیں امت کی فکرلئے تؤیہے ہوئے بے چین کے ساتھ بار گاہ دِسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں دومند مطہرہ کے سامنے دعا کرتے ہوئے گرگئے اور گرتے وقت زبان سے بے اختیاداند طور پریہ فرماتے ہوئے ایک چینج می نکل گئی کہ:

يأرسول الله إامت كأكيا بهو كا!

چنکہ طالب صادق تھے اس لئے ایسے غم خوار کی تسلی کے لئے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ صدائے بدایت کا مزودہ سنایا گیا بینی روحنداطہر سے یہ آواز مبارک آئی کہ:

اے الیاس ؛ تم سے است کی اصلاح کا کام لیاجائے گا،

مولانا محد الیاس صاحب کی دعاکی قبولیت کاظہور کم و بیش پیپن (۵۵) سال کے بعد ہوا

حضرت مولانا محد الیاس نے ۱۳۴۳ء یس مسجد نبوی (علی صاحب الصلوء و السلام) یس والهانه انداز میں تڑپتے ہوئے جو دعائیں مانگی تھی ان دعاؤں کی قبولیت کا ظمور تو وقت افوقیا ہوتارہا اور ہورہا ہے مگر نمایاں ظہور سرزمین برطانیہ سے ہوا ا

بورے بورپ اور برطانیہ کی تبلیغی جماعت کے روح رواں امیر ،مخلص داعی ، قابلِ صد احترام بزرگ حافظ محد احمد پشیل صاحب ( نگولوی ) مظلہ نے ناچیز خادم کے دریافت کرنے پر فرمایا :

ڈیوزبری میں ۱۹۸۰ء میں امیر مرکز حضرت جی حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کی تشریف اوری پر ہونے والے عالمی تبلیغی اجتماع سے دنیا میں بود و باش کرنے والے مسلمانوں میں سے چھوٹا بڑا مسلم غیر مسلم کوئی ملک شاید ایسانہ ہوگا جہاں اصلاح و تر بیت اور دعوت کی لائن سے کوئی قافلہ نہ بہونچا ہو المحمد للله علی ذالک گویا کہ بنصلہ تعالی بتوفیق المبی اکتاف عالم میں تاحد نظر شرقا و فربا المکانی حد تک ہر چھوٹے بڑے جزائر و ممالک میں ڈیوزبری (برطانیہ بوکے) مشرقا و فربا شمالا و جنوبا امکانی حد تک ہر چھوٹے بڑے مالک میں ڈیوزبری (برطانیہ بوکے) کے عالمی تبلیغی اجتماع سے جماعتیں دوانہ کی گئیں تھی والمحمد للله علی ذالک،

اس تحریر کا اصل مقصد اور ماحصل بیہ ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے مدید طیبہ میں جو دعائیں فرمائی تھی ان دعاؤں کی قبولیت کا نمایاں ظمور پچپن سال کے بعد ہوا اس فصل کا موصوع بھی قبولیت دعامیں تاخیر سلانا ہے۔ (ناقل محمد الوب سورتی عفی عنه) مؤلف کتاب کی زندگی کا ایک ورق انجاز بن عاشق رسول (صلی الله علیه وسلم) عارف دول (صلی الله علیه وسلم) عارف ربانی فرالحد نین دار العلوم دیوبند بین داخل موا الدی بین عاشق رسول (صلی الله علیه وسلم) عارف ربانی فرالحد نین یاد گارِ علامه انور شاه کشمیری و حضرت مولانا سید فرالدین مراد آبادی سے تحمیل درس بخاری شریف کے بعد فر گرات حضرت مولانا موسی سامرودی سورتی صاحب مظلہ جواس ناچیز کے قربی دشته دار بھی ہوتے ہیں وہ تھے دار العلوم دیوبند سے دیلی بستی نظام الدین لے گئے اور علمان کے تبلینی نصاب کے مطابق میری بوری سات جلے کی تشکیل فرمانی و

بحد الله تعالى ، حصرت جي مولانا يوسف صاحب (ابن مولانا محد الياس) كي زير نگراني و سر پرستي سات بطيخ كام سكيستار با اسي اختساء بي حصرت جي مولانا يوسف صاحب كے مشورہ اور ايماء پر حجاز مقدس بن كام كرنے والے مخصوص پرانے احباب كود بلى نظام الدين بلايا گيا اس ياد گار قافلہ بن قابل صد احترام بزرگ شيخ خياط صاحب ، حصرت مولانا غلام رسول ماليگادين صاحب اور حضرت مولانا سعيد احمد خال صاحب وغيره (حج) احباب تھے،

کچے عرصہ میری اصلاح و تربیت کے گئے خصرت جی مولانا بوسف صاحب نے اس داقم کو مجی انکے ہمراہ کر دیا، بحد للہ تعالیٰ حصرت مولانا الیاس صاحب کے ہم عصر ان بزرگان دین کی سر پر سی اور معیت میں دہکر بھی کام کو دیکھنے اور سکھنے کا موقعہ ملا

اسکے علادہ کچھ عرصہ فتا فی التبلیخ عاض صادق یاد گاد مولانا کھ الیاس حضرت میاں ہی موی
مواتی صاحب کی زیر نگرانی اور معیت میں بھی رہ کراسفار و نقل وحرکت کی سعادت نصیب ہوتی،
مزید انعابات خداوندی میں ہے ایک یہ بھی ہے کہ اس سیاہ کارنے عامی ہے ہے ہم ہے کہ اس سیاہ کارنے عامی ہے ہے ہے ہم اس مرطانیہ بھی متم علما، کرام میں ہے جماعتی نقل و
مرکت میں (حضرت ہی کے زیر نگرانی) پورے سات بھے لگا کر آنے والا بحد الله تعالیٰ اس خادم
کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، بیشرف بھی اللہ تعالیٰ نے اس بے ایہ کو عطافر با یا تھا العدد لله علیٰ ذالک
کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، بیشرف بھی اللہ تعالیٰ نے اس بے بایہ کو عطافر با یا تھا العدد لله علیٰ ذالک
ا کیک تاریخی چیز سے بروہ کشائی ابنے مقصود نہیں بلکہ ان ایم اور ضروری نسبتوں کے تحت
ا کیک تاریخی چیز سے بردہ کشائی مقصود ہے وہ بیکہ: اس سیاہ کار نے اس زبانہ میں محرک اول
حضرت مولانا محد الیاس صاحب کے ہم عصر اور صحبت یافیۃ ندکورہ اکارین اور انکے علادہ بھی مولانا

کے زبانے کے دیگر بست سے بزرگوں سے وقبا توقبا سفر وحصر میں مجالس و معست وغیرہ نصیب ہوتی دہی ان قدیم بزرگوں سے کئی مرتبہ تواتر کے ساتھ جو باتیں سفے میں آتی رہی ان کا منہوم اس طرح ہے۔ جب دوصنہ اطہر ہے مواجہ شریف میں است کے مسلمانوں کی زبوں حالی کی اصلاحی فکر وغم میں حضرت کی زبان سے ایک جینے شکل گئی کہ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) است کا کیا ہوگا ؟ مسلمانوں کی زبان سے ایک جینے شکل گئی کہ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) است کا کیا ہوگا ؟ اسکے جواب میں دوصتہ مطہرہ سے مجی جو جواب عنایت فرمایا گیا وہ بیتھا کہ اسے الیاس اسمجھ سے است کی اصلاح کا کام لیا جائے گا۔

مولانا البیاس کی بے تاتی اور پیر سید الفاظ مبارک سنگر مولانا پر ایک بیت و خوف و مرشد کی جانب سے زہنمانی طاری ہوگیا کپ کپاگئے اور یہ فراتے ہوئے دوئے گئے کہ یااللہ ایس صنعیف و ناتوان انسان ہوں اسکے علاوہ میری زبان میں بھی روانی اور تیزی نہیں ہے ان حالات میں بوری است کا بارگران میں کیسے اٹھا سکورگا واس طرح اپنی ہے مائیگ کا تصور ہے۔ ان حالات میں بوری است کا بارگران میں کیسے اٹھا سکورگا واس طرح اپنی ہے مائیگ کا تصور

فرباتے ہوئے رورو کر دعائیں مانگ رہے ہیں اور فکر وغم میں پکھلے لگے ا

اس وقت مولانا محد لیاس صاحب کے پیر و مرشد شنج المشائع حصرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہار مؤدی جرت فرماکر مدینہ طیبہ میں مقیم ہوچکے تھے ،جب انہیں اپنے لائق روحانی فرزند مولانا محد الیاس صاحب کے رونے وحونے اور پورٹ واقعہ کی خبر ملی توشنج نے اپنے لاڈلے مرمد کو بلاکر تسلی دی اور چونکہ شنج بڑے عادف کامل تھے مولانا الیاس صاحب کے قلبی ہو جو کو ہلکا کرنے کے لئے بہت می عجیب اور عاد فانہ نکہ کی بات فرمانی ا

حصرت مرشد کامل نے فرمایا اے المیاس اروپے کیوں ہو؟ تمہیں کام کرنے کے لیے تھوڑا ہی کہا گیا ہے ، جس کی وجہ ہے تم گل پگھل رہے ہو ادرا موجو توسی ، بار گاورسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں کیا بواب دیا گیا ہے بینہیں فرمایا کہ اسے المیاس ! تجھے کام کرنا پڑنے گا ،اگر ایسا فرماتے تو بے شک تم صدیف و ناتوانائی کی وجہ سے قاصر تھے ،گر دہاں سے توارشاد عالی اس طرح صادر ہوا کہ اسے المیاس ، تجو سے است کی اصلاح کا کام لیا جائے گا ، انہوں نے تو خود لینے کے لئے ضادر ہوا کہ اسے المیاس ، تجو سے است کی اصلاح کا کام لیا جائے گا ، انہوں نے تو خود لینے کے لئے فرمایا ہے ، تو کام لیے والی ذات عالی تو بڑی قادر مطلق و خالق کا شامت ذات خداوندی ہے ، دہ جس فرمایا ہے ، تو کام لیے ، کام کرا ہے ، دہ جس طرح چاہے کام کے اینے درکام لیے ، کام کرانے کی زمد داری خود اس احکم الحاکمین نے اسپے ذرہ نے کام میں لگ جاؤ ، اللہ تعالی کام بی لگ جاؤ ،

اسباب دورانع دوروسائل ده خوداین این جگداین وقت می مهیافر اقراسی گی۔
مرشد کامل کی صفر درت جمعیت ہواکرے گی این پیرد مرشد کے اس عادفات کلام سے
حضرت مولاناکو تسلی ہوگئ اور بچر دارد بند ہوکر مشورہ کے بعداس علیم و خبیر پریقین کامل اور نظر
رکھتے ہوئے کام شروع فرمادیا اس سے یہ بھی داخی ہوگیا کہ بادجود متحرعالم ومعلم ہونے کے مرشد
کامل کی صفر دد ت جمعیت ہوا کرتی ہے اور جو حضرات بردول کی سر پرستی اور نگرانی میں کام کرتے
ہیں دہ کامیابی دالی زندگی سے جلد ہم کنار ہواکرتے ہیں ا

یہ ہے حقیقت حال اور خلاصہ جو ناچیز راقم (محمد ابیب سورتی عفی عند ) نے متقد میں کی زبانی ہمج ے بینالیس سال میلے ساتھا اور یہ قرین قیاس بھی ہے اس لئے کداس حی قیوم کو لمت اسلامیہ اور شريعت محديد على صاحبها الصلوة والسيلام كوتيامت كك زنده أور باقي ركهنا منظور بيراس لے وہ ہر دور میں وقت اور زمانے کی تزاکتوں کے پیش نظر قر آن و حدیث کی بقا، و تحفظ اور دین صنید کی اشاعت و ترویج کی مختلف شکلی اور اسباب پیدا فراتے رہیں گے اس کام کے لئے اب ا اسمان ہے کوئی فرشتہ یا نبی تو آئیں گے نہیں ایسے ہی مخلص و مستند تا سان رسول ( صلی اللہ علیہ وسلم) سے اللہ تعالیٰ وین کی ہر جست کی فدمات لیے رہیں گے اس بیں سعادت مند وہ مسلمان ہیں جواب اب وقت کے مستند اولیاء کاملین اور تتج سنت وسٹر بعت جماعت علماء رہانی کے مشورہ اور اشارہ یر دین کے خاطر دصائے البی کو مدنظر رکھتے ہوئے جانی د مال قربا سیاں بیش فرماتے رہیں گے ، الله تعالى سب مسلمانوں كوبدايت والے اعمال ير چلتے رہنے كى توفيق عطافرمائے ( اين ) الہام اور وجی کا استظار افسل کے اختتام پر ایک لمنوظ تحررکے چلوں ہو ای قبیل سے ہے ، محدد ملت حضرت تعانوی نے ایک مجلس میں فرمایا : آج کل لوگوں کی بھی مجسب حالت ہے ، ذرا کوئی نیک کام کیا اور قورا الہام اور وی کے منظر موجاتے ہیں کہ شاید کوئی آواز اسمان سے ادے گی یا این کسی د نیوی حاجت کے واسطے وعا کرتے ہیں اور اب منظر ہیں کہ کوئی بخارت تبوليت كالسفاك بيكيا خطي

قار نمین حصرات ، بید فصل کانی ضخیم ہوگئی مگر الحد لند رفع خدشات اور تسلی کے لئے وافر ہواد اس میں جمع کر نیکی سبی کی گئی ہے اس کا خلاصہ بید کہ اجا بت و قبولیت دعا بیں تاخیر نہیں ہوتی .

<sup>(</sup>١) الافاصنات اليوميد وساله النورصفور وعوال المسار حضرت تعانوي

دعا توسب کی تبول ہوجا یا کرتی ہیں، گربال قبولیت کے ظہور ہیں تاخیر ہوتی دہتی ہے اس کا مفصل بیان اسی فصل ہیں گزر چکا، ظہور ہیں تاخیر کے واقعات تو بے شمار ہیں، اطمینیان قلب کے لئے اسی فصل ہی سے مختصری فہرست بیاں نقل کرکے اسی پڑھتم کرتا ہوں:

## جليل القدر يتغيبركى دعاكي فبولست كاظهور جار بزارسال بعد بهوا

- ا) ایک جلیل القدر پتمبرک دعاکی قبولست کاظبور باره (۱۲) سال کے بعد جوا۔
  - ۲) ایک مسلمان کی دعاکی قبولیت کاظہور بیس (۲۰)سال کے بعد ہوا۔
  - و) آیک عظیم پینمبرک دعاکی قبولیت کاظهور پیس (۲۵) سال کے بعد بهوا۔
- س) ایک صاحب شریعت دسول ک دعاکی قبولیت کاظهور چالیس (۴۰) سال کے بعد ہوا۔
  - ہ) مولانامحد الیاس صاحب کی دعاکی قبولیت کاظہور پہین (٥٥)سال کے بعد ہوا۔
    - ٧) اصحاب مجف كى دعاكى قبولست كاظهور تنين سو (٣٠٠) سال كے بعد ہوا۔
- ›) الله تعالى كے مقبول پنجيبر حصرت ابراہيم عليه السلام كى دعاكى قبولست كاظهور چار ہزار سال كے بعد ہوا ... سال كے بعد ہوا ..
- افر کائنات امام الانبیا، خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم کی بیک وقت کی جانے والی تین دعاؤں بین سے ایک دعائی قبولیت کاظہور اس (جمال) بین الله تعالیٰ نے مذفر مایا۔ (رواہ سلم شریف) نوسٹ : دعا قبول مد فرمانے میں منجلہ دیگر مصالح کے ایک مسلمان کی نظروں کو اس طرف میذول فرماکر انکو تسلی دینا بھی ہے ، نیز اہل بھیرت کے لئے اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ کسی دعا کی قبور اس دنیا بھی ہے کہ کسی دعا کی قبور اس دنیا بھی ہے دیونا ہے بھی ہمارے مدفی اقاء صلی الله علیه وسلم کی سنتوں میں دعا کی قبول میں ہمارے مدفی اقاء صلی الله علیه وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے ، یہ تو مقام شکر ہے مذکر موقع شکوؤو گلہ ،

اب توسمج بی آجانا چاہے کہ ہم کیا اور ہمارا مقام و مرجبہ کیا؟ جب کہ بڑے بڑے انہیا وعلیہم السلام اور اولیا واللہ کی دعاؤں کے اجا بت کی تاخیر و تاثیر بچاسوں ،سنیکڑوں اور ہزاروں سال کے بعد ہوئی ہے اللہ تعالیٰ محض ایسے قصل و کرم ہے اس محست و کتاب کو قبول فرما کر سب مسلمانوں کوسنت طریقہ کے مطابق صبر و تحق اور رصنا کے ساتھ زندگی گزار نے کی توفیق عطا فرمائے ، آمین

<sup>(</sup>۱) پاره داموردَ محتف آبیت ماره ۲ تفسیرا بن کمیر جلد ۴ صفی ۸۴

## انىيوى فصل

## ﷺ غیرسلموں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے

اس سے پہلے، قبولیت دعامی تاخیر کی وجہ۔ کے عنوان سے فصل گزر چکی اسکے بعد اب ایک غیر معرد ف مضمون آپکی ضدمت میں پیش کررہا ہوں اسکا عنوان ہے:۔

غیرمسلموں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے

اس میں اہل دنیا العلق عیال اللہ ہونے کے ناطے سے ساری مخلوق کے ساتھ بغیر کسی قسم کی تفریق کے اس کو لا شر کی مانتھ بغیر کسی وحدا نئیت کی چادر کو تار تار کرنے والے مشکر ک کے ساتھ بھی اس پالنہار نے اپنی رحمی و چادر کو تار تار کرنے والے منکر و مشرک کے ساتھ بھی اس پالنہار نے اپنی رحمی و کربی کی چادر کو چھیلائے رکھاہے۔ اس کا مختصر سانقشہ اس باب میں کھینچا گیا ہے واسکے چند عنوانات اس طرح ہیں:

فرعون نے ادلیا اللہ کی نقال کی پھر دعا مانگی بیت اللہ ہے جملہ آور ابر ہر پر غیر مسلم کی دعا کا اثر اسلیث کے قائل عیسا نیوں کی دعا قبول ہوگئی مجوئ کی دعا پر عنیب سے آواز ان اشیطان کی حیرت انگیز دعا اور غیر مسلم کی دعا کی قبولیت پر سیدنا جیلائی کا حکیمانہ جواب و عفیرہ جسے ہمت افزا واقعات کو نقل کرکے ، محم ہمت مالیس و ناامید جسے مسلمانوں کو اس کریم دا تا ہے ملے اور لیے رہنے کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔

يامجيب المضطهين

امت کے مظلوم و پریشان حال مسلمانوں کے ساتھ رحم و کرم کا معالمہ فرماتے ہوئے ساتھ رحم و کرم کا معالمہ فرماتے ہوئے سادے مسلمانوں کو تیری ذات عالی سے امیدیں دابستہ رکھنے اور استقلال و مداومت کے ساتھ ہمیشہ تجے سے دعائیں مانگے رہے کی توفیق عطافر ما (۲ مین)

بنصلہ تعالی اب بیاں سے انہوی فصل شردع ہوری ہے اسکا عنوان ہے: غیر سلموں کی دعا مجی قبول ہوتی ہے،

ترجد: اور بم فے فرعون والوں کو بسلا کیا ، قط سالی عن اور بھلوں کی کم پیداواری میں ، تاکد وہ کج جادی بین اور پھلوں کی کم پیداواری میں ، تاکد وہ کج جادی

وَلَقَلْ اَخَذُنَآ اَلَّ فِرَعُوْنَ بِإِلسِّنِينِيُّ وَ نَقِّصٍ مِنَ الثَّسَرُاتِ لَعَلَّهُمَ يَدُنَّ كَرُوْنِ نَ بِهِ عِهِالامِ انْ

عادف بالله معفرت شاد وصی الله صاحب اله آبادی فرماتے ہیں ؛ اجابت دعا کے سلسلہ ہیں آبکے سامنے فرعون کا ایک داقعہ بیان کرتا ہوں جے صاحب دوح المعافی نے ندکورہ آبت کریمہ کے مات میں تک نہیں کہ یہ بڑی ہی عبرت و نصیحت کا داقعہ ہے :

صحیم ترمذی کینے نوادر الاصول میں اور ابن ابی حاتم نے حضرت عبد اللہ ابن عباس سے روا یت کیا ہے دوا یت کیا ہے دوا یت کیا ہے دوا یت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو قبط سال میں بستا کیا توانے بھال کی ہر چیز خشک ہو گئی میں ہوگئی ہوگئی ا

یہ منظر دیکی کر قوم کے سب لوگ فرعون کے پاس آئے اور اس سے کہاکہ اگر تو ویسائی ہے جسیاکہ تیرا گان ہے (بعنی معاذاللہ اوہ فداہے) تو ہمارے دریائے نیل میں پانی لے آ افر عون نے کہا بست اچھی بات ہے ،کل مج اس میں یانی آجائے گا۔

جب سب لوگ اسکے پاس سے واپس آپ مقام پر چلے گئے (اور فرعون تنہارہ گیا) تواس نے اپ دل میں یہ کہا کہ :اب می کیا کروں ؟ میں تو آسمان سے پانی برسانے پر قادر نہیں ، نتج سی ہو گاکہ کل صبح یہ سب لوگ میری تکذیب کردیں گے (اور میں رسوا ہو جاؤنگا)۔

فرعون فی اولیا الله کی کی دعلی کی جنانی جب ادمی دات مونی تو فرعون اشا، خسل کیا ۱۰ور ظامری نقالی کی پھر دعلیا گی اوپ کی اوپ کی بینا ۱۰ور نظے پائل دریائے نیل کے پاس آیا

اور دریا کے بیج میں کورے ہو کر اس نے بید دعاکی کہ ، یا اللہ توجانت اے کہ میں تجھ کو اس بات پر تادر محجتا ہوں کہ دریائے نیل کو تو یانی سے مجرسکتا ہے لھذا تواسے یانی سے مجردے۔

بس اتنا کہنا تھا کہ فوراً اسے پانی کے آنے کا شور محسوس ہوا ،وہ اس وقت دریاسے باہر مکل آیا اور دریائے سل پانی سے لبریز ہوکر رواں دواں ہوگیا سے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں فرعون اور

(١) دوح المعاني يا وعد سود كاحراف صنى ٢٨

اسكى قوم كى بلاكت اسى نيل عى عرق بوف يرمقدد تمى -

حضرت شاہ صاحب فریاتے ہیں : سمان اللہ ؛ بیجسیب ہمت افزار دا بیت اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کافر کی دعا ہمی شرف قبولیت بخشا مواکہ اللہ تعالیٰ کافر کی دعا ہمی شرف قبولیت بخشا حالانکہ وہ خود خدائی کا مدعی تھا، کیکن تنہائی ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے بجز کا اقرار کیا اور معالمہ کو اس کے حوالہ کر دیا، تو بچر اللہ تعالیٰ نے بھی اپن شان قدرت دکھائی کہ دریائے نیل کو جاری کر دیا اور اسکی پر داہ تک مذکی کہ یہ کافر ہے میری ہم سری کا دعویدار ہے

ادراس بیں شک نہیں کہ یہ خدائی ہی اخلاق تھے جو دشمن کے ساتھ بھی ایسامعالمہ ردار کھا دوسرا کوئی ایسانہیں کرسکتاتھا۔

عارف کی نظر عرفان و معرفت پر احسرت شاہ صاحب فرائے ہیں: بیال پر جن اتنی بات اور کہتا ہوں کہ جب کافر کی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بید معالمہ فرمایا تواگر اللہ تعالیٰ سے کوئی مؤمن موقد اور مسلمان اخلاص کے ساتھ دل سے حالت اصطراد بین اپنی کوئی حاجت طلب کرے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول نہ فرمائیں گے ؟ حضر ور قبول فرمائیں گے ؟

دوستال را کاکن محروم - توکه بادشمنانظر داری

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں ، میں اپنے احباب کود صیت کرتا ہوں کہ اس قصد کو بار بار پڑھیں اسے ذہن میں مستحضر کر لیں اسکی دجہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت پر بھی نظر ہوجائے گی اور انشاء اللہ تعالیٰ معرفت کا بھی کچے حصد نصیب ہوگا۔

بیست الند پے جملہ آولہ ابر صبر برغیر مسلم کی دعاکا اور کے سال مکت بین کا حاکم (گورز) ابر صدوت زمین کا سب سے بڑا شاہی محمود نامی باتمی کومع دیگر ہاتھیں اور ایک عظیم لشکر جرّار کولیکر بیت اللہ شریف (زادہ اللّه شرفاً و تعظیماً و تکریم ) کو دھانے اور نبیت و نابود کرنے کے ادادہ ہیک مین کر جب وہ مکد کرم کے قریب بیونچا اور بن کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی چراگاہ میں چرتے ہوئے دوسواد نول پرابر صدنے قبند کرلیا۔

جب اسكى خرعبد المطلب كو جوتى تو دبال ابرصدكے پاس جاكر ان سے يوں فرماياكه :

(۱) تصوف ونسبت صوفيه صغرات شاود صي الله صاحب الرآبادي (۱) معادف الترآن جاد مها ۲۰ مورد فيل صفي ۸۲۰

ادابرہا؛ جن او نوں پر تمہارے لشكرنے قبند كيا ہوا ہے دہ ميرے بين اسكا مالك بي بول اس ليے میرے اوسے مجعے دے دور رہا بیت اللہ کومسمار کرنے کامعالمہ تواس بیت اللہ کا مالک میں شیس مول اسكامالك الكي عظيم بستى ب روه الي كرك حفاظت كرنا خوب جانات وابره س يكيركر اب او نول كوليروابى كمرمريط آئد

حضرت عبد المطلب کے ساتھ قریش کے اور مجی کچے نامی گرامی سردار قسم کے لوگ وہاں گئے ہوئے تھے ، وہ سب ابر حد کو چھوڈ کر سیدھے بہت اللہ میں اگے ، اور حصرت عبد المطلب نے مع اب بمرابول کے بیت افتد کے دروازے کا صلقہ (کڑا۔ تالالگانے کی جگہ) کو پکڑ کر سب تعلقن كے ساتھ ال كر كر كرا كر دعاكر ناشروع كرديا كيا اے خالق و مالك ابر صر كے عظيم لشكر كا مقابلہ كرنا يہ بمارے بس کا کام نہیں آپ ہی اپنے مقدس گھر کی حفاظت کا انتظام فرالیجیة ۔

اس طرح عجز و انگسادی کے ساتھ سب مل کر دعائیں مانگتے رہے وعائے فارع ہو کر حصرت عبد الطلب مع الني الل وعيال اور قريشي دشة دار وغيره كوليكر كم معظم تجود كرشير على بابرسارون كى طرف طے گئے آگے دشمن خدا ابرحہ اور انکے لشکر باتھی وغیرہ کا ابا بیل کے ذریعہ جو عبرت ناک حشر ہوااسکامفصل بیان قرآن مجید کی سور افیل ہیں موجود ہے۔

فسائدہ : ذکورہ واقعہ سے بیظاہر وٹا بت کرنا مقصود ہے کہ ابر صر کے واقعہ کے وقت بیت الله كے دروازے كا حلقه بكركر دعائي مانگے والے قریشی اور كمی احبابوں بس سے اس وقت كوتی مجی مسلمان نه تھا بلکدسب کے سب باعظمت و بلند کردار ، زبور اتفاء سے مزین ) قریشی غیرمسلم تھے ، اسكے باوجود آنافانانسبك دعائي قبول بوكراى وقت اثرانداز بجى بوگئ

اس سے معلوم ہوا کہ دعائیں غیرمسلم کی بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمالیتے ہیں یاور تاقیامت قبول فرماتے رہیں گے کیونکہ وہ می س خالق والک کی پیداکی ہوئی محلوق میں سے ایک ہے۔

تركيث كے قائل عيسائيول | سينامناظراحن كيلانئ فراتے بي : عالات اندلس عن کی دعا قبول ہو کئی مسلمان اور عیمائیں کی ایک جنگ کے مالات درج

كرتے بوت المراقش نے لكھا ہے : عيسانى ، شہر "دند" ميں محصور (قيد) تھے ،مسلمانوں نے معاشى دروازے بی صرف ان پر باہرے بند نہیں کے ، بلکہ شہریس یانی جس راست سے جاتاتھا ،سکو

(١) مندوستان جي مسلمانول کانظام تعليم و تربيت جلداصفيه ٥- ٢ مولانا سيرمناظراحسن صاحب كيلاني

بھی بند کردیا تھا، جس کی وجہ ہے عیساتی لوگ سخت پریشانی میں بدلا ہوگئے تھے بیاں تک کہ شدت پیاس کی دجہ سے لوگ مرنے لگے۔

لکھا ہے کہ ایک دن مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ شہریس کافی شور وغلُ مچا ہوا ہے ، جینے و پکار کی آور وغلُ مچا ہوا ہے ، جینے و پکار کی آواز یں آرہی ہیں ، تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ ، شدت کی پیاس سے ننگ آکر عیسا نیوں کے مذہبی پیشوا مجزوا نکساری کے ساتھ دعا بی مشغول ہیں ، اور عوام آمین کہدرہے ہیں، ای کا یہ شور اور جنگامہ ہے۔

الراقشی کا بیان ہے کہ اس دعا کے بعد اچانک بادل اٹھے ادر ایسی زور کی بارش ہونی کہ گویا مشکوں کا دہانہ (منه ) محکول دیا گیا عیسانیوں کی دعا قبول ہونی پانی کا ذخیرہ کرلیا گیا جسکی وجہ سے مجبور ہوکر امیر المؤمنین ابولیعقوب کو اپنا محاصرہ اٹھالینا پڑا۔

بت پرست نے توکل مخم الامت حضرت تحالوی نے فرایا : عبیب نہیں کہ کیا اور دریا پار ہو گیا ۔ رنجیت سکو کا قصہ ہے کہ دہ مع فوج کے جادہا تھا درمیان

حالانکہ تقلیل (وزنی) چیزوں کا میلان نیچ کی طرف ہوتاہے اس کے چاہئے تو یہ تھاکہ نیچے سب یطے جاتے ، مگرایسانہیں ہوا ، بس انکواللہ تعالیٰ پراعتماد ہوا تواللہ تعالیٰ نے بھی اسے پار اتار دیا۔

ا تناواقعہ سنانے کے بعد حصرت تھانوی فریاتے ہیں ؛ کہ کفار کے لئے ایسا کیوں ہوتاہے ؟ تودر اصل بات یہ ہے کہ کفار کی دعا بھی قبول ہوسکتی ہے یہ تومسکم ہے اسکے علاوہ انکا توکل بھی نافع ہوسکتا ہے۔

دوسری بات ساکہ: الداعید دُخلی عبد بی بی: انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جسیاظن ( گمان ) کر المینا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ بورا فرمادیتے ہیں ، بت پرستوں تک کی حاجت بوری ہوتی ہیں ، چونکہ الکو

<sup>(</sup>١) حن العزيز جليد بوصقى ١٨٧ لمفوظات اشرفيد

الله تعالیٰ کے ساتھ ایسائی گمان ہوتا ہے۔

غرض که مشرک کافر مجی اصالتا الله تعالیٰ بی سے مانگتے ہیں اور اس بانگتے ہیں ایک خاص گان (یقین) بھی رکھتے ہیں ہیں الله تعالیٰ ہرا کی کے گمان کے موافق ای طریق سے دیتے ہیں۔ الله تعالیٰ کی قصرت و فقیہ الاست حصرت مفتی محمود حسن صاحب سے سوال کیا گیا مدد اٹھ جانیکی وجہ کی بیا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ورد (مسلمانوں

كے بالقابل) كافروں كى طرف بھى بوجائے۔

حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ ابغیر خدا کی مدد کے توکوئی مجی کچے نہیں کر سکتا مگر ہاں خدا کی مدد غیرمسلموں کے ساتھ بھی ہوسکتی ہے اس سلسلہ کا بیں ایک تاریخی داقعہ سنا تا ہوں :

جب مسلمان بادشاہوں نے (علاقہ بغداد ہیں تقیم ) غیر مسلم تاتار ہیں پر مظالم ڈھانے شروع کئے اور جب بربر بیت اور ظلم وستم کی انتہا ہو جگی تو تاتار ہیں ہے ایک عمر دسیرہ بوڑھا آدمی بستی و آبادی سے ممکل کر جنگل ہیں جاکرا مکے پہاڑ پر چڑھ گیااور کا نینے اور روتے ہوئے اپنے آسمان کی طرف اٹھاکر دعا کرنے لگاکہ:

مجوسی کی دعا پر عنیب سے آواز آئی او مسلمانوں کے خدا؛ (اپ خداکو نہیں بکارا بلکہ مسلمانوں کے خدا؛ (اپ خداکو نہیں بکارا بلکہ مسلمانوں کے خدا؟ (اپ خداکو نہیں بکارا بلکہ مسلمانوں کے خداکو بکارا) مسلمان تج کو عادل و منصف کھتے ہیں ہوگیا ہی تیراعدل وانصاف ہے ؟ بس گڑ گڑاتے اور مظلومانہ آنسو مباتے ہوئے اضا کہنا تھا کہ اسی وقت وہاں پرا کیا عنیب سے آواز آئی کہ: اے تاتار اواب تم حملہ کرو ہماری مدد تمہارے ساتھ ہوگی !

سے سنکر دہ بوڑھا جنگل سے شکل کر بھر بستی ہیں آگیا اور بچے کچے تاناد بوں کو جمع کرکے انسوں نے جو حملہ کیا تو مسلمان تھے وانمیں سے جو حملہ کیا تو مسلمان انھے مسلمان تھے وانمیں سے جو دہ لاکھ مسلمانوں کو تہد تینج کر دیا۔

مسلمانوں کے ایک سو پچاس سپای کاقافلہ اپنے ہاتھوں میں ہتھیاد لیے اپن جان بچانے کے لئے وہاں سے مسلمانوں کے ایکے ان سب وہاں سے اسک ایک تاثاری (غیرمسلم) نے دیکھ لیا تو اس نے اکسلے ان سب سپاہوں سے مجا ان کہاں جاتے ہو ؟ یہیں تھیر جاؤ میرے پاس چھرانہیں ہے ہیں خیمہ بین جا کر چھوا کر چھوا کیا ہوں۔ بس اتفا کہنا تھا کہ دہ سب بہادر مسلمان سپای اس اکسلے کافر سے ایسے مرعوب کیکر انجی آتا ہوں۔ بس اتفا کہنا تھا کہ دہ سب بہادر مسلمان سپای اس اکسلے کافر سے ایسے مرعوب

(١) المنوظات فقيد الاست جلده صفى ١٨ وخطبات محمود جلداصفى ٨٠ وحصرت منتى محمود حسن صاحب كنگوي -

ہوگئے کہ دہ سب کے سب دہیں تُحٹر کے رہ گئے سب کے قدم دہیں جم گئے ، بھاگئے کی ہمت و طاقت مذر ہی بچر دہ کافر دہاں سے اپنے خیمے بھی گیا جھرالیکر آگیا ،اور اس اکیلے نے سب مسلمانوں کو لائن بن قطار بھی گھڑے کر کے ایک ایک کو ذرج کرتے اور گردن اُڑاتے ہوئے چلا گیا صرف ان بھی ہے ایک کو حانے دیا۔

ا کیلی آبک عیرمسلم کافرہ عورت نے اسکے علادہ کسی مکان میں پاہ گزین کی دیڑھ سومسلمانوں کو کاٹ کے رکھ دیا اسکے علادہ کسی مسلمان جیے ہوئے تھے

اسکی خبر کسی تاتاری عورت کو ہوئی، تو وہ اکیل ایک کافرہ عورت باتھ بیں چھرالیکر اس مکان بیں جا میو نجی اور اس نے بھی ایک ایک کرکے سادے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر دکھ دیا۔ میں مصل این کے قبال کے ایک ایک میں مصل کے گئے تاہد ہوئی کی مصل کے مصل کا مسابق کے مصل کا مسابق کے مصل کا مسابق

آس حد تک مسلمانوں کو قبل کردیا گیا کہ اان بین ہے کسی کودفن کرنے والا بھی کوئی نہ تھا لا کھوں کی تعداد بیں مسلمانوں کی لاشین ہے گور و کفن حد نظر تک پڑی ہوئی نظر آری تھیں جنگی وجہ سے پر ندے چیل گدھ اور کئے وغیرہ مہینوں تک مسلمانوں کی لاشوں کو بھاڑ بھاڑ کر کھاتے دہ یہ سبب خداتی غیبی نصیرت ویدد باوجود کافر ہونے کے اینکے ساتھ ہوئی۔

وُإِنْ نَتُولُوْا يَسْتُبُدِلُ قُوْما غَيْرُكُمْ الرَّمسَلانون نَافرانيان اور بَجرورى اختيار كَيْ وَاللهُ مَلْكُون فَيْ الرَّمسَلانون نَافرانيان اور بَجرورى اختيار كَيْ وَالتَّد تَعَالَ اللهُ كُومُ كُون وَم كُوبِدا بِت سے نواز كران سے دين كاكام لي ليے بي مذكره آيت وقيار بيت دونون شكلوں كاعبرت ناك بين منظراس بورے واقعد بنى دكايا كيا ہے۔

مفتی صاحب فراتے ہیں : پھر جب کافروں نے سدان باد لیا اور مسلمانوں کو اپنے کیفر کو دار تک بہت نے دیا اور مظلوم تا تاریوں نے جب اطمینان کا سانس لیا جب اس بوڈھے آدی نے اپنی ساری تا تاری قوم کو ایک جگر جمع کیا اور کہا کہ بھائی دیکھو، انصاف کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے خدا کو شہیں پکارا تھا (اپنی آگ و بتوں سے دعا نہیں بائلی تھی ) بلکہ مسلمانوں کے خدا کو پکار کر ان سے دعا بائلی تھی تو اسکی طرف سے ہمادی خلاف تصور ست ہی بڑی نصرت و مدد ہوئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا خدا ہوئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا خدا ہوئی ہے جس کے خلاف اور سات ہوتا ہے کہ مسلمان خود ہی (ندہب کے خلاف) خلاط طریقے پر چل دسے تھے جسکی وجہ سے ہمادے ہاتھوں انہیں بلاک کرایا گیا ۔ لحذا ہم سب کو خلاف ایک مسلمان ہوجانا چاہتے ، چنا نمی بیات سب کی مجموع میں آگئی اور سادے تا تاری کافر مسلمان ہوگئے ۔

خطبات مجمود کے صفحہ ۱۱۱ پر لکھا ہوا ہے کہ ، مسلمان ہونے کے بعد پھر اس تا تاری قوم میں سولہ سترہ بشت ( نسلیں ) تک بنداد و عراق میں انکی حکومت و سلطنت کاسلسلہ جاری رہا ، یہ بات کے سے بزرگوں سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ گننےگاروں کے گنا ہوں بے تو چشم یوشی فرمالیتے ہیں ، گرظام کے ظلم کو برداشت سبی کرتے ظالم کوظلم کا بدلہ ای دنیا میں س جایا کرتا ہے۔ خیر

نوسف :ان داقعات کی مزید تفصیل معلوم کرفی ہوتو اتار خ انکال لاین کمیٹر میں مفصل منقول ہے وبال ديكه ليا جائدان عن باتر سبب تاريخ وار داقع للهم بوسة بن يعداد عن تاتاريون في كب.

كس كس وقت اوركس كس طرح كار ناسد انجام دسة اس عي مبترين نقشه كمينيات.

انش پرست چنگر خوال نے اسب ایجای ذکورہ داقعہ کو مخترا او باء اندازی دعاكي اور قبول بوكئ وزير تعليم الم البند حصرت مولانا إيو الكلام آزاد كي زباني

مى لاحظافرائين مولانا سان فراتے من ا كيب تاريخي واقعه: فتنظ تاتاركي اس عبرت ناك واقعه كوياد كروك جب اتش يرست مجوی چنگرخال نے خوارزم شاہ کے ظلم وستم کے مقابلہ میں اللہ تعالی سے فریاد کی تھی اورمسلسل تین رات تک ایک میاڈی پر کھڑے ہو کر اللہ تعالی ہے ہیں النجاء ( دعا ) کر تار ہاکہ: اے خدا خوارزم شاہ نے میری قوم پر مظالم ڈھائے ہی میری قوم مظلوم ہے۔ اگریہ سے ک تومظلوم کی انداد کر تاہے تو

ميرى مظلوم قوم كى امداد فريان

مجركيا مواده دميا في دمكياك الندتعالي في اتش يرست چنگيزخان ادراسكي قوم كي كس طرح الداد فرماتى چنگيز خال امك خانه بدوش قبيله كوليكرامحاا در تمام سلطنتوں كو ننهد و بالاكر تا بهوا چِلاگيا . آج وہ تاريخ كاسب يزافات شمار كياجا تاب

تجرجب وہ رب العلمين الكيامشرك أتش يرست كے ساتھ بحى رحم وانصاف كامعالمه كرتا ہے تو کیاوہ اپنے سامنے جمین نیاز ، تھکانے والول کی در د مجری فریاد کو نہیں سے گا ؟ بیشک ،م سب خطا كاريس كيكن اگريمچ دل سے الله تعالى كى طرف رجوع كري تو ده بمارى تور عنرور قبول فرمائے كا اور ہمارے بگڑے ہوتے کاموں کوسنوار دیگا

<sup>(</sup>۱) تَقْرُدِ · بِيغَامُ آزَادُ دِيد نِي صَفْحِهُ ٣ سِرِيّب به ولانامحو اصلح الحسيني صاحب.

شیطان کی حیرت انگیز دعا منی موشنی صاحب فراتے ہیں ، ابلیس لعین نے اس دقت جب کر اس پر عتاب وعقاب ہور ہاتھا اللہ تعالی سے ایک دعا یا تکی اور وہ مجی مجیب دعا کہ حشر (قیامت) تک ذندہ رہے کی مسلمت مانگی اور دہ مجی قبول ہوگئی۔

مگر دوسری طرف قرآن مجیدین ہے و مادعاء الکافرین الافی ضلال ۵ سیال پر ایک اشکال ہوتاہے کہ کافر کی دعاقبول نہیں ہوتی توابلیس کی مجی دعاقبول نہونی چاہتے ؟

اسکاجواب سے ہے کہ دنیا علی تو کافر کی دعا مجی قبول ہوسکتی ہے بیال تک کر ابلیں جیسے اکفر کی دعا مجی قبول ہوگئی، گریم خرست میں کافر کی دعا قبول نہ ہوگ رادر آبیت مذکورہ آخرت کے متعلق ہے ،

دساسے اسکا کوئی تعلق سیں۔

غیرسلم کی دعا کی قبولیت پر تطب ربانی سینا جیلانی نے غیر مسلموں کی دعا کی سینا جیلانی نے غیر مسلموں کی دعا کی سید ناجلانی کا حکمیانہ جواب تبولیت کے سلسلہ میں ایک عجیب راز اور تکیت کی بات

فرمائی ہے: حضرت نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کا دشمن (غیر مسلم) دعا کر ناہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جر سلم) دعا کہ ناہے واللہ تعالیٰ حضرت جر سلم علیہ السلام ہے فرماتے ہیں، چونکد اس بندے نے ظوص سے دعا مانگی ہے اس لے اسکی دعا جلدی بوری کردے کہیں ایسانہ ہوکہ یہ پھر تھے پکارے میاں دجہ سے کہ (یہ میرا باغی و نافر مان ہونے کی دجہ سے کہ (یہ میرا باغی و نافر مان ہونے کی دجہ سے کہ دو بارہ متنا نہیں چاہتا ، کمیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر دو بارہ متنا نہیں چاہتا ، کمیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر دو بارہ مجھے پکارنے لگ جائے۔ (غنب الطالبين صفحہ ۱۳۳)

نوسٹ:اس سے معلوم ہوا کہ ، کافروغیر مسلم کی دعافظگی و ناراعنگی کی حالت بیں قبول کی جاتی ہے ، یہ قبولیت دعاؤسکے بحشرالشر محبوب و مقبول ہونے کی علامت میں سے نہیں ہے ،اسے ذہن نشر کی مدر دیا۔

تنشي كرلياجاء

آب بیان پراس سلسل کی صرف دو حدیث نقل کر کے اس نصل کو ختم کردہا ہوں:
حضرت انس سے روایت ہے : بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا یہ مظلوم کی بد دعا قبول کی
جاتی ہے اگر چرود کافری کیوں نہ ہواس کے لئے کوئی روک (رکادٹ) نہیں ہے (رداہ سند احمد)
امام عدیث آجری نے حضرت ابوذر سے روایت نقل فرمائی نہیں ، حضرت رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے کہ مظلوم کی دعا کمجی دد نہیں کرونگا ،اگر چ

<sup>(</sup>١) مدرن اخرآن جلد ٢ پارع ٩ سورة الاعراف صفي ١٨٥

وہ کسی کافر کے مدے ہے ہود (رواہ قرطی)

ذکورہ دونوں صدیت پاک بین کافر کے لفظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیے وسلم نے فرمایا ہے کہ: اللہ تعالی اللہ علیے وسلم نے فرمایا ہے کہ: اللہ تعالی اسکی دعا کو کمبی در نسین کرے گا اس ہے بھی معلوم ہوگیا کہ غیرمسلم کی دعائیں بھی ہوقت واد ثابت ذماند اللہ تعالی قبول فرمالیتے ہیں۔

لهذا جب وہ خالق و مالک اپنے دشمنوں کی دعا جنگی آدازیں وہ سننا مجی گوارا نہیں فرماتے اسکے باوجود تبول فرمائے ہی باوجود تبول فرمائے ہیں ، تو مجر دہ اکرم الاکر مین اپنے مانے والے اور پیارے جبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی دعائیں کیسے قبول نہ فرمائیں گے اس لئے کم ہمتی ، الوی اور ناامیدی کاسلسلہ ختم ہوجانا جاہئے۔

الحديثة النفل تعالى انديوي قصل ختم بوئى الند تعالى محض الني فعنل وكرم سے اسے قبول فرماك سے اسے قبول فرماك سے اسے قبول فرماكر سب مسلمانوں كو اپن ذات عالى كے ساتھ كامل يقين اور پورا حسن ظن ركھتے بوئے مقاصد حسد ميں كاميابي كے ساتھ كي توفيق عطافر مائيں اسمين يہ

## ندېب د سياست

قطب عالم حضرت شاہ عبد القادر صاحب را تیمپوری نے فرمایا: سیاست پر ہر ذہبی ( مخلص دیندار ، مخصب عالم حضرت شاہ عبد القادر صاحب را تیمپوری نے فرمایا: سیاست پر ہر ذہب کے بخیاد اور تحفظ کی کوئی صورت نہیں ہوسکتی، مذہب اگر ہے تو دہ صرف سے ہے ۔ اگر دد سرے لوگ اگر ہے تو دہ صرف سے بار دد سرے لوگ (الکیش یا سیاست دغیرہ بی ) کامیاب ہوجا تیم تو دہ بھی باوجود مسلمانوں کی جماعت کملانے کے ، مذہب (دین دشریعت) کو دوسروں کی بنسبت بڑے نرائے طریقہ سے مشادینگے ،

(اذ مجالس حضرت رائيروي صفحه ١٠)

عادف بالله سيناميج الاست في فرايا ، دعذ بب منهب كملافي كي قابل نسي جسيمى سياست مع الاست في منه به منه الاست مع العرب منه به العرب منه العرب العرب منه العرب العرب منه العرب من العرب من العرب منه العرب منه العرب من العرب منه العرب منه العرب من العرب منه العرب من الع

# بىيو يى فصل<sup>\*</sup>

### الله مشكلات سے نجات دلانے دالی دعائیں

اس سے پہلے " غیر سلموں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہے " کے عنوان سے فصل گزر کی اب آپکی خدمت میں ایک ایسی چیز پیش کر نیکی سعادت حاصل کر دہا ہوں جو اس بوری کتاب کا ماصل اور عیادتوں کا نچوڑ ہے اسکا عنوان ہے:

### مشكلات سے نجات دلانے دالی دعائیں

ا کیا انسان کے لئے ہر دور ، ہرموڑ ، ہرجاجت میں کام آنے والی پینیبرانہ وہ محبوب وعائیں جوزندگی کے ہرفشیب و فراز میں ہرانسان کے کام آنیوالی سنیکڑوں دعائیں عملی طور پر والهانہ انداز میں بی آخر الزمال صلی الندعلیہ وسلم نے مانگ کر اور صحابہ کرائم کو سکھاکرا کیا۔ معلی خزانہ شبت فرمادیا ہے۔

انمیں سے دور حاصر کے پریشان کن حالاست اور انسانی صروریاست کے پیش نظر بردی اہم، جائے اور ہرمسلمان کو کام آنیوالی سست سی دعاتیں ان دو فصلوں میں لکھ دی گئی ہیں۔

\*\*\*

#### يا مجيب الدعوات

پیارے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ، منصوص ومسنون دعاوں کے ذریعہ جلد مسلمانوں کو اپنی مرادیں مانگئے رہنے کی توفیق عطافر ما (آمین) الحداللد اب سال سے بعیوی قصل شروع موری ہے اسکا عنوان ہے: مشکلات سے نجات دلائے والی دعائیں،

ولا ہے والی وعامیں، رُبِّنَا اَتِسْنَا فِی الدُّنْیا حُسَنَةٌ وَ الرَّمَد ، اے بماسے پروروگار ؛ بم کو وزیامی بھی في اللَّنجِرُ وْحُسُنكَةٌ وَ قِناعَذَابُ السِّري عنايت ليحية اور آخرت من بحي بستري ويجة النَّارُ ٥ ( ١٤ ع ٩ سورة البقرة) اور مم كوعذاب دون خس كائي ( بيان القرآن)

حصرت انس كا بيان المسيح كد : حصور صلى الله علي وسلم اكثريد دعاكيا كرتے تھے اللهم ربنا آت نا فی الدنیا مع ( بخاری ومسلم ) اس حدیث میں قرآنی دعا کے شروع میں حصنور صلی اللہ علیہ وسلم في لفظ اسم اعظم" اللهم" كوشال فرماليات.

لا علاج مربیض نے اس دعا | حضرت انس بن مالک ہے روایت کئیے : رسول اللہ كى بركت سے شفا پانى ملى الله عليه وسلم الك مريض كى عيادت كے لئے

تشریف لے گئے وہ مربین ہماری کی وجہ سے سو کھ کو کانے کے مانند ہوگئے تھے ہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بوچھا ہتم کن الفاظ سے دعا کرتے ہو ؟ تواس نے عرض کمیا کہ بی اس طرح دعا کرتا رہتا ہوں کہ بیااللہ جس چیز کی وجہ سے مجھے اخرت میں عقاب ہونے والا ہواسکو ایپ دنیا ہی میں مجے موافذاہ كركے ختم كردے وسير سكر جعنور صلى الله عليه وسلم نے فرمايا بك بحاتى تم اس كو برداشت نهيل كرسكة ابحلاتم في اس طرح دعا كيون منوانكي ؟ اللَّهم وبنَّنا آتسنا في الدُّنيَّا"

حضرت انس فرماتے ہیں: کہ مجراس نے مذکورہ دعا مانگنی شروع کر دی اتواللہ تعالی نے اسکی برکت

ے انہیں شفائے کالمہ عطا فرمادی۔ (رواہ سلم ) دارین کی جملیہ خیر و بھلائی | عارف ربانی جعنرت شاہ وصی اللہ صاحبِ فرمائے دلانے والی ایک جامع دعا ہیں: میں اس وقت دعاؤں کا جو سلسلہ آلے سامنے

پیش کردہا ہوں ان میں سے ایک وہ دعا تھی ہے جے اللہ تعالی نے اپنی کتاب (قرآن مجمد ) میں مؤمنين صالحين كى دعاول ين سبب يطي سال فرايا، وه دعاسب اللهم وينا آتونا أتونا في الدُّنيا خُسْنَةً ﴿ ابِ ظَاهِر ہے كہ اللہ تعالى نے قرآن كريم بيں جس دعا كوسب سے بيلے مقدم فرما يا ہو اسكى

(١) تحنية خواتين صفيه ١٠٠٧ شيخ بلند شهريّ (٢) تفسيروا بب الرحن جلد اليا ٢ مورة البقرة صنو ١٥٦ سيرامير على لميع آباديّ سابق صدر ندوة العلماء (٣) منتاح الرحمية صغر ١٦ تاليفات مصلح الاست حضرت شاه وصى المدر صاحب الدام بادي کیسی اہمیت ہوگی اس اہمیت کی بنا پر مکیم الاست حضرت تھانوی نے اپن مناجات مقبول کی ابتدا ، بھی ای دعاے فراتی ہے۔

کیونکہ اس بیں مختصر لفظوں میں دارین (دنیاد آخرت) کی ہرتسم کی فلاح و کامیابی کوچا ہا گیا ہے اللہ تعالی کے اس طرح بیان کرنے سے معلوم ہوا کہ خوداللہ تعالیٰ کو بھی انکی یہ دعا بست پیند آتی ہے اس لیے ترغیباللناس ان صافحین کی دعا کو ذکر فرمایا تاکہ ہر ذبانہ میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندھ اللہ تعالیٰ سے بید دعا کی کے دیا معبول ہو جی ہے ، اور مضمون اسکا ( بعنی مطلوبہ چیز مانگے کا ) پیند آچکا ہے۔

ندکورہ دعاکی تشریج فرباتے ہوئے حضرت مفتی صاحب تحریر فرباتے ہیں : اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ میک اور مقبول بندوں کا ذکر مذکورہ آبت میں فربایا ہے اس دعایش لفظ حسنة ہے جو تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں اور بھلائیوں کوشائل ہے ، مثلاً دنیا کی حسنة میں بدن کی صحت اہل و عیال کی صحت مردق حلال میں وسعت و برکت ، دنیوی ضروریات کا لورا ہونا ، شادی بیاہ کرنا، اعمال صالحہ ، اضلاق حمیدہ ، علم نافع ، عزت و وجاہت ، حقائد کی درستگی ، صراط مستقیم کی بدایت ، عبادت میں اضلاص کا بل وغیرہ دنیوی اعتبادے تمام ضروریات دندگی سب اس دعایش داخل ہیں۔

اور آخرت کی حُسُنَةً میں، حس خاتر قبر وحشر امیزان و پل صراط و غیرہ نے کامیابی کے ساتھ گزدجانا اجہم سے برائت اجنت اور اسکی بے شمار والذوال نعمتی اللہ تعالیٰ کی دصاء اسکا دیدار وغیرہ بیسب آخرت کی حَسُنَةً میں داخل ہیں ۔

الغرص برا كيابى جامع دعائب كداس بن انسان كے تمام دين اور دنوى مقاصد آجاتے بي دونوں جال بن داحت و سكون بيسر آنا ہے ۔ اس وجہ سے حصور صلى الله عليه وسلم بكرت بريذكوره دعا مانكاكر تے تھے ۔

بزرگوں نے فرایا ہے: جوشفس دنیوی حاجات و صروریات کے لئے دعا مانگنے کو بزرگ کے خلافسی مجھتے ہیں وہ مقام انگیا۔ اعلیهم السلام الور تعلیماست اسلام یہ سے بے خبراور جابل ہیں۔
ہیں۔

<sup>(</sup>١) معادف القران جلدايا برع ومورة البقرق

رُبَّنَا لَا تُرِغُ قُلُوبَنَا بَعُدَادُ هُدَيْتَنَا وَ هُبُلُنَا مِنُ لَّذُنُكُرُ حُمَّةً إِنَّكَ أَنُتَ الْوَهَابِ ٥ مِنْ لَّذُنُكُرُ حُمَّةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابِ ٥ يَا "عَ ٥ سوره آل حمران

ترجمہ اے ہمارے یردرد گار ہمارے دلوں کو کے مد کیجئے بعد اسکے کہ آپ ہم کو ہدایت کرچکے ہیں اور ہم کو اپنے

پاس سے رحمت عطافر مائیں ، بلا شبر آپ بڑے عطافر مانے والے ہیں (بیان القرآن) اس دعاکے متعلق حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں : اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ بدایت و صلالت برسب کھ اللہ تعالیٰ می کی طرف سے ہے واللہ تعالیٰ جس کو بدایت و بناچاہتے ہیں اسکے دل کو

صفاحت پیسب بھالند تعالی ہی مرف سے ہے۔ انتد تعالی جن وہدا ہے دیبا جانہے ہیں اسے دل ہو نیکی کی طرف مائل کردیتے ہیں اور جس کو گراہ کرنا چاہتے ہیں اسکے دل کو سیدھے راستہ ہے (ب

رابروی کی طرف ) پھیر لیتے ہیں۔

حدیث شریف میں ہے ، حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ، کوئی ایسا شہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دوانگلیوں کے در میان نہ ہو دوہ جب تک جاہیے ہیں اسکو حق پر قائم رکھتے ہیں اور جب چاہیے ہیں اسکوحق ہے چھیر دیے ہیں ، وہ قادر مطلق جو چاہتا ہے کر تاسیے۔

دین و ایمان کو باقی رکھنے والی عظیم دعا صفرت مولانا صحیم اخر صاحب مظله فراتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے استقامت اور حس خاتمہ کی در خواست کا بندوں کے لئے سر کاری (خوائی) مضمون نازل فرمایا ہے اور جب شاہ خود در خواست کا مضمون عطا فرمائے تو اسکی قبولیت بھین ہوتی ہے الحد اس دعا کی برکت سے استقامت اور حسن خاتمہ انشاء اللہ تعالی مشرور عطا ہوگا۔

علامہ آلوی بغدادی اپنی تفسیر روح المعانی میں تحریر فرماتے ہیں : سیال رحمت سے مراد استقامت علی الدین ہے اور و کھیٹ کے بعد کُناً اور مِن کُدُنگ ، دو مقامات نازل فرماکر اصل مطلوب خاص بعنی نعمت استقامت کا کیچاصلہ کر دیا تاکہ بندوں کے شوق میں اصافہ ہویے قدر نعمت کالطیف عنوان ہے ،

علار آلوسی فرماتے ہیں؛ لفظ صبہ ہے کیوں تعبیر فرمایا اس بین کیا حکمت ہے ؟ بات ہے ہے کہ حسن خاتر اور استفامت علی الدین ہے دونوں نعمت مترادف ہے اور لازم ملزوم ہے ، پس یہ دوعظیم الشان نعمتیں جنگی برکت ہے جہتم سے نجات اور دائمی جنت عطا ہوجائے یہ ہماری محدود زندگی کی ریافات و مجابدہ کا صلہ پر گزنہیں ہوسکتی تھیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس اہم حقیقت ہے مطلع فرمادیا کہ خبر دار اپنے کسی عمل کے معاوضہ کا تصور بھی دکرنا۔

بیں لفظ ہِیُدسے در خواست کرد کیونکہ ہیکہ بدون معاوضہ ہوتا ہے اور ہید بی و اہب ایٹ غیر بنای کرم سے جوچاہے عطافربادیں۔

ندگورہ دعا کے متعلق مسنون دعا میں لکھا ہے کہ اسلمان اپنے آپ کو ہدا بت پر باتی رکھنے کے لئے اس دعا کو ہمیشہ پڑھنے رہاکریں .

شیخ العرب والعجم حصرت حاجی امداد الله صاحب نے فرمایا، قرآن مجمد کی جامع دعاؤں ہی ہے یہ سمجی ایک ہے اللہ تعالی سے ہمیشہ یہ دعا مانگئے رہنا چاہتے ۔

صافحین کی جماعت بیل الله تعالیٰ کی رحموں کو تحقیقی والی د صنائے المی حاصل داخل کر انے والی جامع دعا جونے اولادوں داخل کر انے والی جامع دعا جونے مل صافح اور شکر کی توفیق نصیب ہونے اولادوں کو نیک اور صافح بنانے اولاد کو والدین کے لئے دعا مانگئے کا انداز سکھانے والی اور صافحین کی جاعت می داخل کرنے والی چند جامع قرآنی دعا یہ بین ا

ترتمہ: اے میرے پروردگار مجھ کو امیرے بال باپ کو اور تمام سلمان مرداور عورتوں کو بخشر یکے اے رب ان پر رتم کر جسیا پالاانسوں نے مجھ کو چھوٹاسا اسے میرے پروردگار مجھ کو اس پر مداومت دیجے کہ بی آپ کی ان نعموں کاشکر کیا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے بال باپ کو عطا فرمائی ہیں ۔ اور بی نیک کام کیا کروں جس سے آپ فوش ہوں اور ملا لے مجھ کو آپی رحمت سے اپنا اعلی درجہ کے نیک بندوں میں اور میری اولاد بی مجی میرے نفع کے لئے صلاحیت پیدا سے اپنا اعلی درجہ کے نیک بندوں میں اور میری اولاد بی مجی میرے نفع کے لئے صلاحیت پیدا کردیجے اور بی آپ کی جماب بی گناہوں سے بھی توب کرتا ہوں اور بی آپیا فرمانبر دار ہوں (بیان القرآن)

(١) الداد الشناق صفى ١٢٢ لمفوظات حضرت حاجى الداد الله صاحب مرتب معفرت تعانوي

نوسف، قرآن مجید کے مختلف پادول میں سے محقراور جامع دعاؤں کا انتخاب کر کے ان سب کو ایک جگر کے ان سب کو ایک جگر جمع کردیا گیا ہے ، خصوصاً اولاد اور والدین میں جوڑ پیدا ہونے کے علاوہ الکے حتوق کا بھی خیال رکھا گیا ہے ، یہ دعا دنیا و آخرت میں سر بلندی اور کامیابی سے بم کنار کرنے اور رحمت خداوندی کو این طرف متوجہ کرنے کی عظیم تاثیر لئے ہوئے سے م

وه دونول بني تيري جنت يا دوزخ بي عقق العبادين ايك بست براحق والدين كا

باس لين الله تعالى في انسان كووالدين كے ساتھ نيك سلوك كرنيكا حكم ديا ہے۔

علار ابن كثيرٌ فرماتے بيل ، قران كريم كا عام اسلوب بيہ كدوہ جبال انسان كو الله تعالىٰ كى الله تعددت كى طرف دعوت ديتا ہے تو اسكے ساتھ بى والدين كے ساتھ حسن سلوك اور خدمت واطاعت كے احكامات بھى جارى فرمادية بي مست مى آيات اس پرشابه بين ،

المام قرطبی فرماتے ہیں : والدین کے ادب و احترام اور النے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو اپن

عبادت کے ساتھ لماکر واجب فرمادیا ہے۔

حضرت ابودردائی سے دوا بیٹ ہے ؛ رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا ؛ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے ،اب تمہیں اختیار ہے کہ اسکی حفاظت کرویا (نافرانی کرکے) اسے صنائع کردد (منداحد ، تریزی ،ابن ماجد) حضرت ابوا مار ہے دوا بیت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ؛ اولاد پر مال باپ کا کیا حق ہے ؟ تو حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : وہ دونوں بی تیری جنت یا دوز خ ہے ، یعنی کی اطاعت و خدمت جنت یں لے جاتی ہے اور انکی ہے اور کا بیا ہے اور انکا ہے اور کا بیا ہے اور انکی ہے اور انکا ہے دونوں بی تیری جنت یا دوز خ ہے ، یعنی کی اطاعت و خدمت جنت یں لے جاتی ہے اور انکی ہے ادری و نادرا حسکی دونر خص لے جاتی ہے۔ (رداہ ابن ماجہ)

خرکورہ دعا مانگے رہنے سے اللہ تعالیٰ دالدین کو (حیات موں یا دفات شدہ) خوش کرکے رزق کی سنگی دور فرماکر سوتے خاتر اور عذاب آخرت سے ہماری حفاظت فرماتے رہیں گے۔

یوں تو قرآن مجید بیں سیڑوں دھائیں ہیں انکا احصا، متصود نہیں مخبلہ ان دھاؤں ہیں صرف تین چار ایسی دعاؤں کو تحریر کیا گیا ہے جنگو ساری دھاؤں کا عطر اور مغز کھنا چاہئے ،اس لئے اگر خلوص دل توجہ کے ساتھ ان ہی دعاؤں کو روزانہ مانگ لیا کریں تو دارین کی ہرقسم کی خیر و بھلائی اور کامیابی کے لئے کافی ہے۔ (۱) رَبُنَاهَبُلَنامِنُ أَزُواجِنَا وَ ذُرِّ يُتُنِاقُرُّ قَاعُيُنٍ وَّاجُعَلْنَا لِلْمُتَ قِينَ امِامُاهُ (۲) رَبُنَاهَبُ لَنَامُنُ لَنَكُ ذُرِّيَةٌ طَيِبَةٌ ٥ (٣) اَللَّهُمُّ ، رُبُنَاتَوَ فَنَنَامُسُلِما وَ الْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ ٥ (٣) اللَّهُمُّ ، رُبُنَاتَو فَنَنَامُسُلِما وَ الْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ ٥ (١) يا ١ الرَّحَانَ آيت ٢٠ (١) يا ١ الرَّحَانَ آيت ٢٠ (١) يا ١ الرَّحَانَ آيت ٢٠ (١) يا ١ الرَحَانَ آيت ١٠٠

ترجم:اے بمارے مرورد گاردے بم كوبمارى عورتوں كى طرف سے اور اولادك طرف سے آنكھك تحنذك ادركر بم كو يرميز كارون كالبيثوا ال ميرك يرورد كارعطاكر مجوكواي ياس سے ياكيزه اولاد اسے ہمارے پرورد گار موت دے مجے کو اسلام پر اور ملادے مجے کو نیک بختوں میں۔ بلنداخسلاق مسالحه بوی اور اسل اور دوسری آیت می ایسی نیک صاله بوی اور نیک اولاد دلانے والی دعائیں پائے دادلاد کے حصول کے لئے دعامنگوانی جاری ہے کہ جے دیکھ کر ہنگھوں کو ٹھنڈ ک اور دل کومسرت اور داحت نصیب ہوجائے ، یہ تواہل وعیال کے متعلق دعا ہوتی ایسکے علادہ اپنے لئے ایسی زید و تقوی علم و اخلاص اور اخلاق حسنہ والی زندگ کا پیکر بنانے دال دعا منگوا رہے ہیں کہ جس سے آئدہ آنے دالے لوگ دین و شریعت کے معالم میں بماری اقتدا ، اور پیروی کیاکری اور اسکا تواب بمین آخرت عی التادے۔ نعمت عظمی کی بھا ورقی اور حس خاتمہ کی دعا اسٹائ فراتے ہیں اس اسسری) دعا میں حسن خاتر کی دعاخاص طور پر قابل عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی نظریں اس پر ہوا كرتى ہےكدانسى دنيايى باطن اعتبار سے كيتےى براسے مراتب عاليه (رسالت و بوت ، عوث و قطبیت ، محبوبیت و مقبولیت ) وغیره لمجائی یا دنوی اعتبار سے دولت یا جاه و منصب عطاکتے جاین اسکے بادجوداس پر ناز و مزور تو کا بلکہ وہ توہر وقت ارزاں و ترسال دیتے ہیں کہ کہیں وہ مراسب ومقام اور روحانی دولتی جو منجانب الله اسیس حطا کے گئے بی خدا نخواست کہیں وہ سلب مذكر النے جائيں اس النے صالح و نيك بندے بميشہ برحالت جى نعمت عظمى كى بقاو ترقى اور حسن فاترک دعائیں کرتے دہتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) مدارف القرآن جلدة ياهم ع مودة الغرقان

ما حصل یہ کہ ، مذکورہ مختصر سی دو تین ایسی جامع دعاتیں ہیں کہ ان میں درس عبرت کے علادہ صالحہ ہوی پاکنزہ اولاد اخلاق حسنہ علم وتقوی والی زندگی ﴿ بِن و د نبوی تعمیوں کے حصول اسکی بقا و ترتی صلحاء کی معیت اور حسن خاتمہ وغیرہ جسی ہے نظیر خیر و بھلاتیاں لئے ہوئے ہیں اس لئے یہ دعا

ت میا کدامنی اور | حضرت عبدالله بن مسعود ی فرمایا : حضور صلی الله علیه وسلم بيدعا يزها كرتے تھے اسكے علاوہ حصرت رسول كريم صلى

تونكرى لانے والى دعا

النَّدعليه وسلم نے فرمايا: يد دعاير معا (مانگا) كرو وہ دعا يہ ہے:

ٱللَّهُمَّ إِنَّى ٱسْتُلُكَ الهُدلي وَ التَّقَلَّى وَ العَفَافَ وَالغِنلي (رواه مج سم) ترجمہ:اے اللہ: اس آپ سے سوال کر تاہوں بدا سے کا اتقوی والى زندگى كا ، ياكدامن اور بالدارى كا

بزر گان دین فرائے ہی عفت دیا کدامتی اور بالداری حاصل کرتے کے لئے یہ دعا ا کسیرہے۔ αραραραραραρα

تصرت عبد الله بن مسعود ہے روایت ہے : حصنور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مارگا کرتے تھے

ٱللَّهُمَّ إِنَّ ٱسْتُلَكَ الصِّحَّةَ وَ العِقَّةَ وَ الأَمَانَةَ وَ حُسُنُ الخُلُق وَ البِّرضَا بِالقُدُر ترجمہ:اے میرے پرورد گار بین آپ سے سوال کرتا ہوں صحت و تندرستی کا عافسیت والی زندگی کا ، امانت كا اخلاق حسد كا ورمقدرات كے ساتھ راضي رہنے كا ۔

عارف بخاري فرماتے ہيں: صحت: يه اوا مركو قائم كرنے كے ليے ہے عفت و ياكدامني: يممنوعات ے بازرہنے کے لئے ہے۔ امانت : یہ اعصاء و جوارح کی حفاظت کے لئے ہیں۔ حسن خلق : یہ مخلوق كى ذمدداريال سنبهائي كے لئے ہے اسى حقيقى عبديت ہے۔ اور دهنا بالقدر: سے مراد مشاہدة ربوبيت (مشکوة) ایک شیخ کال نے مذکورہ پنیبرا نه دعا کی کنٹی مہترین عارفانہ جامع تشریح فرمانی الحدلله ۔

غفرت، عافسیت رزق میں بر کت اور ہدا سیت دلانے والی جامع دعا : اللَّهُمُّ إِنَّكَ البُّرُ الْجَوَادُ الكَرِيمُ اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي وَارْزُقَنِي وُاسْتُرْنِيُ وَاجْبُرُ فِي وَارُ فَعُنْنِي وَاهْدِنِي، وَلاَتْضِلّْنِي وَاجْدِلْنِي الْجُنَّةَ كَاأُوْ مُمَ الْتُواجِمِينَ. (شرن اسماء الحسن صفي ١١٠)

ترجمه :آسيه دعاؤل كوسنة والے قدا اسے مغفرت فرمانے والے كريم آقا م تجيم معاف فرمادے ا تجه پررحم فرما مجھے عافسیت دے مجھے رزق عطافر ما میری دل شکسٹنگی کو دور فرمادے مجھے باندی عطا فرما مجمع بدایت سے نوازدے گرای سے میری حفاظت فرما مجمع جنت عطافر ما اسے سب سے بڑھ كررحم كرنے والے مجھے اپنی حمت خاصہ ہے نواز دے۔

خدا در سول ادلیاء الله اور اعمال صالحه [ ده دعاجس کی بر کت سے اللہ تعالی کی محست سے محسبت پیدا کرنے والی دعا اولیا اللہ کی محسب اور دہ اعمال صالحہ جنکے

كرفے سے الله كى محبت نصب بوتى ب ده چنيبران دعابيب و حضرت ابودرداء انصاري سے روابيت سب: حصنور صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ، حصنرت داؤد عليه السلام يه دعا مانظا كرتے تھے :

ٱللَّهُ مُن إِنَّ ٱسْتُلَكُ حَبَّكُ وَ يُحبُّ مَن يُحِبُّكُ وَ حُبُّ عَمَلِ يُقَتِرِ بُنِي إِلَى حُبِكَ

ترجمہ والی آب میں اس محبت عطا فرمادیجے اور ان لوگوں کی محبت عطا فرما جو آپ سے محسبت کرتے ہیں اور ان اعمال کی بھی تونیق اور محبت عطا فرما جو مجھ کو آیکی محسبت تک سپونجا دے اور اپ ت قریب کردے۔

عرت بین زیادتی ، رسوائی سے حفاظت | صرت مرفادوق فراتے بین والک اور تعمتون کے حصول کے لئے دعا مرتب ہم حصور صلی اللہ علمیہ وسلم کی مجلس

يني ينتي بوت تف كرات بن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروحي نازل بون ك آثار ظاهر مون کے جب بزول و می سے فراعنت ہو گئ تو ہم نے دیکھا کہ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو بیچه گئے اور بیدها مانگناشردع فرمادی:

اللَّهُمَّ زِدُنَّا وَ لَا تَنْقُصُنَا وَ أَكْرِمُنَّا وَ لَا تُهْتَا ، وَ أَعْطِنَا وَ لَا تَحَرِّمُنَا وَ آثِرُنَا وَ لاَ تُؤثِّرُ عَلَيْنَا وَارْضِنَا وَارْضَعَنَّا

ترجمہ: اے بار الها اپنی ہرقسم کی عطاؤں ہے جمعی مالامال فرمادے اور اپنی عطاؤں ہے ہم ہر محمی نہ فرمان جماری عزت مین زیادتی فرمان جمین دلیل در سوانه فرما جم یر بخششنس فرما جمین محردم

(١) شرح اسمام الحسني صفى معاقاتني سلمان منصور بوريّ (١) جوابر البخاري صفى ١٠٥ مناجات مقبول صفى ١٠ (٣) معارف القرآن جلدة يا ماسورة المؤمنون صفيه ٢٩٢٠

ید فرما جمیں دوسرون پر بر تری عطافرما جم پر دوسرول کو ترجیج سدوس اسے پاک پرورد گار آب بم ے راضی ہوجائیں اور ہمس بھی راضی فرماد یکتے۔

ملحانہ عارفانہ زندگی کے لئے 📗 اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنی طرف متوجہ کرنے وشد و بدایت دالی زندگی حاصل کرنے ، معرفت النب کے

بلندمقام سے بمکنار ہونے اور بیساری چزیں دوسرے مسلمانوں کو بھی نصیب ہوجائیں اس کے لے اور اسکے علاوہ دنیا میں حبال محبیل مجی ہم مقیم ہوں دبال عزت و آبرد کے ساتھ زندگی گزار نے کے لئے سیدنا جیلائ کی مجالس سے نقل کی ہوئی یہ ایک بہترین دعاہے:

ٱللَّهُمُّ الْمَدِنَاوُ الْمَدِينَا وَالرَّحْمَنَاوَ ازْحَمِينَا وَعَرِفْ إِنَّا وَعَرِفُ بِنَا وَاجْعَلْنَامُهَا رَكا أَيْنَمَّا كُتَّنا

ترتمد : اے پاک برورد گار ،ہم کو ہدا سے عطافرما اور ہمارے ذریعہ سے دوسروں کو بھی ہدا سے تصبیب فرما جم پر رحم فرماا در ہماری دج سے دوسروں پر بھی رحم قرما کیا اللہ ہم کو غارف بنا اور ہماری وجهے تیری مخلوق کو بھی معرفت نصب فرما، ہم جہاں کہیں مجی زمیں وہاں ہمیں عرمت اور بر کت کے ساتھ رکھ اور ہمارا اس جگہ رہنا خیر دعافست اور بر کت والا بنادے۔

معس اور خواہشات کے شر | عارف باللہ حضرت شنج ابو بکر کتانی کی فرائے بی . سے کات دلانے والی دعا ایک رات خواب می حضرت بی و کریم صلی الله علی

وسلم کی زیارت نصیب ہوئی بس ای وقت بی نے عرض کیا کہ: بارسول الله ،حرص و ہوا (نفس و خواہشات ) نے مجھے پریشان کرر کھاہے اس سے نجات یانے کے لئے کوئی علاج اور طریقہ سلائیں؟ توحصنورا قدس صلى الشدعليه وسلم في فرمايا بيردعا يرم حاكروه

يَاجَيُّ يَا قَيْوُمُ بِرُ مُحَمِّرِكَ أَثْنَغِيْتُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، ٱللَّهُمُ إِنَّ أَسْتُلُكَ مُعْرِفُتِكُ أَبِدًا أَبِدُا يَا اللهُ،

ترجم: اے زندہ اور اے سنجالے والے تیری رحت سے فریاد کرتا ہوں اتیرے سوا کوئی معبود نہیں اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا (مانگتا) ہوں اس بات کا کہ آپ میرے دل کواین معرفت کے نورسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ذاکر وشاکر بنادے ایااللہ۔

(١) فيومن يزداني صفحه ١٩٠ بجالس سدناجيلاني -

(r) تذكرة اللولياء جلد وصفحه اه وشيخ فريد الدين عطارً

حضرت امسلر فراتی بی کری فےدیکھاکہ : حضور صلی الله عليه وسلم اكمر وبعيشر بيدعا يرمها كرتے تھے تو مي نے ايك دین و ایمان کے تحفظ کے لئے پنمیبرانہ دعا

دن عرض كياكه : ياد سول الله كيا بات ب كرآب بيدها زياده مانكاكرت بي ؟ توحصنور صلى الله عليد وسلم في جواب ارشاد فرمايا : الص سلم برادى كادل الله تعالى كى دد انتكليوں (كے درميان) ميں ہے جس وقت جس کوچاہے سدھا (صداقت یر)رکھے اور جے چاہے تیزها ( گراہ) کردے اس وج ے عن بیدعا بار بار رواحا کر ع بول وہ دعا بیہ:

اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبُ القُلُوبِ ثُبَيِّتُ قُلُوبَنَا عَلَى دِيْنِكَ (رواور منى)

ترجمه: اے دلوں کو پھیرنے والے ضدا جمادے دلوں کواہے دین یہ قائم رکھ۔ فائدہ وضداد ند قدوس کی قدرت ۱۰ سنغنا واور بے نیازی سے خانف ہو کر ہرمسلمان کو دین پر ثابت قدم دے کے لئے بیدعا مانگنے رہنا جاہے.

شقادت وبدبختی اور سوئے احضرت ابوبررة عددایت ب كه حضور اقدى

قصناء كو بدل ويين والى دعا في صلى التدعليوسلم بدعامانكا كرتے تھے:

اَللَّهُمَّ إِنَّ اعْرُدُيكَ مِن جَهُد إلبالآءِو دُرُكِ الشَّعَاءِ وَسُوء العَضَاءِ وَشَمَاتَة إلْاعُدُاءِ ( بخارى، مسلم ونساتى)

ترجمہ البی میں تیری بناہ مانگتا ہوں مصیب کی مختی سے مشقت کے لاحق ہونے سے ، بڑی تقدیر ے اور دشموں کے بنے ہے۔

فنا فى الله حضرت شاه صحيم محد اختر صاحب مدخلا فرمات بين ياس دعا كور وزّاند مانك كالمعمول بنالينا چاہے ،اسكى بركت سے انشاء الله تعالى وسخت قسم كى مصيب دخقاوت و بد بختى و مورقصا . و د شمنوں کے طعن وتشنیع اور افلاس وغربت وغیرہ جیسے عظیم بار گراں سے حفاظت میں رہو گے، اسمين سو قصناء سے بناها تكى جارى سے بيعى خدا تحواسة اگر ميرى تقدير ميں كونى شقاوت اور سو . تصناء لکھ دی ہو تواس کو حس تصناء سے تبدیل فراد کیے ، یعن جو مجی فیصلے میرے حق میں برے ہیں انکو اتھے فیصلوں سے بدل دیجے۔

(۱) تغسيم مظمري جلد مودد فرائد ترجم جم النوائد صنى ٥٠٥ (٢) دو فرائد ترجم جم النوائد صنى ١٥٥ (٣) انعالات د باني صنى ٩ حضرت مولانا حكيم محدا خرصا حب د ظلد

شيطاني حملول سے حفاظت اور

حاجت روانی کے لئے جائع دعا

یہ دعا مانگتے رہنے سے اللہ تعالیٰ مقدرات میں لکھے ہوئے بعض بڑے فیصلے بھی حسُن قصنا، سے بدل دینگے، کیونکہ علامہ روی اسی دعا کی تشریح فرماتے ہوئے کی حسن کی تابدیلی اللہ تعالیٰ کو منظور یہ ہوتی اور سو، قصنا، کو حسنِ قصنا، سے بدلنا محال ہوتا تو حصنور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مذکورہ دعایہ سکھاتے۔

ف اندہ: اس سے معلوم ہوا کہ ، بعض مشکل چیزدں کے حصول کے لئے چھوٹی موٹی کوسٹ شیس کرنے کے بعد کامیابی نہ لئے پر ہمت چھوڈ کر قسمت اور مقدرات کا بہانہ بناکر بیٹی جاتے ہیں، یہ مناسب نہیں ۔ بلکہ جم کر مسکنت کے ساتھ گریہ وزادی کرتے ہوئے مسلسل بانگئے دہنا چاہئے ۔ انشاء اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا آئے گا کہ مشکلات پر آپ عبور حاصل کرتے ہوئے با مراد و کامیابی سے ہمکناد ہوجائینگے ۔

مشکل کشائی ، حاجت روائی ، زبوں حالی ، بگڑے ہوئے حالات کو درست کرنے اور نفس و شیطان علم مسلم نر حصریت فاطر پھی دیار مصری میز ک

کے حملوں سے بحین رہنے کے لئے حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے حصنرت فاطر کویہ دعا پڑھتے رہنے کی تلقین فرماتی تھی۔

حضرت انس سے روایت ہے ، حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطرہ سے فرمایا ؛ اے بیٹی تمہارے کے حسنرت فاطرہ سے کریا گا ؛ اے بیٹی تمہارے کے تم میری وصیت کو من لواور اس پر عمل کیا کرد (یہ جملے تاکیداً فرمائے ، مطلب یہ ہے کہ اے میرے لخت جگر اس دعاکوتم ہمیشہ مانگے رہنا) وہ وصیت یہ ہے کہ تم صبح و شام یہ دعا پڑھ لیاکرو ، وہ دعا ہے ہے : ۔

يًا حَى يَا فَيُومُ مِرُ مُمْتِكِ ٱسْتَغِيْتُ، ٱصْلِحُ لِي شَانِي كُلُّهُ، وَ لَا تَكِلُنِي إِلَى نَفْسِي طَرُ فَةَ عَيْنِ (نانَ. متدرك، ما كم)

ترحمہ: اے ذندہ ۱۰ ورقائم رہنے والے خدا، میری ہرقسم کی حالتوں کو درست فرمادیجئے ۱۰ در مجھے ایک پلک جھپکنے تک بھی میرے نفس کے حوالے منہ فرما۔ حصرت شاہ عبد الغنی مجھولپوری فرماتے ہیں : حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نفس کی

(١) معادف القرآن جلد ٢ پا ٩ سورة الاعراف صفحه ١٣١١ (٢) معرفت الهيد حصه ٢ صفحه ١٤٦ ملفوظات حصرت مجعوليودي

چالوں سے بچنے کے لئے عجب جامع دعائیں تعلیم فرمائی ہیں ، انمیں سے ایک ندکورہ دعا بھی ہے ، اسے روز اند پڑھنے کا معمول بنالیا جائے ، دنیاد آخرت دونوں جال کی درستی اس دعا کی برکت سے ہوتی رہے گی۔

اَللَّهُمُّ رَبِّ إِنِّ اَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطِينِ٥ وَ اَعُودُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْفُرُونَ الشَّيطِينِ٥ وَ اَعُودُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْفُرُونَ اللَّهُمُّ رُونَ

تر تمہ واسے میرے دب میں آپلی پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے واور اے میرے رب میں آپکی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس اوے۔

تشریج بنین یا الله اکسی حال می مجی شیطان کو میرے پاس مد آنے دیجے که ده مجه پر داد کرسکے .
اس دعایی حصنور صلی الله علیه دسلم کو شیطان اور اسکے دساوس سے پناہ انگے کی تلقین فرمانی گئی ہے جب بنی کریم صلی الله علیه دسلم کو پناہ انگے سکے لئے فرما یا گیا تو آپکے امتی تواسکے زیادہ مشحق بیں ، طفراند کورہ قرآنی دعا کو جمعیشہ مانگے رہنا چاہئے ۔ حضرت کی بنی کریم صلی الله علیه دسلم نے ذکورہ دعا مانگے دہنا چاہئے ۔ حضرت کی بنی کریم صلی الله علیه دسلم نے ذکورہ دعا مانگے دہنے کی تلقین فرمانی ہے :

حصرت جابر ابن عبد الله عدد الله عند مده بيت ب دسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، شيطان تمباد س بركام عن برحال عن تمباد س باس آتاد بتاب وربركام عن كنابون اور غلط كامون كا وسوسد دل عن والتاربتاب ( تعج سلم قرطبي )

گناہوں سے بچانے والی دعا صفرت قطب الگ سے روایت علی ، صنور صلی اللہ علیہ دوایت علی ، صنور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعافر مایا کرتے تھے ،

اَللَّهُمَّ إِنَّى اَعُوْدُيِكَ مِنَ الْمُنكَرَاتِ الْاَخُلاقِ وَالْاَعَمَالِ وَالْاَهُواءِ (تَمَل)

ترحر والى: ين تيرى يناها نكتابون فلاف شرع عادتون برس اخلاق وافعال اور برى فوابشات سے

رُبِّنا ظَلَمْنَا ٱلْفُسَنَاوَ إِنَّ لَمُ تَغْفِرُ لِمَنَا وَتُرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ 0 با1/18مان آيت

ترجمہ: دونوں کینے گلے کہ اسے ہمادے پردردگاد، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور ،گر آپ ہماری مغفرت شکر نظے ہم پرد تم نظر مائیں گے تو واقعی ہم بڑے خسارہ میں پڑجائیں گے۔ (معادف التر آن)

(١) معارف القرائن جلعة يا ٨١مورة المؤمنون (٢) درد فرائد ترجم جمع النوائد صنى ٥٥٠ شيخ مرتمي -

تشریج : داقعہ کچ اس طرح ہوا کہ : حضرت آدم اور حضرت تواعلیمما السلام نے مموعہ دانہ کھالیا تھاجس کی وجہ سے تکوین طور پر وہ جنت سے دنیا ہیں جمیج دئے گئے ، تواس وقت ان دونوں کواپن چوک پر مست ذیادہ ندامت و شرمندگی ہوئی تھی مست دونے توبہ کرنے پر خود اللہ تعالیٰ نے مذکورہ کمات دعانیہ انکوالقا کے کہ انکے ذریعہ دعا ما تکوجب انہوں نے مذکورہ دعا کے ذریعہ منفرت طلب کی تواللہ تعالیٰ نے انکی منفرت فرمادی ۔

گناہوں کی مغفرت کرائے والی دعا اس مطوم ہوا کہ: گناہوں کے اقراد کے بعد اس پر شرمندگی اور صدق دل سے توبد استغفاد کرکے جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دحمت و مغفرت طلب کرتاہے تواللہ تعالیٰ اسکی مغفرت فراکراہے دامن دحمت میں سمولیے ہیں۔ منفرت فراکراہے دامن دحمت میں سمولیے ہیں۔ اسکے علادہ : یہ بھی ثابت ہوگیا کہ مذکورہ قرآنی دعا میں گناہوں کی بخشسش کرانے اور رحمت اسکے علادہ : یہ بھی ثابت ہوگیا کہ مذکورہ قرآنی دعا میں گناہوں کی بخشسش کرانے اور رحمت

خداد ندی کواپن طرف کمینے کی صفت بھی بطریق اتم موجود ہے اس لئے اللّکے رہنا چاہئے۔ خداد ندی کواپن طرف کمینے کی صفت بھی بطریق اتم موجود ہے اس لئے اللّکے رہنا چاہئے۔

حضرت ابوسعیہ سے روایت ہے:حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:جس نے بہتر پر سوتے وقت تین مرتب یہ استدفار پڑھ لیا تواسکے گناہ بخش دہے جائینگے اگرچہ وہ در ختوں کے بتوں کے موافق بوس یا عالج مقام کی دیت کی تعداد کے برابر ہوں یا دنیا کے ایام کی گنتی کے برابر ہوں ، یعنی چاہے جتبے گناہ ہوں (رداہ ترذی) وہ استنفاریہ ہے:

ٱستُغْفِرُ اللهُ ٱلَّذِي لَا إِلْهُ إِلَّا هُوَ الْحَتَّى الْعَلَيْهُمُ وَ أَتُوْبُ إِلَيهِ

ترجر: على مغفرت انگتا مول اس الله سے جسكے سواكوئى معبود تبين، ده زنده اور قائم ب اسكى بارگاه يس توب كر تا مول

اسكے علادہ : حضر ست بن كريم صلى الله عليه وسلم كے خادم حضرت بلال ابن يبار اپ والد سے (مرفوعاً) روايت كرتے بي كر جس نے ذكورہ استنظار پڑھا تواس كے گناہ بخش ديے جائينگے اگر چہ دہ گناہ ميدان جبادے بھاگنا (يعني گناہ كبيرہ) بى كيوں نہ ہو۔ (ترخى ابوداؤد) محضرت ابن حبابی سے روایت ہے : حضور صلى الله عليه وسلم وات تجدكى نماذ كے لے المحقة تو اس دقت بيد عا پڑھا (مانگا) كرتے تے ب

<sup>(</sup>١١٠١-١) درد فرائد ترجر جم النوائد صفى ١١٥-١١٥ - ١٥

اور حصرت علی قرماتے ہیں ، حصور صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازے فارع ہوتے تب مجی سی دعا مانگا کرتے تھے۔ ( مجموعہ صحاح سنة ) وہ دعا بیہ ہے ؛

اَلْلَهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَتَّمْتُ، وَمَا اَنْتَرْتُ، وَمَا اَسْرُ رُتُ، وَمَا اَعْلَنْتُ، وَمَا اَنْتَ اعْمُ بِهِ مِنْي، اَنْتَ الْمُقَيِّمُ، وَأَنْتَ الْمُقَيِّمِ، وَأَنْتَ الْمُؤخِرُ ، لَآلِهُ إِلَّا أَنْتَ .

حصرت عبدالله بن عمرٌ سے روابیت ہے اللہ تعالیٰ کوسب سے ذیادہ محبوب عافسیت کی دعا ما نکتا ہے۔ (ترمذی)

حضرت الوہر برہ فئے روائیت ہے ، حضور صلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا : سب سے بہترین دعاجو اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے دہعافیت کی یہ دعاہے۔ (ابن ماجہ)

حضرت ابن فمور فراتے ہیں حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ عافست والی دعا پڑھنے کو کمجی مذہ چھوڑتے تھے۔ (ترمذی)

حضرت انس سے دوایت عب کے ایک شخص نے عرض کیا : یادسول الله ارصیٰ الله علیه دسلم)

کونسی دعا افعنل ہے ؟ حضور صلی الله علیه وسلم نے فرما یا : ایپ دب سے ( دونوں جہاں کی ) عافیت

اور معانی کی در خواست کیا کر ، یہ سنکر وہ چلے گئے ، پھر دوسرے دن آئے ادر سی سوال کیا ، حصور صلی

الله علیه وسلم نے دی جواب ادشاد فرما یا ، وہ چلے گئے پھر تنسرے دن دہ صحابی آئے ، اور پھر دی

افعنل دعا کا سوال کیا ، تو حضرت بن کریم صلی الله علیه وسلم نے دی عافیت کی دعا والا جواب

ارشاد فرما یا ، اور مزید یوں فرما یا کہ بھائی ، جب تج کو دنیا بیں بھی عافیت ل گئی اور آخرت بی بھی

مل گئی ، تو تم نے ہرقسم کی قلاح (کامیابی ) بال (تریزی) وہ جامع دعا ہے :

(١٠١) درد فرائد ترجر جمع الفوائد صفى ١١٥ شيخ مير محيّ.

## ایمان ویقنین کے بعدسب سے برای تعمست یہ ہے:

اللَّهُمَّ إِنِّ اَسْتُلُکَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ الدَّاتِمَةَ فِي الْدِيْنِ وَ الْكُنْيَا وَالْاخِرَةِ ، اَللَّهُمَّ إِنِّ اَسْتُلُکَ الْعَفُورَ الْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَا يَ وَالْعَلِي وَمَالِي. اَللَّهُمَّ اسْتُر عَوْرَاتِي وَآمِنُ رُوْعَاتِيْ (رَنِي اللهُ إِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا إِن اللهُ اللهُ اللهُ الله

ترحمد: اے اللہ بین تج ہے معافی (منفرت) چاہتا ہوں اور دنیا و آخرت می عافیت (سلامی) انگتا ہوں اور ہر کروہ (بری) چزدں ہے اور ہر قسم کے شرسے حفاظت کا سوال (دعا) کر تا ہوں المی بین تج سے اپنے دین و دنیا بین ابل و عیال اور بال می عافیت آدام اور سلامی انگتا ہوں المی بین تج سے اپنے دین و دنیا بین ابل و عیال اور بال می عافیت آدام اور سلامی انگتا ہوں المد برے اللہ امر میں بردہ بوشی قربال اور مجھ کو فوف (ور) کی جزوں ہے امن نصیب قربالو الحس علی (علی میاں) ندوی صاحب قرباتے ہیں: یہ دعا ست جائے ہے اسے مانگتے رہنے کی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بست تاکید فربا یا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ و سلم بست تاکید فربا یا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ و سلم بست تاکید فربا یا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ و سلم فرباتے تھے کہ ؛ ایمان و بھین کے بعد عافیت (امن و سلامتی اور ہر بلا سے حضور صلی اللہ علیہ و سلم بیری نعمت ہے۔

معاظت) کا مل جانا ہے سب سے بڑی نعمت ہے۔

معاظت) کا مل جانا ہے سب سے بڑی نعمت ہے۔

معاظت) کا مل جانا ہے سب سے بڑی نعمت ہے۔

معاظت) کا می جانا ہے اللہ علیہ و سلم بیردعا مانگا کرتے تھے :

اللَّهُمُّ إِنِّ اعُودُبِكَ مِن زُو الرِ نِعِمُنِكَ، وَ تُحُولُ عَافِيتَرِكَ، وَ فَجُاثُةُ نِقِمَتِكَ، وَ مَعْمِيعًا مِنْ عَلَيْكُ إِلَيْهِ إِلَّهُ مِنْ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

ترحد: الني بن آپ سے بناہ ما مگتا ہوں " تیری تعمت کے جاتے رہے ہے ، اور تیری (عطاکرہ)
عافیت کے جین جانے سے اور دفعہ (ایانک) عذاب نازل ہونے اور مصائب کے آجائے
سے اور یا اللہ " کی عصد اور ہرقسم کی اراحتگ ہے بن بناہ انگتا ہوں۔
فسل مدہ علامہ آلوی بغدادی فرماتے ہیں ، زوال کیے ہیں ، کسی چیز کے باتی شربے کو بغیر کسی
فسل مدہ علامہ آلوی بغدادی فرماتے ہیں ، زوال کیے ہیں ، کسی چیز کے باتی شربے کو بغیر کسی
(۱) شی ام ابو بکر محد اسمی بخاری الکلاباذی (۱) دھائیں صور ساملی میں ندوی (۱) مرقاد شرح مشکوہ بلدہ صفور ۱۲

بدل کے جیسے کسی کا مال دخیرہ گم ہوجائے گر اسکے ساتھ کوئی دد مری بلاد مصیبت نہ آئے تو اسکو ذوال نعمت کمینگے اور تحول کہتے ہیں بنعمت بھی دائل ہوجائے اور اسکے ساتھ بی دوسری کوئی بلاؤ مصیبت آفات وغیرہ بھی آگئے اسے تحول کہتے ہیں۔ مذکورہ پہلیبرانہ دعا ہی دونوں سے پناہ امن و سلامتی مانگی گئے ہے گئی جامع اور مختصر دعا ہے۔

حضرت الوب عليه السلام في المديد مرض عن بملك بورف كي بعد

اللَّهُمُّ رُبِّ إِنِّى مُسَنِي الضَّرُ وَأَنْتَ اَرْحُ الْرَاحِينَ (إلى اللَّهُمُّ رَبِّ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُوالِمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللِمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُوا

ا بن رب کو پکارا ( دعا مائل ) که مجه کو به تکلیف سون کرسی به اور آپ سب مهربانوں سے زیادہ مهربان ہیں ۔ آپ اپنی مهربانی سے میری به تکلیف دور فرمادیجیتے ابس اسی وقت جواب ملاکہ ہم نے دعاقبول کی اور انکوجو تکالیف تھی اسکودور کردیا۔

سخت بیمارلول سے شفایا بی کے آئے پیغیبراند دعا صفرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزبائش میں ڈاکا، کھیت باغات جل کے مویشی مرکب اولادی سب ساتھ دب کر ختم ہوگئی، جسم میں آبلے، بھوڑے کیڑے جب اذبیش اور شکالیف صدے گزرگئیں تب مجبور ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام نے مذکورہ بالادعا مائی، بس ایک طرف یہ دعا سے کلمات ذبیان سے نکلے تھے کہ فورا ای وقت دریائے و حمت امنڈ پڑا جسکا بیان اگی آ یت می ہے اللہ تعالیٰ نے فغا، کالمہ عاجلہ کے ساتھ میر دوبارہ ایل و حمیال مال و دولت وغیرہ سب عطاکر دیتے ، بلکہ حدیث میں ہے عاجلہ کے ساتھ میر دوبارہ ایل و حمیال مال و دولت وغیرہ سب عطاکر دیتے ، بلکہ حدیث میں ہے

اسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسائی گئیں۔

ف اندہ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ خدا نخواستہ افات و مصائب اور ازبائش میں بہلا ہونے کی کمبی نو بت آئے توالیے آڑے وقت میں حلم دیرد باری اور صبر واستقلال سے کام لیے ہوئے تصرت و مدد اور دعا صرف اسپے خالق و مالک اور پالنہاری سے انگی جائے شغا ، یابی کے لئے

یه ند کوره دعاا کسیر ہے۔

اس کلمہ کی بدولت اللہ تعالیٰ مصائب صنور سعدا بن دقاص سے مردی ہے اس کلمہ کی بدولت اللہ تعالیٰ مصائب اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلا شبہ

(١) ترجمه شنخ الهند حاشيه على عنماني صنى ٨٠٥ (٢) دادج النبوت جلد اصنى ٢١١ شاه عبد الحق محدث وبلوئ

ا دریقنیا نیں اس کلمد کوجائنے ہوں کہ انہیں کہتا (پڑھتا) اسے کوئی مصیب زدہ مگریہ کہ اس کلمہ ک بدولت الثد تعالی اسے (مصابب سے ) مجانب عطا فرادیتے ہیں۔ وہ مکمہ میرے بھائی حضرت اونس علیہ السلام کا ہے۔ انہوں نے تاریکوں میں ندا (دعا ) کی تھی۔ وہ قرآ فی کلمات دعا سے بے ب

## لَا إِلٰهُ الْا أَنْتَ سُبْحَانَكُ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِينَ (تمنى) النَّالِينَ (تمنى) المُنْتُ

حصنور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، کوئی مسلمیان ایسا نہیں جو اس دعا کو کسی صرورت میں رمص مر سے کر اللہ تعالیٰ اے عنر ورمشجاب (مقبول) فرمالیتے ہیں۔

علم الامست لي حضرت تعانوي في فرمايا وجس مهم (مقصد وضرورت ) اور غرض كيا اوری مورة انعام کویژه کر دعاکی جائے انشاء الله تعالی وه بوری ہوگی۔

توسيف و سورة الانعام ويد ياره ساتوي كراج سي شروع جوكر آموال باره نصف برختم جوتي ہے، کویا سوایارہ کی تلاوت ہوگی گر پھر بھی محتاجین کے لئے سسستاسوداہے۔

ال مقدس كلمات كے ساتھ 📗 عاد قب رباتی جعفرت شاہ وصی اللہ صاحب الر آبادی مرادی پوری ہواکرتی ہیں زیاتے ہیں، ہوکوئی پریشان حال بید دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہے

ا بن حاجتی طلب کری تو انشاء الله تعالی صرور مرادی بوری بوگ، وه دعایه ب :

يُاخَرُيبُ يَاكِيبُ يَاسَمِيعُ الْدُعَاءِ يَالَطِيفِا لِلْآكِشَاءُ

الته تعالی جس سے بھلائی چاہتے ہیں و صنور صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت بریدہ

اسے بید دعا مانکنے کی توفیق دیتے ہیں اسلی سے فرمایا، عمرتمیں چند ایسے کلمات

مستحلاتا بول كرالله تعالى جس مخص من بحلاقي جائمة بين تو يدكلمات اسكوسكفلادية بين بجرده انكو لتجي نهين بھولت).

حضرت برمدة "في عرض كياك يارسول الله: (صلى الله عليه وسلم) وه كلمات (دعاسيه) مجيع صرور بتاذیجے وصفور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا وہ دعا سے دا دعا کمی ہے مگر اسکے اخیری اور جامع

(١) احمال قرآني حفر اصفي ٢٠ حضرت تعانوي (٢) نسبت صوفيه صفي به وعظ حضرت شاه وصي الترصاحب

(٣) احكام دعاصفيه ٥، مفتى محد تشغيع صاحب مذاق العارفين جلد اصفي و، ١١مم عزاليَّ.

كلمات سير بين جونچور بيل يوري دعا كا ( از ايوب عفي عنه )

ٱللهُمُ آلِي صَعِيفَ فَعَوْنِ، وَ إِنِّ ذَلِيْلٌ فَأَعِزَّ لِهِ، وَ إِنِّ فَقِيْرٌ فَأَرُّ وَ فَسَنِى يَا كَرِيمُ (ما مَ مِرَايت برية اسكنْ)

ترحد باالتداعي صعيف بول مجج قوت عطافرايس ذليل بول تحج عزت عطافرا بين نعير بول

اس دعا کے متعلق ابن کیر نے لکھائے : حصور صلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا : جے کھی کوئی دنی و غم ہونے اور وہ یہ دعا مانگے تو انہیں ہرقسم کے حالات و آزمائشوں سے نجات مل جائے گی ، یہ سنکر صحابت کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کیا ہم اس دعا کو یادنہ کرلیں جاسکے جواب میں ہمپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : تم ہی نہیں بلکہ جو بھی اس دعا کو سے اسے چاہے کہ دہ یادکر لیں دہ پنجیرانہ دعا ہے ہے۔

اَللَّهُمُّ الِّي عُبُدُكَ ، وَ اَبُنُ عُبُدِكَ وَ اَبُنُ اَمْتِكَ ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ ، مَاضِ فِنَ مُحكَمُك ، عَدُلُ فَتِي عَبُدُكَ ، اَسْتُلُك بِكلِّ الشَّمِ هُو لَكُ سَمَيْتَ بِهِ نَعْسَكَ ، اَوُ اَنزُ لُتَهُ فِي كِتَابِكَ عَدُلُ فَتِي قَضَانَكَ ، اَسْتُلُك بِكلِّ الشَّم هُو لَكُ سَمَيْتَ بِهِ نَعْسَكَ ، اَوُ اَنزُ لُتَهُ فِي كِتَابِكَ اَوْ عَلَيْتِ عِنْدُكَ ، اَنْ تَجُعُلُ الْقُرْآنَ وَ عَلَيْتِ عِنْدُكَ ، اَنْ تَجُعُلُ الْقُرْآنَ وَهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدُكَ ، اَنْ تَجُعُلُ الْقُرْآنَ وَ عَلَيْ الْعَيْبِ عِنْدُكَ ، اَنْ تَجُعُلُ الْقُرْآنَ وَهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدُكَ ، اَنْ تَجُعُلُ الْقُرْآنَ وَ السَّالَّةُ مُ اللَّهُ الْعَيْبِ عِنْدُكَ ، اَنْ تَجُعُلُ الْقُرْآنَ وَ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْمَ دَبِيعٌ فَلَيْمِ ، وَ نَوْرَبُصُ مِنْ ، وَجَلَاءً مُونَى وَ ذَهَابَ هَنِي وَ غَيْنِ . اللّهُ ظِيمَ دَبِيعٌ فَلْبِي ، وَ نَوْرَبُصُ مِنْ ، وَجَلَاءً مُونُونِ وَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ دَبِيعٌ فَلْبِي ، وَ نَوْرَبُصُ مِنْ مَا يَعْدِي وَ ذَهَابَ هُمَنِي وَ غَيْنِ . (اسْدَاحَد مُنْ اللّهُ عَلْمَ وَاللّهُ عَلَيْمَ وَبِيعٌ فَلْبِي ، وَ نَوْرَبُصُ فِي عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْمَ وَلِيكُ مَا اللّهُ عَلَيْمَ وَيَعْتَى اللّهُ عَلَيْمَ وَاللّهُ الْعُنْهُ فِي اللّهُ عَلَيْمَ وَيَعْمَ اللّهُ عَلَيْمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْمَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّ

ترجر : الني عن تیرا بنده ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں میری پیشائی تیرے باتھ بی ہے ا پیشائی تیرے ہاتھ بی ہے ، تیرا حکم مجھ پر جاری ہے ،میرے متعلق تیرا فیصل عین انصاف ہے ، میں تحجہ ہے ۔ میں تحجہ سے انگتا ہوں بواسط تیرے ہراس نام کے جسکو تونے اپن ذات کے لئے تجویز کیا ہے یا اپن

(١) درد فرائد صفى ٢٠٥ شخ يرخى (٢) تغييرا بن كير بلد ٢ يا ١٠ ج ١١ مورة الامراف صفى ١٥

كتاب من نازل فرمايا ہے۔ يا بوشدہ عنيب من اسكواب باس محفوظ ركھا ہے ، كر قرآن عظيم كو مرے قلب کی ساد میری آنکھوں کی دوشن اور میرے فکر وغم کاازالہ ( نجاب کا ذریعہ ) بنادے۔ نوس، جس کسی نے مجی جب کمبی اس دعا کو پڑما ، حق تعالیٰ نے اسکے فکر وغم کو دور کیا اور اسكے بدله اسے خوشی اور كشادگی حطافر مائی \_ ( مجربات دير بي صفحه ١٢٣ ) \_

جلد مقاصد میں کامیاتی حاصل | حضرت ابن معود سے روایت ہے ، صور كرنے كے لئے الك ذرين اصول صلى الله عليه دسلم نے فرمايا : اگر كسى كو كبجى فاقد میں بدا ہونے کی نوبت آئے اور ایے وقت عی اگر وہ اپنے اس فاقہ کو ( خدا کو چوڑ کر ) لوگوں کے

سامے بیش کریگاتواسکافاقدزائل ( حتم) نه ہو گااور اگروہ ایے دقت میں اپنے فاقد کو (سب سے سلے) الله تعالى كے سامنے بيش كريكا توالله تعالى اسكوجلد يا بدير رزق عطا فرمائے گا۔ (ابوداؤد ، ترندى)

حضرت عبدالله ابن مسعود سے روائت ہے، حصور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ہر

رات سونے سے سیلے سورة واقع ( پا۲٠) بڑھ لیا کریگا تواسے فاقد نہ ہوگا۔ دبیبتی ن خسب الایمان

تنكدستي على بسلًا مذ بهونك اددم ض دفات قريب تما تواي وقت عن الك

السلِّے بڑھتے رہنے سے سجی افلاس د | حضرت عبداللہ ابن معود جب بمار ہونے

باس حضرت عثمان عنی عیادت کے لئے تشریف لے گئے ۱۰ور دریافت فرمایا کہ اے عبد اللہ تميس كيا تكليف ہے؟ تو انهوں نے عرض كياكہ بس اب وقت آخرہ اور عى اسے گنا ہوں كى وجسے پریشان ہوں، حضرت عثمان نے بھر دریافت فرمایاکہ ، آبکوکسی چنر کی صرورت ہے ؟ تو فرایاکہ: بال عن این رسب کی دہمت اور انکے نصل وکرم کا سلاقی ہوں ، حضرت عمّان نے فرمایا می آیکے لئے بیت المال سے کچے عطب (ضرورت کے بقدر) مجم دوں ؟ تواسکے جواب میں حصرت عبدالله فرمايا : مجعاس كوتى عاجت سيى .

حضرت عمثان نے مجرع عن کیاکہ عطبہ تبول فرمالیں کیونکہ جب تم نہ ہونگے تواہیے آڈے وقت میں تمهاری اولادوں کو وہ کام آئے گا ، تواسلے جواب میں حصرت عبد اللہ ابن مسعود فے فرمایا،اے فلینست السلمین ا آبکومیری پرده نشین بچیل کےمتعلق یہ فکر دامن گیر جوری ہے کہ

<sup>(</sup>١) ذادسفر ترجر ديامن الصالحين صني ٢٠٠٠ سيده استدالله تسنيم كلمني

<sup>(</sup>٢) تحلية فواتين صفي ٨٠١ (٢) معارف الترتان جلد ٨ يا٢ مورة واقد

وہ میرے بعد کیا کھائیں کی اور وہ کہیں غربت و فاق میں جملانہ ہوجائیں اور انکی نفتری کا آبکو ڈر ہے تواسکے متعلق اسے عثمان . آپ س كي !

مجھا پن لؤکیوں کے فاقد میں بسلامونے کی بالکل فکر نہیں ہے، بداس لئے کہ میں نے اپنی ساری الوكيون كوتعليم دے كريفسيمت كرد محى ب كدروذاندرات كے وقت مونے سے بيلے (مغرب سے لیکر بعد عشا، سونے تک ) سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں ، کیونک میں نے تود حضرت رسول کریم صلی التَّدعليه وسلم سے سناہے كه : حصتور صلى الله عليه وسلم نے فرما يا : جو شخص دوزانه ہررات سونے سے سيلي سورة واقعد يره لياكري تو وه بركز بر كركمي فقر وفاقه إدر افلاس وشكدت عي بسلامين بوكا اس لے اے فلینے السلمن آپ مجے عطبہ قبول کرنے ہے معاف فرمائیں (ابن کیرابن عماکر) اب سال پر چند ایسی دعائی تحریر کی جاری ہے جنکے الگے رہے سے بنعقلہ تعالیٰ رزق سال و دولت اور گورون عن خيرور كت رزيادق اور ترقى بوقى رسيال.

مال و دولت میں بر بہوتری اور اصفرت ابوسعیہ سے روایت ہے ، حصور اقدی زیادی کے لیے درود شریف صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : جس شخص کو بیا منظور

(مطلوب) ہو کہ اسکا مال بڑھ جاوے ( بعنی مال میں زیادہ برکت اور ترقی ہو تو اے چاہے کہ وہ ب درود شریف کرت سے بڑھا کرے:

ٱللهُمُّ صَلِّعَلَى سَيِّدِنَا مُحَدِّعُبُوكَ وَرُسُولِكَ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمِاكَتِ ، (معن حمين عَن إن يعلى)

فائدہ درزق میں برکت اور سرقسم کی مال ترقی کے لئے بدورود شریف سبت مغیر ہے۔ برُ ها بي من محتاجي سے بحينے كے ليے حضرت عائشہ سے رواليت ہے ، حصور صلى

ٱللَّهُمُّ الْجُعَلُ الْوُسَعُ رِزُ قِكُ عَلَى عِنْدُكِي سِنِي وَ انْعَبِطُاعِ عُرُي فَ اطرانَ بيشي)

ترجمہ: اے اللہ، میری سب سے زیادہ اور کنادگی والی دوزی میرے بڑھا ہے، طعینی اور محروری کے زمانے بیں زیادہ وسیع فرماکر عنابیت فرمائیے۔

اس دعا كے متعلق حصرت شاءوصى الله صاحب فرماتے بين ديكھے واس من حصور صلى الله عليه وسلم

(١) ذادسعيد فعنائل دردد شريف صفي ١١ حصرت تعانويّ (٢) مناجات معبول صفي ،، حصرت تعانويّ

معنیٰ کے پہلے براحاہیے میں رزن لے کی دعا مانگ دہ ہیں یہ اس لے کہ انسان رزن کا محتاج تو ہرزمانے بین ہوتا ہے ، گربڑھا ہے میں احتیاج اور زیادہ بڑھ جاتی ہے ، کیونکہ اس وقت انسان کے قوی اور احصاء کرور ہوجاتے ہیں ، بال بچو عمرہ کی زیادتی ہوجاتی ہے ان سب کی کھالت اس سے متعلق ہوتی ہے ، اب ایسے وقت میں اگر انسان کے پاس زرق میں وسعت ہوئی تو وہ عزت ، خوشی اور سکون کے ساتھ سب کی کھالت کر سکتا ہے ، لیکن اگر بڑھا ہے میں اسکا ہاتھ تنگ ہوا، تو روسا ف سے اور سکون سے مانتھ سب کی کھالت کر سکتا ہے ، لیکن اگر بڑھا ہے میں اسکا ہاتھ تنگ ہوا، تو روسا ف اس کے اس دوائی والی زندگی سے بچے ، بچانے کے لئے حصر سب کی نظروں میں ذلیل ہوجائے گا ، اس رسوائی والی زندگی ہے ہوگی ، بلکہ یہ خود بھی ان سب کی نظروں میں ذلیل ہوجائے گا ، اس رسوائی والی زندگی ہے ہوئی۔ بیانے کے لئے حصر سن میں کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فر مائی سب کو سکھائی ہے ، اس لئے اس دعا کو ہمیشہ مانگے رہنا چاہئے ۔

گھریس وسعت اور روزی میں برکت کی دعا اصفرت ابوموشی اشعری نے فرایا بیں حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصوفر ایا بھال پڑھی، حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصوفر ایا بھال پڑھی، مجریہ دعا فرائی اسی دعا کے متعلق دوسری روایت اس طرح ہے : حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں :
ایک شخص نے عرض کیا کہ میارسول اللہ مرات کے وقت میں نے آپ سے یہ دعا سن اس میں سے جاتا تھے یادر ہا دہ یہ ہے دعا سن اس میں سے جاتا تھے یادر ہا دہ یہ ہے اسکے بعد جو دعا سن اور یادر ہی دہ یہ ہے :

ٱللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي ذُكْبِي، وَوَيَّتِعُ لِي فِي دُارِي، وَبَارِكُ لِي فِي دِزُقِ (رَنن "بنان شير)

ترجمہ: اے میرے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما امیرے کے میرے گریس وسعت کشادگی اور فراخی نازل فرما اور میرے ذرق میں تجھے برگت عطافرما ا

ید دعا سنگر صفرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ؛ اسے ابوہر برق ؛ دیکھا تم نے ؟کیا کوئی چیزرہ گئی جو پی بنی بڑی جائے دعا ہے اس بنی بست کچے محولیا گیا ہے مال و دولت اور گھروں بنی برکت کی دعا کے بعد اب میمان پر چندایسی منتخب جامع دعا تیں زیر قلم کر دیا ہوں جنگے مانگے رہے سے قرصوں کا بوجہ چاہے بھاڑدں کے وزن سے بھی زیادہ کیوں مذہو اسکی اوا تیک کے دائے کے بھی اسباب پیدا ہوتے رہیں گے۔ اسکے علاوہ ہرقیم کی پریشا نہوں سے اور ہڑیوں کو پیگا دیے والے قکروں اور غموں سے بھی اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے طفیل بنی امان و سکون عنا بت

فراتے دہیں گے۔

اسکی ادائی جرابر قرض ہوگاتو اسکی ادائی فراتے ہیں اکی مرتب ایک اسکی ادائی کے برابر قرض ہوگاتو اسکی ادائی کے اسباب ہو جائینگے اسکی ادائی کے اسباب ہو جائینگے اسکی ادائی کے باس آیا اور کہا کہ:

مطلوبہ رقم ادائر کردیے کا اسکے آقا نے معالمہ طے کر لیا تھا وہ فلام حضرت علی کے پاس آیا اور کہا کہ:

مطلوبہ رقم ادائر کرنے سے عاجز و بے بس ہوگیا ہوں الحذا آپ میری (کچیالی) اداد کہی تو سینئر حصرت علی نے فرایا ،اگر تم کہو تو وہ کلمات (دعائیہ) تم کو سکھا دوں ،جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں اور حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرایا تھا کہ ،اے علی اگر تم پر کو صبیر (یہ ملک میں میں ایک بڑا پارٹ تھا اس) کے برابر مجی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسکی ادائی کے اسباب پر افراد یک میں میں ایک بڑا پارٹ تھا اس) کے برابر مجی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسکی ادائی کے اسباب پر افراد یک میں سکھادی وہ دعا ہے ہے :

ٱللَّهُمَّ اكْتِنِي عِكْلَالِكَعَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِي بِفُضُلِكَعُن مَّنْ سِوَاكَ (مَثَلَوْ ، ترنى)

ترجہ: اے میرے اللہ حرام کے بجائے تھے میری صرورت کے مناسب طال دوزی عطافرہا اور
اپ نفنل سے تھے اپ غیرے بے نیاذ کرکے تھے طال دوزی کے ذریعہ تو نگری عطافرہا قرصنوں سے تجات عاصل کر نیکے لئے اس دوی ہے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق اپنی لخت جگر ۱۱م المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت عائشہ نے کہا ہو تا تا تا میں اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو دعا سکھائی ہے کیا وہ آپ نے تی ہے ؟ عائشہ نے خرما یا ! با جان ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو دعا سکھائی ہے کیا وہ آپ نے تی ہے ؟ کی پر خود ہی فرما یا اس محق اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ، کسی پر اگر بہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو وہ مجی اس دعا کے طفیل میں ختم ہوجائے گا وہ دعا ہے ؟

ٱللَّهُمَّ فَارِجَ الهَّمِ كَاشِفَ الغَيْمِ عُجِيْبَ دَعُوَةِ الْمُضْطَنِينَ رُحْنَ الدِّنيا وَ رُحِيمُ الأعِرَةِ ٱللَّهُمُّ إِنتِي ٱسْتُلُكَ أَنْتُ تَرْحُمُنِي بِرُحْمَةِ مِنْ عِنْدِكَ تَغْنِيْنِي بِهَاعُن رُحْمَةٍ مُنْ سِواكَ

ترحد: اے دلوں کے فکروں کو دورکردینے والے خدا،اے غم کو کھول دینے والے الله،اے بقراروں

<sup>(</sup>١) درد فرا تدصنی ۲۰ میان اصحالبت جلد ۲ صنی ۲۰۹ (۲) غلیه الطالبین صنی ۲۰۲

کی پکار کو سننے اور دنیا و آخرت میں رحمتی نازل فرمانے دالے کریم اور اسے دونوں جال میں رحم کرنے والے اللہ ، مجھ پر دحم تو آپ ہی فرمائیں گے ،اس لئے آپ ہی مجھ پر دحمتی نازل فرمائیں ، ایسی دحموں کے ساتھ جو مجھے سب کی دحمیت سے بے نیاز کردے۔

عنیب سے اسٹر فیول سے بھری تھیلی آگری امشہور امام القراء والتجوید بھنرت عاصم فود اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں: ایک مرتب بی نود افلاس و شکدسی ہی بسقا ہوگیا احباب و متعلقین عیں سے جن ہے تک انہوں نے بھی مند موڑ لیا . نو بت فقر و فاقہ تک جا ہو نجی بالآخر مجبور ہوگر ایک دات جنگل ہی چلا گیا . اور صلوق الحاجہۃ پڑھ کر مجز و انکساری کے ساتھ گر گرا کر ان مقدس کلمات کے ذریعہ دعا یا نگی شروع کی ا

حضرت امام عاصم فرماتے ہیں ، بین دعائے فارع ہوکر انجی اس جگہ بیٹھا ہوا تھا کے میرے سلمے غیب ہے ایک تھیلی آگری ، بین بین دعائے مغانب الله نعمت سمجہ کر اٹھالیا ، کھول کر جو دیکھا تواس میں ایک تھیلی آگری ، بین بینے اسے مغلادہ ایک قیمتی سرخ یا قوت بھی تھا ، امام صاحب فرماتے ہیں ہوئے کی اشرفیاں تھیں ، اسکے علادہ ایک قیمتی سرخ یا قوت بھی تھا ، امام صاحب فرماتے ہیں ، کہ اسے ہیں نے اسپ مصرف میں لے لیاجے میری اولادوں کی اولادی پیشت ہاہشت میں کی کھاتی دہیں ، وہ مقدس کلمات سے ہیں :

يَامُسَبِّبَ الأُسُبَابِ، يَامُغُبِّحُ الأَبُوابِ، يَاسَامِعَ الاَصُواتِ، يَاعُجِيبُ الدَّعُواتِ، يَامُعُ الأَسُواتِ، يَاعُجِيبُ الدَّعُواتِ، يَامُ الْمُلِيَّاتِ، يَا قَاضِى الحَاجَاتِ، اَعْنِنِي بِحَالَالِكَ عَنْ حَرَ امِكَ وَ اغْنِنِي يَادَافِعُ البَلْيِّاتِ، يَا قَاضِى الحَاجَاتِ، اَغْنِنِي بِحَالَالِكَ عَنْ حَرَ امِكَ وَ اغْنِنِي يَادَافِعُ البَلْيِاتُ مِنْ حَرَامِكَ وَ اغْنِنِي

حصرت ابومعید خدری فرماتے ہیں : حصور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ داخل ہوئے ، تو وہاں ایک انصادی آدی جنکوابوالا شرکہا جاتا تھااسے دیکھ کر حصرت

بگھلا دینے دالے غمول سے رہائی نصیب ہو جائے گ

بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا : اسے ابوا مار مجھے کیا ہو گیا کہ میں تجھے مسجد عن دیکھ رہا ہوں ، حالانکہ ابھی تو نماز کا بھی وقت نہیں ہے ، یہ سنکر حضرت ابوا مارٹ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ! تفکرات ، ہم وغم اور قرصے ہیں جو بچھے جہٹ گئے ہیں اور ان چیزوں نے بچھے گھیر لیا ہے جس سے بہنشان ہوکر میں اللہ کے گھر بھی آ بیٹھا ہوں ،

(١) بستان عائشه صديقة صني وسوفي عابد ميال عثماني المنتعبدي والمحيلي (١) حياة الصحاب ببلد وصني ١٠٠٩

یہ سنکر حصنور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا : کیا ہیں تجھے ایسا کلام (ایسی دعا) نہ سکھا دول جبکہ تواسے پڑھے تو اللہ تعالیٰ تیرے ہرقسم کے رنج وغم کو دور کر دے اور قرصول کی ادائیگی کی صورت بھی پیدا فربادے۔ یہ سنکر حضرت ابوا باٹ نے عرص کیا کہ: بال یا دسول اللہ اضرور تجھے وہ کلام سکھاد کیجے ۔

صنوراتدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم صبح اور شام کرو (بینی بعد نماز فجرد مغرب) تواس وقت بیدها پراهاکرد و دود عسایہ ہے:

اللَّهُمَّ إِنِّ اَعُوذُ بَكِ مِنَ الهَّمِّ وَ الحُزُنِ، وَ اَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَ الكَسُلِ، وَ اَعُودُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ وَ البُحُلِ، وَ اَعُودُ بِكَ مِنْ عَلَبَةِ الدَّيْنِ وَ قَهْرِ الرِّجَالِ، (ابوداؤد جلد معنو، ۲)

ترجر: الى بن تيرى بناه چاہتا بول فكر وغم سے اور تيرى بناه چاہتا بول عاجرى ، ناتوانى ، كالى اور المستى سے اور بناه بنات بول بن تجرب بزدلى ، بد دلى اور بخل و كبنوسى سے اور بناه چاہتا بول بن آب سے قرضے كے فالب آجائے سے اور براہ جائے سے اور لوگوں كے مجے پر عادى برجوائے دباؤ اور جود و ستم سے و صفرت ابوانات فرائے بين سے سنگر بين مسلسل كچ عرصہ تك اس دعاكو صبح و شام براہ تو الله تعالى نے اسكى بركمت سے ميرا برقسم كاغم دور كر ديا اور ميرا قرصه بحى اوا فرماديا ۔

ود بيث ياكى كى حكيمانة تشريح في غير من فرماتے بين الله ول دكھنے كى دوصور تين بين الگر تو بين بيا كوئى بات ) تو اسكا نام فكر و م ب مجرا اسكا نام خزن و فرم ہے ۔ يا آئندہ بوتے والى بو ( خلاف طبح كوئى بات ) تو اسكا نام فكر و م ب مجرا اسكا دفتى تد بير يو كركنے كى دود جه بوتى ہے ۔ اول يوكہ : قدرت بى نسيں تو اسكا نام عرب بيا قدرت تو ہے ، گر اسكو كام ميں لانے كى بمت ضيں كر تا تو اس كا نام كسل ( سسستى ) ہے ۔

ای طرح ایچے کاموں کو صاصل نہ کرسکنے کے بھی دو سبب ہیں۔ اول یہ کہ: بدن کو کام ہیں تہیں التا تو اسکا نام جبن ہے ویا ال کو کام ہیں نہیں لاتا تو اسکا نام بخل ہے واور مخلوق سے دب جانے اور دلیل ہونے کی بھی دو قسمیں ہیں ، یا تو استحقاق ہو تو اسکا نام بار قرض ہیں دب جانا ہے ویا بلا استحقاق ہو تو اسکانام قمر الرجال ہے وجور وستم اور ناحق وا بنا ہے ۔

<sup>(</sup>١) درد فراع قرحر جم النواع صفي ١١٥٠

ای حدیث کی مختصر مگر جامع تشریج علامی الوی بغدادی نے اس طرح فرمائی ہے : ہم اور حزن ان دونوں کی الگ الگ تاثیر یں ہیں ، حم اس غم کو کہتے ہیں ( ساید دیب الانسان ) جو انسان کو مھلا ( پکھلا) دے ، ہم حزن ہے بھی اشد ( زیادہ سخت ) ہے ۔ عجز وکسل کے معنی ، حبادت پر قدرت نہ ہونا اسے عجز کہتے ہیں ۔ اور استطاعت ( توت ) ہونے کے باوجود عبادت ہیں سسستی و گرافی کا ہونا اسے کسل کہتے ہیں ، تواس دعم ایس صفور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم وغم اور عجز وکسل دغیرہ سب بیاہ انگی ہے ۔

ف اندہ بذکورہ حدیث پاک کی تشریح ہوگئ ، قربان جائیں اس پنیبر پر ( صلی اللہ علیہ دسلم ) کے جس نے فکر دغم کے مرص کا ، جسکے علاج ہے دنیا بھر کے ڈاکٹر اور اطباء عاجز ہیں ، اتنا سہل اور موثر اور مختصر لفظوں میں ہسترین علاج سلادیا کہ جس کے ذریعہ بندہ بار گاہ ایزدی میں لمجی ہو کر اطمینان دسکون والی زندگی حاصل کر سکتا ہے۔

الله تعالیٰ سب مسلمانوں کو حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے منفول ادعید ماتورہ کو حرز م جاں اور وروز باں بنانے کی توفیق عطافر مائے (امین)

خاتون جنت کو ملا ہو اسمانی تحفیہ اصفرت سوید بن عفلہ فرماتے بین ، حضرت علی کو ایک مرتبہ فاقہ کی نو بت آئی تو مجبور جو کر حضرت فاطرہ سے فرمایا ؛ کاش تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانبیں چنا نچہ حضرت فاطرہ نے حضرت بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہو کر عرض کیا گر : یاوسول اللہ ایپ فرشتے جنگی غذا تو تسبیحات ہیں ہمارا کھانا کیا ہے ؟

سي سنكر حصنور صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا: اسي ميرى بين، قسم اس دات كى جس في مجيد حق دس من ميرى بين، قسم اس دات كى جس في مجيد حق دس مير من مين دن سي آگ بھى من دن سي آگ بھى منه منه على مير الله تعالى في اسى وقت مير سي پاس چند بكريال بجيجى بين الكرتم چا بوتو تمهاد سي في بين مين وه پانج بكريون كا حكم ديدون اور اگرتم چا بوتو مين ممين وه پانج كلي (جواسم اعظم لي بوت بين ده) تمين سكهادون جو مجيد جرئيل عليه السلام في سكها ني بين .

يد منكر حضرت فاطمة في عرض كياكه ، يا رسول الله الآب تجعده يا في كلمات ( دعامه ) سكفا ديجة حصنور صلى الله عليه وسلم في فرما يا الوياد كرلوا ،

<sup>(</sup>١) مرقة شرع مشكوة جلده صفيه ١٥ (٢) حية الصحابة جلد مصده صفيه ٢٠

يَا أُوَّلَ الْأُوَّلِينَ ، وَ يَا آخِرُ الْاجِرِينَ ، وَ يَاذَا الْقُوَّةِ الْمُتِينَ ، وَ يَارَاحُم المساكِين و يَا أَرْحُمُ الرَّاحِمِينَ.

ترجمہ: اے تمام پہلوں کے پہلے اور سب کے آخروں کے آخر اے مضبوط قوت والے اے مسكيوں يروح كرنے والے اوراے تمام وحم كرنے والوں سے ذياد عرح كرنے والے كريم جب بد كلمات سكيدكرايية كحرتشريف لے كنيں . توحصرت على في دريافت فرماياكر ، خير تو ہے ؟ كيا خبر لائى مو؟ توحضرت فاطمة نے مرض كياكد : بين تميارے پاس سے دنيا لينے كے لئے كى تى گراخرت ليكرائى بول ، يىسكرحصرت على فرايا ، تيرىدن محلى بول (رواه كتر) ف اتدہ : یعی جند بکریاں یا خورد نوش کی بی عارضی چیز تو کھے عرصہ کے بعد حتم ہو جائے گی ، گریہ وہ مقدس کلمات ہیں جنکو ابتداء ہیں مڑھ لینے کے بعد اسکے ذریعہ حسب منشادارین کی جملہ صروریات كوتم براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگے رہو كے تواس من اللہ تعالیٰ بڑى المجى حمد و نتا ، ہونے كى وجہ ے اسے خوشی بھی ہوگ ،اور خوش ہو کر نظر کرمے نواز شات بھی فرماتے دہیں گے ۔ حصرست كنگويي كاعطيه اقطب عالم عدث كنگوي سے اكر كوني افلاس و حكدتى ك شکایت کر تا توجعنرت دنکو پایاسط گیارہ سو(۱۱۰۰) مرحد بعد نماز عشا، پڑھے دہتے کے لئے قرا دیا

كرت يقيم اول آخر كميار وكبياره مرتبه دردد مشريف.

فسائدہ، حضرت كنگوى نے فرمايا ، ادائے قرض اور وسعت رزق دونوں كے لئے يہ وظيفہ

پوری زندگی پرمشتمل پنمیبراندا میک جامع دعا بنصند تعانی به کیجی ماسے ایک ایس جامع دعا پیش کرتے کی معادت حاصل کرد ہا ہوں گر :جس میں حصور صلی الله علیه وسلم کو نبوت لیے ے لیکر وصال تک کی بوری زندگی کی ساری دعائیں شامل جو جائیں اس دعا کا شان ورود اس طرح ب و حضرت ابوامام فرمات بي وكر أيك مرحد رسول الله صلى الله عليه وسلم سف ببت لمبي ( مختلف قسم كى) دعاما نكى جس عن سے جميں كي كئى ياد مدر باتو بحر بم في عرض كياكه : ياد سول الله ول یہ چاہتا ہے کہ ہم مجی وہ سب دعائیں الگتے ہو آپ نے مانگی ہے گر ہمیں قوان میں سے کچھ

(١) تذكرة الشدعد وصنى ١٩٩ موان مصرمت مولانادشيد احد كنكوي (١) جوابر البخاري صنى ١،٥ ودوفر اندصنى ١٩٥

مجى يادىدربا.

بے سنکر حصنور اتفرس صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: کیا جس تمہیں ایک ایسی دعان بتادوں جو ان سب دعاؤں کو شامل ہو اور دہ سب دعائیں اس جس آجائیں جو جس نے بائی ہے؟ بیسنکر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جی بان یارسول اللہ صرور باللادیج اس وقت حصنور مانتھیار نے جو جامع دعاسکھاتی وہ بیہ:

اَللَّهُمَّ اِنِّ اَسْتُلُکَ مِنْ خَيْرِ مَاسَتُلُکَ مِنْهُ نَبِیِّکَ اسْتِدُنَا اَنْکَلْدُ، وَ اَعُوْدُ بِکَ مِنْ شَنرِ مَااسْتُعَانَ، وَ عَلَیْکَ الْبَلاغُ، وَ لاَحُولَ مَااسْتَعَانَ، وَ عَلَیْکَ الْبَلاغُ، وَ لاَحُولَ مَااسْتَعَانَ، وَ عَلَیْکَ الْبَلاغُ، وَ لاَحُولَ مَااسْتَعَانَ، وَ عَلَیْکَ الْبَلاغُ، وَ لاَحُولَ وَ لاَ قُوَّةُ إِلَّا بِاللّٰهِ، وَ لَا قُوَّةً إِلّٰا بِاللّٰهِ، وَلَا قُوَّةً إِلّٰا بِاللّٰهِ، وَلَا مُورِ صَوْمِهِ)

ترجمہ: یا اللہ ہم تحجے سے ہراس خیر کا سوال کرتے ہیں جسکا حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجے سے
سوال کیا ہو اور ہراس پر ائی سے بناہ انگے ہیں جس سے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجے بناہ انگی
سب تحجہ ہی سے مدد چاہی جاتی ہے اور ساری حاجات کی تیری ہی طرف سے کفاست ہوتی ہے ، اور
منہیں ہے گناہوں سے بحیہ کی قوت اور نہ طاعت پر پابندی کی طاقت گراللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ۔
توسف : اس دعا میں واحد کا صیفہ ہے ، الم و خطیب صاحبان یا اجتماعی دعا تیں کرنے والے
اصباب سے گزادش ہے کہ وہ جمع کا صیفہ استعمال کریں ، یعنی اللہ تم انی استدا کی کی جگہ اللہ تم انیا

حضرت شیخ الحدیث صاحب ستر سال تکب بیدها مانگنے رہے کہ ایک مرحبہ میں نے حضرت تعانوی سے کس

خاص دعا (سکیمنے) کی استدعا (گزارش) کی و توصفرت تعانوی نے فرمایا کہ: بید ذکورہ بالا دعاسب دعاؤں سے بڑھ کر ہے مسب سے جامع ہے اس دعاش سب کچے آگیا۔

شیخ الحدیث محضرت مولانامحد ذکریاصاحب فرماتے بیں کہ جب سے میری نظراس حدیث کی دعا پر پڑی ہے اس وقت (۱۳۳۷ء) سے لیکر آج (وفات سائے ) تک پابندی کے ساتھ اس دعا کے مانگتے رہے کامیرامعمل ہوگیاہے ۔

(١) حسن العزيز جلد اصفيه ١١ (٢) لمعنوظات مولانا محدة كرياصاحب - العطور الجموعية صفى ١٥٣ صوفى محد اقبال صاحب

لیمی حصرت شیخ الدین صاحب کم و بیش سنز (۰۰) سال تک پی اور دعاؤں کے ساتھ سیند کورہ بالاجامع دعاہمیشہ فرماتے رہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسکی قدر کرنیکی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین) نوسٹ: دعائیں تو قرآن مجید اور احادیث مبویہ وغیرہ بین سینکڑوں کی تعداد بین ہیں بسب کا احاطہ کرنامقصود نیمین اور نہ ہی ہیں ہمارے بس کا کام ہے۔

ہاں وقت کا تفاصنہ اور صردریات زندگی کو ید نظر رکھتے ہوئے ہر کس و ناکس کو کام آنے والی مبت می دعائیں بحد اللہ تعالیٰ تحریر کی گئی ہیں اِلحد للہ بہیویں فصل ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ محص اپنے فصل و کرم ہے اسے قبول فرماکر لکھنے اور پڑھنے والوں کو اسکے مطابق عمل کر نیکی توفیق سعید عطافر ائے۔ (آمین تم آمین)

公立合合合合合 —— 合合合合合合合

حضرت شیخ کی فنائیست و بے نفسی مکتوب شیخ الحدیث صاحب بنام حضرت علی میاں ندوی "

حصرت نے فرمایا: عالی قدر و منزلت آپکے گرامی نامے میونے آپ (سفر حرمین بیل) اس تاپاک کی معیت کی آورزولکھی ، گرید مجس العین (سرا یا ناپاک) اس مقدس سرزمین کے قابل مجال ، دو مرحبہ حاصری ہوتی ، گر اسوقت ایک طاہر و مطہر ہستی (پیر و مرشد حضرت خلیل احمد انبھیڈی کی تھی ، جسکے بیچے یہ قطمیر (پیر کتا) بھی لگ گیا تھا ، نہ معلوم آپ کس مفالطے ہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے میری ستاری فرمار کھی ہے۔

یے سطری اس اسدیر کھی جارہی ہیں کہ اس مقدس در باد (بار گاورسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم) میں مہت ادب سے صلوۃ وسلام کے بعد عرض کریں کہ اس ناپاک کاسلام اس پاک دربار کے ہرگز قابل نہیں کیکن یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ دحمہ للغلمین ہو اس ناپاک کے لئے آپکی نظر دافتہ کے سواکوئی تھکا نا نہیں ، فقط والسلام ،

زكريا دمظاهرالعلوم الله منظاهرالعلوم الله منظاهرالعلوم الله من المدنى المداخل مناجر مدنى

# اكيسو ين فصل ا

### المعنام اورمحتاج سے نجات دلانے والی دعائیں

اس سے پہلے ، مشکلات سے نجات دلانے والی دعائیں کے عنوان سے فصل گزر چکی اسکے بعد اب ان اوراق میں ایسی دعائیں تحریر کرنے کی سعادت عاصل کر رہا ہوں ، کہ اگر خدا نے چاہا تو ان عالم گیر دعاؤں کے ذریعہ انفرادی ، اجتماعی ، ہر اعتبار سے مسلم جاعتیں اور توہیں ہے ہی اور زبوں حالی سے نمکل کر عزت و بلندی اور اطمینان و سکون والی نریگی حاصل کرسکتی ہیں ، اسکا عنوان ہے :۔

والت اور محتاجي مص تجات والمن والى دعائس

اس فصل میں کم دبیش بچاس دعائیں تحریر کی گئی ہیں، جن میں سے بعض کے عنوانات یہ ہیں: ظلم وستم اور دشمنوں سے نجات دلانے والی، فسادی قوم سے حفاظت میں لانے والی، انتقامی کاروائی کرنے والوں سے حفاظت، مقدمہ اور شدت غم سے نجات افلاس و تنگدستی سے رہائی ، بھا گے ہوئے کی واپسی اور میاں بوی میں نوشگوار نزدگی بیدا کرنے والی و عیرہ جس میں بڑی اچھی مفید دعائیں تلاش کرکے مسلمانوں کی فدمت میں پیش کی گئی ہیں۔

#### يا مسبب الاسباب

ان منصوص و ماثور دعاؤل کے طفیل آپ این نصل و کرم سے مسلمانوں کی ذلتی و رسواتی کو عزت و بلندی سے مبدل فرماکر دسیایس اسلام اور مسلمانوں کا بول بالافرما۔

(آمن)

بنعند تعالى اب بيال سے اكبوي فصل شروع مورى ب اس مى جد مقاصد حسد مى كاسابى وغيرها مورك متعلق ست ى مقبول دعائي تحرير كي كن بي-

ان دعاؤں کو خود بھی زبانی یاد فرمالیں اے اہل و عیال اورمتعلقین کو بھی یاد کرانے کی سعی كرتے دہيں۔ اللہ تعالى كے للاكے بني كريم صلى اللہ عليه وسلم كي زبان مبارك سے عكى جوئى يد دعائيں جب كوئى مسلمان بار كاوالى من باتھ بھيلاكر مانكتا ہے تو ضراكى مكابس اور رحمتى الكى طرف موجہ بوجایاکرتی بی اس لے اے معمولی مرجما جاتے۔

ظلم وستم اور وشمنوں سے اب سال سے ظالموں کے ظلم وستم شریروں کی شرارت نجات دلانے والی دعائیں اور منسدوں کے فسق وفور وغیروے نجات حاصل کرنے

اور ایے لوگوں سے حفاظت وامن میں رہنے کے متعلق چند اہم دعائیں تحریر کی جاری ہیں انکے مانگے رہے تے ذکورہ ہرقسم کے اسلاو از ائش سے اللہ تعالی المان نصیب فرماتے رہنتے،

اَللَّهُمَّ رُبِّ إِنِّي مُغُلُوبٌ فَانْتَصِرُ ( إِنْ الروة القرآية ١٠)

حضرت نوح عليه السلام في اي دب سے دعا مائكى كر : اسے پرورد گار بن عاجز و در مانده جون ا ان لوگوں كامقابليد بين نہيں كرسكتا، سو آپ بي ان سے انتقام فے ليجية (يعني انكو بلاك كرديجة) چنانچے دعا تبول ہو گئی اور بوری قوم غرقاب ہو گئی۔

اللَّهُمُّ رُبِّ انْصُرُ فِي عَلَى الْقُومِ الْمُفْسِدِينُ (يا ، سورة المنكبوت آيت ٢٠٠٠)

حصرت لوط عليه السلام في دعاكى كه واست ميرست دب ميرى مدد فرما اور محجه كوان مقسد (مشرير وبد معاش ) لوگوں پر غلبه عنابت فرما ، چنانچ دعا قبول جو گئی اور حضرت لوط علمیه السلام کی حفاظت و نصرت فرانے کے علاوہ فرشتوں نے آکر قوم لوط کو بلاک دیر باد کر دیا۔

ٱللَّهُمَّ رُبِّ عَجِيني مِنَ الْقُومِ النَّظْلِمِينَ (يا- اسوة النصص آيت ١١)

حضرت موی علیہ السلام ہے کسی نے آگر کھاکہ ؟ پکو تسل کرنے کے مشودے فرعون مع الحے متعلقین کردہے ہیں الحذا آپ ملک مصر چیور کر کہیں جرت فرمالیں ،چنا نچہ حضرت موی علیہ السلام نے فوف و پریٹانی ک حالت عل خورہ دعا مانگ کد ١٠ سے سرے پرورد گار ، مج کو ان ظالم لوگوں سے بچالیجة (اور امن وسلامت کی جگد سخاد يجة)

چنانچے دعا تبول ہوگئ اور حصرت موئ علیہ السلام ہجرت کرکے خیر دعافیت کے ساتھ ملک شام کے ایک شہر مدین عمل جا پیونچے۔

فسلاً تدد ؛ نذکورہ تینوں جھوٹی جھوٹی دعائیں مختلف پنیبروں نے اپنے اپنے زیانے میں ظالموں کے ظلم دستم اور فاستوں کے فسق دفجور دغیرہ سے تجات دامن میں رہنے کے لئے مانگیں اور حسب منشا ،اللہ تعالی نے انہیں کامیابی عطافر مائی۔

یہ دعا صرف ایکے لیے مخصوص نہیں، بلکر قیاست تک آنے والے مسلمانوں کی سولت کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجسد میں نازل فرمادی ، تاکہ خدا نمخواستہ اگر کوئی مسلمان کہی ایسے حالات ہے گزرے تو دہ ان دعاؤں کے ذریعہ جان دیال کا تحفظا در اس دسلامتی ملکتے رہا کریں ۔ یہ بردی جامع دعائمی ہیں۔

دسموں کے برعے اور بے قراری ایک موقع پر صحابہ کرام کو بے انتہا پریٹانیاں کے دفت انتہا پریٹانیاں کے دفت انتہا پریٹانیاں انتہا پریٹانیاں انتہا پریٹانیاں انتہا پریٹانیاں انتہا پریٹانیاں دورے کہ باہرے دشمن اپن پوری قوت اور لفکر کے ساتھ گھیرا ڈالے کھڑا تھا اندرون شہر بغاوت کی آگ بھڑکی ہوتی تھی، بیودیوں نے دفع نار توڈ کر بے چین علی انداد کر دیا تھا، چو طرف گھیرا ڈک دجہ سلمان کھانے بیخ تک سے عاجز آ چکے تھے منافق کو گئی۔ سرعام علیم کی اختیاد کرکے دندناتے ہوئے یوں کہد دے تھے کہ اب کی سرجہ تو سادے مسلمانوں کو معی پنیبر اسلام کے گاجر مولی کورح کائے کر ہم رکھ دینگے۔

اور حقیقت میں وہ وقت مجی مسلمانوں کے لئے بڑائی صبر آزماتھا سے جنگ ست بڑی تھی، گریے کفرو اسلام اور حق و باطل کے در میان آخری جنگ تھی اس میں صحابتہ کرام کی ہے ہیں ہے جین اور زبوں حالی کا در د ناک منظر خود کلام ربانی نے اس انداز سے پیش کیا ہے:

وَإِذْ ذَاغَتِ الاَبْصَارُ ، وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ، وَ زُلْزِلُوا زِلْزالا شَدِيْداً (بالاسورة اخراب ايتُالا

تشریج: اور بدواقعداس وقت بیش آیاتها جبکدوشمول کاگرده تم پر برطرف سے نرغ (حمل) کرکے

(١) تنسيرا بن كير بطد م يا٢١ مورة حزاب صفي ٨١٠ م

آچڑھاتھا اور اس وقت تہاری آنگھیں ارے دہشت کے کھلی کھلی رہ گئ تھی اور کیجے سنہ کو انے گئے تھے اور اس وقت مسلمان زردست استخان و آزائش کے ساتھ زلز لے بی والے آتے تھے حضرت ابوسعیڈ فراتے ہیں صحابتہ کرائم نے دسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرض کیا کہ ، یا دسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ایسے جان لیوا پریشان کن عالم بی جان و الل مزت و آبرو کے تحفظ کے لئے کوئی وظینہ (دعا) ہوتو وہ ہمیں تلقین فرائی ؟ تواس قیاست خیز طافات سے نجات واس ماصل کرنے کے نے نے حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زود اثر دعا تلقین فرائی وہ یہ تھی ؛ ماصل کرنے کے لئے محضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زود اثر دعا تلقین فرائی وہ یہ تھی ؛

ترجر: البی بمارے عیوب کی پردہ ہوشی فرماتے ہوئے ، بماری عزت دی بروکی حفاظت فرما ۱۰در بمارے بوف ، ڈراور بے چینیوں کو امن دامان اور اطمینان دسکون سے مبدل فرماد یجئے۔

یہ دعا ما نگتے تی غیبی نظام حرکت میں آگیا آ یہ سنے ی صحابۃ کرام نے اس دیم دکریم کا میں دیم دکریم کی طرف متوجہ ہو کر ہے کا خرف متوجہ ہو کر یہ دی جس اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنا ایسا غیبی نظام چلایا کہ عذاب البی میزو شد ہوا اور آند می کی شکل میں نمودار ہوا اس نے دشمنان اسلام کے درج کو پلک کر اسمیں تیدو بالاکر کے درکھدیا۔

حضرت عبداللہ ابن عرق فرماتے ہیں بیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے : حضرت بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے : حضرت بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوزانہ صبح دشام نہ کورود عا بمیشر پڑھا کرتے تھے۔ (ابن ابی شیب ہے)
فیسا تدہ :اس سے معلوم ہوا کہ : دشمنوں اور ظالموں سے حفاظت اور بے قراری جیسے جوادثات کے دقت نہ کورہ دعا مانگے زہینے سے اللہ تعالی تحفظ و امان اور سلامتی عمنا بیت فرماتے رہیں گے۔ اور

ایے دقت کے لئے بید عابر ہی مغیر ٹابت ہوگ۔ اب بیال سے دشمنوں اور بے رخم جابر وظالم اٹھاص یا حکم انوں کے ظلم وستم اور انکے مینے سے

نجات جناظت ادرامن وسكون ماصل كرنے كے متعلق چند مخصوص پنيبرانه دعائي فل كرد بابول اس دعاكى بركت سے حجاج بن احضرت معلی نے فرایا : مجے حضور صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله على بركت سے حجاج بن الله عليه وسلم الله على ا

کے پاس یا ہراہی شی کے پاس جو محمد خطرہ میں ڈالدے ایے ادقات میں انہیں پڑھے رہے کے لئے

(۱)دد دفراندمنو ۲۰۰ شخ برخی (۱) حیاتالسحار جلد م صنوده ۲ (۲) حیاتالسحار جلد م منوسه ۲۰۸۰ ۲۰۰

حصور صلى الشرعليدوسلم في مجمع تأكميداً فرمائ تھے۔ (احمد انساق ، كنز) حصرت عاتشة فرماتی بین كه و حصورا قدس صلى الله عليه وسلم اكثر د بيشتريه وعاير مها كرتے تھے ( آندی) حضرت ابورافع سے منعول ہے ، حضرت عبد الله بن جعفر فے این بین کی شادی مجاج بن الیسف (جس کاظلم مشہور ہے) سے کر دی ۔ رخصتی کے وقت اپن بچی سے کہا کہ: جب جاج تیرے پاس آئے تواس وقت بدوعا پڑھ لیا کرنا اور وہ دعا سکھانے کے بعد حصر ست عبد اللہ نے دعویٰ (فین کال) کے ساتھ کہاکہ:

حصنور صلى الندعليه وسلم كوجب كوتى امر بسلائة رنج وغم كرتا توخود حصنورا قدس صلى الندعليه وسلم اليه وقت عي يد دعا پڑھ ليا كرتے تھے اوادى كہتے ہيں :اس دعاكى بركت سے تجاج ظالم كمجى اس عودت كوكسى قسم كى تكليف مديون كاسكان كوروتينون داويون في جودعانقل فرائى ده يهب لَا إِلَّهُ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، سُبُحَانَ اللَّهِ رُبِّ السَّمُوْتِ السَّبْعِ وَ رُبُّ الْعُرُشِ الْعُظِيمْ ، وَالْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ (الرمني، إِن عساكم)

ترجمہ: کوئی معبود شیں مگردہ اللہ جو علیم بڑا بردباد اور بڑے کرم دالاہے اللہ تعالیٰ تبلہ عیوب سے پاک ہے اور ساتوں آسمانوں اور بزرگی دالے عرش اعظم کا رہے ہمام تعریفیں اس اللہ کے لے بی جو تام جانوں کا پرورد گارے

د شمن افتتین فسادی اور شریر کی پیشان ہوگیا ہو توالیے وقت بن دہ یہ دعا پڑھے دبا

قوم سے حفاظت کے لئے دعا کریں چانچہ، مو صفرت ابوموی سے دوایت ہے، د سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوجب کسی قوم کی طرف سے نقصان سِونچنے كا خطرہ ( دُر ، خوف ) لاحق ہوتا تو ایسے وقت میں حصور صلی اللہ علیہ دسلم خود مجی پیر دعا يِرْها كر<u>تے تھے</u>.

<sup>(</sup>۱.۱) حياة الصحار جلام صفح ١٩٠٨ صفح ٢٠٠٨

<sup>(</sup>٣) در وفرائد قرحر جمح الغوائد صفيه ٥٥ حياة الحيوان جلد اصفيه ١٠٣ علامه كمال الدين دميري .

اَللَّهُمَّ إِنَّا يَجُعُلُكَ فِي مُحُورِ هِمُ وَ نَعُوذُ بِكَمِن شُرُو وَهِمُ ا دواہ ابود اود ا ترجہ: اے اللہ ہم تجھے ان دشمنوں کے مقابلہ میں تصرفات کرنے والا قادر مطلق گردائے ہیں اور انکے شرود وفقن سے تیری بناہ چاہے ہیں ا

ف اتدہ : حفظ ماتقدم کے طور پر وخمن شریر قوم اور نسادی لوگوں سے حفاظت اور امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کے لئے یہ دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہتے ونقصان کا خطرہ انفرادی طور پر ( کسی ایک یادہ چار آدمیوں سے ) ہویا کسی گروہ اور قوم کی جانب سے ہوسب سے نجات و تحفظ کے لئے مذکورہ دعامضہ ثابت ہوگی۔

ہ دورہ دعامعیہ تا بت ہوں۔

ا نتقامی کاروائی سے بے بس لوگوں کے لئے وظیفہ اصفرت تعانوی نے فرمایا: اگر کوئی شخص اپنے کانف ظالم مجابر یارشمن وغیرہ سے انتقام و بدلہ نہ نے سکتا ہو بے بس و مجبور ہوگیا ہوتو اپنے انسانوں (مظلوموں) کے لئے منقول ہے کہ وہ اسماً، حسیٰ بی سے ایک اسم: یکا مُنتُقِمُ کُمرت پڑھاکری مصوصا جمعہ کے دن ( بعنی جمعہ کے دات دن بیں ) اسکا ورد اور دنوں کے بنسبت زیادہ رکھیں تو خود اللہ تعالی تھارا بدلہ اس سے لئے لیگا اور تمہاری ہے بسی اور مجبوری دور فرمادے گا۔ ( یا اس ورہ دوم آ بیت ، ۲)

بدر حمظ المول كي تسلط سے حفاظت كى دعا حضرت بن كريم صلى الله عليه وسلم اكثر وبيتر بيدها يرما كرت تھے :

اَلْلَهُمُّ الْرَحْمَنَاوَ لَاتُسلِطَ عَلَيْنَا بِلُنُوبِنَامُن لَايْرَ حَمَناً ترجمه: ياالله بمارے عال پرد م فرا اور بماری بدا عماليوں كى وجهت بم پر ايسے لوگوں كومسلط ندفرما جو بم پر دحم ند كرے -

تشریج عادف ربانی حضرت شاه دصی الله صاحب اله ۱۳ بادی نے اس دعاکی حقیقت کواس طرح داختے عادف ربانی حضرت شاه دصی الله صاحب اله ۱۳ بادی نے اس دعاکی حقیقت کواس طرح داختے فرماد بناج بم پرد م مند کرے کیونکہ جب وہ رحم مذکرے گا اور طرح کرا بندائیں بہونچا نے گاجو سبب ہے گا بمارے تشتست قلبی (دلی گھر اہٹ و پراگندگی) کا -

(١) احمال قرآنی حصد مصغه ۲۰۰ حضرت تعانوی (۲) مختل تاکر حسبة صغی ۲۰ تالیفات مصلح الاست شاه و حسی الله صاحب ـ

اب خواہ برمسلط ہونے والاہمارا خارجی دشمن ہو بیعنی شیاطین بیں سے یا شیاطین الانس بین سے کوئی (انسان ) ہویا مچر داخلی دشمن ہو بیعن ہمارا نفس ہو اس لئے کہ نفس کو بھی حدیث پاک بین دشمن

عضرت عقبہ بن عامر فرماتے بیں: حصور اقدس صلی الله علیه دسلم (ہرقسم کے مکارہ اور برانوں ے حفاظت کے لئے ) بدوعا پڑھا کرتے تھے:

اللهُمُّ إِنِي اَعُودُ بِكَ مِن يَومِ السُّوْءِ وَ مِن لَيْلَةِ السَّوْءِ وَ مِنْ سَاعَةِ السُّنُوءِ وُ مِنْ صَاحِبِ السُّتُوْءِ وَمِنْ جَارِ السُّتُوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ

(طب مانی، بیٹی،حص صعین)

ترجہ: اے میرے اللہ : عی تیری بناہ چاہتا ہوں بڑے دن ادر برگی دات سے اور برگی کوئی اور برے ساتھی سے اور اپنے دسنے کے گو کے براے براوی سے عی تیری پناہ جا بتا ہوں۔

یہ سور تیں ہرقسم کے شرسے اختیار ہے مداللہ بن جبید اللہ بن جبید بارش بھی ہوری حفاظت کے لئے کافی ہیں ا

تھی اور سخت اندھرا تھا ایس حالت میں حضرت بی کریم صلی الشعلیہ وسلم کو تلاش کرنے کے الع بم نظريس بم في حصور صلى الشد عليه وسلم كوياليا بمين ديكه كر حصور صلى الشد عليه وسلم في فرمايا : يردعو بنى في عرض كياكه: يادسول الله (صلى الله عليه وسلم) كيا يردعون ؟ حضرت دسول كريم صلى النَّدعليه وسلم في فرمايا ، سورة اخلاص اور معود تين ان تيول سورتون كوصيح وشام تين تين مرحب يره لياكرو ، يد يجيم جيز كے لئے كانى بوجائے كى ارواه مشكوة)

ف اندہ: العلی قاری صدیث یاک کی شرح فرائے ہوئے لکھے ہیں، یہ تینوں سور تیں ہرقم کے شر ے حفاظت کے لئے کانی میں اسکے متعلق سیاں تک فرمایا کہ انکاردھے والااگر کوئی (دوسرا) وظیفہ نہ راہ سکے توصرف ان تین سورتوں کا بڑھ لینائ اے تمام وظائف سے بے نیاز کردے گا اور ہرقسم کے شرے محفوظ دیمے گا۔ جناب اسیب سورد جادد ، مخالفول کی مخالفت اورد شمنی بلیات ومصائب وغیرہ ، غرض ہرقسم کے شرے اسے پڑھنے والاانشاء اللہ تعالیٰ امن و امان اور جغاظت میں رہے گا۔

<sup>(</sup>١) حياة الصحاب جلدم صفي ٢٠٠ (٢) مرقاة شرح مشكوة جلد وصفى ١٠٠ ملاعلى قارى

دشمنول کی نظر سے مستور دہنے کا ایک مجرب عمل مشرکین کی تکھوں سے مستور ہونا چاہتے تو قر آن کریم کی تین

آستیں پڑھ لیا کرتے تھے اسکی برکت سے کفار (دشمن) آپ صلی التدعلیہ وسلم کوند دیکھ سکتے تھے۔
حضرت کعب فرماتے ہیں ، حضورا قدس صلی التدعلیہ وسلم کا بیدوا قد اور عمل میں نے ملک شام
عی المیک شخص سے بیان کیا اس شامی کو کسی صفر ورت سے رومیوں کے ملک بی جانا ہوا ، وہ و بال
کافی عرصہ تک مقیم رہا پھر دوی کفار نے اسکو ستانا شروع کیا تو وہ و بال سے بھا گ نکلا ان رومیوں
نے اسکا تعاقب ( بیچس ) کیا اسکو حضرت کعب والی روابیت یاد آگئی ، اور اس نے وہ آ بیتی
پرمعنا شروع کردی اسکی برکت سے اللہ تعالی نے ان دشمنوں کی آ تکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ جس
برمعنا شروع کردی اسکی برکت سے اللہ تعالی نے ان دشمنوں کی آ تکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ جس

ددسرا واقعہ الم تعلی فرماتے ہیں : حضرت کعب سے جودوایت نقل کی گئے ہیں نے تہر دست (بغداد) کے رسنے والے ایک شخص کو بہ آئی اتفاق سے دیلم (عراق) کے کفار نے اسکو گرفتار کولیا ، کچے عرصدوہ نکی قدیمی دہ ، پھر ایک دن موقع پاکر بھاگ نگے ، بیلوگ اسکو پکر نے کے لئے دوڑے ، گراس نے بھی چلتے ہوئے حضرت کعب کی بہ آئی ہوئی آیتوں کا در د شروع کر دیا اسکا یہ اثر ہواکہ دشموں کی آئیس پر ایسا پر دہ بڑ گیا کہ وہ بھی اسکوند دیکھ سکے مطالا تکہ وہ ایسی کی بہراہ ایسے سے ہوئے ساتھ ساتھ جل دیسے کے کہری کمبی ایک دو سرے کے کہرے بھی آپس بی ایک میں ایک دو سرے کے کہرے بھی آپس بی انگر جا یا کرتے تھے۔

<sup>(</sup>١) معارف القرآن جلده بإه اركوع ٢٠ سورة عن اسرائيل صفحه ٢٨٠.

انسان نہیں ہے ، بلکہ شیطان یا جنات میں سے معلوم ہوتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کی برکت سے انکومجو سے اندھا کر دیا تھا۔

الم قرطبی فرائے ہیں ، کہ جھنرت کعب والی تینوں آیتوں کے ساتھ سورہ بھی کا وہ آیات بھی شامل کر لی جائیں جنکو حصنرت بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معظر سے جرت فرائے وقت پرما تھا جبکہ مشرکین مکہ نے حصنور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کرر کھاتھا ، تواس وقت حصنور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر ان پر مٹی ڈالتے ہوئے سب کے سامنے سے تشریف لے گئے تھے ،اور کسی نے بھی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو نہیں دیکھا ،وہ ساری آیستیں جنکا تذکرہ او پر تمینوں واقعات ہیں ہوا وہ سب بیر ،

١١) أُو لَيْكَ الَّذِينَ طَبِعَ اللَّهُ عَلَى قَلُوبِهِم و سُمعِهِم و اَبْصَارِهِم ١٥ بِ١٠١سورة النحل آيت ١٠٨

(٢) إِنَّاجُعُلْنَاعُلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَةُ أَن يَغُتُهُوهُ وَفِي آذَانِهِمُ وَقُرُ أَهِإِ وَمِنَاكَانِ الم

(٣) أَفَرْتُيْتُ مَن اِتَّ خَذَ اللَّهُ مُواهُ، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَمَّ عَلَى سَمعِهِ وَقُلْبِه

وُجُعُلُ عُلَى بُصَرِ مِ غِشْوُةً ٥ (باه ١٠ ووة الجاثية ايت٢١)

(١٠) وَجُعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ سَداً وُمِنْ حَلْفِهِمْ سَداً فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لا يَبْصِرُونَ ٥

( پا ۲۲ موريس آيت ۹)

نوف بمعارف القرآن مين مورة ليس بهلي آيت سے ليكر فهم لايبھر و ك تك يوسنا لكھا ہے ۔
ان كلمات كے بعد بردي سے اس بيان پر دوايس جام دعائقل كى جارى ہے جواسم
بردى دعا قبول كر لى جاتى ہے اس دعائى سے اعظم نے ہوئے ہے اوران كلمات مقدر پڑھنے كے بعد جو دعا كى جاتى ہے اس دعائى اللہ عليه وسلم نے قسم كھاكر فرما يا ہے بعد جو دعا كى جاتى ہے اس دعائيں اللہ تعالى قبول فرما ليتے ہيں اللہ عليه وسلم نے قسم كھاكر فرما يا ہے كدہ (جائز دمناسب) دعائيں اللہ تعالى قبول فرما ليتے ہيں ا

پہلی دعاکو راویوں نے الگ الگ طریقہ سے روابیت کیا ہے اس لئے بیلے راویوں کے طریق اور

دعاکی اہمیت تحریر کے دیتا جوان ، مجر دعانقل کی جائے گی،

حضرت انس سے دوایت کے ایک شخص نے یہ (حسب ذیل) دعائی دعاسکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جائے ہوکہ کس (اسم اعظم) کے ساتھ تم نے دعائی ہے ۱۹ س صحابی نے عرض کیا کہ: اُللّٰه وُرُ سُولُه اُعْلَم ، یہ سنگر حصنور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، قسم ہے اس ذات کی جسکے قبصنہ قدرت میں میری جان ہے ، تم نے در خواست ( دعا ) کی ہے اللہ تعالیٰ سے اسکے ایسے اسم اعظم کے ساتھ در خواست کی اعظم کے ساتھ در خواست کی جاتی ہے تو قبول فرمایا ہے ، اور جب اسکے ساتھ در خواست کی جاتی ہے تو عطاکر تاہے ( دواہ اصحاب سنن ) ۔

حصنرت جاہر بن عبداللہ سے روابیت ہے، حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سنانے کے بعد فرما یاکہ یہ دعا پڑھ کر جوشخص اللہ تعالیٰ سے مشرق و مغرب کی ( بعنی کمٹی می بڑی و اہم ) کوئی بھی سراد ( دعا ) مائے گاتو اللہ تعالیٰ اسے صغرور قبول فرمالیتے ہیں، وہ دعا نیچے کھی ہوئی ہے۔ ( غنیۃ الطالبین صفحہ ۵۶ سدنا جیلائی )۔

حضرت انس ابن مالک سے دوایت ہے، بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزد ابو عیاش ذید بن صامت زدقی پر ہوا ،یہ صحابی نمازے فارع ہو کریہ دعا پڑھ دہنے تھے ،اس دعا کو سنکر حضور اقد س صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا ، تم نے تو اللہ تعالیٰ سے اسکے الیے اسم کا داسطہ دسے کر سوال کیا ہے کہ جب اسکے ذریعہ دعا کی جاتی ہے تو تبول کی جاتی ہے ،اور جب اسکے داسطے سے سوال کیا جائے تو عطا کیا جاتا ہے ، ذکورہ سب داویوں نے جو دعائقل فرماتی ہے وہ یہ ہے :

الله المَّهُمُّ النِي اَسْتُلُكُ بِالنَّ لَكَ الحَمْدُ ، لَأَ إِلَهُ اللَّا اَنْتُ ، يَا حَتَ الْ يَا مَنانَ ، يَا بَدِيعَ السَّمَالُوتِ وَ الْاَرْضِ ، يَا ذَا الْجَالَالِ وَ الاِحْرَامِ (البُوداة دائسانَ ابن اجراحد)

(۱) تغسير وابب الرحمن جلده باسود 6 لبقرة صفى ١١٣ سيد امير على لميح آيادي مراع حياة الصحاب جلد م صفحه ٢٠ م

اس فے الند کے اسم اعظم صرت بریدہ سے دوایت ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم كاداسطه ديكر دعاكى ب ناتوياك صحابى كويداسم مقدى يدمعة بوئ سناتويد سنكر

حصنور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس نے الله تعالى اسك اسك اليه اسم اعظم كا واسطد يكر دعاك ب كرجب اسك دريد (اس يرموكر) الله تعالى سے مانگا جاتا ہے تو دہ دیتا ہے اور جب اسكے ساتھ (اسے پڑھ كر) دعاك جاتى ہے تو دہ تبول فرمالیتا ہے۔ (ابوداؤد ، ترمذی ابن ماجه ) دواسم مقدس برہے:

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتُلَكُ ، بِأَنِّى ٱشْهَدُ ٱنَّكَ ٱنْتُ اللَّهُ ، لَا إِلَّهُ إِلَّا ٱنْتَ الْاَحَدُ

الصَّعَدُ الَّذِي لُمُ يُلِدُو كُمْ يُولَدُو كُمْ يَكُن لَّهُ كُفُوا اَحَدُه

ترجمہ: اے میرے اللہ بیشک بیں تھے سے سوال کرتا ہوں اس بات کا کہ بی گوای دیتا ہول کہ بیٹک آپ ی معبود حقیقی ہیں منبی ہے کوئی معبود گر تو تنها اکیلاہے اور ایسا بے نیاز ہے کہ رز تو توجئتا ہے اور نہ توجنا گیا اور نہی تیرے برابر کوئی ہے۔

اب بہاں سے پریشانیوں سے نجات پانے مصانب و مشکلات کے خاتر اور مرادوں میں كاميان عاصل كرنے كا مغيران اور صحاباني طريق جے صلوۃ الحاجة كيتے ہى . تحرر كرد با بول: خفيج المذنبين صلى الثدعليه وسلم اور صحابية كراثم كوجب كمجي فقرو فاقذيا مشكلات وغيره كاسامنا بوتاتها توسب سے سطے دصوفر ماکر بنیت صلوہ الحاجة دربار خداوندی می عجدہ ریز بو کربراہ راست اس خالق د مالک ارمن وسماء سے مانگ لیا کرتے تھے ،اور سے طریقہ عین سنت اور منشاء خداوندی کے مطابق ہے اس النة اس طرح عمل كرتے دہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں كے ساتھ فصل وكرم كامعالمه فرما ياكرتے بي صلوة الحاحبة مع طريقة دعسا صريت عبدالله بن ابى اونى ب موى ب عنور صلى الشعليد وسلم في قرمايا : جس كوالثد تعالى الله كوئى صرودت بيش آئے ياكسى بندے كوئى كام بيش آئة توده سلے الحى طرح وصوكرے بحردور كعت نمازاداكرے وسلام كے بعد اللہ تعالى كى حدو شاء كرے مجر درود شريف راسے اسكے بعديد دعا يراء كردنيا و آخرت كى بر عاجت كا سوال (دعا)

(۱) تغرير ابب الرحمي جلدايا مودة البرة عنوسد (۱) قر كن وحديث كانمول فراف صنى ١٠٥٥ عنا مكم اخرصات وظله

کرے اللہ تعالی قادر مطلق بیں بکسی کو محروم نہیں لوٹائے۔ (تر ندی جلد اصفحہ دہشای ابن اجہ)۔ وہ دعا بیہ :

لآ إِلهُ اللّهُ الحَلِيمُ الكُرِيمُ ، سُبُحَانُ اللّهِ رُبِّ العُرْشِ العُظِيمِ ، وَالْحَمُدُ لَلْهِ رُبّ العُلْمِينُ ، اَسُتُلُکُ مُوْجِبَاتِ رُحْمَتِکَ ، وَعَزَاتِمُ مَغْفِرَتِکَ ، وَالْعَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرَوْ السَنالَامَةُ مِنْ كُلِّ إِنْمَ ، اللّهُ مَّ لَا تُدُعْ لِي فَرُكْبَا الِاَعْفَرْتَةَ ، وَلا هَمَّنَا اللَّهُ مِنْ كُلِّ بِرَوْ السَنالَامَةُ مِنْ كُلِّ إِنْمَ ، اللّهُ مَّ لَا تُدُعْ لِي فَرَكْبَا الِاَعْفَرْتَةَ ، وَلا هَمَّنَا اللّهُ فَتُرَجْتَهُ وَلا حَاجَةً هِي لَكُ رَضِاً اللّهَ قَضَيتُهَا بِالْرَحْمُ الرَّاحِمِينَ ،

ترجمہ: اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہو علیم و کرمے ہے اللہ ، پاک ہے ، مرش عظیم کارب ہے۔
سب تعریفی اس اللہ کے لئے ہیں جو رہ ہے ہر ہر عالم کا السے اللہ ہیں تج سے تیری د تمت کو
واجب کرنے والی چیزوں کا سوال کرتا ہوں ، اور ان چیزوں کا جو منفرت کو صروری کردیں ، اور ہر
ہوائی ہیں اپنا صدادر ہرگناہ سے سلامتی (حفاظت) چاہتا ہوں ، میرا کوئی گناہ بخشے بغیر اور کوئی دن
دور کئے بغیر اور کوئی حاجت ہو تھے پیند ہو پوری کئے بغیر نہ چھوڑ ہو اسے او تم الرا تعمین ،
ودر کئے بغیر اور کوئی حاجت ہو تھے پیند ہو پوری کئے بغیر نہ چھوڑ ہو اسے او تم الرا تعمین ،
ف اندہ : جب لم بھی کوئی پر پیشائی آجائے ، جسمانی ہو یا دوحانی یا صحائب میں ہمائی ہوجائے یا والا سمن سے ہو السے وقت میں اولا سمن سے طریقہ کے مطابق اچھی طرح وضو کرے ، مجر دور کھت نماز حاجت دوائی کی نمیت سے اولا سمن سے طریقہ کے مطابق اچھی طرح وضو کرے ، مجر دور کھت نماز حاجت دوائی کی نمیت سے خوب اطمینان و سکون سے پڑھیں ، مجر نہ کورہ وعا المی یا دو تمین مرجب پڑھی جائے اسکے بعد خشوع و خوب اطمینان و سکون سے پڑھیں ، مجر نہ کورہ وعا المی یا دو تمین مرجب پڑھی جائے اسکے بعد خشوع و اور دل کی گرائی کے ساتھ بڑد گان دین سے تعالیٰ خیب سے اس کے لئے اسباب فلے والے واسمان الحقہ کے ساتھ بڑد گان دین سے تعالیٰ خیب سے اس کے بیا اسباب فلے کے ساتھ بڑد گان دین سے اس طرح بھی منتول ہے ، جور محست خداد ندی کو اپنی طرف متوجہ کرنے ہیں ذیادہ مؤثر ہے ۔ وہ دحسا اس طرح بھی منتول ہے ، جور محست خداد ندی کو اپنی طرف متوجہ کرنے ہیں ذیادہ مؤثر ہے ۔ وہ دحسا

<sup>(</sup>١) مسنون دعائي صفى واشيخ بلندشيري

یا آرح الر آجمین . اول دعاکی اور اندها بینیا ہو گیا ] صریت پاک بیں ہے کہ ایک نابینا صحافی نے حصور اقدین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں آر عرض کیا کہ : یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) دعا

المدن من مند سيوم من عدست من الرحر من حيات؛ يار حون الله وسم الدعلية وسم الاهاد عليه وسم الله عليه وسلم في

فرمایا اگرتم بینائی چاہتے ہوتو میں دعا کر دون اور اگر آخرت کا اجرجاہتے ہوتو اس پرصبرکر لو،

اس نے عرض کیا کہ: یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ دسلم) دعاہی فریادیجے تاکہ میری محتاجی دور ہو جائے سیہ سنکر حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جاؤا چی طرح وصنو کر کے ( دو گانہ کے بعد ) ہے دعا پڑھو ، چنانچ اس نابینا صحابی نے بید دعامائگی تو بفصنلہ تعالی فور آاسی دقت وہ بینا ہو کر کھڑا ہو گیا ، وہ مسنون دعاہیہ ہے :

اللهم الْوِاسْتُلُك، وَ الله حَهُ اللَّهُ كَا بِنَبِيكَ سَيِدِنَا مُحَمَّدُ وِالنَّبِي الرَّحْمَةِ

<sup>(</sup>۱) در د فرائد ترحمه جمع العنوائد صفحه ۱۳۸۸ مرسوان باغ صفحه ۱۳۸ عارف بالتّد صوفی سلیمان لاجبوری مر

يَا رَسُولَ اللّٰهِ، انِي تُوجَهُّتُ بِكَ إِلَى رُبِّي فِي حَاجَتِي هٰذَا.... لِتِقْضَلَى لِي ، اللّٰهُمُّ شَعْتِمُهُ فِتَى (١٥٠٥ تنى)

ترجمہ اے اللہ بیں تج سے سوال کر تا ہوں اور تیری جانب توجہ کرتا ہوں بطفیل تیرے بہی سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم کے جور حمت کے بہی بین بیار سول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) بی متوجہ ہوا بطفیل آ کچے اپنے دب کی طرف اپنی حاجت میں (حذا ۔۔ کی جگہ اپنی حاجت کا نام لے یا تصور کرے) تاکہ بوری ہوجائے حاجت میری اے اللہ شفیج بنا توانکومیرے حق بین اور قبول فرما ۔ کو سے میں ماک تھ میری اے اللہ شفیج بنا توانکومیرے حق بین اور قبول فرما ۔۔

توسٹ ، اس دعا کو دو تین مرعبہ پڑھنے کے بعد اپنی حاجت و مرادیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں . انشا ، اللہ تعالیٰ دعاقبول ہو کر دلی تمنائیں بوری ہو نگی ،

ندکورہ دعاکی عجبیب تاثیر اسی دعا کے متعلق طبرانی نے معم کبیر بن حضرت عثمان بن صنیت سے دوایت کی ہے کہ تا ایک شخص کا حضرت عثمان عنی سے کچھ کام تھا دہ انکے پاس گئے ، منیت سے دوایت کی ہے کہ: ایک شخص کا حضرت عثمان عنی سے کچھ کام تھا دہ انکے پاس گئے ، گر حضرت نے انکی طرف کچھ توجہ د فرمانی ، وہاں سے مالیس ہو کر دہ حضرت عثمان بن حضیث کی خدمت ہیں واپس آکر اپنا اورا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے کچھ توجہ د فرمانی ، لھذا حاجت روائی کے لئے مشودہ دیجے ، یا کوئی تد ہر بتادیجے ؟

یہ سنکر حضرت عثمان بن صنیف نے فرمایا کہ بہتریہ ہے کہ تم مسجد میں جاکر دوگانداداکر کے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ادشاد فرمائی ہوتی (تابینا صحابی والی) نہ کورہ بالادعا پڑھکر اللہ تعالیٰ بی سے مانگو پھر دہاں جا ، چنا نچ اضول نے ایساسی کیا اس کی سرتبہ جب وہ حضرت عثمان عنیٰ کی ضرمت میں صاصر ہوئے تو انہوں نے اسکی طرف خصوصی توجہ فرمانی انکا ہاتھ پکڑ کر اپنے بستر پر بھایا خدمت میں صاصر ہوئے تو انہوں نے اسکی طرف خصوصی توجہ فرمانی انکا ہاتھ پکڑ کر اپنے بستر پر بھایا حسب منشاء انکی صاحب بوری کی ادر مزید ہوں فرمایا کہ اگر اندہ مجی تمین کسی چیز کی صرورت ہوتو تاکر عرض کر دینا ایوری کی جائے گ

میاں سے واپس لوٹ کر مجروہ ابن صنیت کی خدمت میں گئے مارا واقعہ سنادیا یہ سنکر حضرت عثمان بن صنیت نے فرمایا ، انکاتمہاری طرف متوجہونا بیحضرت بی کریم صلی الله علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ اس دعاکی وکت کا نتیج تھا ، یہ نائیر ہے اس مقدس دعاکی ،

<sup>(</sup>١) جذب العلوب تاريخ ديد صفيه ٢٣ شاه عبد الحق محدث د بلوي .

اس دعاکوامام بخاری نے اپنی کتاب بیس تحریر فرمایا ہے بوتو نیچ لکھے بوئے طریقہ کے مطابق دعاکی جائے توانشاہ اللہ تعالیٰ صرور قبول کی جائے گی وہ طریقہ اور دعارے:

ياالله عن آپ سرال كرتا ول بدريد ، لا إله إلا انت رب السموات السبع

رُبِّ العُرُشِ الكِّويْم

بودے ہونے سے پہلے بی سراد بوری بوجائے گ

بلکہ تجربہ کے بعد معلوم ہوا کہ بعضوں کی توصرف پندرہ سترہ دن میں مرادیں پوری ہو گئیں ، بیہ پنجیبرانہ بخرب عطبیت اس سے فائدہ اٹھا یاجائے۔ پنجیبرانہ بخرب عطبیت اس سے فائدہ اٹھا یاجائے۔ اس طرح دعا کی اور علم و حکمت سے نواز اگیا احضرست تھانوی فرماتے ہیں: اللہ کے

(١) مراج المؤمنين صفى ١١١ شخ صوفى عابد سيال دا بعملي (١) وعمال قراني صداصفى ١٠ حكم الاست صرت تعانوى

ا كي صالح بندے حضرت سيخ محمد بن دستورية سے منقول ہے ؛ فود انہوں نے حضرت الم شافع ألى بياض مى الح باتم كالكها بوا دمكيا بيد الك تماذ حاجت بج وبزاد حاجت (مختلف قسم كى صروريات ) كے واسطے ب\_اور يه حصرت خصر عليه السلام نے كسى عابد كو سكمائى تعى اسے بلّائے ہوئے طریقہ کے مطابق دوگانہ یڑھے مچرسر اٹھاکر ہاتھ بھیلا کر سنت طریقہ کے مطابق اللہ تعالى سے اين عفرورت كومائكے ا

حضرت شیخ ابوالقائم فرماتے ہیں؛ کر بی نے اس عابد کے پاس باقاعدہ قاصد جھیجب تاکہ مجھ کویہ نماذ سكھلاتے جناني انهوں نے ده طريقة جو حضرت خصر عليه السلام سے سكيما تحاده سلاديا۔

حضرت صحیم ابوالقاسم فرماتے ہیں کہ بیں نے اس طریقہ کے مطابق نماز د دعا پڑھ کر اینے لئے علم و حكمت ك دعاك توالند تعالى في محم عطافر ايا ادر بزاد حاجس ميرى بورى فرمائي،

حضرت محيم ابوالقاسم فرماتے بين يک جو شخص اس تماز كو پڑهنا چاہے تو شب جمد مين عسل كرے بجرياك صاف كيرے سے بحر بنيت قصائے حاجت دو كان اس طرح براھے بحر الله تعالیٰ ہے ا بني مرادي مائلكه انشاه الله تعالى مطلوبه حاجبتي بوري جونگى طريقة نماز د دعااس طرح ہے : ر

(١) بيلى د كعت عي مورة فاتحد كے بعر : قل يا ايها الكافرون دي مرتب پرمع .

(r)دد سری رکعت عی سورة فاتحے بعد: قل هو اللهاحد کو گیاره مرتب پڑو کر نماز بوری کر کے سلام چیردے

(٣) سلام كے بعد مجدو ي جائے اور اس عن دي مرتب: سُبُحَانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَ لَآ إِلْهُ إِلَّا اللّهُ وَ اللّهُ أَكْبِرُ وَ لَا حُولَ وَ لَا قُوْةَ إِلّا بِاللّهِ

العُلِيِّي العَظِيْمِ ﴿ يُرْحِد (4) اسك بعددس مرتب بيدها يرف.

رُبُّنَاآتِيا فِي الدُّنْيَاحُسَنَةٌ وَّ فِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَّ قِيَاعُذُابُ النَّارِ ا تنایز منے کے بعد مجدہ سے سر اٹھاکر دعا ما تل جائے۔

برائے حاجاست مشکلہ ناچر فادم (محد الیب) کے پاس تعویذات کی ایک بیاض ہے جوشيخ الاسلام حضرت مولانا سيحسن احديدني (شيخ الحديث داد العلوم ديوبند) كاصل بياض \_ حضرت من كا حدرا قدى عن بدل كر نقل كاكن ب مالعدد لله على ذالك.

اس بیاض عی دفع بلیات و رفع هم وغم وغیره کے لئے اکارین سے منقول ایک طریقہ تحریر کیا گیا ہے اور یہ عمل محربات مشائع میں سے ہی نے تواسے بیاض شیخ الحند بواسط شیخ الاسلام بیاں نقل کیا ہے، مگر اسکے علاوہ سپی عمل ای طریقہ سے دیگر کتابوں (ایھناح المسائل صفحہ ، ۵ وغیرہ) میں مجى لكها بوا د مكياب جس سے معلوم ہوتا ہے كہ يہ عمل مفيد مجرب بستنداور زود اثر ہے۔ مماز پڑھنے کا طریقہ ستریہ ہے کہ جمدی حب می تجد کے وقت یا حب جمد می عشار کے بعد سوتے وقت جارد كعت نماز بنيت صلوة الحاجبة اس طرح يردهو: (١) يَهَى دَكِعت عِي الحد كے بعد: لا إِلْهُ اللَّهِ أَنْتَ سُبِحْنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الطَّالِمِينَ ٥ فَاسْتَجَبْنَالَهُ وَخَيِّنَاهُ مِنَ الْغَيْمِ ٥ وَكَذَالِكُ نُنْجِى الْمُؤْمِنِينَ ٥٠ و(١٠٠)مرتبه يرفقو (٢) دوسرى د كعت من بعد ناتحى اللَّهُمْ رُبِّ إِنَّى مُستَنِي الضُّرُّ وَ أَنِتَ أَرْحُمُ الْرَاحِمِينَ سوم تب (٣) سيرى ركعت عن بعد فاتحد و أُفَرِيضَ أَمْرَى إلى اللهِ ٥ إِنَّ اللَّهُ مِنْ مِبْ العِبَادِ مومر من (٣) وتحى ركعت عي بعد فاتح حُسْبِنَا اللهُ وَنِعُمَ الوكِيلَ، نِعُمُ المُولَى وَنَعِمُ النَّصِيرُ ومرتب بڑھ كر نمازكو بورى كر لو سلام كے بعد اللهم كرت إلى مُعْلُوب فَائتَكُور و مرتب برمون اسك بعدمسنون طريقة كے مطابق مختصرى حمدونتا ورورود شريف يروكر باتھوں كواٹھاكر كر كراكر این مطوبہ حاجت کے لئے دعاکی جائے ،حصول کامیابی تک ہرشب جمعہ یا دیگر داتوں بس بیمل جاري د المس انشاء الله تعالى ست جلد كاميابي تصبيب بوگي - (از بياض مدني والوبي) يعظيم دو تحفيج ووسرے حضرت ابن عبائ سے دوايت المب: ايك مرتب كسى نبى أيا رسول كومهيل مل حضرت جرئيل عليه السلام حفود صلى الله عليه وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے کر اچانک اوپرے ایک اواز آئی توجر سیل علیہ السلام نے اوپر دمکھا اور فرمایاکہ:بہ اسمان کا ایک دروازہ ہے جو صرف آجی محولاگیا ہے اس سے سیلے کھی نہیں کھولاگیا مجراس دردازه سے ایک فرشت اترا، تواسے دیکھ کر جرئیل طبی السلام نے فرمایا کہ: یہ ایک ایسافرشت ب جوز من كى طرف آج سے پہلے مجى نہيں آياتھا، اس فرشة في اكر حصنوراتدس صلى الله عليه وسلم كوسلام كيا اور عرض كياكه : يارسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن آبكودوچيزول كى بشادت ديتا بول جوسرا يا نور بي وه آپ كوديت كت بي.

<sup>(</sup>۱) انوار القرآن البنامه والحادي معنوه ١٩ مادي الحجه ١٥٠٠ يو حضرت تعانوي . (١) انوار القرآن البنامه والحادي

الب سے سلے یہ نورکسی بی یارسول کونمیں دے گئے،

پہلانور بنا تحت الکتاب، (سورة فاتح) اور دومرا نورسورة بقرة کے آخرکی آیتی ( یعنی آمن الر سول سے ختم سورت تک) ہیں ان دونوں بن سے آپ ہر گزا کیے حرف بھی نہیں پڑ ہیں گے گریدکہ (اسکی برکت) سے فورا آپکی دعا قبول ہوجائے گی (مسلم نسانی ماکم)

مدیث شریف می آیا ہے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانی : سورۃ البقرۃ کے ختم پر جو آیسی بیں دہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خزانوں بیں ہے دی بیں ۔ جو مرش کے نیچے بیں ، (ان آیات میں جو دھائیں بیں دہ ایسی جامع بیں کہ ) ان آیات نے دنیاد آخرت کی کوئی بھلائی نہیں چھوڑی حد کا سوال اور میں بین کہ اگراہ و دامشکوۃ شریف )

جسكاسوال اس بنى مذكيا كيا بو (مظوة شريف) حضرت عبدالله ابن معود عددايت بك المصفود صلى الله عليه وسلم في فرايا بورة البقرة كى آخرى دو آيتي (آمَنُ الرَّسُولُ سے ختم سورت تك) بوشخص جس رات كو پڑھے كا تويہ دونوں آيتي اسكے لئے كانى بونكى ، (يعني بيآيتي پڑھے والا برقسم كے شرور ومكارہ سے محفوظ رہے كا) . ( بخارى ومسلم) ،

ا کی حدیث بین اس طرح دارد ہوا ہے: حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ان دو آیتوں پرختم فرمایا ہے ، جو مجھے اس خزائد خاص سے عطافرمائی ہیں ، جو عرش کے نیچے ہے اس لئے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سکھو اور اپنی عور توں اور ، کپوں کو بھی سکھاؤ ،

حضرت این مسعود سے دوایت ہے کہ : حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا : جس نے سورہ بقرہ ا کی آخری دو آیستیں دات (سوتے وقت) پڑھ لیں ، تو یہ آیات ان کے لئے کانی ہونگی (بخادی دسلم) فسیائدہ : لینی مذکورہ آیستی سوتے وقت پڑھ لینے سے بودی دات جن و بشر اور شیاطین کی شرار توں سے محفوظ رہے گا اور ہرقسم کی ناگوار چیزوں سے اسکی حفاظت ہوگی۔

تمام کلوق کے پیدا کرنے سے دو ہزار است ہے: سال کیلے اسے اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا تھا فرمایا ، اللہ تعالی نے ( مورہ بقرة کی آخری ) دو آیش جنت کے خزانوں میں سے نادل فرمائی ہیں

(۱) تحفته خواتین صغیر ۱۱۲ شیخ بلندشهری (۲) تحفته خواتین صغیر ۲۰۸ (۲) معارف القریک جلد ا پاسه روة البقرة صغیر ۱۹۱۴ ر (۲) معارف القریک جلد اسورة البقرة صغیر ۱۹۴۰ ر جس کو تمام مخلوق کی پیدائش ہے دو ہزار سال پہلے خود رحمٰن نے اپنے ہاتھ ( دست قدرت ) ہے لکھ دیا تھا ، جو شخص ان آ بیول کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیگا تو وہ اسکے لئے قبیام لیل ( یعنی تھجد ) کے قائم

حصنور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : جو شخص ہر فرض نمازوں کے بعد ۲۰ بیت الکرسی پڑھ لیا کر ۔۔۔ توامیے شخص کو جنت کے داخلہ سے صرف موت ہی روکے ہوتے ہے ۔ بینی انتقال ہوتے ہی سدھے جنت بی جلا جائے گا ( بہتی فی شعب الایمان )

حصنور اقدین صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ؟ آیت الکرس کا ثواب چوتھا تی قران پڑھنے کے برا بر

منے۔ (دواہ احمد) ہ۔ (روہ ہ مد) حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ؛ محجے چار چیزیں عرش کے خزانہ سے عطاک گئی ہیں جو کسی اور (انبيا. عليهم السلام ) كونهيم لمي ده بيبين إلى أثم الكتاب (سورة فاتحه) (٢) آيتُ الكرسي (٣) سورة البقرة كي آخري آيت (٣) سورة كوثر

صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جوشخص مج كروقت (بعد نماز فر):

اُعُوُدُ وَبِاللهِ السَّمِيْعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تين مرتب پڙھ پھر سورة حشر کی آخرِی تین آیٽی صرف ایک مرتب پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ سِتر ہزار فرشة مقرد فرالية بي جوشام تك النك التك المعفرت وغيره كى دعائي كرت رسة بي اور اكراس دن اسکاا نتقال ہو گیا تواہے شہادت کی موت نصیب ہوگی۔

اورجو شخص شام کے وقت (بینی بعد نماز مغرب) اسے پڑھ لیں تواسکو بھی میں درجہ حاصل ہو گا یعنی ستر بزار فرشتے اسکے لئے صبح تک استعفار و دعائیں کرتے رہیں گے۔ اور اگر اس رات اسکا التقال بوگيا اتواسے شہادت كى موت نصيب بوگى (ترندى استكوة) سورهٔ حشرک دوآخری تین آیستی سے بین :

(۱) تفسير مواهب الرحمن جلدا بيا م سورة ولتقرة صفحه ۱۴ مغسر سيد المير على قريشي لميج آبادي. (۲) تفسير فتح العزيز صفحه ۴۹ شاه عبدالعزيز محدث دبلويّ \_ (٣) تفسير فتخ العزيز صفحه ۹ شاه عبدالعزيز محدث دبلويّ \_ (١) هُوَ اللهُ النَّهُ النَّهِ الْآلِهُ إِلَّا هُوَ عَلَمُ العَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْلُ الرَّحِمُ الكَّرِيرُ المُهَيِّمِ العَرْيِرُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ا

آیات ندکورہ کاماحصل وہ ذات ہے جو خود بھی سلامت رہے اور اسپے بائے والوں کو ہر آفات سے سلامت کے ساتھ دکھنے والا ہے وہ امن وا مان دینے والا ہے ۔ وہ ہرقسم کی بلاد مصائب ہے تکہبانی کرنے والا ہے ۔ اور آئی ہوئی آفتوں کو بھی دور کر دیتا ہے ۔ وہ کرنے والا ہے ۔ اور آئی ہوئی آفتوں کو بھی دور کر دیتا ہے ۔ وہ زر دست طاقت والا ہے ۔ وہ جبار ہے ۔ یعنی ایپ بندوں کے بگڑے ہوئے اتوال کواپئ قدرت غالبہ زیر دست فرماد بتا ہے ۔ وہ تمام کمالات و صفات عالیہ کا مالک اور بڑی عظمت والا ہے ، وہ خالت ہے ۔ وہ خالت ہے ، یعنی معددم سے موجود کرنے والا ہے (او کما فلا علامہ آئوسی بعدادی فی تفسیم و دوج المعانی)

\*\*\*\*\*\*

اب سیاں پرغم وافکار اور بے چینی وغیرہ ہے نجات اور بزرگان دین سے منقول مفید اور بجرب سے امن وابان حاصل کرنے کے لئے اور آن و حدیث اور بزرگان دین سے منقول مفید اور بجرب اور او و اوعیت تحریر کر دہا ہوں:

میر سے تحریر کر دہا ہوں:

یر جب کیجی غم زیادہ ہو تا تو اینے وقت میں حصور صلی اللہ علیہ وسلم سر اور ڈاڑھی پر ہاتھ پھیرا کرتے سے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اور ڈاڑھی پر ہاتھ پھیرا کرتے سے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدت غم (اور اس مقدس دعائی تاثیر) کا پنة چا کرتا تھا، وہ کلمات دعائیہ یہ ہیں:

وسلم کا شدت غم (اور اس مقدس دعائی تاثیر) کا پنة چا کر تا تھا، وہ کلمات دعائیہ یہ ہیں:

حسیب کی اللہ و نوعیم الوکیٹ کی۔

مقدمہ بین کامیابی کے لئے اگر کوئی کسی جرم کی دجہ کے گرفتار ہوجا تا یا مقدمہ بین بستا ہوجا تا یا اس قسم کی کسی ادر پریشانی یا مصیبت بین مبتا ہوجا تا توا تکو قطب عالم حضرت مولانار شید احمد تنگوی اکثر

(١) غيب مختاد ترجمه معانى الاخبار صفى مهى وامام ابوبكر بخارى الكلاباذي -

يوں فرما ياكرتے تھے كەصرف: حُسْيَناكاللَّه وُ نوعُمُ الْوَكِيلُ روزان بِإِنَّجَ سومرت بعد نماز عشاء پڑھ لياكرو۔

" اگرسوتے وقت منہ ہوسکے توجس وقت بھی ہوسکے پڑھ لیا کرو اور اگر ایک مجلس یا ایک ہی وقت بین مذیرُھ سکو تواوقات منفرقہ بین بھی پڑھ سکتے ہوا اس مقدار (پانچ سو) پوری کر کے جصول مقصد سکے لئے روزانہ دعا مانگا کرو۔

اگر پانچ سومرتبہ بدیڑھ سکوتو کم از کم سومرتبہ توروزا بد ضرور پڑھ لیا کرو اور اگر کوئی بہت ہی آلام و
مصائب میں گرفسانہ ہوا ہوتو الیے شخص کے لئے تعداد کی تعیا تھادیے تھے اور فرماتے تھے کہ ابس بلا
تعداد ہروقت چلتے پھڑتے انگھے بیٹھے ہمہ وقت با دصوبے وصوبتنا مجی ہوسکے زیادہ سے زیادہ پڑھے
رہا کرو ، چنا نچ سیکڑوں مصیب زدہ لوگوں نے اس عمل کو کیا اور عموما ہمیشہ کامیاب رہے ۔
امور مہمہ بیس کا میا لی کے لئے اس خورہ دعا کے متعلق حصارت مفتی صاحب معتمر رہا تھے ہو اس میں بیٹھ کر ایک بزار مرتبہ
فرماتے ہیں ، بزرگان دین نے فرمایا ، ندگورہ آیت کرمہ کو ایک مجلس ہیں بیٹھ کر ایک بزار مرتبہ
اخلاص و بھین کے ساتھ بڑھے اسکے بعد اپنے مقاصد یا ابور مہر و غیرہ کے لئے جو دعا ما نگی جائے تو اللہ
تعالی انکی دعا کور د نہیں فرمانا ، خصوصا افکار و مصارب اور پریشانیوں کے وقت اسکو پڑھنا مجرب اور
کامیاب عمل ہے۔

نوسٹ، نرکورہ دعا میں حسیبی الله اور حسینا الله واحد اور جمع دونوں قسم کے الفاظ کتابوں میں آئے ہیں واس نے جس طرح سبولت ہو براہ سکتے ہو۔

ترجمد:الله!الشرميرا دب بين اسك ساتهكسي كوشر كيب نهيل كراد

ای مذکورہ دعا کے متعلق حصرت ابن عباس نے قرمایا ، حصرت بنی کریم صلی الله علیہ وسلم

(۱) تذكرة الرشيد عصد وصفى ٢٩٩ سوائح حضرت مولانار شيد احمد صاحب كنگوي . (۲) معارف القرآن جلد ٢ صفى ١٣٠٠ ـ (٢) معارف القرآن جلد ٢ صفى ١٣٠٠ ـ (٢) حياة الصحابي جلد ٢ صفى ٢٠٠١ ـ

نے میرے دروازہ کے دونوں بازووں پراپنے دست مبارک رکھے اور ہم سے فرمایا: اسے بن عبد الطلب؛ جب تم پر بے چین یامشقت یا کوئی مصیبت اثر آئے توالیے وقت میں بیدعا پڑھا کرو۔ الطلب؛ جب تم پر بے جین یامشقت یا کوئی مصیبت اثر آئے توالیے وقت میں بیدعا پڑھا کرو۔

اسی دعا کے متعلق ایک دوایت عمل اس طرح دارد جواہد، حضرت عمین کی دختر نیک اختر حضرت اسماء سے روایت ہے، فرباتی ہیں کہ ، مجمعے حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ، اسے اسماء میں تمہیں چند کلمات سکھا تا ہوں انکو پریشانی کے دقت پڑھا کرد، دہ یہ ہیں ؛

اَللَّهُ اللَّهُ لَا أَيْسُر كَنِهِ شُيتاً. (الوداوَد ابن النشيه)

ای مذکورہ بالا دعا کے متعلق عادف تعضیدی فراتے ہیں: اگر کسی کو کوئی تکلیف ہونے تو چالیس دن تک روزار کسی نماز کے بعد (یا کوئی مناسب وقت متعین کرکے) مذکورہ بالا چنمبرانہ کلمات تمین سوتیرہ مرتبہ پڑھ لیا کریں اول آخر در دد شریف انشاء اللہ تعالیٰ این طرح عمل پیرا ہونے پر مراد بوری ہوگی۔

مبرقسم کے تفکرات سے نجات کے لئے احضرت ابودردا، سے روایت ہے کہ جصنور اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو شخص صبح وشام اس آیت کو سات سات سرتبہ پر معتار ہے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کے ہرقسم کے غم کے لئے کافی ہوجائینگے۔ (حصن حصین)

ا بنا المجار" في ابن تاريخ من حضرت حسين سے روايت كيا ہے كر : جو شخص ميج و شام اس آيت كيا ہے كر : جو شخص ميج و شام اس آيت كوسات سات مردب بڑھے گاتو اسكواس دن اور دات ميں كوئى بيے چين نہيں ميونے گاندې كوئى مصيب ميں بدا ہوگا اور ردبي وه ( ياني ميں) ذور بي گار (روح المعانی)

حضرت الاحدددا في فرمايا : كوئى بنده ايما نهي جوسات مرسبيد دعا يرف اوراس أيت كا پره خددالاسي مويا جمولا (يعنى اخلاص و توجه سه يرف يا عفلت سه ) مرالند تعالى اس رنج سه كفايت كرتاب (حاكم)

نذكوره بالا تينون داويون في جو آيت كريمه تحرير فرمانى بده بيه: حُسْمِي اللهُ لَآلِلُهُ إِلاَّهُ وَعُلَيْهِ تَوْكُلُتُ وَهُورَ بُ الْعُرْشِ الْعُظِيمُ (پاسَا ٢ مورة توب)

(؛) دورفرا تدتر جمد جمع الفوا تدصفحه ۵۳۷ ۵ ـ (۲) معراج المؤمنين صفحه م ۱۵ شيخ صوفی عابد ميال ژا بھيلي ـ (۳) دوح المعافی (۳) حياة الصحاب جلد ۳ صفحه ۴۰ ترجہ: اے محد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فرمادیجئے کہ "میرے لئے اللہ تعالیٰ کافی ہیں "اسکے سواکوئی معبود ہونے کے لائق شہیں "میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا اور وہ بڑے بھاری عرش کا مالک ہے۔ بس اس پر بھروسیہ کرنے کے بعد مجھ کو کوئی اندیشہ شہیں۔

اس آبیت کریمہ نے اپنے اعلام آلوی ایک اشکال مع جواب کے تحریر فرماتے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ دنیا و پالنہار کے دامن ہیں لے لیا اس جوئی سی آیت کے پردھنے سے اللہ تعالیٰ دنیا و

آ فرت ك جلد ريشانوں كے لئے كيے كافى بوجاتے بي؟

بواسب؛ یہ اس لئے کہ دو دب ہے عرش عظیم کا اور عرش سادے نظام کا تمات کا مرکز ہے جہاں سے ہر دقت دونوں جہاں کے فیصلے صادر ہوتے دہتے ہیں۔ لیس جب بندہ نے اپناربط و رابط (جوڑاور تعلق) رب عرش عظیم سے قائم کرلیا تواب دہ مرکز نظام کا نمات کے دب کی پناہ میں آگیا۔ پچر هم وغم دغیرہ کینے باتی دہ سکے ہیں ؟ (روح العانی) اسکے پڑھ لینے سے حواد ثابت زمانہ سے محفوظ اربین کے حضرت ابان بن عثمان سے دوایت ہے ، فرماتے ہیں ہیں نمائہ والد کو یہ گئے ہوئے سنا ،حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جو بندہ صبح وشام تین تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لے گا تواس دات ، دن ہیں اسکو کوئی چیز نقصان نے فرمایا ، جو بندہ صبح وشام تین تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لے گا تواس دات ، دن ہیں اسکو کوئی چیز نقصان

نہیں ہونچاسکتی بینی تواد ثابت زمانہ ہے دہ محفوظ رہے گا۔ دوسری حدیث بیں اس طرح دار د ہوا ہے ،حصنور صلی اللہ علیہ دسلم نے فرما یا ، جو شخص صبح وشام یہ دعا تعین تبین سرتبہ پڑھ لیا کرے تو اسے نہ کوئی صرر بہونچے گا اور نہ ہی کوئی ٹاگہائی بلا (مصیبت) مہدنے گی۔

اسی دعائے متعلق ایک اور روایت بین اس طرح آیا ہے ، جوشخص روزانہ صبح و شام ہے دعاتین تین سرتیم پڑھتا رہے گا ، تو منجامب اللہ بورے دن اور بوری رات ہرتیم کے مصائب و آلام سے اسکی حفاظت ہوتی رہے گی ینڈکورہ تینوں روایتوں بین جودعا سرتوم ہے وہ بیہے : بیشم اللّر الکّری لایکٹر می اسسیم شی ی فی الارض کو لافی السّماَء

وَ هُوُ السَّكُمْ يُعُ الْعَلِيمُ (مَثَلَوَةُ الإداؤد؛ ترمَدى جلد المعنوا الدائد؛

ترجمہ: اس اللہ کے نام سے (ہم نے صبح و شام کی ) جسکے نام کے ساتھ ذہین و آسمان ہیں کوئی چیز فقصائی نہیں دے سکتی اور وہ سننے والاا ورجانے والا ہے۔

ہرقسم کی پر ایشنا نہول کے خاتمہ کے لئے بحرب عمل این العرب و العج حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے ایپ ایک مکتوب ہیں تحرر فرایا ہے: آنٹزیز کی پر بیشا نیوں کا حال معلوم ہوا ،

امداد اللہ صاحب نے ایپ ایک مکتوب ہیں تحرر فرایا ہے: آنٹزیز کی پر بیشا نیوں کا حال معلوم ہوا ،

اس سے نجات حاصل کرنے کے لئے ہردوز نماز فحر و مغرب کے بعد سوسومرت بید دعا پڑھ لیا کریں ،

اول آخر چند مرند ورود مشریف انشاء اللہ تعالیٰ ہرقسم کی پر بیشا نیوں گوختم کرنے کے لئے کافی ہے:

اول آخر چند مرند ورود مشریف انشاء اللہ تعالیٰ ہرقسم کی پر بیشا نیوں گوختم کرنے کے لئے کافی ہے:

ا مک مرحبہ قط<sup>میں</sup> عالم حصرت گنگوہی ہے کسی نے عرض کیا کہ : حصرت میرے دشمن مبت ہیں اور دد مجی جان لیوااور خون کے پیاہے ہیں انکے لئے ایسا پڑھنا (ورد) بملادیجے کہ جس سے دہ مقہورو ذلیل ہوجائے ،

یہ سنکر حصرت گنگوی نے فرمایا: کسی کے دلیل ہونے سے تمہیں کیا فائدہ ؟ ہاں تم بی حفاظت و تحفظ کی فکر کرد اسکے لئے روزانہ پانچ سو مرحبہ: یکا مموص پڑھ لیا کرد را دل آخر گیارہ گیارہ مرحبہ دردد شریف انشاء اللہ تعالیٰ میں سے دشمنوں کے شرسے محفوظ رہوگے۔

حضرت مفتی محمود گنگوی نے ایک مجنس میں فرمایا: جان وہال و غیرہ کی حفاظت کے لئے روزانہ نماز فجر کے بعد دوسو بیالیس مرحبہ: یکا حکویہ ظک پڑھ لیا کریں اول آخر گیارہ گیارہ مرحبہ درود شریف انشاءاللہ تعالیٰ اس سے حفاظرت دہے گی۔

مصّائب و آفات سے تحفظ کی دغا صفرت بشر بن ابی ارطاق نے فرمایا بین نے حصور صلی اللہ علیہ وسلم ہے دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس دعا کے متعلق حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جو آدی یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے علاوہ اس دعا کے متعلق حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جو آدی یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے مصائب اور بلاؤں سے محفوظ دکھے گا۔ (احمد اطبرانی) دعایہ ہے:

اَللَّهُمَّ اَحْسِنُ عَاقِبَتِنَافِي الْاَمُورِ كُلِهِاً وَاَجِرُ نَامِنْ خِزْيِ الْدُنْيَاوَ عَذَابِ الْآخِرَةِ (١) الداد المشتاق صفو ٩٩٣ لمفوظات معنرت عاجي الداد الله صاحب مباجر كي . (٢) تذكرة الرشيد عصر ٢ صفو ٢٠٠ سوانح معنرت مولاناد شيد احد كُنُلُوني . (١) لمنوظات فقيه الامت جلد ٢ صفو ١٢ (٢) حياة الصحاب جلد ٢ صفو ١٩٠ مـ ترجہ: اے اللہ بنمام کاموں میں ہماراا نجام انجھاکرا در ہم کو دنیاا در آخرت کی دسوائی ہے بچا۔ صدمہ ، غم اور اصطرار کے حضرت انس سے روایت ہے ، حصور اقدس صلی وقت بڑھی جانے والی دعا اللہ علیہ وسلم کو جب کھی کوئی صدم ، کرب و

اصطرار لاحق ہوتا یا کوئی ہے چین کر دینے والاا مر پیش آتا تھا تو ایسے وقت بیں حصور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بکٹرت پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے :

یا کئی یا گئیوم. بر محمتیک اُستُغینتُ (مطّوہ صفرالا ماکم کنزا بن نجاز) ترجر: اسے اذل سے ابد تک ذندہ رہے والے۔ اسے سنجالے رکھے والے اور قائم رہے والے (خدا) تری رحمت کی دمائی میں تھے سے فر ماد کر تا ہوں۔

تیری دہمت کی دہائی، بین تج سے فریاد کرتا ہوں۔
تشریح: یا تحقی یا فیوم بین اسم اعظم کا اثر ہے۔ " تحق" کے معنی ہے جو ازل سے ابد تک زندہ رہے والا ہو، اور ہر شی کی حیات و زندگی کو وہ قائم کی خوالا ہے۔ اور " فَیْدُوم " وہ ہے جو خو دا پنی ذات سے بھی قائم ہو، اور ہم آم کا نمات کو اپنی قدرت کا لمد سے قائم کی خوالا ہو، اسکی دہمت کے بغیر ایک لیے بھی انسان نفس کے شرسے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ (حصرت شاہ صحیم اخر صاحب مدظلہ)
فی اندو ہو استقامت علی الدین، حسن خاتر اور بلاد مصاحب سے نجات کے لئے یہ دعا اکسیر ہے۔
ا کا برین امیت ابن کلمات کو

یڑھ کر دعائیں مانرگا کرتے تھے اللہ علیہ دسلم نے فرمایا : جس شخص کو کوئی تعلید بے چین یاغم لاحق ہو یا کوئی صروری کام پیش آجائے تواسکوچاہے کہ : یہ کلمات پڑھتا دہ اس سے سب مشکلات آسان ہوجائے گی دہ کلمات دعائیہ یہ بس:

لَا اللهُ اللهُ اللهُ المُعظِيمُ الْحَلِيمُ ، لَآ اللهُ الْآلِهُ اللهُ كُرُبُ العُرْشِ العُظِيمِ . لَا إِلهُ اللهُ الل

ترجہ: کوئی معبود نہیں گرعظمت وطم والااللہ ،کوئی معبود نہیں گر دہ التہ جو عرش عظیم کا مالک ہے،کوئی معبود نہیں ہے،گروہ اللہ جو زمین و آسمانوں اور بزرگی دالے عرش کا رب ہے۔

<sup>(</sup>۱) حياة الصي به جلدم حصد وصفى ٢٠٠١ . (٢) درد قرائد صفى ١٠٥٠ حياة الصحاب جلدم . صفى ٢٠٠١ .

المام قرطيّ نے فرمايا : سلف صالحين اس مذكورہ بالا دعائے كرب، كباكرتے تھے ، اور مصيب و بریشانی کے وقت بد کلمات طب براہ کر دعا مانگاکر تے تھے۔ (تغییر قرطی) بے بسی، مظلومیت اور بے سہارگی سیرة النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مشہور اور درد کے وقت کام آنے والی دعی الک دائعہ حضرت رسول کریم التھلا جب طائف تشریف لے گئے اور دہاں توحد در سالت کی دعوت دی اس وقت بجائے بات سنے اور قبول كرنے كے طائف كے مكيوں على سے حكمران سے ليكركسان تك سب لوگوں نے حصرت دسول كريم صلى الله عليه وسلم كاغراق ارايا وست درازى كى اوباطول في مجروح وزخى اوربيو ابان كردياتها ، اس وقت وہاں رات تجدی نماز کے بعد بار گاہ الی میں این بے بسی مظلومیت اور بے سہارگ کے عالم میں جو لمبی دعا حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اسکاا بتدائی حصد جو پریشان حال دیے بس ومظلوموں کے متعلق ہے اسے بیال تحریر کیے دیتا ہوں وہ دعایہ ہے: (سیرة بشام قرة العیون) يَا خَيْرُ الْمُسْتُولِينَ وَ يَا خَيْرُ الْمُعْطِينَ ، اللَّهُمَّ الِيكَ أَشِكُو ضُعفَ قُوتِي وَ قِلَّةً حِيْلَتِي وَ هُوَانِي عَلَى النَّاسِ. يَاأَدُكُمُ الرَّاحِمِينَ . اس دعاكى بركت سے ج بيت الله نصيب بوا الشخ متريزي فراتے بي كر الك دن مجے علار کال الدین امام دمیری نے فرایا کہ : حضرت آج دات میں نے خواب بی ایک بڑے

اس دعاکی برکت سے جی بیت اللہ نصیب ہوا اینے متریزی فرائے بین کہ ایک دن مجع علار کال الدین امام دمیری نے فرایا کہ وصرت آج دات بی نے فواب بی ایک بڑے التجے بزدگ کو دمکھا میں نے ان سے فواب بی مرض کیا کہ ، یا شنج و تجھے جی بیت اللہ کا بہت نیادہ اشتیاق ہور ہا ہے گراساب مہیا نہیں اور دسائل ہے بین مجوم ہوں اس لے اس سلسلہ بی آپ میری کھے مدد فرمائیں توراد کرم ہوگا۔

بیسنگر اللہ کے اس مخلص بندے نے فرمایا کہ تم اس دعا کو بمیشہ پڑھتے دیا کرو اسکی بدولت ج بیت اللہ نصیب ہوگا۔امام دمیری فرماتے ہیں ؛ کہ اس دعا کی بر کت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سال ج بیت اللہ کی عظیم دولت سے مشرف فرما دیا۔وہ دعا یہ ہے ،

لَا إِلٰهُ الْاللَّهُ الْفَتَّاحُ الْمَلِيمُ الرَّقِيْبُ الْمُتَانُ.

<sup>(</sup>١) مناجات معبول مرزل جان صفى ٢٦ مشرع اسمار الحي صفى وسيد منصور بيرى.

<sup>(</sup>٢) حياقالحيوان جلداصفيه ٢٠ علاردميري ـ

اسكے يو هے دہتے ہے داسة مل جا ياكر تاہے الدنان نے لكھا ہے، حضرت شخ ابو سفيان خراسانی نے ابی سعيد بن ابی دوجائے دوايت كی ہے : آپ فرماتے ہيں ابی سعيد بن ابی دوجائے دوايت كی ہے : آپ فرماتے ہيں ابی سرت بنی كم معظمہ جانے دطن ہے دوانہ ہوا ۔ اثنائے سفر داسة مجعل گيا ادد ميرے ساتھى ہے مجی بن المحت كم الله على الدامين بن بس ہے مجھے وحشت المحت كا وقت تھا اس دوران بنی نے اپنے بیچے ہے ایک آواز سی جس ہے مجھے وحشت ( گھر ابت ) لاحق ہوئی بھر جب بنی نے اس آواز پر كان لگائے تو معلوم ہواكہ كوئی قرآن مجدد كی تلاوت كر تا ہوا آد باہے۔

وہ میرے قریب آگئے اور کھنے لگے کہ میں جائت اجوں کہ تم راسنہ بھول گئے ، میں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے ،اس نے کہا میں تمہیں ایک ایسی چیز سکھا تا ہوں جسکے پڑھنے سے تمہیں صحیح راستہ مل جائے گا۔ اسکے علاوہ وحشت و گھبراہٹ کے دقت وہ تیری مدد کرے گا۔ میں نے کہا صرور سکھاد یجنے ،انہوں نے فرما یاکہ وودعا ہیںہے:

(۱) يسم الله وزى الشّان (۱) عظيم البر هان (۱) شكريد السّلُطان (۱) كُلَّ يُوم هُو فِي الشّان اها أَعُو ذُبِ اللّه ورَى الشّيطان (۱) ما شآء الله كأن (۱) الأحُولُ و لا فُتُوة الإّبالله عفرت الى سعيد بن دوما فرات بي برجب بن نيدها يرمن شروع كي تواسكى ركت مرم مرس من احباب المائك ميرس قريب و كائل ديد المحارة و من مراح باب المائك ميرس قريب و كائل ديد المحارة و من مركز البيائي و كما تو وه دعا مكارة و المائل من من المائل من من المراب المائل من من المراب المائل من المائل من المراب المائل من المائل من المائل من المراب المائل من المائل مائل من المائل من الما

اسکے علاوہ شیخ ابو بلال روابیت کرتے ہیں کہ ، ایک مرتبہ بیں من بین اہل و عیال ہے بچھڑ گیا میں رنے بھی مذکورہ دعا پڑھنی شروع کی تود مکیا کہ دومیری طرف آدہے ہیں۔

کے بن دورہ دعا پر میں مورس ور میں اور میں اور استے بیل ۔ میں نے ایک کم شدہ چیز یا بھا گے ہوئے ایک جمنرت جعنر خلدی فراتے بیل کہ بیل نے ایک کو دالیس لانے کے کے اسے دعا میں استی الصونی ہے گزراش کی کہ آپ مجمع کی نصیحت فرائیں ، تو انہوں نے فرایا کہ ؛اگر تمہاری کوئی چیز کم ہوجائے یا اسکے علادہ اگر تمہاری دل تمنایہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میری ملاقات فلاں \_\_\_ ہے کرادیں ، تو اسکے لئے تم یہ

<sup>(</sup>١) غنية الطالبين، صنى ١٩٥ سيناجياني . (١) حياة الحيوان جلداصنى ١١١٥ منال الدين دميري-

دعا پڑھتے دباکر و اواللہ تعالیٰ تمہاری ملاقات کرادینگے۔ یا گم شدہ مطلوبہ چیز تمہیں عاصل ہوجائے گی، حضرت شیخ جعفر خلدی فرماتے ہیں کہ بمیرا ڈائی تجربہ ہے کہ ہو مجی دعائمیں ہیں نے یہ پڑھ کر مانگی ہیں وہ مجی سب قبول ہوئی ہیں وودعا ہے :

يَاجَامِحُ النَّاسِ لِيُوْمِ لِّارَيْبَ فِيُهِ، إِنَّ اللَّهُ لاَيْخُلْفِ الْمِيعَادُ، يَاجَامِحُ النَّاسِ لِيُومِ لِلْرَيْبَ فِيهِ، إِنَّ اللَّهُ لاَيْخُلْفِ الْمِيعَادُ، إِنَّ اللَّهُ لاَيْخُلُفِ الْمِيعَادُ، إِنَّ اللَّهُ لاَيْخُلُفِ الْمِيعَادُ، إِنْ اللَّهُ لاَيْخُلُفِ الْمِيعَادُ،

سال تكذا يك جكداب مقاصد كاتصوركري ياسكانام ليكر للنكد

شخ الديث حضرت مولاتا محدزكريا صاحب في فرمايا للم مغرود ادر بحاكے بوئ واليى كے لئے يا معيد (مع مغردركے نام كے) لكوكرات ايسى اولى عجد پر لفكاديا جائے كدوہ بواك وجدے بلتا دہے توانشا، اللہ تعالیٰ مغرود واپس آجائے گا۔

بدچلنی کا علاج فیم سبار نورے ایک صاحب حفرت گنگوی کی خدمت میں آئے ،ادر عرفن کیا کہ : حضرت میرالز کابہت بدچلن ہے ، گھر دالےسب بال داسباب تفسیم کرانا چاہتے ہیں ، مشورہ کے لئے عاصر خدمت ہوا ہوں کہ بال تقسیم کروں یا نہیں ؟

یہ من کر حضرت نے فربایا کہ: سیس تما پی ذری یس کسی کومت دو اگر دیدیا تو پھرتم کو کوئی بھی د بوچے گا دلیل ہوجاؤگے۔ اسکے بعد فربایا کہ: ید جلی بھی ایک مرحن ہے اور اس کے لئے مورہ فاتح کانی ہے کسی برتن میں کھر کر بانی ہے دھو کر اسے بلایا کر و اللہ تعالی بدا بیت سے نواز دینگے۔
مافر بان اولاد کے لئے آسما فی علاج کے تطب الاقطاب حضرت شنج الحد بیٹ صاحب نے ایک صاحب نے ایک صاحب کے شکایت کرنے پرتحریر فربایا کہ: بیادے ، تمہادے ہوائی کی (آوارگی کی) خبر سنکر قلق ہوائم اپنی والدہ پر لکھ دو کہ وہ بہ آ بیت کریر تمن مرجب پڑھ کر ہرتم کے کھانے ، بینے کی چیزوں پر قلق ہوائم اپنی والدہ پر لکھ دو کہ وہ بہ آ بیت کریر تمن مرجب پڑھ کر ہرتم کے کھانے ، بینے کی چیزوں پر دم کرکے نافر بان اولاد کو روزات کھلا بلادیا کریں اول آخر تین تین مرجب درود دشریف اس طرح کرتے درجت سے اللہ تعالی بنافعنل فربائے گا۔ وہ آ بیت کریر بیاج ؛

و و جَدُكَ ضَالاً فَهَدَى

(۱) مولانا محد ذکر یا اود استکے خلفائے کرام جلدہ صفی ۲۰ این کرۃ الرشید صدی ۱۹۳۰ مولانا دشیرا حد گنگوی (۱) مولان محد ذکر یا اود استکے خلفائے کرام جلد وصفی ۵۰ مرتب معفرت مولان ہوسف متالاصا حب رظار ۔ غربت و تنگذستی ختم کرنے کا پیغیبر این عطیہ اصرت ابوہررہ سے دوایت ہے : فرماتے ہیں : کہ ایک دوز ہی دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح چلاجا دباتھا کہ سرا باتھ حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبادک میں لے رکھا تھا پہلے چلتے ہمارا گزد ایک ایسے شخص پر ہوا جو بست شکسته دل اور پریشان حال تھا . حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوچھا کہ ہمائی تمہارا یہ حال کیسے ہوگیا ؟

تواس نے عرض کیا کہ: یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) بیماریوں عربت اور تنگدستی وغیرہ فی سے مجھے حال سے بے حال کر دیا ہے ۔ یہ سنکر حصنور صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا : بین چند کلمات سلاتا ہوں وہ پڑھتے رہو گے تویہ ڈکھ درد بیماریاں اور تنگدستی وغیرہ سب جاتی رہے گی۔

یہ سنکر حصنرت ابو ہررہ اٹنے بھی عرض کیا کہ : یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے بھی سکھاد یجے اتو حصنورات مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یوماکرو:

تَوَكَّلُتُ عَلَى الحَيَ الْكَذِي لاَ يُمُوَّتُ ٥ الْحَمُدُ لِلْهِ الْكَذِي لَمُ يَتَحَجِدُ وَلَداُوَّ لَمَ يَكُن لَهُ شَرُيكُ فِي الْكُلْكِ وَكُمْ يَكُن لَهُ وَلَيِّي مِنَ الذُّلِ وَكُبِرَ هُ تَكْبِيرَاه

اس واقعہ کے کھ عرصہ کے بعد بھر حصنور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے تواسکو اتھے عال میں پایا ، حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا ، اس نے عرض کیا کہ جب سے (آپ صلی اللہ علیہ وسلم) نے مجھے یہ کلمات سکھائے تھے ، اس وقت سے مرض کیا کہ جب سے (آپ صلی اللہ علیہ وسلم) نے مجھے یہ کلمات سکھائے تھے ، اس وقت سے میں اسے پابندی کے ساتھ پڑھور یا ہوں ۔ (ابو بعلی تفسیر ظمری)

کے سلسلہ میں پریشان ہے یا قرصوں میں گھر، ہواہے ، تجارت و ملازمت میں ترقی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو الب کوئی صادت سے نمٹنے اور اس سے رہائی و خلاصی حاصل کرنے کے لئے ،

(۱) تفسيرا بن كثير جلد م ياهاصفيه مودة اسرامك آخرى آيت.

شیخ العرب والعجم عادف بالله حضرت عاجی اداد الله صاحب نے فرمایا : افلاس و تنگدستی دور کرنے اور امود مهر کے لئے روزانہ صبح فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اکتالیش مرتب سورہ فاتحد (مع بسملہ کے ) صفر ور پڑھے دباکریں اول آخر چند مرتب درود شریف انشا ، الله تعالی به ورد تمام امور کے لئے کافی ہے ۔

تاراض شوہر کو راضی کرنے کا طریقہ اقطب عالم ، محدث گنگوی نے فرمایا کہ ، جس عورت کا خاونداس سے ناراض یا خفا ہو اسکی طرف رعنب و توجہ نہ کرتا ہو ، تو وہ معورت تھنڈے وقت یعنی سے کے وقت (نوبجے سے پہلے) یا عصر سے عشا ، تک پوری سوروافلاص (مع بسلہ) سو حقت روزانہ پڑھکر اللہ تعالی سے دھا مانگا کر سے ، اول آخر گیارہ سرتبہ دردد شریف اس فرح عمل کرتے رہے ہے انشا ، اللہ تعالی شوہر سبت جلد راضی اور نوش ہوجائے گا۔ عصر سے لیکر وات سونے تک کسی وقت بھی با وصنو ہے وصنو پڑھ سکتی ہے۔

روجین میں محبست کے لئے اصفرت شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں : میاں ہوی میں ان بن ہوتو، یکا وُ دُو دُر پڑھنے کے لئے کہا جائے ، یا لکھ کر دے دیا جائے ۔ بیوی ناراض ہوتو شوہراہے پڑھنے دہا کریں یاشوہرناراض ہوں تو بیوی دات دن چلنے مجرتے اٹھنے بیٹری بادھنو ہے

وصنو پاکی نا پاک ہر حالت میں پر معتی ربا کریں.

اگر میاں بیوی سے والدین (یادو عی کوئی ایک) ناداخ ہوں تومیاں بیوی دونوں : یا جُامِعُ ککو کراہنے (جیب بیں) رکھ لیں (یا بازو گھے بی باندہ لیں) یا جس سے ناداخ ہودہ : یُا جُامِعُ طِلّے پھرتے ہر عالت بی ہروقت پڑھتے رہاکریں۔

اسکے علادہ : میاں بیوی کے درمیان یارشہ داروں کے درمیان ایادالدین وغیرہ میں محبت پیدا کرنا ہو تو حضرت شنج نے فرمایا کہ : میرا تجربہ ہے کہ : ایسے وقت میں یہ آیت کرمیہ پڑھا کریں یا لکھ کر دیدیا کریں وہ آیت کرمیر ہیںے :

(۱) احاد النشاق صفى ووء (۱) تذكرة الرشير حصد اصفى ۲۹۹ (۲) مولانا محدد كرياصاحب اورائط قلفاء كرام جنداصفي ۲۹۹

حضرت شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں ، خاص کر کے زوجین ہی محبت پیدا کرنے کے لئے یہ آیت کریدا کسیرہے ،

وُ مِنُ آيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنُ أَنْفُسِكُمْ أَزُو اجاً لِتَسْكُنُوا إلينها وُجَعُلُ بُيْنَكُمُ مَوُدَةً وَ رُخْمَةً ٥ ( پا٣٥ و ١٥ مَوَا ١٦)

قوست حافظه کے لئے اپنے الرئی حضرت حاجی الداد اللہ نے فرایا، قوتِ حافظ (یادداشت) کے لئے ۔ (یادداشت) کے لئے: یا عَلِیمُ عَلَّمْنیِی مَالُمُ اَکُنُ اَعْلَمُ یَا عَلِیمُ

اسے روزا نہ اکتالیس مرحبہ بعد نماز عصر پڑھنے رہاگر و ۱۰ور روزا نہ بعد نماز فجرسورۂ فاتحہ گیارہ مرتبہ (مع میں میروں کی مدالیت

بسمل) پڑھلیاکرد اول آخر چند مرتب درود شریف اللہ تعالیٰ مد فرمائے گا۔ حفظ قرآن کے لئے ایک عمر رسیدہ بڑے میاں دیباتی دور سے سفر کرکے حضرت تعانوی

کی ضدمت میں حاصر ہوئے آور عرص کیا کہ وحضرت میں نے قرآن مجید حفظ کر ناشروع کیا ہے مگر یاد نہیں رہتا میں بہت بھول جایا کرتا ہوں ا

یہ سنکر حضرت تھانوی نے فرایا جم روزانہ بعد نماز فجر (سلام و دعا کے بعد ) ایک سو پچاس مرتبہ یکا عبلیم (اقل آخر درود شریف) پڑھ کر دل (سینہ ) پر دم کرلیا کرو انشا ،اللہ تعالیٰ نسیان ختم ہوجائے گا حسب منشا ، نمیند سے ہیدار ہو نے کے لئے اسلیم حسب منشا ، نمیند سے ہیدار ہو نے کے لئے اسلیم حضرت عبد اللہ این عباس سے ایک شخص نے کھا کہ : حضرت عبی دل عبی یہ ادادہ کرکے سوتا ہوں کہ آخر دات میں بیدار ہو کر نماز پڑھوں ، مگر نمیند غالب آجاتی ہے جسکی وجہ سے عبی اٹھ نہیں سکتا۔

ید منکر حضرت عبدالنہ نے فرمایا کہ : جب تم سونے کے ادادہ سے بستر پر جاؤ تواس وقت سورہ کہنے کی آخری آیتیں : قُلُ لُو کَانَ الْبُحْرُ مِدَادُاً سے سورت ختم ہونے تک پڑھ لیا کرو ، تو جس وقت تم ہدار کر دینگے۔ اسندداری آئیلی ا جس وقت تم ہدار ہونے کی نمیت کرو گے تواللہ تعالی تمہیں اسی وقت بدیدار کر دینگے۔ اسندداری آئیلی ا زرین بن جیش نے حصرت عبدہ کی میڈا یا کہ : جو آدی سورہ کہف کی ذکورہ آخری آیتیں پڑھ کر

(۱) الداد الشيئ صفور (۲) حس العزيز جلداصفي ۱۹۱ (۳) معادف القرآن جلده بإيه مودة كنف صفو ۱۹۳ مر

سوجائے توجس وقت بردار بونے کی سبت کرے گاتوائ دقت بردار ہوجائے گا۔ حضرت عبدۃ فراتے بس ، كه بم نے بار باسكا تجربه كيا تو بالكل ايسابي جو تار با ـ

حضرت عبدالله ابن عمر سے روایت ہے : حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جو شخص ایک مرجبه به کلمه برمنعتا ہے تواسکے نامهٔ اعمال بین ایک لاکھ چو بیس ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں ، وہ مقدس كلمديد ب : رسنت الله و بحمده (طراني مم كير)

سمندر کی جھاکے برابر مفترت عبداللہ بن عرب مردی ہے : حضور كَنابهون كومعاف كرانے والا كلمه صلى الله عليه وسلم نے فرمایا از مین پر چلنے والا كوئي

تھی شخص (مسلمان ) جب ہی کلمات کوٹتا ہے تو اسکی جملہ خطائیں معاف ہوجاتی ہیں جیاہے وہ سمندر کی جھاگے۔ کے برایر کیوں متہوں، وہ کلمات تیہ ہیں:

لَآلِلْهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكُبُرُ وَ لَا تَحُولَ وَلاَقُوَّةُ إِلَّا بِاللَّهِ (بَعْنَ اسْنَ)

ر است سوتے وقت کے اوراد |حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان این بستریر سوئے کے لیے پونچتا ہے تواس وقت ایک فرشتہ اور ایک شیطان یہ دونوں اسكى طرف ليكية (دور تر) بي شيطان است ترضيب ديتاب كداس سوف والعااين سدارى كو برُا فِي بِرحْتُمَ كُر ( يعِنى ذَكَرُ و تلاوت يا تسبيحات بِرِم صے بغير سوجا )

اور فرشة اسے بین تر عنیب دیتاہے کہ: اسے مونے دالے اتوا بنی سداری کو خیر مرحم کر ( بینی ذكرة تلاوت استغفاره غيره كرتي بوت الله كأنام لي كرسوجا)

سواگر وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و تلاوت وغیرہ بنی مشغول ہوتے جوتے سو جا ناہے تو پھر قرشت اسکی حفاظت كر اربتاب- (حصن حصين)

صد مین شریف بین آیا ہے : حضرت بنی سریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : جو آدمی سوتے وقت یہ آیت کریمہ (ایک مرصہ) پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسکے لئے ستر بنزار خاتی پیدا فرمائے گاجو تعیامت تک اسكے لئے استعفار ( دعائے معفرت ) كرتى دے كى دو آ يت كريم بيہ :

(۱) بر كات اممال صنى ٨، ده فظ المقدى مترج حصرت مولانا تبعقوب صحب قاسمى كادى مدظله م

( r ) معانى الاخبار تزيم نربسب مختار صفى ٥٥ امام الوبكر بخارى الكلابادي -

## شَهِدُ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ اِلْهُ الَّالْمُو - وَ ٱلْكَتِكُةُ وُ اُولُوا الْعِلْمُ قَآيُّمًا كِالْقِسُطِ ٥

لَّا إِلَّهُ إِلَّا هُو الْعَزِينُ الْحَكِيمِ ٥ (يامع ووة المران)

رات سوتے وقت این معمولات ذکر و تلادت وغیرہ کے بعد ۲۳مرتب سیست ان الله ۲۲۰مرتب الْحُمُدُلِله اور ٢٣ مرتب اللهُ أَكْبُرُ يُوليا كرور

تواسكی فصنيلت بديد كه : دات سوتے وقت اسكو پڑھنے دائے كے سادے گزاہ بخش دستے جائیں گے اگر چرسمندر کی جھاگ کے برابر ہوں (رواہ مشکوة)

اس دعاكو يرصف سے الله تعالى احضرت ابوسلام في فرايا واك صحابي مص خود بندے کو راضی کرے گا سجدی تے تولوگوں نے کھاکہ انہوں نے صنور اقدی صلی الله علیه دسلم کی خدمت کی ہے ادادی کہتے ہی کہ: میں ایکے پاس گیا اور کہا کہ مجھے

كوتى اليي حديث سنا ديجية جوتم في بغير واسط كے براه راست حضرست بي كريم صلى الله عليه وسلم

توانبول في كماكد : حصنور صلى الدعليدوسلم عن عن في بيدهد يث سى بد حصرت دسول كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، كوفي مسلمان بنده ايها نهيل كه صبح وشام ده ان كلمات ( دعا ) كوتين تین مرتب پڑھے گا گراند تعالیٰ پرحق ہے کہ تمیاست کے دن اسکوراضی کرے.

حضرت فوبان سے روایت ہے . حضرت بئ كريم صلى الله عليه وسلم في قرايا ، جومسلمان صبح و شام تین تمن مرتبه بیددعا پڑھ لیا کرے توالند تعالیٰ پراس شخص کا حق بنتا ہے کہ وہ اے تیامت کے دان راصى وخوش كردسه وودها سيب

رُضِيت بِاللَّهِ رُبّاً وَ بِالإِسُلامِ دِيناً وَ بِعَصَدٍ نَبِيّاً (المدالران مَنى)

<sup>(</sup>١) حياة الصحاب جلد ٢ صفى ١٨١ ـ

معرت انس سے دوایت ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ، جس نے صبح و شام یہ دعا پڑھی تواللہ تعالی پر لازم ہے کہ اسکو (حسب خواہش عطافر ہاکر) راضی فربائے وہ دعا یہ ہے: رُضِیت بِاللّٰہِ رُبّاً قُر بِالإِسْلامِ دِیْناً وَ بِعُصَّمَدٍ ( صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ رُوسَلَّم) رُسُولاً قُر بَعِیتاً

ترجمہ : ہم راحتی بین اس سے کہ واللہ تعالیٰ ہمارا پرورد گار ہے واور اسلام ہمارا دین سے اور حصرت محد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول اور بی ہیں ۔

صاشیر اندکوده دعاکے سلسلہ میں کافی تحقیق کرتی پڑی ہے ، کیونکہ دعا کا جواخیری جملہ ہے دہ بعض احاد بیث میں سیلے ہے اور بعض میں اخیر میں ہے ، بعن کہیں تبدیتا و رسولا "ہے ، اور کھیں «رسولا و بین اس نہیتا "ہے ۔ اور کھیں «رسولا و بین صرف "نبیتا "ہے ۔ اسکے علادہ کھیں صرف "رسولا "ہے تو کہیں صرف "نبیتا "ہے ۔

بخاری و مسلم مشریف کی حدیث بی حضرت معم قاروق سے و بعصم درسولا مذکورہ یہ ۔ صاحب فتح الباری نے بھی ابوداؤد کے حوالہ ہے و بعضم در سُولا کی سے علامہ نووی نے اپنی ساحب الذکار بین مکھا ہے کہ دونوں جملول کو جمع کرکے اس طرح پڑھا جائے، نبیتا و رسولا سام نے اس سلسلہ بیں قرآن مجمد کی طرف سراجست کی تواس سلسلہ کی تین آیات نظرے گزدی و

جواس طرح سه:

١٠١ وَ اذْكُرُ فِ الْكِتَبِ مُوسِى إِنَّهُ كُأْنُ مُخْلِصاً وَكَانَ رُسُولاً نَبِيتاً ٥ ( پا١١ ١٠ ورة مريم آيت ١٥) ١٠١ و اذْكُرُ فِ الْكِتَبِ السَّمِعِيلَ، إِنَّهُ كَانُ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رُسُولاً وَ نَبِيتاً ٥ ( پا١٠ وروم مريم آيت ٥٠) ١٠١ وَ مُآ اَرْ سُلْنَا مِنْ قَبْلِكُ مِن رُسُولِ وَ لَا نَبِي، ( پا ١٠ ورورة الح آيت ٥٠) ـُ

مذكوره تنيول آيات قرآني عن "رسول" سلے اور" نبيا" بعد عن ب گرحضرت فلامد شير احد عثاني آيت كريدكي تشريح فراتي بوت كھتے بي :

جس آدمی کوالٹہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے دہ نبی ہے۔ اور انبیاء علیمہ السلام میں سے جنکو خصوصی انتیاز ہو، یا مستقل کسی است کی طرف معوث ہو، یا وہ نبی کتاب ادر مستقل شریعت

(۱) درد فراند ترحر جمع الفوائد صفحه ۱۲ و ۲۷) بخاري ومسلم ترجان السنه جلد ۴ مسفحه ۴۸۸ - (۱۰) ترحمه شیخ العند پا۴اصفحه ۴۸۲

ریجے ہوں وہ حضرات رسول نبی یا نبی رسول کملاتے ہیں۔

میال پرعلامه عثمانی نے اخیری سفریش تحریرا رسول نبی اور نبی رسول دونوں جنوں کو آگے بیچے لکھ کراس بات کی طرف اشارہ فربادیا کہ کیف انتفق پڑھ لکھ سکتے ہیں ،

الحدیثہ اکیسوی قصل بنصار تعالیٰ ختم ہوتی ان دونوں قصلوں ہیں، مظلوم سے قراد ا پریشان حال انگرست المور مهمہ بین کامیابی اور دور حاصر ہیں اکثر و بیشتر آزمائش و استا ہیں بستا مسلمانوں کی پنتمبرانہ دعاؤں کے ذریعہ اشک شوتی اور پڑمردہ ولوں ہیں امسد کی کرنیں پیدا کرنے کی سعی کی گئی ہے۔

الله تعالی محض این فعنل و کرم سے اسے قبول فرماکر لکھنے پڑھنے اور سننے سنانے والے سب مسلمانوں کواس پر عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے --- (آمین)

\*\*\*\*\*

#### اقوال دانش

ہرنا کامی اپنے دامن میں کامیابی کے بھول کے جول لیے جوئے ہے ، شرط بیا ہے کہ کا نٹول ( سوچ اور پست ہمتی وغیرہ ) میں الجھ کرندرہ جائیں ،

محنست اور کوسشسش کرنا ہے ایک ایسا قدر دال (انمول) خزانہ ہے، جس سے ہر چیز حاصل کی جاسکتی ہے اور بڑے بڑے کام سرانجام دیتے جاسکتے ہیں ،

> یا اہلی تو ہمیں عالی قرال کردے کھرنے مرے مسلمان کومسلمان کردے وہ چمبر جسے مرتاج دسل کہتے ہیں اسکی امست کو ذرا تابع فرمان کردے

# بائىيو ين فصل

#### के हिर्वाहर राम् क

اس سے سپلے اور محتاجی سے نجات ولانے وال دعائیں کے عنوان سے فصل گرر کی اسکے بعداب بیال پر ایک میت افزا محت افزا محکل اسکے بعداب بیال پر ایک میت بی اہم اور پہچیرہ مسئلہ کو آسان اور ہمت افزا محکل میں تر تیب دے کر امت کے مسلمانوں کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر دہا ہوں اسکا عنوان ہے:

#### لقب ديراور تدبير

اسے بھی قرآنی تعلیمات و بدایات احادیث نبویہ اور حاملان علوم نبوت کے گراں قدر
اقوال سے مزین کرکے تحریر کیا گیا ہے اسکے کچے عنوانات ملاحظہ فرمائیں:
تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے اتقدیر کے معنی اور اسکی حقیقت، توکل کے معنی دمفہوم،
انسان مجبور محض نہیں ، دنیا دار الاسباب ہے ، تدابیر اختیار کرنا ہے امام الانبیا، صلی اللہ
علیہ وسلم کی سنت ہے ، عادۃ اللہ کے خلاف ادادۃ اللہ کاظہود ، علامد روم کی عادفانہ نکتہ
سنی اور دعاکی طاقت و عیرہ جیسے عنوانات کے تحت نوشتہ تقدیر سے مالوس نہ ہوکر
امکانی تدابیر کے ساتھ دعاؤں کے ذریعہ اللہ تعالی سے جملہ امور میں کامیابی حاصل کرنے
کے طریقے تحریر کے گئے ہیں۔

### الله يا احكم الحاكمين الما

جلد مسلمانوں کو قضاؤ قدر اور مقدرات پر کائل بقین اور ایمان رکھتے ہوئے سنت طریقہ کے مطابق اسباب و دسائل اختیار کرکے ہمت کے ساتھ ایک کامیاب اور مثال زندگی بنانے کی توفیق عطافر ہا۔۔(ایمن) بنصنلہ تعالیٰ اب بیال سے با تعیوی قصل شروع ہور ہی ہے جسکا عنوان ہے، تقدیر اور تدبیر ، بید موصنوع بست ہی مشکل اور پیچیدہ ہے ،اس بی زیادہ عنوط زنی مناسب نسیں ،گرچ نکہ اسکا تعلق دعا سے بھی ہے اس لئے دعا کے متعلق مفید اور کار آمد چیزیں اخذ کرنے بی نزاکت مشرحیہ کو کموظ رکھتے ہوئے اسے سہل اور آسان طریقہ سے پیش کرنے کی ہر ممکن سعی کی جائے گی۔

الله تعالى لكھے اور پڑھے والوں كو (شكوك وشهات سے حفاظت فراكر) صراط مستقيم بر چلنے كى توقيق عطا فرمائے (آمين) و مُماتُنُو فِيُعَنِّى اللَّهِ بِاللَّهِ.

احادیث میں آیا ہے ،تقدیر پراجمالا ایمان لانا صروری ہے اسکی تعصیلات میں پڑنا اس میں عور و فکر کرنا اور بحث و گفتگو کرنا منع فرمادیا گیا ہے ۔ یہ اس لئے کہ بسا اوقات شیطان مسلمان کو اس طریقہ ہے گراہ کر کے اسمیں الجھا کر یا تو تقدیر ہی کا منکر بنادیتا ہے یا پھر نعوذ باللہ اللہ اللہ تعالیٰ پرا محراص کرنا شروع کرادیتا ہے واران دونوں صور توں میں مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے ،

یہ بات ذہن نشنن کرلینا جاہے کہ اسلام کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ تقدیر کامنکر کا فرہے اور اس میں تاویلس کرنے والا فاسق ہے۔

دفن عی شریک ند بور (ابوداؤد طبرانی احد)

مینفدا کا ایک بھید ہے جسے بوشیدہ رکھاگیاہے

مفرت علی ہے تعناؤقدد (تقدیر) کے بارے عی سوال کیا تو اسکے جواب عی حضرت نے فرایا ،

مفرت علی ہوا (پر خطر) داستہ ہاس پرنہ چلواس نے مجر سی سوال کیا تو حضرت نے فرایا ، بیا لک

گرا دریا ہے تم اس عی نہ اترو اس آدی نے مجر تسیری مرتبہ تقدیر کی حقیقت معلوم کرنے کے

متعلق سوال کیا تو حضرت علی نے فرایا ، بینغدا کا آیک محمد ہے جو تم سے بوشدہ دکھاگیا ہے اس

متعلق سوال کیا تو حضرت علی نے فرایا ، بینغدا کا آیک محمد ہے جو تم سے بوشدہ دکھاگیا ہے اس

(١) روح المعاني معادف القرآن جلد مدياء مودة قرصني ٢٠٥ (٢) مظاهر حق شرح مشكوة جلدا صني ١٥٠

اس لیے احادیث بتویہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ذہن نشین کر لدنیا چاہئے کہ تقدیر کا مسئلہ عقل و فکر کی دسائی سے بالا ترہے ، کیونکہ یہ اللہ تعالی کا ایک نظام ہے جسکا انسانی عقل میں آنا تو در کنار اسے یہ تو کسی مقرب فرشتے پر ظاہر کیا گیا اور نہ ہی اسکا بھید کسی بغیبرا ور دسول کو بہذا یا گیا۔

تقدیم کے معنی اور اسکی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے کہ پیلا پنے والا تھا وہ اڈل میں کھی دیا تھا۔

وسیح و محمط علم کے مطابق جو کچے بھی دنیا ہیں ہونے والا تھا وہ اڈل میں کھی دیا تھا۔

اور ساتھ ہی ہے بھی کھی دیا کہ ہر شخص اسپنا اردہ واختیاد سے اچھے بڑے کام کرے گا اس تجویز (فیصل)

کا نام تقدیم ہے ۔ مجرابی تقدیم کے مطابق اس دنیا ہیں جو امور صادر ہوتے رہے ہیں اسکانام قعنا ہے اسمان مجبود محض مہیں کے تقدیم کے مطابق اس دنیا ہو ایک میں وجود ایمان کے لئے ساتھ اور کھنا اسمان مجبود محض مہیں کے تقدیم کے مطابق اس خود دون کی میں دیود ایمان کے لئے ساتھ تا در کھنا اسمان محبود محتون میں کے دونہ میں اسکانام قعنا ہے انسان محبود محتون میں کے اسمان میں دونہ دایمان کے لئے ساتھ تا در کھنا اسمان محبود محتون میں کے تام موالے اللہ محدد کی میں میا دیا تا کہ دیا تھی میں اسمان محبود محتون میں کی میں میں میں میں کہ میں کہ میں میں کہ میں کا میں کہ میں میں مقادر کھنا کو در میں میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں میں کہ کو میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ دونہ کی کو میں کہ کو میں کہ کو میں کہ کو میں کہ کو کھی کی کو دیا تھی کہ کو دونہ کیا کہ کہ کی کو کھی کیا کہ کو دیا تھی کی کو کھی کھی کہ کو کھی کھی کے دونہ کو کھی کیا کہ کے کہ کی کو کھی کا کہ کو کھی کھیل کے کہ کو کھی کی کو کھی کی کھی کر کے کہ کو کھی کی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کر کھی کہ کو کھی کی کو کھی کو کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو

صروری ہے کہ بندہ کے تمام اعمال خواہ دہ نیک ہوں یا بد النکے پیدا ہونے سے بہلے ہی لوئ محفوظ بیں لئے دستے ہیں۔ بندہ سے جو بھی عمل سرز د ہوتا ہے دہ ضدا کے علم واندازہ کے مطابق ہوتا ہے لیکن یہ بات بھی سمجولینی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے انکو عقل و دانش کی دولت سے نواز کر اسکے سامنے نمیل اور بدی دونوں داستے واضح کردئے ہیں اور ان پر چلنے کا اختیار بھی دیدیا اور بہلادیا کہ اگر نمیل کے داستے کو اختیار کروگے تواللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہوگا۔ جس پر انعام سے نوازے جائے گا۔ اور بہلادیا کہ اگر نمیل کے داستے کو اختیار کروگے تواللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہوگا۔ جس پر انعام سے نوازے جائے وارائے بدی کے داستے کو اختیاد کروگے تو بین خدا کے خصنے و ناراضگی کا باعث

بنکرعذاب کے مشخق ہونے ۔ (رواہ مشکوۃ) انقد میر بر ایمان لانا فرض ہے صفرت جابڑ ہے روایت ہے کہ در مول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ہے کوئی شخص مؤمن نہ ہوگا ، جب تک تقدیر پر ایمان نہ لائے اسک محلاقی پر مجی اسکی برائی پر بھی ۔ میمان تک کہ یہ یقین کر لے کہ جو بات واقع ہونے دالی تھی دہ اس سے بیٹنے والی نہ تھی اور جو بات اس سے بیٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی سہ تھی۔ ( ترینی ، جم الفواند ، حضرت تعانوی )

حضرت سعد سے روایت ہے ارسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: آدى كى سعادت يد

<sup>(</sup>۱) لمفوظات فقيه الاست جلد م صفحه ۲۸ حضرت مفتى محود حسن كنگوى مصرت مغتى محد صاحب دظله داد الافرة . ، ناظم آباد ، كراچى و (۱) مظاهر حتى شرح مشكوة جلاصغيه ۱۵

ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسکے مقدد فرمادیا اس پر راضی رہے اور آدی کی محروی ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ فی جو اللہ تعالیٰ سے خرد کی دعا ) مانگنا چوڈ دسے (تریزی احمد ، حصرت تحانوی )

یاں تک تو تقدیر کے معنی اسکی حقیقت اور شرعی حکم و غیرہ تحریر کمیا گیا اب آگے اسکے متعلق قرآن مجدد اس سلسلد می معلوم ہوجائے کہ قرآن مجدد اس سلسلد میں

بماری کس طرح را مناتی فرمار باہے۔

نَ وُ الْقُلُمُ وُ مُا يُسْطِرُ وُ نُ ٥ | ترد بتم م قلم كادر جوكي لكھة بن آيت ذكوره كي تفسير پا ٢٩ مورة القلم آيت السيال على الله بن حديث پاك بن آيا ہے . حضرت عبادة ابن

صامت کی روایت ہے رسول اللہ صلی ابلہ علیہ وسلم نے فرمایا : سب سے میلے اللہ تعالی نے تام کو پیدا کیا اور پھر اسکو حکم دیا کہ . کھو، تلم نے عرض (دریافت ) کیا کہ کیا تکھوں ؟

تو حکم خداد ندی یہ ہواکہ تقدیر البی (بعن علم البی کے مطابق جلد مقدرات )کو لکھو تو تلم نے ( حکم خداد ندی کے مطابق ) اید تک ہونے دالے تمام حالات دواقعات کو لکھ دیا ( ترمذی )

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے اللہ تعالی نے سب سے بہلے تھم کو پیدا کیا اور اسے کہا کہ لکھ چنا نچہ دہ چالاین لکھا جو کچ بھی ابد تک جونے والاہے۔ (حدیث مرفوع)

تشريخ الرح محفوظ كالكعت جسكوتقدير كيت بي سيعلم الني كامظير ب جس طرح اسكى ذات قديم

ے اسکاعلم می قدیمے۔

دنیایی جو کچے ہونے والا تھا وہ سب اسکے ہونے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا گر حردف ک شکل بھی اسے لوج محفوظ پر بھی لکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا علم صرف کلیات تک محددد نہیں ، بلکہ کلیات وجزئیات ، ظواہرو خفایاسب پر دہ بکسال حادی ہے اس لئے کھا جاتا ہے کہ اسکے (علم وارادہ کے ) خلاف کوئی چیز ظنور پذیر نہیں ہوسکتی۔

فسیائدہ: حاصل یہ کے، آیت نزکورہ کے متعدد فوائد ہیں سے مسر دست دو چیزی مجولیا چاہے اول سے کہ علم اہی بعنی تقدیر کے سرکز و شیج ادر محور کا بورا تعلق اور کنکش صرف علم اہی کے ساتھ ہے کا تنات کے ہست و بود کا خدا و تد قددس کو علم از لی وابدی ہے وزرات سے لیکر ہر چھوٹی بڑی

(١) معارف القرين جلد مريا ٢٩ صفحه ٢٠٥ (١) درد فرائد ترجمه جمع الفوائد صفحه ١٩ مبد

چیزاسکے علم تحیط میں محفوظ ہے۔

دوسری چیزیہ کہ حق تعالیٰ نے اپنے اس لانتهای اور لافانی علوم میں سے کچھ علوم خلیفیہ خالق کے فہم واستعداد کے پیش نظر نظام کائنات کو چلانے کی خاطر لوج محفوظ میں بھی رقم کرا دیا ہے اتنا تحج لینے

كے بعداس ملسله كى ايك اور ؟ يت كريم پيش خدمت كرد با جول وه ياست :

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمُونِ وَ الْاَرْضِ ٥ ترجمه الى كافتياد عى ب كغيال اسمانول كى اور

باه اسورة التوري آيت ١٠ زمن کي ( بان القرآن )

حضرت تعانوی فراتے ہیں : ہرقم کے تصرف کا حق انہیں عاصل ہے ۔جس میں ایک تصرف بیب که جسکوچاہ زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کوچاہے کم دیتا ہے بیشک دہ ہر چیز کا بوراجان والاے كركس كے لئے كيامصلحت ہے۔ (بيان القرآن)

علامه عمثاني فرات يجبى بتمام خزانون كى كنبيان اسك باته بن بي اس كو قبضد اور اختيار حاصل ے کہ جس فزاندی سے جسکوجتنا چاہے سرجمت فرائیں۔

ای کو معلوم ہے کہ این مخلوقات میں سے کوئسی مخلوق کنٹی عطا کی متحق ہے اور اسکے حق میں كس قدر دينا مصلحت بو كابترتهم كي عطايا بن انكاظريقد سي بوتاب.

حضرت ابن عبائ فراتے ہیں: الله تعالى كے پاس لوح محفوظ ہے الله تعالى اس ير توجه فرماتے رہے ہیں ان بیں سے جو چاہتے ہیں مناویے ہیں اور جو چاہتے ہیں بر قرار رکھتے ہیں ام الکتاب اس کے پاس ہے۔

فسيا كده واصل يدكه مزمين واسمان كے برقع كے خزافد و جلد اوائح كى كنيال اس واحد ا حكم الحالحمين كے قبصند قدرت ميں ہے۔ عرت ذلت اميري غربي، بيماري شدرستي، فوشحال اور بد حالی وغیرہ سب امور اسی کے منشا کے مطابق صادر ہوتے رہے ہیں اس لئے ہر انسان کے لئے سی زیباہ کردہ مختار کی ہونے کی دجہ سے انہیں سے این ہرقسم کی صروریات کو انگے دہا کریں۔ يُعْجُو اللَّهُ مُا يُشَاءُ وُ يُثْبِتُ وَعِنْدُهُ ﴿ تُرْجِر ، فَدَا تَعَالَىٰ جَسَ مَكُم كُو جَابِي مُوتُوف أُمُّ الكِيتَابِ ٥ يا ١١ مودة الرعد آيت ٢٩ كردية بن ادرجس حكم كوچابي قائم ركهة بن

ادر اصل کتاب انہیں کے پاس ہے (بیان القران)

(۱) تفسيرعثاني يا ٢٥ سورة الشوري صفي ١٢٣ (٢) تفسيرا بن كثير جلد ٢ يا ١١صفيداه

علار عثانی فراتے ہیں اللہ تعالیٰ بی حکمت کے موافق جس حکم کو چاہے منسوخ کرے جے چاہے باقی دیکھ جس قرص ہوتے کی اللہ تعالیٰ اپن حکمت کے موافق جس حکم کو چاہے منسوخ کرے جے چاہے باقی دیکھ جس قوم کوچاہے مٹائے جے چاہے اسکی جگہ جمادے ، غرض ہر قسم کی تبدیل و تغیر ، محود اشبات اس کے باتھ بی ہی ،اور سب تفسیلات اس کے باتھ بی ہی ،اور سب تفسیلات ودفاتر کی جرجے ام الکتاب کما جاتا ہے اس کے پاس ہے۔

ا بن کیژ فرماتے ہیں ،سال بحرکے امور مقرد کردیے ،لیکن وہ بھی اختیادے باہر نہیں جو چاہا باتی ر کھا ،جوچاہا بدل دیا ،سوائے چند امور ، فتقاوت و سعادت اور موت و حیات و غیرہ کے ،کہ ان سے فراعت حاصل کرلی گئی ہے ،ان ہیں تغیر نہیں ہوتا۔

حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں ، دنیا ہیں ہر چیز کا تعلق اسباب سے ہے بعض اسباب ظاہر ہیں اور بعض اسباب چیکے ہوئے ہیں ۔

اسباب کی تاثیر کا ایک طبعی اندازه ہے جب اللہ تعالیٰ چاہیں اسکی تاثیر اندازہ سے کم یا زیادہ
کردے جب چاہیں دیسی پی رکھیں ۔ اسکے علادہ ہر چیز کا ایک اندازہ علم اپنی ہیں ہے جو ہر گزنہیں بدلتا
یہ دو تقدیریں ہوئیں ایک بدلتی ہے اسکو معلق کہتے ہیں اور ایک نہیں بدلتی اسے مُبرم کہتے ہیں ۔
(تفسیر عثمانیؒ)

حضرت ابن عبائ فرایا : قرآن و صدیث کی تصریحات کے مطابق کلوقات کی تقدیری اور برشخص کی عمر دروق اور بیش آنے والی داخت یا مصدیت اور ان سب چیزوں کی مقداری الله تعالیٰ نے ازل بین مخلوقات کی پیدائش سے بھی سیلے لکھدی ہیں چنا نے مشہور حدیث ہے :

حضرت ابودردائر سے روایت ہے: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا : اللہ تعالیٰ اسے بندوں کے متعلق پانچ چیزیں کھ کرفارع ہوگیا: (۱) اسکی عمر کتی ہوگ (۲) اسے روق کتنا ملے گا (۲) وہ کس تسم کے اعمال کرے گا (۲) اسکے دفن ہونے کی جگہ (قبر) کمال سے گی (۵) اور بیر کہ (انجام کے اعتبادے) سعید ہوگا یا شقی (احمد بزاز ، کبیر اوسط)

وُعِنْدُهُ أُمُ الكِتَابِ بين اصل كتاب جسك مطابق محودا ثبات كے بعد انجام كاد عمل بونا ب وہ الله تعالى كے باس من كوئى تغير و تبدل نسين بوسكتا .

<sup>(</sup>۱) تفسير علامه عثماني يا ۱۲ ع ۱۲ سورة الرعد ؟ بيت ۲۹ صنى ۲۰ (۱) ابن كمير جلد ۳ يا ۱۳ صفى ۱۵ (۲) معارف القرآن جلده صفى ۱۲۰ (۲) جمع الفوائد مظاهر حق شرح مشكوة جلد اصفى ۱۱۸

ا یکسیدانشکال حضرت کمفتی محد شفیع صاحب کے سوال کا خلاصہ ایک طرف تو خدادند قدوس نے قرآن مجید بین فرمایا، ماینکدل الفکول، یعنی میرا قول (بات، فیصله) کمی تبدیل نہیں بوسکتا اسکے علاوہ لوج محفوظ کی نوشتہ تقدیر سے بھی سمی ٹا بت ہوتا ہے کہ اسمیں لکھی ہوئی چیزوں بین کوئی ددو بدل نہیں ہوسکتا۔

تودوسری جانب سبت می احادیث صحیحہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اعمال سے انسان کی عمر اور رزق بڑھ جاتے ہیں، بعض اعمال سے گھٹ جاتے ہیں، چنا نچہ صحیح بخاری ہیں ہے کہ صلہ رحمی عمر بین زیادتی کا سبب بنتی ہے ۱۰ور مسندا حمد کی دوا بیت ہیں ہے کہ بعض اوقات آدی کوئی ایسا گناہ کرتا ہے جسکی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔

اور ماں باپ کی خدمت و اطاعت سے رزن اور عمر بڑھ جاتی ہے۔ اسکے علاوہ تریزی کی حدیث پاک میں ہے: لاکیر کہ القَضَاء الآ الدعاء ، یعنی تقدیر الی کو کوئی چیز دعاکے علاوہ ٹال (بدل) نہیں سکتی وغیرہ۔

ان تمام روا بات صحیحہ سے توبیہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوعمر یارزق و غیرہ کسی کی تقدیر میں لکھ دیمیے ہیں وہ بعض اعمال کی وجہ سے کم یا زیادہ ہوسکتے ہیں اور اسی طرح دعا کی وجہ سے نوشتہۃ تقدیر جسی چیز بھی بدلی جاسکتی ہے ۔

اشكال كا جواسب نے دئے ہيں جنكا ماصل تو قریب قریب ایک جوابات مختلف اكارین نے دئے ہیں جنكا ماصل تو قریب قریب ایک جیسا ہی ہے گرابل اللہ ویزر گان دین كی زبان و قلم بین تاثیرات بھی ہوتی ہے اس لئے انكی بات کسی كے دل بین سما جائے ہوتی ہے اس لئے انكی بات کسی كے دل بین سما جائے اور تقدیم كے متعلق شیطانی وسادس و خطرات كاقلع تبع جوكر كامیابی ہے جمكنا دہوجائے۔

حضرت منتی صاحب فرمائے ہیں: آیت کریمہ ہیں اسی مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔
کتاب تقدیر ہیں لکھی ہوئی ، عمر ارزق ، مصیبت اور راحت و غیرہ ہو تغیر و انبدل کسی عمل یا دعا کی وجہ
سے ہوتا ہے اس سے مرادوہ کتاب تقدیر ہے جو فرشنوں کے ہاتھ یا انکے علم میں ہے۔ اسمیں بعض
اوقات کوئی حکم کسی خاص شرط پر معلق ہوتا ہے جب وہ شرط نہ پائی جائے تو یہ حکم بھی نہیں رہتا۔
اور چربی شرط بھی بعض اوقاست تو تحربر میں لکھی ہوئی فرشنوں کے علم میں ہوتی ہے، بعض

(١-٢) معارف القرآن جلده يا ١٣ سورة الرعد آيت ٢٩ صفي ٢٠٣

اوقات لکھی نہیں ہوتی صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے۔ اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں۔ اس میں آ بیت کریر کے مطابق محود اشبات ہوتا دہتا ہے۔

لیکن آیت کے آخری جلد ، وُعِندُه أُمُّ الکِتابِ نے یہ سلادیا کو اس تقدیر معلق کے اوپر بھی ایک تقدیر معلق کے اوپر بھی ایک تقدیر مبرم ہے جو ام الکتاب بیں تھی ہوتی اللہ تعالی کے پاس ہے وہ صرف علم اپنی کے لئے مخصوص ہے اس میں وہ احکام لکھے جاتے ہیں جو شرائط اعمال یا دعا کے بعد آخری نتیج کے طور پر ہوتے ہیں ۔ اس کے وہ محود اخرات اور کمی بیش ہے بالکل بری ہے۔ (این کمیٹر)

ملاعلی قاری کا جواسب اشار مشکوہ اعلی قاری فرماتے ہیں؛ لوح محفوظ کے اعتبادے قصنا، دوقتم پر ہے۔ (۱) قصنات مبرم اور (۲) قصنات معلق یعنی قصنات مبرم علی ہو بات لکھ دی گئی ہے اس میں تو تبدیلی نہیں ہوتی اور قصنات معلق بعنی جو امور اسباب پر معلق ہیں اس ہی اسباب کے اضار اور عدم اختیار کے اعتباد سے تغیر ہونا دہتا ہے ، باقی اللہ جل شانہ کا علم محیط ہے اسباب کے اختیار اور عدم اختیار کے اعتباد سے تغیر ہونا دہتا ہے ، باقی اللہ جل شانہ کا علم محیط ہے

اس بن دره برابر تغيره تبدل نسين موسكتار

مجدد الفست ثانی" کا جواسب انکورہ آیت کے متعلق حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں اسے میرے مجاتی آپ کو معلوم ہوجانا چاہئے کہ تصنائے معلق معلق معلق معلق معلق میں (اسباب و تدا بر کے نتیج بی ) تغیر و تبدل کا احتمال معلق دوسری قصنائے مبرم، تصنائے معلق میں (اسباب و تدا بر کے نتیج بی ) تغیر و تبدل کا احتمال

ہے اور تصنائے مبرم میں تغیرہ تبدل کی مجال نہیں۔

بیٹھا رہے گا وہ اصول کے تحت محسر الدُنیا و الْآخِرۃ کا مرتکب ہو گا، بیشک نتیجہ اور فیصلہ خداوند قدوس کے قبصنہ قدرت میں ہے۔

گر آبت کرمیداور احادیث بوید ہمیں بکار پکار کراس بات کی طرف آمدہ کردی ہیں کے تسمیت اور تقدیم کی آڈ لیکر تدابیر و اسباب اور وسائل کو چھوڈ کر ہیکار نہ بیٹے رہیں ۔ بلکہ بقدر طاقت و ہمت اسباب کو اختیار کر کے امکانی سعی کے بعد کامیابی اور ناکائی کا مدار صرف تدبیر اور اسباب و وسائل کو رزیجے ہوئے اس مسبب الاسباب کی ذات عالی پر نظر دیشین اور بھروسہ کرنے کے بعد اسب مقاصد بین کامیابی کے لئے اخلاص وللہت کے ساتھ دعا بین شغول ہوں متدابیر کے بعد اس طرح تربی کر دعا تیں مشغول ہوں متدابیر کے بعد اس طرح تربی کر دعا تیں مائے دیا جو استحد اس کا خلاصہ واللہ تعالی ایسے بندوں کے ساتھ اسپے فیصل و کرم کامعاملہ فرماتے رہے ہیں۔ یہ جو تقدیر معلق کا خلاصہ .

میاں تک قرآن داحاد بیث صحیحہ کی دوشی میں مقددات دید برات کے سلسلہ بیں کچے تشریحات کھینے کے بعد متقدمین میں سے دوعظیم اہل اللہ کے اس سلسلہ کے علمی فیصنان کو بھی تحریر کرتا چلوں جنکا تعلق انہیں امور کے ساتھ ہے۔ وہ دو بزرگ عوث الاعظم سیرنا مجی الدین عبدالقادر جیلانی اور حضرت مجدد الف ثانی ہمیں ۔

سید نا جبیلانی کا مقام عالی احضرت مجدد کے زمانہ میں ایک صاحب سلسلہ بزرگ تھے۔
جن سے بہت فیض جاری تھا۔ اسکے باوجود حضرت مجدد صاحب پرانکے متعلق بید کمشوف ہوا کہ اسکا خاتر شقاوت پر ہوگا اس کے آپ نے اسکے لئے دعا کر ناچاہی مگر ڈرے (خوف پیدا ہوا) کہ انکے لئے دعا کرنے جا کر فوشتہ تقدیم کمشوف ہو لئے دعا کرنے جن اللہ تعالی کے حکم کی خلاف ورزی تو محیس نہ ہوجائے کہ نوشتہ تقدیم کمشوف ہو جانے کے بعداس (نوشتہ ) کے خلاف دعا کر تاہے ، مگر پھر سید ناجیلائی کا مقولہ (ملفوظ) یاد آگیاوہ یہ کہ جھنرت جیلائی فرمایا کرتے تھے کہ بین وہ تخص ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ کر (بینی دعا کے دریعہ) مشتی کو سعید ( بد بخت کو نیک بخت ) کراسکتا ہوں اس ارشاد پر حضرت بجدد کو بھی ہمت ہوئی گونسعید ( بد بخت کو نیک بخت ) کراسکتا ہوں اس ارشاد پر حضرت بجدد کو بھی ہمت ہوئی کے وزید معلوم ہوگیا کہ ایسی دعا کر ناخلاف ادب نہیں ۔

چنانچ بجر تو آپ نے اسکے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کرنا شروع کر دی اور بوری کوششش کی کہ کسی طرح اس صاحب سلسلہ بزرگ کی شقاوت میدل بسعادت ہوجائے میتال تک کہ دعا کرتے کرتے

<sup>(</sup>١) اشرف الجواب حصه اصفي ٢٠٥ حضرت تعانوي م

بالكافر كاميابى مونى اور يركم وسوكاك الطلع لية بار مار مقدية ك وجد الله تعالى ف ائل خقادت كوسعادت ي بدل ديا تب آب كوچين آيا ي تقديركس طرح بدل كئ ؟ خيرندكوره واقعه توجو كيامكراس بريد شبه بوسكتاب كه اتقديركس طرح بدل گنى؟ جيك متعلق ادشار خداوندى بيد ماييندل العُول كرحصرت مجدد الف ثافي فياس شبه كا جواب محى خودى دياسي جسكا خلاصديرسيد:

بعض امور کے متعلق لوح محفوظ می اطلاق ہوتا ہے اور حقیقت می وہ کسی قبد کے ساتھ مقید ہوتا ہے مگر دہ قبد لوح محفوظ میں مذکور (للحی ہوئی) نہیں ہوتی بلکہ دہ علم البی میں ہوتی ہے ،

تواس شخص (بزدگ) کے متعلق لوح محفوظ میں توصرف اتنا ی تھاکہ اسکا فاتر شقادت پر جو گا مگرعلم ابنی میں اسکے ساتھ ایک قدیر تھی بعن بشرطیکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مقبول بندہ اسکے لیے دعا کرے۔ سوید واقعہ تقدیر کے خلاف نہیں ہوا، کیونکہ اصل میں تقدیر علم البی کا نام ہے ای لے یہ حضرات ام الكتاب كي تفسير علم الني ہے كرتے بي كيونكه اس بي تغيره حبدل لمجي سين بوسكتا،

يس در اصل ام الكتاب وي ب مكولوح محفوظ بهي كتاب المحود الاحبات ك اعتبار س ام الكتاب بي كيونكه لوح محفوظ من استاتغير حبدل نهيل جوتا جنناك كتاب المحود الاهبات من جوتاب

مكرني الجلد تغيراس مي بوسكتا باورجوتا بحى براور بوتقدير علم الني كے درج ميں براسمس اسكا

اصلا ( مالکل) احتمال نہیں ہوسکتا ہیں حقیقت کے اعتبارے ام الکتاب وہی ہے۔ کسی کو تبدیلی کی مجال مہیں مگر مجھے ہے صرت مجدد صاحب فرمایا کرتے تھے:

حضرت مجى الدين عبد القادر جيلاني في الية بعض دسالون بين لكما ب كه خصنائ مبرم بن كسي كو

سبدیلی عبال نہیں گر مجھے ہے ، اگر جاہوں تواس میں بھی تصرف کردن ،

حضرت مجدد صاحب اسينا جيلاني كاس قول يرمست تعجب فرما ياكرت تعجادرات بعيداز فهم فرما یا کرتے تھے۔حضرت مجدد فرماتے ہیں: کہ مذکورہ قول ایک عرصہ تک اس فعیر کے ذہن میں رہا بیال تک کہ حضرت حق جل مجدہ نے اس حقیقت کے انکشاف کی دولت سے مجمع مشرف فرماديار

حضرت مجدد صاحب فرائے ہیں: کہ ایک دن ایک بلیت (مصیبت) کے دفع کرنے کے دو ہے

(١) اشرف الجواب مصد ٧ صفى ٧٠٠ عضرت تعانويّ - (٧) كمتوب ١١٠ كمتوبات مجدد الف ثانيّ جلد وصفى ٢٠٥

ہوا ہو کسی دوست کے حق میں مقرر ہو جی تھی اس وقت بڑی عاجزی اور خشوع کے ساتھ النجاکی تو معلوم ہوا کہ لوم محفوظ میں اس امرکی قصنا ( یعنی بلید کے دفع ہونے کا فیصلہ ) کسی امر ( دعا وغیرہ ) سے معلق اور کسی شرط پر مشروط شہیں ( یعنی دعا وغیرہ سے بھی بید بلید نظے گی نہیں ) حضر ست مجدد " کامکاشفہ اصفر ست مجدد " کامکاشفہ اصفر ست مجدد " فریاتے ہیں بند کورہ انکشاف سے تو تھے بردی ہی یاس اور ناامیدی ہوئی ، گرساتھ ہی حضر ست جیلانی کی بات بھی یاد آتی رہی چنا نچ بھر ہمت کرکے یاس اور ناامیدی ہوئی ، گرساتھ می حضر ست جیلانی کی بات بھی یاد آتی رہی چنا نچ بھر ہمت کرکے دو بارہ بڑی عاجزی ، تفنی علی مساتھ ملتی اور متوجہ ہوا حتب اللہ تعالی نے محض اسپے فصنل و کر م سے اس فعیر پر منکشف فرما یا کہ:

قصنائے معلق کی دو قسم ہے ؛ ایک وہ قصنا ہے جسکا معلق ہونا لوح محفوظ میں ظاہر ہوا ہے اور فرشنوں کو بھی اس پر اطلاع دی ہے ۔

اور دوسری وہ قصنا ہے جسکے معلق ہونے کا علم صرف خدا تعالیٰ بی سکے پاس ہے اور لوم محفوظ بیں تعالیٰ میں سے اور لوم محفوظ بیں قصنا سے مرم کی صورت رکھتی ہے۔

اور تعنائے معلق کی اس دوسری قسم بن بھی پہلی قسم کی طرح تبدیلی کا احتمال ہے ، پھر معلوم (مکشوف) ہوا کہ حصرت جیلانی کی بات بھی اسی اخیری قسم پرموتوف ہے جو تصنائے میرم کی صورت رکھتی ہے۔ اس تصنا پر جو حقیقت بن مبرم ہے۔

کیونکہ اس بیں تصرف و تبدل، عقلی دشرعی ہراعتبار سے محال ہے اور حق یہ ہے کہ جب کسی کو اس قصفا کی حقیقت پر اطلاع (علم) ہی نہیں ہے تو پھر اس بیں تصرف کیسے کرینگے۔

اوراس آفت اور مصیبت کوجواس دوست پر پڑی تھی قسم اخیر میں (جو قصنائے مبرم کی صورت کی شکل میں ہے ) پایاا در معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے اس بلیہ کو دفع (ختم) فریادیا۔

نوسٹ : حصرت مجددالف نائی کے مکاشف سے مقددات کی تین قسمیں معلوم ہوتی ہے (۱)
پہلی قسم قصنائے مبرم حقیقی ہے انکا تعلق علم اپنی کے ساتھ ہے اس میں کسی حال میں بھی کمی بیشی
اور حبدیلی نہیں ہوسکتی (۲) دوسری قسم قصنائے مبرم صوری ہے نیے لوح محفوظ میں مرقوم ہوتی ہے
گراس میں بعض کامول کے بینے نہ بینے کا تعلق بعض مشرائط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے گران مشرائط کا
علم مرقوم نہیں ہوتا بلکہ علم اپنی میں ہوتا ہے اسکے باوجود اسمیں حدیلی ہوسکتی ہے ،سیدنا جیلانی کے

<sup>(</sup>١) مكتوب، ١١ مكتوبات مجدد الف ثاني عجد اصفى ٢١٥

فرمان كاتعلق (بقول حضرت مجدد ) اس تصنائے مبرم صورى كے ساتھ ہے۔ (٣) اور تعيسرى تسم ، تصنائے معلق مرقوم فى لوح محفوظ ہے اس بنى سبت سى چيزوں كا تعلق سرائط (يعنى تدابير اور دعا وغيره كے ساتھ معلق ہوتا ہے ، حقيقته والله اعلم وعلمه اتم و احكم ،

م كاشفات اصول فقد كر آئدة بيل يه بات ذهن نشين فرالى جائے كه مكاشفات المسرات اصول فقد كر آئدة بيل يه بات دهن نشين فرالى جائے كه مكاشفات المشرات اور البالات وغيره ميسب الني جگه بالكل مجمع اور قابل صد احترام، گرشريعت مطهره بيل كسي جيز كے بواز عدم جواز وغيره كے لئے اسے دليل اور حجت نہيں بنائيكتے ۔

ہاں مشرات وغیرہ شاید معین تو ہوسکتے ہوں گر اس پر مسائل مرتب نہیں ہوسکتے ، مزید تحقیق ،محقق اور تمیم سنت علماء دبانی سے فرمال جائے۔

العدد لله انقدیر اور اسکی تسموں کے متعلق کچے ضروری باتیں تحریر کی گئیں اب بیاں سے تدا بر اور اسکی تسموں کے متعلق کچے وضاحت کی جاری ہے۔ اس نصل کے قائم تدا بیراور توکل کی حقیقت اور اسکے معنیٰ دِمطلب کی کچے وضاحت کی جاری ہے۔ اس نصل کے قائم کرنے کا اصل مقصد بھی سی ہے۔

ترجمہ: اور ان سے خاص باتوں عی مثورہ لیتے رہا کیجے ، پھرجب آپ رائے پخت کرلیں سوخدا پر كُرِنْ كَااصل متعدمي مي ہے۔ وُ شَاوِرُهُم فِي الأَمْرِ. فَإِذَا عُزُمتَ فَتُوكِّلُ عُلَى الله ٥ إِلااَل مِران آيت ١٥٩

اعتماد كيين الله تعالى اليهاعتماد كرنوالول معصب فرمات بين. (بيان القرآن)

آیت کریر کی تفسیر میں حضرت تھانوی فرماتے ہیں بمشورہ اور عزم کے بعد جو توکل کا حکم فرمایا، اس سے ٹابت ہوا کہ تدبیر توکل کے منافی نہیں ہے ( بلکہ )مشورہ اور عزم کا تدبیر ہیں داخل ہونا اس سے ظاہر ہوتا ہے ۔ اور توکل کا بیامرتبہ کہ باوجود تدبیر کے اعتقادا اللہ تعالیٰ پراحمتا در کھے۔ بیا

ہر مسلمان کے ذر فرعن ہے۔ (بیان القرآن) اسباب فی تدابیر اختیا اوکرنا بیانبیا وغلیہ مالسلام کی سنت ہے سامند مدکی کی تذکیری مسلم کی سنت ہے مسلم کانام نسمین دیکا اسامی قید کو تعدد کر قدید کر تدکی کردا

واضح ہوگیا کہ توکل ترک اسباب اور ترک تدبیر کا نام سیں بلکدا سباب قریبہ کو چھوڑ کر توکل کرنا بیسنت انبیا ،علیهم السلام اور تعلیمات قرآن کے خلاف ہے۔

فلاصديدك وذكوره آيت كريرين برقم كے مقاصد حددين كاميابى ماصل كرنے كے لئے امكانى

(١) معادف القرآن جلد ٢ سورة ال عمران صفي ١٥٩ -.

تدا برادر کوسشسش نه کرنااسے انبیا معلیهم السلام کی سنت اور تعلیمات قرم فی کے خلاف ہونا قرار دیا ہے۔

اس لئے اول وہانہ میں اسباب و تدا ہر کو اختیا رکیا جائے اسکے بعد اعتماد و مجروسہ اس مسبب الاسباب پر کیا جائے میمان پرمنٹورہ اور پخنۃ عزم وارا دہ کے عمل میں لانے کو منجلہ تدا ہر کے ایک تدبیر لکھا گیا ہے۔

توکل کے معنیٰ دمفہوم اوکل کادہ مفہوم جواحادیث صحیحہ کے موافق اور محققین صوفیاء کی اصطلاح کے مطابق ہے تحریر کیاجاتا ہے۔

حضرت مولانا سیداحد شدید صاحب فرات بین دربیا و آخرت کے تمام معاملات بین سعی اور
کوسشت کرنے اور اسباب کو اینانے کے باوجود مسبب حقیقی اللہ تعالیٰ کے فعنل و کرم پر مجروسہ
کرے حسرف اسباب پر مجروسہ نہ کرے بلکہ اسباب مہیا ہوجانے کو مجی اللہ تعالیٰ می کا فعنل و کرم مجمج
حدیث پاک بین ہے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی تھے فرما یا ، او سے کو رسی بیں
باندہ دے مجر توکل کر۔ (ترمذی)

تشریج: توکل کا مفہوم بینہیں کہ دنیا و آخرت کے اسباب کو ترک کر دے اور یہ سوچ کر گوشہ نشین ہو جائے کہ جو کچے میرے مقدر میں ہے وہ سب خزات نے علیہ سے ملے گا اور اس طرح بیٹھ کر بوی بچوں کو ہلاکت میں ڈال دے۔

کیونکہ اللہ تعالی کا یہ دستور نہیں ہے اللہ تعالی نے ہر چیز کے لئے اسباب پیدا فرائے ہیں ا اسباب کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اگر بلا کھی کئے دھرے دوزی مل جا یا کرے تو تمام دینا کا نظام ہی معطل ہوجائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ سیلے اپن بساط کے مطابق کچ ہاتھ پیر ہلائے ، محست و کوسشسٹ کرے اسکے بعد اللہ تعالیٰ پرنظراور بھروسہ کرتے بغیر اسکانی سعی کے بیٹھے رہنے کو توکل نہیں کہتے۔
دو گراہ فرقے صفرت ابن عباس سے روایت ہے ، وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،
میری است بیں دو فرقے (دو گروہ) ایسے ہیں جنکو اسلام کا کچ بھی حصہ نصیب نہیں ہے ، اور وہ "مرجیہ " و "قدریہ " ہیں ۔ (دواہ ترزی)

<sup>(</sup>١) ابن ماجه اخرج عراتي خير المسالك صفحه ۴ مولانامحد ظاهر صاحب خليفه سيدا تند شسية (١) مظاهر حق جلدا صفحه ١٥

تشریج برجیہ (جربہ) کے عقائد اور اعتقادات یہ بیں کہ اعمال کے سلسلہ بی یہ اسباب کے قائل نہیں ہے ، یہ فرقد اپ آپ کو بے اختیار اور مجبور محصٰ مجبتا ہے ۔ یہ سراسر آیاتِ قرآنی کے خلاف ہے۔

دوسرا فرق الدریہ ہے انکے عقائد واعتقادات یہ بیں کہ اعمال کرنے بی تقدیر النی (مقدرات) کو کسی قسم کا کوئی دخل اتعلق اور واسط نہیں ہے بلکہ اپنے افعال واعمال کے کرنے بیں وہ اپنے آپ کو مختار کِل اور قادر مطلق مجھتے ہیں ۔

نذکورہ فرتوں کے (مقدرات کے خلاف) اس قسم کے اعتقادات رکھنے کی وجہ سے یہ لوگ اسلامی نقطۃ نظرے اپ اپ مسلک عن داہ اعتقال سے ہے جوئے ہیں،اس لئے حضرت بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قسم کے اعتقادات رکھنے والوں کے متعلق ارشاد فرما یا کہ ایسے لوگ مقدرات اور اسباب و تدابیر دونوں عن راہ اعتقال کو چھوڑنے کی وجہ سے گراہی کے دلدل عن جاگرے۔

ف ایده: مذکوره صدیث مقدست معلوم جواکدانسان این آپ کوند مختار کل اور نه مجبور محفن محجه بلکدندگی کے جر ضعب بین ،حسب طاقت ،اسباب دیدا بر کو کام بین لانے کے بعد مقاصد حسد بین کامیابی کے لئے نظر اور مجروسہ خداوند قدوس کی ذات عالی پر دکھے۔

عادت الله مي على آرى ہے كہ محنت وكوسسش كرنيوالوں كے ساتھ وہ اپ نصل وكرم كا

معالمه فرماتے دہتے ہیں۔

عندالله بابمت ،بلند حضور صلى الله عليه وسلم في فرايا ، الله تعالى كم بمتى كو بهند تهي حوصله مسلمان كامقام فراية الله الله عليه والم فراية الله عليه والم فرادياك بوجاد تب كود حسب الكل عاجز (بيس) بوجاد تب كود حسب الله وفيم الدكويل. اس بي حقور صلى الله عليه وسلم في واضح فرادياك تدبيراور رصنا بتقدير بي كسى قدم كاكوني فكراد اور معادضه نهيل ب

دوسری حدیث میں میں مضمون اس طرح وارد ہواہے ، حضرت ابو ہررہ است ہے : حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، قوی مسلمان اللہ تعالیٰ کے نزد کیک کزدر ( کم ہمت ) مسلمان سے زیادہ اچھا اور محبوب ہے۔ اور بول تو دونوں ہی اچھے ہیں ۔ مجر فرمایا ، اپنے نفع کی چیز کو کوسشسش سے

(١) افامنات يوسي محد بعلم صنو، ٢٢ ملنوفات حفرت تعانوي (٢) مظاير حق شرح مشكوة جلداصني ادا.

حاصل کرواور (کوششش کے بعد) اللہ تعالیٰ ہے (دعاکے ذریعہ) مدد چاہواور ہمت منہ بارو۔ اور اگر تحجو پر کوئی تنکلیف دہ واقعہ پڑجائے تو بول مت کھو کہ اگر میں بول کر تا توابسا ہوجا تا بلکہ ایسے وقت بن بیل کمو که الله تعالی کی سی مشیت تھی اس نے سی مقدر فرمادیا تھا اس لیے جو منظور تھا وہ اس نے کیا ایسے وقت میں اگر مگر تھینے سے شیطانی خیالات (اور وساوس) کا دروازہ کھلتا ہے۔ (مسلم شرنف، جمع الفواتد } \_

ریس الدہ: مذکورہ صدیث پاک بن ست می باتوں کی طرف نشاندی فرمائی گئی ہے۔ قوی یعنی باہمت بلند حوصلہ مستعداور مدرمسلمان کی تعریف کئی ہے۔ اسکے بعد فرمایا : صروریات زندگی کے حاصل کرنے بن بمت نہ بادے پیم جدمسلس کرتے دہیں اور اس بن کامیابی کی دعا بھی کرتے دہیں۔

ان سب چیزوں کو بردے کارلانے کے بعد بھی ضرائخواستہ ، نوشتہ ازل کے مطابق کامیابی مد ہوتو یوں نہ کھنے لگ جائیں کہ اگر ایسا کر تا توالیا ہوتا، کیونکہ اس طرح کہتا یہ شیطانی حربہ ہے،جو مرصنیات النبي كے خلاف ہے۔

ہم تدابر کے تو مکلف ہیں۔ گرنتیج اورحسب منشا، امور کے ہوجانے کا تعلق مشیت الی یر موقوف ہے ۔ اور دہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اس لئے ہمادے لئے خیر اور سبتری اس بیں ہوگی جو اس احکم الحاکمین نے ہمادے لئے فیصلہ فرما یا ہے۔ لحذا اگر مگر کرنے کے بجائے مرصنیات خداو تدی

امک داقعہ عدیث پاک میں آیا ہے جس سے معلوم

رور فارجها بالشيطية حصنور صلى الندعلية وسلم كا تدبير كے ساتھ توكل كوجمع كرنا ہوجائے گاك حضور صلى الله عليه وسلم نے توكل اور دعا کے ساتھ تد ہر کو کس طرح جمع فرمایا۔ حدیث یاک عل ہے: ایک صحافی جنکا نام حصرت مقداد ہے یہ مسافران حصنور صلی الله علیہ وسلم کے بال تصریع ہوئے تھے۔ انکو حصنور صلی الله علیہ وسلم نے بکریاں بلادی تھی، کدانکادودہ نکالگراسمیں سے کچ حصہ تو خود فی لیں، کچواہے ساتھوں کو بلادیا

كرين اوركي حصد بمارے (حصنور صلى الله عليه وسلم كے ) ليے ركادياكريں . وه صحابی روزانه اس طرح کمیاکرتے تھے۔ ایک دن حصنور صلی الله علیه وسلم کو آنے میں کیے دیرنگ گئی

(١) تسحيل المواعظ جلداصفي ١٠٥ مواعظ حفرت تفانوي.

توحصرت مقدادی سمجے کہ آج حصنور صلی اللہ علیہ وسلم تحبیل دعوت میں تشریف لے گئے ہونگے ، یہ خیال کرکے حصنور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ کا دورہ بھی وہ خودی بی گئے۔

گرجب بی چکے تواس وقت بیہ خیال آیا کہ شاید حصنور صلی اللہ علیّہ دسلم کو اور کسی وجہ ہے آنے میں دیر ہو گئی ہو اور کچھ کھا یا پیانہ ہو ، تواہب کیا ہو گا ۱۹س خیال سے انہیں ایسی ہے چینی ہوئی کہ کروٹیں بدلتے رہے تھے ، گرنیز نہیں آتی تھی ہے

اسی فکریس تھے کہ حصنور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عشاء کے بعد تشریف السنے اور عادت شریفہ کے مطابق سلام کرکے سیدھے دودہ والے بر تنوں کی طرف چلے وہ صحابی یہ سارا منظر دیکھ درہ ہے تھے۔
ا مام الا تبدیا ہ مذہ اللہ کی سنست اجب جصنور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسمیں دودہ نہ ملا اور حال یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے حصنور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے حصنور حال یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو عادب شریفہ کی وجہ سے کھانے کی بھی حاجت تھی ۱ س لئے حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو عادب شریفہ کے مطابق پہلے کچے نفل نمازیں پڑ بیں اور نماز سے فارع بھو کر دعا کے لئے دست مبارک اشھائے اور ایوں دعا فرمانی کہ: یا اللہ ! جو تھے کھانا کھلاتے آپ انہیں اخری

کھانا کھلائیں ، بس توبیاں دیکھنے سے بات عِنور طلب ہے کہ رحضور صلی اللہ علیہ دسلم نے توکل کے ساتھ ظاہری

سبب کو کیے عمدہ طریقہ ہے جمع فرما یا ۱۰ول توبیہ ظاہر کر دیا کہ کھانا عموماً اسی طرح ملتا ہے کہ کوئی شخص ناا میں میں اس میں استحدیث صلیان ماں سلم نے ایس میں میں استحدیث میں استحدیث میں استحدیث میں استحدیث میں اسلم نے

ظاہر میں لے آئے اس لے حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اس طرح فرمائی کہ: یا اللہ جو مجھ کو کھا نا کھلاتے اسکو آپ کھانا کھلاتے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حصور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد

دعا سے بیتھا کہ کوئی شخص کانا لاکر حصور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھالت اس دعا کو سنتے کے بعد وہ

صحابی اینے اور اگرچ بکریوں کا دودہ وہ سیلے مکال چکے تھے اگر بیر بھی یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ

وسلم کی دعا قبول ہوگئ ہوگ اس نے وہ برتن لے کر بکری کے نیچ بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بکریوں نے اس تدر دورہ دیا کہ بھر دوسری مرعبہ بھی برتن بھر گئے اسے لیکر وہ حاصر خدمت

سے بھر ایول سے اس تدر دورہ دیا کہ مجھر دوسری مرحبہ بھی برتن مجربے ،اسے کیلر وہ حاصر خدمت جوستے اور آسی صلی اللہ علیہ و سلم نے اسے نوش فرمایا ،

اس واقعہ سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ جعنور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ساتھ تدبیر اور ظاہری سبب کی کیسے عمدہ طریقہ سے دعایت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مند دعا کے بجردسہ پر تدبیر کو چور دے اور دیں تدہیر کا ایما ہورہ کہ ضدا پر بھروسہ ندرہ ۔ بلکہ دعا اور تدہیر دونوں کرتی چاہئے۔
اور سی حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا اصل (مسنون) طریقہ دیا ہے۔
جو کچے ہوتا ہے وہ کچے نہ السمام کے حضرت شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں ، دعا ہے تو تھے کہیں کچھ کہی الکار نہیں ہوتا ،گرساتھ می محض دعا ہے کچے نہیں ہوتا ہو کچے ہوتا ہے دہ کچے در کچھ کرنے سے ہوتا ہے۔ دعائیں معین تو ہوتی ہیں لیکن بغیر کچے کئے محض دعا ہے کچے ہوجاتا تو ترقی ہی سوچ کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرابرکس کی دعا ہوسکتی ہے ؟ اور اگر محض دعا ہے کچے ہوجاتا کچے ہوجاتا تو دنیا ہی کوئی بھی کا فرند دہتا۔

اس لئے جہاں تک ہوسکے عبادات پراہ تام کے ساتھ مداوست اور معاصی ہے یکنے کی کوسٹسٹن کرتے دہیں واور اللہ تعالیٰ کے جبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوسٹسٹن ( رندگی کے ہر شعبہ میں ) کرتے رہاکریں وان اعمال کے ساتھ دعائیں کارگر ہوتی ہیں۔

تد بیر کے بعد دعائی جائے آصرت تھانوی فریاتے ہیں؛ اسکا بھی خیال د کھناصروری ہے کہ تد بیر (کوششش) بھی کی جائے اور دعا بھی ۔ بیر نہ ہو کہ بلا تد بیر کے صرف دعا ہی پر بھروسہ کر لیا جائے۔ مثلاً: کوئی شخص اولاد کی آرزور کھتا ہے اسے چاہئے کہ بہلے شادی کرلے پھر (حسبِ طریقہ) حقوق زوجست ادا کرے اسکے بعد دعا کرے ۔ اور اگر ایوں ہی چاہے کہ بغیر شادی کے بی اولاد ہوجائے تا یہ نادائی سے۔

کاشت کار کے اوصاف حمیدہ اساب کے باوجود اللہ تعالیٰ پر بھروسد کھنے کے سلسلہ علی اللہ کھیں کر موالوں میں توکل کی شاہ زیادہ پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ۔ و بی اللہ سماء و زُوفکہ و مُا تُوعکہ و ن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ۔ و بی اللہ سماء و زُوفکہ و مُا تُوعکہ و ن الله تعالیٰ خرماتے ہیں ۔ و بی اللہ سماء و زُوفکہ و مُا تُوعکہ و ن الله تعالیٰ میں تہمان ہے اور جسکا وعدہ کیا گیا ہے۔ گویا وزق سلے کی جگہ آسمان ہے اس وجہ سے کافت کارکی نظر ہمیشہ آسمان (سے باوش رہے) کی طرف انتھی وہی وہی دہی ہیں اور زبان سے دھائیں ہوتی دہی ہیں اور زبان سے دھائیں ہوتی دہی ہیں اس طرح کافیت کارکی وموکلین کے اوصاف حاصل ہوتے رہے ہیں اور زبان سے دھائیں ہوتی دہی ہیں اس طرح کافیت کارکوموکلین کے اوصاف حاصل ہوتے رہے ہیں اور زبان سے دھائیں ہوتی دہی ہیں اس طرح کافیت کارکوموکلین کے اوصاف حاصل ہوتے رہے ہیں ا

<sup>(</sup>۱) حضرمت مولانامحد ذكرياصاحب اودانك خلفاء كرام جلداصفي الهمولانا يوسف مثالاصاحب مذالد

<sup>(</sup>٢) تسميل المواعظ جلد اصفيه ٣٠ وحضرت تعانوي - (٢) ند بهب مختار ترجمه معاني الاخبار صفي ٥٨٥ -

اسکے علادہ حضرات منتی صاحب فرماتے ہیں : آسمان ہیں دزق ہونے سے سراد آسمان ہی لوح محفوظ کے اندر لکھا ہونا سراد ہے اور بیرظا ہرہے کہ ہرانسان کارزق اور جو کچے اس سے وعد سے کئے گئے اور اسکاجو کچچ انجام ہوتا ہے وہ سب لوج محفوظ ہیں لکھا ہوا ہے۔

حضرت عائشة سے دوایت من حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، رزق کو محمیتیوں (زمین ) میں تلاش کرو۔

تشریج بی شیخ فرماتے بی بیاس لے کردانہ کوزمین می ڈال کو چھپا دیاجا تاہے اس طرح سے زمین اسکے لئے خیر (اجنبیہ ) ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب رزق ہیں سے تھینی کو اس وجہ سے خاص فرما یا کہ اس بیل توکل زیادہ ہے باوجود یکہ کاشتکار محنت و مشقت کو تاہیں، لیکن اسکی نظر قصفاو قدر کی طرف زیادہ رہتی ہے اور اسکی امر زیادہ تر اللہ تعالیٰ ہی ہے وابستہ رہتی ہے ۔ کیونکہ اسمان سے بادش کا ہونا ، سورج کا مکانا اسکی دھوپ کا تھیں پرگر نا وغیرہ سیسب وہ چیزیں ہیں جنکا تعلق بندہ کے کسب و محنت سے نسمی بلکہ اللہ تعالیٰ کے نصل و کرم اور اسکے اختیار سے ہے۔

ف اندہ: ظاہری طور پر اناج غلہ پیدا ہونے کی جگہ کھیتی باڑی ہے اس لئے اسباب کے پیش نظر
اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا رزق کو زمین میں تلاش کروہ گر کھیتی میں دانہ ( نج ) ڈالنے کے بعد
کھیتی کے بار آور ہونے کا تعلق بارش ادر سورج کی طمازت وغیرہ سے جنکا تعلق آسمان ہے ہے
اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرما یا آسمان میں تمہار ارزق ہے۔ اسمیں تدہیر دھا، تو کل اور قصناد قدر وغیرہ کی
جاس تعلیم وتلقین اور بدایت کی گئی ہے۔

جامع تعلیم وتلقین اور بداست کی گئی ہے۔ تدا بیر کی مخترف مشالعی احضرت تعانوی فراتے ہیں ،جس چیز کی صفر ورت ہو خواہ وہ دنیا کا کام ہویادین کا اور خواہ اس بی اپنی بھی کوسٹسٹ کرنا پڑے خواہ اپنی کوسٹسٹ و قابوسے باہر ہو اس تسم کے ہر مرسطے میں اللہ تعالی ہے مانگا کریں ۔

مثال کے طور پر تھیتی یا تجارت کرتاہے تو تحست اور سامان کا انتظام بھی کرناچاہیے، گرساتھ ساتھ اللہ تعالی سے دعائیں مجی مانگے رہناچاہے کہ: اے اللہ اس بن برکست عطافرما اور ہرقسم کے (۱) معارف القرآن جلد، سور قالذاریات آیت ۲۲ صفر ۱۹۲ (۱) نہب مختار ترجہ معانی الاخبار صفر ۲۸۳۔

(٣) حيوة المسلمين دساله النورصلي ١٠ ماه ذي الجي العمل حضرت تعانوي .

نقصانات اور حوادثات سے حفاظت فرما۔

یاکوئی دشمن ستادے دہ دنیا کا دشمن ہویا دین کا اسکے شرے بچنے کی تدبیر اور کوسٹ سی بھی کرتی چاہتے، وہ تدبیر اپنے قابو کی ہو خواہ حاکم دغیرہ سے مددلینا پڑے مگران تدابیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی النگتے دہنا چاہئے کہ بیا اللہ دشمنوں کے شرور دفتن سے حفاظت فرمااور انکو زیر کردے۔

یاکوئی بیمار ہو تو دوا بھی کرنا چاہئے مگر ساتھ ہی اللہ تعالی سے دعا بھی انگتے رہنا چاہئے کہ بیا اللہ ہرقسم
کی بیمار ہوں سے شفائے کا لمد دائم عطافر مادیجے۔

یانماذ دوزہ وغیرہ عبادات کونا شروع کردی ہے۔ بزدگوں سے اصلامی تعلق جوڑا ہے یا ذکر و
اذکار وغیرہ بن لگ گیا ہے تو اب سسستی اور نفس کے حیلہ بہانہ کامقابلہ کرکے ہمت کے ساتھ
اسکو نباہنا چاہئے، گرساتھ بی دعا بحی کرتے دہنا چاہئے کہ: یااللہ میری مدد فرما مجھے اس پر مداوست کے
ساتھ تجے رہے کی توفیق عطافر مااور اپنے فصل دکرم سے قبول فرما۔

یے نمونہ کے طور پر چند مثالیں لکھ دی ہیں۔ ہر کام اور ہر مصائب د غیرہ میں ای طرح جو اپنے تد ہیر کرنے کی ہے وہ بھی کریں اور سب تد ہیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے خوب عاجزی اور توجہ کے ساتھ عرض بھی کرتے دہیں۔

وہ کام جس میں تدبیر کا اسکے علاوہ جس کام می تدبیر کا کچے دخل نہ ہواس میں تو تمام دخل نہ ہواس میں بیکر و کوششش دھائی میں صرف کرناضر دری ہے جسے بارش کانہ

ہوتا اولاد کا زندہ نہ رہنا مکی کا علاج ہماری ہے انچانہ ہونا انفس و شیطان کا ہمکانا آفات و حوادثات ہے محفوظ رہنا اور قابویافیۃ فالموں کے شرسے بچنا وغیرہ سے الیے کام ہمیں کہ جنگے بنانے والاتواللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں اس لئے ان بے تد ہر کے کاموں ہی تد ہر کا وقت بھی دعا بی میں خرچ کردینا چاہئے۔ (حضرت تعانوی )

اب بیال پر توکل اور تدبیر کے سلسلہ کے دو دا تعات زیر قلم کردہا ہوں اس سے اندازہ لگالیں کے سنت پر عمل کرنے والوں نے اپنی امکانی کوششش کرکے امت کے مسلمانوں کے لئے کیسی یادگار مثالیں شبت فرمائیں۔

جيل خارة ين التباع سنت احضرت شيخ الم ابوليسف بن يي براح منتى يرميز كادا بل الله

(١) طبقات الشافعي جلداصفيه ٢٠١١ سلاف كے حيرت الكيز كارنام وصفي ١١

میں ہوگزدے ہیں بیر حضرت امام شافعی کے معاصر تھے۔ ایکے متعلق شیخ ابو بیعقوب کو بیطی فرماتے ہیں : کہ اعلاء کلمیت الحق کے سلسلہ ہیں خلیفۂ وقت واثق باللہ نے حضرت کو جیل خانہ ہیں بند کر دیا تھا۔

ایں تو یہ بزرگ سب نمازی جیل خاردی بن ادا فرماتے تھے ، گرجمعہ کے سلسلہ بن حصرت کا معمول یہ جواکر تا تھاکہ جب جمعہ کا دن آتا تو حسب استنطاعت اپنے ہاتھ سے کپڑے دھوکر سکھا لیتے ، مجر عسل فرماتے ، کیڑے بین کرخوشبو لگاکر پورے اہمتام کے ساتھ تیاری فرمالیتے ۔

پھرجب جمعہ کی اذان سنے توجام مسجد میں نماز جمعہ اداکر نیکی نہیت ہے اپنے کرہ سے باہر نکلتے اور چلتے چلتے قد خارد کی صدر گیٹ تک تشریف لے جاتے وہاں پر چوکسداد (نگران) ہوتاوہ آپ کو روک دیتا ، تو آپ وہاں سے مجبورا واپس ہوتے ہوئے نہایت حسرت و افسوس کے عالم میں محرائی ہوئی آواز میں درباد الی میں یول عرض فرماتے کہ : باد الہا! آپ علام الغیوب ہیں میں نے تیری پکاد (اذان) سنی اپن بساط تک عملی قدم بھی اٹھائے گر دادو فرف نے روک دیااس لئے ہیں مجبور ہوں محقور خوں میں اتما ہی تھا سوئیں کر گزرا آگے آپے افتیار ہیں ہے۔ مور ضعین نے لکھا ہے کہ : سالماسال تک ہرجمد کو مستعدی کے ساتھ ای طرح عمل کیا کرتے تھے مور ضعین نے لکھا ہے کہ : سالماسال تک ہرجمد کو مستعدی کے ساتھ ای طرح عمل کیا کرتے تھے کہ تد ہر اختیاد کر نامیرے ذرہ ہے گر مقدرات کے مالک تواللہ تعالیٰ ہیں۔

حضرت منتی صاحب فراتے ہیں ؛ اللہ تعالیٰ کہ حمت خاصہ سے کچے بعید یہ تھا کہ انکی کرامت سے جیل خانہ کا دروازہ کھل جاتا کیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس بزرگ کو اتباع سنت کے تحت تدا ہر کرتے رہنے پر وہ مقام عالی عطا فرما یا جس پر ہزاروں کرامتیں قربان ہیں ۔ ہی وہ استقامت ہے جس کو اکابرین صوفیہ نے کرامت ہے بھی بالاتر فرما یا ہے۔ الاستوتاک اُفرق الکر اُمنة استقامت ہے جس کو اکابرین صوفیہ نے کرامت ہے بھی بالاتر فرما یا ہے۔ الاستوتاک اُفرق الکر اُمنة الکہ اُمن فرماتے ہیں : صفرت شیخ ابو بلال اسود الکی عورت کی ممالی زندگی کے جند احبابوں کے ہمراہ دوانہ ہوا اواست میں ایک عالم عورت فرماتے ہیں : صفرت شیخ اللہ عودت فرماتے ہیں : صفرت شیخ اللہ عودت فرماتے ہیں : صفرت شیخ اللہ عودت فرماتے ہیں : میں جگ بسیت اللہ کے لئے چند احبابوں کے ہمراہ دوانہ ہوا اواست میں ایک عالم عودت اللہ میں ایک میں میں ایک م

ے ملاقات ہوئی جنکے پاس بظاہر زاور اوا در کھانے بینے کی کوئی چیز نظرید آئی۔

عى في ان سے لوچھا ، تم كمال سے آرى موج واس نے كيا بلغ سے ويس نے بوچھا تمهادسے پاس

<sup>(</sup>۱) وفيات الاعيان لا بن خلقان جلده صفير ۲۰ مارف القرآن جلده صغير ۲۴ مارف القرآن جلده صغير ۲۴

<sup>(</sup>٣) اعيان الحجاج جلد اصفحه ١٨٥ محدث كبير علامه حبسيب الرحمن اعتلميّ -

کھانے کی کوئی چیز نظر نہیں آرہی ہیں ؟عورت نے کہا کہ بلخ سے دس درہم لیکر چلی تھی پانچ خرج ہوگئے امجی پانچ باتی ہے۔

، وسے برن چی جی ہے۔ پوچھاجب میہ بھی ختم ہو جائینگے تب کیا کردگی جاس نے کھا یہ میراقیمتی جبہ ہے اسے پیچ کر کم دام کا ادنی جبہ خرید لونگی اس میں سے جو رقم بچے گی وہ میں خرچ کردنگی اسکے ختم ہونے پر یہ میرا بیش قیمت دو پہنہ ہے یہ بیچ کر کم دام دو پیٹہ خرید لونگی ابقیہ رقم ہے گزارہ کرتی رہونگی شیخ نے بوچھا:او اللہ کی بندی: جب ده بھی ختم ہوجائے گا تب کیا کروگی؟

اب اس عورت نے جواب دیا کہ او؛ نا معقول اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے مانگ کر کھا لیا كرونكى بين نے كها جب الله بى سے مانكنا ہے تو مجر سلے بى سے اللہ تعالیٰ سے كيوں نہيں مانگ ليني، ان سادی الجون می پرنے کی کیا صرورت ہے؟

یہ منکراس عارفہ عودیت نے میرجواب دیا کہ : جبتیک میرے پاس (اسباب د نبویہ میں ہے) کھیے مود بال تك محجدان سے كچھ الكتے موسے شرم آتى ہے۔

نوسف اس واقعد من ایک عورت نے بردنی اور مالوسی کو چھوڑ کر اہل د سیاسے نظر بچاکر . عزت والى زندگى گزارنے بى اپن امكافى تدا بر اختيار كرتے ہوئے مسلمانوں كو غيرت ايمانى كا ا کی عظیم درس دیاہے۔

سیت سیار میں اس کے باتیں رزق اور روزی کے متعلق لکھی جارہی ہیں۔ مصائب و آلام یا فقر و فاقد اب بیمان سے کچھ باتیں رزق اور روزی کے متعلق لکھی جارہی ہیں۔ مصائب و آلام یا فقر و فاقد وغیرہ جیسے اوقات میں شکوہ شکا بیت کے اعتبار سے لب کشائی بذکرنے ، نیز افلاس و تنگ دستی اور عنادَ تؤتگری وغیرہ کے ملنے مدملنے کا تعلق اسباب و وسائل کے ساتھ ساتھ مقدرات اور عطامتے خداد ندی پر بھی مو تون ہے۔

اس لینے حالات ہے دو چار ہونے والے حصرات مالیس یہ ہوتے ہوئے صبر ورصا کے طریق کو اپنانے اور مخلص داعی حصرت مولانامحد الباس کے ارشاد گرامی کے پیش نظر عزم وہمت کا دامن تھائے رہیں۔ مقدرات برشکوہ گلہ کرنا اسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا : شکنی رزق کی شکایت کرنے سے کارد بار تصناؤ قدر پر حرف (خداتی تقسیم اور نظام عالم پراعتراض کرنا لازم ) ۲ تا ہے کیونکہ

(۱) تازیانے ترحمه النبهات، صفره ۲ مولانا ابوالبیان حماد صاحب م

رزق کی تنگی و کشائش بتقاصنائے مصلحت بشری مناسب می ہوتی ہے اس لئے شکوہ و شکایت کسی حال میں بھی رواسیں۔

امورد نیای جو پریشانیال احق ہوتی ہیں ان پرغم دخصہ کا ظہاد کرناگویا خود اللہ تعالیٰ پر ناراصلگ کا اظہاد ہے کیونکدر نج دراحت سب کچراس کی طرف سے ہے۔ تونگری اور فقتری کا معیار اصفرت بھولیوری فرماتے ہیں ؛ کثرت اسباب معاش پر کثرت رزق کا مدار نہیں ہے ۔ مشاہدات اس امر کو بتاتے ہیں کہ ایک شخص ایک ہی قسم کی تجادت سے عنی اور بڑا مالدار ہوجا تاہے۔ اور دوسراشخص متعدد قسم کی تجادتوں میں ہاتھ مارنے کے

باوجود مقروض ويريفان ربتاب

اور دیکھا جاتا ہے کہ ست سے اہل عقل فاقد و غربت میں بسلامی اور ست سے نادان بروتون کھوپتی میں اللہ کے بندو ارزق کا مرار علم جمل عقل یا بروتونی پر نہیں ہے اس فالق کا نمات کی شان تو یہ ہے کہ ایک سط الرّزِق کمن پُشاہ کُو یُقدر و مین جسکوچا بتا ہے درق زیادہ دیتا ہے اور

جس کوچاہتا ہے انگ کردیتا ہے۔ منجملہ تدا ہیر کے ایک دعا بھی ہے اللہ م انگاہ کار آمد اور عمل مقبول (رواہ رزین) مُتفَبلاً بین اے اللہ میں بانگتا ہوں تج ہے رزق باکیزہ اور علم کار آمد اور عمل مقبول (رواہ رزین) فسائدہ: یہ دعاکر کے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے است کو سی تعلیم فرمائی کہ ، علم و عمل کے ساتھ رزق طب بھی اللہ تعالی ہی ہے طلب کرتے دہنا چاہیے۔ یہ اس لئے کہ اسمیں کہ قبضتہ

قدرت بی سب کھیے۔ جب ادھری سے منظوری ہوتی ہے تب بی انسان درق کے اسباب میں بھی کامیاب ہوتا ہے اسباب میں بھی کامیاب ہوتا ہے اس لئے کدرزق کو بھی اللہ تعالیٰ بی سے طلب کرتے رہنا چاہے ۔

بعنی مطلب میہ ہوا کہ حصول رزق کا جس طرح ایک ذریعہ ، تجادت ، زراعت یا ملازمت وغیرہ ہے۔ اس طرح اسکالیک توری مبب الله تعالیٰ سے دعا کرنا بھی ہے۔

عالمگیردینی تحریک کے داعی کا ملفوظ اُصرت مولانا محدالیاس صاحب کا مدهلوی نے فرمایاک اسباب کر ست ہو، فرمایاک اسباب پرست ہو،

(۱) معرفت السيص في ۱۱ مغوظات شاه عبد الغني يحوليون أر (۲) منتاح الرحمة صفى ٨ تاليفات مصلح الاست شاه وصى الله صاحب الرح بادى - (٣) ملغوظات مولانا محر الياس صاحب صفى ١٩ مرسب مولانا محد منظور تعماني . الله تعالیٰ کے وعدوں اور اسکی غیبی طاقتوں پر تمهار ایقین میت کم ہے ۔الله تعالیٰ پر اعتماد اور ہمت کر کے اٹھو او اللہ تعالیٰ می اسباب مسافر مادیتے ہیں ور مداری خود کیا کرسکتا ہے مگر ہمت اور اپنی استطاعت محرجد وكوسشس سرطي

سيه نا حضرت شيخ مسيح الأمت كالملفوظ بيرومر شد حضرت شيخ مسيح الاست في فرمايا:

ستى در كالى سے تون كونى كام دىيا كاموسكتا بدوين كا مست مردال مدفدا، الله تعالى في جو توت ارادي جيه توت عزم وجمت محى كمدوسية بين بهماري اندرد محى بهاس ے تم کام لو اسمارا کام بس اشاہ ورباقی اس کام کا جوجاتا بہتمہارا کام نہیں میہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔

کام توالند تعالیٰ می بناتس کے۔

حضرت تعانوی سے میں نے سنا فرمایا : جب قونت خیالیکسی پر غالب آجاتی ہے تواسکی عقل ماؤف (بے کار) ہوجاتی ہے اور ہتھیار ڈال دیتی ہے ، پھر کھیے کام سین ہوتا۔ ہال کام کرتے کرتے تحك جانا ، كزورى ، يمارى و صعف وغيره عن بسلاموجانا يه اور بات ب اور تكاسل (سستن) جونااور بات ہے۔جب مذکورہ عوار حن ختم ہو جائے اشغا فصیب ہو،طبیعت میں تازگی اور بغاضت وغيره آجائ وب كامين بجرالك جاؤه كام تواسى طريقيت بوتاب.

مصائب ویربیشا میں کے اوقات میں دعا مانگے نہ مانگے کے سلسلہ میں مشائع وا کابرین است کے مخسلف مزاج وطرق رہے ہیں اس سلسلہ کی چند باتیں پیش خدمت ہیں۔ شنج العرب والعج حضرت

حاجی امداد الله صاحب مهاجر کمی کارشاد گرای اقرب الی السند معلوم بوتا ہے۔

بزرگول كى الك الك شانتيل عارف كمالله حضرت ير تابكدهي فرماتي وعالم لكن ما الك در ما الكن در ما كل كے سلسلہ بنى بزرگان دين كا مذاق الگ الگ دبا ہے - بعض ابل الله دعا سين كرتے تھے ، بلك خاموشی اختیار کینے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پرراضی رہتے ہیں ۔انکے پیش نظریہ بات ہوتی ہے كه الثه تعالى توحاصر و ناظراده عليم و خبير بين اورسب كي ديكه دسب بي اس لية دعا كے لين باتھ نهين پھيلاتے تھے مگريد دنيا وار الاسباب بيال سبب اختيار كياجا تاہے چناني دواكرنا سنت ب اسك ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ اس بنا ویر جمهور اولیا واللہ کا معمول دعا کرنے کارہا ہے

<sup>(</sup>١) بيان حضرت شيخ مسيح اللهت مولانا مسيح الله خان صاحب شرواني شهر كلوستر الدولة الوكر

<sup>(</sup>٢) رسالددهن البيان حصد وصفى ١٩٠ مواعظ معترب مولانا شاه محد احمد يرتابكذهي نقضندي -

شیخ الاسلام حضرت مدنی فرماتے ہیں : صوفیا ، کرام اور ادباب سلوک کی اراء اس امر میں مختلف فید ہیں کہ : دعا مانگنے کے لئے وقت اور حالات بھی ساز گار ہوں

مصائب میں دعا کرنا ہمتر ہے یا سکوت اور تفویض ہمتر ہے۔ حق تو بیر کہ: دعا کرنے کا حکم قرآن و حدیث میں اس درجہ ہے کہ دعا کرنا ہی اولی وافعنل ہے، سکوت کا تحییں حکم نہیں۔

اس سلسلہ میں ترجمان عوارف المعارف (شنج شہاب الدین سمرور دی ) کافیصلہ بیہ ہے کہ امطلقا ا ایک کو دوسرے پرترجیج حاصل نہیں۔ گر قبید کے ساتھ اور دہ بیہ کہ دعا کا بھی ایک خاص زبانہ ادر وقت ہوتا ہے جو (قبولیت کے اعتبارے) ہمترین ہوتا ہے اس وقت دعا کر لینا چلہیے۔

مثلاً ول کے اندر شکفتگی وانسیت اور رغبت صادقه دعا کرنے کی طرف زیادہ ہو تواہیے وقت میں دعا کر لئے ہوتا ہے۔ اور خاموشی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے کہ واس وقت دعا کرنے کو جی نہیں چاہتا و مثلاً وقت میں جبکہ دل میں خوف وہراس اور انقباض ہو بشاشت قلبی اور دل جمعی مذہو تو ایسے وقت میں دعارہ کرنا ہی مبتر ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں دعارہ کرنا ہی مبتر ہوتا ہے۔

حصرت امام ابو حازم کا ارشاد ہے کہ: دعا کا قبول نہ ہونا مجے کو انتنا زیادہ شاق ( بھاری ادر برا ) نہیں معلوم ہو تاجتنا کہ دعا کا نہ کرنا حربان کا باعث ہے۔

حصرت تعانوی دعا اور تعویض دونوں کو مد نظر کھتے ہوئے فریاتے ہیں ہتنویض کے یہ معلیٰ نہیں کہ مانگے ہی نہیں کہ مانگے ہوئے کہ مانگے پر بھی اگر نہ ملا توراضی رہونگا ور نہ مانگے کا امر نہ فرما یا جاتا حضرت حالجی صماحت کا عارفانہ فیصلہ احضرت حالجی صماحت فرماتے ہیں ، بعض عارفین کی نظر اسباب پر نہیں ہوتی اور میہ باعث زیاں و محل عتاب ہے۔ وہ لوگ اسباب کو محض ہے سود سمجھتے ہیں حتی کہ دعا بھی نہیں مانگتے بلکہ انکے نزد مکی دعا مانگنا منے ہے ایسے لوگ غلطی

البتة اگر کسی پرمقام رصا کاغلبہ ہو توبیہ مجبوری ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے ذکورہ بات نہیں۔ عادت اللہ کے نیک عادت اللہ کے نیک عادت اللہ کے خلاف است منابت اللہ کا ظہر ورم خراکہ خداوں کے دیک اللہ کا ظہر ورم کی دعا ادر عاجری پر رحم فراکہ خداوں قدوس ایس عنابت

(۱) كمتوبات شيخ الاسلام حضرت مدنى جلد اصفير ۱۸ تصوف و سلوك صفير ۱۱ (۱) امداد المشتاق صفيره ملغوظات حضرت حاجي صاحب مرتب حضرت تعانوي مرا) تسميل المواعظ جلد إصفيره ۱۰ مواعظ حضرت تعانوي م

سے بلاتد بیر کے بھی کام کردیے ہیں۔

صدیث پاک بن یہ قصد موجود ہے کہ: ایک نیک بی بی (عورت) نے تنور (چھا) بن صرف ایندھن مچھونک کر (یعنی ککڑیاں جلاکر) اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ: اسے اللہ: ہم کورزق عطافر ما محصوری دیر کے بعد کیاد کی کا کہ تنور کی بکائی رو ٹموں سے بھرا ہوا ہے۔

اسکی وجہ بیہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالی کی رزانسیت پر بورا بھین تھا اور بیہ حضر است صحابتہ کرائم تو اللہ تعالیٰ کے خاص بند ہے تھے ا مکو اللہ تعالیٰ کی دخت پر بورا بھین ہونا کھ تعجب کی بات نہیں ۔ شیطان کے بھین کو دیکھنے اکہ خاص خصہ کے موقع پر بھی اسکو بورا بھر وسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عصہ کی صاحت بن بھی میری دعار دید کرینگے ۔ چنا نچ اس نے دعاکی کہ مجھ کو قیامت تک زندہ رکھا جائے ، حالت بی میری دعار دید کرینگے ۔ چنا نچ اس نے دعاکی کہ مجھ کو قیامت تک زندہ رکھا جائے ، حالت بی بات تھی کہ خود نبیوں کو بھی نہیں دی گئی ، گر شیطان نے رحمت کے بھر وسہ پر اسکی دعا مانگ بی اور وہ قبول بھی کر لی گئی ۔ ماحسل بیری دعا قبول ہونے پر بھر وسہ اور بھین ہو تو

صروراتر ہوتاہے۔ دوا اور دعب اصرت حکیم الاست فرماتے ہیں، لوگوں میں ایک کزر دی ہے۔ کہ مریض کی

صحت کے لئے دوا علاج معالج اور دیگرتمام ظاہری تدا بیراختیار کرتے چلے جاتے ہیں اسکے لئے پیسے پانی کی طرح سائے جاتے ہیں۔ لیکن دعا کا استام نہیں کیا جاتا ، بلکہ اسکاخیال بھی نہیں آتا۔

حالانکه دعا منصوص و عظیم ترین تدبیر ہے۔ اسکی توفیق نه ہونا اسکی طرف توجہ نه ہونا بلکہ نه کرنا بیر سخت محردی کی بات ہے۔ اگر ہو سکے تو مرایض کو خود دعا کرنی چاہئے ۔ کیونکہ حالت مرض میں دعا قبول ہوتی ہے۔ دریدا دپر والوں کو جواعزا ، واقر با ، وخیرہ ہوتے ہیں انکو پوری توجہ اور دھیان ہے دعا کو ناجا ہے۔

گریں ہے کسی ایک فرد کا ہمار ہوجانا اور انکی وجہ سے بورے کئے والوں کا پریشان ہونا یہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دلار ہاہے۔ اور ایمان کا تقاصہ بھی سی ہے کہ اسپنہ خالتی و مالک کی طرف ایسے اوقات میں متوجہ ہوا جائے واس سے مددمانگی جائے اس سے صحت و عافیت کی دعا عاجزی کے ساتھ کی جائے۔

حصنور صلی الله علیه وسلم نے قرایا ، جس کوالله تعالی نے جس منزل (جس کسی کام) کے لئے پیدا کیا ہے

(١) اغلاط العوام صفي ٢٠١ حضرت تعانوي ر (٢) تفسيرا بن كثير جلدة سوزة والشمس صغيره ١٠-

اس سے دیسے ہی کام ہوتے رہیں گے۔ اگر جنتی ہے تواعمال جنت اور اگر دوزی ہے تو دیسے ہی اعمال اس پر آسان ہو جائیں گے۔ ( رداہ سلم)
مصا سے ویریشانی کے اسلم کے مصابحہ ویریشانی کے اسلام کا اسلام کے اسلام کا اسلام کے اسلام کا اسلام کا اسلام کا اسلام کی ہیں اوقات بھی متعمین ہوتے ہیں اوقات بھی متعمین ہوتے ہیں اوقات بھی متعمین ہوتے ہیں اورایا بہر رنج و مصیب کے لئے اسلام (معینہ مدت)

ہوتی ہے ۱۰ ور جب کسی پرمصیب پڑتی ہے تودہ اپنے حد پر پہونج کر رہتی ہے۔ طنداعاقل کو لازم ہے کہ جب اس پر کوئی مصیب آجائے تواسکی مدت (مقردہ وقت) گزدنے کے پہلے اسکے دفع کرنے کی کوسٹسٹ نہ کرے اس بین اور بھی زیادہ زحمت اور پریٹنانی ہے۔ فسیا تدہ ؛ بعنی نوشتہ تقدیر معلوم نہ ہونے کی وجہ ہے اتباع سنت کے تحت امکانی تدا ہر اور دعاد غیرہ توصر در کرتے رہیں گراس سے نجات حاصل کرنے کے سلسلہ بی دشکوہ شکا بیت کریں نہ ہی جماط سے زیادہ کدو کاوش بی گئے رہے کی کوششش کرتے بھریں۔

اسب میاں پر بخاری ومسلم کی صحیح حدیث پیش کرنے سے پہلے ایک واقعہ رقم کر رہا ہوں جسکا تعلق حسب ذیل مشہور حدیث پاک اور علامہ روئ کی تشریحات اور نکتہ سنی کے ساتھ جوڑ اور تعلق رکھتاہے ، وہ اس طرح ہے :

دعسانے عمر کمبی کردی قطب الاقطاب ، خواجہ دکن ، عادف باللہ حضرت شیخ محدوم سد محد حسینی گلیودراز ایم یعین دلی سے دوانہ ہو کر گجرات کے شہر کھنیا بیت ( کھنیمات بنددگاہ) احمد آبادادر "بردودہ " ہوتے ہوئے شہر گلبرگہ (دار السلطنت احس آباد عرف گلبرگہ) کی طرف دوانہ ہوئے ، گلبرگہ کے بادشاہ سلطان فیروزشاہ ( بهمنی ) سے داستہ میں حصرت کی ملاقات ہوگئ ، حصرت کی خدمت میں بادشاہ معمنی نے برائے اصراد سے عرض کیا کہ حصرت گلبرگہ تشریف لاکر وہیں سکونت خدمت میں بادشاہ معمنی نے برائے اصراد سے عرض کیا کہ حصرت میں بادشاہ معمنی نے برائے اصراد سے عرض کیا کہ حصرت میں میدوداز " نے تحور دی دی سکونت اختیاد فرالیں سلطان نیک آدمی تصااسکی در خواست پر حصرت محددم گیبودداز " نے تحور دی دیر کے اختیاد فرالیا ۔

مراقبہ کے بعد حصرت نے فرمایا ، بھائی فیروز شاہ ہم نے چاہاتھا کہ تمہاری دعوت قبول کر لیں ، لیکن مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری عمر کافی بڑی ہو چکی ہے اور زندگی سبت کم رہ گئی ہے۔ ایسی

<sup>(</sup>١) سفينت الخيرات في مناقب السادات صفي ١٥١ فركرات مولانا مرعوب احمد لاجوري .

حالت بیں اگر آپ کے ہاں قیام کرلوں اور تم نہ رہوگے تو بچر میرے دہتے ہے کیا فائدہ ؟

یہ سنتے ہی سلطان نے فورا یہ عرض کر دیا کہ : حضرت ! اگر میری عمر تحوری باتی رہ گئی ہے تو حضرت والا باد گاہ خداوندی بیں دعا تو فر بالیکتے بیں کہ اللہ تعالیٰ میری عمر برمطاکر لمبی کردیں ؟

یہ سنکر صفرت سید مخدوم گیبودراز نے فربا یا کہ : بال یہ (دعا) تو بی کر سکتا ہوں اس وقت تو تم چا جاؤ آن رات (دعا کے ذریعہ ) بیں مشغول بحق ہونگا تم کل آنا جو جواب لے گا وہ بہا دونگا۔
چیا نجے سلطان چلا گیا دوسرے دن وہ بچر آیا ، حضرت مخدوم نے فربایا : آن رات تم ادے واسطے مزید عمر کے لئے دعا کی تو منجانب اللہ فربان (بطریق الہام) وارد جوا کہ ہم نے اسکی عمر زیادہ کر دی ہوت بیک تم زیادہ کر دی ہوت کے اور جوا کہ ہم نے اسکی عمر زیادہ کر دی ہوت تک تم ذیدہ وہ وہ کی زندہ رہ کا ۔ چنا نچے حضرت گیبودراز گابر کہ شریف جلوہ افروز ہوئے وہ بال سکونت اختیاد فربالی ہو۔

جب حضرت کی عمر مبارک ایک توجیسال کی ہوئی تب میں ہے جس حضرت کا وصال ہوا ، حضرت کے وصال کے بعد مجی حضرت کی دعا کی بر کت سے سلطان فیروز شاہ زندہ رہے ، یہ تاثیر ، طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی دعاو آہ بحر گاہی ہیں ہے۔

نوسٹ ، دیل سے روانہ ہوئے تب اسم جو جری تھی اور دصال ہوا تب الم جو جری تھی توگویا کہ حضرت کی دعاکی برکت ہے کم و بیش پہیں سال تک بادشاہ کو مزید لمی زندگی نصیب ہوئی۔ لاکیر کہ القضاء الإ الدُّعاء کے تحت وعاکی تاثیرات کا ظہور و جوت وقت افوقت انشاء اللہ تعالی قیامت تک ہوتاد ہے گا۔ مزید تشریح حدیث یاک کے تحت ملاحظ فرمائیں:

بخارى وسلم مين رسول الله صلى الله عليه وسلم الك دعامنقول ب جسكا تعلق تصناؤ تدر ب

مِى بِ جِهِ بِهِ اللَّهِ مَال رسول الله صلى الله عليه وسلم تَعَوَّدُو ابالله ( اللهُمُ الِي اَعُودُ بِكَ ) عن إن هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تَعَوَّدُو ابالله ( اللهُمُ الِي اَعُودُ بِكَ ) مِنْ جَهْدِ البَالآءِوُ دُرْكِ الشَّقآءِ وُسُو وِالقَضَآءِ وُشُمَاتُة الاَعُدُآءِ (مُتَعَقَّ عليه (عَارَى وسلم ا

(۱) شجرة الاشراف صفى ۲۵۲ سوان مخدوم سدگيودداز مؤلف دئيس الخطاط پير دمرشد علارسد شاه نفيس الحسين صاحب دظار د طال الله عمره مجاز د خليد حضرت اقدس شاه عبد القادر صاحب رائيوري .

نوسٹ بذکورہ کتاب مجرة الاشراف ميادولارول الفيد، آل رسول الفيد اور تصوصا سيدول کي پاکيزه اولاداور ولئ اکبر سيد الصادق قطب الاقطاب خواجد د كن حضر ست سيد مخدوم محد حسيني گسيودراژ كي سوانح پر لكھي گئي ہے . ترحہ: حضرت ابو ہر رہ ہے۔ دوایت ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا: بلاء کی مشتت ہے، بد بختی کے بیونچنے ہے، بری تقدیر ہے اور دشموں کے خوش ہونے ہے اللہ تعالیٰ کی بناہ انگتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بناہ انگتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عارفانہ نکتہ نبنی انگرہ بالا دعا کے متعلق صاحب بشوی علامہ جلال الدین اللہ میں اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوتی اور سو، قصنا کا حن تصنا ہے مدل کرنا محال ہو تا تورسول اللہ صلی اللہ تعالی کو منظور نہ ہوتی اور سو، قصنا کا حن تصنا ہے مبدل کرنا محال ہو تا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دھا اپن امت کو تعلیم نہ فرماتے۔ یہ جو کھا جاتا ہے کہ بندوں سے جو کھا جاتا ہے کہ بندوں سے جو کھا جاتا ہے کہ بندوں سے تو بیشک محال ہے۔ تو اسکا مطلب یہ ہے کہ بندوں سے کہ ندوں مطلق کے لئے تو بیشک محال ہے۔ بخو بیا ہے کہ بندوں صاح مطلق ہے لئے تو بیشک محال ہے۔ بخو بیا ہے تو بیشک مطلق ہے۔ جب چاہے اپنے فیصلے کو بدل سکتے ہیں۔ صاح مطلق ہے۔ جب چاہے اپ فیصلے کو بدل سکتے ہیں۔

علامہ دوئی عاشقانہ انداز ہیں اس طرح فرمارہ ہیں کہ : اسے اللہ !اگر میری قسمت ہیں کوئی سو۔ قصا آپ نے لکھ دی ہو تواس سو ، قصنا کو حسن قصنا ، سے تبدیل فرماد یجئے ۔ کیونکہ قصنا آپکی محکوم ہے آپ پر جا کم نہیں ہوسکتی ۔ آپ کا فیصلہ آپ پر حکومت نہیں کر سکتا ۔

خرکورہ بالاصدیث پاک سیدنا جیلائی سیدنامجددالف ٹانی درعلامہ جلال الدین روی وعیرہ کے ارشادات گرامی کے پیش نظر ہمت افزاعلم کا ایک نیا باب مکشوف ہوتا ہے۔وہ بیکہ مقدرات کے سلسلہ بیں آدمی کو مایوس و ناامیدید ہونا چاہئے۔

ادل توتقديرعلم الني كو كية بير بس بين كسي قسم كى مجى غلطى كالمكان داحتال نهيس بوسكتاده

علوم البید چاہے مرقوم ہوں یاغیر مرقوم۔
مقد ارت بھی مخلوق ومحکوم ہیں اسکے علادہ یہ بھی سلم ہے کہ مقد دات اپن جگہ پرآئل،
تبدیل و تحریف سے مزہ دمبرا ہیں گراس بات سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ خود خداد ندقدوس
تبدیل و تحریف سے مزہ دمبرا ہیں گراس بات سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ خود خداد ندقدوس
اپنے لکھے ہوئے فیصلوں کے تحت محکوم و مجبور بھی نہیں ہے۔ اسکے متعلق خود ہی فیصلہ فرمادیا۔
ایک جگہ فرماتے ہیں ، یم کو اللّه مُما کیشاء کو کیشیٹ دوسری جگہ فرماتے ہیں بھی کہ مُقالِید کُ

(١) مظاہر حق جلد عصفی ۱۵ - (٢) انعابات ربانی صفی ۹۸ شارح تنوی حضرت مولانا محمم محد اخر صاحب مظر

(٣) يا ١٣ سودة الرعد آيت ٢٩ (٣) يا ٢٥ سودة الشوري آيت ١١- (٥) تفسيرا بن كثير يا ١٢ صفيده.

ہے اللہ تعالیٰ اس پر توجہ فرماتے رہے ہیں۔ ان بی سے جوچلہ ہیں منادیے ہیں اور جوچلہ ہیں بر قرار دکھتے ہیں ام الکتاب اس کے پاس ہے۔

علار عثانی فرماتے ہیں: ہرقسم کی تبدیل وتغیراس کے ہاتھ عی ہے۔ تصناوقدر کے تمام دفاتراس کے قبعنہ تدرت عی ہیں۔

مخلوقات کی مقسومات مقدرات در حمادر کے بچے کی اشیائے خسرے لیکر موت تک کے مرقوم وغیر مرقوم جلد امود کاعلم صرف اس علام الغیوب کوہے۔

فتح و کامرانی شکست و بزیمت مزت و ذلت ، صحت و بماری اور فقر و تونگری و غیرها مورکن کن تودو شرائط کے ساتھ معدے اسکا علم مجی سوائے اس خالتی و مالک کے کسی کو نہیں ہے۔

لهذا است قادر علی الاطلاق اور ان الله عُلی کل شی و قدیر کی خود مختاری کو تسلیم کرے قرآن و مدیث اور احکامات شرعیہ کو لمحوظ رکھتے ہوئے امکانی اسباب و دسائل اختیار فرماکر بڑی سے بڑی مہمات کو سرکرنیکے حصلے اپنے اندر پیدا کرتے دہیں۔

انشاء الله تعالى كاميابى آكى قدم بوسى كے التابر تن نظر النے كى مايوس و نااميد بونايہ ابل ايمان كاشوه نهيں يبتول حضرت شيخ مكم محد الخرصاحب دظلہ:

الحداد الاسباب معظم كالمنظم المن خطا الله الله المعلم المن المعظم المالة عن المعلم الله على المحدات كالمعلم على المحداث كالمعلم على المحداث كالمعلم على المحداث الله على المحداث الله على المحداث الله على وسلم كم خفاه كم بيش نظر اسباب و دسائل اور تدابير اختياد كرف كم متعلق قدرت ترضيب و توجد دلائل كن احاديث بويه صلى الله عليه وسلم كا خلاصه بيت كمه و دياداد الاسباب بيدوق بوقي اور مقاصد حسن عن كاميابي حاصل كرف كم المح في تكوير الاسباب المحداث كي نقل و حركت ادر باتدو بير بلاني يوني اور مقاصد حسن عن كاميابي حاصل كرف كم الح كم في تكوير الاسباب المحداث المحداث

بلکہ کوسٹسٹ کرنے کا حکم فرمایا گیاہے۔ کوسٹسٹ دندابر اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا محبوب کما گیاہے۔ کوسٹسٹ دندابر اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا محبوب کما گیاہے۔ کم بمتی اور بزولی کو قدر و منزلت کی نگاہوں سے شیس دیکھا گیا۔ حضرت شنج الحدیث صاحب فرماتے ہیں : بغیر کمچ کے صرف دعا سے کام ہوجا یا کرتے تو امام الانہیا ، صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑو کرکس کی دعا ہو سکتی ہے۔ اس نے صرف دعاہ مقدرات کے بہانے بناکر نہ بیٹے دہیں۔ نہی اسباب دوسائل بے تکہ لگائے دہیں بلکہ امکانی کوشش و تدابیر کرنے کے بعد دعاہ توجہ الی اللہ کے ساتھ بھین و مجردسہ اور نظر خداہ ندقدوس کی ذات عالی ہے وابستار کمیں۔ احسن افعنس اور مسنون طریقہ بھی ہی ہے۔ دعا مائے کو بھی ایک تدبیر تسلیم کیا گیا ہے۔ دعا مائے کو بھی ایک تدبیر تسلیم کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیماں تک فرمادیا : لا یُر د اللّف اُء الاّ الدعاء بعنی نوشتہ تقدیر اور قضاد قدر کواگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دھا ہے۔

حضرت تمانوی فرماتے ہیں ، دعا منصوص و عظیم ترین تدبیر ہے ،اسکی توفیق نه ہونا یا اسکی طرف توجہ نہ کرنا یہ سخت محردی کی بات ہے۔

اس نے جال تک ہوسکے ضروریات زندگی اور مقاصد حسندیں کامیابی ماصل کرنے کے لئے سنت کے مطابق امکانی تدابیر و کوسٹسٹ کرنے کے بعد مجزو اخلاص کے ساتھ ہمیشہ دعائیں مجی کرتے دباکریں۔

انشاہ اللہ تعالیٰ اس سے ہر امور میں نمایاں کامیابی نصیب ہوتی ہوتی جلی جائے گی۔ الحد للہ باتسیوس فصل محتم ہوتی۔

الله تعالیٰ محص اپنے فصل و رحمت ہے اس ٹوٹی مجموثی محنت و کاوش کو قبول فرماکر سب مسلمانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں شریعت مطہرہ اور سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق حطا فرمائیں۔۔۔۔۔۔(ایمین)

\*\*\*\*\*

## قول دانش

اگریہ چاہوکہ تمہادے مرنے کے بعد لوگ تمبیں بھول نہ جائیں ہوکوئی ایسی چز لکھو جو بار بار پڑھی جائیں یا مچرکوئی ایسا کام کر جاؤجے لوگ تاریخ میں جگہ دے۔

\*\*\*\*\*

# تنيئسو ين فصل أ

# اسم اعظم قرآن و حدیث کی روشن میں ا

اس سے مپلے تقدیر و تدبیر اکے عنوان سے فصل گزر چکی اب بیاں اسم اعظم جنکے ساتھ دعا کرنے سے دہ قبول ہوجا یا کرتی ہے۔ اسکے متعلق قرآن و حدیث اور اکابر اولیائے کرام کے اقوال کی دوشنی میں کچے مستند و مجرب آرا، وادعیہ پیش کرنے کی معادت حاصل کررہا ہوں۔ ندکورہ فصل میں مرقور مصامین کے چند عنوانات ملاحظہ فرمائیں :

اسم اعظم کی حقیقت اس دعا کے متعلق آپ صلی الله علیه وسلم نے قسم کھا کر فر ایا اسم اعظم آسمان کے ستاروں میں لکھا ہوا د عکیما اس دعا پر فرشتے ہے تاب ہوگئے اسم اعظم اور حضرت عائشہ صدیقہ ، ہر زمانے میں ہر مقصد کے لئے یہ دعا مقبول ہے ،ہر بیماری سے شفا ، وغیرہ جیسے عنوا نات کے تحت اسم اعظم کے وسیلہ سے دعاؤں میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے اسما ،الہیم اور اسما ، اعظم کی نشاند ہی گئی ہے ۔ اسکے علاوہ :

#### 拉拉拉★★★拉拉拉

ا بنصنار تعالیٰ اس فصل کی ایک خصوصیت یہ ہے کر اسمیں جمع شدہ سات متر لردعاؤں کے متعلق ایک بیشارت عظمیٰ عطا فرمائی گئی ہے جسے اسماء اعظم کی بحث ختم ہونے پر ایک غیبی بشارت اور اسکا پس منظر، کے عنوان سے تحریر کیا گیا ہے۔ اند

### الا يامبب الاسباب

مسلمانان عالم کواپے اسماءِ اعظم کے ساتھ مناسب دعائیں مانگے رہے کی توفیق عطا فرما اور جو مسلمان اپنی دعاؤں میں جن جن اسمائے مقدسہ سے تمسک حاصل کریں ان اسماء میں اپنے فصل و کرم ہے اسماعظم کی تاثیرات پیدا فرماکر ان دعاؤں کو شرف میں اپنے فصل و کرم ہے اسماعظم کی تاثیرات پیدا فرماکر ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطافرما۔ (آمین)

الله تعالی کی ہے انتہاء رحمتوں کا ایکسے منظر

اس ارتم الراحمين كوجس نے جب بھی جس حالت بنی، حبال تحبیں پكارا اس نے وہيں اسے ہر حالت عن ناصر دمدد گار يايا ـ

(۱) حضرت آدم نے ندامت کے آنسوبہاتے ہوئے اسے پکارا تو دہاں اسے ستارو عفار پایا۔ (۲) حضرت نوح نے مظلومیت کے عالم بن پتخروں کے نیچے پکارا تو دہاں اسے نم خوار اور مدد گار

(٣) حضرت موئي نے فرعون کے تعاقب پر موجیں مارتے ہوئے سمندر پر پکارا تو راستوں کی فتکل ين اے وبان تجات دہندہ پايا ـ

(ه) حضرت الوب في بماريول كے صدبا زخمول على جور جوكر اس بكارا تو وبال اس شافى الامراض بإيا

(١) حصرت يونس في سمندرك تاريك على محيل كے سيد على بكارا ، تووبال اسے نجات دہندہ يايا ٠

(،) حضرت بوسف نے کوئیں کی اندھیری تہدیں بکارا تود ہاں اسے اد حم الراحمین پایا۔

(٨) حصرت سارة في ظالم بادشاه كے محل عن عفت و پاكدامن كے تحفظ كى خاطر يكارا تووبال اسے جبار وقهار كي شكل عن يايا.

(٩) حضرت اسمنعيل كى والده حضرت باجرة في اي معصوم بي كے يانى كے لئے صفا مروه كى ساڑیوں میں پکارا تو اب زمزم کی شکل می وباں اے فریادرس پایا۔

(١٠) المام الانبيا، صلى الله عليه وسلم نے بدر و حنين جى دشمنوں كے مقابلہ كے ليے يكار اتو آندهى اور فرشتوں کی شکل میں وہاں اسے فاتح وقادر پایا.

(۱۱) صحاب ، كرام نے سانب ، شير اور محار كانے والے درندوں سے بحرے بوئ افريق كے جنگوں عل بكارا تووہاں مى اسے اكرم الاكرمن يايا۔

(١٢) شيطان ملعون نے خدا کو اسکے عين خصنب و قركى حالت ميں يكارا تو د بال بھى اسے اپنى دعاؤں كو تبول كرفے والا يا يا۔ (۱۳) خداتی وعوی کرنے والے فرعون نے دات کی تاریکی بی دریائے نیل بی بارش کے لئے يكارا تودبان بمحىاس مجيب الدعوات بإيار

اے مسلمانوں! زمین و آسمان میں کونسی ایسی جگہ ہے جہاں انکے دوست اور دشمن مسلم اور غیر مسلم میں ہے کسی نے مجی جان لیوا آڑے وقت میں اسے پکارا ہو اور اس ار حم الراحمین نے اسکی نصرت دمدد مذكى بور

ايسامشفق ومربان خالق و مالك اين بندول كوباربار يكاركريكدرباب : المتقنطو امرور رحمة الله اے میرے بندووا بن نافرمانیاں اور گناہوں کی وجے میری رحمتوں سے الوس و ناامید مذہوں اے میرے بندو! اُدعوبی اُستجب لکم ، مجرے دعا ما تکویس قبول کرونگا، مجرے ما تکو بین دونگا اليا نانى مهربان داتا سے مجر مجى اگر كوئى مذمائلے تو مجراليے بندوں كى عفلت وكوتابى كاكسا كسنا؛

مظلوم ومصنطر كانتسام بار گاه خداد ندى يين

(۱) رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا بمظلوم كى بددعا جوظالم كے حق بيس بوتى ب-اس بادلول ے اوپر اٹھالی جاتی ہے ، آسمانوں کے دروازے اس دعاکو قبول کرنے کے لئے کھول دے جاتے جي اور الله تعالى فرماتے جي جي تيري نصرت و مدد عنر ور كرونگا اگرچ كھ عخير جو له (٢) مظلوم كى بددعا اور عرش اعظم كے درميان كوئى تجاب ور كاوث نہيں ہوتى . (r) مظلوم کی بددعا پر عرش اعظم حرکت بی آجا تاہے۔

(م)مظلوم کی بددعاؤں نے بڑی بڑی حکومتوں کو تبدد بالاکر کے رکھ دیا ۔

(ه) امام قرطبی فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے مصفر (مظلوم) کی دعاکو قبول کرنے کی ذمہ داری خود لے ل برآیت کرید)

(١) اس ارحم الراحمين كو دعاكر في والے اپن بندول كے باتھوں كو خالى پھيرتے ہوئے شرم وحيا، اتى بى بىن دعائى كرنے والوں كى دعاؤں كوصرور قبول فرماليت بى

(،) حوانوں می سب سے زیادہ نا پاک جنس خزیز کی دعامظلومیت کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمالي ( ناقل ازشيخ الاسلام حصرت مولانا سد حسين احد مدني )

<sup>(</sup>۱) سنداحد، ترذى

الحدلثه اب بیاں سے تینسویں فصل شروع ہوری ہے اسکا عنوان ہے اسم اعظم قرآن و مدیث کاروشی میلے اسکے متعلق آیت کریر تحریر ک جاری ہے۔

(يا ٩ سورة الاعراف) ان نامول سے اللہ ي كوموسوم كياكرو،

حصرت تحانوی فراتے ہیں ، مخصوص ناموں سے مراد جنکا خاص جونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دلیل شری کے ساتھ ٹابت ہو (بیان القرآن)

حضر عت مفتى صاحب فرماتے ہيں : اچھے نام سے سرادوہ نام ہيں . جو صفات كمال كے اعلیٰ درجہ یر دالات کرنے والے ہیں۔ اور ظاہرے کہ کسی کال کا اعلیٰ درجہ جس سے او پر کوئی درجہ نہ ہوسکے وہ صرف اس احكم الحالحمين مي كو حاصل ب \_ اسكے سوامخلوق ميں سے كسى كويہ مقام حاصل نہيں

فأذعُواهُ بِها ؛ يعن جب يمعلوم بوكياك الله تعالى كے لئے اسما، حسى بي تو محر لازم بك الند تعالى بى كوپكاردادرانبى اسما وحسىٰ كے ساتھ يكارور

بكارنايا بلانا يدعا كاتر حمه بين جله حاجات ومشكلات كوقت الثد تعالى ساين حاجت طلب كرنااورمصائب وآفات سے نجات دربائى كى در خواست كرنا۔

كارى شريف كى مديث بيد حضرت ابوبرية عددايت بيد حضرت بي كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا ؛ الله تعالى كے تنانونے نام بي ،جو شخص الكو محفوظ إياد )كر لے وہ جنت ین داخل ہوگا۔ ( بخاری ومسلم)

علامدا بن كير فرماتي بي عضرت ابو بروة سه دوايت ب حضرت بي كريم صلى الله عليه وسلم فے ارشاد فرمایا ؛ اللہ تعالیٰ کے سانو وق (اکب کم سو) نام ہیں جو احکاور در کھے گا وہ جست میں جائے گا۔ خداتعالی ور (واحد) ہےاس اے عدد عی جی ور کوپند کر تاہے۔

فسل يده جوعدد دو پرتقسيم مو ده زوج اور جنت كملات بي اجيدد والد احجي وغيره اورجس ين ايكانى موداك باقى رود طاق كبلات بي جيداك سن باج وغيره .

(١) معارف القرآن جلد ٢ يا٩ ع ١١ سورة الإعراف صفيه ١١ (٢) تنسيرا بن كثير جلد ٢ صفحهاه

(r) درد فرائد ترحر جمع الغوائد صفى ۲۹۲

الله تعانی چنکہ جفت سے منزہ ہے اس لئے جن اذکار واعمال بیں افلاص ہو، کہ شائبہ شرک کا اس میں نہ ہووہ اس کو محبوب ہے۔ اور عدد مجی طاق ہو، چونکہ وہ زوجست سے بعید ہے اور یکتانی کے طام ہے اس لئے بیاس کو پیارا ہے اس لئے فرما یا گیا، کہ جن ناموں کے یادکرنے پر دخول جنت کا شمرہ مرتب ہوتا ہے وہ ننانوق میں۔

حضرت منتی صاحب فراتے بی اللہ تعالیٰ کے یہ ننانوں نام پڑھ کر جس مقصد کے لئے دعاکی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اُدُعُونی اُستَجِبُ لُکُم بعن مجمع پکارو (مجرے مانگو) بی تمہاری دعا قبول کرونگا۔ حاجات و مشکلات کے رفع (ختم) کرنے کے لئے دعا سے بڑھ کر کوئی احمٰن تد بیر نہیں۔

ناموں) میں سے بعض کو بعض پر نصنیات دیناجار نہیں ہے۔

یہ حصرات کہتے ہیں کہ :جس روایت بیں اسم الاعظم کے الفاظ وار د ہوئے ہیں وہاں واعظم ، جمعنی عظیم کے بیں اور اللہ تعالیٰ کا توہر نام ہی عظمت والا ہے۔

حضرت ابوجعفر طبری فراتے بی کہ ،اسم الاعظم کی تعیین می آثار مختلفہ موجود بی ۔ میرے نزدیک تو دہ سب بی محیج بی ،کیونکہ کسی روایت سے یہ بات متعین نہیں کی جاسکتی کہ بی اسم سب سے بزدگ ترہے اور اس سے بزدگ تر دوسراکوئی نہیں مطلب یہ جواکہ اللہ تعالٰ کا توہر ایک نام بی اعظم بمعلیٰ عظیم ہے ۔

مصلحت فداوندی بھی کوئی چیز ہے اللہ تعالیٰ سرمی فراتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے تمام نام اسم اعظم ہیں کی منطب کے جمام نام اسم اعظم ہیں کی منطب کے جمام نام کی خاصیت ہے کہ اسکے ذریعہ ہے دعا کی جانے دہ تام کی خاصیت ہے کہ اسکے ذریعہ ہے و دعا کی جانے دہ قبول ہو، تو دہ مخصوص نام اسکے جملہ ناموں ہی مستور ہے اس کا علم کسی کو منہیں دیا گیا۔

بال ؛ اہل علم برر گان دین نے فرمایا ہے کہ ،اللہ تعالیٰ کا جونام بھی اضلاص و محسبت اور استفراق کے ساتھ بکار اجائے گا تو ای بی اسم اعظم کی خاصیت رونما ہوگی ہے

(١) شرح اسما .حسن صلى ٢٥٠ قاضى سيدسلمان منصور بودى (١) درد فرائد ترجم جمع الغوائد صلى ١٩٠٠

بال يمكن ب كه جس طرح سادے البياء اور دسولوں (عليهم السلام الي خاتم النبين صلى
الله عليه وسلم كا وجود مكانات بن بسيت الله شريف ايام بن جمعه كا دن اور داتوں بن شب قدر كا
خصوصى طور پرانتخاب فرايا كيا ہے اسى طرح استخاسماء حسى بن محى كسى ايك نام كا انتخاب فرايا
جو ، گراسكومخفى د كھا ہے ، تاكہ اسكى حرص بنى اسكے سادے بى مقدس ناموں كا ورد كيا جا تادہ اسى
ليخ احاد بيث بويد بن مجى مختلف بيرائ بيرائ بن اشادہ كنايہ سے اس پر دوشتى دالى كتى ہے تاكہ
مصلحت الحديث نويد بن مجى مختلف بيرائ بيرائ الله كا الله الله مصلحت الحديث فرق ناآ نے بائے۔

بے بسی کی حالت بیس زبان ہے اورف باللہ شخ ابوسلمان دارانی فراتے ہیں : نکلنے والا اسم می اسم اعظم ہے اس نے اپ شخ کال سے بوچاک ،اسم اعظم

کونساہ ہو انہوں نے مجے سے پوچھاکر کیاتم اپنے دل کوجائے ہو ہیں نے عرض کیا ہاں اور انہوں نے فرمال و لرزاں ) ہوگیا ہے تو نے فرمال و لرزاں ) ہوگیا ہے تو اسے فرما یا کہ جب تم یہ دیکھوکہ تمہادا دل خداکی طرف متوجدا در فرم ( ترسال و لرزاں ) ہوگیا ہے تو اس وقت اس کیفیت و استفراق کی حالت جس اپنی حاجت مانگو سی (انا بت الی اللہ) اسم اعظم ہے اور میں گھری قبولیت کی ہے۔

را تبور خانقاه کی ایک مجلس می قطسب الانتاد حضرت اقدی شاه عبد القادر صاحب دا تبوری نے حضرت مفتی محدد حسن گنگوی سے دریافت فربایاک مفتی می اسم اعظم کیا ہے ؟ آو حضرت مفتی صاحب نے جواب میں فربایاک ، حضرت اپنی بے کسی و بے بسی محال تذلل ادر افتفاد اورالله تعالی عظمت و جلال محال رحمت و مهربانی کے استحضاد (اس طرح کہ قلب غیر الله کے تصور سے بالکلیہ فال ہواس کیفیت ) کے ساتھ الله تعالیٰ کا جو نام بھی لیا جائے وی اسم الله کے تصور سے بالکلیہ فال ہواس کیفیت ) کے ساتھ الله تعالیٰ کا جو نام بھی لیا جائے وی اسم اعظم ہے میسنکر حصرت اقدس دا میوری نے فربایاک ، بال آپ نے صحیح فربایا ،

بعض اہل علم کا فرمان عمبے کے واسم اعظم سے مراد اسروہ اسم بازی تعالیٰ ہے جسے بندہ اپنی دعاجی شامل کرتا ہے۔ اور خود کو اس کے معنیٰ جس مستفرق کر دیتا ہے۔

بیشک میں وہ حالت ہے جس پر تبولیت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس ( مذکورہ ) قول کوا مام جعفر صادق اور حضرت جند بغدادی کی طرف شوب کمیا گیاہے۔

(۱) مظاہر حق علد مسخدامه (۲) ناقل حضرت مولانامحد فاردق صاحب سرخی مرجب فسادی محودی (۳) شرح اسلاما فسن صغور اور (۳) شرح

بعض مشائخ كافرمان بيكر اسم الاعظم كاصحيح علم توالله تعالى بى كوب مخلوق بن ي كسى كو سيس ديا كيار

نقیہ الامت حضرت منی محمود صاحب ہے سوال کیا گیا کہ: اسم اعظم کے ساتھ ہو دعا مانگی جائے تو دہ اس منظم کے ساتھ ہو دعا مانگی جائے تو دہ اسم اعظم کیا ہے؟ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا ،جب آدی کسی مصیبت میں بہلا ہوتا ہے اور بے اختیاری کے عالم میں اسکی ذبان سے حق تعالیٰ شانہ کو پکار نے کے خال میں اسکی ذبان سے حق تعالیٰ شانہ کو پکار نے کے لئے دل سے جو نام بھی منکل جائے دبی اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کے متعلق اقوال مختلف کا خلاصہ اور جو کچر تحرر کیا گیا اس میں تو اسم اعظم کے متعلق اقوال مختلف کا خلاصہ اور جو کچر تحرر کیا گیا اس میں تو اسم اعظم کے متعلق اقوال مختلف کا خلاصہ ا

معظم کی حقیقت بلاتے ہوئے دو چیزوں کی فرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک تو عالت اصطراری میں اسلامی کی حقیقت بلات ہوئے دو چیزوں کی فرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک تو عالت اصطراری میں بے تاباء کیفیت کا بدا ہوجانا ۔ اصل میں دعاؤں کو شرف تبولیت سے نواز نے میں اسکا بست بڑا دخل ہے ، کیونکہ مصنطر کی دعا کو اللہ تعالیٰ کسی حال میں را سیگال نہیں ہونے دہے ، چاہے دہ کوئی مجی ہو۔ ہور اورکسی حالت میں مجی ہو۔

دوسری چیزیہ کہ: اس مصطربانہ حالت میں لاعلیٰ الصحیین ننانوں اسما، مقدسہ میں ہے اللہ تعالیٰ کا جو اسم مقدس بھی دل کی گہرائی ہے نکے گا (یا دکالے گا) بس وہ تیر بسدف نشانہ پر لگے گا ۔ پینی اسم اعظم کی خاصیت اسی اسم کے ساتھ متصف ہوکر مراد پالے گا۔ اوپر تحریر کئے گئے اتوال کا یہ خلاصہ ہے۔ اب بیمال سے اللہ تعالیٰ کے اسم ذات لیمیٰ لفظ "اللہ" کے متعلق اہل اللہ اور بزرگائی دین کے چند اتوال تحریر کئے جاتے ہیں۔ اس بی حال کے ساتھ قال (یعنی محصوص نام) کی بھی نشانہ ہی کی گئی ہے۔

گئی ہے۔ صاحب مظاہر حق فرماتے ہیں بزیادہ صحیح بات توسی ہے کہ باسم اعظم اللہ تعالیٰ کے اسماء

صاحب مطاہر می فرمائے ہیں ہویادہ سے بات تو یی ہے کہ اسم استمالی کے اسما،
یں بوشدہ ہے۔ تعیین کے ساتھ اسکاکسی کو علم نہیں جیسا کہ لیلت القدر اور جمعہ کی ساعت متبول
و غیرہ ۔ لیکن جمہور علما، کہتے ہیں کہ : اسم اعظم لفظ "اللہ" ہے ۔ اور قطب ربانی سیدنیا عبد القادر
جیلانی کے قول کے مطابق اس شرط کے ساتھ ذبان سے جب "اللہ" ادا ہو تو دل بی اللہ تعالیٰ کے
علادہ اور کچ نہ ہو بینی اسم یا ک کی تاثیر اسی وقیت ہوگ جب کہ اللہ تعالیٰ کو پکاریتے وقت دل ماسوی
اللہ سے بالکل خالی ہو ۔

<sup>(</sup>١) لمنوطات فقيه الاست جلد -اصفي ٢٥ صفرت ملتي محود حسن كنكوي (١) مظاهر حق جلد ٢ صفحه ١٥٥

لفظ "الله" زبان سے ادا

الفظ "الله" زبان سے ادا

وه زباتے بی بی خود ایک لیے مرمد تک بست ی فاقد کشی میں بدارہ بی اسلمیل زفانی ہے مردی ہے وہ زباتے ہیں بی خود ایک لیے مرمد تک بست ی فاقد کشی میں بداارہ بی کہ بھوک کی دجہ ہے ہوش ہو کر ذمین پر گر پڑتا تھا۔ اس ہے براہ کر یہ کہ بھوک کی دجہ ہے باتھ کے ناخن کا دنگ بھی حنیر ہوچکا تھا۔ ایک دن میں نے کہا کہ یااللہ اگر کے تیرااسما عظم معلوم ہو تا تو می شدت فاقد میں آئے اسم اعظم کے واسطے دعا کر تا۔ اس قسم کی پیشا ہوا تھا کہ اتفاقا فرشد نما دو بزدگ بریشانیوں کے عالم میں ایک مرتبہ دمشق میں باب البرید پر بیٹھا ہوا تھا کہ اتفاقا فرشد نما دو بزدگ میں آئی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے تھے نظر آئے ،اور وہ سیدھ میرے سامنے آگر کھڑے ہوگئے میں سمجھ کی دائی مرتبہ دمشق میں باب البرید پر بیٹھا ہوا تھا کہ کوڑے ہوگئے میں سمجد میں داخل ہوتے ہوئے وہ تھے نظر آئے ،اور وہ سیدھ میرے سامنے آگر کھڑے ہوگئے میں سمجھ کی داخل میں فیلے میں ایک مرتبہ در قبل میں ایک مرتبہ در قبل ہوئے ہوئے۔

میرے سامنے کوڑے ہوکر ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ : کیا تم ہے چاہتے ہوکہ بی اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم سکھاؤں ؟ دوسرے نے کہا ، ہاں ضرور سکھاؤ ؛ فرغانی صاحب اسکے سالا شی تھے ہی۔ فورا اسکی طرف کان لگا کر ہمہ تن متوجہ ہوگئے ۔ چنا نچ ایک نے کہا ، کو " یا اللہ " دوسرے نے کہا کہ بس می نے سکھ لیا الت کہ کر وہ دونوں وہاں سے جانے گئے ، تو پھر ان بی دوسرے نے کہا کہ جسیاتم (یا اللہ ) کہتے ہوویسا نہیں ہے بلکہ صدق دلجا ، کے ساتھ کہا جائے تب وہ اسماعظم ہوگا ۔

شیخ ابو بکر فرفانی فراتے ہیں، صدق ولجا، کے معنی یہ ہے کہ اسکے کہتے وقت کہنے والے کی کیفیت ایسی ہو جیسا کوئی گہرے سمندر میں بے یاد و مددگار دوب رہا ہواور کوئی اسکو دیکھنے اور بھانے والا مجی نہ ہو ایسی ہے نہادگی کی حالت میں اخلاص کے ساتھ بلبلاتے ہوئے دل کی گہرائی سے جو لفظ الله من الم ہوں ہوگ ہو سے جو لفظ الله منکالتا ہے ہیں وہی اسم اجتم ہے۔ ایسے وقت جو مجی دعاکی جائے گی مقبول ہوگ ہو مانگا جائے گارہ مطاکرا جائے گا۔

منصور اوری فراتے ہیں،اسم عظم لفظ اللہ ہے، میں ایک اسم بیما ہے جسکا اطلاق کسی دوسرے پر نہیں کیا جاتار اور میں اسم ہے جسکی جانب جلد اسماء کی صفت کی جاتی ہے۔ (شرع ہما، انحنی مؤدہ) سید ناجیلانی فرماتے ہیں ایک بیررگ آدی ملک شام میں ایک مسجد میں جا بیٹے اور دل بی دل میں دعا اور یہ تمناکرنے لگے کہ کاش مجھ اسما عظم معلوم ہوجاتا، بس اٹنا تصور کرنا تھا کہ فورا اس

١) قصص اللولياه ونزبسة العبانين قرحه دوصنة الزيامين جلده صنوا الام يمني ٢٠) في من يزواني صلو ١٦١٠

وقت انہیں دو آدمی آممان سے اترتے ہوئے نظر آئے اور آکر اسکے سپلویں آ بیٹے انمیں سے ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ : کیوں ہی ، تم اسم اعظم سکھنا چاہتے ہو ؟ دوسرے نے جواب دیا کہ بال ! سلے نے کہا کہو" اللہ" سی اسم اعظم ہے۔

یه مکاله س کراس شامی بزرگ نے مجاکہ او! الله کے بندو!اسکو تو ی بمیشه بی کہا کر تا ہوں گر اسم اعظم کی جو محصوصیت اور تاثیر ہے (فوراً قبولیت کی) وہ توظاہر ہوتی نہیں ، یہ سنکر آنے والوں نے جواب دیا کہ : بات ایسی نہیں بلکہ بمارا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ لفظ اللہ "اس طرح کہو کہ قلب میں دوسراکوئی بھی نہ ہواس وقت اللہ " کہنے کا اثر ہوگا ۔ بس اتنا کہنے کے بعد وہ دونوں آسمان پر

صفرت منی محمود گلوی صافب نے فرمایا کہ: عامیۃ علما و مشائخ لفظ "اللہ" کواسم
اعظم کہتے ہیں ۔ قطب عالم حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائپوری کے زمانے ہیں مولانا واجد علی
نامی ایک بزرگ تھے جنکو کشف قبور مجی ہوتا تھا انہوں نے مجے سے (حضرت منتی گنگوی ہے)
فرمایا تھا کہ: اسم عظم لفظ "اللہ" ہے اور یہ مجھے حضرت میکا یئل علیہ السلام نے بتایا ہے۔
الیے با محال حصر الت اسم عظم دیا جاتا ہے گئے ہواسم اعظم جانے تھے اسکے پاس جاکر کہا کہ: حضرت مجھے
کو اسم اعظم دیا جاتا ہے گئے ہواسم اعظم جانے تھے اسکے پاس جاکر کہا کہ: حضرت مجھے
اسم اعظم محماد یہ نے فردیافت کیاکہ : کیا تم میں اسکی المیت اور قوت بردافت ہے اس فقیر
نے کہا کہ بال ہے! بزرگ نے فرمایا کہ ست انجا۔ گراسم اعظم سکھنے سے سلے تم شہر کے فلال
دروازہ برجاکہ بیٹے رہواور دہاں جو کھ واقعہ پیش آئے دود یکھنے کے بعد مجھے حقیقت حال کی خبردو۔

چنانچہ وہ وہاں چلاگیا۔ کچودیر کے بعداس نے دیکھاکد ایک صنعیف العرکزور بڑے میاں اپ گدھے پر لکڑیاں لادے لکڑی کے سہارے چلے ہوئے جنگل کی طرف سے آرہ بیں۔ جب دہ دروازہ پر سونچے تو ایک سپائی نے اسے پکڑ کر اسکی ساری لکڑیاں جھین لیں اسکے علادہ اسے ہاتھوں اور لاتوں سے مارمار کر وہاں سے خالی ہاتھ نکال دیا۔ وہ لکڑیار امار کھاکر خالی ہاتھ وہاں سے جل دیا۔

اسم اعظم سکھنے والے نعیر نے اس بڑے سیاں کی مظلومیت پر ترس کھاتے ہوئے حیران و پریشان غم و عصد میں وہاں سے آگرا پی آنکھوں دکھیا حال اس بزرگ کو سنا دیا ۔

١) لمنوكات فتي الاست جلد ١ صنو ٢٠ (٢) قصص الادلياه وزبسة السباتين ترحدد ومنسة الرياصين جلده صنو ١١١

شیخ نے دانعہ سن کراس نفترے دریافت کیا کہ اگر تمہیں اسم اعظم معلوم ہو تا تواسیے وقت علی تم کیا کرتے ؟

اس نے کہا کہ اگر مجھے اسم اعظم معلوم ہوتا تو اسکے دسیارے ایسے ظالم سیابی کی بلاکت کے لئے صفر در بددعا کرتا ، بیستکر شنے نے کہا کہ ،اسی لکڑی والے مظلوم بڑے میاں بی سے بی نے اسم اعظم سکھا ہے و کھولیا بی نے اہم سی سیار و تحمل کی الجسیت نہیں ہے۔ جاؤ ا بناکام کرد۔

اسکے بعد شیخ جعفر یمنی یافتی فرائے بیں اسم اعظم سکھنے والوں بیں ایک فرف بڑے صبر وصبط اور قوت برداشت کی طاقت و ملکہ بوناچاہے ، تو دوسری جانب اپنے پرائے موافق مخالف مسلم ، غیرمسلم جملہ مخلوق فدا کے ساتھ ذیادہ سے ذیادہ مہر بانی از محمل شغفت و محبت ، غرض جمیح اوصاف میں اور افلاق کر بمانہ سے متصف ہوناچاہے ، دورنہ بات بات بی بدلہ لینے یا بددعا کرتے درہنے سے نظام عالم درہم برہم ہو جائے اور یہ مشیت ایزدی کے بھی فلاف ہے ۔ اللہ تعالی اپنے جن برگزیدہ بندوں کو یہ نعمت عظلی حطا فرائے بین انسین اس لکو بارے کے انتد مذکورہ اوصاف سے برگزیدہ بندوں کو یہ نعمت عظلی حطا فرائے بین انسین اس لکو بارے کے انتد مذکورہ اوصاف سے بھی متصف فرادیے جن

اسم اعظم قر آن مجید کی روشنی میں اصادیث بوید ، اقوال صحاب اور اکابرین است کے ارشادات گرامی کی روشنی میں قرآن مجید میں اسم اعظم تلاش کیا گیا تو چند آیات کریمداسکے متعلق نظر کے در یہ جو چیش فدمت ہے : -

ترجمہ: آپکے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ آپ پاک بین بین بیشک قصور دار بول۔

تشرع بس انسول في اندهيرون ين بكادا ( دعاكى )ك

لَا إِلْهُ إِلَّا أَنْتَ سُبْحِاً نَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ بِإِنْ الْمُورة الْبَيَاءَ آيت ، «

آپ کے سواکوئی معبود نہیں ،آپ (سب نقائص سے) پاک ہیں بیٹے کے تصور وار ہوں ، میرا تصور معاف کرکے اس شدت سے نجات دیجے ،سوہم نے انکی دعاقبول کی اور انکواس گھٹن سے نجات دی ۔ اور جس طرح دعاکر نے سے حضرت یونس علیہ السلام کوہم نے نجات دی ای طرح اور ایمان والوں کو بھی کرب اور غم سے نجات دیا کرتے ہیں۔ (بیان القرآن جلد ۲ صفحہ ۱۳۹) حضر نت سعدا بن ابی وقاعی فرماتے ہیں ، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمادے سامنے حضر نت سعدا بن ابی وقاعی فرماتے ہیں ، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمادے سامنے

(١) تنسير ابن كثير جلد م يا ١١ سورة الانبيا. آيت ١٨

دعا کے متعلق کچ فرما ہی دہ بھے کہ : درمیان جی ایک امرابی (دیباتی ) آگے اور دسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مشغول فرمالیا اس جی کافی وقت گزرگیا ، پھردسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے دوانہ ہوگئے رہی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے ہولیا ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم البین دراقدس کے قریب سی گئے ، تو تجھ ڈرمحسوس ہواکہ کہیں آپ اندر نہ چلے جائیں ، توجی نے ذور ذور سے زمین پر قدم مار کرچلنا شروع کیا ، میری جو تیوں کی آبٹ سن کردسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کر ، کون ابواسی ؟ (یعنی صفرت سعد بن دقاص ) جی نے مرض وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کر ، کون ابواسی ؟ (یعنی صفرت سعد بن دقاص ) جی نے مرض کیا کہ جی بال یا دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیں ہوں ،

رسول کریم صلی الندعلیہ وسلم نے بوچھا کیا بات ہے؟ می نے عرص کیا؛ یاد سول الند؟ آپ نے اول دعا کا ذکر فرمایا تھا کہ درمیان میں دہ اعرابی آگئے جس نے آپ کو اپن طرف مشغول کرلیا جس

کی وجے وہ بات رہ کئی ہے

کی تھی، لینی الاالیہ الله النت میر حصور صلی الند علیه وسلم کے قربایا استواجو بی مسلمان بس سی معاملہ میں جب کمی معاملہ میں جب کمبی اپنے دب سے یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ صرور قبول فربالیتے ہیں ۔ یعنی مذکورہ آیت پڑھنے کے بعد جو دعا مانگے وہ قبول فرمالیتے ہیں۔ (ترمذی۔ سنداجمد)

عضرت سعد فراتے بی میں نے دریافت کیا کہ: یارسول اللہ: (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ دعا حضرت سعد فراتے بی میں نے دریافت کیا کہ: یا دسول اللہ: اسلام بی کے لئے خاص تھی یا تمام مسلمانوں کے لئے عام ہے ؟ دسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا استکے لئے خاص اور تمام مسلمانوں کے لئے عام ہے جو بھی بید عاکرے۔

كياتونے قرآن عي نہيں پرما؟.

فأستَجْبُناً لَهُ وَنَجَيَنهُ مِنَ الغَمِرِّ وَكَذَ أَلِكَ نُنْجِى المُوْمِنِيْنَ إلى الرقالا بياء آيت ٨٨

کمٹن سے نجات دی اور ہم اس طرح ایمان دالوں کو نجات دیا کرتے ہیں (بیان افر آن)

ترجمہ: سوہم نے انکی دعا قبول کی اور انکو اس

حضرت سعدا بن وقاص عدد مرى روايت ب ، حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، يونس

(١) ابن إلى حاتم (١) معراج المؤمنين صفي ١١٠ صوفى عابد ميان عثانى والجميل.

علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے محیل کے پیٹ می کی تھی دہ دعاکی قبولیت اور رنج وغم دفع ہونے کے الت اكسيرا عظم ب- قرآن مجيدين ب جب يونس عليه السلام في اندهيرون بين لآولهُ الأَانْتُ الله کہا تب نجات دی ہم نے یونس علیہ السلام کوغم ہے اور اس طرح تمام مسلمانوں کو نجات دیتے رہیں كر (الوداؤد الترغيب)

انہیں صحافی سے تبسیری روایت اس طرح وارد ہے: حصرت بن کریم صلی الدعلیہ وسلم نے فرما یا: بونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مجھل کے پیٹ ہیں مانگی تھی کسی مسلمان نے کہمی اس كلمدكے ساتھ دعانہيں مائل مگريدك بي شك الله تعالى في اسكے لئے قبول فرماليا يد سنكر اكب صحابى نے عرض کیا کہ: یا دسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا یہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لئے ى خاص تھى ياتمام مسلمانوں كے لئے بھى عام طور پر ہے جاتو خود حصنور صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: كيا توف الله تعالى كاس قول كونهين سنا ، و كذالكِ مُنجى المؤمنين اوراى طرح بم مسلمانوں کو نجات دیے وہیں گے۔ (ترمذی نسانی حاکم)

ہرزمانے میں ہرمقصد کے | صرت منی صاحبے فراتے ہیں : حضرت یونس علیہ لئے یہ دعب مقبول ب السلام کی دعا ہرزانے می ہر شخص کے لئے اور ہر مقصد

كے لئے متبول ہے اور استدالل كے طور ير آيت كريرو كذاكيك ننتجى المؤمنين تحرر فرائى . یعن جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو غم اور مصیبت سے نجات دی تھی ای طرح ہم سب مؤمنین کے ساتھ مجی ہیں معالمہ کرتے رہیں گے جبکہ وہ صدق و اخلاص کے ساتھ ہماری طرف متوجہ

موں اور ہم سے پناہ مانگس ۔ (ترخدی واحد)

حضرت كثيرا بن سعيد فرماتے ہيں ، بين في حضرت حسن بصري سے يو جھا ، اے ابوسعيد اخدا كااسم اعظم جب اسك ساته دعاك جائے تو الله تعالىٰ اسے قبول فرماليں اور جب اسكے ساتھ سوال كيا جائے توعطا فرمادے وہ کیا ہے ؟ حضرت حس بصری نے فرمایا ،برادرزادے کیا تم نے قران مجمد ين دعائے يونس عليه السلام نہيں ديكمي ، مجر حصرت نے فرمايا : سي خدا كا ده اسم اعظم ہے كہ جب اسكے ساتھ دعاكى جائے تو دہ اسے قبول فرمالىتا ہے اور جب اسكے ساتھ مادگا جائے تو وہ عطا فرمادية بي \_ ( رواه ابن الى عاتم)

(۱) انوار الدعام المارن الحادي صنى الماء صغر عصار عضرت تعانوي (۲) معارف القرآن جلده صغير ۲۲۳

حصنور صلى الله عليه وسلم في عادف دباني شيخ ابو عبد الله العربي فراتي بي فرما يااس اس طرح يومو ين ايك دات خواب عن دسول كريم صلى الله عليه

وسلم كى ذيادت سے مشرف بوا اور يى في آب صلى الله عليه وسلم سے عرض كياكه : يادسول الله ! میری ایک حاجت ہے می کیا کروں جرسول کر ممصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ، دو گاند ادا کرو اور افطے چاروں سجدوں میں چالیس چالیس مرتب (بعد تسبیح سجدہ) دعامتے یونس پرمعو انشاء اللہ تعالیٰ تمیاری مراد ست جد بر سے گی چنا نچ ادشاد گرای کے مطابق عمل کرنے سے میری حاجت بوری

اس داقعہ کو نقل کرنے کے بعد عارف صوفی عابد میاں ڈا جمیلی فرماتے ہیں : جس کسی کو کوئی حاجت در پیش ہوتودہ :بعد نماز عشا ،اکتالیس دن تک حضور صلی الله علیه وسلم کے ارشاد کے مطابق روزان سوتے وقت دو گار برصے رہا کری اور جاروں مجدوں می جالیس جالیس مرحب دعائے ہونس بلاناغ پر صعة رباكري و توانشا والله تعالى تحور سے بى دنوں من فتح مندى كى علاستى نظر انے كے كادر اکتالیس دن ختم بھی نہ ہونے پائیں گے کہ اللہ تعالی کے نصنل و رحمت سے حاجت بوری بوجائے گ حضرت تعانوی فرماتے میں اس دعائے بونس می اسم اعظم مخفی ہے جس مصیب و بلاس پڑھ كردعاكى جائے كى توانشاء الله تعالى يرصف والاعظيم فائده اشحائے كا\_ (اعمال قرآنى جلد اصفحد م

حضرت اسماء بنت يزيد سے روايت مصور صلى الله عليه وسلم نے فرما يا والله تعالى كا اسم اعظمان دو اعول على إلى الله ، الله كا إله الأهو الحق العَيْد م ١٠١٥ و الهكم إله و الحد، لآالة الا موار حمل الرّحيم (ابوداود رزني نساق)

حضرت الى امامة سے روایت عیرك ، حصور الدس صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، الله تعالى كاوه اسم اعظم جسك ذريعه دعاكى جائے تو وہ قبول ہو ، وہ قرآن مجسد كى تين سورتوں ميں ہے : (١) سورة بقره (٢) سورة آل عمران (٢) اور سورة طه (١ بن ماجه)

علام الم دازي فرماتے بي ، تينون سورتون عن تلاش كرنے كے بعد ؛ النعني الْقيدوم معترك پایاادراس قول کو توی اور معتبر سلایا ہے۔ رازی فراتے بی بیہ بردواسم آ وہ بی کے عظمت ربوبیت پر دلالت جس قدر ان میں پائی جاتی ہے اتنی دیگر اسم آ میں نہیں۔

(۱) سوارج المؤمنين صنى ۱۱۱ (۲) انواد الدعار المهادي صنى ۱۲ (۳) دود فرائد صنى ۱۲ (۳) شرح اسار الحسن صنى ۱۳ سيد متصور بودى

حضرت عقب ابن عائر کہتے ہیں : ہی ایک مربی حضرت دسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
جارہا تھا اختاع داہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا : اے عقب پرمعوا ہی نے مرض کیا ، کیا

پرمعوں ، تعودی دیر خاموشی کے بعد بحر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، اے عقب پرمعوا ہی نے مرض کیا ، کیا

مرض کیا یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں کیا پرمعوں ؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ؛

مورہ فلق ، جی نے بیاوری سنادی ، توقف کے بعد بچر فرایا اے عقب پرمعوا مرض کیا ، کیا پرمعوں ؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ؛ سورہ ناس ، بی نے بیمی سنادی ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ؛ دوسرے کی اند مانگے

مورہ فلی اللہ تعالیٰ ہے ) سوال کرنے والے کے لئے اسکے (ان دونوں سورتوں کے ) مانند مانگے

مورہ فیری نے دوسرے کلمات نہیں ،ادر بناہ مانگے والے کے لئے اس کے مانند بناہ کے دوسرے کلمات نہیں (دواہ نسائی)

فسائدہ: بعنی شیاطین جن وانس کے شرورے حفاظت کے لئے اے صبح و شام حفاظت کے لئے اسے مبع و شام حفاظت کے لئے پڑھ سکتے ہیں اسکے علاوہ دعا کے مشروع بیں اسے پڑھ سکتے ہیں اسکے علاوہ دعا کے مشروع بیں اسے پڑھ سکتے ہیں۔

\*\*\*\*\*

اب بهال سے احادیث بویہ اور ادعیہ صحابی روشی میں اسم اعظم العظہ فرمائیں ، ر حضرت بریدہ اسلی فرماتے ہیں ، حضرت دسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سر برایک صحابی کوان الغاظوں کے ساتھ دعا کرتے ہوئے سنا ، اللّٰهُ مَ إِنّی اُسْتُلُک بِائِی اَشْهُدُ اُنْک اُنْت اللّٰهُ لَآ إِلَٰهُ الاَانْت الاَحد الصّد الّذِی کم یکلد و کم یو کد لا یہ سنکر صفرت دسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ ، تسم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے ، اس نے اللہ تعالیٰ سے اسکے ایک فرمایا کہ ، تسم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے ، اس نے اللہ تعالیٰ سے اسکے ایک حضرت تعانیٰ ابن کیر ، یرکات احمال ترجہ فضائل الاحمال صفرہ احافظ العدی (۱) الوار الدعاد ، بڑے اسم اعظم کے ساتھ دعاک ہے (جسکی خاصیت یہ ہے کہ)جب اسکے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیدیا کرتے ہیں اور جب اسکے ساتھ دعاکی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمالیتے ہیں (ابوداؤد، ترذی فسائی عاکم)۔

علام المحافظ ابن جر فرماتے بیں اسم اعظم کے سلسلہ میں سند کے اعتباد سے اس خد کورہ صدیث کو سب پر ترجیج ہے۔

صحابے نے عرض کیا :الله اور اسکے دسول بی بستر جانے میں درسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا

(١) تنسير موابب الرحن جلده يا وصفى ١٠٠ (١) انوار الدعاء ابنامه الهادي صفى عاصفر ٢٥٠ من حضرت تحانوي وور فرائد صفوه ٢٠٠

قسم ہے اس دات کی جسکے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ما نگی اسکے اسم اعظم سے

(جسکی خاصیت یہ ہے ) کہ جب اسکے ذریعہ سے دعا ما نگی جاتی ہے تو قبول فرما تا ہے اور جب اس کے ذریعہ سے کوئی در خواست کی جاتی ہے تو وہ عطا ، فرما تا ہے (ابوداؤد ، ترخدی ابن ماجہ احمد)

آسمان کے ستارول احضرت شخ سری بن یمی (جو قبیلہ طے میں سے تھے ) فرماتے ہیں ،

میں لکھا ہوا دیکھا اللہ کے ایک بڑے برگزیدہ بندسے تھے ، وہ بار بار اس طرح دعائیں مانگا کرتے تھے کہ ، یا اللہ آپ مجے اپنا وہ مقدس نام دکھا (سکھا) دیجئے کہ جب اسکے ساتھ دعا کی جانے تواسکی برکت سے قبول ہوجائے ،

\*\*\*\*\*

اب ميان \_ اسماعظم اسماجتى كى شكل بن ملاحظ فرائي :

تفسیرا بن کیری حضرت آبن عباق ہے منتول ہے : الکھنی الْفیوم یہ الله پاک کا اسم اعظم ہے اسلام فرالدین دادی فرائے ہیں : جنگ بدد کے موقع پر سخت ہے چینی پریشانی ادر بے قرادی کی حالت عی دسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے سجدے میں مرمباد ک دکھ کر اسی اسم اعظم کے ذریعہ باد باد دعا فرمائی تھی اور اللہ تعالی نے شرف قبولیت سے نواز اتھا۔

(۱) انوار الدعار ما بهنامه المحادي صنى ه و مصنوع البيصنوت تعانوي معراج المؤمنين صنى ه و مصوفي عابد ميان والمجسيل (۲) معادف القرآن جلد اصنى ۱۲۳ (۲) معراج المؤمنين صنى ۱۱۵ و ۱۱۵ و بالند صوفى عابد ميان عثماني فقضيندي والمجسيل منسر قرطی نے حضرت عائشہ سے مرفوعاً نقل فرما پاہیے کہ : آصف بن برخیا ، نے جس اسم اعظم كوسيد عدعاكي محىوه ياحنى يا فيوم تعاد (الدعاد الم قرطين) سوال اور دعسا میں فرق اس بائ می اور دعائے یونس علیہ السلام کے تذکرہ می کئ جگوں پر دو جملے الگ الگ مرقوم بین مثلا جب اسکے ساتھ دعا کی جائے تو قبول فرمالیں اور جب اسکے ساتح سوال کیاجائے توعطا فرمادے ، تواس سے معلوم ہواکہ سوال اور دعا میں قدرے فرق ہے۔ توبعض علما. كرام نے اسكے جواب مى فرمايا : سوال كے معى تو بي طلب كرنا (كسى سے كوئى چز مانگنا) جیے کا جائے اللّٰہُمّ اعْطِنِی اے اللہ تجے فلال چیز عطافر ما اسکے جواب بی اللہ تعالٰ کی جانب سے عطاکر ناہے بینی اسکی مطلوبہ چیزدینا (ماصل ہوجانا المجاناب)

اور دعا کے معنی بیں یکارنا جیسے کہا جاتے یا اللہ اور اسکے جواب می اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجابت بعن قبول كرناب بيسي الله تعالى بندے كى بكارىر فرائے كُنگ يا عُبدى بال اے ميرے بندے میں حاصر ہوں اجابت کے معنی یعنی دعا (درخواست) نے مقام قبولیت توحاصل کرلی ،گر عطا كامعالم منشأ فداوندى يرموقوف ہے كد فورى طور يرفے يا ديرے لے بيتشريح فرمانى ہے

صاحب مظاہر حق نے سوال اور دعا کی۔

نگاہ پھیرنے سے سیلے بلقسی اسدنا جیانی فراتے ہیں ،جب مکد بلقس نے حضرت کے تخت کو لاکر رکھ دیا ۔ سلمان علیہ السلام کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دے اور

مك سا، (يمن إس بيت المقدى ( فلطن )ك فرف حضرت سليمان عليه السلام ك پاس آنے کے لئے روانہ ہوگئ اسکی خرود مد پرندے نے حضرت کودی تواس دقت حضرت سلیمان علیہ

السلام فياسي ملك كي ذر دارون عن سيرس ابل علم كو بلواكر فرمايا:

كياتم من سے كوئى ايسا بھى ہے جو بلقيس كے سال آنے سے سلے اسكے تخت كولاكر ميرے سامن حاصر كردي: اس وقت كتاب الله كالكيب ست براعالم كفرًا جواج اسم اعظم جانت تحاوه كيے لگا بي الله تعالى سے دعاكر نے كے بعد اس تخت كواس جن ( جنات ) سے مى يہلے لاسكتا بول جو حضرت كى مجلس ختم مونے سے ملے لانے كے لئے كردبا ہے ، بلك ميں اس اتى جلدى لاسكتا موں کہ جتی در میں ایک نظروالی اجاتی ہے۔

<sup>(</sup>١) مظاهر حق شرح مشكوة شريف جلد ٢ صفي ٥١٥ (١) غنية الطالبين صفي ٢٠٠٠

قرآن مجدیس اس واقعہ کو بیان کونے کے بعد انکے الفاظ می نقل فرادے انا آتیک به قبل آن یو قد الیک طَر فک ( پا ۱۹ سورة النمل آیت ۴۰) ترجمہ بی السے دیتا ہوں تیرے پاس اس کو اس سے بیلے کے بھر آئے تیری طرف تیری آنکو۔

اس عالم کی بات س کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ، اگر تو ایسا کرد کھلے تو تو فالب و فات ہوگا ، وگا ،

داوی مجے ہیں کہ ، بلقیس کا شاہی تحنت جس جگہ دکھا ہوا تھا اسی وقت وہاں ہے زمین علی دخس کر وہاں ہے فاتب ہو گیا اور اسی وقت ( بزاروں میل دور ہے ) سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے پاس آکر باہر شکل آ یا اسکے بعد بلقیس مجی درباد میں حاضر ہو کر آ بکے صلیف با ادب محرمی ہوگئی فوسٹ، آصف بن برخیا ، بن شعیان نے جو شرط لگائی تھی کہ آ کی نگاہ کے واپس لوئے ہے بہتے تخت کے اور بعضوں نے اور اس نگاہ کو وہاں ہے دوسری طرف منتقل فرائیں اس انتقال نظر سے پہلے تخت کو میں لے آؤنگا اور اس نگاہ کو وہاں ہے دوسری طرف منتقل فرائیں اس انتقال نظر سے پہلے تخت کو میں لے آؤنگا اور اس نگاہ کو وہاں ہے دوسری طرف منتقل فرائیں اس انتقال نظر سے پہلے تخت کو میں لے آؤنگا اس علام شیرا حمد حمثانی و غیرہ حضرات نے اس صحائی کی کرامت کھی ہے اور بعضوں نے اسے اسم اعظم کی تاثیر بتائی ہے۔ و اللہ اعلم .

اس نام كى بركت سے الوكرام صلى الله عليه وسلم في الك صحابى كويادُا المجالال و مرادي بر آتى بي

صاجت ہو وہ انگو ، چ نکہ اب تیزی دعا (اسُ اسم اعظم پڑھنے کی بر کت ہے) مقبول ہوگی۔ منزت علی کرم اللہ وجر فرماتے ہیں : یکا ذا السُجالاً کی و الایکٹر اُم پڑھنے ہے انسان کی دعا قبول ہوجاتی ہے اور اسکی بر کت ہے آدمی کی سرادی ہو آتی ہیں ۔

حضرت معاذا بن جبل ب ردایت ب حضور اکرم صلی الله علیه وسلم في الک شخص کویا ذا المجلال و الایکر کم کہتے ہوئے سنا تو آپ صلی الله علیه وسلم في فرمایا ، تیرا کہنا قبول کرایا گیا ، اب ایناسوال کرلے (یعنی جو جاہو وعامانگ او قبول کی جائے گی) (دواہ تریزی)

(١) تغرير بن كثير جلد مصنى ١٩ (١) معراج المؤمنين صنى ١٥٠ (٣) غنية المطالبين صنى ١٣٠ (٣) انوار الدعاء وابتار الحادي-

امام فرالدین دادی نے فرمایا کہ :اُلومیت کے لئے جس قدر صفاتِ معتبرہ ہیں ہے اسم ان سب پر شامل ہیں " جلاک " میں جلد صفات سلبیہ آجاتے ہیں اور " اکرکام " میں سب اصافات جوتیہ سے استہ میں۔

ہم مربی ہوا کرتا ہے ۔ اسم مربی ہوا کرتا ہے ۔ اسم مربی ہوا کرتا ہے ۔ اسم مربی ہوا کرتا ہے ۔

یونس علیہ السلام) میں بھی اسم استخطم ہے ؟ تو حصرت اقدس دائیوری نے فرمایا :اس سلسلہ میں میرا خیال اور وجدان اور ہے۔

فرمایا : اول بات توبیہ ب کہ خدا کا ہر نام اسم اعظم ہے گر اس شخص کے لئے جسکا دہ اسم اعظم مرنی ہو، پھر دہ اسکوکر لے ( یعنی پڑھ لے بیادر دکر تارہ ہے ) تواہے اس سے نفع ہوتا ہے۔

مولانا گلزارصاحب نے دریافت فرمایا کہ : حضرت اس سے دنیا کا نفع مراد ہے یا آخرت کا ہ تو حضرت اقدس دائیوں نے فرمایا دنیا اور آخرت دونوں اس بی آگئے ۔ کیونکہ : ایاذ نے جب سلطان محمود ( غزنوی ) کو لے لیا تو بحر جیرے موتی اور جواہراست کی صندو توں کی لوث بی دیگر دنیا دار وزراؤں کے ساتھ اے شر کیے ہونے کی اب صروت نہیں دبی جب سلطان ہی کوا پنالیا تو گویاسب کچیل گیا۔

اسکے بعد حضرت رائبوری نے فرمایا ، ہر شخص کا ایک اسم مرتی ہواکر تاہے۔ اگر اپنے مرتی اسم (نام) کواگر کافر بھی پڑھے تو اسکی استعداد کے مطابق اسکو بھی فائدہ ہوگا۔ مگر غیرمسلم کو اور قسم کا ہوگا اور جوفائدہ مؤمن کو ہوگا وہ اور طرح کا ہوگا۔

خادم نے پیر سوال کیا کہ : حضرت اپنا اسم مربی معلوم کرنے کا کوئی اصول اور طریقہ ہے ؟ تو حضرت پیر ومرشد نے فرما یا کہ : ہال اسکے معلوم کرنے کے دو طریقے ہیں : اس بحث کو بی بیال تھند چوڑ دیتا ہوں "اسکی مزید تفصیل مجانس حضرت اقدس دائوری صفحہ مدم پر مرقوم ہیں ، طالبین حضر ات مراجعت فرماسکتے ہیں۔

فَ اَنده، حضرت اقدس رائوریؓ کے ارشادگرامی سے ایک گرکی بات مطوم ہوتی اورضمیر مجی اے قبول کرتا ہے۔ ہرانسان کی طبیعت ، صلاحیت ، اور اسکے اپنے واتی ناموں کے ساتھ مناسبت

(۱) مجالس حضرت دا تيوي منفي هه ۲ مرحب حضرت مولانا جبيب الرحمن صاحب دا تيودي."

ر کھنے والا اللہ تعالی کے اسما ، حسن میں سے کسی مذکسی مربی اسم کا کشکش اور جوڑ منجانب اللہ صرور جوتا ہے ، اور جونا مجی چاہئے۔ اس اسم مربی (اسم اہی) کے ورد سے انوار است و برکات کا ظہور ہوتا رہے گا ، اور اسکے ساتھ دعا مانگنے سے انکی دعائیں قبول جوتی رہے گی۔

مگراس مربی اسم کا معلوم کرناید براا اہم اور مشکل مسئلہ ہے۔ بدعا شقان دسول (صلی اللہ علیہ دسلم) عادف باللہ اور اصحاب جسیرت کرسکتے ہیں اس لئے قرآن مجدد بی معیت صاد قین بعنی ابل اللہ اور بزرگان دین کی صحبت کو صروری فرمایا گیا ہے۔ بلکہ مجدد ملت حصرت تحانوی ؓ نے تو اہل اللہ کی صحبت کو اس زمانے ہیں فرص عین فرمایا ہے۔ ال

اسم اعظم اور حصرت عائشه صدیقه استان مانشه صدیقهٔ فرماتی ہے : حصور صلی الله عليه وسلم في الك دن يه فرمايا واست عائشه وكميا تمين معلوم ب كه الله تعالى في محجه ابنا وه نام سلّادیاکہ جب اسکے ساتھ دعائیں کیجائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمالیتے ہیں۔ حصرت عائشہ فرماتی ہیں کہ يس في عرض كيا: يارسول الله: ميرے مال باب آب ير قربان جون آب وه مقدس نام مجهم سكما ويجة؟ تورسول كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا : اس عائشه وه تمهادس لي مناسب نهين ب- اس جواب سے میں ممکنین ہوگئ، اور تھوڑی دیر ایک طرف جا بیٹھیں (جب دل ندماناتو) بچر ہیں اٹھی اور جاکر آپ صلی الله علیه وسلم کے سر ( پیٹانی ) مبارک کوبوسددیا اور منت سماجت کر کے میں فع وص كياك : يارسول الثدوه مقدس نام محيسكماد يجة ، آب صلى الشدعليه وسلم في محروى فرما يا اے عاتشہ دہ تمہارے لئے مناسب نہیں، کیونکہ (شامد) تم اس کے دربعہ دسیاکی کوئی چیز طلب کرلو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں: (جب میں مالوس ہو گئ تو) پھر میں اتھی وصو کیا وو گاند ادا کرکے إس الرح دعا ما على ، الله مُم إِنّ الْمُعُوكُ الله ، و اَدْعُوكَ الرَّحْمَنِ ، و اَدْعُوكَ الْبُرّ الرَّحْيمُ ، و أَدْعُوكَ بِأَسْمَاتِكَ الْحُسَنِي كُلِهَا ، مَاعَلِمْتُ مِنْهَا ، وَمَالْمُ أَعْلُمْ أَنْ تَغْفِرُ لِي وَتُرْتُحُنِيل ، حصرت عاتث فرماتی ہے : که میری اس دعا کوس کررسول کریم صلی الله علیه وسلم نے مسکرا دیا . اور فرمایاکہ:اے عائشہ:وہ (اسم اعظم) بے شک تمہاری اس دعایس ہے۔جس کے ساتھ تم نے دعا مانگى يى دروادا بن ماجه)

ای سلسلدی ایک دومری دوایت قدرے تغیر کے ساتھ اس طرح آئی ہے .

<sup>(</sup>١) انوار الدعاء المهنامة -الحادي -صفحه ١٠٥٨ صفر ١٣٥٠

حضرت انس سے دوایت ہے : ایک مرتبد رسول اللہ صلی النہ علیہ وسلم حضرت عائث کے پاس تشریف للنے ، تو انسول نے عرض کیا یار سول اللہ ؛ میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں ، آپ بھی اللہ کا دہ اسم اعظم بتا دیجے جس کے ذریعہ دعا قبول ہوتی ہے ، اور جو کی مادگا جا تا ہے وہ عطا کیا جا تا ہے ، بیسنکر بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فربانی ، اس خاموشی پر ، ہ انمی وضو کیا اور اس طرح دعا مانگنا شروع کیا ؛ آللہ مم آئی استنگ مِن العَدِیرِ کُلِیم ما عَلِیم اعلیت مِنه و ما کم اُنگ و کم الم اُنگ و کہ العَدِیر کُلِیم علی اللہ علیہ و ما س کر جو اس کا معظم ہوں ہوتی ہے دعا س کر بی استعمال اللہ علیہ و سلم نے فرمایا : (اے عائشہ ) واللہ ؛ وہ (اسم اعظم جس کو تم دریافت کر دبی تھی ) اسی ناموں بیں ہے۔ (رواہ معم اوسط)

حصرت عائشہ فرماتی ہیں بیں نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ، ان کلمات مقدسہ کے ذریعہ سے جب دعا کی جاتی ہے تو تبول کی جاتی ہے۔ جب بتوال کیا جاتا ہے تو نواز ا جاتا ہے ۔ اور جب مصیبت سے نجات کے لئے اسے پڑھ کر دعا کی جاتی ہے تواسے عافست دی جاتی

ے (رواہ این اجمنوی)

(۱) در دالغرائد ترجه جمع الغوائد صفحه ۱۹ م) الدعاء الم طبرانی (۲) انواد الدعاء المینامه المحادی مسخه ۱۷ می و و (۷) مناجات مقبول صفی ۶۹ ممل الوم واللیل صفی ۴۸ حافظ الو بکر احد بن محد اسحق السنی . بِيُّ كُرِيم صَلَى اللهُ عليهِ وسلم فِي فرمايا : سِلِ كَلِي مِيكَ كَام وَكُر • ثلاوت ، صدق ، خيرات وغيره كرب ، كار وو كاندك بعديد دعا پڑھے ؛ اَللَّهُمَّ إِلَّي ٱسْتُلُكَ وَاسِّعِيكَ وَسُمِ اللَّهُ الْرَّحْمُ لِ الرَّحْمِ وَ وَاسِّعِيكَ الَّذِي الآلِهُ اِلاَّ هُوَ الْعُنِّى الْقَيَّوْمُ لَا تَأْحُدُهُ سِئَةً وَ لَا نَوْمُ اللَّهُمَّ إِلَي ٱسْتُلَكَ أَنُ تَضْعِرُ فِي وَ مَرْ مُحْمَعِي وَ أَنْ تُعَافِيَتِي مِنَ النَّارِ ،

رسول كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا : يواسم اعظم ب را شا يره عن ك بعدجو دعا ما تكو كي وه قبول

كى جائے كى ا

کوئی الیسی بھی دعاہے جو حضرت ابن عبان سے دوایت ہے ایک صحابی نے عرض رد شہو ؟ جی بال ہے ! کیا بیاد سول اللہ کوئی الیسی بھی دعا (کلمات مقدسہ) ہے جورد نہو؟ (بینی ایکے ساتھ دعاکی جائے تو قبول ہوجائے) بنی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا ، ہاں ہے !

نه ہو؟ ( بینی انظے ساتھ دعا کی جائے تو قبول ہوجائے) بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا، ہاں ہے! تم (شروع میں) یہ دعا پڑھا کرو، اُللّٰهِم إِلَى اُسْتُلْکَ بِالسِیکَ اَلاَعْلَیٰ الاَجْلِ اَلاَجْلِ الاَحْلِ ا

حضرت الم زمير في فرايا ، من ست علما كرام سي معلوم بواكد دعا كم شروع بن يه والكري المالية المالية والكاللة وحدة الأربك كم الملك ، و لمالك من المالة من المالة المال

اس کی بر کت ہے ۔ اس کی بر کت سے احضرت لیٹ نے فرمایا: جب میں نے پہلی مرتبہ ابن نافع کو د کھیا تو وہ بینیائی لوٹ آئی ۔ ابینائی لوٹ آئی

ہوگئے تھے 'یہ طالت دیکھ کر جم نے ان سے بینائی دالیس آجائے کے متعلق طال دریافت کیا 'تو انسوں نے فرایا بیمی نے ایک مرتبہ خواب جم د تکھا اس جم مجھے یوں فرمایا گیا کہ :اے ابن نافع ! اپنی بینائی کی درسٹگ کے لئے اس طرح دھا مانگو ، چنانچہ جم نے دہ دھا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے میری بینائی لوٹادی دہ دھا یہ ہے ، یا قریب کا تحریب ، یا سینے الدعاءِ ، یا کھیا ہے گیا یک آئم

ر معلی بسیری ، بر ماجت منداین ماجتوں کے مانگے وقت مذکورہ دعا کے اخیری جلد و د علی بھری و کون پڑھے ، بلکداس کی جگر پراپن ماجتوں کا نام لیں ، یاتصور کریں ۔

(۱) احياء العلوم جلد اصفي ۲۴ م ۲۷ (۱) در د فر تدصفي ۴۹۳ (۲) تصوف و نسبت صوفيا . صفي ۴۷ شاه وصي الله -

اب بیمان سے وہ اسما جسن تحریر کے جادہ ہیں جنکا تعلق ذیادہ تر اسم اعظم کے ساتھ ہے۔
مصر و عرب کے مشور بزدگ شیخ المشائخ حضر لئے عبد اللہ قرشی فرماتے ہیں ، بی ایک دان شیخ ابو
محد للغاردی کی خدمت بیں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا : آج بی تمہیں ایک ایسی اماست ( دعا ) دیتا
ہوں جس کی خوبی ہے ہے جب تم کو کسی شی کی حاجت و صنر درت ہو یا مصائب و غیرہ بی جنلا ہو تو
اس دعا کے ساتھ استعانت کر و ، یعنی اس کے وسیلہ سے دعا کیا کر و ، تمہاری دعا بست جلد اور صنر ور
قبول کی جائے گ

میں نے مرض کیا بضرور ایسی دعا سکھاریجے ، توشیخ ابو محد للغادری نے یہ اسما، مباد کہ مجھے سکھائے ،
یا و احدہ میا اُحدہ یا و اجدہ یا جو اُد ، اِنفیدنا مِننگ بِنفیدو بَنْ اِنسک عَلَی کُلِ حَی و قَلْدِیدٌ ،
یا و احدہ میا اُحدہ یا و اجد ، یا جو اُد ، اِنفیدنا مِننگ بِنفیدو بَنْ اِنسک عَلَی کُلِ حَی و قَلْدِیدٌ ،
اُسکو میں نے مقبول ، محرب اور کامیاب پایا ہے ، میں نے اس سے ست نفع حاصل کیا ہے ۔ او

اسکے پڑھنے ہے اس رحمٰن کی حضرت ابوامات ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ شان رحمی متوجہ ہو جاتی ہے علیہ وسلم نے فرمایا ، اللہ تعالی کا ایک فرشتہ یکا اُڈٹم

الر اجبین کینے والوں پر متعین ہے جب کوئی سلمان (وعاکے وقت ) تین مرتب یا ارح الراحمین کتا ہے ، تو وہ فرشة کتا ہے ، ارح الراحمین تمهاری طرف متوجہ بنی مانگ لوکیا مانگة ہو، بامراد موجاؤگے ورواہ حاکم)

حضرت طاؤی ۔ ابن عباق سے روایت کرتے ہیں ، حضرت عثمان عنی نے ہم اللہ کے بادے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا تورسول اللہ حسلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ، بسم اللہ بیا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہے ایک نام ہے۔ اور جس قدر آنکھ کی سفیدی اور سیای کے درمیان قرب ہے اتنای ہم اللہ اور اسم اعظم کے درمیان قرب ہے۔ فسل مدہ : بالغاظ دیگر یہ بھی اسم اعظم میں سے ایک ہے۔

حصرت ابور بي نے فرما يا ، عارف كا بينم الله والر عمن الرحيم كمنا يه امر كن كى طرح بدين جس طرح الله تعالى امر كن كه كرجو چاہتا ہے ، وہ جس عرح الله تعالى امر كن كه كرجو چاہتا ہے ، وہ جس كام كا بندا ، عى بسم الله كهتا ہے تواسكى يركت سے وہ كام بورا ، وجاتا ہے ۔

<sup>(</sup>۱) مجريات دير بي صفي ١١علامد ديري (٢) انوار الدعاء صنى ١٥ ماه صفر ٢٠٠٠ وعفرت تعانوي .

<sup>(</sup>١) فنية الطالبين صفى ١٩٢ مظاهر حتى شرح مشكول جلد وصفي ١٩٥

مِهِ بِهِ اللهُ اللهُ عَلَمُ مَنْكُ فِي وَلَهُ عِنْ المُعْلِمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا إِلَهُ إِلَا هُوَ رُبُّ العُرْضِ العُظِيمِ الآلِلهُ إِلَّا اللهُ .

عادف می بالله شیخ حسن بصری وغیره اکار صوفیه فرمات بن جوشخص الله تعالی کولفظ اللهمین کے ساتھ الله تعالی کولفظ اللهمین کے ساتھ الله تعالی کو یاد کمیا ملفذا ہر ساتھ ( دعاجی ) یاد کرتا ہے تو گویاس نے سادے اسماء حسن کے ساتھ الله تعالیٰ کو یاد کمیا ملفذا ہر مومن صادق کولازم ہے کہ اس لفظ الله تم الله تم دومن صادق کولازم ہے کہ اس لفظ الله تم الله تم دومن صادق کولازم ہے کہ اس لفظ الله تم الله تم دومن صادق کولازم ہے کہ اس لفظ الله تم الله تم دومن صادق کولازم ہے کہ اس لفظ الله تم الله تا الله تم دومن صادق کولازم ہے کہ اس لفظ الله تم الله تم دومن صادق کولازم ہے کہ اس لفظ الله تم الله تعالیٰ کولازم ہے کہ اس لفظ الله تا کہ تاریخ

اب جينسوي فصل كوالي مفيداور بمت افزا واقعات يرختم كرد بابون جنكا تعلق اورنسبت مجى

اسما، حسنی اور اسم اعظم کے ساتھ ہے۔ اس دعا پر فرشتے ہے تاب ہوگئے واقعہ جو گزرا جو اس طرح ہے: ایک تاجر تھے جو ملک شام سے مدینہ طب سامان تجارت لا بلیجا یا کرتے

تھے۔ یہ بسااوقات تو کلاعلی اللہ اکیلے می سفر کیا کرتے تھے،

ا کی مرتبہ شام سے مدید طیبہ مال لارہ تھے اختاہے سفر ایک گھوڈ سوار ڈاکو انکے سامنے آگیا ،
اور چلاکر کھنے لگاکہ : ٹھیر جاؤ ، سامان رکو دو اور قسل ہونے کے لئے تیاد ہوجاؤ ، تاجر نے کھا : یہ مال تمہیں ہیں سپر دکتے دیتا ہوں ، مجھے چھوڈ دو ،اس ڈاکو نے کہا ،ال تو میرا ہے ہی ، ہیں تو تیری جان لئے بغیر نہیں چھوڈ دو گا ، تاجر نے مجبور ہوکر کہا ؛ اگر بغیر نہیں چھوڈ دو گا ، تاجر نے مجبور ہوکر کہا ؛ اگر جان ہاں کی تمہیں جان ہی تو تمہیں اختیار ہے ،گر مجھے دو گانے کی مسلت دی جائے۔اس نے کہا اس کی تمہیں اجازت ہے ۔ تاجر نے دو گانے کی مسلت دی جائے اس کے ترجہ اس خرج دو گانے کی مسلت دی جائے مال ہیں گئی مرتبہ اس خرج دعا کے لئے اٹھا ان کا در مصطربانہ عالم ہیں گئی مرتبہ اس خرج دعا مائنا مشرد عالم ہیں گئی مرتبہ اس خرج دعا انگنا مشرد عالم ہیں گئی مرتبہ اس خرج دعا انگنا مشرد عالم ہیں گئی مرتبہ اس خرج دعا مائنا مشرد عالم ہیں گئی مرتبہ اس خرج دعا مائنا مشرد عالم ہیں گئی مرتبہ اس خرج دعا مائنا مشرد عالم ہیں گئی مرتبہ اس خرج دعا مائنا مشرد عالم ہیں گئی مرتبہ اس خرج دعا مائنا مشرد عالم ہیں گئی مرتبہ اس خرج دعا مائنا مشرد عالم ہیں گئی مرتبہ اس خراج دعا مائنا مشرد عالم ہیں گئی مرتبہ اس خرج دعا مائنا مشرد عالم ہیں گئی مرتبہ اس خراج دعا مائنا مشرد عالم ہیں گئی ہو دیا ہے گئی اس خوال کے اس خوال ہیں گئی میں کئی مرتبہ اس خراج دعا مائنا مشرد عالم ہیں گئی میں اس خوال ہیں گئی ہیں کی مرتبہ اس خراج دعا مائنا مشرد عالم ہیں گئی ہو دیا ہے کہ دو گانے کی خوال ہو کہ دو گانے کی ہو دیا ہو کہ دیا ہو کہ دو گانے کی ہو دیا ہو کہ دو گانے کے تو دیا ہو کہ دو گانے کی کی میں دو گانے کی ہو دیا ہو کہ دو گانے کے دو گانے کے دو گانے کی ہو دیا ہو کی ہو کہ دو گانے کی ہو دیا ہو کہ دو گانے کی ہو دی گانے کی ہو کہ دو گان

<sup>(</sup>۱) انواد الدعارصني ۱۹ الحادي المصارت تحانوي (۲) مظاهر حق مبلد ۲ صني ۱۵۰ مشرح اسمار الحسن صني ۲۵۰ (۳) جزب التلوب ترحد مرحوب التلوب صني ۱۶ شاه عبد الحق محدث دبلوي ي

پر گھوڑ سواد میرے پاس آیااور کھاکہ بھی تسیرے آسمان کا ایک فرشۃ ہوں جب تم نے پلی
مرتب یہ دعاکی توہم نے آسمان کے دروازے پر سخت کھڑ کھڑا ہٹ کی آواز سی جس سے ہم نے جانا
کہ کوئی حادثہ ہورہا ہے ، پھر جب دوسری مرتب یہ دعاکی تو آسمان کے دروازے زور سے کھل گئے ،
اور اُن بھی سے چنگاریاں اڈنے گئی ، پھر جب تعبیری مرتب یہ دعا پڑھی تو عرش اعظم سے حضرت
جبر تیل علیہ السلام نے آکر آواز دی کہ اس مصیبت زوہ انسان کی مدد کے لئے کون جاتا ہے ؟
جبر تیل علیہ السلام نے آکر آواز دی کہ اس مصیبت زوہ انسان کی مدد کے لئے کون جاتا ہے ؟

آكرام كغركرداد تك سخاديا

مجراس فرشے نے کہا : او اللہ کے بندے : تم نوب جان لوکہ جوکوئی محصیت کے وقت تمہارے ان کلمات کے ساتھ دھا مانے گا ، خواہ کسی قسم کی کوئی پریشانی ، یا ابتلا ، ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نجات دے گا ، اس کی فریاد رسی فرمانے گا ۔ اسٹا کہہ کر وہ فرشہ فائب ہو گیا ، اور اس تاجر نے دیا ۔ ور اس تاجر نے دیا ۔ ور اس تاجر نے دیا ۔ ور اس تاجر سے نہاں کر دیا ، اور وہ دھا مجی سا نے دیا ۔ ور ہو اگر نبی کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ؛ اے بھائی ؛ اللہ تعالیٰ نے تم کو اسما ، حسنی کی تلقین دی ۔ یہ سنگر نبی کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ؛ اے بھائی ؛ اللہ تعالیٰ نے تم کو اسما ، حسنی کی تلقین کی (علم عطافر مایا ) ہے ۔ جس کے وسیلہ سے دوا مشجاب اور سوال مقبول ہوتا ہے ۔ کی (علم عطافر مایا ) ہے ۔ جس کے وسیلہ سے دوا مشجاب اور سوال مقبول ہوتا ہے ۔ ور معلق متعدد اساندہ مع ہوالہ کتب اس طرح مرقوم ہے ؛ ۔ (ا) حضرت انس نہ کورہ دعا کے متعلق فرماتے ہیں ؛ جو کوئی مصیب زدہ چار دکھت کے بعد مذکورہ دعا کے وسیلہ سے دعا کے وسیلہ سے دعا کے دیا ہوتا ہیں جو کوئی مصیب زدہ چار دکھت کے بعد مذکورہ دعا کے وسیلہ سے دعا متعلق فرماتے ہیں ؛ جو کوئی مصیب زدہ چار دکھت کے بعد مذکورہ دعا کے وسیلہ سے دعا مائے گا موہ قبول ہوگی۔ (ماشیہ "المحواتف لا بن الی الد نیا صفی ، ۲) دعا دیا ہوتا ہو متعلق فرمات ابر معلق انصاری کے ترجہ جی صفی دیا ۔ (۱) حافظ ابن جم حستمائی نے "الاصافرہ" میں صفی ۸ ، ایر حضرت ابو معلق انصاری کے ترجہ جی

اے نقل فرباکر لکھا ہے ان حضرات نے ذکورہ روایت کو کتاب الوظائف لابی موسی کے حوالہ سے ذکر کیا ہے • (کرامات اولیا ، صفحہ ۱۹۹قطب میز عبداللہ یافعی یمنی )

(۱) ابن المير في ذكوره حديث الدالغاب من حضرت معلق انصاري كي ترجم من و ٢٩٥ ير تحرير فرما يا ب ١٠ مام ابى الدنيا في ذكوره حديث كو الحواتف صفى ٢٢ ير ادر مجابى الدعوة كي صفى ٢٠ ير مجى تحرير فرما يا ب.

(۲) زہرے السباتین کے مؤلف فرائے ہیں : اس حدیث اور داقعہ کو علما۔ کرام کی ایک بڑی جاعت نے اپن تصانیف ہیں نقل فرایا ہے۔ امام فرالدین دازی نے اس دعا کے متعلق ہیں لکھا ہے یہ ان دعاؤں میں ہے ایک ہے تنکے واسطہ سے دعا مانگے سے آسمانی دنیا ہی طوفان ہیا ہو کر مظوم ومصنطر کی نصرت واعانت کے لئے ہے تابی کے ساتھ امنڈ آنے کی کیفیات پر ابوجاتی ہے اسکے علادہ شیخ العرب والعج مصنرت حاجی احداد اللہ صاحب مساجر کی نے بھی اسے ذکر فرایا ہے۔

(زہے المباتین جلداصفرہ ۱۹۹ مام ابو محدیافی مین) اس دعاکی برکت سے حضرت لیث این سعد فراتے بین اسلام میں پا پیادہ ج کے لئے مطلوبہ چیز مل گئی میں گیا، کم معظر میں نماز عصر کے بعد کوہ ابو تبیس پر چلاگیا، دیکھا تو

وہاں ایک بزرگ بیٹے ہاتھ پھیلائے دھائیں مانگ رہے ہیں انداز دعا یہ تھا ایک مرتبہ یا رُت یادیّ پورے سانس چلنے تک کے دہے۔ پھریاریّاہ ، یا رُیّاہ پورے سانس فتم ہونے تک کے رہے ، پھر اس طرح یا الله یا الله بھریا کی ما فیوم مجریار حق پھر یا رُحیم پھر یا اُرْح اُلَّ اجمین یہ خورہ سب اسما مقدر سانس فتم ہونے تک پڑھے دہے۔ پھر اخیر میں یوں دعاکی کہ فداد ندا میں ہو کا ہوں انگور کھانے کو تی چاہ دہاہے اور میرے کڑے پھٹ گے ہیں مجے صرف دو کرہے عنایت فرماد یجے مصرت لیٹ فرماتے ہی ہاس کی دعافتم ہوتے ہی میں نے بے موم تازہ انگور کا ایک خشہ اور دو چادریں انکے سامنے ای می مکھوں سے دیکھ لیا۔

تحقیق کرنے پرمعلوم ہواک دعالم بی والے یہ بزرگ ال دسول حضرت جعفر صادق تھے۔اس (دعا) کوسبعد اسما، حسن مجی کھتے ہیں۔

( زبسة الساتين ترجد دومنت الريامين جلد ٢ صفي ٢٠)

ید دعاشنج العرب والعجم حضرت حاجی الداد الله مهاجر کی سیدنا جیلانی اور ایام غزائی وغیرہ جیسے اولیا، کالمین سے منعول ہے اس لیے زیر قلم

خصر کو حضور التقلیر کی جانب سے تحفہ

کردہا ہوں: حضرت عاجی صاحب فراتے ہیں حضرت خصر علیہ السلام نے عادف باللہ حضرت ابراہیم تمین کی خدمت بی مسبعات عشرہ کا تحفہ پیش کیا اور فرمایا کہ: یہ تحفہ محجے خودرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمایت فرمایا ہے۔ حضرت خصر علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی اسے ہمیشہ بلا ناخ صبح وشام پڑھاکرے تو دبیاہ آخرت ہیں بڑا ثواب مقبولیت ادر کامیابی عاصل کرے گا

بنول حضرت خضر علیہ السلام حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اگر ہوسکے تو زندگی بیں ایک ہی مرتبہ ہو،اسے پڑھ لینا چاہتے ۔ چونکہ یہ دس چیزی ہیں اور سامت مرتبہ پڑھی جاتی ہیں اس لئے اس کا نام مسبقات عشرہ کو گیا راس وظیفہ پر مبست سے سالکین اور بزرگان دین عمل کرتے دہے ہیں، نماز فراور عصر کے بعد اس کا پڑھنازیادہ مجرب سے ، وہ تحفیہ مسبعات عشرہ سے ہیں

اس دعا کی برکست مطرف این عبدالله المدنی فی کتاب منعول ہے: صفرت مطرف کی کتاب منعول ہے: صفرت مطرف کی میں در بارس آیا تو وہ تر میں خلید منصور کے کہا کہ جب بی خلید منصور کے در بارس آیا تو وہ تر میری ہوئے تھے، مجھے دیکھ کر منصور نے کہا اور مطرف؛ بی اس قدر رنج وغم بی جن بہتا ہوں کہ اسے اللہ تعالی کے علاوہ اور کوئی دور شیس کرسکتا ۔ کیا تم میری دو کر سکتے ہو؟

اسکے جواب بیں مطرف نے عرض کیا حصور والا! مجے سے محمد بن ٹابت نے عمر بن ٹابت المام تو استی ارشاد مرشد صاحب ، توت التلوب ، احیاء العلوم ، فنیت الطالبین ، حصن حصین شرح قول میں مطرف میں مطرف کے عرب المام میں مشرح قول میں مسئو ، د سیرہ اللہ بی بعداز وفات النبی .

بھری کے توالہ اسے ایک واقعہ سایا: ایک مرتبہ بھرہ کے ایک آدی کے کان میں مجھر گس گیا ،

جس کی تکلیف کی وجہ سے سماعت ختم ہو کر نیند بھی حرام ہو تھی تھی ۔ چنا نچہ سد نا حسن بھری کے متعلقین میں سے کسی نے یہ کہا کہ تم صحائی رسول علا، بن حضری کی دو دعایا موجو اضول نے جنگل اور سمندر کی ہولناک کے وقت پڑھی تھی ، تواللہ تعالیٰ نے اسین مع لشکر کے نجات بخشی تھی ، بھری نے کہا کہ دہ کوئسی دعا ہے ؟ اس نے جواب دیا مجھے حصرت ابوہر برق شے معلوم ہوا، وہ فرماتے تھے :

ایک سرتبہ العلا، حصری کو ایک لشکر دے کر جاد کے لئے بھری تا اس لشکر میں ، خود میں (ابو ہر برق ) مجمی سری تا ہوئی کو ایک لئے دے کر جاد کے لئے بھری تا ہوئی کی اسیار تلاش کے بعد ہری تا کہ میں بنانی میں منظار جھنری نے دو گانہ صلوق میں پانی میں منظار میاں تک کہ ہمیں ہلاکت کا اندیشہ ہونے لگا تب علاء حضری آ نے دو گانہ صلوق میں پانی کسی منظام کے داسط سے دعا مائی ؛ یا حکیم ، یا عملیم ، یا عظیم ، یا عظیم ، یا عظیم ، ہمی پانی سے سیراب فرمادی۔

اس کی برکت سے خلیفہ کا اس اس کے برد اور اس میں استان کے برد اور کا برد اور کا برد کرائے کا برد اس کی برد دل کی طرح اور کے کارٹ منصور بھی کا میاب ہوگیا ۔ اف شرد عابو کر بیا ، سوار اور کی با اس اس می بر سا شروع کے اس کے سرد ان ہوگئے ، بحر بر سنا شروع کی اور دوانہ ہوگئے ۔ اور چلتے چلتے فلیج (سمندر) پر بہونی گئے ، گراس پار جانے کے لئے نہ پل تھا نہ کہ کشتیاں ، سال پر بھی حضرت حضری نے دوگاند اداکہ کے دی ایم اعظم پڑھ کر مدد طلب کی ایک اللہ آئے اس اس مقدس کا واسط ہمیں سمندر پار فربادے «حاسے فارع ہو کہ امیر نے اپنے گور اس کی باک پکوکر کہا ، اللہ کا نام لیکر میرے بیچے چلوا حضرت ابوہر روا فربات ہیں امیر کے بیچے ہم نے کہا گئی گور کہا ، اللہ کا نام لیکر میرے بیچے چلوا حضرت ابوہر روا فربات ہیں امیر کے بیچے ہم نے کہا گئی گور کہا ، اللہ کا نام لیکر میرے بیچے چلوا حضرت ابوہر روا فربات ہیں امیر کے بیچے ہم نے اس کی گور کے دال دے ، پانی پر اس مند ہیں نہ ہمارے پاؤل بھی نہ گور کی دور بی دخور کی ان میں کہا گئی کہ والی اس میں کہا گئی کہ اس کی تعدد ہیں دشموں کو پالیا انسی سے کی قمل کر دھے کی قمل کر اس کی تھوری دیا کہ خات دے دی دی دی دھوری کی توان تواند تعالی تواند تعالی میں کہر گئی گیات دے دی دی دکارہ اس میں میں کی کورہ اس میں میں کہر گئی گیات دے دی۔ اس کی کر دھا کی تواند تعالی تواند تعالی میں کر کت سے اسے بھی کوان میں کہر گئی گیات دے دی۔

(١) مداه بحارى في التاريخ ر جان المعد جلد م صف ١٠٠٠ ما فذا بن حمد في كتاب التعناد يستى رحيوا الحيون جلد اصف ١٠٠

یہ واقعہ سلتے ہی خلینے منصور نے ای وقت بعد نماز ای اسم اعظم کے واسط سے دعا مانگنا شروع کی مطرف کہے ہیں کہ : تعوری دیر کے بعد خلید میری طرف موجہ وے نام لیکر فرمایا : أو مطرف الله تعالى في مرع فم كودور فرباديا . مجر كها نا منگواكرات ساتم بخلاكر مجم كهايا . نوست علا حصری بيصوالي تح ونام عبدالله ب حضر موت كري والي تح اس ل حصری کہلاتے ۔ انہیں حصنور صلی الله علیہ وسلم نے بحرین کا عامل (گورٹر ) مقرر فرمایا تھا ۔ دور فاروقی تک ذندهر ب مجر الم على وقات يائي - (اصيالير، صفر ٢٨٩ موانا ابوالير كات قادري دانا يودي) ان اسما ومقدسه كي عجبيب تاثير العارف بالله حصرت شخ احد كمفوا حد آبادي فرماتے بي ، عى ج بيت الله كااداده لي بوت احدة باد ( برات الحند) سهدوان بوكر بحرى جازير سواد بوكيا اختائے سفر ایک دن وصو کرتے ہوئے اتفاقا نمیرا پاؤں پھسل گیااور می جباز پرے سد حاسمندر میں جاگرا سمندد بی گرتے بی میری زبان پر بے اختیار مجانب اللہ بداسما ،مقدسہ جادی ہوگے: يَا حَافِظُ ، يَا حَفِيظُ ، يَارُ قَيِبُ ، يَا وَكِيلَ ، يَا اللهُ إن اسما واعظم ك زبان ع جارى موتى عجم اسين باؤل كے بنچ بتقرسامعلوم بوااور بن اس پر كورا ہو كيا۔ باوجود بحرِ وَخَار اور موجي مارتے بوئے سمندر کے ١٠س وقت وبال صرف ميرى كرتك پانى تعا مجر بھی میں نے اس ورد کوجاری رکھا اسکے بعد ملاتوں کوجب میرے گر جانے کا علم جوا تو انہوں نے مجية الدس محيل كى طرح اوير المحاليا اور بخير وعافست حرمين شريفين كى زيادت سے مشرف بوا۔ اسكى بركت سے بمنتيك الك بزرگ فراتے بي الك مرحب مى تنكى اور فوف لے کشادگی نصیب ہوگی شدید میں بملا ہوگیا اور پریشان ہوکر بلازادراحلہ کم معظر کے ارادہ سے خال ہاتھ مکل کور ہوا اورسلسل تین دان تک چلتار ہا جب چ تھا دن ہوا تو مجے گری . شدت بیاس اور بھوک نے پکڑلیا سال تک کے اپن موت کا ندیشہ ہونے لگا۔ اشائے واہ جنگل میں کوئی درخت مجی نظرید آیا جسکے ساید میں بناہ استا الیسی بے کسی کے عالم میں ا خاصال الله تعالى كوسرد كرديا اوربي بس بوكر بين كيا يحرر نيند كاغلبه بواجي سوكيا وخواب ين ا كيدرد ك كود كميا انول في فرماياتم النا باتولاد من في ديديا مصافي كي بعد فرمايا كر من تمين خوش خری سناتا ہوں کہ تم سلامت کے ساتھ بست اللہ سوچ جاؤ گے اور چرنی کریم ( ملى الله عليه سلم) (۱) ا خباد الانتياد صنى ٢٠١٠ (٢) مثارَيُّة تعداً باديلواصنى ٢١٩ محدث مواة اليسط مثالاد ظار (٧) نزست السبانين بلواصنى ٨٨٠

ک ذیارت سے مجی مشرف ہونگے۔

یں نے ان سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے ، آپ کون ہو ؟ انسول نے فرمایا یم اللہ کا بندہ خصر (علیہ السلام ) ہوں ، یہ سنکر میں نے درخواست کی کہ آپ میرے لئے خصوصی دعا فرمائیں تاکہ افلاس د تنگدستی اور خوف و پر بیٹانی دور ہوجائے ، توخصنر علیہ السلام نے فرمایا ، تمین مرتب دھار معر ،

یا اُلطِیفا بِخُنلقِه ، یاعلیِما بِخُنلقِه ، یا تحییر اُ بِخُنلقِه ، الطف بی یا اُلطِیف ، یا علیم یا تحییر و م یه دعایس نے اس وقت یاد کرکے سنادی اسکے بعد خصر علیہ السلام نے فرایا : یہ ایسا تحفہ (اسم اعظم اے کہ اس سے بمیشہ کے لئے خناہے ، جب بھی تمہیں کوئی تنگی یا پریشانی وغیرہ لاحق ہو جائے توالیے وقت اے پڑھ کر دعا بادگا کر و بنصلہ تعالی جملہ مشکلات اور تنگی دور بوجا یا کرے گ احمارہ تک اللہ تعالی نے اس دعا کی درکت سے جملہ اسباب مہیافر بادیے۔ منورہ تک اللہ تعالی نے اس دعا کی درکت سے جملہ اسباب مہیافر بادیے۔

کے بعد انہوں نے اپنادست مبارک میری پیشانی پرد کو کرید دعا پڑھی:

بِسُمِ اللَّهِرُقِي، حَسْبِي اللَّهُ، تُوكَّلُتُ عَلَى اللَّهِ، اعْتَصَمْتُ عَلَى اللهِ، فَوَ ضُتَ الْمِنِي إلى اللهِ مَا شَاءَ اللهُ، لَا قُوَّةُ اللهِ بِاللهِ .

ا شاپڑھنے کے بعد مجے سے فرمایا : ان کلمات کو زیادہ پڑھے رہاکرد اسمیں ہر بیماری سے شفا ، ہے ہر حکلیف سے نجامت سے اور ہردشمن پر کامیابی ہے ۔ پہلے پہل اس دعاکو حالمان عرش (بڑے مقرب فرشتوں) نے پڑھا تھا اور تیامت تک دہ بیدعا پڑھے رہیں گے الکے شخص جو آپ کے قریب بیٹے ہونے تھے انہوں نے یہ فعنیلت سنکر دریافیت فرمایاکہ :

یارسول الله (صلی الله علیه وسلم) اگر کوئی شخص اس دعا کو این دشمن سے مقابلہ کے دفت پڑھے والوں دفت پڑھے والوں دفت پڑھے والوں کوئی شخص اس دعا کے برجے والوں کوئی دفت پڑھے والوں کوئی دفترت ہوگ داس سوال کرنے والے کے متعلق بیں نے عرض کیا کہ: یارسول الله (صلی الله علیه وسلم) کیا یہ حضرت ابو بکر جے ؟ تو آپ صلی الله علیه وسلم نے ادشاد فرما یا کر نہیں یہ تو میرے بھی حضرت حزہ ہیں۔

مچر آپ صلی الله علیه وسلم نے اپ دست مبارک سے بائیں طرف اشارہ کرکے فرمایاک بیسب شدا، بیں اور چیچے کی جانب اشارہ کرکے فرمایاکہ ، بیسب صالحین بیں انتما فرمانے کے بعد رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ تشریف لے گئے۔

اخاد یکھے کے بعد جب میں خواب سے بدیار ہوا تواس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے میری ساری لا علاج بیماریاں دور جو چکی تھیں اور سپلے سے بھی زیادہ صحت یاب ہوچکا تھا۔

قول عارف : اپن حالت تو بهت كه محج بدخيال موتاتها كه بور حاب ين محج عقل الموتاتها كه بور حاب ين محج عقل الماسة الماسة عند المام الماسة الماسة

ولله الاسمآ الخسنى فأدعُوا البها اس فعل كوبتردع بى اس تيت كرير يك كيا كيابس من المنت كرير يك كيا كيابس من فعاد و كالات مع منصف برقم كم اعلى معيارى اور معتبر اسما . حسن كے ذريعہ اللہ تعالى سے دعائيں مانگة رباكري . سال پر اسكے اسما . اعظم معيارى اور معتبر اسما . حسن كے ذريعہ اللہ تعالى سے دعائيں مانگة رباكري . سيال پر اسكے اسما . اعظم كے وسيلہ سے دعائيں مانگة رہے كا حكم فرما كيا ہے۔

دوسری جانب قرآن مجید میں متعدد مقامات پراس کریم داتا کی جانب سے یہ فرمان ہی ہیں بلکہ وعدہ اور یقین دہائی کرادی گئی کہ : اُجِیبُ دُعُو ہُ اللّٰدَاعِ اِذِا دُعَانِ . دوسری جگہ فرمایا : اُدُعُو ہِ اُسْتَجِبُ لکُٹم ، بینی دعائیں کرنے والے سادے مسلمانوں کی دعاؤں کو بی قبول کر لیاکر تا ہوں۔ حصرت تعانوی اس جگہ راز اور گر کی بات کی طرف نشاندی فرماتے ہوئے لکھتے ہیں : اجبیب میں قبولیت کی ہمت افز اجشادت اللہ تعالیٰ نے بہلے سنادی دوعاکر نے والوں کا ذکر بعد میں اجبیب میں مطلب یہ ہواکہ وعائیں کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لئے وہ ارحم کیا گیا ہے ، جسکا مطلب یہ ہواکہ وعائیں کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لئے وہ ارحم الراحمین ہمہ وقبول کرنے کے لئے وہ ارحم الراحمین ہمہ وقبول کرنے کے لئے وہ ارحم الراحمین ہمہ وقبول کرنے کے لئے وہ ارحم

جب انک جانب سے کرم نوازی کی اتنی عظیم دولت سے ہرمسلمان کو نوازا جارہا ہے، تو مجر ہمیں مجی انکی ان عظیم نعمتوں کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کسی حال میں مایوس اور نااسدیہ ہوتے ہوئے سنت طریقہ کے مطابق دعائیں مانگتے رہنے کی عادت بنالینی چاہتے۔

ا كيك عيبى بشارست المعند تعالى ورد : ١١/ خوال ١٣١١م مطابق كياره جنورى ٢٠٠٠م مطابق كياره جنورى ٢٠٠٠م مطابق كياره جنورى ٢٠٠٠م من معنات بين المستحرات بين خواب و مكياكه : الميك ذى وجابت صاحب نسبت وبلي يتل ليم بزرگ تشريف للت اور قبلدر و محرات بوگة مجمع عنيب سه بير آواز دى كئي كرتم اخراماً واد با النظم بيجي محرات بواف جناني عن محرا بروگيا مرف اخنا د مجمع كريدي بيدار بوگيا .

اسکے بعد چند لو گزرنے پر پھر تھے نمیند آگئ اس دقت بھی دہی وجیہ بزرگ کو خواب میں دکھیادہ تشریف للے بعد چند لو گزرنے پر پھر تھے نمیند آگئ اس کی مرتبہ پھر تھے یہ آواز دی گئ کراد با و احترانا افکے پیچے کھڑے ہو جا تھ جنانچ میں کھڑا ہوگیا ۔اسکے بعد پھر یہ آواز آئی کریہ تشریف لانے والے بزرگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ،آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کی دل چاہت یہ ہے کہ ، والے بزرگ رسول کریم مسلی اللہ علیہ وسلم ہیں ،آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کی دل چاہت یہ ہے کہ ، تمبادی (خادم محد ابوب کی ) جمع کردہ سات میر لہ دعائیں پڑھی جائیں یا مانگی جائیں ، پھر ہیں بدار ہوگیا۔

اس بشارت کالیس منظر اس کتاب کی تینوی نصل جسکا عوان ہے "اسم اعظم قرآن و حدیث کی روشنی بن"اس فصل کی کلیم بند کورہ فصل بی جدند کورہ فصل بی جیند کا عوان ہے "اسم اعظم قرآن و حدیث کی روشنی بن"اس فصل کی تکمیل کے بعد مذکورہ فصل بی جینے اسم اعظم کھے گئے "ان سب کواخیر بی الگ جمع کرکے انکے سات حصے کئے اسکے بعد قرآن مجمد مناجات مقبول اور دعاؤں کی دیگر ست می کتابوں بی ہے است کی زبوں حالی، مسلمانوں کے نشیب و فراز اور پریشان کن حالات کو مد نظر دکھتے ہوئے ست بی اہم اور صروری دعاؤں کا بھی انتخاب کرکے انکے بھی سات جصے کئے۔

مچراسمآ، اعظم کے ایک ایک جصے کے تحت دعاؤں کا ایک ایک صدکھتا چلا گیا اسکے بعد فعنائل درود کے سلسلہ می حضرت تحانویؒ کی زادسعید اور عارف باللہ علامہ مخدوم محمد باشم سند حیؒ کی فادسی میں کمی ہوتی فعنائل درود و ذریعت الوصول الی جناب الرسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو شہید ملت مولانا محمد بوسف بدھیانویؒ نے اردو ترجر کرکے اس نام سے شائع فرمایا تھا۔ ان خدکورہ دونوں کتابوں میں سے چند مقدس درود پاک کا انتخاب کرکے اسم اعظم اور دعاؤں کے ساتوں حصوں کے شروع میں ایک ایک درود پاک مجی تحریر کرکے جب جملہ اسمآ، اعظم اور متخب جام دعاؤں کا بورنت جام دعاؤں کا بورنتی جام دعاؤں کا بورند جام دعاؤں کا بورند جام دعاؤں کا بورند جام دعاؤں کا بورند جام دعاؤں کے ساتوں میں ایک ایک درود پاک مجی تحریر کرکے جب جملہ اسمآ، اعظم اور متخب جام دعاؤں کا بورا بھو جو تیاں ہوگیا، اسکے بعد بنصند تعالی خادم نے خدکورہ نواب دیکھا۔

نوسٹ: دعاؤں کا بیسات مزلہ جموعہ دیگر کتابوں کے مانند زیادہ ضخیم نسیں ہے ، بلکہ اے مختصرے وقت میں باسانی پڑھ سکتے ہیں۔

یے خواب دیکھنے سے بنصلہ تعالیٰ دل میں یہ مسرت اور خوشی ضرور محسوس ہوئی کہ :الحمدالله ناچیز خادم کی یہ کاوش انشاء اللہ تعالیٰ عند الله ۱۰ور بارگاور سالت آب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہندیدہ اور مقبول ہے المحمد لله حمدا کشیراً کشیراً علی معمد و کر سه

خواب کی تعبیر ای صاحب نسبت بزرگ نے اس خواب کی تعبیر بی فرمایا : ست مبارک خواب کی تعبیر بی فرمایا : ست مبارک خواب می تعبیر بی فرمایا : ست مبارک خواب ہے ۔ مجراس پر حضور اگرم صلی الله علیه وسلم کا تشریف لاکر اسکے مانگئے کی طرف اشارہ فرمانا نئو ڈ علی نُو ڈ ہے۔ اُللّٰهُم َ زِ دُ فَرَدُ . جمع کر دہ دعائیں انشاء الله تعالی است کے مسلمانوں کے لئے مغید تا بت ہوگی۔

الله تعالى مرتومه دعاؤل كو حسب منتائے بئ كريم صلى الله عليه وسلم ، خود مجع اور است كے مسلم اول بار بار برجعة اور است كے مسلمانوں كو بار بار برجعة اور مانگة رہنے كى توفيق عطافرائے \_\_\_\_ امين -

سات منزلد دعاؤل کا خلاصہ است مرّله دعاؤں بی کس منزل بی کس قسم کی دعاؤں کو جمع کیاگیا ہے اسکے متعلق تدرے تشریج ذیل بی تکمی جاری ہے۔

پہلی منزل میں اللہ تعالیٰ کا فصل و کرم ۔ دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں ۔ مغفرت ۔ دشد و بدا بہت ، عافیت اور عزت و پاکدامن والی زندگی ۔ نفاق ، دیا کاری ، فسق و فجور اور عصیان سے پناہ مائلگتی ہے ۔ ذبان آئکھ وغیرہ جسمانی اعصنا ، سے ہونے والے گنا ہوں سے حفاظت طلب کی گئی ہے ۔ ذبان آئکھ وغیرہ جسمانی اعصنا ، سے ہونے والے گنا ہوں سے حفاظت طلب کی گئی ہے ۔ ذلتی رسوائی سے نجات ۔ دین و ایمان کی محبت و سلامتی کی دعا کے علاوہ جنت کی لازوال نعمتوں کو دلانے والی اور ایمان و بھین کے بعد اللہ تعالیٰ کی سب سے ذیارہ پہندیدہ اور محبوب دعاؤں کواس منزل میں جمع کیا گیا ہے۔

دوسری منزل میں ، توبہ استغفار به والدین اور جمیع مسلمان کی مغفرت به کشادہ مکان ، رزق میں وسعت و بر کت بہاڑوں کے مانند قرض کے انبار کو ختم کردینے والی به اور افلاس و تنگدستی فقر و فاقہ کی دلتی سے بناہ طلب کی گئی ہے۔

پگلادیے والے ہرقم کے رنج و غم اور بے بسی سے نجات دلانے والی۔ مومن مسلمانوں سے عداوت اور کدورت سے باؤں سے عداوت اور کدورت سے بچاؤ ۔ پریشانیوں سے نجات دلانے والی دعاؤں کے علاوہ بڑھا ہے بی محتاجی عرب اور منعینی منر بت اور بے سہارگ سے امان نصیب کرنے اور صعینی میں خیر و ہرکت والارزق عطا کرانے والی دعاؤں کواس مئرل میں شامل کیا گیا ہے۔

تسیری منزل میں ، گناہوں کی مغفرت ، عذاب قبر اور دوزخ سے پناہ ۔ دنیا و آخرت کی رسوائی سے نجات ، دنیا و آخرت کی رسوائی سے نجات ، برے اخلاق معصبت اور نفس وشیطان کے مکائد سے جفاظت ، اچانک موت ناگہانی پکڑاور برائیوں سے آمان طلب کی گئی ہے ۔ دارین کی بھلائی اور حسن خاتر کے علاوہ صالحین کے ساتھ حشر فرانے والی دعاؤں کو اس منزل میں جمع کیا گیا ہے۔

ح تھی منزل کی بے بسی بے قراری مظلومیت۔ ذات و رسوائی اور ہر قسم کے شرور و فتن کے نور و فتن کے خور و فتن کے خوات دالی یہ منزل کی خوف کھیر سے نجات دلانے والی د شقادت و بد بختی کو دور کرنے والی یہ وقتنا، کو حسن قصنا، کی طرف پھیر دینے والی رنج و غم آفات و مصائب اور ہرقسم کی پریشانیوں کو ختم کردینے والی کے طالم مظالم اور دشمنوں کے حربے سے خفاظت عی رکھنے والی احادیث نبویہ سے منتول بڑی جامع دعاؤں کو اس منزل عی رقم کیا گیاہے ۔

پانچویں مئرل بی است کے مسلمانوں کی مغفرت مسلمانان عالم کی اصلاح درشد ہدایت سلامتی بائم انتقاق و محبت خیر و بھلائی موزت و کشادگی والی زندگی حاصل کرانے والی مرمین شریفین اور بست المقدس کی حفاظت خداؤر سول صلی الله علیه وسلم کی خوشنودی حاصل کرانے اور رحمت خداوندی کواپنی طرف متوجہ کرانے والی دعائیں۔

دشمنان اسلام ، میود و نصاری اور مشرکین جی جابر و ظالم (غیرمسلم ، دہشت گرد ، ثیر دسٹ اور فنڈ امٹلسٹ افراد و اقوام ) کے لئے زلز لے اور عذاب الیم جی بسلا ہونے ، دنیا سے ملیاسٹ اور ذلیل درسوا ہوجانے کی دعاؤں کے علاوہ ، ظالموں کے مظالم سے نجات دلانے والی است مسلم کے جانباذ نگہبانوں اور مجابدین اسلام کے لئے خدائی غیبی نصرت و مدد فتح مندی اور کامیابی دلانے والی بری معرکة الآدا ، پنیبراند دعاؤں کومع مستندا ہم اعظم کے اس جی جمع کردیا گیا ہے۔

یاد رہے! است کے لئے تڑپ کر دعائیں انگئے والوں کا در بارخداد ندی بی بست او تجامعام ہے اوعام نے والا جاہے کوئی بھی ہواس مٹرل بیں اسی قبیل کی دعاؤں کو جمع کردیا گیا ہے۔ والہاندا نداز بیں اس مٹرل کی دعاؤں کو جمع کردیا گیا ہے۔ والہاندانداز بیں اس مٹرل کی دعاؤں کو بار بار پڑھنے والوں پر انشا، اللہ تعالیٰ دہ ارحم الراحمین اپن رحموں کے دروازے وا فرماتے رہیں گے وادر ان دعاؤں کے طفیل ہماری دیگر ساری دعاؤں کو بھی شرف تبولیت عطافر مات ہو گا۔ اس لئے مؤد بانہ مرض ہے کہ اس مٹرل کی دعاؤں کو روزانہ بلانا خدائے دباکریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسکی توفیق عطافر مائے ۔ ایمین۔ شم آمین۔

تحقیقی منزل بین مغفرت ، رحمت ، صحت نندرستی بهر قسم کی خطرناک لاعلاج بیمارلیس سے خفائے کالمد عضت و پاکدامنی زبد و تقوی والی زندگی بسمانی اعصنا ، کی سلامتی ، نیک صالح بیوی ، صالح نریند اولاد یا نعمتوں کے حصول ، اخلاق حسند ، علم نافع ، اعمال صالح ، رصنا بالقصنا ، یا عزت والی زندگی اور حسن خاتر و غیرہ کے متعلق اکسیر دعاؤں کواس بی لکھا گیا ہے۔

ساتوی منزل مین دعا معاجت ، توب استغفار دوارین کی بھلائیاں داللہ تعالیٰ کا فصل و کرم درشد و بدایت ، عنو درگزر درین و ایمان کی سلامتی ، زوال نعمت سے حفاظت د مسلمانوں میں باہم الغت و محبت پیدا ہونے اور ہرقسم کی جلد پریشا نیوں اور مصائب سے نجات دلانے والی دعائیں۔
محبت پیدا ہونے اور ہرقسم کی جلد پریشا نیوں اور مصائب سے نجات دلانے والی دعائیں۔
نفاق ریا کاری ، خیانت ، محتاجی ، اور بے سہارا والی زندگ و غیرہ سے آمان و عافست طلب کی گئی ہے اسکے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگ کی ساری دعاؤں پرمشتل ایک جامع دعا

ے اس اخری منزل کومزین کیا گیاہے۔

اسمیں ایک ایسی جامع دعاہے جسکے متعلق قطب عالم حصرت شیخ الحدیث نے فرما یا کہ :اس دعا کو پابندی کے ساتھ انگے کامیرا معمول رہاہے۔حصرت شیخ اس دعاکو کم و بیش سائھ ( ۹۰ ) سال تک جمیشہ مانگے رہے۔حضرت تحانوی نے فرمایا بیدایس جامع دعاہے کہ اس بس سب کچے آگیا۔ ساں تک ساتوں منزلوں میں مشتل مختلف قسم کی دعاؤں کا اجمالی خلاصہ آپکے سامنے لکھ دیا گیا ہے

اب آگے ایک گر اور کام کی بات تحریر کے دیتا ہوں وہ یہ کہ: بارگاہ لتے رہنما اصول فداوندی میں : (۱) معبولیت (۲) رزق میں برکت (۳) اور دعاکی

دعا کی قبولیت کے

قبولیت ، کے سلسلہ میں والدین کی اطاعت کے علادہ گنا ہوں کی مغفرت کا بڑا وخل ہے۔ ٱللهُمُّ الْفَيْرِ إِلِهِ وَ لِوَ الدِّتَى بِينَ والدين كَي مغفرت سے سلے این مغفرت كى دعاكر افى كنى ، دعائے جنازہ میں مرحوم کے لئے دعائے معفرت سے سیلے ؛ اُللّٰهُمُّ اغْفِرْ لِحُوتِنَا میں حاصرین کی معفرت کو مقدم ركا كياب اى طرح اللهم اغفر لي ذئبن، و و بتع لي في داري، و بارك لي في رزي. مذكوره دعاؤل مي ميلے اپنے گنا ہول كى مغفرت كى دعاكرانى كنى اسكے بعد احجا كشاده مكان اور ردزی میں برکت منگوائی جاری ہے۔اسکے علاوہ اپن مغفرت کے بعد ہماری دعا اسے اور دوسروں

کے لئے کار آمد ہوسکتی ہے۔ اس معلوم ہواکہ: ہرقسم کی دعاؤں سے سیلے توبہ استغفار اور گناہوں سے مغفرت انگے رہنا

چاہے اس سے مذکورہ تینوں معموں : (۱) بار گاوایزدی على مقبولیت (۲) روزي على خير و بركت

(ام) اور دعاؤں کی قبولیت سے نوازے جاؤ کے۔ الحداللہ اس نکت کے پیش نظر ناچیز نے ساتوں

منزلوں کو اسمآء اعظم کے بعد مغفرت کی آیتوں سے شروع کیا ہے۔

ات معمولی نه سمجها جائے اخیری بات یہ کہ دان چوٹی سی مترلوں کو معمولی نہ سمجها جائے. کیونکہ مسلمانان است کے خلاف دشمنان اسلام کا اتحاد ،مسلمانوں کی مظلومیت ،شرورو فتن ، دلتی و ر سوائی مصائب و بریشانی و غیره جن بین عموی طور برمسلمانوں کی اکثریت سلاہے ان مذکورہ حالات ے نجات دلانے عزت اور خوشحالی کی طرف لانے والی دعاؤں کو چن چن کر اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>١) العطور المجموعية صفى ٢٥٣ ، ملغوظات شيخ الحديث - (١) حسن العزيز جلد اصفر ١٢

انہیں جملہ دعاؤں کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ( تواب بن ) اپن دل تمناؤں کا اظہار فربا یا کہ ان دعاؤں کو زیادہ مانگی جا یا کریں ۔ اس بی مخبلہ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے منعول مستند ، انور و معبول دعائیں ان بنی بیں ۔ اسکے علادہ ان اسمآ ، حسیٰ اور اسمآ ، اعظم کو بھی ہر ہر مئرل کے شروع بیں کھ لے گئے ہیں ، جنکے متعلق صادق و مصدوق بنی اور اسمآ ، اعظم ہے ؛ اس اسم نے بار بار قسمیں کھا کر ارشاد فربا یا ہے کہ ، خدا کی قسم اس بیں اسما عظم ہے ؛ اس اسم کے ذریعہ جو دعا کی جائے گی دہ قبول ہوگی ہوغیرہ ۔

اسکے علاوہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کے ستاروں بی اور بعض بزرگوں کو مشرات اور فرشتوں اور حصرت خصر علیہ السلام وغیرہ کے ذریعہ منجانب اللہ مختلف قسم کے اسمآ .
اعظم کی نشاند ہی گئے کم و بیش اس تسم کے کافی اسمآ ، اعظم کو ان دعاؤں بی شامل کردیا گیا ہے۔
توگویا کہ : دعائے ماتورہ پر اسما عظم کے ذریعہ قبولیت کی مہر شبت کرنا یہ سونے پر سوبا گہ سے کم نہیں ۔
یعن اسما عظم کے ساتھ جو دعاکی جاتی ہے وہ متبول ہوجا یا کرتی ہے ۔

الله تعالی محص این فصل و کرم سے ان کوسٹسٹوں کو قبول فرماکر حسب منشا، بوی صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم جلد مسلمانوں کو قلبی جمعیت کے ساتھ ان دعاؤں کو بمعیشہ مانگے ترہے کی قوفیق عطا فرمائے ، آمن

# قطب زمال اور وقت کے تباض کی دوراند یشی

جنوبی افریقہ کے شہرا شنیگر میں ۱۹۸۱ یمی حضرت شنج الحدیث صاحب رمصنان المبادک میں تشریف لیے دوبال ایک دن حضرت نے اپنے مجاز و خادم موالانا عبد الحفیظ کی صاحب اور صوفی محد اقبال مدنی صاحب کو بلایا ۱۰ور زمان کی برق رفسآدی ، کم فرصتی کے پیش نظر خصوصا تعبلیتی اور دین ( دنیوی ) مشاخل دکھنے والے حضرات کی خاطر فرمایا کہ محرات کی خاطر فرمایا کہ محرات کی جنوب سال معظم ( جو صفیم دعاؤں کا مجموعہ ہے اس ) کی جملہ منزلوں میں سے خاص خاص دعاؤں کا انتخاب کرکے از سر نو مختصر سی حزب سیار کرکے شائع کیا جائے متاکہ بیرہ خاص خاص دعاؤں کا انتخاب کرکے از سر نو مختصر سی حزب سیار کرکے شائع کیا جائے متاکہ بیرہ خاص خاص دعاؤں کا انتخاب کرکے از سر نو مختصر سی حزب سیار

چنانچ حصرت شیخ کے مکم کی تعمیل می اہم دعاؤں کا انتخاب کرکے: جدید مختصر الحرب الاعظم، کے نام سے شائع کردیا ،حصرت قطب زمان کی موقع شماس کے پیش نظر، ناچیز نے بھی لمبی دعاؤں میں سے صروری دعائیہ کلمات کولیکر سات متر لہ دعاؤں کو ترتیب دیا ہے۔ (محد ایوب سورتی عنی عند)

# ه است منزله دعاول کامجموعه است منزله دعاول کامجموعه است که پیلی منزل:

اللهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمُ وَبَارِکُ عَلَى ﴿ سَيِدِنَا﴾ مُحَمَّدِ والنَّبِي الاُمِّيَ وَعَلَى الِ ﴿ سَيِّدِنَا﴾ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِکُ عَلَى ﴿ سَيِدِنَا﴾ مُحَمَّدِ والنَّبِي الاُمِّي كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّکَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ.

آلَمْ. ٱللُّهُ لاَ إِلهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ. وَإِلْهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ. لَا إِللَّهُ إِلَّاهُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيْمُ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَلَكَ بِٱبِّي ٱشْهَدُ ٱنَّكَ ٱنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلَّا ٱنْتَ الاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولُدُ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُواً آحَدُ. قُل اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ. أَنْتَ تَحُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيُمَا كَانُوا فِيُهِ يَخْتَلِفُونَ. بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. اللَّهُمَّ لا سَهُلَ إلَّا مَاجَعَلْتَهُ سَهُلاً. وَٱنْتَ تَبِحُعَلُ الْحُزُنَ سَهُلاً إِذَا شِئْتَ لاَ إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ الحَلِيْمُ الْكُرِيْمُ. سُبُحَانَ اللَّهِ رَبِ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ. اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَلْمِيْنَ. رَبِّ اغْفِرُ لِيُ وَتُبُ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ الْتَوَّابُ الرَّحِيْمُ. رَبُّنَا الِّنَا فِي اللُّانُيَا حَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةٌ وَّقِنَا عَذَابَ

النَّارِ. رَبَّنَا لاَ تُنرِغُ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذُ هَدَيُتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنُ لَّدُنُكَ رَحْمَةً. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

اَللَّهُمَّ إِنِّىُ اَسْتَلُکَ مِنْ فَصُلِکَ وَرَحُمَتِکَ. اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْتَلُکَ النَّهُمَّ إِنِّى اَسْتَلُکَ الْعُفُو وَ اللَّهُ الِمُ اللْمُولُولُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ

اَللَّهُ مَّ اَصُلِحُ لِى دِيْنِى الَّذِى هُوَ عِصْمَةُ اَمُرِى. وَاَصُلِحُ لِى دُنْيَاىَ الَّتِى فِيْهَا مَعَادِى. اَللَّهُمَّ الْتِى فِيْهَا مَعَادِى. اَللَّهُمَّ وَلَيْسَانِى فِيْهَا مَعَادِى. اَللَّهُمَّ وَعَلَيْ فِي الَّتِيَاءِ وَلِسَانِى مِنَ الْجَلُابِ طَهِرُ قَلْمِى مِنَ النِيقاءِ وَلِسَانِى مِنَ الْجَلُابِ وَعَيْنِى مِنَ الْجَلَانِي وَلَيْنَا اللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوذُ بِكَ مِنُ اَنُ اُرَدً اللَّى اَرُدَ لِى الْعُمُرِ. اَللَّهُمَّ حَبِّبُ إِلَيْنَا اللَّهُمَّ الْجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ الْبَثِ اللَّهُمَّ مِنَ اللَّهُمَّ مَا جُعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ اللَّهُمَّ الْجُعَلُنَا مِنَ اللَّهُمَّ مِنَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ اللَّهُمَّ مَا مُعَلِّنَا اللَّهُمَّ مَا مُعَلِّنَا اللَّهُمَّ مَا مُعَلِّنَا اللَّهُمَّ مَا مُعَلِّنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ الْوَلِينَ وَالنَّهُمُ اجْعَلُنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْجُعَلِينَ اللَّهُمَّ مِنَ اللَّهُمَّ الْمُعَلِينَ اللَّهُمَّ مَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ فَتِتُ اللَّهُمَّ مَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ فَتِتُ اللَّهُمَّ مَا مُصَوِقَ وَالْعُلُي طَاعَتِى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُمَّ مَا مُصَوِقَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ مَا مُصَوِقَ اللَّهُ لُوبُ اللَّهُ مَا عَتِكَ.

## ﴿ دوسرى مزل ﴾

اَللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى ﴿ سَيَدِنَا ﴾ مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَ رَسُولِكَ النَّبيّ ٱلاُمِّيِّ وَالِهِ وَبَارِكُ وَ سَلِّمُ. لاَ اللَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيُرٌ . لاَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. لَهُ ٱلاَسْمَاءُ الْحُسْنَى. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لِا إِللَّهُ إِلَّا هُوَ الْرَّحْمَٰنُ الرَّحِيْسُ. يَا أَوَّلَ الأَوَّلِيُنَ. يَا آخِرَ الآخِرِيُنَ. يَاذَا الْقُوَّةِ الْمَتِيُنِ. يَا رَاحِمَ الْمَسَاكِيُنِ. يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ افْعَلُ بِي وَ بِهِمُ عَاجِلاً وَ اجِلاً فِي الَّذِينِ وَالدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ. مَاأَنْتَ لَهُ اَهُلُهُ وَلا تَفْعَلُ بِنَا يَا مَوُلُا نَا مَا نَحُنُ لَهُ آهُلُّ . إِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ وَّجَوَّادٌ كُرِيْمٌ مَّلِكَ \* بَرٌّ رَّوُوفَ رَّحِيْمٌ. اَسْتَغَفِوُ اللَّهَ الَّذِي لاَ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَٱتُّوبُ اِلَيْهِ. رَبُّنَا اغُفِرُلْنَا وَ لِإِخُوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالايُمَانِ. وَلاَ تَسَجُعَلُ فِي قُلُوْمِنَا غِلًّا لِلَّذِيْنَ امْنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُّوُفُ رَّحِيْهُ. اَللَّهُمَّ رَبُ ارْحَمْهُمَا كُمَا رَبَيَانِي صَغِيْراً. اَللَّهُمَّ اغُفِرُلِي وَلِوَالِدَى وَلِجَمِيع الْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسُلِمَاتِ. اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِي ذَنبِي وَوَسِعُ لِي فِي دَارِي وَبَارِكُ لِيَ فِي دِزُقِي اللَّهُمَّ اجْعَلُ اَوْسَعَ دِزُقِكَ عَلَىَّ عِنْدَ كِبَرِ سِيِّي

وَانْقِطَاعِ عُمرِيُ.

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْنَلُکَ رِزْقاً طَيِّباً. اَللَّهُمَّ اُرُزُقُنَا مِنُ فَضُلِکَ وَلاَ تَحْرِمُنَا مِنُ رِزْقِکَ. وَبَارِکُ لَنَا فِيُمَا رَزَقَتَنَا. اَللَّهُمَّ إِنِي اَسْنَلُکَ مِنَ الفَقُرِ وَالْقِلَّةِ مِنُ فُجَانَةِ الْخَيْرِ. اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُ بِکَ مِنَ الفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَاللَّذَلَةِ. اَللَّهُمَّ اكْفِينَ بِحَلالِکَ عَنُ حَرَامِکَ وَاعْفِینَ بِفَصْلِکَ وَاللَّذَلَةِ. اَللَّهُمَّ اكْفِینَ بِحَلالِکَ عَنُ حَرَامِکَ وَاعْفِینَ بِفَصْلِکَ عَمَّنُ سِوَاکَ. اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُ بِکَ مِنَ اللَّهَمَ وَالْحُزُنِ وَاعُودُ بِکَ مِنَ اللَّهَمَ وَالْحُزُنِ وَاعُودُ بِکَ مِنَ اللَّهُمَ وَالْحُزُنِ وَاعُودُ بِکَ مِنَ اللَّهُمَ وَالْحُزُنِ وَاعُودُ بِکَ مِنَ اللَّهُمَ وَالْحُرُنِ وَاعُودُ بِکَ مِنَ اللَّهُمَ وَالْحُرُنِ وَاعُودُ بِکَ مِنَ اللَّهُمُ وَالْحُرُنِ وَاعُودُ لِکَ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ وَالْحُرُنِ وَاعُودُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُمَ وَالْحُرُنِ وَاعُودُ لِکَ مِنَ اللَّهُمَ وَالْحُرُنِ وَاعُودُ لِکَ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا الْعَجُودُ وَالْکُسُلِ وَاعُودُ لِیکَ مِنَ اللَّهُمَ وَالْحُرُنِ وَاعُودُ لَیکَ مِنَ الْهُحُلُ وَالْحُرُنِ وَاعُودُ لَیکَ مِنَ الْمُعَالِقَ الْدَیْنِ وَقَهُمُ الرِّجَالِ.

# ﴿ تيرى مزل ﴾

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمُ وَبَادِكُ عَلَى ﴿ سَيِدِنَا ﴾ مُحَمَّدِ وَعَلَى الِ ﴿ سَيِدِنَا ﴾ مُحَمَّدٍ صَلاَةً دَائِمَةً بِلَوَامِكَ. هُوَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تَغُفِرَلِيُ وَتَرُحَمَنِي وَأَنُ تُعَافِيَنِي مِنَ النَّادِ. يَا بَدِيُعَ السَّمُوَاتِ وَالاَرُض، يَا ذَا الْبَحِلالِ وَالإِكْرَام، يَا اللَّهِ مَا وَاللَّهُ كُلُّ شِي اللَّه وَّاحِداً، لاَ اللَّهَ الَّا ٱلْتَ. رَبِّنَافَاغُهُرُلَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُ عَنَا سَيِّئَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ الْأَبُرَارِ. رَبِّنَاوَ لاَ تُخُونَا يَوُمَ الْقِيَامَةِ، سُبُحَانَكُ فَقِنَا عَــذَابَ النَّارِ . رَبَّنَا أَحُسِنُ عَاقِبَتَنَا فِي ٱلامُورِكُلِّهَا وَأَجِرُنَا مِنْ خِزُي السُّدُنْيَا وَعَذَابِ الْأَخِرَةِ، يَسَا حَسَسَى يَا قَيُّومُ بِرَحَمَتِكَ ٱسْتَغِيْتُ ، ٱصْلِحُ لِى شَالِى كُلَّهُ وَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِى طَرُفَة عَيُس اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنُ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ. اللَّهُمَّ بَاعِدُ بَيْنِي وَ بَيُسَ خَطَايَاى كَمَا بَاعَدُتَ بَيْنَ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ أَلاَخُلِاقَ وَٱلاَعْمَالِ وَٱلاَهُوَاءِ وَٱلاَدُواءِ، ٱللُّهُمَّ أَعُصِمُنِي مِنَ الشَّيُطَانِ، ٱللَّهُمَّ لاَ تُهْلِكُنَا فُجَانَةٌ وَلاَ تَأْخُذُنَا بَغُتَةٌ ،اَللُّهُمُّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ مِنْ مَّوْتِ الفُّجَانَةِ وَأَعُوٰذُ بِكَ مِن فُجَانَةِ الْشَّرِّ، رَبُّنَا تَوَقَّنَا مُسُلِمِينَ وَٱلْحِقْنَا بِالْشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ حُسُنَ الْخَاتِمَةِ.

## ﴿ چوتمى منزل ﴾

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِمُ وَبَارِكُ عَلَى ﴿ سَيِّدِنَا ﴾ مُحَمَّدِه النَّبِيِ الْاَيْقِ وَالِهُ وَسَلِمَ سَبُحَانَكَ لاَ إِلهَ إِلَّا اَنْتَ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا بَدِيْعَ السَّمْ وَابِ وَالْآرُضِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْآكُرَامِ لاَ إِلهَ إِلَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَالِ وَالْاَقُونَ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالَالَالَالَالَ وَاللَّهُ وَ

اَسُنَلُک اَنُ تَسْتَجِیُبَ دَعُوتِی فَاتِی مُضَطَرٌّ وَتَعُصِمَنِی فِی دِیْنِی فَاتِی مُضَطَرٌّ وَتَعُصِمَنِی فِی دِیْنِی فَاتِی مُنْتَلَی وَتَنَالَئِی بِرَحُمَتِکَ فَاتِی مُذُنِبٌ وَتَنْفِی عَنِی الْفَقُرَ فَاتِی مُدُنِبٌ وَتَنْفِی عَنِی الْفَقُرَ فَاتِی مُدُنِبٌ وَتَنْفِی عَنِی الْفَقُرَ فَاتِی فَاتِی مُدُنِبٌ وَتَنْفِی عَنِی الْفَقُرَ فَاتِی مِسْکِیسُنْ الْسَعْلَی الْفَقَر فَاتِی مِسْکِیسُنْ الْسَعْلی الْاَعْلی الْاَعْلی الْوَهًابُ. الْاعْلی الْوَهًابُ.

اَللَّهُمَّ اِلَيُكَ اَشُكُواُ ضُعُفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيْلَتِي وَهَوَانِي عَلَى

النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ إِنِّى ضَعِيْفٌ فَقُولِنَى وَإِنِّى ذَلِيْلٌ فَاعِرْ نِي فَقِيرٌ فَارُزُقُنِى يَا كَرِيمُ... اللَّهُمَّ فَارِجَ الْهَمْ كَاشِفَ فَاعِيرٌ نِي فَقِيرٌ فَارُزُقُنِى يَا كَرِيمُ... اللَّهُمَّ فَارِجَ الْهَمْ كَاشِفَ السَّعْمَ مُحِيْبَ دَعُوةِ المُضْطَرِينَ، يَاكَاشِفَ عَنِ الْمَكُرُ وُبِينَ، اللَّهُمَّ السَّعْمَ مُحِيْبَ دَعُوةِ المُضْطَرِينَ، يَاكَاشِفَ عَنِ الْمَكُرُ وُبِينَ، اللَّهُمَّ إِنَى السَّعْمَ عَنِ الْمَكُرُ وُبِينَ، اللَّهُمَّ إِنَى مَعْلُوبٌ وَدَرُكِ الشَّعَقَآءِ وَسُوءِ الْقَضَآءِ وَشَعَمَ اللهُ مَا يَعُولُ اللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ مَا اللهُ مَعْلُوبٌ فَانْتَصِرُ، رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتُنَة وَشَعَمُ الظَّلِمِينَ.

وَنَجِسَا بِرَحُمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَفِوِينَ. اَللَّهُمَّ رَبِ نَجِنَا مِنَ الْقَوْمِ الْكَفِوينَ. اَللَّهُمَّ رَبِ نَجِنَا مِنَ الْقَوْمِ الْطَلْلِمِينَ اللَّهُمَّ ارُحُمُنَا وَلاَ تُسَلِّطُ عَلَيْنَامَنُ لَآيَرُ حَمُنَا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ فِيكَ مِنْ شُرُورِهِمُ اللَّهُمَّ إِنَا نَعُودُ فَيكَ مِنْ شُرُورِهِمُ اللَّهُمَّ إِنَا نَعُودُ لِيكَ مِنْ اللَّهُمَّ الْمُعَلِي فَى مِنْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ لاَ اللهُ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ . اللَّهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَا اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ ال

#### ﴿ يانجوي منزل ﴾

ٱللُّهُمُّ صَلَّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى ﴿سَيِّدِنَا﴾ مُحَمَّدِ والنَّبِيِّ وَأَزُّوَاجِهِ أمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيُنَ وَذُرِّيْسَاتِسِهِ وَاهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيُتَ عَلَى إِبْرَاهِيُهُ. إِنَّكَ حَمِيُدٌ مَجِيُدٌ. لَا إِلْهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الطَّلِمِينُنَ. يَاوَدُودُ يَاوَدُودُ يَاوَدُودُ ، يَاذَاالُعَرِشِ الْمَجيُدُ، يَامُبُدِئُ يَامُعِيدُ يَا فَعًالٌ لِمَايُرِيْدُ.اللَّهُمَّ اِنِّي ٱسْتَلُکَ بِنُورِ وَجُهِكَ الَّـذِى مَلَا ٱرْكَانَ عَرُشِكَ. وَٱسْنَلُكَ بِقُدُرَتِكَ الَّتِي قَـدَرُتَ بِهَا عَلَى جَمِينُع خَلَقِكَ، وَبِرَحُمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتُ كُلِّ شَىي ، لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ. يَا غَيَاتَ السُمُسُتَ غِيْثِيُسَ ، أَغِثُنِي آغِثُنِي آغِثُنِي أَغِثُنِي يَاوَهًابُ يَاوَهًابُ يَاوَهًابُ، يَاوَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا وَاحِدُ يَاجُوُّادُ إِنْفَحْنَامِنُكَ بِنَفُحَةِ خَيرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَي قَدِيْرٌ. أَللُّهُمَّ رَبُّ سَاظَ لَمُسَا ٱنُـهُ سَسَاءُواعُفُ عَسًّا وَأُغُفِرُكَ الْكَاوَارُ حَمُسًا ٱنُـتَ مَوُ لِاتَّا، فَانُصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ. فَانُصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ. فَانُـصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ اليَّهُودِ وَالنَّصَارِي وَالْمُشُرِكِيْنَ، ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرُ أُمَّةَ ﴿ سَيِّدِنَا﴾ مُحَمَّدٍ مَنْكُ ، اَللَّهُمَّ ارْحَمُ أُمَّةَ ﴿ سِيِّدِنَا ﴾ مُحَمَّدٍ عَنْ إِلَيْهُمْ أَصْلِحُ أُمَّةَ ﴿ سَيِّدِنَا ﴾ مُحَمَّدٍ عَنَا اللَّهُمَّ تَجَاوَزُ عَنْ

أُمَّةِ ﴿سَيِّدِنَا﴾ مُحَمَّدِ عَلَيْكُ . اَللَّهُمَّ فَرَّجُ عَنُ أُمَّةِ ﴿سَيِّدِنَا﴾ مُحَمَّدٍ مَنْ إِلَيْ اللَّهُمَّ أَعِدُّ الإِسُلامَ وَالْمُسُلِمِينَ. اللَّهُمَّ انْصُرالاِسُلامَ وَالْمُسْلِمِينَ. أَللُّهُمَّ انْصُرْعَسَاكِرَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِي سَبِيلِكَ، أَللُّهُمَّ قَوْنَا عَلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيُلِكَ. اَللَّهُمَّ افْتَحُ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الُفَاتِحِيُنَ. فَاقْتُحُ بَيُنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَتُحا وَنَجَنِيُ وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. اَللَّهُمَّ اغْفِرُلْنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤُمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَاصْلِحُهُمُ وَاصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِهِمُ . وَالِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ وَاجُعَلُ فِي قُلُوبِهِمُ الايُمَانَ وَالْحِكُمَةِ. وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلام، اَللُّهُمَّ انُصُرُ مَنُ نَصَرَ دِيْنَ ﴿ مَيْدِنَا ﴾ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ . اَللَّهُمَّ انحُوجِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَالْمُشُرِكِيْنَ وَالشُّيُوعِيِّيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْحَبِيْبِ ﴿ سَيِّدِنَا﴾ مُحَمَّدٍ مَلَكُ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ. اللَّهُمَّ انحُرِج الْيَهُوُدِيَّةَ وَالنَّصُرَ انِيَّةَ وَالْشُيُوعِيَّةَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْحَبِيبِ ﴿ سَيِّدِنَا ﴾ مُحَمَّدٍ مَلِيْكُ مِنْ جَدِيْرَةِ الْعَدَبِ. اَللَّهُمَّ أَحُدِجِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَالْسَمُشُسر كِيُسنَ وَالشُّيُوعِيَهُنَ مِسنُ بَيُستِ الْسَمَ قَدِس. اللَّهُمَّ إِنِّي أَدُعُوكَ اللَّهُ، وَأَدْعُوكَ الرَّحْمَٰنَ، وَأَدْعُوكَ الْبَرَّ الْرَحِيْمَ. وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَآيُكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَاعَلِمُتُ

مِنُهَاوَمَالَمُ أَعْلَمُ أَنُ تَغُفِرَلَنَا وَ تَرُحَمَنَا، ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْنَلُكَ مِنَ الُخَيُرِكُلِهِ مَاعَلِمُتُ مِنْهُ وَمَالَمُ اَعُلَمُ، وَأَدْعُوكَ بِإِسْمِكَ الْعَظِيْم الَّـذِي إِذَا دُعِيْتَ بِهِ أَجَبُتَ وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعُطَيتَ، ٱللَّهُمَّ اخُذُل الْيَهُوُدَ وَالنَّصَارِي وَالْمُشُرِكِيُنَ،اللَّهُمَّ شَيَّتُ شَمُلَهُمٌ، اَللَّهُمَّ مَزَّقْ جَمْعَهُمْ. ٱللُّهُمَّ خَرَّبُ بُنْيَانَهُمْ. ٱللُّهُمَّ دَمِّرُ دِيَارَهُمْ، ٱللُّهُمَّ خَالِفُ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، اَللُّهُمَّ زَلُولُ اَقْدَامَهُمْ، وَامْحُ آثَارَهُمْ، وَاقْطُعُ دَابِرَهُمُ مُ وَأَنُولُ بِهِمُ بَأْسَكَ الَّذِي لا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ٱللَّهُمَّ خُلُهُمُ ٱخُذَ عَزِيُزٍ مُّقُتَدِرٍ ۚ ٱللَّهُمَّ ٱهْلِكُهُمُ كُمَا ٱهۡلَكُتَ عَاداً وُّ تَسَمُّوُدَ. يَا سُبُّوُ حُ يَاقُلُّوُسُ يَا غَفُورُ يَا وَدُودُ \* اَللَّهُمَّ رَبَّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنُـتَ السَّمِينِعُ الْعَلِيْمُ. آمَيُن آمَيُن.اَللَّهُمَّ صَلَ وَ صَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى ﴿ سَيَدِنَا ﴾ مُحَمَّدِ والنَّبِيِّ وَأَزُوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّاتِهِ وَأَهِلَ بَيْتِهِ كَمَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيُدٌ مَجِيدٌ. برَحُمَتِكَ يَا أَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

### 🛊 چھٹی منزل 🦫

اَللَهُمَّ صَلِّ عَلَى ﴿ سَيِدِنَا ﴾ مُحَمَّدٍ مَعُدِنِ الْجَوَادِ وَالْكُرِمِ وَمَنْبِعِ الْمُعُدِنِ الْجَوَادِ وَالْكُرِمِ وَمَنْبِعِ الْعِلْمِ وَالْحِكْمِ وَعَلَىٰ اللهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلِّمُ. اَللَّهُمَّ إِنَّى اَسْتَلُکَ بِانَّ لَكُمُ وَالْحِكْمِ وَعَلَىٰ اللهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلِّمُ. اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْتَلُکَ بِانَّ لَكَ الْحَمُدُ. لاَ إِلَٰهَ إِلَّا اَنْتَ. يَا حَنَانُ يَا مَنَّانُ ، يَابَدِيُعَ السَّمُواتِ لَكَ الْحَمُدُ. لاَ إِلَٰهَ إِلَّا اَنْتَ. يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ ، يَابَدِيُعَ السَّمُواتِ وَالاَرْض وَالاَرْض الْرَحْرَام. يَا حَيُّ يَاقَيُّومُ ،

يَاحَافِظُ يَا حَفِيُظُ يَارَقِيُبُ يَاوَكَيْلُ يَااللَّهُ. بسُم اللَّهِ رَبَّيُ. حَسُبيَ اللُّهُ ، تُوكُّلُتُ عَلَى اللَّهِ . إغْتَصَمْتُ بِاللَّهِ . فَوَّضُتُ امُرَى إِلَى اللُّهِ.مَاشَآءَ اللُّهُ. لاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. يَا لَطِيُفا بُخَلُقِهِ يَاعَلِيُما بِخُلُقِهِ يَا خَبِيُسِ ٱ بِحَلْقِهِ. ٱلطُفُ بِي ٱلطُفُ بِي ٱلطُفُ بِي ٱلطُفُ بِي. يَا لَطِيُفُ يَا عَلِيمُ يَا خَبِيُرُ. يَا رَبُّنَا ٱنُتَ وَلِيُّنَا فَاغُفِرُ لَنَا وَارُحَمُنَا وَٱنْتَ خَيْرُ الْعَفْرِيْنَ. اَللَّهُمَّ اتِنَا إِيُمَاناً كَامِلاً وَ يَقِيناً صَادِقاً وَّحُسُنَ ظَنِّ بِكَ يَا كَرِيْمُ. اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْنَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِقَّةَ وَالاَمَانَةَ وَحُسُنَ الْخُلُق وَالرَّضْى بِالْقَدُرِ. اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسُنَلُكَ شِفَاءُ مِّنُ كُلِّ دَاءٍ، يَا شَافِيَ ٱلأَمُرَاضِ، يَاشَافِيَ ٱلاَمُرَاضِ، يَاشَافِيَ ٱلاَمُرَاضِ. اَللَّهُمَّ رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الصُّرُّ وَأَنْتَ أَرُحَمُ الرَّاحِمِيْنَ. اَللَّهُمَّ مَتِعْنَا بِاَسْمَاعِنَا وَ أَيْسَادِنَا وَقُوتِنَا مَا أَحْيَيُتَنَا اللَّهُمُّ رَبُّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزُواجِنَا

وَذُوِيْتِنَا قُرُّةَ اَعُيُنِ وَ الْجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَاماً. رَبِّ هَبُ لِيُ مِنُ لَلهُمَّ لَلهُ مُ لَكُ اللهُ ال

### ﴿ الآيى سزل ﴾

بِسُسِمِ اللَّهِ وَالطَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُ مُسُبِّحَانَ اللَّهِ وَالْحَدَّمُ لَ لِللَّهِ وَاللَّهُ اَكْبَرُ لَا رَبَّنَا يَارَبَّنَا يَارَبَّنَا يَارَبَّنَا يَارَبَّنَا يَارَبَّنَا يَارَبَّنَا يَارَبَّنَا يَارَبُّنَا يَارَبُّنَا يَارَبُّنَا يَارَبُّنَا يَارَبُّنَا يَارَبُنَا يَارَبُنَا يَارَبُنَا يَارَبُنَا يَارَبُنَا يَارَبُنَا يَاللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ الل

يَا سُبُوحُ يَا قُلُولُ يَاغَفُورُ يَاوَدُودُ . يَامُسَبِّبَ ٱلاَسُبَابِ يَا مُفَتِح الْاَبُوابِ يَاسَامِعَ ٱلاَصُواتِ يَامُجِيْبَ الْدُغُواتِ يَادَافِعَ الْبَلِيَاتِ الْدُغُواتِ يَادَافِعَ الْبَلِيَاتِ يَا قَاضِي الْحَاجَاتِ. يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحُمَتِكَ ٱسْتَغِثُ. ٱللَّهُمُ رَبَناآمناً فَاغْفِرُ لَنَا وَارُحَمُنا وَٱنْتَ خَيُرُ الرَّاحِمِيُنَ.

اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعُمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيْتِكَ وَفُجَانَةِ نِقُمْتِكَ وَجَمِيعُ سُخَطِكَ. اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاق وَسُوْء الاخْلاق.

اَللَّهُمُّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَااسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُكَ ﴿ سِبِدُنَا ﴾ مُحمَّدٌ مَاللَّهُمُّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَااسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيكُ ﴿ سِبِدُنَا ﴾ مُحمَّدٌ مَاللَّهُمُّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَااسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلاَعُ.

اَللَّهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَا إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آمِيُن ... آمِيُن اللَّهُمَّ وَبِين اللَّهُمَّ آمِيُسن ... يَسا رَبُّ الْعَالَمِيُسْ بِجَاهِ النَّبِي الْكُويُمِ. اَللَّهُمُّ صَلَّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَىٰ ﴿ سَيِدِنَا ﴾ مُحَمَّدِ النَّبِي الاُمِّي وَعَلَىٰ اللَّهُمُّ صَلَّ وَسَلِمُ وَبَارِكُ عَلَىٰ ﴿ سَيِدِنَا ﴾ مُحَمَّدِ النَّبِي الاُمِّي وَعَلَىٰ الِهِ وَ اَزُواجِهِ وَ ذُرِيعِهِ وَ اَهُلِ بَيْتِهِ اَجُمَعِينَ. بِفَصُلِ سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ..... ﴿ وَالْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.... ﴿ وَالْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. ﴾

+0+0+0+

یہ دعب المانگے کی ایک مرق دعاؤں کے ساتھ ایک مختصری یہ دعا بھی اپنے معمولات بی ا اشد صرورت سے اشال فرمالی جائے جو ناچیز نے اللہ کے ایک برگزیدہ مخلص بندے کی ربانی می دہ ہے ۔

میاار حمال حمی میا حکم الی کمین ممالک اسلامید کی قیادت و سیادت عنان دلگام محص اپنے فصل وکرم سے خیر دعافیت کے ساتھ تیرے ان مخلص تبع سنت دیتیج شریعت بندو اور صلحائے است میں جو اسکے اہل ہوں انکے ہاتھوں منتقل فرمادیں یا اللہ "

یاس نے کہ اس وقت بینے ممالک اسلامیہ (۵۹/۵۵) بی انمیں صرف ایک دو کے علادہ سب مربرا بان مملکت، میود و نصری اور دشمنان اسلام سے مرعوب بوکر اپنی کری اور مفاد کی فاطرا نکی فلای میں بیختے بوئے ہیں اس لے الیے لیڈران توم سے نفاذا حکام شرعیہ کی امیدیں وابستاد کھتا ہے دین و ملت کے ساتھ ذاتی اور توبین کے مترادف بوگا۔

نفاذ شرعیت کی توقع صرف اور صرف غلامان محد ( صلی الله علیه وسلم ) اور نتیج سنت عاشقان رسول صلی الله علیه وسلم بی سے کی جاسکتی ہے اس لے ندکورہ بالا مخصوص دعا مانگئے رہے کی گزادش کی جارہی ہے در جانہ معتد بد طبقہ اخلاص و للبسیت اور مداومت کے ساتھ ، آوسح گامی ، جمعہ در معنان المباد ک کی مقبول ساعتوں اور حرمین مشریقین جی ساعت مقبولہ بی گریہ وَزادی کے ساتھ انگئے دہیں توانشا ، الله تعالی اسلام اور مسلمانوں کو جو سر بلندی اور کامیا بیاں بچاس سال کے بعد مقتع ہے دہ چند سانوں بی جسک مقتع ہے دہ چند سانوں بی جسکتی ہے۔

اس لے امریت کے شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھنے والے مسلمانان عالم اسلام اور دین و شریعت کی ترویج واشاعت کی فاطر اللہ کے ولی اور نیک بندے کی ذبان سے نکلی مونی ندکورہ بالا (اردو دعا) اور منازل مبعد میں سے مصوصاً نمبر ۱/۵ والی دعائیں صرور مانگے دبا کر ینگے۔اب آگے ایک شبہ کا فزالہ کے لئے کچ باتیں تحربر کی جاری میں:

ا مكي اہم سوال كا جواب ابعض لوگوں كے دلوں من به وسوسہ ہوسكتا ہے كہ ، يدكيا ، دعا ، كى دث لگائے ركھى ہے الرف المائل على مسائل حل ہوجائے توانام الانبياء مسلى الله عليه وسلم سے بڑھ كر اور كون متجاب الدعوات ہوسكتے تھے ، آپ صلى الله عليه وسلم مسلى الله عليه وسلم

دعافربادیت کفرادرظالم حکومتی ختم ہوجاتیں۔اسلام اور دین وبیایس بھیل جاتا۔
اس سوال کے ست سے جوابات ہیں بینینا دنیاداد الاسباب ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا
اسباب کے تحت ہی نظام عالم چلایا جادیا ہے ، گریہ بھی ذہن نشین فرمالیا جائے کہ دعائیں ما مگنا یہ
اسباب کے تحت ہی نظام عالم چلایا جادیا ہے ، گریہ بھی ذہن نشین فرمالیا جائے کہ دعائیں ما مگنا یہ
مخبلہ اسباب ہیں سے ایک ہے روبسری بات بیکہ خود نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادشاد
گرای بھی ہے کہ ایک ذمانہ آئے گا اسمیں (صرف) دعا کے علادہ نجات کی کوئی شکل اور داست یہ

اسکے علاوہ اس فالق و مالک کا حکم ہے قرآن مجدین دھائیں مانگے اور مانگے رہے کا بار بار حکم فرمایا گیا ہے۔ متعدد مستند احادیث بویہ میں بار بار آیا ہے۔ دھائیں مانگنا یہ :افصل العبادات، عبادات کا مغز دافع البلاء و رحمت کی تنی تقدیر کو بدل دینے والی الشکر خداد ندی اور مؤمن کا جھیار اسے کا گیا ہے ۔ قرآن مجدید میں ستر (۰۰) مقامات سے زیادہ جگہوں میں دھائیں مانگے کی تاکید و ترکیب دی گئی ہے ہوئی

ظالموں اور دشموں کے سے انتقام لینے کی دعائیں خوداس قادر مطابق نے قرآان مجید بیں نازل فرادی بیں بلکہ بست سے انبیا، (حضرت نوح ، حضرت موی و حضرت صل کے علیم السلام وغیرہ ) سے ایسی دعائیں منگوائی گئیں کہ جنگے نتیجہ بین ظالم افر ادادر توجی نسیت و نابود ہو گئیں۔ اور اسے مجی فراموش نہ کرناچاہے کہ جارک دعا دعاؤں سے نہ ہونے کا حیال یا دعاؤں سے متنفی ہو کر دعائی نہ ادائی والوں پر اللہ تعالی خادان اسلامی اور خصنب خداوندی کا مورد بن جانے کی دعید یں مجی آئی بی اسلام کرنے والوں کے تحت تبلیغ و الموں کے تحت تبلیغ و ت

بلند معیار کے مقابلہ میں جس تسم کی جتی دعائیں کرنی اور ہونی چاہے ، وہ ہو نہیں پارہی۔

یر سنگر کی جامع مسجد میں پرانے کام کرنے والے جاعتی احبابوں میں یاد گار سلف حضرت مولانا
سعید احمد فان صاحب کی زبانی یہ فرماتے ہوئے خود میں نے سنا ، جصفرت نے فرمایا تھا ؛ الحمد لللہ
جاعتی نقل و حرکت اور محسنت کا معیاد کافی بلنداور زیادہ ہوچکا ہے گر ان محتوں اور قربانیوں کے

(١) ببنار بيان مصطفي اكل كوا كاقر آن مبر (١) اس قم كاست ى دعائي مزل ١/٥ عي مح كردى كى ب.

مطابق دعاؤل کا معیار سبت ہی کم نظر آتا ہے۔ اس لئے ان محتول کے ساتھ مناسب اوفات ہیں اگر رو ارو کر دعائیں مانگنے کے عمل کو بھی بڑھا یا جائے تو بورے عالم بین اسکے تمرات اور کام پھیلنے کے امکانات زیادہ ہیں یہ صداواس تجربہ کارفتاء فی التبلیغ بزرگ کی تھی جسکی نظر کے سامنے دنیا کے کفر واسلام کانفشہ تھا۔

یہ تو صرف ایک لائن پر ہونے والی محنت کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں است کے مسلمانوں کا درداور بصیرت عطافر اے انفاز احکام شرعیہ کے لئے اس تسم کی یا اس سے کہیں زیادہ دلوانہ وار جان و مال کی قریانیوں کے نذرانے پیش کرنے والے دنیا میں ہے دریئے قربانیوں کی عظیم تاریخ

النبت كردسي بين-

س پر عمل کر لمیا تو عنقریب از این کا گان غالب یہ کدان مختلف محادوں پر بھی انکی انتظا بات رو نما ہو تگے ۔ ان مختلف محادوں پر بھی انگی ۔ انتظا بات رو نما ہو تگے ۔ ان کے مقابلہ میں دعاؤں کا معیار سبت ہی کم نظر آتا ہے ۔ اس لیے اب ہر اس کی فرف ذیادہ توجہ دی جائے جبکہ خود بن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے دریعہ مکتوبہ دعاؤں کے مانگتے رہے کی فرف دلی تمناؤں کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ جسب

منشاء بہوی صلی اللہ علمیہ وسلم اس پر عمل کیا گیا تو بھر انشاء اللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ دمیا ہیں مسلم امد خدا و رسول کی فرما نبر داری اور نفاذِ احکام شرعیہ کے طفیل واطمینیان و سکون اور عرت و

سر خرونی دالی زندگی گزاریں کے۔ سر خرونی دالی زندگی گزاریں گے۔

اسکے علاوہ دو سری بات ہے کہ: مختلف ممالک اور مختلف محاؤوں پر تبلیغ اشاعت دین اور ففاؤا دکام سرعیہ کے سلسلہ بیں جب برقسم کی قربانیوں کے ساتھ ہوتھ گائی اور دعاؤں کا معیار اسکانی حد تک باند ہوگا توالیے وقت وہ مسبب الاسباب اپنے امور تکوین کے تحت بڑے برٹے مہدوں پر برا جمان ظالم و جابر مسلم غیر مسلم حکم ان کو بغیر کسی قسم کی خونریزی اور شکراؤ کے غیر مرتی طور پرختم کرتا ہوا چلاجائے گا۔ اسکے تحجیے کے لیے امور تکوین کا کیدواقعہ نقل کرکے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ چلاجائے گا۔ اسکے تحجیے کے لیے امور تکوین کا کیدواقعہ نقل کرکے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ الیسے وقعت امور تکوین کے اس طبر ستان میں ایک ظالم بادشاہ تھا ، شہر کی نوجواں حسین فیصلے صادر ہموتے ہیں فیصلے صادر ہموتے ہیں منعیفہ دوتی ، سرپٹی ہوئی عادف باللہ حضرت شیخ ابو سعید کے باس آئی ، اور کھے گی کہ

(١) زبيت المباتين جلدار صفيه ١٨٠٠ شيخ امام ابن محد وسعد يمني

او! الله کے بندے میری مدد کرد؛ میری صرف ایک حسین عفت آب لڑگ ہے ، باد شاود قت نے میرے ہاں پیغام بھیجا ہے کہ وہ ناپاک ادادہ سے میرے گھر آئے گا۔ بنی تمبادے پاس ای لئے حاصر ہوئی ہوں کہ شاید تمہاری دعاکی برکت سے اس شرسے ہم محفوظ رہ سکیں۔

یہ سنکر حضرت مراقبہ بیں چلے گئے اس کے بعد سراٹھا کر فرمایا ،اے بڑی اہاں؛ زندوں بیں تو کوئی متجاب الدعوات رہا نہیں ،تم مسلمان کی فلاں قبرستان بیں چلی جاؤ ، وہاں تمہیں ایسا آدی طبے گا جو تمہاری حاجت روائی کرسکے گا ۔ بیسنکر وہ صنعیفہ فورا وہاں چلی گئی ، وہاں اسے ایک خوبصورت ،خوش لباس نوجوان ملا برمعیانے سلام کرکے ظالم بادشاہ کا بورا واقعہ سنادیا۔

اس نوجوان نے کہا ہم اسی بزرگ کے پاس جاؤ اور ان سے بی دعاکراؤ انکی دعا تہا ہے۔ حق جی معبول ہوگی۔ بیسنکر صنعید نے آہ نکالے ہوئے کہا ، کہ مردہ از ندہ کے پاس جمیجتا ہے اور خق جی معبول ہوگی۔ بیسنکر صنعید نے آہ نکالے ہوئے کہا ، کہ مردہ از ندہ کے پاس جمیجتا ہے اور زندہ سردہ کے پاس جمید بیس کی کوئی فریاد رسی نہیں کرتا اسب بیس کیا کروں ، کھال جاؤل ، گراس نوجوان نے کہا کہ امی جان ، تم انہی کے پاس جاؤائی دعاتمہاں سے حق بی سرقوم ہو تھی ہے۔ دہ کیا کرتی بجبور تھی ، داپس شیخ ابوسعید کے پاس آئی ، اور سارا واقعہ سنادیا۔

اب حضرت نے فکر مند ہوکر سر جھکالیا ایساں تک کہ آپ چند منٹ بنی پسید بہید ہوگئے ا جسم کانینے لگا ایک چیخ ماری اور سنے کے بل گر پڑے اوھریہ واقعہ ہوا ، اُدھر شہر بنی ای وقت ایک شور بہا ہوگیا اور چ طرف سے یہ آوازی آنے لگی کہ بادشاہ فلاں بڑھیا کے گھر جارہا تھا کہ اچانک انکے شاہی گھوڑے کو تھوکر لگ بادشاہ سنبھل نہ سکا اس پرسے اس طرح زمین پر گرا کہ اس کی گردن اُوٹ گئی اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔

الله تعالى في عارف بالله حضرت شيخ ابوسعيد كى دعائ لوگوں كو ان مصيبت اور مظالم سے بعد مسك نے خوات دى۔ بمیشہ کے لئے نجابت دى۔

ادعر جب حضرت شیخ کوافاقہ ہوا تو آپ سے دریافت کیا گیا کہ: آپ بہلے اس صنعید کو قبر ستان کیوں بھیجا جادد کا کہ میری قبر ستان کیوں بھیجا جادد وہ حسین نوجوان کون تھا ؟ تو شیخ نے جواب دیا : کہ مجے یہ اچھاد لگا کہ میری بددعا سے بادشاہ کا تسل ہو اس کام کو جی اس نے مناسب نہ مجبتا تھا ۔ اس وجہ سے قبر ستان بھیجا دورز گ حضرت خضر علیہ السلام تھے دوہ اس کام کے ذیادہ مشحق تھے ، گرانہوں نے یہ کام میر سے دورز رگ حضرت خضر علیہ السلام تھے دوہ اس کام کے ذیادہ مشحق تھے ، گرانہوں نے یہ کام میر سے بی دریہ کہ کرلگا دیا کہ ایسے ظالم جابرلوگوں سے اللہ کی مخلوق کو نجات و ضلاحی دے دی جائے۔

چنانچ مجودانمجے بدكام كرنا يرا۔

نوسف: جب محیح نج پرمنت اور مخلصانده ماتی دونوں مطلوبہ معیاد تک پیونج جائیں گے، تب منجانب التہ ذکورہ ظالم بادشاہ کے بانند مختلف ممالک سے ناا بلوں سے خلاصی کی شکلیں بھی خود بخود پیدا ہوتی دے گی ۔ ناامید ہونے کی صرورت نہیں دیر آید درست آید ، محنت اور دھاؤں بھی سگے دہیں ۔ اکیس اہم گزارش خوا و ند قدوس کی ذات سے امید سے کہ ،اس اسم اعظم والی نصل اور سات میر له دعاؤں کو امت کے خیر خواہ اور مصیبت زدہ مسلمان بار بار پڑھے رہیں گے ۔ اس ائے مسلمانوں میں سے اگر کوئی صاحب خیر لوج اللہ اس فصل کو مستقل الگ شائع کرنا چاہیں، تواس کو بھی اجازت ہیں ہے ۔ گرشرط یہ ہے کہ اس میں اپنی طرف سے کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ ہونے پائے میں وعن میں دعاؤں کے اس میں ایک میں واس کو بھی اجازت دعاؤں کے اس میں اپنی طرف سے کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ ہونے پائے میں وعن میں دعاؤں کے اس میں ایک طرف سے کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ ہونے پائے میں وعن میں دعاؤں کے اس میں ایک فراسکتے ہیں۔

دیگر عرص بیہ کہ واگر ہوسکے تو پوری سات متر لد دھاؤں کے لنگتے رہنے کا اہتمام کیا جائے .
کیونکہ ہر ہر منزل کے مشروع بیں اسم اعظم کی طرف شوب متعدد اسماء اعظم کلھنے کے بعد مجر صفر وری
ماثور دعاوں کو لکھا گیا ہے۔ گر خدا ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوب و مقبول اسم اعظم کس مترل
کے مشروع بیں ہے ؟ اس کا علم سوائے اس علام الغیوب کے کسی کو نہیں۔ اس لئے سب منازل کا

دردر کمنازیاده مغید جو گار

گران جلد منازل بی اگرسب کا درد نه کر سکوتو میرے اپند دجدان اور ضمیر کے مطابق جلد منازل بین بھی بست می اہم اسما، اعظم اور مرکزی جامع دعائیں مئزل نمبر ۴ رہ بی مرقوم ہیں ۔ انفرادی اجتماعی برقسم کی صرور توں افلاس و نگسد تی قرض مصائب و پر بیٹا نیوں سے نجات ، شرور و فتن و دشمنوں سے حفاظت اور است کے مسلمانوں کی نصرت و مدد و غیرہ کے متعلق بست جامع دعائیں ان بی لکھ دی گئی ہیں۔ انفراد تعالی اسکے مانگنے رہنے سے خدا در سول کی نوشنودی کے جامع دعائیں ان بی لکھ دی گئی ہیں۔ انفراد تعالی اسکے مانگنے رہنے سے خدا در سول کی نوشنودی کے علادہ برقسم کی مرادیں بھی بوری ہوتی دے گئی۔

الحدالله و تنيسوي فصل بنصل تعالى ختم بوئى والله تعالى محض النه فصل وكرم سه است قبول فراكر است است قبول فراكر است كم مسلمانون كواس بورى كتاب مستنفين بوق دين كوفيق مطافراتير. قراكر است كم مسلمانون كواس بورى كتاب مستنفين بوق دين كوفيق مطافراتير. قمين، ثم آمين بحد منسيد الاولين و الآعرين وعاتم النبيين صلى الله عليه وسلم برحمتك بالرحم الراحين

## ساست منزله دعاؤں کی ترتیب میں ترمیم

فوائد : کتاب اماعظم کے پہلے ایڈیٹن (طباعت) میں سات مزلد دعائیں ترحیب سے مرقوم میں الحداللہ بعض اہل علم نے اسے این معمولات میں مجی شامل فرمالیا ہے ،
اس کتاب کے شائع ہونے پر بعض اہل علم نے بیمشورہ دیا کہ سات مزل اسمائے ، عظم کو الگ ایک جگر جمع کر دیا جائے تو بست مناسب ہوگا ، تاکہ اسمائے مقدسہ کے بعد اہل حاجات حسبِ خشا۔
ایک ایک دعایش مانگ سکیں ،

اس کے علادہ بعض اکابرین نے مجی مشورہ دیا کہ کتاب اسم اعظم ہیں سے صرف سات متر لہ دعاؤں کو اس کے علادہ بعض اکابرین نے مجی مشورہ دیا کہ کتاب اسم اعظم ہیں سے صرف سات متر لہ دعاؤں کو اس سے علیحدہ چھوٹی ( پاکٹ ) سائز میں (جیسے کہ مسئون دعاؤں کی کتابیں آج کل علی ہیں ؟ شائع کر دیا جائے ، تو اسے سغر ، حضر وغیرہ میں بھی باسانی اپنے ساتھ رکھ کر اس سے فیص یاب ہوسکیں ،انشا ،اللہ تعالیٰ اسکا بھی انتظام کیا جائے گا۔

مند منورہ کے اتحت اگے صفحات پرسات مزلد دردد شریف اور سات مزلد اسمانے اعظم
کے جموعہ کو بھجا جمع کرکے آگے لکو دیا گیا ہے ۔ یہ اس وجہ کہ خدا اور دسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے ارشاد مبارک کہ اسم اعظم کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے وہ جلد قبول کر لی جاتی ہے ۔ اس لئے درود
شریف اور سرقور اسمانے اعظم پڑھنے کے بعد اگر کوئی اپنے مقاصد ماجات و مشکلات و غیرہ کے لئے
دعا کرنا چاہیں تو حسب منظا، جو دعا مانگنا چاہیں وہ مانگ لیں ، یا مجروی سات مزلد دعائیں جو زندگ
کے ہر فضیب و فراز جملہ مقاصد و جوانے کو مدنظر دکھتے ہوئے جمع کی گئی ہیں اس کو پڑھتے رہیں ، توانشا،
اللہ تعالیٰ اس کے اثرات و شرات کا مجی آب مشاہدہ فرمائیں گے۔

مالكين كے لئے

قطب اللدشاد صفرت شاہ عبد القادر صاحب رائیموری نے فرایا: مسلمان کی اصلاح ، عفق و محبت البی سے ہوتی ہے ۔ اللہ شاد دولت عظمی و کر اللہ ادر ادلیا، اللہ کی صحبت و معیت میں دیہے کی وجہ سے ماصل ہوتی ہے ، ادر یہ دولت عظمی و کر اللہ ادر ادلیا، اللہ کی صحبت و معیت میں دیہے کی وجہ سے ماصل ہوتی ہے ، ا

### ﴿ سات منزله (ورودشريف ) كالمجموعه ﴾

(۱) اَللَّهُمُّ صَلَّ وَ سَلِمُ وَبَارِکُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَالنَّبِيِ الاَمِي وَعَلَى الرَّوْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَالنَّبِي الاَمِي وَعَلَى الرَّوْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَالنَّبِي وَعَلَى الرَّوْ سَيِّدِنَا ﴾ مُحَمَّد والنَّبِي الاَمِي صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِکُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِکُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدً.

(۲) اَللَٰهُمْ صَلِّ عَلَى ﴿ سَيِدِنَا ﴾ مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ النَّبِي الاُمِّي الاُمِّي وَاللهِ وَبَارِکُ وَ سَلِمٌ.

(٣) اَللَّهُمُّ صَلِّ وَ سَلِمُ وَبَارِكُ عَلَى ﴿ سَيِّدِنَا ﴾ مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ ﴿ سَيِّدِنَا ﴾ مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ ﴿ سَيِّدِنَا ﴾ مُحَمَّدٍ صَلاَةً دَائِمَةً لِمَدَوَامِكَ.

(٣) اَللَّهُمُّ صَلِّ وَ سَلِمُ وَبَارِكُ عَلَى ﴿ سَيِدِنَا﴾ مُحَمَّدِهِ النَّبِي اَلاَمِي وَالِهِ وَسَلِمُ. (٥) اَللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى ﴿ سَيِدِنَا﴾ مُحَمَّدِهِ النَّبِي وَازُواجِهِ اُمْهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِيَّاتِهِ وَاهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ. إِنَّكَ حَمِيدً مُجيدٌ. (زاد السعيد)

(٢)اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ﴿ سَيِّدِنَا﴾ مُحَمَّدِ مَعُدِنِ الْجَوَادِ وَالْكَرِمِ وَمَنْبِعِ الْعِلْمِ وَالْحِكْمِ وَعَلَى الِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلِّم.

(۵) اَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى ﴿ سَيِدِنَا﴾ مُحَمَّدِ عَبُدِکَ وَ رَسُولِک حَمَّا صَلَّيْتَ
 عَلَى اِبرَاهِيمَ وِبَارِکُ عَلى ﴿ سِيّدنا ﴾ مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ ﴿ سَيِّدِنا ﴾
 مُحَمَّدٍ حَمَّا بَارَکَتَ عَلى اِبرَاهِيمَ إِنْکَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ وَاد السعيد)

### ﴿سات مزلداسائے اعظم کا مجوعه ﴾

(١) آلسمَ. اَللَّهُ لاَ إِللَهُ إِلاَّ هُوَ الحَى القَيُّومُ. وَإِللْهُكُمُ إِللَّهُ وَاحِدٌ. لَا اللهَ إِلَّهُ وَالرَّحُمْنُ الرَّحِيمُ. اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْنَلُكَ بِاَنِى اَشُهَدُ اَنَّكَ اللهَ اللهُ لَا إِللهَ إِلَّهُ إِلَّا اللهُ الاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ اللهُ لَا إِللهَ إِلَّهُ النَّهُ الاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُوا اللهُ وَاللهُ وَلَا وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَالم

(٣) هُوَ اللُّهُ اللُّهُ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ

لاَإِلْهَ إِلَّا اللَّهُ قَا قَرِيُبُ يَا مُجِيْبُ يَا سَمِيْعَ الدُّعَاءِ، يَا لَطِيْفاً لَمَا يَشَآءُ. اَللَّهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ يَشَآءُ. اَللَّهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَسَاءً اللَّهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَبِالسَّمِكَ اللَّهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَبِالسَّمِكَ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَبِالسَّمِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَرَّ اللَّهُ وَالْحَرُمُ اللَّهُ وَالْحَرُمُ اللَّهُ وَالْحَرَامِ اللَّهُ وَالْحَرَامِ اللَّهُ وَالْمَالِ وَالاِكْرَامِ ، يَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۵) لاَإِلَهُ إِلَّا اَنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ . يَا وَدُودُ
 يَا وَدُودُ
 يَا وَدُودُ
 يَا فَعًا لُّ لَمَا يُرِيدُ
 اللّهُمُ إِنِّى اَسْتَلُكَ بِنُورٍ وَجُهِكَ الَّذِي مَا لَا اَرْكَانَ

غَرُشِكَ. وَأَسُنَلُكَ بِقُدُرَتِكَ الَّتِي قَدَرُتَ بِهَا عَلَى جَمِيُع خَلُقِكَ، وَبِرَحُمْتِكَ الَّتِي وَسِعَتُ كُلُّ شَيْءُلا اللَّهَ إِلَّا ٱنْتَ يَا غَيَاتَ المُسْتَغِيُثِينَ، آغِثُنِي آغِثُنِي آغِثُنِي آغِثُنِي، يَا وَهَابُ يَا وَهَابُ يَا وَهَّابُ، يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا وَاجِدُ يَاجُوَّادُ إِنْفَحُنَامِنُكُ بِنَفُحَةٍ خَيِسِ إِنَّكَ عَلْسَى كُلِّ شَيْ قِلْدِيْسِ". اَللَّهُمَّ اِيِّي اَدُعُوكَ اللَّهَ وَادْعُوكَ الرَّحْمِنْ، وَادْعُوك الْبَرَّ الْرَّحِيْمَ. وَادْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَاعَلِمُتُ مِنْهَا وَمَالَمُ أَعْلَمُ ، أَنُ تَغْفِرُ لَنَا وَ تَرُحَمَنَا، اللَّهُمَّ إِنِّي اَسُتُلُكَ مِنَ الْنَحْيِرِ كُلِّهِ مَاعَلِمُتُ مِنْهُ وَمَالَمُ اَعُلَمُ ، وَاَدُعُوكَ بِإِسْمِكَ الْعَظِيْمِ الَّذِي إِذَا دُعِيْتَ بِهِ اَجْبُتَ وَإِذَا سُئِلُتُ بِهِ أَعُطَيتُ.

(١) اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْنَلُكَ بِانَّ لَكَ الْمَحَمُدُ الَّا اِللهَ إِلَّا اَنْتَ يَا حَنَانُ يَسا مَسِسَانُ ، يَسابَسِدِيْسَعَ السَّسِمُ وَاتِ وَالاَرْضِ . يسافَه الْسَجَلالِ وَالاَرْضِ . يسافَه الْسَجَلالِ وَالاَرْضِ . يسافَه الْسَجَلالِ وَالاَرْضِ . يسافَه اللَّجَلالِ وَالاَرْضِ . يسافَه اللَّجَلالِ وَالاَرْضِ . يسافَه اللَّهِ مَا حَافِيظُ يَاحَفِيظُ يَارَقِيبُ يَاوَكِيلُ يَا اللَّهِ . يَاحَافِظُ يَاحَفِيظُ يَارَقِيبُ يَاوَكِيلُ يَا اللَّهِ . إِنَى اللَّهِ . وَسُبِى اللَّهُ . تَوَكَّلُتُ عَلَى اللَّهِ . إِنِى اللَّهِ . وَسُبِى اللَّهُ . تَوَكَّلُتُ عَلَى اللَّهِ . إِنَى اللَّهِ . مَا شَآءَ اللَّهُ . لا قُوقَ إِلَّا بِاللَّهِ . يَا لَوْيُفَا بِئَ لَكُ لَا قُوقَ إِلَّا بِاللَّهِ . يَا لَوْلِيفاً بِيلُ اللَّهِ . يَا اللَّهِ . يَا اللَّهُ . إِنَى اللَّهِ . مَا شَآءَ اللَّهُ . لا قُوقَ إِلاَ بِاللَّهِ . يَا لَوْلِيفا اللَّهُ . يَا عَلَي اللَّهِ . يَا لَكُ لَا قُولُهُ إِلَى اللَّهِ . يَا لَكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ . يَا اللَّهُ . لا قُولُهُ إِلَّا بِاللَّهِ . يَا لَكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ . يَا عَلِيلُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ . لا قُولُهُ إِللَّهُ بِى اللَّهِ . يَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ . لا قُولُهُ إِللَّهُ مِنْ الطُفُ بِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

بَا قَدُّوْسُ يَاغَفُورُ يَاوَدُودُ . يَامُسَبِّبَ اَلاَسُبَابِ
يَا مُفَتِّحَ اللَّهُوابِ يَاسَامِعَ اللَّصُواتِ يَامُجِيْبَ
اللَّمُواتِ يَادَافِعَ الْبَلِيَّاتِ يَا قَاضِى الْحَاجَاتِ
اللَّمُواتِ يُادَافِعَ الْبَلِيَّاتِ يَا قَاضِى الْحَاجَاتِ
يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحُمَتِكَ آسُتَغِيْتُ.

# چوبىيو يى فصل

### المفوظات وحكايات دعائيه

اس سے بیلے "اسم اعظم" کے نام سے فصل گزر چکی اب بیال دعا کے متعلق اکار بن است کے ملفوظات و حکایات ، جو در اصل قرآن و حدیث کا نچوڑا ور خلاصہ ہوا کرتا ہے وائے مطالعہ سے دل میں ایک نور اور عمل کرنے کے لئے قلب میں ہمت افزا داعیہ بیدا ہوا کرتا ہے وائسیں زیر قلم کرنے کی سعادت حاصل کرد ہا ہوں ، جنکے چند عنوانات ملاحظہ فرائیں:

دعا کے متعلق ایک زرین اصول اس قسم کی دعا سے مشائخ کو احتیاط کرنا چاہتے ،کوئی
تعوید دعا کے برابر موثر نہیں ہوسکتا ،ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ میاں کو آرڈر دیتے ہیں ؟
قبولیت دعا کے آثار اور نشانیاں ،ال کی دعا سے بیٹازندہ ہوگیا ،قبر میں مسلط اثر دحوں پر
عورت کی دعا کا اثر ،قعنائے آسمانی پر شیر ڈھاریں ارتا رہ گیا ،بلی کے بچے نے دعا کی اور
مغفرت ہوگئی اور خواب میں ڈنڈے کھائے ،زخی ہوکر شوہر کے قدموں میں جاگری ،
وغیرہ جیے نصیحت آموز واقعات تحریر کے گئے ہیں۔

#### يا راحم المساكين

ملفوظات وحكاياب | ابسال سے چبيوي فصل شروع بورى بداك قرآن مجبد کی روشنی میں موان ہے المغوظات وحکایات دعانیہ اسکے متعلق لمغوظات

لکھنے سے میلے کسی قسم کے بھی ملفوظات وغیرہ لکھنے کے مقاصد و فوائد کیا ہیں ؟ اسے قرآن و صریت کردشی میں سیلے دہن نفین فرمالیا جائے تاکہ ملفوظات وغیرہ کو عظمت وقدر کی مگاہوں ہے دیکھتے بوے انشراح صدر کے ساتھ اسکامطالعہ کرسکس،

عادف بالله حصرت شيخ فريد الدين عطار والياء الله كي سوائح و للغوظات وغيره لكصف كي بست ي وجوبات وفوائد لکھنے کے سلسل میں سد الطائف سدنا جند بغدادی کا ارشاد عالی تحریر فرماتے ہیں ، حضرت نے فرمایا مزرگوں کا کلام خداد نم کر مم کے تشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ جو شکسة دل مربد كے دل كو تقويت ديتا ہے اسكى دليل بيہ كه الله تعالى في خود قران مجيد عى فرمايا ہے، و كلا نَعُتُ صُ عَلَيْكُ مِنْ أَنْبَآءِ الرُّسُلِ مَانَتُبَرِّتُ بِم فُؤُ ادك ( يا ١٢-ورة مود آيت ١٢٠) اور يغيرول ك قصول عن سے بم يه سادے ( مذكورہ ) قصے آپ صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے بي جنكے ذريعه بم آب صلى الشدعليه وسلم كردل كوتقويت دية بي السك علاه رسول كريم صلى الشد عليه وسلم كارشاد كرامى مى ب اصالحين كاذكر خركرة وقت الله تعالى كى دحمت نازل جوتى ب.

شن عطان نے فرمایا، قران و صدیث کی روشن می بزرگان دین ی کے کلام کومی نےسب سے ستريايا اس الية بن في اليد الكواس شغل (حكايات ولمغوظات اوليا الله الكمية) عن مصروف كرليا وتاكر الرين ان لوكول على عدر بن سكول تو : مُنْ تُشْبَتُهُ بِعُوْمٍ فَهُومِنْهُمْ كَ تحت الح ساتھ کچے نے کچے مشاہت تو ہوی جائے گی۔ ملفوظات کے فوائد کے متعلق صرف اخالکھنے کے بعد اب

ين اس سلسل كو شردع كر تا بول؛

قَالَ يْنُوْحُ إِنَّهُ لَيْسُ مِنْ أَهْلِكُ ، انِتَهُ عُمَلُ عُيْرُ صَالِحٍ ، فِإِلَاتُسْتُلُومَ الْيِسْ لَكَ بِهِ عِلْمُ ٥ (پا ۱۱سورة مود آیت ۲۹) ترجر فرمایا :اے نوع وہ نہیں تیرے کمروالوں بن اسکے کام بین خراب مومت بوچ مجے ہے جو تج كومطوم نہيں، بن تصبحت كرتا بوں تج كوكر يہ بوجائے توجا بلول ميں۔ تشريج اللدتعال في فرمايا الع نوح يتخص (ممارع علم زلين ) تممارك (ان) كمر والول يس سينسي جوايان لاكرنجات بادينك يعن اسكى قسمت بين ايمان نسين بلكريه فاتر (موت ) تك

<sup>(</sup>١) تذكرة اللوليا وصنى ، شيخ فريد الدين عطار .

تباہ کار (کافررہے والا) ہے ، سومجھ سے ایس چیز کی در خواست ست کروجسکی تم کو خبر نہیں ، بعنی ایسے امرمجتل کی دعامیت کرو۔

کافراور ظالم کے لئے است صاحب فراتے ہیں ،اس سے ایک سند یہ ہی معلوم ہوا کہ .
دعا کرنا جائز نہیں اعار نے کے لئے یہ صور دی ہے کہ دعا کرنے والا پیلے یہ معلوم کر

کے کہ جس کام کی دعا کر ہاہے، وہ جائز اور حلال مجی ہے یا نہیں ،مشتبہ اور مشکوک حالت میں دعا کرنے ہے منع کر دیا گیا۔

اس سے بید معلوم ہوا کہ آجکل کے مشائخ بی جو یہ عام دواج ہوگیا ہے کہ جوشخص دعا کے لئے
آیا اسکے نے ہاتھ اٹھا دئے اور دعا کردی مالانکہ ذیادہ تر انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جس مقدمہ
کے لئے یہ دعا کرا دیا ہے اس میں یہ خود ناحق پر ہے ۔ یا ظالم ہے ایک الیے مقصد کے لئے دعا کرا دیا
ہے جو اسکے لئے حلال نہیں ، کوئی ایسی ملازمت یا منصب ہے جس میں یہ حرام میں ہملا ہوگا ، یا کسی
کی حق تلفی کرکے اپنے مقصد میں کامیاب ہو تکے گا۔ ایسی دعا کرنا حالات معلوم ہونے کی صورت
میں تو حرام دنا جا تری ہے ۔ اگر حالت اشتباد کی بھوتو حقیقیت حال اور معالمہ کے جائز ہونے کا علم
حاصل کے بغیر دعا کے لئے اقدام کرنا مجی مناسب نہیں۔

ماصل کے بغیر دعا کے لئے اقدام کرنا بھی مناسب نہیں۔ احسان کا بدلہ دعا سے لینا | ام المؤمنین حضرت عائشہ اور حضرت ام سار کامعمول یہ یہ تواسب کم کر دیتا ہے | تعاکہ جب کم خیر خیرات کسی نعیر کے پاس جیجتی تواپ

غرض كر مبلے (خيرالقرون كے زانے) كے لوگ فعيّرے دعاكى توقع مجى نہيں د كھتے تھے سياس كے كر (جوابی) دعا مجى الكے ك دعاكر تا تو اللے ك كر (جوابی) دعا مجى الكے ك دعاكر تا تو اسكے بدلے دعاكر تا تو اسكے بدلے عن ديسى مى دعا اسكے لئے خود مجى كر دياكرتے تھے ۔

<sup>(</sup>١) معارف القرآن جلد ٢ يا ١١ صفي ١٩٠١ .

<sup>(</sup>٢) مُناق العارفين ، ترجمه احيا . العلوم جلد اصلحه ٢٩٨٠ ـ

كلص داعى حضرت مولانامحد الياس صاحب في ايا : اصول ، مولانامحد الياس الداه (تبلغ) عن كام كرف كي صبح ترتيب يول بيك :

دعا کے متعلق ایک زرین

جب كوئي قدم المحانا بو مثلا خود تبليغ كے لئے جانا بور يا تبليني قافله كهيں بيجنا بو ، يا شكوك و شبهات دکھے والے کسی شخص کومطمئن کرنے کے لئے اس سے مخاطب ہونے کا ارادہ ہو توسب سے سلے اپن نا اہلیت ، بے بسی اور ظاہری اسباب وسائل سے اپنی سی دستی کا صدق دل سے تصور كركے اللہ تعالىٰ كو حاصر و ناظر اور قادر مطلق يقين كرتے ہوئے بورے الحاح وزارى كے ساتھ بار گاہ البي بي يون عرض كري كه:

ضداوندا! تونے بار با بغیراساب کے بھی محص اپن قدرت کالم سے بڑے بڑے کام کردے ہیں البی ابن اسرائیل کے لئے تو نے محص اپن قدرت بی سے سمندر میں خشک واست پیدا کر دیا تها حصرت ابراہم علیہ السلام کے لئے تونے اپن وحمت وقددت ی سے اگ کو گزار بنادیا تھا . اور اے اللہ ؛ تو نے ی این حقیر محلوقات ہے بھی بڑے بڑے کام لے لئے ، ابابیل سے ابر ہے کے ہاتھیں والے لشکر کوشکست دلوائی اور اپنے گھر کعبة الله کی حفاظت کرائی، عرب کے اونٹ چرانے والے اموں (غیر تعلیم یافت ) سے تونے اپ دین کوساری دنیایس چمکا یااور قبصر و کسری کی سلطنتوں کو تکڑے تکڑے کرا دیا۔

پس اے اللہ ؛ این ای سنت قدیر کے مطابق مج نکے ناکارہ عاجز دیے بس بندے سے مجی کام لے لیں اور میں تیرے دین کے جس کام کا ارادہ کرد با ہوں اسکے لئے جو طریقہ تیرے زدیک صحیح ہے محجا اسكارف ربنائي فرما اورجن اسباب كى صرورت بوده محص اين قدرت سے مبيا فرمادے۔ بس الله تعالى سے اس طرح دعا مانگ كر بھر كام بن لگ جائے ،جو اسباب الله تعالى كى طرف سے لے دبیں ان سے کام لیتا رہے اور صرف اللہ تعالیٰ بی کی قدرت و نصرت پر کال مجروسہ رکھتے ہوئے این کوسٹسٹ بھی بحر بور کر تارہ اور مرو رو ، کراس سے نصرت وا نجاز ( عاجت دواتی ) کی التجا مى كر تارى بىكدالله تعالى يى كىدد كواصل تحج ادرايى كوسسس كواس كےلئے شرطادر يرده تحجه خیر خیرات کرنے والے، دعا محم الاست محضرت تعانوی نے فرمایا بیال (میرے اور شکریہ کے منتظرینہ رہیں اس اتواستعناک پیشان ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص

(١) ملغوظات مولانا محد الياس صاحب صفيه ١٠ سرتب مولانا محد منظور فعماني (١) حس العزيز جلد ٢ صفي ٢٩

نے درسہ بیں کچے بھیجیا اور طالب علموں سے دعاکرانی چاہی ، تو میں نے می آرڈر والیس کر دیا ، اور لکھ دیا کہ دیا ہوں کہ دیا ہوں کہ دیا ہوں کہ جب تم دے کر دعا کے طالب ہوئے تو تم نے خلوص سے نہیں دیا ۔

کھ دیتا ہوں کہ جب تم دے کر دعا کے طالب ہوئے تو تم نے خلوص سے نہیں دیا ۔

چنا نچ ،قرآن مجیدیس ب، ابغنانطیمکم لوجوالله لانرید مینکم جنز آه و کاشکوراه ا (پاه ۱ سورة الدحر ، آیت ۱) ترجی بهم تم کوعض خداک رصنامندی کے لئے کانا کھلاتے بین مند بم تم سے (اسکافعلی) بدلہ چاہی اور نہ (اسکا قولی) شکریہ چاہیں۔

عیں محتا ہوں کہ اس (دعا) کی فرمائش بھی نہیں ہوئی چاہت ہاں لینے والے کا کام ہے کہ وہ خود سی محتا ہوں کہ اس (دعا) کی فرمائش بھی نہیں ہوئی چاہت ہاں لینے والے کا کام ہے کہ وہ خورت میں دعا کر سے گار تہادی طرف سے خواہش کیوں ہو، میرے لکھنے پر ان صاحب نے لکھا کہ حضرت رقم مدرسہ بھی لے لو اب بھی دعا کا طالب نہیں دواقعہ بیہ کہ خود اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے ادادہ جزا و شکورکی ہوا وہ اور دعا میں ایک قسم کی جزا یا شکور ہے کیونکہ دعا سے مکافات (بدل) کرنا یہ عوض ہے، پس یہ بھی جزا ہے حکما اور و الاشکور اسے معلوم ہوتا ہے کہ شکریہ بھی نہیں چاہئے ، پس دینے والا اسک بھی در خواست مذکرے اس دہ (لینے والا) خود دعاکرے گا کیونکہ اسکو حکم ہے دعاکر نیکا ، چنا نمی قرآن مجمد بھی ۔

خذمن أموالهم صدقة تعطفر هم و تزكيهم بها و صل عليهم الاستراء الترب المراء الترب المراء الترب المراء الترب المراء الله عليه وسلم التله عليه وسلم في الاستهة علام التله عليه وسلم في الاستهة علوة كا قرآن على الله عليه وسلم في المراء الله الله الله عليه وسلم في المراء الله الله عليه وسلم في التله عليه وسلم في المراق المراق الله الله الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في التله عليه وسلم في الله الله عليه والا تود شكريه الود بدله كالله الله عليه والله والله والتله الله الله الله الله الله الله والله وا

<sup>(</sup>١) لمنوفات فعير الاست ملد اصلى ه وحضرت مفتى محمود كتكوى -

کے قبضے میں جانبی اس غیرت کے تحت وہ پہلے ہی انکو جُتم کردیے تھے، پھر نوب لڑتے تھے اور میدانوں میں اپن سیادری کے جوہر دکھاتے تھے۔

ا کی سرحبہ افکا مقابلہ سلطان محمود غزنوی کی فوج سے جوا اس معرکہ بین بیر منظر سامنے آیا کہ مرتبی کا ایک ایک آدی سلطان محمود غزنوی کے دیں دی سپاہیوں کو قسل کر کے رکھ دیا کر تاتھا۔
سلطان نے جب بیر منظر دیکھا تو وہ براسمتیر وسٹسٹندر دہ گیا اس مابوی اور اصنظراری کی صالت بی بارگاوا بزدی بین اس نے جبین نیاز جھکادی اور ترکیبتے اگر گراتے ہوئے تصنرع وگریہ وزاری کے ساتھ دعا کرنے گئے کہ :

یااللہ اسے کیا ہورہا ہے ؟ میں توقع و کامیابی کا مستحق نہیں ہول کین میں تو محص لوج اللہ اعلاے کلمت اللہ کے کمے اللہ کار اور تیری ذات توہر چزر تادر ہے اس طرح دعا بانکے ہوئے انکوں سانسو سے لگے۔ اس طرح دعا تھے بعداس آنکوں سانسو سے لگے۔ اس طرح دعا تیں بانگے پر اسکے قلب پر اظمینا نی کیفیت طاری ہوئی اسکے بعداس نے مع فوجوں کے گوڑوں پر سوار ہو کر ہو تملیک اور اب کی مرتبہ غیبی نصرت و مدد کی بنا ، پر میدان جسک کی کا بیا ہی پلٹ کرر کھری اب ملطان کا ایک ایک فوجی مرسموں کے دس دس آدمیوں کو جسک کی کا بیا ہی پلٹ کرر کھری اب ملطان کا ایک ایک اور میدان چور کر کھا گئے کے کی کردار تک ہونی پال ہونے اسے مرتبے مقابلہ کی تاب بدلاسک اور میدان چور کر کھا گئے اس ورز نظام عالم تیمہ و بالا ہوجائے گا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد کی فریاتے وزید نظام عالم تیمہ و بالا ہوجائے گا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد کی فریاتے اور احوال ہوائے کا لواجائے دھا تیں بار بار کی جا با کریں ان شرائط کے علادہ یہ است مجی ذہن نظین فرالی جائے کہ کمی کمی تمام شرائط ( پائے جانے ) کے باوجود مجی دعا قبول بات کہ بھی ہوتی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ ،امت کے مسلمان باہم ندازیں ، اسلمانوں میں باہم جگڑے فسادے ہو ) گرید دھا قبول نہ ہوئی اللہ تعالیٰ مختار کی ہے۔ لایستنل عَمناً یُفعُل و عمر یستنلوں و (یا ،اسورۃ الا بسیام آیت ۲۳) ترجمہ:امگی عظمت ایسی ہے کہ دہ ج کی کرتاہے اس سے کوئی بازیرس نہیں کرسکتا اور اوروں سے بازیرس کی جاسکتی ہے۔

اس اے (مصال مختلف کی بناوی احکمت باے الحب اور پردوش بائے دیا سے متعاصی میں کدانسانوں

(١) شخ الاسلام كاميان افروزياتي متى مارب مولادا الوالحسن باره بنكوى

کے سب دعائیں قبول ند کی جائیں دورنہ عالم تہد و بالا ہو جائے گا اور انسانی دنیا کو انتہائی مشکلات پیش آجائے گیں ۔

حضرت شیخ الحدیث صاحب نے صرف شیخ الدیث ماحب فراتے ہیں، می فرمایا بیس نے اپنے بروں سے بیسنا تو دعاؤں کے متعلق ہمیشہ اسباق مَدیث می

بھی اسکی تاکید کر تارہتا ہوں کہ دعائیں بھی اتورہ بنتولہ انگاکرہ بیاس لئے کہ احادیث بی دین و دریا کی کوئی ایسی صرورت نہیں چھوڑی جسکو مانگ کرنہ بہلا یا ہو بیں نے اپنے بروں سے بھی یہ بار بار سنا کہ دعائیں اپنا الفاظ بین نہ مانگاکر و بلکہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ بی مانگاکر و بید اس لئے کہ مجوب کی ذبان سے لگھے ہوئے الفاظ کی الک کے بان قدر و مترات بست ذیادہ ہے و دومری بات یہ کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذبان اقدیں سے لگھے ہوئے الفاظ اس قدر برام بوجا تا ہے واسم ہوتے ہیں کہ انہیں مقصد اور ا ہوجا تا ہے واس لئے ماتورہ (آب صلی اللہ علیہ وسلم سے منتول) و مائی زیادہ مندیہ ہواکرتی ہیں۔

عیر مسلم کافروں نے بھی اسکامشا بدہ کر لیا مارے جدید تعلیم یافیۃ نوجوانوں کو دین اور ترقی کا تعلق سمجہ عی نہیں ۲۳ مالانکہ یہ تعلق بست زیادہ ظاہر ہے ،صدیوں تک مسلمانوں بی نے نہیں ، بلکہ کافروں نے بھی مشاہدہ کیا ہے کہ دین کی پابندی

نے مسلمانوں پر ہرقسم کی ترقیات کے دروازے کھولدے تھے۔

ادهر مسلمانوں نے دین کی پابندیاں چوڈنا شروع کردی ادهر ترتی نے مسلمانوں کا ساتھ دینا چوڈدیا ۔ان (جدید تعلیم یافتہ) لوگوں کا بی دستورے کہ جو بات انکی کم بی نہیں آتی فورا اسکا انکار کردیے بی ،صرف ظاہراور ماذہ پر انکی نظر ہے۔ باطن اور دوجا سے بالکل غافل بی ۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ( معو ذباللہ ) خہرب ہے اکتا گئے ہیں۔اور خہب کے ساتھ کُل جُدید کنید گذید ، (ہرنی چیز مزے دارے) کاسلوک کرنا چاہے ہیں ،اسلامی احکام ،اسلامی تہذیب اور اسلامی اخلاقی جا تی اخلاق چاہے ہیں اسلامی احکام ،اسلامی تہذیب اور اسلام اخلاق چاہ ہیں ۔ اخلاق چاہے ہی اعلیٰ دافعنل کیوں نہ ہوں وہ انہیں پند نہیں آتے طبائع بالکل سن ہوتی جاری عمر میں نام اسلام جسی نعمت عظمیٰ کی قدر پچانیں ۔

(١) آب بين ه باب بعلم صنوه موانح صنرت شيخ الحديث مولانا محدز كرياصاحب . (١) آر محيم الاست صنو ٢٠٠

حضرات صحابت کوام اپن تدبیروں پر می بجروست کرتے تھے ،بلک ہرقسم کی تدبیری ممل کر لیے كے بعد اللہ تعالى سے دعا اور طلب نصرت اور تغریض الى اللہ كرتے تھے۔ بدراز ہے الى كاميانى كا اوربدوه زردست جفيار ب جس كوماده يرست نهيم سمج سكة .

اے مسلمانوں یاد رکھوتم کوجب بھی کامیابی جوگ اللہ تعالیٰ سے علاقہ (تعلق) جوڑنے کے بعد ی بوگ اور تم جب تک اپن کامیانی کومادی اسباب اور ظاہری طاقت کے حوالہ کرتے رہو گے کمی كامياب مد بوظے ـ يادر بايى حالت عى ديگر اقوام بم سے بمديث اكے دسے كى تمانے برابركمى نہیں ہوسکتے ،تمہارے پاس رصاء البی اور اتفاق اور جمعیت کے ساتھ دعا کا ہتھیار بھی ہو تو کونی توم تم ير غالب نبيس اسكتي-

مشيت ايزدى يراسباب موقوف ب حضرت مفق صاحب فرات بي مديث عن

ہے : جب اللہ تعالیٰ کس کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اسکے اسباب بھی خود بخود مہیا ہوتے ہوئے ط جاتے ہیں۔اس لئے وشمن کے مقابلہ میں کوئی بردی می بردی قومت انسان کے لئے اپنی کار آرسیس بوسكى جتى الله تعالى سے الداد طلب كرنا ،بشر طبيك طلب صادق بو محص زبان سے كچ كلمات بولنا مذہوداصل چیزاتعامت بالله (الله تعالى سے نصرت وقدد كے لئے دعا مائكنا ) ہے جسكے بعد كاميابي یقیی ہے۔ وجد اسکی یہ ہے کہ : خالق کا تنات جس کی مدد پر جو توسادی کا تنات کا اُرخ اسکی مدد کی

طرف محرجاتاب - كيونك سارى كانات اسك تابع.

کوئی تعوید دعا کے صنرت تعانوی نے فرایا ، ببت سے لوگ اپ مقاصد می برابر مؤثر نہیں ہوسکتا کامیابی کے سلسلہ می تعوید

كندف وغيره كى توبري قدر كرتے بي السك لئ كوست في كرتے بي، مكر بواصل تدبير ب یعنی اللہ تعالی کی طرف توجہ کرنا ان سے دھائی مانگناوغیرہ اس میں عفلت برہتے ہیں میرا تجربہ یہ ہے کہ کوئی نعش وتعوید دعا کے برابر مؤثر شیں ہوسکتا، بال دعا کو دعا کی طرح ( مع آداب وطریقت

منت کے ) مان کا جانے اور موانع قبولیت سے پر ہم کیا جائے۔

عملیات تعویزات ردعاد توجه الی الله وان دونوں کا حال الگ الگ ب وه بیر مملیات بین شان دعوے کی ہوتی ہے اور دعایم سراسر احتیاج و نیازمندی کی شان ہوتی ہے اللہ تعالی کے فعنل و

(١) معادف التركان جلد ٣ سورة احراف صنى ١١ (١) كالس مكيم الاست صنى ١٢ (١) اللفاعذات يوسير صنى ١٧٠-

کرم پر معالمہ ہے۔ عملیات میں بیرنیاز واعتقاد نہیں ہوتا، بلکراس پر نظر رہتی ہے کہ جوہم پڑھ دہے ہیں۔ (وظائف وغیرہ)اسکا خاصہ ( ناٹیر) بیہ ہے کہ بیر کام ہو ہی جائے گا۔ بیر کتنا بڑا فرق ہے دعا اور عملیات میں۔

حضر ست مولانا اظہار الحسن صاحب كاندهلوئ (شنج الحدیث جامعہ كاشف العلوم بستى نظام الدین بنودیلی) فرماتے ہیں ، جمود علما مامت ائت كرام و محد ثين عظام كے نزد مك دربار خدادندى عن دعا ما نگنا يہ مجى الك عبادت ہے ، لحذا دعا ما نگن چاہتے ، حضرت ابو سليمان خطابی كا قول نقل فرماتے ہوئے كہا ، دعا ما نگنے كا تقاصلہ اگر دل على پريا ہوتواس وقت دعا ما نگ لين چاہتے ، گرجب دل فرماتے ہوئے كہا ، دعا ما نگنے كا تقاصلہ اگر دل على پريا ہوتواس وقت دعا ما نگ لين چاہتے ، گرجب دل بي على دعا ما نگ الين چاہتے ، گرجب دل بي على دعا ما نگ التقاصلہ ( ابتا شت اور حصور قلبی ) نہ ہوتو بھر اسے وقت ميں دعا مذما نگنا بستر ہے۔

اکتاب الدعوات، فی الدرس البخاری ا اگر تجھے کسی بد اخلاق سے واسطہ پڑے توج ایک مرتبہ حضرت شخ بایزید بسطائ کے ایک مرید نے دخصت ہوتے وقت کی وصیت طلب کی تواس وقت حضرت بسطائ نے فرمایا ببیٹے تین خصلتوں (عادتوں) کا خیال رکھنا ،اول ہے کہ اگر تجو کو کسی بداخلاق سے واسطہ پڑے تواسکی بد خلقی کو اپن خوش خلقی (فری بشیرین زبانی اور حسن خلق) ہیں تبدیل کر لینا ،ووسرا ہے کہ ،اگر کوئی تم پراحسان کرے تواول اللہ تعالی کا شکرادا کرنا مجرموں کا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے اسکے دل کو تمہارے اور فریاد (دعا) کرنا کہ اسے بار الہا ؛ مجویس ان مصابب کے اٹھانے اور برداشت کرنے کی سکت اور فریاد (دعا) کرنا کہ اسے بار الہا ؛ مجویس ان مصابب کے اٹھانے اور برداشت کرنے کی سکت

ایک غربیب آدی نے ایک بادلاد فریب آدی جسکی والدہ مجی اندمی تھی المان کے اندمی تھی اندمی تھی اندمی تھی جامع دعا مانگنے کا سبق سکھایا اوہ کسی ستجاب بزرگ نے فرمایا : کرتم کیا چاہتے ہو؟ اس مظلس نے کھاکہ حضرت صرف اتنی دعا فرمادیے کہ میری اندمی ماں اپنے بوتوں کو سونے کے کوروں بھی دورہ پنے دیکھے بزرگ نے اس قلیل اللغاظ کمیر المطالب دعا کو سن کر اسکی ذبانت کی داد دی کہ ایک مختفرے فقرہ بی اس غریب آدمی نے دورہ ویتے دولت اور اندمی ماں کی بنیائی سب کچھانگ لیا .

(١) يَذَكُو ١١ الاوليا . جلد اصنى ١٦ شخ عطار . (١) محرَّن اخلاق صنى ٥٥ مولانار حست الله سبحانى

زبان سے دعا ہوگی دل سے میں صفرت منتی صاحب نے فرایا : حضرت مولانا سد اصغر حسین صاحب ( محدث دیویندی ثم راندیری ) نے ایک مرتب صدیث کی کتاب ابو داؤد شريف كے سبق بين فرمايا تھا ؛ كدلوگ بمين كہت بين كه بمادے كے دعا فرمائين ، تو حصرت نے فرمایاک بہائی دعاکیوں کریں ؟ کیاتم نے ہم كوراحت و آرام سخایا ہے ؟ اگرتم سے راحت سونچى ہوتی تو خود بخود دل دعا دے گا ور نہ خواہ مخواہ زبان سے تودعا ہوگی گرول دعا نہ دے گا۔ عارف الله حصرت شخ خواجه صنيا . بخشى في الك مرتب مجلس عن فرمايا :ا عوز الرمسلسل ہزارسال تک بھی اس داست (سلوک و تصوف) پر چلتے رہواور مجر تمہارے دل میں یہ خیال آجائے كرتماس مقام تك سونج كية كرتمهاري دعا قبول جو جاني جلهة ؛ تو يقين كر لوكرتم جاه پرست جو دا و حق کے طالب نہیں ہو، محلا جو آدمی پیشاب کے پلید (نا پاک) راست سے دنیا میں آیا ہے اسے شان و شوکت کیے زیب دے سکتی ہے وہ بچارہ تو گندہ نطخہ اور سری ہوئی می سے بنایا اور پیدا كياكيا ب-اس انسى تغوق برائى برترى اور خود بنى زيب نسى دي-اب قسم کی دِعا کرنے سے حضرت مکیم الاست نے فرایا ، بعض لوگ بزرگوں مشائح كو احتياط كرنا چاہے عدماكراتے بي كر بمارالاكا فلال امتان بي پاس ہوجائے تو اے گورمنٹ کے فلال اعلیٰ محکمہ میں مازمت مل جائے گی، تواس قسم کی دعا کرنا جائز نہیں كيونك حكومت كى اكثر طازمتون مي رشوت ستانى مظالم بيد حى ادر بيدر كارى وغيره سه كام ليا جاتا ہے ان حکام اور ملازمین کا اس طرح الله تعالی کی مخلوق کوستانا به خلاف مشرع ہے۔ اس لے گناہوں پر نصرت و مدد کرنے کے لیے گویا دعاکر انی جاتی ہے جو غیر مناسب ہے۔ اس قسم كى دعاؤل على علما . صلحا . اورمشائخ كواحتياط كرناچائ واى طرح مقدمات وغيره مجى ست سے حقوق العباد کے سلب کرنے پر بنی ہوتے ہیں الیے لوگوں کا اعتبار نہ کر ناچاہے ،اگر کسی کی دل شکنی وغیرہ کا خیال ہوتو یوں دعا کر دی جانے کہ یااللہ حق دالوں کوحق مل جائے۔ بس حضرت ين فرمايا والله ميال سه مانگوتو ده خوش بوت بي وخواه دين مانگويا دنيا ١٠ور دوسرب لوگوں سے مانگو تووہ ناراض اور خفا ہوتے ہیں ، تو جہال مانگنے سے عزت ہوتی ہے وہاں سے تو مانگنے (١) لمنوظات فعيسد الامت جلده صنى اها حضرت منتى محمود كنگوى (١) اخبار الاخيار صنى ٢٢٩ شاه عبد الحق محدث

د بلوى . (١) اغلاط العوام صفي ١٩ حضرت تحانوي (١) حن العزيز جلد وصفي مد للفوظات حضرت تحانوي .

مهين اور جال ذلت موتى بوء بال سائكة بي-

سب سے زیادہ منفل انسان کا اللہ تعالیٰ سے بانگنا ہونا جائے الوگوں نے بس ایک دعا آموند کی طرح يادكر ل ب رَبَّنا آتِنا في الدُّنيا حسنة لل اس على بحى مدكى اور طرف بوتاب اور زبان ے بڑھے جادے ہیں فدا تعالیٰ سے انگے کی طرف دل امرتای نہیں ۔ یہ رض ہے۔ اگر کسی عیب

ك تاويل كرلى تونفع كيا جوا ؟ از الدمر من توسد جوا\_

مسلمانوں کی غم خواری امام عبد الوہاب شرافی نے مقام قطبیت عاصل کرنے ک کر نیوالوں کا بلند مقام ایک تدبیر لکمی ہے۔ جسکاما عاصل یہ ہے کہ واللہ تعالیٰ کی ذمین

ر جال جال جو جو معردفات مے ہوئے ہیں اور مردہ ہو چکے ہیں انکا تصور کرے مجردل عن الے شے کا ایک درد محسوس کرے اور بورے الحاح و تعنرع کے ساتھ النے زندہ اور دائے کرنے کے لئے .

الله تعالى سے دعاكري اوراين تلي قوت كو مى الكے احياء كے لية استعمال كرے .

اس طرح جال جال جوج منكرات وليلي بوے بي انكا بحى دهيان كرے اور بير الح فروع كى وجهاب اندر ایک سوزش اور د کو محسوس کرے بھر بورے تضرع کے ساتھ اللہ تعالی سے انکومٹا دين كے لئے دعاكر سے اور اين بمت و توج كو بحى النے استصال (ختم بوجانے) كے لئے استعمال كريد المام معراني في كلما ب كر: جو شخص ايها كرتارب كاتوانشا والله تعالى وه قطب عصر بوكار سينا جيلاني فرماتے بي سيناجيلان فرات عين اے طلب حق كے دعى جواسكى ر حمت ومحبت کے خزانوں سے آگاہ ہے۔ خدا تک پیونچے سے پیلے جب تک تم اسکے راسة (راه سلوک ) میں ہو، تواس سے دعا مانگے رہو،جس دقت تج کو حیرت پیش آئے تو عرض کرکہ: او حیران مخلوق کے راہبر میری دہبری فربال اور جب توکسی تکلیف میں بملا ہواور صبرے عاجز ہو جائے تودعا مانگ کہ او میرے معبود میری مدوفرما اور مجھ کو قوت تحمل عطا فرما ، میری تکلیف دور فرما ، لیکن جس وقت تجرکو وصول (وصال نسبت مع الله )نصیب بوجائے اور تیرے قلب کو حضوری جى لے جا يا جائے تواس وقت رسوال بور زبان ، بلك سكوت ومشابدہ بو اليے وقت جى تم مهمان ین جاؤگے اور مہمان کسی شی کی فرمائش نہیں کیا کرتے ،بلکہ ادب و تہذیب سے رہتے ہیں۔ جو کچ اسكے سامن رك ديا جاتا ہے اسے لے ليتا ہے ، گر بال جب اسكو ( مجاب اللہ ) مكم بى

<sup>(</sup>١) كمنوظات مولانامحد الياس صفوه (١) فيومن يزداني صفر ٢٣ سيدنا عبد التادد جيلاني -

کیا جائے کہ فرائش کروتو ہے شک وہ تعمیل عکم کے لئے فرائش کرتا ہے نہ کے اپن خواہش ہے۔

حاجات مختلفہ بیں اماد فلت باللہ شاہ عبد الغنی پھولپوری نے فرایا اس عالم ناسوت

مانگنے کا جامع اصول

مانگنے کا جامع اصول

تمام اسماء حتیٰ کی معرفت نصیب ہوگئ اور بندوں کے ساتھ تمام اسماء حشیٰ کا تعلق ہے حضرت
شاہ ولی اللہ صاحب دبلوی نے تحربر فرایا ہے کہ: بندوں کو جس تسم کی عاجت پیش ہوں اس
عاجت کے مناسب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہے کوئی نام ختب کرکے اس کا کرثت ہے ورد کرتے
ماجت سے مناسب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہے کوئی نام ختب کرکے اس کا کرثت ہے ورد کرتے

مثلاً : کوئی رزق کی تنگی جی جملاہ تووہ کرت سے یا مغنی کادرد کر تارہ مغنی ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جسکے معنی اے غنی کردین والی ذات کے جی اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسی کی توجہ بندوں کی تربیت کے ساتھ کام کرتی دہتی ہے اللہ تعالیٰ عُفُورٌ و رُجِیمٌ ہے ، تواس صفت کی توجہ بندوں کی تربیت کے ساتھ کام کرتی دہتی ہے ، اللہ تعالیٰ عُفُورٌ و رُجِیمٌ ہے ، وہ رزاق جی ، تو مغرب ور تحت کے تعلق کی نسبت سے بندوں کو مغنور اور مرجوم کھا جاتا ہے ، وہ رزاق جی ، تو بندے مرزوق وہ ودود جی تو بندے مودود و مغیرہ علی مذا القیائ واللہ تعالی اس موضت کی تفصیلی معرفت ای عالم میں اروا حوں کو نصیب ہوئی ہے۔

ی سرسا کی اور مقدی این میں اور اول وسیب بول ہے۔
اور مقدی اس پر آئین کھتے رہیں ، تو یہ ایسی صورت بنتی ہے کہ گویا امام صاحب اللہ تعالیٰ اور
بندول کے درمیان واسط ہے۔ بار گاوخداوندی میں مرض و معروض انہیں کے ذریعہ ہوسکتی ہے۔
اس محرومی اور بدنصیبی کی کیا انہا ہے۔ رب کریم نے توہرادنیٰ سے ادئی کواجازت بلکہ مکم دیا ہے۔

ك بم ع بلاداسط ما تكوبمسب كى سنى كر

اس کے علاوہ اکثر و بنینتر اماموں (اور مبلغین) کی عادت یہ ہے کہ قرآن و صدیث کے عربی جملوں سے دھا مانگتے ہیں ایسا کرنا اگر انکے معنی سمج کر ہوتو افعنل و اولیٰ ہے ، مگر ذیادہ تر ائم نہ کرام (اور داعی صاحبان) ہے بھی نہیں مجھتے کہ ان عربی عبادت میں ہماللہ تعالیٰ سے کیا مانگ دہ ہیں اس لئے یہ دھا مانگ انہیں ہوتا بلکہ دھا پڑھنا ہوتا ہے۔

اسكے يدم كا تواب تو صرور ال جائے كا يكركس متصدكو محدكر دعا مائكى بى سيى محص الغاظ

(١) مرفت السير صد وصنى ١٩٩ لمفوظات شاه حبد النني يكولودي (١) احكام دعا صنى الصنرت منتي محد شنيع صاحب؟

پڑھے ہیں تواس مقصد کے لئے دعا قبول ہونے کا استحقاق مجی نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا لطف وکرم بڑا
ہے ،اگر دواین نصل وکرم سے عطا فرمادی تویدانکا کرم ہے۔ گرصابط سے جب کچیانگائی نہیں تو
مشخق مجی نہیں ،احصل یہ کے دعا کے قبول نہ ہونے یا دعا پر شمرہ مرتب نہ ہونے کا ایک سبب ذکورہ
بالا بھی ہے۔ دعا مانگنے کی اصل غرض اللہ تعالیٰ ہے اپنی حاجات وضروریات کا سوال کرنا ہے اوردہ
اس دقت ہوسکتا ہے جب آدی سمج کردھا مانگے۔

الله ميال كو آردر دية بيل الله تعالى عادف الله حضرت مولاناصديق احمد باندوى فرات بي كه فدا الله ميال كو آردر دية بيل

ے جو مادگا کریں وہ ملتارہ ۔ اللہ تھا آئ ہمارے تمام کام بناتا دہے۔ تو اللہ تعالیٰ ے تعالی ہے ور ذ نہیں۔ زین ( یہ ایک قصبہ کا نام ہے ) غی ایک صاحب نماز کے بڑے پابند تھے ، عرصہ کے بعد حضرت ہے انکی ماتات ہوتی تو دیکھا کہ انہوں نے نماز وغیرہ حبادات سب چوڑدی تھی اور مجم ہے کہا ، موانا ، عیں اتنے دن سے نماز پڑھ رہا ہوں ، پریشان حال ہوں ، دعائیں کرتا ہوں گر میری پریشانی دورنہیں ہوتی الیسی نماز پڑھ نے کیافائدہ ہا ہیں انے بی نے نماز وغیرہ چھوڑدی۔

یہ سنر حضرت نے فربایا ارسے بندہ فدا ہم اللہ تعالیٰ کیا نے آئے ہویافدا سے موانے آئے ہو مان فرانے آئے ہو ماز قواس واسطے پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ، فرص ہے ، بندگی کے واسطے نماز پڑھی جاتی ہے پریشانی ہویا یہ ہو ہو ہم اللہ تعالیٰ سے دھا کہ بانگے ہی ہم قواللہ تعالیٰ کو آرڈر دیے ہیں کر ایا اللہ یہ ہی ہو جائے ہی ہو واللہ تعالیٰ کو آرڈر دیے اللہ ہی ہوت دینا ، بازار سے صودا مجی لیے آنا و غیرہ ، اسی طرح ( نعوذ باللہ ) ہم مجی اللہ تعالیٰ سے انگے نسیں بلکہ آرڈر دیے ہیں ، یا در ہے اللہ تعالیٰ سے انگے نسیں بلکہ آرڈر دیے ہیں ، یا در ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے بردیے ہیں ، آرڈر پڑسیں دیے مانگنا اور چر ہے آرڈر دینا اور چر ہے دمائے کے طریقے سے بانگو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ دیے ہیں یا شمیں ، سیلے اللہ تعالیٰ سے نسبی ، سیلے اللہ تعالیٰ سے نسبی ، سیلے اللہ تعالیٰ سے نسبیت تو قائم کر و ، احکام پر عمل کر و ، ایٹاک منعبد ، سیلے فربایا کہ ہمارا آپ سے بہترے فلام ہیں تو تیرے سوا ہم جائے کہاں ، تو بی ہماری د دفر ہیں ،

بم بندے بنے کو تیار نہیں اور لیے کو تیاد بی انماز ایک وقت کی نہیں پڑھے ، گھر بی تلات

<sup>(</sup>١) افادات مديق جلد عصلي ١١١ حضرت مولانا كارى سد صديق احدصاصب بانددى -

سیس ، ٹی وی گھر می جل رہی ہے ،اور چاہتے ہیں کہ جو ہم چاہیں دہ اللہ تعالیٰ بورا کردیں ،شکایت كرتے بي كراولاد كېنائيس مائتى ارسى تم الله كى كتى مائة جو الك ب تمازى كى تحوست معلوم کیتے گروں تک ہوتی ہے۔ بے نمازی کے گر اللہ کی دحمت و برکت نہیں ہوتی ۔ اور سال بورا کا بدرا كم بدنمازى ب الله تعالى وحت كيي آئ وعائس كي تبول بول؟ دعا قبول ہونے کی علامت احسرت ابودردا اسے شاگرد شہر بن وحب سے بوتھے ہیں: اے شہر، تم بدن کی کیکی نہیں جائے ،انہوں نے عرض کیا جانت ہوں، تو حصرت ابو در دائ نے فرمایااس وقت دعا کیا کرواس (کیکی کے ) وقت کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ٹابت بنائی فراتے ہیں: ایک بزرگ نے فرمایا: مجے معلوم جو جا تاہے کہ میری کونسی دعا قبول ہوئی اور کونسی نہیں ہوئی ۔لوگوں نے عرض کیا کہ بیکس طرح معلوم ہوجا تاہے ؟ فرمایا کہ جس وقت میرے بدن پر کیکی (جرجری ) اجائے ول خوف زوہ بوجائے اور انکمول سے انسو بسے لکس ، تواس دقت مجے بھن ہوجا اے کہ میری دعاے قبول ہوگئ۔ (فضائل صدقات جلداصف م حفرت شخ الديث صاحب). تعرف ہا میں میں ہے۔ قبولیت دعا کے اثار اور علامتی اعتراث شاہ عبد النی پولوری نے ایک مرتب التائة تلات احقر (حضرت مولانا محمم محد اخرصاحب دظل ) كوفرايا: محم صاحب: (١) جب دعامانكية وقت المحول سے انسونكل آئے يا الكمين ديد باجائے توسم لوكدوه دعا قبول ہوگئ، عارف بالله شنیق بخی نے قربایا: (٢) طاوت وعا (استغراق کے ساتھ دعا میں دل لگ جانا) یہ اجابت دعاك علامت ب اسك علاده ( ٣ ) خشيت اور كام (روف) كى كيفيت بدا جونا ٠ ( ٣) ا تکموں سے انسووں کا فیک جانا . ( ه ) بدن کے رونگے کورے جوجانا . (١ ) جسم می کیکی اور جرجرى كا پيدا موجانا ( ، ) دعا باليكة وقت تصرع كركرابث انا بت الى الله اور سكون كے ساتھ دعا یں قلب کا متوجہونا ۱ (۸) قلب و غیرمعولی بیبت کا طاری ہونا ۱ (۹) بیب طاری ہوجانے کے بعددل من سكون كايدا موجانا ( ١٠) قلب من خوشى دمسرت كايدا موجانا ـ (١١) ظاهر من طبيت کا ہلکا پھلکا ہوجانا اور ایسا محسوس ہوجانا کہ مجہ پر ایک بوج ساتھا جواتر گیا۔ (۱۲) دعا کے بعد قاب

(۱) با نمي اکلي يادرب كل صفره و المفوظات حضرت مولانا محيم خرصاحب د ظر و ) مخف اخلاق صفره ه امولانا د حمت الله سجانی (۲) مزل الدرار صفر وه مولانا صدیق حسن بحویال (۲) بماری دهای كيون قبيل نمين بوتی صفر و معربان الحند و عى اطمينان وسكون كا يدا بوجانا (١٣) دعاياتكة رين كى توفيق مل جانا ـ

نوسٹ، جب دعالمنظے والوں پر دعا مانگے کے درمیان یا دعاختم ہونے پر مذکورہ عالات و الله الله علی اللہ اللہ اللہ علی میں سے کوئی سی مجی کینیت طاری جوجائے تو یہ بھین اور تصور فرالیں کہ انکی دعائیں بارگاہ خداد ندی میں قبول جو گئیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر حمد و ثنا وادا و کی جائے ، بوسکے توراو خدا ہی صدقہ

خیرات مجی کردی جائے۔ قبولیت دعا پر اس انجی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرماً یا ،جب تم میں سے کوئی اپنے

بریس کے دی ہے۔ طرح شکر اداکیا جائے اللہ سے دعا ملظے ادر اللہ و قرائن سے معلوم ہو جائے کہ وہ دعا

قبول ہوگئ ، توشکر کے طور پر الیے وقت یہ کلمات پڑھ لیں : العَمدُد الله الذي بنعِمتِم تَتِمُ الصَالِحَات، يعن الدتمالي كا شكرے كراس في اين نعمت بورى فرمانى .

اور اگر دعا مانگے اور قبول ہونے بنی دیر معلوم ہو تواہیے وقت بنی بیروسی المحمد لله عکلی کل خالی الله تعالیٰ کا ہر حال بنی شکر ہے۔ ہر حال بنی اس سے بنی راضی ہوں (رواہ احدو حاکم) کل خالی الله تعالیٰ کا ہر حال بنی شکر ہے۔ ہر حال بنی اس سے بنی راضی ہوں (رواہ احدو حاکم) حصرت مولانا ملیم محد احر صاحب د ظلا نے فرمایا : ایک مرحبہ حضرت بھولوری نے اپنے چرے پر محلے ہوئے انسووں کو (اپنے باتھ سے) پہلے اپنی آنکھوں پر مجر تمام جرسے پر مجر دار می پر فرایا ک بمادے پر مجر دار می پر فرایا ک بمادے پر ومرشد حصرت تعانوی می ایسای کیا کرتے تھے۔

اس سلسلہ میں ایک دوایت ہے ایک صحابی حضرت محد بن منکد (جب (دعامی) روتے تھے۔ تو انسووں کو اپنے جہرے اور داڑھی پر پھیلالیا کرتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ مجھے یہ روایت مینچی ہے کہ جنم کی اگ اس مگر نہ سنچ کی جہاں انسو سنچے ہونگے۔

نوسف، دعا کے متعلق مجی ملفوظات توست میں گرائے بی پر اکتفاکرتے بوئے اب آگے

حکایات دهای کاسلسد شروع کر کے اسکے متعلق چند معند حکایات تخریر کرد ہا ہوں۔
دعاکی برکت سے حکی چلنے گئی صحابی دسول (مسلی الله علیه دسلم) صنرت ابوہررہ "
دعاکی برکت سے حکی چلنے گئی صحابی دوایت ہے دوہ فرائے ہیں او صنود اقدی مسلی اور خود بحود دو میاں کینے مگیں سے دوایت ہے دوہ فرائے ہیں اور صنود اقدی مسلی

الله عليه وسلم كے زائے عن) الله كا ايك بنده النه الل وعيال كے پاس النه كر كيا . كروبال جاكر

(۱) خاق العاد غين قرواحياه العلوم جلداصفور ٢٠ - (٢) باتي انكى يادرب كي صفر ٢٠ لمنوظات حضرت مولانا محيم محد اختر صاحب مظد ٢٠ ) معادف الحديث جلد ٢ صفر ٢١٥ مولانا محد منظو نعماني . معلوم ہوا کہ غربت اور فقر و فاقد کی دجہ سے بال بچ سب بھوکے ہیں، اور گھر میں کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے۔

یہ حال دیکھ کروہ صحابی ای وقت جنگل کی طرف دوانہ ہوگئے تاکہ تنہائی بی یکسوئی کے ساتھ گریہ وزاری کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعہ دوزی طلب کرے۔ ادھر جب اسکی نیک بوی نے دیکھا کہ اسکے شوہر اللہ تعالیٰ سے انگئے کے لئے ہیں ، تواللہ تعالیٰ کے فعنس وکرم پر بجروسہ ( جین ) کرتے ہوئے اس نے گھر میں تیاری شروع کردی ، پہلے چکی کے پاس آئی اسے صاف کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کسی سے غذہ بھجوادی تو ایسے جلدی سے پہیاجا سکے ،

مچردہاں سے تنور (چوہا، گسیں) کے پاس گئی اسے بھی جلاکر گرم کیا، تاکدردٹی پکانے بی دیرنہ لگے ، اتنا ظاہری اسباب کر کے دہ صالحہ بوی خود بھی دو گاندادا کرکے دعا بی مشغول ہوگئی، ادعر گھر میں تڑپ کرید دعا مانگ دی ہے ،اُدھر جنگل میں بلک بلک کر شوہردعائیں مانگ د ہاہے۔

اب دھا سے فارع ہوگر اس عودت نے دیکھا کہ گھر میں چکی خود بخود جل رہی ہے اور چکی کے ارد کی ارد کرد آئے کے لئے جو جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے دہ آئے سے بھری ہوئی ہے ، پھر تنور کے پاس گئی ، تو دہاں یہ منظر دیکھا کہ تنور بھی خود بخودرو نمیوں سے بھرا ہوا ہے ، جتنی رو نمیاں اس بیں لگ سکتی ہے اس بیں لگی ہوئی ہیں استے بی اسکا شوہر بھی آگیا اور دریافت کیا کہ میرے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی چیز عنایت فرمائی ؟

بوی نے کہا کہ ہاں ہمیں اپنے فائق و مالک کی جانب سے (براہ داست، خزانہ غیب سے اس طرح) رزق عطا کیا گیا ہے، مجر بورا واقعہ بیان کردیا، بیسنکر وہ بھی مسرت و خوشی بی حکی کے پاس چلے گئے اور اسکے اوپر کے پاٹ کواٹھا کر دیکھا، بچر کھانے پینے سے فادع ہوکر وہ صحابی مادے خوشی کے بئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضدمت بی حاصر ہوئے اور اللہ تعالی عبی نصرت و مدد کا بورا واقعہ بیان کردیا، یہ سنتے بی ؛

رسول کریم صلی الله علیه و شلم نے فرایا : اے میرے بھائی ؛ تمہیں اس بات سے مطلع کر تا ہوں کہ اگر کچی کے اس پاٹ کو انتخارتم ددیکھے تو کچی قیاست تک یوں بی چلتی دہتی اور اس بی سے ہمیشہ الانکلتار بہتا (رواہ مسند احمد)

ف اندہ :اس داقع میں بست ی عبرت کی چزی کے گیں ، پہلی بات تو یہ کہ ساری کا تمات مصوصا مسلمانوں کے لئے ہر تم کی جوانج د مرادی مانئے کے لئے صرف دی ایک ذات ہے ، جس نے ہمیں پیدا کیا ، دبی ہمادا خالق د مالک ، دا تا اور پالنہاد ہے ، کے گا تو اس چ کھٹ سے لے گا ، دصوا سیت اور ربوبیت کے اس اصول کے پیش نظر میاں ہوی دونوں نے اہل دنیا سے نظر بچاکر سب سیلے جو ہاتھ پھیلائے تو اس بار گاوتدس میں پھیلائے ،

دوسری بات بید که دها کا جواصول به آلیا گیاہے که جولیت دعا کا بیش بھی بورا ہو اس لے دعا ایسے اخلاص دل جمعی اور پخت عزم دیفین سے مانگی جائے کہ جو (جائز) چیزیں انگی بی وہ صرور لے گی میری دعا بھینا قبول ہوگی جہتا نچراسی بھین کے تحت بوی نے چوبہا ، کی تیاری ،

تمسری بات یہ کہ عام طور پر عطائیں اسباب ہی کے تحت کمی ہیں اکین کمی کمی براہِ داست دہ احکم الحاکمین اپن قدرت سے ایسے واقعات ظاہر فراقے دہتے ہیں جسکی دجہ لوگوں کو مجی جین ہوجائے کہ وہ قادر مطلق عادت اللہ کے خلاف ارادہ اللہ کے تحت مجی سب کچ کرنے پر قادر ہیں اسکے علاوہ بقول حضرت تحانوی ، دعائیں انگنا مجی مخبلہ اسباب میں سے ایک ہے اس لئے دعائیں انگے کو بناشوہ بنالدیا جاہے اسے معمولی نہ مجماجاتے۔

مال كى دعا سے بديا عضرت اس فراتے بن الك عودت الله براه الك جوان جنازے ين زنده بوگيا بي ( تقريباندار ، اسال لاكے ) كوليكر رسول كريم صلى الله عليه

وسلم کی فدمت میں حاصر ہوئی درسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو تواپیے گر مستورات کا مہمان بنالیا اور اسکے لڑکے کو ہماری مہمانی میں دے دیا اسکے آنے کے کچے دنوں بعد مید منورہ میں ایک وبائی سرمن پھیل پڑا اس میں بدلڑ کا بھی بسلا ہوگیا اور نوبت بیال تک پیٹی کے اس وبائی ہماری میں اس لڑکے کا بھی انتقال ہوچکا ا

انقال کے بعد اس کو بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدست بیں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فے اسکی تجہیز و فے ا فے اپنے دست مبادک سے اس کی آنگھیں بند کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فے اسکی تجہیز و مسلم نے اسکی تجہیز و مسلم نے اسکی اللہ علیہ مسلم نے فرایا کہ وہ اس کا دیا ہوں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ: اے انس: اسکی والدہ کے پاس جاؤ اور انکواس حادث موت کی خبر کردد، حضرت

(١) البداية والنهاية جلده صنى ١٥٥ ترجمان السنه جلد وصنى ١٧٦ كدث كيرسية الكديد عالم سيرخى مهاجر مدنى .

ائی فرائے ہیں بین نے انکی والدہ کو اسکے لڑکے کے انتقال کی خبر دی ، تووہ عورت اسی وقت اسپنے بچے کے جنازے کے پاس آئی اور اسکے قد موں کے پاس جا بیٹی ،

اورغم می ندهال بوکر اسکے بیر بگر کر در بار البی می اس طرح عرض کرنے گئی کہ ، یا اللہ ؛ میں دل سے آپ پر ایمان لائی بون اور زمان جا بلیت کے بتوں سے سیجے دل سے سخت متنفر بوکر ان سب کو چھوڈ دیا ہے۔ اور تیری محبت میں صرف تیرے لئے جرت کر کے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دراقد س پر صاصر ہوگئی ہول ، یا اللہ ؛ اب تو مجو پر بت پر ستوں کو ہنسی اڈ انے کا موقع بند دے اور مجھ کردو ہے ہیں و بے سہارا عودت کو مصیبت میں جملائے فرما جسکے بر داخت کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ،

حضرت انس فرماتے ہیں،اس دعا کے ختم ہونے پر المجی کچیذیادہ دیر مجی نہ ہویائی تھی کہ اس لاکے نے جنازہ ہیں اپنے پیروں کو حرکت دینا شروع کر دی اور خود ہی اپنے منہ سے کمڑاا ٹھا کر اٹھ بیٹھا اسکے بعد کافی عرصہ تک وہ زندہ اور سلاست دہا یہاں تک کہ دسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دار فانی سے تشریف لے گئے ، بچراس لڑکے کی والدہ محترمہ کا بھی وصالی ہوگیا اسکے بعد تک وہ زندہ دہا ، (رواہ ایام بسقی )۔

د مكيا اسك باتويس اسك نيزه تحااوروه مج سے كبرر باتھاكد ، او خليف الله سول (صلى الله عليه وسلم)

حضرت موی کاظم کو قند خاندے رہا کردو ورند اس نیزہ سے میں تمہیں بلاک کردودگا.

(١) حياة الحيوان مجلداص في اه معلد كمال الدين الدميري -

اس انتی تم جاکر اسے تعدیدے رہاکر دو اور اسین تعین ہزار درہم بھی میری طرف سے بدید دیدو ، مزیدیہ مجماکہ اگر حکومت بین کوئی عہدہ لدنیا چاہتے ہو تووہ بھی حسب منشاء لمجائے گا ، ورید مدینہ طیبہ جانا چاہو تو اسکا بھی انتظام کر دیا جائے گا۔

یہ پیغام لے کر کوتوال قلید فاندی گیا اور حضرت سے نورا واقعہ سنادیا ، یہ سنتے ہی :

سدنا موی کاظم نے فرمایا کہ بی جی تمہیں اپنی سر گزشت سناتا ہوں وہ بیک اکیدات خواب بی ناناجان سدنار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او موئی بر تمہیں ہے گناہ ظالمانہ قدید کردیا گیا ہے ، تم بید دعا پڑھے رہا کرو اسکی برکت سے مست بی جلد قدید و بندکی صعوبتوں سے نجات مل جائے گی وہ دعا ہے ہے :

يَا سَامِعُ كُلِّ صوتٍ ، وَ يَا سَابِقَ كُلِّ فَوْتٍ ، وَ يَا كَاسِى العِظَامِ لَحَما وَ مُنشِرُ هَا بُعُدُ الْمُوتِ ، اَسْتُلُکَ بِالسِمِکَ العِظَامِ ، وَ بِإِسْمِکَ الاَعْظَمِ الاَكْبَرِ ، اَلمُحُزُونِ المُكُنُونِ الَّذِي لَمْ يُطَّلِعُ عَلَيْهِ اَحَداً مِنَ المُحَلُوقِينَ يَا حَلِيماً إِذَا نَاةَ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِنَاتِهِ ، يَا ذَا المَعْرُونِ الذِي لَا يَنفَعِلغَ مَعْرُو فَعُ آبَدا وَلَا عُصِيلَ لَهُ عَدُداً ، فَرَجْ عَنِى،

یہ واقعہ اور مذکورہ سمیراند دعا سناکر سدنا موسی کاظم نے فرمایاکہ: پھروکی ہواجے تم دیکھورہ ہو یعنی تم میرسے لئے اس دعاکی برکت سے رہائی کا پرواند لیکر آگئے۔

نوسف، سیدنا موسی کاظم کی وفات سام جریس بغدادیس جوئی حصرت امام شافعی نے فرمایا که حضرت موسی کاظم کی قبر پر دعا تریاق مجرب ہے بعنی حضرت کی مزار پر دعاؤں کے قبول ہونے کا بار بار تجربہ جوچکا ہے میں بات خطیب ابو بکر کے حوال سے مجی ملت ہے۔

قبر بین مسلط الدوهول پر اید نے مسرف مسلم بن عقبہ کوا پناوالی اور وزیر بناکر عورت کی دعاؤل کا اثر اللہ عمد اللہ

سب کولے آؤ، بعضوں نے ناچار مجبورا بیت کرلی گرانہی لوگوں بن ایک شخص تبیلة قریش بی سے تعلق دیکھتے تھے ، (جنکا نام بزید بن عبداللہ بن زمعہ تھا ) ان سے بزید کی بیعت کے لئے کہا گیا، انہوں نے کہا کہ بی فریقت ماعت (شریعت کے مطابق عمل کرنے ) پر بیعت کرتا ہوں خلاف شرع معصیت بی نہیں ،

(١) دادت التلوب رتر مر مندب التلوب ( تمريخ ديد) منوع الماه عبد الحق محدث وبلوي -

یے شکراس ملعون نے انکو قسل کرنے کا حکم دے دیااور اسے دہیں شدید کر دیا، بیہ منظر دیکھ کراس شدید کی ماں نے بیقسم کھالی کہ اگر میں قدرت پاؤگی تو اس مسرف کو زندہ یا مردہ ہر صال میں جلا کر خاک کر دوگی،

اہل دینہ کے قبل و قبال کے بعد مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ حضرت عبد اللہ بن زبیر کے قبل کرنے کے ادادہ سے دہ روانہ ہوگیا ہ

علار قرطبی نے لکھا ہے کہ بدید منورہ سے نکلنے کے بعد کد معظر جاتے بوئے اس مردود کا پیٹ زرد (زہر ملے) پانی اور پیپ سے مجر گیا اور بست ہی برسی طرح وہ مرگیا الوگوں نے اسے راستہ ہی میں دید منورہ سے تین دن کے فاصلے پر دفن کر دیا جب اس قریشی عودت کو اسکی موت کا علم ہوا تودہ اپنے غلاموں کو لیکر و ہاں بہونج گئی تاکہ اپنی قسم کو بوری کر لے۔

چنانچ جب اسکی قبر کھولی گئی تو د مکیا الک زہر یلااژدھا اسکے ناک اور گردن میں لدیا ہوا ہے ،
اور دوسرا اژدھا اسکے قدموں میں چیٹا ہوا اؤنک ار رہاہے ، عورت نے کہا کہ اس میت کو دکالو، گر
فلام و خدام ڈرگئے اور کینے گئے کہ اس قادر مطلق نے اسکواپنے ظلم وستم کے عوض اژد موں کی شکل
میں عذاب قبر میں مسلط کر دیا ہے ، بید کیا کم ہے ۔ اسے چھوڑ دو ، اژدہ کی چنگل سے اسکو چھڑا نا بید
ہمارے بس کا کام نہیں۔

بیسنگراس عورت نے وصنو کیا وو گانداداک اور ہاتھ اٹھاکر نہا یت گرید وزاری کے ساتھ بار گاہِ خداوندی میں دعاکی کہ:

اے خدائے قبار؛ توجائے مسلم بن عقبہ (مسرف) پر میرا عضد محص تیری دصامندی
کے لئے ہے اسے خدا مجد کو موقع اور قدرت دے تاکہ بن اپن تسم پوری کرلوں اس طرح دعا ہے
فائل ہوکر اس قریشی عودت نے ایک لکڑی لی اور اڑدھے کی دم پر آہستہ ہے ماری دہ اڑدھے اس
وقت اس سے جدا ہو کرفائب ہوگئے ، پھراس عودت نے غلاموں کے ساتھ اسکی نعش کو باہر دکال
کراگ لگا کر جلادی ،

ف اتدہ : ایک عودت کالوجہ اللہ اخلاص کے ساتھ قسم کھانا اور مجردد گانہ ادا کرکے اس عزم دیتین کے ساتھ دعا مانگ کر جبنی اژد حوں کو بھگادینا ہے کوئی معمولی کر دار نہیں ، بلکہ ایک عظیم کارنامہ ہے۔ الم حضرت تعانوی نے فرمایا : صدیث على جویہ آیا ہے : مدیون (قرض لینے دالے ) کی روح دین (قرض) کی دجہ خب داکی عطائیں ان اداؤں پر نحیارہ ہوتی ہیں

ے معلق رہی ہے ، جنت میں داخل نہیں ہوتی ، دہ اس پر محمول ہے کہ ، قرض بلا صفر درت ہو اور قرض اداکر نے کی سیت دارا دہ بھی نہ ہو ، اور اگر صفر ورت ہوا در ادائے قرض کا پخت ارا دہ اور نسیت مجی درست ہوتو اسکے لئے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو اسکا قرض دنیا ہی میں ادا کرا دینگے ، در نہ آخر مت میں دائن (قرض دینے والے) سے معاف کرا دینگے۔

اس لئے بعض اہل اللہ قرض لینے پر سبت جری (نڈر) ہوتے ہیں، عادف باللہ شنے محضر دیے ہیت مقرد ص رہا کرتے تھے ، مگر دیے ہی اٹک آمدنی مجی سبت ہوا کرتی تھی ، کافی لوگ حضرت کے معقد تھے ، جس کی دجہ سے نذرانے تحائف بھی زیادہ آیا کرتے تھے ،اس لئے حضرت کو قرض دینے سے کوفی ادکار نہیں کر تاتھا ، مگر آخری وقت بی جب انتقال کا وقت قریب آیا اڈندگ سے مایوی ہوگئ تولوگوں کو اپنے بیسے کی فکر ہونے لگیں اور آکر مب لوگ جم ہونے گئے اور قرض کی رقوم کا مطالب کرنے گئے ۔

اس وقت حضرت خاموش ہو کر سوگئے اور فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ نصنل فرمائے گا استفین ایک علواتی کالڑکا طوا پیچتے ہوئے سامنے سے گزرا ، حضرت نے اسے بلوایا ، اور سارا طواخرید کر آئے ہوئے لوگوں کو ( مہمانی کے طور پر ) کھلادیا ، جب سب کھاچکے تولڑکے نے پیسے مانگے ، حضرت نے فرمایا ہماتی یہ سب لوگ ہمی این این پیسے مانگے کے لئے آئے ہوئے ہیں ، میرے پاس تواک فرمایا ہمی نہیں تم بھی انتظامی میں بیٹے جاتھ کے لئے آئے ہوئے ہیں ، میرے پاس تواک فرمایا ہمی نہیں تم بھی انتظامی میں بیٹے جاتھ ہوئے ا

یہ سنکرلوگا واس باختہ ہوگیا اس نے رونا چلانا شردع کر دیا کہ ؛ بائے اللہ المجھے تو میرا باپ مار دائے گا اللہ کے کے اس طرح بلک بلک کر دونے سب لوگوں کو اس بزرگ پر حصد آگیا بھلا ان بڑے میاں کو مرتے مرتے بھی قرص لینے کی کیا ہو تھی ؟ گران لوگوں کو کیا خبر تھی کہ اس بزرگ نے قرص خواہوں کی صرورت کے پیش نظریہ کیا تھا ، بچ کے رونے پر ابھی تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کرکسی امیر کا ایک خادم ایک سینی (خوان) ہیں اشرفیاں لیکر حاصر ہوا اور عرص کیا کہ:

کرکسی امیر کا ایک خادم ایک سینی (خوان) ہیں اشرفیاں لیکر حاصر ہوا اور عرص کیا کہ:

فلاں امیر نے حصرت والا کی خدمت ہیں یہ دید اوسال فرما یا ہے اسے قبول فرمالیں ا

<sup>(</sup>۱) حربات الحدود وساله اللجاء باه صغرت الع تقرير حضرت تحانويّ -

جنانچ آپ نے تبول فرماکر دیکھیا تو بالکل قرض کی دقم کے برابری اس میں سے نگل ای وقت آپ نے سب کا قرصد ادا کر کے روانہ کر دیا اسب تو لوگ اور زیادہ معتقد ہوگئے ،کہ واقعی یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں،

یہ واقعہ تو ہوگزرا ،گر خداموں بیں سے کسی نے مرض کیا کہ ، حضرت آپ نے طوائی اڑکے کا حلوا بلاضر ورت کیوں خرید فرمایا اس سے تولوگوں بی آپی بڑی رسوائی معلوم ہورہی تھی، تواسکے جواب بی حضرت نے فرمایا ؛

تان گرید کو دکے طوافروش بر بخشایش نمی آید بجوش تاند گرید طفل کے جوشد لمبن تاند گرید ابر کے خدد مجن گریو خودرا در تصرع آوری گریو خودرا در تصرع آوری در تصرع باش تاشادال شوی گریکن تاب دبال خدال شوی

公公公公公公公

دوستی الیے باوفا سے کرنی چاہے الم عزالی فرماتے ہیں ، ایک شخص کسی پرعافق ہوگیا اس عافق ہونے والے نوجوان کا ایک دوست بھی تھا ،جو بست ہی مخلص اورصل لم تھا معافق ہونے والے نے اپنے نیک دوست سے کہا کہ: بھائی ، تم نیک صل کم باعزت لوگوں میں سے ہو ، میری تہادے ساتھ عرصہ ہوا ،دوستی اور دفاقت ہے ،اس لئے میں تمہیں دھوکہ میں دکھنا نہیں چاہتا ،میں ا نیا طال تم پرظاہر کر دینا چاہتا ہوں ،وہ یہ کہ:

<sup>(</sup>١) غاق العاد فين ترجمه احيار العلوم جلد وصنى ١٢٥٠ مام غزالي-

مجے سے ایک فلطی ہوگئ ہے ۱۰س نے اب تہادا میرے ساتھ تعلق رکھنا ، چلنا مجرنا مناسب نہیں ہے۔ دور نہ لوگ تمہادے متعلق مجی سور فلی رکھیں گے، میرے اس غیر مناسب کام سے آپ کو مطلع کر ناصر وری تھا۔ اس نے بی نے آپے سامنے حقیقت حال واضح کر دی اسکے نیک دفیق نے بیسائے متعلق میں ایسا دوست نہیں ہوں کر تمہادی خطا ور گناہ کی وجہ سے میں بیسا کی پرانی دوست اور تعلق کو ختم کر کے تمہیں ایسے بی چھوڑ دوں ،

احنا کھنے کے بعد اس باوفا رفیق نے اللہ تعالیٰ ہے یہ عہد کرلیا کہ: یا اللہ! جب تک آپ میرے دوست کو نفسانی خواہشات کے پنج سے امان نصیب نہ فرمائینگے ، وہاں تک نہ میں کچ کھاؤنگانہ پورگا ، دوسری طرف اس نے اسی وقت رونا ،گر گڑا کر دھائیں مانگنا شروع کر دیا ، وقفہ وقفہ کے بعد اپنا سردوست سے بلتے ، حالات دریافت کرتے ، بھوک اور غم کی وجہ دہ نڈھال و کرور ہوگیا ،
اپناس دوست سے بلتے ، حالات دریافت کرتے ، بھوک اور غم کی وجہ دہ نڈھال و کرور ہوگیا ،
تب اللہ تعالیٰ کو اس پر ترس اور رحم آگیا ، کیونکہ دہ حقی اور پارساتو تھا بی ، اللہ تعالیٰ نے اسکی دعا قبول فرمالی ، اور ایکے رفیق کو نفسانی خواہشات سے بچاکر مچی تو ہو کی توفیق عطافر مائی اور ہدا ہے سے نواز دیا ، مخلص اور ہمدر دسمجے دوست الیے ہوا کرتے ہیں ، دوستی کر امنیا تو آسان ہے ، گراس کا نبھانا اسے کہتے ہیں ۔

قصنات آسمانی پرشیر ڈھاری مار تا رہ گیا استول ہے کہ : خلیدہ مہدی کے زمادیں ایک سرتب تخت آسمانی پرشیر ڈھاری مار تا رہ گیا استول ہے کہ : خلیدہ مہدی کے زمادیں ایک سرتب تخت قط پڑا ، ہر چند کہ امیر نے خزانے کے دہانے کھولدے ،اور غلا کے انبار و تف عام کر دے ، لیکن قبط کی مصیب کم نہ ہوئی ،اس وجہ نے خلید کو خلقت کی یہ حالت دیکھ کر اپنی جان عزیز مجی تلخ معلوم ہوتی ، نہ ہیٹ بحر کھانا کھا تا نہ جین سے سوتا ، ایک دن بستر پر پریشانی کی حالت میں کرو ٹیس لے رہا تھا ،اور خادم پاس بیٹھا ہوا تھا، توان سے کہا کہ کوئی کہانی سناؤ تاکہ دل مبلے اور غم میں مجی ہو۔

غلام نے کہا ؛ فادم کی کہائی شنشاہ کے سماعت کے لائق نہیں ہے ۔فرما یا کوئی مصنائد نہیں ، جسی بھی تمہیں مطوم ہو بیان کرو ریے سنکر فادم نے حکایت کہنا شروع کی کہ : جسی بھی تمہیں مطوم ہو بیان کرو ریے سنکر فادم نے حکایت کہنا شروع کی کہ : ہندگی سرزمین کے کسی بیا بان بھی ایک شیر زیاں دہا کر تاتھا ،اور جنگل کے سب در ندے اسکی فدمت بی حاصری دیا کرتے تھے ،ایک دن لومڑی نے اس شیر سے کہا کہ :

<sup>(</sup>١) كرن اخلاق صنى ١٨٠ مولانار حمت الله سيحاني لدهميانوي -

جاں پناہ اہم بی ہمارے آقا اور بادشاہ ہو اور ہم تمهاری رحمیت ہیں اور بادشاہ پر رحمیت کی رعابیت (نگسیانی) ہر صورت صروری ہے۔ '

اس وقت مجے ایک ضروری سفر در پیش ہے ، جائے بغیر چارہ نہیں، گرمشکل یہ ہے کہ میرا ایک چوٹاسا بچ ہے بیں چاہتی بوں کہ وہ بچہ تمہارے سپر دکر جاؤں ، تاکہ تم اسے اپن پناہ بیں رکھو، جسک وجہ سے دشمنوں کے چنگل سے حفاظت بیں رہے ۔ شیر نے یہ بات تبول فرالی ۔ لومڑی اپنا بچہ شیر کے حوالہ کرکے سفر پر دوا نہ ہوگئی ، شیر نے اس بچہ کوا پن ڈیٹھ پر بٹھا لیا تاکہ کوئی در ندہ اسے گزند نہ ہونچا سکے ،

است من اچانک کی مقاب اپن عذا تلاش کرنے اڑتے ہوئے جارہا تھا اسکی نگاہ لومری کے بچ پر پڑی اور شیر کی پیٹے پر چیسٹا مار کر اسے لے اڑا ارد حرشیر اپن ڈھاریں مار تا اور سر کھیا تا رہ گیا استے می لومڑی بھی سفرے واپس آگئ شیر کے پاس اپنے بچ کوند دیکھ کروہ بول کہ:

کیا تم نے میرے بچے کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا تھا ؟ شیر نے جواب دیا کہ: ہاں ہی نے اس بات کی ڈمد داری لی تھی کہ زمین ( جنگل ) کا کوئی جانور اسکو گزند نہ سونچاہے ، لیکن جو بلائیں ناگہانی اوپر آسمان کی طرف سے نازل ہو تواسکے لئے میرا کوئی ڈمدنہ تھا ،

فلیفت مهدی نے یہ مجانی بیاں تک سنتے ہی کہدیا کہ ابس کرو اللہ تعالی تمسیں جزائے خیر عطا فرمائیں ابات مجد جی آگئ فلیفدائد بیشا وصنو کیا ودو گاندادا کرکے خوب دو دھو کر در بار البی بی باتھ چھیلائے دھائیں بانگنی شروع کر دی کہ : بار البا ! جو کچے فدت فساد زمین سے اٹھے اسے تو ہم اپن وسعت کے مطابق دفع کرنے کی سعی کرتے ہیں ، گر آفات و بلااور قصنائے آسمانی فدرت یزدانی بی بندہ ناچیز سے کیا ہوسکتا ہے ؟ اللہ تعالی کواسکے دعا مانگنے کی یہ ادا پہند آگئ اور اسے فصنل و کرم سے اس قط سالی کوچند دن بی ختم فرمادیا۔

ف انده ، ندکورہ بالاوا تعدے بست سے نصائح منتج ہوسکتے ہیں ، مخبلہ ان میں سے ایک یہ مجی ہے کہ بعض وہ امور جواپی طاقت اور بس سے باہر ہوں ، جیسے لاعلاج امراض ، ظالم کے مظالم اور پریشان کن حالات وغیرہ توالیے وقت میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوکر ان سے ہی گڑ گڑا کر دعاؤں کے ذریعہ اسے عل کرنے کی کوسٹسٹ کرتے دہنا جاہئے۔ حن ظن نے متجاب استول ہے کہ ایک عابد نے عبادت وریاصت کے ادادہ سے الدعواست بنا دیا ہے۔ ادی سے عکل کر دور ایک بہاڑی پر جا بسیرا کیا ایک دن اسے الدعواست بنا دیا ہے۔

خواب بن بین عکم دیا گیا کہ ، شہر بن فلان جگہ سر داہ ایک موجی بیٹ کر جوتے گا نٹر رہا ہے ،دہ متجاب الدعوات ہے اسکے پاس جا کرتم اپنے لئے دعا کراؤ،

صبح ہوتے ہی عابد اسکے پاس جا سونچا اور تحقیق کرنے لگاکہ تمہارے اعمال و عبادات کیا کیا بیں ؟ موچی نے کہا کہ : بی دن بی روزہ رکھ کریے جوتے گا نٹھ نے کا کام کرتا ہوں اس سے جو کچے روزی مل جاتی ہے اس بی سے اپنے بال بچے کو کھلاتا ہوں اور جو ج جائے اسے میں اللہ تعالیٰ کے نام غرباو مساکین پر خیرات کردیتا ہوں ،

یہ سنکرعا بدنے دل میں سوچا کہ میمل انجاتو ہے گر اتنا پڑا نہیں کہ صرف اتنا کرنے ہے آدمی متجاب الدعوات ہوجائے ایوں گمان کرتے ہوئے وہ داپس چلاگیا ارات سویا تو پیر خواب میں حکم دیا گیا کہ تم اس موچی کے پاس جاکراس سے بوچھو کہ تمہارے جبرہ کا رنگ زرد (پیلا) کیوں ہو گیاہے ؟۔

صبح اٹھے ہی وہ عابد مجراس موچی کے پاس آیا اور انکے چرہ کارنگ ذرد ہوجانے کی وجد دریافت
کی تو موچی نے جواب دیا کہ ، میرے قریب سے سلمانوں میں سے جو مجی کوئی گزرتا ہے تو میں ان
سجی مسلمانوں کے لئے دل میں یہ تصور (گمان) کر تا ہوں کہ ، یہ مجھ سے اچھے ہیں ، جنگی وجہ سے انکی
مغفرت و نجات ہوجائے گی اور بیں اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے ہلاک و ہر باد ہوجاؤنگا ، یہ تصور
کرتے ہوئے ندامت کے آنو مبایا کر تا ہوں ، جسکی وجہ سے میرسے چرہ کی یہ طالت ہوگئی ہے اسے
عابد نے جب یہ سنا تو کہا کہ ، ہاں تیرا یہ عمل مشجاب الدعوات ہونے کے قابل ہے۔
عابد نے جب یہ سنا تو کہا کہ ، ہاں تیرا یہ عمل مشجاب الدعوات ہونے کے قابل ہے۔

مریدین کی دعا سے ایک مرتبہ قطب عالم حضرت مولانادشد احمد صاحب گنگوی کی پیرومرشد کو ہدایت فدمت بن آدی بیت بونے کے لئے آئے ،حضرت نے

انہیں بیت فرالیا ، پر بوں ارشاد فرایا کہ ، تم مجی میرے نے دھاکرد میں مجی تمہادے نے کرونگا ، یہ اس نے کہ دہا ہو اس لے کہد ہا ہوں کہ بعض مرد مجی ایسے پیر کو تیرالیا کرتے ہیں۔

مجر حضرت كنگوى نے ان مربدين سے ايك واقعہ سناياكہ : سيلے زمانے من شنخ صنعان نامى ايك بڑے

(١) تقسع اللوليا . جلد مصنى ١٩١٦ م جليل إلى محد عبدالله يمنى يافئ . (٧) تذكرة ارشيه جلد وصنى ١٨ مهرون محضرت كنكوي ـ

کامل ولی تھے۔ ایک مرتبہ وہ مع مربدین جی بیت اللہ کے لئے روانہ ہوئے اشائے سفر کسی شہرین ایک عیسانی عودت پرشنج کی نظر پڑی اور اس پر فریفنہ ہوگئے ،سب اعمال (عبادات) چھوڈ کر اسکے در پر جا بیٹھے۔ جب اس نصرانیہ کو حضرت کے عشق کی خبر ہونی تو اس نے پیغام بھیجب کہ جار شرطی منظور کر لو تو تم مجھے حاصل کر سکتے ہوں

(۱) بیگرایپنے گلے بی ہماری عیسائیت کی زنآر بین لو، (۲) بیا کہ قرآن مجمد کی ہے حرمتی کرو، (۳) بیا کہ میرے خزیر کو جنگل بیں چرا یا کرو (۳) بیا کہ شراب پینا شرع کردو۔

شیخ صنعان نے قرآن مجید کی ہے ادبی کرنے کو گوادا نہ فربایا، گر بقید نین شرطی بان لیں اس منظوری پر وہ نصرا نیے شیخ سے آلی۔ ادھر جب مریدین نے اپنے پیر کا یہ حال دیکھا تو وہ سب اپنے شیخ کو چھوڈ کر چلد نے کچھ تو کہ معظمہ اور کچ واپس اپنے گھر ہوئے، کر کر مرجانے والے جج سے فارع ہوکر مدینہ منورہ حاصر ہوئے تو وہاں عطار نامی ایک شخص مجی شیخ صنعان سے ہیست تھے۔ جب ان سے مدید منورہ حاصر ہوئے تو وہاں عطار نامی ایک شخص مجی شیخ صنعان سے ہیست تھے۔ جب ان سے شیخ کی تباہی و بربادی کی حالت بیان کی تو انہوں نے کہا کہ افسوس تم نے بست برا کیا کہ انکو چھوڈ کر سے آئے۔

" جب پیرکی بد حالی دیکھی ، تواس وقت تم کو چاہئے تھا کہ انکی اصلاح کی فکر کرتے ا<u>نکے ل</u>ے دعا مانگے اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہیں ، انکے نز دیک ہیہ کوئی بڑی بات نہ تھی ،

خیر پھرسب مریدین مشورہ کرکے دوصنہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پرحاصر ہوئے اور سب نے بل کر رو رو کر شنج کی ہدایت کے لیے دعائیں کرنا شروع کیں ، چنانچہ دعا قبول ہوگئی ، اور یہ سب حضرات بشارت لے کر شنج کی طرف دوڑے۔

ادم شخ صنان کی یہ حالت ہوئی کہ دہ سونے ہوئے تھے۔ آنکو کھلی تو وحشت طاری ہوتی اسی وقت زیّار توڑ ، خریر چوڈ کر وہاں سے چلد نے ، نصرانیہ عودت نے (جسکے لئے شنج کی یہ حالت ہوگئ تھی) جب یہ منظر دسکھا تو وہ مجی مسلمان ہوگئ ، اور شنج کے ساتھ اس نے بھی چلدیا ، یہ واقعہ سنا کر حضرت گنگوی نے فرایا کہ : میاں اس طرح بعض مربد بھی اپ پیرکو لنزش سے بچالیتے ہیں ۔ حضرت گنگوی نے فرایا کہ : میاں اس طرح بعض مربد بھی اپ پیرکو لنزش سے بچالیتے ہیں ۔ جباد بین جانے والے کی دعا کے دیا ہے او شرکے نحنی فراتے ہیں ؛ ایک آدی مین حباد بین جانے والے کی دعا کے دیا ہے اور شرکے نحنی فراتے ہیں ؛ ایک آدی مین حق مردہ گدھے کو زندہ کردیا سے ارباتھا داست میں اسکا گدھا مرگیا اسے اس وقت

<sup>(</sup>١) ابن إلى الدنيا من عاشق بعد الموسة والبداية والنهاية جلوه صنى ١٠٥ تر جان السنة جلد م صنى ١٠٠٠ محدمث بدوعالم

وصنو کیا دو گاند اداکی ، پھر ایوں دعا مانگنا شروع کی: یا اللہ ؛ س مدیند منورہ کی طرف صرف جباد اور تیری دعنا حاصل کرنے کے ارادہ سے این وطن سے آیا ہوں اور جس اس کی گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے ،اور جو مرکر دفن مجی ہوچکے ہیں انکو مجی اپنی قبروں سے مکال کر تو ہی زندہ کرے گا۔

یا اللہ اج میری گردن پر کسی کا احسان در کھنا بھی آپ ہی ہے دھا کے ذریعہ دومانگتا ہوں بیا اللہ اج میں میرے مردہ گدھے کو مجردہ بادہ زندہ فریادی بس احتا کھنا تھا کہ اس مردہ گدھے کو مجردہ بادہ زندہ فریادی بس احتا کھنا تھا کہ اس مردہ گدھے کو مجردہ بالک نے اس پر اپن ذین کسی لگام چڑھا کر دوانہ ہوگیا۔
حضرت ضبی فریاتے ہیں اسکے بعدوہ گدھا اتنی دت تک ذندہ دہا کہ اسکو کو ف کے محلہ کناسہ بی گئے ہوئے خود بی نے اپن آنکھوں ہے دیکھیا اسکے علادہ ابن ابی الدنیا فریاتے ہیں بکہ اس مردہ گدھے کو دعا کے فریعہ زندہ کرنے والا آدی قبیلہ نخ بیں ہے تھا والد نہ بی فریاتہ بین بڑیہ تھا۔ اور دہ حضرت عرش کے ذریعہ زندہ کرنے والا آدی قبیلہ نخ بیں ہے تھا والد نہ بی نہ بیا ہو ہے تھا۔ اور دہ مختر کے ذریعہ زندہ کرنے والا آدی قبیلہ نکا ارداد بیتی وضی کا درات بی کئیس جارہ تھے موالے کیا گئی کہ بچہ نے دعا کی است جو پالیا جب اس اور مغفر سے جو پالیا جب اس بردگ کو اس پر رتم آگیا والد تعالی نے سوال کیا کہ وسکھا واد کا اس تقال ہو گئی انتقال ہو گیا ، قواطہ تعالی نے سوال کیا کہ وسکھا کیا لائے ہو جائی الیت ہو جائی انتقال ہو گیا ، قواطہ تعالی نے سوال کیا کہ والدی اعمال تو میرے اس قائل نہیں کردوواس بڑدگ کیا تقال ہو گیا والد تعالی نے سوال کیا کہ والدی اعمال تو میرے اس قائل نہیں کردوواس بیش کردوواس بڑدگ کے بیت سوچ کر خیال کیا کہ خالص اعمال تو میرے اس قائل نہیں کردوواس بیش کردوواس بیش کردوواس بیش کردوواس بیش کردواس بیش کردوواس بی کردی کیا کہ کیا کہ کا تعالی کو بیش کردوواس بیش کردوواس بی کردو کیا کیا کہ خوال کیا کہ خوال کیا کہ خوال کیا کہ خوال کیا کہ خوالے کیا کہ کو بیکن الحد اور دو اس بیا کہ کیا کہ خوالے کیا کہ خوالے کیا کہ کو بین کردوواس بیا کہ کو بین کردوواس کیا کہ خوالے کیا کہ کو بین کردوواس بیا کہ کردووالے کیا کہ کو بیا کیا کہ کو بیا کہ کردوواس کردوواس کردوواس کردوواس کردووالے کیا کہ کردوواس کردوواس کردوواس کردووالے کردوو

تحجے ایمان حاصل ہے اس میں ریاد غیرہ کی نہیں، بس ایمان کو پیش کرنا چاہے اس لے مرض کیا کر اسے بار انہا؛ میں توصید لایا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا، وہ دودھ والی رات بھی یاد ہے ؟ اس می ایک واقعہ کی فرف اشارہ تھا کہ ایک رات اس بڑرگ نے دودھ پیا اسکے بعد انہیں پہیٹ میں درد ہو گیا ہونے لگا، صبح کے وقت انکے مذہب یہ بات نکل گئی کہ رات دودھ پیا تھا اسکی وجہ درد ہوگیا اللہ تعالی نے اس بات کو انہیں توحید کے جواب میں یاد دلاکر توحید کے دعویٰ کی گرفت فرمائی کر کہا ہی توحید ہے دعویٰ کی گرفت فرمائی کر کہا ہی توحید ہے ہم کو چھوڈ کر تم نے دودھ کو موثر کھا اور درد کو اسکی طرف مندوب کیا

<sup>(</sup>١) عفرت تحانوي كے پنديده واقعات صنى ١١١مرت مولانا الوالمن المظى صاحب-

یہ سنکردہ بزدگ تخرا المحے بچراللہ تعالیٰ نے فرمایا : تم نے اپ دعویٰ کی حقیقت تو دیکھ لی الو اب
ہم تم کوا کی ایے عمل پر بخشتے ہیں جسکی بابت تم کو یہ وہم بھی نہ ہوگا کہ یہ موجب نجات ہوجائے گا
دہ یہ کہ تم نے ایک دات بل کے بچے کو جو سردی عی سردباتھا اسے اپنے لحاف بی سلادیا تھا ، تو
ایسے وقت عی بلی کے اس بچے نے تمہادے حق عی دھاکی تھی جوہم نے قبول کرلی ہاؤاس بلی کے
بچ کی دھا پر تم کوہم بخشتے ہیں ۔ تم نے ہمادی ایک بے بس مخلوق پر دخم کیا تھا ، توہم اسکے زیادہ سنحق
ہیں کہتم پر دخم کریں ۔
ہیں کہتم پر دخم کریں ۔

مکائی کوسٹش کرنے پر شان کریمی کا فیصنان مصاور عمار بھی اسے نقل فرایا ہے۔ سیونا منصور عمار بصری

ایک مرتبہ مجلس بی وعظ فر بارہے تھے۔اشائے وعظ ایک غلام کا گزر اس مجلس پر ہوا الیک نوجوان رئیس میش وطرب بی زندگ بسر کر رہاتھا اسی نے اس غلام کو چار درہم دیکر بازار سے کھانے کی اشیا ، خرید نے بھیجب تھا۔ جب شیخ منصور کا بیان سنا تو وہ اس مجلس بیں جا بیٹھا۔

اشائے بیان شیخ نے فربایا ،کوئی ہے جو چار درہم کے عوض چار دعائیں اللہ تعالیٰ سے تبول کرالیں (بیسوال آپ نے اس وجہ سے کیا کہ اس وقت وہاں موجودا کیک درویش کے لئے صرف چار درہم کی صرورت تھی )شیخ کی زبانی جب یہ اعلان سٹا تو اس فلام نے اس وقت وہ چار درہم شیخ کی خدمت میں پیش کردستے۔ شیخ نے لیکراس سے فرما یا مانگ تو کیا دعامنگوا نا چاہتا ہے۔ ؟

يسنكرغلام في كها (١) يدكد الله تعالى محج كوانسانون كى غلامى سے آزادى نصيب فرمائ

(۲) یہ کہ میرے مالک کو توب کی توفیق نصیب ہوجائے (۲) یہ کہ ان چار در ہموں کا عوض بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمادے۔ (۳) یہ کہ اللہ تعالیٰ مجدر میرے مالک پر آپ پر اور جلہ حاصرین مجلس پر رحم فرماتیں (بعنی سب کی مغفرت فرمادیں) یہ سنکر شنج منصور حمال نے اسکے حسب منشادعا تیں فرمادیں، دعاے فارع ہوکر فلام خالی ہاتھ والیں اسے مالک کے ہاس آگیا۔

مالک نے خالی ہاتھ اور دیر سے آنے کی وجہ ہو تھی ، تو غلام نے شیخ منصور عمار کے وحظ اور چار دعا کا سارا واقعہ بیان کر دیا ۔ خدا و نیر قدوس کی قدرت کہ ، یہ واقعہ غلام کی زبانی سنتے ہی مالک نے کہا کہ ، بیس اللہ کو گواہ بنا کر کہنتا ہوں کہ جس نے تجھے آزاد کر دیا ، دومسری بات یہ کہ اب اسی وقت سے بیس اللہ کو گواہ بنا کر کہنتا ہوں کہ جس نے تجھے آزاد کر دیا ، دومسری بات یہ کہ اب اسی وقت سے

<sup>(</sup>١) تذكرة اللولياء جلداصني -١٩ شيخ فريد الدين عطار -

عی سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کے لئے مجد کرتا ہوں کہ جنبے زندگی خدا در سول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارونگا ، تبیسری بات بیکہ میں تھے چار در ہم کے عوض ایک سو در ہم دیتا ہوں ،

بس جو کچرمیرے اختیاد (یس) بی تھا دہ می کر گزدا ، لیکن جس بات پر می قادر نہیں (یعن ان سب حضرات کی مغفرت) یہ میری دستری سے باہر ہے ۔ یہ کد کر مالک سوگیا ، ای دات اس نے خواب می دیکی کہ سب حضرات کی مغفرت ) یہ آواز دے دہا ہے کہ اے نوجوان ؛ جب تو اپنی بساط دہمت کے موافق جو کر مکتا تھا وہ کر گزرا تو اب ہماری بادی ہے ، ہم بھی اپن شان کری کے مطابق تجویر ، تیرے غلام پر ، منصور اور جملہ حاصرین مجلس پر رحمتین تجاور کرتے ہیں ، یعنی سب کی مغفرت کے دیتے ہیں ، یعنی سب کی مغفرت کے دیتے ہیں ۔

ا کیے غریب عورت کے والہا رعشق رسول انظار کا منظر المجدد مند منزت تعانی نے فرایا : مارے پروس ( تعانا مجون ) ہیں ایک عورت رہتی تھی ،وہ ست سال سیلے ( یعنی معانی نے فرایا : مارے پروس ( تعانا مجون ) ہیں ایک عورت رہتی تھی ،وہ ست سال سیلے ( یعنی معانی نے میں ایک عورت رہتی تھی ،او نوس کا زمانہ تھا ( کرے مدینہ تک کا ) راستہ غیر مامون ہونے کی وجہ ہے وہ حضرات مجبودا صرف ج بیت اللہ بی سے فاریح ہو کر واپس مندستان میلے آئے تھے ،اور مدینہ منور از جاسکے۔

چ نکه ده عورت بڑی نیک اور پارساتھی مدینه طیبر نه جانے کا اسے بست خم اور قلق تھا ،جب کمجی دہ کسی کی زبانی مدینه طیبه کا تذکرہ سنتی اسی دقت بے قرار ہوکر دودیتی تھی ،

حضرت تعانوی فرماتے ہیں ، میں نے اسکے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کے عشق و محسبت کی وجہ سے ان (میاں بیوی) کے الفتاع کے اخراجات کا انتظام کرادئے اور اس عورت کو مطلع کرادیا کہ میںاں سے مکہ معظمہ تک جج بدل کے اخراجات کا انتظام ہیں کئے دیتا ہوں اور مکہ سے دینہ تک کے اخراجات کا انتظام ہی کے دیتا ہوں اور مکہ سے دینہ تک کے اخراجات کا انتظام تم دونوں اپنی طرف سے خود کر لینا۔

چنانچریدانبول نے منظور کرلیا، وہ ج بیت اللہ کے لئے بطیائے رج سے فادع ہو کر جبوہ مدینہ منورہ پورٹ خیاری انہوں نے منظور کرلیا، وہ ج بیت اللہ کے لئے بطیات اللہ کے کو دالی عن صرف منورہ بورٹ کی سات دن باتی دھ گئے ، ماہواری کی وجہ سے منجد بوی عن حاصری سے دہ قاصر تھی ،

<sup>(</sup>١) كليد التي صفي ورسال الحادي شعبان المعظم ومانع لمنوظات حضرت تعانوي .

وہ بخت ہے چین اور پریشان ہوگئ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی عاشقاند انداز میں ہے انتهاء گریدوزاری کے ساتھ دعا مانگنا شروع کی کہ:

یا الله ؛ واحمد ا صفائی ( پاک ) مجیجو ، بس اخلاص و بے قراری میں کی گئی دعا رنگ لائی ، دعا نے شرف قبولیت حاصل کرلی اور صرف ایک بی دن کے اندر ماہواری بند ہو گیا اور قاعدہ شرعیے کے اعتبارے وہ حیض نہیں رہار

مچراطمینان سے اس نے زیادت کی صلوہ و سلام سے اچھی طرح مشرف ہوتی ١٠ پن بر سہابرس کی دل تمناؤں کواس نے اچھی طرح پالیا۔ دوسری طرف کمال بد ہوا کہ دباس سے وطن آنے کے بعد بھر اے (دعاکی برکت سے ) زندگی بحر ماہواری نہیں آیا اور دات دن الثر تعالی عبادت وغیرہ کرتی ر بین رید ایک عورت کی دعاکی تاثیر اور بر کمت کا نتیجه تھا اور عشق رسول صلی الله علیه وسلم میں اسے يه مقام نصيب موار

خواب میں ڈنڈے کھاتے روحی سیس سٹائے۔ مردی ہے ،فراتے بن بیں اپن ہو کر شوہر کے قدمول بیں جا گری بوی پر عاشق تھا ١٠ کي دن يدوا قعم بيش آيا كہ بم

دونوں سوتے ہوئے تھے اتفاقا مجد برا کی جذب کی س حالت طاری ہو گئ اور بے کبنی کی حالت ین میری زبان سے جو کھے مکلتا رہا وہ سبستی رہی، سیری حالت سبت بری تھی، جب مجھے افاقہ ہوا۔ تو بوی نے کہاکہ ایک کیا مالت ہوری تھی ؟ میں نے یو تھا تم نے کیاد مکھا ؟ عورت نے صرف اخا ى كماكه كي نسيس اجهاى دمكيا الناكيه كرده خاموس بوكن،

مجرتحوری دیر کے بعد آبسہ سے دہ باہر مکلی میرے ایک ملازم سے کھاک ، تم اسی وقت میرے کھر جاکر میری والدہ اور مین کو اسی وقت میل لے آو موہ خادم جاکر دونوں کو لے آیا ، بوی نے شوہر كاسارا واقعه سنا ديا اور محماكه بيرتو مجنون اور يا كل ب عن النك ساته جر گزنسين روسكتي ميجيد الهي استِ ہمراہ لے چلو مال مبن نے اسے بتیرا سمجھا یا مگری ما ننا تھا مذمانی اور سیکہتی ہوتی وہ حلی گئی ، کہ اب میں تم سے جدائی چاہتی ہوں اور اس نے جاتے ہی صرف دس دن کی مہلت دی کہ دس دن ين جداني كامقدمددا نركر ديا جائے گا۔

شومرفراتے بی کداسکے فراق می مجم سخت صدر اور پریشانی لاحق بوگن می اور پاکیزہ محبت کی

<sup>(</sup>١) مُنذ السباتين جلد اصنوع ٢٠٠٠ مقام آخر جلده صنو ١٩٤٠م جليل ابي محد عبد الله يمني يافعي -

وجہ سے میری حالت متنفیرہ و گئی میرا کوئی پُرسان حال رہ تھا، جب مہلت کے دنوں بیں صرف ایک دات باقی دہ گئی تھی تومیری حالت نا گفتہ ہا ہو گئی ذمین میرسے لئے تنگ ہو گئی ، تو ناچار ہو کر بیں نے اپ ارتم الراحمین کی طرف متوجہ ہو کر اپنا معالمہ اسے سپر دکر دیا ، پھر عشا ہ کے بعد دو گاندادا کر کے بیں نے تین مرحبہ بید دعا پڑھیں ،

ٱللَّهُمَّ يَاعَالِمُ النَّعَفِيَاتِ ، وَ يَا سَامِعُ الْاَصُواتِ ، يَا مَن بِيكِم مُلَكُوتُ الاَرْضِ وَ السَّمْوْتِ، وَيَاجِينَبُ الدَّعُواتِ، اَسْتَغِيْثُ بِكَ وَاسْتَجِرْتُ بِكَ، يَا يُجِيُرُ أَجِرُ إِ

يَا نُحِيْرُ أَجِرُ فِي يَا نَحِيْرُ أَجِرُ فِي ،

دعامے فارع ہو کر قبلہ روسو گیا انصف رات گزرنے پر گسی نے دروازہ کھنکھٹایا ،جب دروازہ کھولاتو میری بوی تھی مجھے دیکھتے ہی قدموں بس گر گئی، پاؤں چھنے لگی اور کہا کہ بس خدا کا واسطہ دیکر کہتی ہوں کہ مجھے معاف کردو ، مجھ سے راضی ہوجاؤ ،بس اپن فللی پر توبہ کرتی ہوں ،

اس وقت جبنے ماد کر بیں اُٹھ بیٹی اور تاریک دات بی دوڑتی ہوئی تمہارے قد موں بی اُٹھی ۔ تاکہ تم مجھے معاف کردو ، پھر اس نے کیڑا اٹھاکر اپن ویٹھ دکھائی تو واقعہ تین کوڈول کے تین زخم پڑگئے تھے ، وہ بست ہی منت وسماجت کرنے گل ، بی نے اسے معاف کر دیا ، اس نے حق مہر بھی معاف کر دیا ، اس نے حق مہر بھی معاف کر دیا ، شرید بی اس نے اپنے زیودات اور بیس در ہم تھے وہ بھی سے ہوتے ہی سب اللہ تعالیٰ کے داست بی خیرات کردئے ، بی نے بھی اللہ تعالیٰ کاشکریا داکیا ،

مذكوره اسم اعظم اور دعايس يا تائير تھى كد اسك وسيلاس مائلى موئى دعا كو اللد تعالى نے مشرف

قبولیت عطاے فرمائی بہرقم کی مشکلات دور کرنے والی صرف اللہ تعالی کی ذات عالی ہے اسکے قبضتہ قدرت بی سب کچے ہے اس لئے اس سے انگئے رہنا چاہتے اس لئوظات اور واقعات تواور بھی تھے ،گراتے ہی پراکتفا کرتے ہوئے نصل کو ختم کر تا ہوں ۔

الحداللہ ، چ بیدوی فصل ختم ہوئی اللہ تعالیٰ محص ایپ فعنل و کرم اور متبولان البی کے صدقہ اور طغیل بی اے قبل میں اے قبول فرما کر است کے مسلمانوں کو اس کتاب سے بار بار مستنفیض ہوتے دہنے کی توفیق عطافر استے نبول فرما کر است کے مسلمانوں کو اس کتاب سے بار بار مستنفیض ہوتے دہنے کی توفیق عطافر استے نبول فرما کر است کے مسلمانوں کو اس کتاب سے بار بار مستنفیض ہوتے دہنے کی توفیق عطافر استے نبول فرما کے استان اللہم آمین ،

## شیخ (پیر) کی پیچان

سیدنا مسیح اللمت نے ایک مجلس میں فرمایا : جسکا خلاصہ بیسے کہ : گفتگو پیر د مرشد کے ادصاف کے متعلق ہوری تھی کہ پیر کیسا ہونا چاہتے ؟اس پر فرمایا کہ اگر کسی شیخ کا مرید خدا نخواستہ کسی گناہ کبیرہ میں بملا ہوجائے ، بچراس قبیح فعل کرکے شیخ کی خدمت ہیں آکر شیخ کے سامنے اوں کیے کہ : آج مجے سے ذنا کادی ہوگئ ہے ،

مرید کی ذبان سے زنا کاری وغیرہ گناہ کبیرہ کی بات من کر اگر شخ کے چرسے پرشکن یا نادا منگی کے معمولی آئد بھی دونما ہوں تووہ شخ بشخ بنے اور بنانے کے لائق اور قابل نمیں اور فرما یا کہ ابس مرید کی اصلاح ہوگئی بین مرشد کی نادا منگی کی دجہ سے مرید کی اصلاح و تربیت اور دشد و ہدا بت کی لائن سے ترقی محدوث ہوجاتی ہے ،

مسلمان اخلاق دمیر می به آلا بونے کی دجہ اسکی اصلاح کے لئے بزرگوں کی طرف رجی مہوتے ہیں اب شیخ کا کمال بیسب کہ دہ طالب یا مریدوں کو ان اخلاق دمیرہ سے پیار و محسب بحرے انداز اور حکست سے انہیں سے آہستہ نکال کر اعمالی حسنہ کی طرف دواں دواں بول اور حکست سے انہیں سے آہستہ نکال کر اعمالی حسنہ کی طرف دواں دواں بول ا

# پېييو يي فصل \*

# ا) فصنائل بنی شریف (۲) فصنائل آیست الکری (۲) فضائل آیست الکری (۳) فضائل بهم الله ایند

اس سے پہلے، کمفوظات و حکایات کے نام سے قصل گزر چکی،اب اس قصل میں تین ابواسب پرمشتمل مذکورہ سورۃ اور آیات وغیرہ سے متعلق حسب ذیل عنوانات کے تحت انکی تاثیرات اور حیرت انگیز کمالاست کوزیر قلم کررہا ہوں،

#### چند عنواناست نلاحظه فرماتین ا

یس کے اسماء مقدسہ بیس کی تاثیر کا حیرست انگیز داقعہ بتین ہزاد اسماء الہید کا مجموعہ ، بہم اللہ کے احترام کرنے پر دالدی مغفرت افلاس د اللہ کے احترام کرنے پر دالدی مغفرت افلاس د تنگدستی دور کرنے دوال آیت مقدسہ شیاطین گھر ہیں آکر کھانے کی چیزوں کو کھا جاتے ہیں ، ایسال ثواب کے فضائل بیسم اللہ اور میودی لڑکی اور بسم اللہ پر قاری طبیب صاحب کی تکمتہ نوازی وغیرہ جیسے مفید اور کار آمد چیزوں سے اس فصل کومزین کیا گیا ہے۔

#### ★ يَاحُنُـ تَانُ وَ يَامُنِـُـانُ

م کی بے پناہ عنایتوں اور نواز شوں کی قدر کرتے ہوئے ہمیں اور است مسلمہ کو آپ سے دات دن فیصنیاسی ہوتے دہنے کی سعادت اور توفیق عطافر اسسہ (آمین)

#### پلاباب المن فضائل سورة يش شريف الم

بعد حدد صلوة اب سال سے الك عظيم سورة جے قران مجيد كا قلب اور دل كها كيا ہے اسكے اثرات ويركات اورفصنائل مختصر طورير تحريركة جارب بي.

يس شريف كے اسماء مقدسه يس شريف كے احادیث نویہ من متعدد نام آئے ہوئے

بي جنكي مخفرتشري حسب ذيل بي ١٠١٦٠٠

(۱) ایش کا ایک نام ،قاصنیے بین اسکے پڑھے والے کی مرادوں اور حاجتوں کو بورا کرنے والی ہے۔

(١) ين كالك نام واقعب يعى اسك يراح والے برقىم كى رائول كودفع كردي ب

(٢) ين كالكي نام بدافعد بين اسكى يرتص والے سے بلاول ومصائب كودوركر في والى ب

(٣) ين كالك نام والعدب يني مؤمنول كروت كوبلند كرف وال

(a) ين كالكي نام: خافصنه بي يعنى كافرون كويست كرف والى ب\_

(١) ين كالك نام: عظيم ب الين اسك يره وال كومقبولية وعزت وعظمت والقوال

(،) ين كالك نام: منعرب بين اسكريش والے كے لئے دنياؤ آخرت كى بھلانيال دالنے والى .

اور آخرت کی بول و گھبراہٹ کو دور کرنے والی ہے۔

(٨) ين كالك نام وقلب القرآن ب يعيى قرآن عجيد كادل

(٩) نين اسماء السيين سالله تعالى كالك نام ب

(۱۰) ین بیرسول مقبول صلی الله علیه وسلم کے مقدس ناموں بیں سے ایک نام ہے۔

فساتده بذكوره بالامتعدد ناموں كاخلاصه يه ب كه : يه ايسي مقدس سورت ب كه اسكے يرشيخ والے كى مرادوں و حاجتوں كو بر اللے والى وارين ميں بھلائى وعافسيت و بركات عطاكرانے والى

مقبوليت وعظمت دلانے والى اور اسكے يڑھنے والوں كے سرات بلند كرنے والى ہے۔

اسكے علاوہ بردھنے والوں سے برقسم كى افات و بليات اور مصابب دور كرنے والى الخريت كى کھبراہٹ ادر ہے جینی کو دور کرنے والی اور خاتمہ بالخیر تصیب کرنے جیے دین و دنیا کے ست ہے

تمرات وبركات الع بوسف اس الع جال تك بوسكة العدوزان مع وشام يرمع ربنا عابية ا

(۱- ۱)دوع انعاني فضائل قرآن عل اه تحفية فواتين عن هاء مدادف القرآن جلد عن ١٩ مظاهر حق النسيمظيري جلده عن ١٩٩٥

فصنائل سورة ليس مشريف حضرت ابوبررة سددايت بورسول صلى الله عليه وسلم في فرما يا : الله تعالى في اسمان وزعين بداكر في على بزاد سال سيل سورة طلة اورسورة يا کو پڑھا ،جب فرشتوں نے سناتو وہ کھنے لگے ،بڑی خوش نصیب، خوش طال اور مبارک ہے وہ است جس پر سورتین نازل ہو تک اور بڑے خوش حال و مبارک ہے وہ سینے جو انکو حفظ یادر کھیں گے . اور خوش حال ومبارك بين وه زبانين جواسكي تلاوت كركى \_ (سنن داري جلد ٢ صغير ١٨٥٥) حصر الله الناس معدوا يت ب ارسول صلى الله عليه وسلم في ادشاد فرما يا : مرجز كا الك دل جوا كر تاب ادر قرآن كريم كادل ين شريف ب ادر فرما ياجس نے سورہ لين كو (أيك مرصر) يرحى تو الله تعالی اسکے ان مرحب قران مجد ختم کرنے کا تواب لکھ دینگے۔ (مشکوہ ترذی) رسول كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا ،جو نيك نيني سے خالص دعناء ابنى كے ليے سورة نيس يرمعتاب تواسكيسب كناه معاف كردئ جاتے بي اور نيس يره عن والوں كا نام كتابون بيس شريب آیا ہواہے۔ ( بستی مدیث مسند) مم من كريم صلى الندعليه وسلم في فرمانيا : سورة ين يرصف والوس كى متفاعت قيامت كي دن قبيلة ربید کے لوگوں سے بھی زیادہ (لوگوں) کے حق میں قبول کی جائے گ، (روح المعانی بسقی) حضرت ابو ہررو اے منقول ہے، بن كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا : جو شخص سورة أيس كو رات اور دن بین الله تعالی رصناء کے لئے رہمے گا تواللہ تعالی اسکی معفرت فرمادے گا۔ (طبرانی این شی صفحه ۱۲۳) بزار عن ب درسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا بميرى جابت يدب (ييني ميرا دل يه جابتا ہے) کے میری است کے ہر مرفرد کوسورہ فین ذبانی یاد ہو۔ (مظامر حق) عضرت يحيىٰ بن كثر فرمايا ، جوكوني صبح كے وقت سورة نيس كو يراء الوشام تك دہ خوشى اور ادام سے دے گا اور ہوشام کواسے پڑھے توضیع تک فوشی و ارام سے دے گا اور حضرت نے فرمایاک یہ بات مجے الیے معتررز گ نے بلائی ہے جس نے فوداسکا بار باتجربہ کیا ہوا ہے (روح المانی) (۱) مظاهر بن فصفائل قر آن صفحداه (۱) تحفية خواتين صفحه و۱۱ بركات اعمال صفح ۱۲۱ (۲) دوح المعاتى معادف القريمن جلد، صفيه ١٠٠ بن كثير جلد ٣ (٢) معافسه القراكن جلد يصفيه ٣ (٥) تغسيرا بن كثير جلد ٢ صفي ٨٨ (١) تغسير مظيري معادف القرآن-

حصرت عطاء بن رباح (تابعی) فرماتے ہیں ، مجھے بیہ صدیث بہونچی ہے، بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس نے دن کے شروع (صبح) ہیں ہیں پڑھی تواسکی بورے دن کی سب حاجتیں بوری کر دیں جائے گی' (مشکوٰۃ واری)

حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں: جوشخص اپن حاجتوں اور مرادوں کے بورا ہونے کی نمیت سے سورہ لیس کو پڑمھے گا ، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حاجتوں ہیں کامیابی عطا فرمائے گا اور مرادی بر آئے گی۔ (تفسیر مظہری)

ا مک روایت میں اس طرح دارد ہواہے جو کوئی سورة لیس کو الک مرتبہ پڑھے گا تو اے بیس ج کے برابر ثواب لے گا۔

حضرت مقری فرماتے ہیں : جب بادشاہ حاکم یا دشمن وغیرہ کا خوف ہوتوان سب سے نجات حاصل کرنے کی نیت سے سورہ لیس پڑھے تو اللہ تعالیٰ انہیں امن نصیب فرمادے گا۔ ( نصائل قرآن صفحہ اہ)

ا کی روایت میں آیا ہے : سورہ کیس کو جو کوئی جھوک کی حالت میں پڑھے گا تو دہ سیر ہوجائے گا ، جو راستہ گم ہوجائے کے وقت پڑھے گا تو اسے راستہ مل جائے گا ، کھانا کم ہوجائے کے خوف کے وقت پڑھے گا تو کھانا کانی ہوجائے گا۔ (فصائل قرآن)

سورة ليس اور تاجرحضراست اليرومرشد سدناشاه ميج الات جلال آبادى نور الله مرقده في فرالله مرقده في الات جلال آبادى نور الله مرقده في فراية دبايد منظرون سال تك مسلم تاجرون كابيشوه (معمول) اور طريقه دباكه صبح كے وقت (بعد نماذ فر) جبتك سورة فيت كى تلاوت اور چار ركعت ابتدائے دن (صبح كے وقت) بى نسيس براء ليے تحد دبال تك ده اين كاروباد ، تجارت ( للازمت ) وغيره كوباته نسيس لگاتے تھے۔

اس دجہ سے زمانیة سابقہ می مسلمانوں کو (جان و مال میں ، چوری ، ڈاک ، فسادات و غیرہ سے ) نقصانات نہیں ہوئے تھے ،بلکہ خیر و بر کت ذیادہ ہوا کرتی تھی۔

ا کی حدیث بین ہے وسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادشاد فرایا : جونماز کا اہتمام کر تاہے تو اللہ تعالیٰ یا نے ظرح سے اسکا اکرام واعزاز فرائے بین ان پانچ بین سب سے پہلا کرام واعزاز فرائے بین ان پانچ بین سب سے پہلا کرام وانعام یہ ہے کہ اس (۱) تعلقہ خواتین (۲) فضائل قرآن (۳) تفسیر مظہری جلد وصفو ۲ و قاضی شاء اللہ یاتی پی ۔ (۳) افادات فادوق جلداصفی شخص شائل نماز جلداصفی شخص شخص تعدرت موادنا حاجی فادوق صاحب سکھردی (۵) فضائل نماز

پرے رزق کی تنگی ( افلاس و تنگدستی جمارت و ملازمت بیں سے بے بر کتی) ہٹادی جاتی ہے۔ حافظ ابن قیم نے زاد المعادیس لکھا ہے ، نماز پڑھنا یہ روزی ( میں بر کت و زیادتی ) کو کھینے والی ہے ، اسکے علادہ صحت و تندر ستی کی حفاظت کرنے والی بیمار یوں کو ختم کرنے والی اور دل ( ہارٹ ) کو قوی اور مفنبوط کرنے والی ہے ۔

رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ؛ صبح کے وقت جوشخص نماز کے لیے جاتا ہے (بینی نمازِ فجرادا کر تاہے ) تواسکے ہاتھ میں ایمان ( رصنا ہے خداوندی ) کا جھنڈا ہو تاہے ،اور جو ( بغیر نماز اداکیے ) بازار ( ملازمت ، تجارت وغیرہ کے لئے ) جاتا ہے تواسکے ہاتھ میں شیطان ( اللہ تعالیٰ کی نادا صنگی ، بے برکتی ) کا جھنڈا ہوتا ہے ، (فصنائل نماز)

حصر سنت تعانوی نے فرمایا بسورہ آیت کوجس حاجت کے لئے اکتابیں برتبہ پڑھے بچر دعاکرے تو وہ حاجت بوری بوجائے گا اور وہ حاجت بوجائے گا اور اگر بیماری دفع کرنے گا نسبت ہوجائے گا اور اگر بیماری دفع کرنے کی نسبت ہے اکتالیس مرتبہ پڑھے تو ہرقسم کی بیماری ہے شفایاب ہو اگر بیماری دفع کرنے کی نسبت ہے اکتالیس مرتبہ پڑھے تو ہرقسم کی بیماری ہے شفایاب ہو است کا ایک مخصوص طریقہ کے سورہ نیش کے خواص اور تاثیرات بیمی ہے ایک میں بیماری ہے ہو دور کھیت کے بعد سورہ نیش کو ایک بید سورہ نیش کے بعد سورہ نیش کو ایک بید سورہ نیش کو ایک بید سورہ نیش کو سات کے بعد سورہ نیش کو

(۱) محد الوب سودتي قاسمي عفي عنه (١) اعمال قرآني حصد ٢ صفيره ٢ (١) مجريات ديريي صفيه ١٠٠٠

مسلسل چار مرتب تلاوت کرے ایبنی ایک ہی جگہ ایک مرتبہ ختم ہونے پر فورا دوسری مرتبہ پڑھنا شروع کر دیے جب اس طرح چار مرحبہ ( در میان بین بغیر وقفہ اور گفتگو کے ) پڑھ لے تو اسکے بعد یہ دعا بھی فورا چار مرتبہ پڑھے :

سُنْبُحَانُ الْمُنْفِرِسُ عَنُ كُلِّ مَدُيُونِ . سُنِعَانُ الْمُفَرِّجُ عَنْ كُلِّ مَخْتُرُونِ . سُنْبُحَانُ الْمُفَرِّجُ عَنْ كُلِّ مَخْتُرُونِ . سُنْبُحَانُ مَنْ إِذَا اُرَادَ شَيْئاً الْمُنْتِحَانُ مَنْ إِذَا اَرُادَ شَيْئاً الْمُنْتَعَانُ مَنْ إِذَا اَرُادَ شَيْئاً اللَّهُ مَا يَعُونُ وَيَعُرِبُ فَتَرِجُ فَتَرِجُ فَتِرِجُ فَتَرِجُ فَتِرِجُ فَتَرِجُ فَتَرِجُ فَتَرِجُ فَتَرِجُ فَتَرِجُ فَتَرِجُ فَتَرِجُ فَتَرِجُ عَنِي هَمَيْ وَعُمِينُ فَرَجاً عَاجِلاً بُرُحْمَتِكَ يَا اَرْحُ الرَّاجِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَ وَيَعَالَ الْمُحَلِيمُ وَعَمِينَ فَرَجاعَا الْمُلِيمُ الْمُعَلِيمُ وَسُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ال

حالت نزع اور فیصنان لیس شریف ارسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : سورہ لیس کو الیہ تاکہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : سورہ لیس کو الیہ اللہ علیہ و تواس پر نزع بیں آسانی ہوجاتی ہے۔ (فعد میں قرآن صفحہ ہو)۔

قرآن صفحہ ہو)۔

حضرت ابوذر سے روایت ہے: بنی کریم صلی الله علیہ وسلم نے قربایا : انتقال کرنے والے کے پاس سورہ لیس پڑھی جائے تو موت کے وقت آسانی ہوجاتی ہے۔ (روح المعانی)

منعول ہے کہ ؛ انتقال کرنے والے کے سامنے جب ٹیش کی تلادت کی جاتی ہے تو رحمت و بر کت نازل ہوتی ہے اور روح آسانی کے ساتھ ممکل جاتی ہے۔ (ابن کمٹیر جلد م صفحہ ۸۸)

ا مک حدیث میں اس طرح وار دہ جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی دعنا کے لئے سورہ لیس پڑھے تو اسکے پہلے سب گناہ معاف ہوجائے ہیں ۔ لیس اس سورۃ کوتم اپنے مُردوں پر ( مرحومین کے ایصالِ تُواب کے لئے ) پڑھاکرو۔ (مظاہر حق فصائل قرآن صفحہ اہ)

<sup>(</sup>١) ديلي " تلسيرظري معارف القران ، جلد عصني ١٠١٠-

نبیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوشخص جمعہ کے دن اپنے ماں باپ دونوں میا دونوں میں سے ایک کی قبر پرجا کر لیس پڑھے گا۔ تواللہ تعالیٰ اس سورۃ کے ہرحرف کی تعداد کے برابر اسکے گناہ معاف کردہے گا۔ (تفسیر ظہری مجلیہ صفحہ ra قاضی شاءاللہ پائی پٹٹ )

نین کی تاثیر کا خیرست انگیز واقعه سوده لین شریف کی تاثیر ادر برکت کے متعلق

يهال براكب حيرت انگيزمفيد واقعه تحريركر دبا بول:

منقول ہے ایک مرتبہ امام ناصر الدین کہتی ہمار ہوئے اس ہماری بیں آپ کوسکتہ کا مرحل ہو گیا رشتہ داردل نے آپ کو مردہ تصور کر کے دفن کر دیا ادات کے دقت جب افاقہ ہوا تو اپنے آپ کو کفن میں درگور پایا یہ دیکھ کرمتحیر ہوگئے '

اس اصطراب و پریشانی میں آپ کوامک عمل یاد آیا کہ جو کوئی پریشانی اور مصائب کے وقت چالیس مرجب سورۂ لیس پرمو کر دعا کرے تواللہ تعالیٰ اے اپنے مقصد میں کامیابی عطافر ماتا ہے سیال تک کہ شکی مجی فرا فی سے بدل جاتی ہے۔

چنانچ آپ نے قبر بیں سودہ نیش پڑھنا شروع کر دیا ہی انالیسویں مرتبہ پڑھ دہے تھے کہ ایک گئن چور نے قبر کھود فی شروع کی امام صاحب نے اپنی فراست سے معلوم کر لیا کہ یہ کوئی گئن چور ہے۔ تو آپ نے چالیسویں مرتبہ بہت دھی آواز سے پڑھنا شروع کیا ادھر لیس شریف چالیس مرتبہ ختم ہوئی اُدھر اس نے اپنا کام پورا کر لیا ۔ ( لیعی قبر پوری کھود لی ) قبر کھل جانے پر امام ناصر الدین باہر شکل آتے یہ منظر دیکھ کر کفن چورا تنا ڈر گیا کہ تاب نہ لاسکا اور اس وقت وہ وہاں مرگیا ۔ الدین باہر شکل آتے یہ منظر دیکھ کر کفن چورا تنا ڈر گیا کہ تاب نہ لاسکا اور اس وقت وہ وہاں مرگیا ۔ امام صاحب بستی ہیں گئے اور محلے بین آواز دیتے ہوئے اپنے گھر تشریف لے گئے ، کہا بین ناصر الدین ہوں ، تم لوگوں نے مجھ سکتہ کی ہماری بیں مردہ مجھ کر دفن کر دیا تھا ، بین تو زندہ ہول ۔ الدین ہوں ، تم لوگوں نے مجھ سکتہ کی ہماری بیں مردہ مجھ کر دفن کر دیا تھا ، بین تو زندہ ہول ۔ اس سودہ کو مدین شریف بین " واقعی" بیعنی بچانے والی اور محل اس سودہ کر تاب اس سودہ کو کر ان سام سام نے فرما یا : یہ سورہ عذاب قبر کو فضا تمل سودہ کہ کہا ہا ہے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علی دانے والی المجی فرما یا ۔ یہ سورہ عذاب قبر کو فضا تمل سودہ کو را یا ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والی بینی بچانے والی مجمی فرما یا ہے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلے فرما یا : یہ سورہ عذاب قبر کو فضا تمل سورہ کی تابید والی بھی فرما یا ۔ یہ سورہ عذاب قبر کو فضا تمل سورہ کو را یا ۔ یہ دورہ کا مارہ دی بھی کیات در اللہ کا دورہ کو کرمانی اند علیہ وسلم نے فرما یا : یہ سورہ عذاب قبر کو کیا تاب در سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا : یہ سورہ عذاب قبر کیا تابہ کرمانی اند علیہ وسلم نے فرما یا : یہ سورہ عذاب قبر کیا کہا کہ میں کا تابہ کی بی کے دورہ کو کے دی کی کو کرمانی کے دی کے دورہ کو کرمانی کی کو کرمانی کیا کی کرمانی کی کرمانی کے دی کرمانی کی کرمانی کی کرمانی کرمانی کرمانیا کی کرمانی کی کرمانی کی کرمانی کرمانی کی کرمانی کرمانی کرمانی کرمانی کی کرمانی کرمانی کرمانی کرمانی کی کرمانی کرمانی کرمانی کرمانی کرمانی کرمانی کرمانی کرمانی کرمانی کی کرمانی ک

بعن نجات دلانے وال بھی فرایا ہے۔ رسول الله صلی الله علیه دسلم نے فرمایا : یہ سورہ عذاب قبر کو روکنے والی میں نوالی ہے کا اللہ علیہ والے کو عذاب قبر سے بچائے گا۔ موسل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرادل یہ حضرت ابن عبائ سے روایت ہے ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرادل یہ

(۱) نوائد النوائد مترجم صفحه ۱۲۹ (۲) معارف القرآن جلد ۸ صفح ۱۱۴ - ترندی قرطبی -

چاہتا ہے کہ سورہ ملک ہر مؤمن کے دل بیں ہو اکی حدیث میں اس طرح وار دہے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، قرآن مجمد بیں ایک سورۃ الیس ہے جو تنیش آیتوں وال ہے ، وہ اپنے پڑھنے والے کے لئے شفاعت کرتی رہتی ہے ۔ یہاں تک کہ اسکی مغفرت کرادیتی ہے ۔ وہ سورۃ ملک (شارک الله منفرت کرادیتی ہے ۔ وہ سورۃ ملک (شارک الله منفرت کرادیتی ہے ۔ وہ سورۃ ملک

بیستی نے دلائل النبوۃ بین ذکر کیا ہے ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عذاب قبر کو روکنے والی فرما با کیے۔

حضرت ابن مسعودٌ فرماتے ہیں: اس سورۃ کورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہیں سورۃ مَانِعَهُ (عَدَابِ قبر سے دو کنے والی ) کہا جا تا تھا۔

حضرت خالد بن معدان فرماتے ہیں بیہ سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر ہیں مجھڑتی ہے ادر کہتی ہے کہ (یااللہ) اگر میں تیری کتاب (قران مجید) ہیں سے ہوں تومیری شفاعت قبول فرما ورینے مجھے اپنی کتاب میں سے نکال دے۔

حضرت ابن عباس سے مردی ہے فرماتے ہیں ابعض صحابہ نے ایک جگہ خیمہ لگا یا انکوعلم مذتھا کہ وہاں قبر ہے خیمہ لگانے والوں نے اچانک اس جگہ سے کسی کو سورۃ ملک ( تبکار کُ الَّذِیْ ) پڑھتے سنا ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے آکر عرض کیا ، بیسنکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، بیسورۃ خدا کے عذاب سے رد کئے اور نجات دلانے والی ہے۔ (مشکوۃ شریف)

#### \*\*\*\*\*

اب میاں سے فیوض دبر کات عاصل کرنے اور ایصال تواب کرنے کے متعلق چند مجھوٹی سورتوں کے متعلق چند مجھوٹی سورتوں کے مرتومہ ثواب کو مد نظر دکھتے ہوئے ایک مرتبہ دو چارسور تیں یا ایک ایک سورت کو چند مرحبہ بڑھ کر ایصال ثواب کرتے رہی ، توانشا، اللہ تعالیٰ مرحبین کی ارواحیں خوش ہونگی ، حقوق بھی ادا ہونگے ، ادر ہمیں بھی ثواب ملتا رہے گا ۔ اللہ تعالیٰ میں اسکی توفیق عطا فرمائے ۔۔۔۔۔۔( آمین )
مرحومین کے ایصال تواسب کے لئے مرحبہ رسول اکرم صلی مرحومین کے ایصال تواسب مرحبہ رسول اکرم صلی

الله عليه وسلم نے صحاب فرما يا كه جمع جوجاؤ! آج بين تمبيل تنهائي قرآن سناؤنگا ، بيد سنكر صحابه جمع (۱-۲)مشكرة شريف بجمع الزدائد ۱۶۱ داري جلد اصفيه ۴۵۵ در منتود جلد ، صفحه ۱۳۱. (۲) تفسيرا بن كثير جلده يا ۲۰ صفحه ۱۲۰ بوكر بين گيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف للت اور سورة اخلاص ( قُلْ هُوَ الله كُعدُ ) براهى اور مجر كريس تشريف في الله عليه وسلم تشريف الدة اور سورة اخلاص ( قُلْ هُوَ الله كُعدُ ) براهى

اب صحابہ میں باتیں ہونے لگیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعدہ تو تہائی قرآن مجید ( دس پارے ) سنانے کافرایا تھا، شایرکسی کام یادجی آنے کے سلسلہ میں درِاقدس میں تشریف لے گئے ہونگے اس قسم کی باتیں ہورہی تھی کہ استے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر باہر تشریف السے اور فرما یا کہ: " بھائی ہیں نے تم سے تہائی قرآن سنانے کا دعدہ کیا تھا تو سنو سے سورہ افلاص تہائی قرآن مجید کے برابر سبے " (رواہ ترمذی)

صفرت انس اور حضرت ان عباس سدوا ميت سد ايكريم صلى التدعليه وسلم في ارشاد فرما يا بسورة زلزال ( إذا وُلُولُت الأرض) به نصف قر ان كريم ايرسب الكدوايت عن اس طرح وارد جواست بحق وارد جواست بوق فرما يا بسورة زلزال و يرشح تواست نصف قر آن يرشح كا تواب ملتا سه يعنى مودة وارد جواست بو شخص مودة زلزال كو يرشح تواست نصف قر آن يرشح كا تواب ملتا سه يعنى مودة واد از أو لو الشارة فرا المنافرة ترائي مجد يرشع كرابر تواب ملح كا ( منكوة تراي) واد اين مرست ابن عمر سه دوايت به درسول الله صلى الله عليه وسلم في صحاب كران من اطب بوكر فرايا كرياتم بين سه كوني آدى اسكى قدرت د كيتا به كه دوذان قر آن كي الكريم براد آيتي بردولياكري؟

<sup>(</sup>۱) بر كارت اعمل صفو ۱۲ (۱) تنسيم المري جلد اصفوه (۱) تنسيم المري معادف القر آن جلد وصفى ۱۸

<sup>(</sup>٥) تحفية فواتين صفي ١١٠ منتي بلندشري -

صحابہ نے عرض کیا؛ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) روزانہ ہزار آ بہتیں کون پڑھ سکتا ہے ؟ یعنی
ہم تواشازیادہ نہیں پڑھ سکتے ، یہ سنکرنٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا ، سورہ اللہ کہ م النّدکائر ا روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ایک ہزار آ بتوں کے پڑھنے کے برابر تواب ملتا ہے۔ (حاکم، بیستی)
لامول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ، بسم اللہ کے ساتھ الله کیم النّدکائر پڑھے تو اسے ہزار آبتوں کے برابر تواب ملے گا۔ بھر فرما یا ، قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے ، یہ سورہ ہزار آبتوں کے برابر تواب ملے گا۔ بھر فرما یا ، قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے ، یہ سورہ

تشریج : مطلب بیت کر اگر کوئی روزارد بیر سورة پڑھ لمیا کرے تواسے ایک ہزار آیتوں کا ثواب ملے گا۔ کیونکہ اس مورت میں دنیا سے بے رغبتی دلائی گئی ہے ۔اور آخرت کی طرف متوجہ ہونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ (مظاہر حق اصفحہ ۴۲۹)

حضرت ابن عباس سے روائیت ہے۔ بن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قُلْ یَااَیُّھاً الکُفِرُ وَں بیہ جِتھائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ بین جس نے سورہ کافردن کوچار مرتب پڑھا تواسے ایک مرتب قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ (رداہ ترمذی)

### دوسراباب المنفضائل آيت الكرس

فصنائل آیت الکرسی ابدحد وصلوہ اب بیاں ہے آیت الکری کے متعلق کچے نصنائل قلم

مورة بقرة و قرآن كى كوبان اور الكى بلندى ب الكى الك اكت كے ساتھ الكى اتى فرشتے اترے ہيں مورة بقرة كى آيت (آيت الكرى) عرش كے نيچے سے لائى كئى ب اور اسے سورة بقرة كے ساتھ بلادى كئى ہے ۔

حصر علی ابو ہر روہ میں ہے دوا بت ہے : حصور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرا یا ، ہر چیز کی کوئی بلندی (چوٹی کی انتہا) ہوتی ہے ۔ اور قرائن مجدد کی چوٹی سور و بقرق ہے ، اور اس میں ایک انسی آیت ہے جو تمام قرائی آیات کی گویا سر دارہے وہ آئیت الکرس ہے ۔ (رواہ ترمذی)

حضرت ابن کعب سے دوایت ہے دہ فرات ہیں، دسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرما یا کہ ، اسے ابو المندر ، تم جانے ہو ساری کتاب اللہ علی ( بورے قرآن تجدید بن تواب کے اعتبار سے )سب سے بردی کوئس آیت ہے ؟ عن نے عرض کیا کہ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم نے میرسے سینے پر اپنا دست اللہ علیہ وسلم نے میرسے سینے پر اپنا دست مبارک ہوائے ابوالمنذر (دواہ مسلم ابوداؤد)

فسائدہ: حضرت صلیم الامت فراتے ہیں بسب سے برای آیت باعتباد، تونب خاص کے ہے اسکے علادہ بین دوسرا مضمون خوبی منظمین توحید ہونا باعث تصاعف تواب خاص ہوسکتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بات کاش کرتم جان لیتے کہ یہ (آیت الگری) کیا ہے ؟ عرش کے مضرت علی فرماتے ہیں بات کاش کرتم جان لیتے کہ یہ (آیت الگری) کیا ہے ؟ عرش کے بیچ جو خزاد ہے اس میں سے یہ تمہادے ہی (صلی الله علیہ وسلم) کودی گئ ہے اور تمہادے ہی

صلی اللہ علیہ وسلم سے بہلے بیعظیم تحفہ کسی اور نبی وَرسول کونہیں دیا گیا۔ (داری، کنز)
حضرت ابو ہررہ تا ہے روایت ہے ارسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس کسی نے
میت الکرسی صبح کے وقت پڑھی تواسکوشام تک حفاظت میں دکھا جاتا ہے۔ اور جس نے شام کو پڑھا
اسے صبح تک (تمام آفات و مصائب سے ) حفاظت میں دکھا جاتا ہے۔ (مشکوہ شریف)

(۱) تغییرا بن کیژ جلد ۴ صفی ۱۸ (۲) پر کارت اعمال ترجر فصنائل اعمال صفی ۱۹۰ حافظ صنیا والدین المقدی ۳ (۲) انتکشف عن میمات الحصوف ،صفی ۱۳۰ معنرت تمانوی (۲) حیاة الصحار جلد ۴ صد ۵ سفی ۲۱۰

رسولى كريم صلى الشدعليد وسلم في ادشاد فرمايا ، جس في آيت الكرى تلادت كى توالتد تعالى اسك في امک فرشة مقرد فرمات بي جواس ( تلاوت کے ) وقت سے ليكر دوسرے دن تك ( يعنى جو بيس كفية) اسكى نيكيال لكحدة دبهتا بادراسك كنابول كومثا نادبها بيد (رواه نسائي شريف)

حضر فیت مفتی صاحب فرماتے ہیں، آبت الکری میں اللہ تعالی توحید وات وصفات کو ایک مجسب وغرسب اندازين بيان كياكياب اس بن الثد تعالى كاموجود بونا ازنده بهونا بمميع وبصير بهونا متكلم بونا وائم وباقى بونا متمام كانات كالمالك بونا صاحب عظمت وجلال بونا الياعلم محيط كا مالك بوناكر جس سے كوئى بحى كھلى يا جھيى چيز كاكوئى دروياقطرہ باہر مدرب اسب كائنات كا موجدو

خالق ہونا، تغیرات اور ناٹرات سے بالاٹر ہونا، ہم ست الکری کا یہ اجمالی مفہوم ہے۔ شیطانی شرارت اور جادو سے حفاظت احضرت علی سے سردی سنجے بنی کریم صلی التہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکوئی گھرابسانہیں کہ اس بھی آبت الکرسی پڑھی جانے بگریہ کہ تسیل دن تكباس كمرسے شياطين الك رہتے ہيں اور چاليس رات تك اس كھرين كوئى جادوگر يا جادوگر في داخل نہیں ہوسکتی ( بین دہ گھر جادو کے اثرات سے محفوظ دہتاہے )اے علی بتم تود بھی اس آ بت الكرسي كوستكيموا ورايينا بل وعيال كو مجى سكھاؤ اور اسپينايزو سين كو مجى سكھاؤ الله تعالىٰ نے اس سے بڑی کوئی آبیت نازل نہیں فرمائی۔

ا كي شخص كا بيان ہے كه بين بساادة ت آيت الكرى كا در در كاكر تا تھا اتفاقا ميرے پهلويس سخت درد ہونے لگا جسکی وجہ سے برای ہے چین پیدا ہوگئ اس کرب و تکلیف مل میں سوگیا۔ خواب میں دو آدمی دیکھے جس میں سے ایک دوسرے سے کسد ہاتھا کہ بیہ مریض ایک ایس آیت کی تلات كر تار بتاب جو تين موسائور حمتي لے بوے ب بتو كيا ايك د حمت بھي انسي سے اے دبيوني وچناني جب نيدے ي بيار موا توابية آب كو بالكل صحيح و تدرست يايا الله تعالى نے آ بیت الکری کی برکت سے مجھے شفاء عطافرمائی اور میرے دکودرد کوختم فرمادیا۔

حضرت ابی بن کعب کے سال باا کی کالیان (علدد کھنے کی جگر) تھاجس می محجود یا تھی یہ انکی ممہداشت کرتے تھے ایک دن انہوں نے دیکھاکہ دہ کم ہوری ہے ایک دات اسک رکھوالی كے لئے شب بيدارى كى حب انہوں نے د مكياكد الك جانور ، نوجوان لا كے كے مشاب ب من نے اسے

(١) معادف القرّ آن جداصني عدر (١) يستى في شعب الايمان تغييركشف الرحمن (١) حياة السحار جلد ٢ حدو صني ٢١٥-

سلام کیا اس نے جواب دیا میں نے بوجھا توجن ہے یا انسان جاس نے کہا میں جن ہول جیس نے ان سے بو چھا کہ تم لوگوں ( قوم اجنہ ) سے بم کو کونسی چیز بناہ دے سکتی ہے؟

اسے کما کہ: آیت الکرسی جو سورہ بقرة بیں ہے ،جس نے اسے صبح پڑھ لیاشام تک وہ ہم سے بناہ (حفاظت) ہیں د کھا جائے گا ۔ یہ سنکر حصرت افی ابن کعب نے صبح کے دقت جا کریہ واقعہ رسول كريم صلى الندعليه وسلم سے سناديا ، بن كريم صلى الندعليه وسلم نے فرمايا : اس فيسيث نے سے مجار إ بيعمل كرنے سے جنت كامستحق موجات كا رسول الدصلى الله عليه وسلم نے فرمايا ، جو آدی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی بڑھا کرے تو اسکو جنت میں داخل ہونے کے لئے موت کے علاوہ اور کوئی چیز مانع نہیں۔ (رواہ نسائی ) لینی موت کے بعد فورا جنت کے آثار وراخت و سرام كاستابده وه (قبريس) كرنے لگے گا۔

الك حديث من اس طرح وارد بهواي، حضور تعلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا ، جس في فرض نماز کے بعد <sup>س</sup>ا میں الکرسی پڑھی دہ دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ کی نگہبانی میں ہو گا ۔ یعنی عنیب

سے اسکی حفاظت ہوتی رہے گ۔

حصر منت علی نے فرمایا ، بین نے حصنور صلی اللہ علیہ دسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ، جو شخص ہر فرض نماذ کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تواسکوجنت میں جانے کے لئے موت بی آڑ بنی ہوتی ہے۔ ( يستى في شعب الايمان ) -

حضر محت علی فرماتے ہیں ، ہیں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس منبر کی لکڑیوں (منبر معجد بوئ ) ير سنا ہے ، آپ صلى الله عليه وسلم فراتے تھے ، جس نے آبت الكرسى ہر فرعن نماز کے بعد یر حی اسے جنت کے داخلہ سے محص موت بی رو کے جوتے ہے۔ اور فرمایا : جس نے آیت الکری سوتے وقت پڑھی تو اللہ تعالی اسے امن میں رکھے گا۔ اسکے گھر میں بھی امن ہو گا اور اسکے یزدی کے گھر میں بھی امن ہو گا۔ادر جو مکانات اسکے اردگرد ( چوطرف یڑوس ) میں ہیں انکے کھروں میں بھی اس ہو گا۔ ( مستحی ، کنز )

ا كر فعتر ب تو عنى بهوجائے گا ] حكيم الاست صفرت تعانوي فرماتے بيں : جو شخص ہر نماذ كے

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن جلدا صنى ۱۹۳ (۲) در فرائد صنى . ۹- ه (۳) تحفته نواتين صنى ۱۱۱ (۴) حياة الصحابه جلد ۴ حصه ۹ صفي ٢١٠ [٥] احمال قرآني حصه ٢ صفيه ٩ حضرت تعانوي .

بعد ایک مرحبہ آیت الکری پڑھ لیا کرے گا تو انشاء اللہ تعالی اسکے پاس شیطان مذا سکے گا۔ کیونکہ اس نے اقرار کیا ہے کہ جو شخص آیت الکری پڑھتا ہے ہی اسکے پاس نہیں جاتا۔

اسکے علاوہ بوں بھی فرما یا کہ: ہو شخص آ بیت الکرس ہر نماز کے بعد؛ یا صبح و شام اگھر ہیں داخل ہوتے وقت اور زامت سوتے وقت پڑھ لیا کرے تو فقرے عنی ہوجائے گا۔ اور بے گمان درق ملے گا رزق میں بھی ایس برکت ہوگی کہ کہی فاقہ نہ ہوگا۔ اور جہاں پڑھے گا دہاں جور نہ جاسکے گا۔

ا میک حدیث تعمی ہے ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ، جب تم رات کو سونے کے لئے ا اپنے بستر پر جاؤ تو بوری آبیت الکری پڑھ لواگر ایسا کر لوگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک نگران مقرد ہوجائے گا اور تمہارے قریب شیطان نہ آئے گا۔ ( بخاری شریف)

ا مکی حدیث میں ہے : سوتے وقت آیت الکری پڑھنے سے رات مجر شیطان اسکے قریب نہیں آتا اللہ تغالیٰ کی طرف ہے اسکی جفاظت ہوتی ہے۔ (طبرانی)

حضرت علی نے فرمایا بیس بیرچاہتا ہوں کہ جو آدمی اسلام (مسلمان کے گھر) ہیں پیدا ہو یا دہ عاقل بالغ ہو تو دہ ضر در رات سوتے دقت آبت الکری پڑھ لیا کرے ، بچر فرمایا بیس نے کہجی کوئی رات نہیں گزاری میمال تک کداس بیس تین مرجبہ آبت الکرسی نہ پڑھا ہو۔ ( دارمی کئر )

\*\*\*\*\*\*

آ بی<u>ں۔ الگرسی کے فوائد</u> اب میاں پر آیت الگرسی کے فوائد کے متعلق چند داقعات کھے کر اس موصوع کو ختم کرتا ہوں۔

حضرت ابوہر رق فرماتے ہیں ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دمعنان المبارک کی ذکوہ کے مال کی حفاظت کرنے کے لئے مجھمتعین کیا ہوا تھا ۔ میں نے دسکیچا کہ ایک آدی نے آکر اپنے دونوں لب (ہاتھ) بھر بھر کر اس مال میں سے چرا نا (چوری کر نا) شروع کر دیا ہیں نے جاکر اسے پکڑ لیا اور کھا کہ بین تجھ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضدمت ہیں لئے جاؤنگا ناکہ چوری کی مزا تھے لی حاسے۔

اس پروه خوشامدانه طور پر کھنے لگا کہ جس میت محتاج ہوں استحق زکوۃ ہوں بال بیجے والاغربیب ہوں (۱) تحفیۃ خواتین صفحہ ۱۱۱ (۲) حیاۃ الصحابہ جلد ۳ حصہ وصفی ۲۱۱ (۳) ترجمان السنہ جلد ۴ صفی ۲۱۵ محدث کمیر علار محمد بدرعالم میاجر مدنی مجے معاف کردو اس طرح وائی ویلا کرنے پر مجھے اس پر دیم آگیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح کے وقت جب بن نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت بن حاصر بوا تو خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال فرمایا کہ : اے ابو ہر برہ ہم کہ واجشب والے تمہازے قدیمی کا کیا ہوا ؟ تو میم نے رات والا بورا واقعہ سنا دیا ، یہ سنکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جموت بولا وہ مجر آئے گا۔

چنانچ حسب ادشاد دوسری رات وہ مجر آیا اور وی حرکت (چوری) کرنی شروع کردی۔ یم نے مجراے پکر لیا اور کھا کہ آج تو تحصر ور لے جاؤنگا اس نے مجرا پنی عاجت مندی فربت اور بحیل کہ شاہدت کرکے عاجری کرنی شروع کردی اس پر تحجے مجرد حم آگیا اس مجور دیا ، صبح جب عاصری ہوئی تو حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ : تمہادے قیدی کا کیا ہوا ؟ اسکی محتاجی ، عاجری اور معافی کا واقعہ میں نے سنا دیا ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، اس سنے جو کھی کہا سب علوث کھا ، گرا ہا ، اس نے جو کھی کہا سب عور کھا ، گروہ مجر آنے گا ۔

چنانچ حسب ادشاد مجروہ تبیسری دات بھی آلیا،حسب عادت چودی کرنے لگا،اب کی مرتبہ بھی نے اسے گرفرار کر لیا اور کہا کہ تین مرتبہ ہوچکا اب بھی نہیں چوڑونگا سلے جا کر خدمت بھی پیش کرونگا، تب می نے کہا اب کی مرتبہ معاف کر دو اسکے عوض بھی تمہیں چند کلمات لیسے بتا تا ہوں جو تمہادے لئے نئے بخش ہونگے۔

ید سنکر حصنرت ابو ہر روہ ٹے فرمایا : بست امچا ، بناؤدہ کیا ہیں ؟ تب اسنے کھاجب تم دات سونے کے لئے بستر پر جاؤ تواس وقت آیت الکری پڑھ لیا کرد واسکے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی فرف سے صبح کا ایک فرف سے صبح کا دیا گئے بار شیطان بھٹک مجی نہ کہنے گا۔ یہ بہنے پر میں نے اسے دیا کردیا۔ میں نے اسے دیا کردیا۔

صبح عاصری پر صنور صلی اللہ علیہ وسلم ہے سادی سر گزشت عرض کر دی، تب دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا اس نے (آیت الکری کے متعلق) جو کچے کہا دہ تو بالکل تج ہے، گر دہ ہے گفت تجونا محر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا ، ابوہررہ تم جائے ہو تین را توں ہے تم کس کے ساتھ با تین کر دہ ہو جی نے عرض کیا کہ جی نہیں جا است ا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا در اصل دہ شیطان تھا ،

<sup>(</sup>۱) بخاری شریف

اسكے ڈر سے شيطان كى ريج بھى مكل جاتى ہے اس قىم كالك واقعہ حضرت أبن مسعود کے ساتھ بھی پیش آیا۔حضرت ابن مسعود سے شیطان نے کہا اگرتم مجھے کشتی میں چھاڈ دو تو یس تمهیں وہ چیز سکھاؤنگا جوتمہیں نفع دے گ چنا نچہ دومرحبہ حضرت نے اسے گرایا، تسیری مرحبہ شیطان نے کھاکہ: اب اخری مرتب مجر بخ آزائی کرلو اب کی مرتب اگر مجے چھاڑ دیا تو وہ کار آمد چز صرور سلادونگار

چنانچ تبسری مرتبہ پر کشتی ہوئی اس میں بھی اے چت کردیا ، تواس مرددد نے کہا الے ابن مسعود ؛ دہ کلمات : آیت الکرس میں رجب بھی کسی کمر میں اے پڑھا جاتا ہے تو شیطان اس گھر ے اتنا بھا گتاہے کر اسکی ریج (بوا) بھی شکل جاتی ہے۔ (طبرانی وابن عساکر)

شیطان گریس اکر کھانے | صرت بڑیے نے فرایا ، مجے خرلی کہ صرت معادا بن كى چيزوں كو كھا جاتا ہے جبل فے حضور صلى اللہ عليه وسلم كے زبان مى شيطان كو

بكرا تها. تو ين في الله باس جا كرحقيقت حال معلوم كرناچاي توانهون في فرما يا واقعديد بهوا تحاك رسول كريم صلى الله عليه وسلم كے پاس صدقتك تھجوري آئي تواسے ليكريس في اسے اسے الناخان میں رکھ دیں ، پھر میں نے عور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ روزانداس میں سے کم جوری ہیں ، میں نے بد بات بن كريم صلى الله عليه وسلم سے كددى وصور صلى الله عليه وسلم في فرما يا يد شيطاني كام ب تم

چنانچین رات تغتیش کے لئے بیٹھا دہا رات کئے دیکھاکہ ہاتھی کی شکل میں وہ ایا۔جب گر کے قریب آیا تواس نے اپن شکل بدل دی اور کریس داخل ہو کر مجوروں کو کھانے لگا۔ ہی نے اے پکڑلیا اور کماک اے مردود ؛ من تجے حصور صلی التدعلید وسلم کی ضرمت بی لے جاؤنگا ، یہ سنكراس في مج سے دعدہ كياك مجمع چور دو اب بي نہيں آؤنگا.اسكے دوفے اور وعدہ كرنے يريس نے اسے چھوڑ دیا، صبح حصنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدست جی گیا، تو تودی آب صلی اللہ علیہ وسلم في وجها : اسعمعاذ تمهارت قدي كاكيا بوا؟

مى نے مرص كيا:اس نے محررة آنے كاوعدہ كياہے ،حصنور صلى الله عليه وسلم في فرما يادہ محر آے گا دومری دات وہ مجر آگیا عل نے پکوکر ایجانے کے نے کہا ، تواس نے مجر اللی دات کے

(٢١) حياة الصحار جلد ٢ حصد اصنى ٢٥٩.

ما تند معذرت کے ساتھ نہ آنے کا دعدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا وہ پھر آنے گا، تعبیری رات پھر آکر کھانے لگا، بیں نے پکڑ کر کہا ، او اللہ کے دشمن ! دو مرتبہ جھوٹے وعدے کے ایہ تعبیری رات ہے اب کی مرتبہ تجھے ہرگزنہ چھوڑونگا ، تجھے صرور لے جاؤنگا۔

اس وقت اسنے کھا کہ بیں شیطان ہوں میرے بال بچے بھی بست ہیں بیں اس وقت تصلیبین ت ہے آیا ہوں ، پہلے بیں اسی جگہ مدینة منورہ بیں رہتا تھا ، گر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمال تشریف لائے اور جمپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو بڑی جیتیں نازل ہوئیں تو انکی وجہ ہے ہم میمال سے سلے گئے ۔

۔ ان دو آیتوں کی ہشریہ ہے ، کہ دہ جس گھرین بھی پڑھی جائے گی اس گھزیں تین دن تک شیطان نہیں آتارا گرتم مجھے چھوڑ دو ، تووہ آیتیں بہلادوں سیسنگریں نے کہا کہ ، بہت اچھا ،

اس نے بچا: ان دو بیں سے ایک تو آیت الکری ہے اور دوسری سورہ بقرۃ کا آخری حصہ (آمُنَ الرِّسُولُ سے ختم سورۃ تک ) ہے۔ چنا نچہ بیں نے اسے چھوڑ دیا ا

پھر بیں حصنور نسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوا ، پوچھا تمہادے قبدی کا کیا ہوا ؟ تو رات والاواقعہ سنا دیا ، یہ سنگر نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا ؛ اس خبسیت نے ( دونوں آیتوں کے متعلق تو ) ہے کہا ، اگر چہ اس کی عادت جھوٹ بولنے کی ہے ، حضرت معاذ \* فرماتے ہیں کہ پھر میں ان دونوں آیتوں کو پڑھ کر ان تھجوروں پر دم کر کے سوجا یا کر تا تھا اس کے بعد بھر کبھی اس میں نقصان اور کمی نہیں پائی۔ (رواہ طبرانی)

سورة اخلاص تحجے جنت بین لے جائے گی حضرت انس سے دوا بیت ہے ایک صحابی است کرتے تھے اور ہر نمازین سورت کے ساتھ سورة اخلاص صرور پڑھا کرتے تھے ایر معمول دیکھ کر خود بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ بھاتی ہم بمیشہ سورة اخلاص کیوں پڑھا کرتے ہو؟ اس صحابی نے عرض کیا کہ : یا دسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) شجعے یہ سورة لپند (محبوب) ہے ، بیسنکر بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادشاد فرمایا : اسے بھائی اسورة اخلاص کی محبت تحجے جنت بی داخل کر دے گی۔ ( بخادی شریف ترینی)

. حضرت عائشہ ہے دوایت ہے ایک صحافی کو حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کا امیر

(١-١) يركات اعمال ترجمه فعنائل اعمال صفحه ١٩٥٠

بناكر بھیجے اوہ بمیشہ نمازی سورہ کے ساتھ اخیر میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے سفرے واپسی بر الخيساتهيون في حصنور صلى الله عليه وسلم ال كم معمول كاذكر كياء

يد سنكردسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا : تم ان س يو چوك وه ايسا كيون كرتے تھے ؟ صحابة فے ان سے بوجیا، تواس امیرصاحب فے کہا کہ اس سورہ میں رحمن (الله تعالی) کی صفت ہے اور عى پىندكر تا بول كه اس كويره صنى رباكرون سير سنكر حصنور صلى الله على وسلم فرمايا وان كو بتاده . كه الله تعالیٰ افعے محسبت کرتے ہیں۔ ( بخاری ومسلم)

مستجاب الدعوات بولي | حضرت ابن عمر سردى برمول الله صلى الله عليه اور نزول يركست كاعمل وسلم في فرمايا، جس في يوم مرفد ك شام الك مزار مرتب

قُلُ مُو اللَّهُ أَحَدٌ (اوري سورة) كويرُها ، توالله تعالى اسكى بردعا قبول فرماتي كي اور حضرت جريرين

عبدالندائجانى المحالى التابع بن كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا : جس في محري داخل بوق وقت سورة اخلاص يرمها تواس كے كم اور أسكے يروس والوں كے كفر سے فقر كودور كر دياجائے كار

(طبراتی جلد ۲ صفحه ۲۰۷۰)

حضرت انس سے روایت ہے ، بی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ،جس نے سورة اضلاص ا كيسم تب يدهي تواس پر بركت نازل جوگ بس في دومرت پرهي تواس پر اور اسكه ابل و عيال پر بركت نازل جوگى ، اور اگركسى في اسے تين مرحب پاها تو اس پر اور اسك ابل و عيال اور اسكے يرد سوس ير بحى بركت نازل بوك.

اتوال دانش :

زندگی یہ ایک بیرا ( ڈائیمنڈ) ہے اسکا راشتا ( یعن زندگی کے ایک ایک لی کا در کرتے ہوئے اسے کار آمد بنانا) یہ انسان کا کام ہے،

كرور آدى موقعوں كى تلاش بى رستاہے ليكن باہمت آدى خود موقع تلاش كر ليتاہے ا

#### تبيسرا باسب الله الله الله الله

فصنائل بسم الله اور اسكاشان نزول البعد حدوصلوة والحداث البيرات بيهوي فصل كا خرى باب شروع بوربات واسكا بتدا وفضائل بسم الله سے كاجاري ب و محدوث الله من كافرى باب شروع بوربات و اسكا بتدا وفضائل بسم الله من حديث شريف من حضرت جابر بن عبد الله من دوايت تب و با بت كريم "بسم الله " كے اسمان سے ناذل بوتے وقت بادل مشرق كى ظرف بث كئے و بوائي شحير كني وقت بادل مشرق كى ظرف بث كئے و بوائي شمير كني وقت بادل مشرق كى ظرف بث كئے و بادائي محير كني و بوكے وادر بانور سننے كے لئے بر تن متوجہ بوگئے وادر بانور سننے كے لئے بر تن متوجہ بوگئے وادر بانور سننے كے لئے بر تن متوجہ بوگئے وادر

شیطان لعین خاک الود ہوگیا ، اور اس پر آسمان سے اگر کے انگارے ( باتھروں کی شکل میں ) سیار تاگین

اور الله رب العزرت في المن عظمت وعزت كي قسم كاكر فرما ياكه بحس چيز برميرابير بابركت نام الميا جائد و كام بركت ورحمت والا بوجائ كا اوراس كام بن (حنرور) بركت بوكى اسك علاده سيد تاجيلاتي في حديث قدى كح حواله سي كلحائ كردسول الله صلى الله عليه وسلم في فرما يا :

الله تعالى فرمات بن الحجيزات معزت كي قسم جو مسلمان كسى كام كو شروع كرف سه بها يقين كي مائية "بهم الله" يرجع كا توجى السك كام بن يركت دونكا .

جنتے ہی اہم کام ہیں شریعت مطهرة نے ایکے متعلق فرمایا کہ "بہماللہ فَھُو اُقَطَعُ اُو اُبَیّنَ ہم میں اللّٰهِ فَھُو اُقَطَعُ اُو اُبَیّنَ ہم میں کہ دورث کام ہو عظیم بااہم سمجھے جاتے ہوں انہیں "ہماللہ" پڑھے یا لکھے بغیر شروع نہیں کرنا چاہتے ، الله تعالیٰ نے بہم اللہ علی بغیر شروع نہیں کرنا چاہتے ، الله تعالیٰ نے بہم اللہ علی تمین نام عطا فرماتے ہیں الله در حمن و حیم یہ اس لے کہ بندہ اسیت سادے (جائز) کام دین کے ہوں یا دربیا کے ہوں انگوان ناموں سے شروع کرسے اس وجہ سے کہ بیس سادے (جائز) کام دین کے ہوں یا دربیا کے ہوں انگوان ناموں سے شروع کرسے اس وجہ سے کہ بیس نام ہمرکام کی درستی میر دلالت کرتے ہیں۔

آبیم الله بنی بالفظ الله ب جوالله تعالی کاذاتی نام ب به بر کام کے شروع بوکر اسکے صول اور تکمیل تک بونچانے پر دلالت کر تاہیں دوسرا نام ، رحمن ہ بیصفاتی نام ہے الیاس کام کے باتی رکھنے پر دلالت کر تاہیں۔ تمیسرار حیم ہے ، یہ بھی صفاتی نام ہے بیاس کام سے فائدہ حاصل کرنے

<sup>(</sup>١) در متود جلداصتي و تلسيرا بن كمير جلد اصنى ٢٢ غنية الطالبين صنى ٢٣٠.

ير دلالت كرتاب

تواس معلوم ہوا کہ ایسمائلہ بندے کے سب کاموں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے مہر تصدیق ہے جو کام بھی ہم اللہ سے مشروع کیا جائے گا اس بن شردع سے لیکر اخیر تک حصول مقصد بن خیرو برکت کے ساتھ تکمیل بھی ہوگی اس لئے رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی ہر کام شروع فرماتے وقت بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔

رماہے دہت ، ممالند پڑھا مرہے ہے۔ اسکے علادہ بسم اللہ کی برکت کی دلیل ہے ہے کہ جب مصفرت نوح علیہ السلام کشتی بی سوار ہوئے تو خرق ہونے سے بچنے کے لئے : پیشم اللّه و تعجم کھا و مُر سبھا پڑھکرکشتی کوروار کیا، تواہل کشتی بسم اللہ کی برکت سے طوفان دعذاب الہی سے بفصلہ تعالیٰ محفوظ رہے۔

تو غود كيا جائے كرجب نوح عليه السلام نے صرف آدمى بهم الله برو كر طوفان عظيم (عداب الى سے نجات حاصل كرلى تو جو بنده بورى بهم الله برھ گاده جمله مصائب آفات و بليات سے محفوظ رہتے ہوئے دين و دنيا كى نعم قول سے صرور بركات و شرات حاصل كر تار ہے گا۔

ورے قران مجید کا جوہر اور خلاصہ امسرین کرام نراتے ہیں، ہم اللہ یہ اللہ تعالی ک

تحترم ومقدس آخری کتاب قرآن کریم کا جوہرہے جب کسی کے دل بیں اسکی تقدر دمتر لت اثر جاتی ہے گھر کر لیتی ہے تو بچراس پاکیزہ کنجی کے ساتھ دوسری کوئی چیزرہ نہیں سکتی ۔

اسکے علادہ ہو منظمت ورفعت اور برکت اس لیم اللہ کو حاصل ہے دہ متجاب عی ہے کسی اور عمل کو بسر نہیں ، یہ اس لئے کہ ہم اللہ عن اللہ جل شانہ کا جلال بھی ہے جال بھی ہے ۔ اس بیں بیبت اہی بھی ہے اور و حمت و حمن بھی ہے ۔ وب العلمین کی قدرت و طاقت کا یہ سر چشر بھی ہے بیست اہی بھی ہے اور و حمت و حمن بھی ہے ۔ وب العلمین کی قدرت و طاقت کا یہ سر چشر بھی ہے بعض علما ، مفسرین فرماتے ہیں ، پورے قرآن کریم کا خلاصہ مورہ فاتح ہیں ہے اور پوری سورہ فاتح کا خلاصہ ہم اللہ شریف ہیں ہے اور پوری سورہ فاتح کا خلاصہ بھم اللہ شریف ہیں ہے ، توگویا ہم اللہ نے پورے قرآن مجد کو اینے اندو سمولیا ہے ۔ اور بعض حصرات فرماتے ہیں ، ہم اللہ کی باء "کے صرف ایک نقط سے فیمن و برکات کے سرف ایک نقط سے فیمن و برکات کے جشے اُسلے ہیں ، جس سے اللہ تعالی سادی مخلوقات آسمان ہو یا ذہیں ، نوری ہو یا ناری خاکی ہو یا سے بی نہیں چشمول سے فیمن یاب ہوتی ہیں ۔

حضرت انس بن مانك سے روايت بي ارسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا : جو شخص ايے

(١) تحديد الاسلام معران الوسنين صنوع، صوفى سدعابد ميال فتشبندى والجميلي-

کافذ کو تعظیم کی نیت سے اٹھائے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام (بسم اللہ ایا اسماً اللہ وغیرہ بیں سے بھی کوئی نام ) مکھا ہوا ہو تو اس اٹھانے والے کا نام صدیقین بیں کھ دیا جاتا ہے۔ اور اگر اسکے والدین عذاب قبر بیں بسلا ہوں تو اسکے عذاب بیں کمی کر دی جاتی ہے۔ (غنیة الطالبین صفحہ ۲۳)

حضر ست عبدالله ابن مسعود سه دوایت به رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قربایا ؛
جو شخص کسی بھی کام کو شردع کرنے سے پہلے "لبسم الله" پڑھے گا تو الله تعالیٰ اسے بسم الله کے ہر
حرف کے بدلے چار ہزاد نیکیاں عطافر بائے گا ، اور ایک نمکی کا وزن اشا ہوگا کہ وہ ذہن و آسمان میں سمانہ سکے ، اور چار ہزاد خطائیں معافس فربادے گا ، اور چار ہزاد در جاست بلندی سے نواز دے گا ۔ (نبتالمجالس )

تنین بنراد اسماء الہتیہ کا مجموعہ علار سند اسمعیل حقی فرباتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تین بنرار تام ہیں ، اللہ تعالیٰ کے تین بنرار تام ہیں ، اللہ بنرار نام فرشنوں کو بلائے ایک بنرار نام انبیا معلیم السلام کو بلائے ، تین سو ، تورات ، میں نازل فربائے ، تین سو ، زبور " میں تین سو المجمل میں نازل کے ، ننانوں نام قران کریم میں اور ایک نام اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے جو کسی کو نہیں بنایا۔

اسکے علادہ میں بات شیخ اکبر ؒ نے اپنی کتاب فتوحات میں کھی ہے کہ جب تم سورہ فاتحہ پر معو تب ایک ہی سانس میں بسمالتہ کے ساتھ سورہ فاتحہ کو ملاکر پڑھو۔ (ردن البیان) صرف بشم اللّٰہ بیاد کرنے ہے۔ بسم اللہ کے مختصر فضائل کھینے کے بعد اب میمال سے اسکے پر والد کی مغفر سنت ہیں بیش

الم مرازی نے تفسیر کبیر میں اور شاہ حبد العزیز محدث دہلوی نے اپی فتح العزیز میں لکھا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کا گذر ایک مرتبہ الیسی قبر پرسے ہواجس میں سیت پر عذاب ہورہا تھا ، یہ منظر دیکھ کرچل دیے ، کچ عرصہ کے بعد والیسی اسی داہ سے ہوئی تو پھڑاس قبر پر تشریف لے گئے ، منظر دیکھ کرچل دیے ، کچ عرصہ کے بعد والیسی اسی داہ ہوئی تو پھڑاس قبر پر تشریف لے گئے ، اس کی مرصہ یہ دیکھ کر حیران ہوگئے ، اور اسی وقت بارگاوالی میں دعا فرمائی کہ : یا اللہ ! یہ کیا ماجراہے ؟ رہمت کے وقت جنت کی تعمین کے بدل گیا جبکہ مرحوم اعمال خبر کرنے سے توا نتقال کرنے کی دجہ سے محوم ہوگیا تھا ۔

پین ای وقت الله تعالی نے وی جیجی کہ: اسے عیسی، (علیہ السلام) یہ بندہ کہ گار تھا جب سے
اسکا انتقال ہوا تھا اس وقت سے عذاب قبر بین یہ بستانتھا بگریہ اپنی بوی کو حالمہ چھوڈ کر مراتھا اس
عودت سے ایک لڑکا پیدا ہوا ،عودت نے اسکی انجی پرورش اور تربیت کی جب پرشھنے کی عمر کو
پونچا تو ماں نے اسے کمتنب بین بھیجب اجب استاذ صاحب نے اسکوبیشم الله الرّ خمن الرّ جیم
سکھاتی، اور جب اس بچے نے تھے رحمن ورجیم کے نام سے یاد کیا تو تھے حیا آئی کہ یہ بچہ تو تھے و تمن ورجیم بچہ اور بی اسکے والد کو عذاب و بیتا رہوں ، پس اسی وقت بین نے عذاب قبر کور حمت سے
بدل دیا۔ بیت و بین تعلیم اور بسم الله براحم ، پڑھانے کے برکان ،

السم الله كا اجترام كرنے ير ولا يت عظمى برفائز العمشود بمتعدد كتابول لي آيا الله كا اخترام كرنے ير ولا يت عظمى برفائز الله الله كا اخترام كرنے يو جھا كياكہ تمالاي ابتدائي طالت كيا تھى ؟ توانہوں نے فرمايا بميرى توب كا واقعد اس طرح بيش آياكہ من الكيم مرتب طالب نشد اور استى من كيس جاريا تھا اسى طالب بي چلتے ہوئے اس طرح بيش آياكہ من الكيم مرتب طالب نشد اور استى من كيس جاريا تھا اسى طالب بين چلتے ہوئے

(۱) تغسير في الغريرصفى الغسير كبير جلواصفي ١٤٢

<sup>(</sup>٢) مزبسة السباتين جلداصفي ٢٨٣ امام ابي محد يمني منذكرة الادلياء صفحه ٨، شيخ فريد الدين عطارته

مرراه ایک کاغذ پر نظر پڑی جس پر بسم اللہ لکھا ہوا تھا اسے بی نے زمین سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ اٹھالیا اور صاف کرکے عمدہ قسم کا عطر خرید کر کاغذ کو معظر کیا اور اسے ایسی بلند جگہ پر دکھا جہاں ہے ادبی مذہوں

یہ عمل کر کے بیں سوگیا اس دات کسی اللہ دالے نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے دے بیں کرتم جاکر بشرِ حافی کو کہددہ کہ تم نے ہمادے نام کی عزت کی اسکو عطر سے معطر کر کے بلند جگہ پر دکھا ، تواس اخترام پر ہم بھی تم کو پاک کر کے تمادا مرتبہ بلند کرینگے ۔ یہ حکم من کر دہ بزدگ بست حیران ہوئے ، اور دل میں مجما کہ بشر حافی توا کی فاسق دفاج آدمی ہے ، جھینا میرا خواب خلط ہے ، وہ د صنو کر کے سوگئے ، اب کی دفعہ بھی خواب میں دہی حکم ہوا کیکن خواب سے بدار ہو کر اب میں خیل خاست و مدار ہو کہ اب

چنانچ صیح انو کر دہ بزرگ میرے گر تشریف لاتے دریافت کرنے پر معلوم ہواکہ وہ شراب فانہ میں پڑا ہوا ہوگا ، یہ سنکردہ شراب فانہ آنے اور میرے معلق دریافت کیا تو پہنہ چلاکہ میں دہاں فلہ میں پڑا ہوا ہوگا ، یہ سنکردہ شراب فانہ آنے اور میرے معلق دریافت کیا تو پہنہ چلاکہ میں دہاں فشہ کی دجہ سے مہروش پڑا ہوا تھا اس بزرگ نے کہاکہ اسکوکہ دوکہ میں اسکوالی بینام دیا چاہتا ہوں ، چنانچ لوگوں نے اسکوبڑی منت و سماجت سے مجھایا تو آپ نے کہاکہ اس آنے دالے سے بوجہوک کس آدمی نے بینام لیکر تمہیں جھیسا ہے ؟اس بزرگ نے کہاکہ میں تواللہ تعالیٰ کی جائے سے بینام لیکر آیا ہوں۔

جب اسے یہ کھا گیا تو اسی دقت اللہ کا نام سنگر وہ رو پڑسے اور دل بھی خیال پیدا ہو گیا کہ خدا جانے میری بداعمالیوں پر اللہ تعالٰ کی طرف سے کہیں حتاب یا عذاب لیکرنہ آئے ہوں چنا نچہ ڈر کی وجہ سے نشہ بھی اسی وقت کافور ہو گیا۔ اور اس بزرگ کے پاس گئے انہوں نے اسے رات خواب واللہ اقد سنایا اور خوشخبری کے ساتھ مبارک بادی بھی دی۔

یہ نوش خبری سنگر میں مبت نوش ہوا ،اسی وقت ہرتسم کی برائیوں سے توبہ کر لی اور دوستوں سے کہا کہ اب توج کے بعد تم کہا کہ اب توج کے بعد تم پچر کمجی تجھے ایسی جگریہ دیکھو گے ،اسکے بعد اپنے بزرگ ماموں سے بہدت ہو کر دیاصت و مجاہدات مشروع کر دینے اور خداوند قدوس نے اپنے فصل و کرم سے بہم اللہ کے احترام کرنے کی درکت سے ذمانے کے اولیا ، کاملین کا بلند مقام تجھے عنایت فرمایا۔ منقول ہے کہ بشمر بغداد میں حصرت بشر حانی کے ادب کی وجہ سے جانور اور تج پائے بھی راسۃ اور سڑکوں پرگوبر یا لید ( بیٹیاب پائخانہ ) نہیں کرتے تھے ، کیونکہ حضرت شیخ بشر حافی ننگے پاؤں مجیرا کرتے تھے سید واقعہ خلاف معمول حضرت کی کرامت کے طود پر ہوسکتا ہے ، خیر یہ بلند مقام اشیری اللہ تعالیٰ کے مقدس نام بھم اللہ کے احترام کرنے پر ملا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ادب و احترام کرنے پر ملا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ادب و احترام کرنے پر ملا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ادب و احترام کرنے کے تو تی تام ہمیں بھی ادب و احترام کرنے کی توفیق عطافر اے۔ آئین ۔

سِم النّٰد کی تأثیر اباد شاہ روم قبیر نے جھنرت عمر فاردق پر ایک خطابھیجے۔ جس میں لکھا کہ میرے سر میں درد ہوتار ہتا ہے ،اگر ہوسکے تواسکے لئے کوئی علاج بتائیں، حصرت عمر نے اسکے پاس این ٹوئی بھیجی کہ اسے سر پر رکھاکرو در دسر جاتا ہے گا۔

چنانچ آنیشر جب دہ ٹوپی سر پر مین لیتا آقا در دختم ہوجاتا اور جب اسے اتار تا تو در د بھر شروع ہو جاتا ، بید دیکھ کراہے بڑا آبعیب ہوا ، حقیقت حال معلوم کرنے کے لئے اس نے اس ٹوپی کو پھاڑ کر دیکھا تو اسکے اندر سے ایک رقعہ ( کاغذ ) نکلاجس پر بوری بسم الڈنگھی ہوئی تھی۔

یہ باست بادشاہ روم کے دل ہیں گھر کر گئی بڑا متاثر ہوا اور کھنے لگا کہ دین اسلام کس قدر معزز (ادر پرُ تاثیر) ہے اسکی توا کی آبیت مجی باعث شفا ہے تو بھر پورا دین باعث نجات کیوں نہ ہوگا۔ یہ کھتے ہوئے اس نے اسلام قبول کر لیا۔

میودی لڑکی کے مسلمان معتبر کتاب "لمعاست صوفیہ" ہیں لکھا ہے ، ایک بزرگ ہونے کا مجیب واقعہ کسی جگہ وعظ فرمارے تھے ، وعظ میں انہوں نے ، بہم اللہ کے ہوئے کا مجیب واقعہ

فصنائل بھی بیان کئے اس دعظ کو میںودی کی امکی لڑکی بھی سن دہی تھی۔ بزرگ کے اس وعظ اور فصنائل بسم اللہ کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ دہ اس وقت مسلمان ہو گئی اور اس نے اپنے لئے بیہ معمول بنا لیا کہ جب بھی دہ دین و دمیا کا کوئی بھی کام کرتی توہر کام کے شروع کرتے وقت وہ بسم اللہ صرور بڑھ لیا کرتی تھی ۔

لڑکی کے باپ کو جب اسکی خبر ہوئی ، تو وہ اس سے مبت سخنت ناراعن ہو گیا ، اسے دھمکی دینا شروع کر دی ، تاکہ اسلام سے مجر جانے ، مگر وہ لڑکی سختی سے جمی رہی ۔ لڑکی کا باپ بادشاہ کاوزیر اور مقرب تھا ، اسے خیال ہوا کہ اگر لڑکی کے مسلمان ہونے کی خبر لوگوں کو ہوئی تو اسے برای شرمندگی

(١) موابب لدميه شرح شمائل ترفري صفي وتفسير موضح الفرآن (٢) تصنائل بسم الله صفيه ٢٩ مولانا محد اليب قاري بنده واليي مد ظله

اور خفت اٹھانی پڑے گی اس لئے باپ نے یہ مطے (فیصلہ) کرلیا کہ لڑک کو سخنت دلیل در سواکر کے کسی مہانہ سے اسے بلاک کر دیاجائے اس کے لئے اس نے بیطریقد اختیار کیا:

باپ نے بیٹی کو مہر ( سٹامپ ) لگانے کی شاہی انگوٹھی دی اور کھا کہ یہ شاہی عطیہ ہے ، اسے حفاظت سے رکھنا اسکے گم جونے پر شاہی عبتاب سے جان کا بھی خطرہ ہے ۔ لڑکی نے عادت کے مطابق بسم اللہ بڑھ کر انگوٹھی لی اور اپنے جمیب ہیں رکھ لی ۔

دات کے وقت لڑکی جب گہری نیند سوگئی تو اسکے باپ نے خود اسکی جسیب سے دہ انگوٹھی نکال اور خصہ میں آکر اسے ندی میں پھنیک آیا ، تاکہ صبح کے وقت جب اس سے انگوٹھی مانگنے پر نہ لے تو اسے موت کی میزا دیدی جائے۔

شان کری کو بھی دیکھتے ، صبح کے وقت ایک چھیرا مجلی لیکر ابن وزیر کے پاس آیا اور کھا کہ جمال بناہ آ کیا ہے۔ اور کھا کہ جمال بناہ آ کیا ہے لئے ہیں مجھی بطور حدید کے لایا ہوں اسمیر کہ قبول فرمائینگے ۔ وزیر نے قبول فرماکر ایسے گھرلژگ سے کھا کہ اس مجھلی کو انچی طرح لیکا کرتھے کھلا کڑکی نے والد کے ہاتھ سے دل میں ہم اللہ پڑھتے ہوئے اسے صاف کرکے کا ثنا شروع کیا جیسے ہی کا جا تواسکے پڑھتے ہوئے اسے صاف کرکے کا ثنا شروع کیا جیسے ہی کا جا تواسکے پیٹے سے دی انگر تھی منکل آئی ا

ر آئی انگو تمی دیکھ کر حیران ہوگئی ہوچنے لگی کہ یہ انگوٹھی میری جیب سے شکل کر مجیلی کے پیٹ میں کیسے مپونچ گئی ؟ مچر فور اللہ تعالی کاشکر کرتے ہوئے اسے اپنی جسیب بین رکھ دی ، مجیلی پکا کر والد کے سامنے رکھ دی اوالد نے کھانے سے فارع ہو کر فورا انگوٹھی کا مطالبہ کیا تو بیٹی نے بھی ہم اللہ پڑھ کر اپنی جسیب سے مکال کر باپ کو تھما دیا ، بیمنظر دیکھ کر ماپ حیران وسٹ مشدر ہوگیا ، بجی سے پوچھا یہ انگوٹھی تمہارے پاس کھال اور کیسے آگئ ؟

ریستکر بچی نے بورا واقعہ سنا یا الزی نے اللہ تعالی کاشکر اداکر تے ہوئے کہاکہ: میرے مالک نے بہم اللہ کی برکت سے میری لاج رکھ لی، تم نے تو مجھے ہلاک کرنے کے لئے اسے ندی بی پھینک دی تھی، اللہ کی برکت سے میری لاج رکھ لی، تم نے تو مجھے ہلاک کرنے کے لئے اسے ندی بی پھینک دی تھی، گرمیرے اللہ کی قدرت کہ وہی انگو تھی مجھیرے کے دربی تمہادے میں ہاتھوں مجھے میں نہو نجا دیا۔ باب نے جب بینی کی کرامت اور خدائی غیبی نصرت و مدد کا بیہ سادا واقعہ د مکھا تو دہ بھی اس وقت مسلمان ہوگیا ہے ہے ہم اللہ سے ہر کام کے شروع کرنے کے بر کات اور خداوند قدوس کی غیبی نصرت و مدد، ہوگیا ہے ہے ہم اللہ سے ہر کام کے شروع کرنے کے بر کات اور خداوند قدوس کی غیبی نصرت و مدد،

لهذا مسلمانوں کو چاہے کہ اللہ تعالی کے لاؤسلے اور پیادے صبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تباع کرتے ہوئے ہم بھی دین و دنیا کے ہر چوٹے بڑے کاموں کو شروع کرتے وقت بہم الله يرشينة رينينة كالمعمول اور عادت بنالين الله تعالى جمين اسكي توفيق عطا فرمائة \_ آمين \_ حصرت مولانا قاری محدطیب بعض حضرات بیسوال کرتے ہیں کہ بسااو قات لوگ

صاحب کاعار فانہ جواسب ہماللہ نہیں پڑھتے اسکے بادجود کام ہوجائے ہیں و بھر

بسم الله يرفيضنا ورية يرفضنا بين كوتى التياز فظر منهين ١٦٥

اسكا جواب ديية بوية صحيم الاسلام حصرت قادى محد طنيب صاحب في فرما يا : اصول طور يرب سمجالینا چاہئے کہ ایک ہے دنموی کاموں کی تلمیل میہ بسم اللہ پر موقوف شہیں اور ایک ہے آخرت کے بر کات و شمرات ، تو عند اللہ اس کام کامقبول ہونا اور اس پر اجرو ثواب کا ملنا بدیغیر ہم اللہ کے نہیں ملتا۔

شریعت کا موصنوع اولا تا خرت کے لئے کام کرنا ہے ، باقی دمیوی معاملات توبید اسکے تابع ہیں۔ لهذا اگر دنیوی کام بغیر بسم الله کے کمل ہوجائیں تو صروری نہیں کہ ہخرت میں بھی وہ مقبول ہوجائے اور اس پر اسے اجر د ثواب مجی کے جیسے بعض جسی (ظاہری) افعالِ ایسے ہیں کہ بغیر بسم الله کے اگر وہ کئے جانبی تو شریعت نے اس پر بھی شمرات مرتب کیے ہیں ،لیکن وہ تُواب کا بھی مشحق ببيغ بيه صروري نهيم به

مثلاً: کسی نے بلانست وصنوکر لیا، تو وہ وصنومفتاح الصلّٰہ ہ تو بن جائے گا۔ اور نماز بھی ہوجائے گی لیکن وصنو کے عمل پر جس خیر د بر کت کا شریعت نے دعدہ کیا ہے دہ بر کان اے نہیں ملینگے ، ا کیسب دنیایش کسی کام کا مفتاح بنجانا اور کام ہوجانا اور ایک ہے عند اللہ اسکامقبول ہونا اتو شريبت كامقصديب كدوه عنداللد مقبول بند

دنیا میں اگر کامیابی ہوجائے تو ہوجائے ، مگر اخرات کی کامیابی ، بغیر بسم اللہ کے نہیں ہوگی ۔ تو سیال فَهُو أَقْصَلُعُ كَا معنی مقطوع البر كات كے بین اسقطوع النثرات كے نہیں كہ كوتی تمرہ می مر تب نہ ہو بلکہ کہی ثمرہ بھی مرتب ہوجاتے ہیں۔ جیسے غسل جنابت کا بلانہیت کے نماز کے لئے مفتاح بن جانا وغيره •

<sup>(</sup>١) سابق مهتم دار العلوم ديوبند انثريا

الله تعالی نے ید د نوی عمل پر غرہ مرتب فربایا لیکن وصو اور خسل کا جو تواب ہے وہ مرتب مر ہوگا کیونکہ اس کے لئے نہیت شرط ہے۔ یہ ہے کام بن جانے اور نہ بن جانے کا مطلب بسم الله کا بغیر وصو کے چھونا منع ہے است سے صحابتہ کرانم اور جمہور علما، کے تزدیک بسم الله کا بغیر وصو کے چھونا منع ہے است سے صحابتہ کرانم اور جمہور علما، کے تزدیک بسم اللہ ہے وہ اس سورہ کا جزو ہے۔ اس سانے علما، کرام نے کھا ہے کہ بسم اللہ کا احرام بھی (قرآنی بسم اللہ ہے وہ اس سورہ کا جزو ہے۔ اس سانے علما، کرام نے کھا ہے کہ بسم اللہ کا احرام بھی (قرآنی ایک آیت ہونے کی وج سے ) احما ہی ضروری ہے جننا قرآن کریم کی کسی اور آیت کا اور جس اللہ آیت ہونے کی وج سے ) احما ہی ضروری ہے جننا قرآن کریم کی کسی اور آیت کا اور جس طرح قرآن کریم کو بغیر وصو کے چھونا پکڑنا جائز نہیں اس طرح ہم اللہ کا (تعوید و غیرہ میں) گھتا اور جس کا فذیر بسم اللہ وغیرہ گھی ہوتی ہو اسکو پکڑنا بھی بغیر وصو کے جائز نہیں اس بھی بست عقلت ہے کام لیا جاتا ہے۔

بسم اللہ کے ذریعہ مشکلات سے ضروری کاموں کی تکمیل کے لئے، شاہ عبدالعزید تجات حاصل کرنے کا طریقہ کا محدث دہلوی نے اپنی تنسیرمزیزی می اور حضرت تجات حاصل کرنے کا طریقہ

تعانوی نے اپن احمال قرائی میں لکھاہے کہ بیشم اللّٰہ الرّ خمن الرّ جیم کو بارہ ہزاد مرتبہ اس طرح پڑھا جائے کہ جب ایک ہزاد مرتبہ پڑھ چکو تو دور کعت نماز پڑھ کر الله تعالیٰ ہے اپن عاجت پوری ہونے کے لئے دعائی جائے ، مجرا مک ہزاد مرتبہ پڑھ گرای طرح دور کعت پڑھ کر مقاصد میں کامیابی ہونے کے لئے دعائی جائے ، مجرا مک ہزاد مرتبہ پڑھ کر ای طرح ہر بزاد پر دوگا نہ ادا کر کے دعائیں یا تکتے دیا کریں ،اس طرح ہارہ بزاد مرتبہ ختم کرے انشاء الله تعالی حاجت مندکی حاجت پوری ہوگا۔

فوسف،اس باب بن تقريباً سمى جگر بهم الله بهم الله تكامواب اس عصرف (افظ) بهم

الله نهيل بلكه بورى بشم الله والريحلي الرجيم برهنامراد ب-

ف الده بهم الله کے نصائل تواس سے بھی بست ذیادہ متعدد کتابوں ہیں مرقوم ہیں۔ کیکن میاں پر مسلمانوں کو بہم الله کی عظمت کا حساس دلانے کے لئے چند چیزیں لکھ دی گئی ہیں،
اوّل یہ کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کاموں کو شروع کرنے سے مہلے بہم الله
پڑھنے کی تر خیب فرماتی ہے۔ نیز ہمپ صلی الله علیہ وسلم خود بھی اس پر عمل فرماتے رہے۔ اس لئے
دین و دنیا کے ہر اچھے کاموں کے شروع کرتے وقت ہمادے ہیادے ہی صلی الله علیہ وسلم

(۱) فصنائل بسم الله صفيه ۱۲ مولانا محد الوب قارى بنده الى مظه (۲) درس قرسين جلد اصنى ١٥٠٠

کا تباع سنت کا تصور فرماتے ہوئے ہمیں مجی اسے پڑھے رہنا چاہئے۔
دوسرا یہ کر ، قرآن مجید کی آ بیت کریمہ اللہ تعالی کے اسما جسٹی اور دسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مقدسہ وغیرہ بن محلوط میں درسائل و اخباد است میں یا کاغذ وغیرہ میں لکھے ہوئے جہاں کہیں بھی گرسے پڑے نظر سے گزرے ، چاہے وہ کتے ہی بوسیدہ یا غبار آلود ہوں ۔ انہیں انکی خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے ادب و احترام کے ساتھ اٹھا کہ اسکو بحفاظت اچی جگہ دکھنے کا اسمام فرماتے رہیں۔

انشاءاللہ تعالیٰ اس ادب داخترام کرنے پر بھی منجانب اللہ النگے لئے بدایت منفرت عزت ادر مقبولیت وغیرہ کے فیصلے صادر ہوتے رہیں گے۔ جبیبا کہ واقعات کی روشن ہیں اسکی نشاند ہی ک گئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ........ آین

علارجائ فرمات بن بست صدائ مرخوان كريم- يسم الله الرُّحمْنِ الرَّحِيمِ امير خسرة فرمات بن مطلع انواد فدات كريم - بشم الله الرُّحمْنِ الرَّحِيمِ حضرت نظائ فرمات بن بست كليددر كَخِصَيم- بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ ترجم:

(۱) کریم آقاکے دستر خوان سے اللہ تعالیٰ کے فصل کرم کاسایہ بسم اللہ کے ذریعہ نصیب ہوگا (۱) تجلیاست ربانی کا مطلح ابرر حمت بسم اللہ ہے۔ (۲) صحیم مطلق (خداد نیر قددی) کے خزامند کی گنجی بسم اللہ ہے۔

> توراوطب میں اے ناداں مشکل کا ذرا بھی خوف نہ کر بوں مشکل مشکل دھنے سے کب مشکل آساں ہوتی ہے

ادے ہمت کاسپادا فیکر جوطوفان سے مکرا جاتے ہیں ان پخند عزائم والوں کی ہرموج مگہ بال ہوتی ہے

# محيبيوي فصل

#### البحرية

اس سے پہلے نصنائل نیس کے نام سے فصل گزر جگی اب بیماں پر فصنائل جمعہ دحزب البحرکے متعلق حسب ڈیل حنوانات کے تحت انکی ٹائیرات د فوائدو عیرہ رقم کر رہا ہوں انکے متعلق

#### مرقومه عنوا ناست.

تاریخ یوم جمعہ اسلام میں ہفتہ کا پہلادن ایوم جمعہ کی مخصوص دعا وجمعہ کے دن انتقال کرنے والول کے فضائل ایوم جمعہ اور سورہ کجف بلا واسطہ درود شریف تجارت میں مشرکنا برکت فضائل الخیر کے لئے بہترین عمل حزب البحرکی حقیقت حزب البحرک مقتبیت البحرک مقتبیت البحرک مقتبیت البحرک البحرک البحرک مقتبیت البحرک مقتبیت البحرک البحرک مقتبیت البحرک البحرک محملوں اور ظالموں سے بھٹے کے لئے بہترین ہتھیار و غیرہ جیسے نادر البحرات و شعبی البحرک البح

### \*يَاإِلْهُ الْعُلُمِينَ

يهلا باسب المنه فصنائل جمعه المنه

تاریخ لیوم جمعه ابنین تحریر کر دبا جون بادر سے جمعہ کا دن دسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت متعلق کچ ضروری باتیں تحریر کر دبا جون بادر سے جمعہ کا دن دسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مباد کہ سے پہلے ذمان تر جا بلیت بین مجی ایک انتیازی شان شرف اور فصنیات کا دن ما نا جا تا تھا۔ مباد کہ سے پہلے ذمان تر جا بلیت بین مجی ایک انتیازی شان شرف اور فصنیات کا دن ما نا جا تا تھا۔ چنا نچ ذمان تہ جا بلیت بین اس دن کو لوم عروبہ کھا جا تا تھا مسب سے پہلے قبائل عرب بین سے کعب بن لوئی فی ایک نام کو عروبہ سے بدل کر جمعہ دکھا۔ اس دن بست سے لوگ ایک جگے۔ جمع ہوتے تھے اور کعب بن لوتی انتیازی شائد تعالیٰ نے شرک و بت پر ستی اور براے کا موں سے جمع ہوتے تھے اور توحید دوحدا سیت کے قائل تھے۔ یہ کعب بین لوئی کو ذمان تہ جا جاتھا ہی ہی اللہ تعالیٰ نے شرک و بت پر ستی اور براے کا موں سے بچالیا تھا ہیہ توم کے بڑے باوقار لوگوں بیں سے تھے ۔ اور توحید دوحدا سیت کے قائل تھے۔ یہ کعب رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء داجدا دین سے تھے ۔ اور بید داقعہ دسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء داجدا دین سے تھے ۔ اور بید داقعہ دسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء داجدا دین سے تھے ۔ اور بید داقعہ دسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء داجدا دین سے تھے ۔ اور بید داقعہ دسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء داجدا دین سے تھے ۔ اور بید داقعہ دسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء داجدا دین سے تھے ۔ اور بید داقعہ دسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء داجدا دین سے تھے ۔ اور بید داقعہ دسول کر بم صلی اللہ علیہ دائل ہے۔

ماحصل ہیں کہ: ایوم جمعہ کا اخترام داہتمام قبائل عرب میں نبی ، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بھی سنیکڑوں سال پہلے سے کیا جا تاتھا ۔ اور اس مقدس نام کی نسبت بھی انہیں کی طرف شنوب کی گئی ہے ۔ گر اسلام نے اس دن کو حقیقی و ازلی عظمت و شان کے پیش نظر اسے ارفع و اعلیٰ دن قرار دیا ۔

قرآن مجیدیں ہے ، و کشاہدو مُنشہو د ، اللہ تعالیٰ نے قسم کھاتی ہے جمعہ کے دن کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاللہ کی نشانیوں میں سے بیہ جمعہ کا دن بھی ایک ہے ۔ بوم عرف اور بوم جمعہ یہ آخرت کے لئے اعمال خیر کے ذخیرہ اور جمع کرنے کے دن ہے ۔ (سورة بروج پا ۳۰)

المام احمد في حصرت ابوہرمرة من سے روا يكنے كى ہے ، رسول الند صلى الله عليه وسلم ہے يو جها كيا كد جمعہ كے دن كانام جمعہ كيوں ركھا كيا ہے ؟ تورسول النه صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا ؛ اس دن تيرہ باپ (حصرت ) آدم عليه السلام كى منى جمع كى كئى اور اسى دن اسكا خمير بنايا كيا تھا ، اس وجہ ہے اسكانام جمعہ در كھا كيا (فصنائل جمعہ صفحہ )

<sup>(</sup>١) تفسير مظمري (١) جذب القلوب تاديخ مديد صفحه ٢٩٢

حصرت ابو مرروۃ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ان دنوں ہیں جس پر انساب طلوع ہوتا ہے ، مبترین دن جمعہ کا دن ہے ، اسی روز آدم علیہ السلام پیدا کئے گئے ، اسی روز انہیں جنت سے دنیا ہیں جمیمیا گیا ، اسی روز انکی توبہ قبول ہوتی اسی روز انکا انتقال ہوا اور اسی دن قیامت مجی قائم ہوگی۔ (ابو واؤد ، تریزی ، مالک)

رسول کر بیم صلی الشدعلیه وسلم شب جمعه میں (شب جمعه کے متعلق) فرمائے تھے جمعہ کی رات سقید رات ہے اور جمعہ کا دن روشن دن ہے۔ (رواہ مشکول شریف)

ا کیک دوا سیت بین ہے ، جمعہ کا دن عبد الفطر اور عبد الاضحیٰ کے دن سے بھی افصل ہے (تفسیرا بن کیٹر)
فقید وقت صفرت الم احمد بن صنبل فرماتے ہیں بضب جمعافصل ہے شہب قدر ہے بداس وجہ
سے کہ نطف طاہرہ (رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود) جو کہ ساری کا شات کا خلاصہ اور جوہر
ہے وہ مع اپنے جملہ کمالات و ہرکات کے اسی شب جمعہ میں سدة حصرت آمیڈ کے بطن مبارک میں قراریا یا تھا،

نئی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، جمعہ کے دن تھے پر گزت سے درود بھیجب کرون ہیاں دجہ سے کہ جمعہ کا دن اور رات دوسرے دنوں سے افعنل ہے اس بی ایک ساعت اجا بت ہے جو اور دنوں میں ضیل اسکے علاوہ اس بی ہر عمل شتر گنا (زیادہ) اجر ( تواب ) رکھتا ہے۔ توجمعہ کے رات دن میں جتنازیادہ دردد پڑھا جائے گا اشامی اجرو تواب زیادہ ہوگا۔ ( اذ کشکول تعضیندی ، صفحہ ۱۹۸ موانح مولانا سد عبدالقدش صاحب بونیری )

ناشکری پر نعمت پھین کی جاتی ہے ا ایک دن کومترک انتی ہے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا) اہل کتاب پر جمعہ کے دن عبادت کرنا فرض قراد دیا تھا انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس جمعہ کے دن عبادت کے لئے باہم مل کر جمع ہوجایا کریں مگر انہوں نے اسکی ناقدری وسر کھی کی انہیں اسکی (عبادت و احترام کی) توفیق نہیں ہوئی۔

بیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسکی ہدایت فرمائی بیعنی اس مقدس دن کے ادب واحرام اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی بہم اگرچہ ( است کے اعتبادے ) سب کے بعد آئے ، مگر پہل ہماری ہوگئ

<sup>(</sup>١) الآهان، تفسير ظهري ، مظاهر حق جلدا صفحه ١٨٨٠ .

يعنى مفت كابيلادن جمد كا بمي عطاكميا كيا اسك بعدوالادن سنير كادن سود ك\_ل اسك بعدوالا اتوار كادن عيسائي كيا متعين كيا كيا \_ ( بخارى ومسلم)

اسلام بیں ہفتہ کا بہلا | چنانچا بھی تک دنیا میں یہ دونوں فرقے (تویں )ان دنوں میں اورمقدی دن سے مبادت کا اہمام کرتے ہیں عیسائی حکومتوں میں اتواد کے دن

اس وجہ سے سر کاری دفاتر ،تعلیم گاہول وغیرہ میں تعطیل ہوتی ہے ، شؤیدے قسمت کہ بعض مسلم حکومتوں کی بیرعوبیت اور بدنصیبی ہے کدوہ بھی عیسائی حکومتوں کے اس خاص مذہبی طرز عمل کو بدل مدسكے اور اپنے ملکون میں باو بود مختار كل ہونے كے بجائے بىنمبراند مقدس يوم جمعد كے اتوار

کے دن عام تعطیل کرنے پر مجبور ہیں۔

دوسرى بات بيكه : جمعد كادن چونك حضرت ادم عليه السلامك تخليق (بيدائش) كادن جونے ک وج سے نسل انسانی کے لئے مبدأ اور انسانی زندگ كاسب سے پبلا دن ہے اس لئے اس دن عبادت كرنے والے حبادت كے اعتباد سے متبوع اور اسكے بعد كے دو دن (سنيرو اتوار) عل عبادت کرنے والے اسکے تالع ہوئے اسی بناء پر بیرحد بیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مشرعا اور اصولا جمعه كا دن بى بعنة مجرك دنوى عن سلادن بركين تعجب برك بعض ممالك اسلاميدين اسكے برعكس اور خلاف عمل كياجار باہے - (مظاہر حق)

حضرت ابوہربرہ عصروا یت معنے در سول کر مع صلی اللہ علیہ وسلم فے ارشاد فرما یا واللہ تعالیٰ فے مئ (زمین ) کوسنیچے کے دن پیدا کیا اس عل ساڑا آواد کے دن نصب کے ورختوں کو بیر کے دن پیدا کئے ، مکردہ چیزی منگل کے دن پیداکی گئیں بدھ کے دن نور پیدا کیا، حیوا نات کوجمعرات کے دن اور حضرت آدم عليه السلام كوجمع كے دن عصر كے بعد پدد فرمايا ١١ى لئے يه ساعت تبوليت دعا کے لئے سلیم کی گئی " در اس دن کا نام جمعدر کھا گیا۔

جمعه کے دن کی دو رکعتس ستر الفردوس فاطر میں ہے : ایک دن حضرت موی علیہ سال عبادت سے بہتر ہے السلام نے اپنی است میں سے متقل ایک جاعت کو

د مکیا جوستر رس سے سیت المقدی میں دامت دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھی ، یہ دیکو کر موسى عليه السلام كوسب خوشى موتى بس اى وقت حضرت كليم الشرعليد السلام يروى وقى جن يس

(١) مظاهر حق شرح مشكوة جلداصني - ٨٨٠ (٢) عديث مرفوع دورد قرائد ترجمه النوائد صنى ١٠٠٠.

یوں فرمایا گیا :اے موئی ؛ (علیہ السلام) اُستِ محدّیہ کے ایک دن کی دو رکعتی اس (قوم کی بیت المقدس بیں کی جانے والی سترسال عبادت) ہے بسترہے۔ بیت المقدس بیں کی جانے والی سترسال عبادت) ہے بسترہے۔ جب حضرت موسی علیہ السلام نے عرض کیا کہ :الہی وہ کونے دن کی رکعتیں ہیں ؟

منجانب الله فرما يا گيا : وه جمعه (كرون) كى بس بجرالله تعالى فرما يا : اس موسى (عليه السلام) بم في (عبادت كرف ) سني كا دن تمهادسات اتواد كا دن صغرت عيسى عليه السلام كرف بحراء بير كا دن حضرت ابرابيم عليه السلام كرف بمنگل كا دن حضرت ذكر ياعليه السلام كرف بده كا دن حضرت يحيى عليه السلام كرف جمعه كا دن حضرت آدم عليه السلام كرف اور جمعه كا دن

حضرت محدصلى الندعاب وسلم كے لئے مقرر كيا ب (فضائل جمع صفي ١٠)

جمعہ کے دن استقال کرنے الی کریم سلی الدعلید وسلم نے فرمایا ،اللہ تعالی نے ہمیں والوں کے لئے خوشخبری المجمع کادن دے کر پھلی تمام امتوں پر فعنیات عطافرمائی والوں کے لئے خوشخبری

اور فرمایاکہ جو جمعہ کے دن وفات پاتاہے اسکی نیکیاں بے مجاب بوکر سامنے آجاتی ہیں اور فرمایا کہ جمع کے دن دوزخ نہیں دہکائی جاتی ، بلکہ دوزخ کے دروازے جمعہ کے دن (مسلمانوں کے لئے) بندکر دے جاتے ہیں ،

<sup>(</sup>١) موت كا بخت كا بخت ٢٣٢ (٢) شرح العدود موت كا جميكا صفى ٢٢٢ مفسر قرآن محيان الحند.

<sup>(</sup>١) بوت كا تفتكاصني ١٢٢٠.

ے اس بات کی کہ اسکافاتمہ ایمان پر ہوااور وہ عذابِ قبرے محفوظ دہتاہے۔ (رواہ بیستی) حضرت جابر سے روابیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادشاد فرمایا : ہو کوئی مسلمان وفات پائے جمعہ کے دن یا اسکی رات میں وہ نجات پایا ہوا ہے عذابِ قبر سے اور قبامت کے روزاس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ (ابونعیم فی الحلیہ)

ا کی حدیث بی اس طرح وارد ہے : بیشک بو کوئی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات بی انتقال کر جائے تواسکے لیے قبر بیں منکر نکیر کا سوال نہیں ہوگا۔

حدیث پاک بی وارد ہے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ ک دات میں انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اسکوعذاب قبرے معنوظ رکھے گا۔

ملّاعلی قاری ؒ نے مرقاۃ شرکتے مشکوۃ میں دوسری حدیث نقل کر کے بیہ ثابت کیا ہے کہ جمعہ کے دانت و دان میں انتقال کرنے والوں کا قبامت کے دان بھی حساب نہیں ہوگا ،اور بیاس حال میں اس اعزاز داکرام کے ساتھ حاصر ہوگا کہ اسکی بشت پر شہیدوں کی مہراگی ہوئی ہوگی۔

مُردَ عُ قبريمُ عاصر ہونے والوں کو پہنچانے ہیں ارسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا :جب کوئی شخص میت (مرحوم) کی زیادت (قبریم) کرتاب جمعه جمعوات یاسنچ کے دن وقو میت (مرحوم) اسکی قبر پرآنے والوں کو پھپان لیتے ہیں ﴿ که آنے والے کون لوگ ہیں)

ا کی حدیث میں اس طرح وارد ہواہد، بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : مرده (مرحوم) دنیا میں جس شخص سے محسبت (اور دوستی) رکھتا تھا ،جب وہ آدمی اسکی زیادت کے لئے (انکی تبریر) جاتا ہے تواسے (دیکھ کر) مرحوم کوزیادہ انسیت (خوشی) ہوتی ہے۔

اورعارف ربانی شیخ محد واسع قرائے ہیں: مُردے جمعہ کے دن اپنی زیادت کر نیوالوں کو خوب جان اور پھپان لیتے ہیں اور جمعہ سے ایک دن پہلے جمعرات کو قبر پر جانے والوں کو بھی جان پھپان لیتے ہیں (این ان الدنیا)

جمعہ کے دن ساعت مقبولہ صفرت ابوہررہ استان ہے دوایت ہے : بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: بلا شبہ حمد کے دن ایک ایسی گھڑی (وقت ) ہے کہ جو کوئی مسلمان اسمیں کسی خیر د

(١) موابعب دباني بنوس دباني صفحاء شيخ المشائخ شاه ويحيم محدا فرصاحب وظله (٦) ميت كالحفظ صفى ٥٥٠

(r) تحفية خواتين صفيه ٢٩٣ منتي بلندشيري وحماللد.

بھلائی کا سوال کرے گا تواللہ تعالیٰ اے صرورعطافر مادیتے ہیں (بخاری وسلم)

ایک حدیث میں ہے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : و شاہد و مشہود اس سے مراد جمعہ کا دن ہے ، کوئی دن جمعہ کے دن سے ذیادہ بزرگ نہیں اس میں ایک ایسی ساعت ہے کوئی مسلمان اس میں جو (جائز) دعائیں کرتا ہے ، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمالیتے ہیں ، اور کسی چیز ہے ناہ نہیں مانگتا مگر ہیکہ اللہ تعالیٰ اسے دبیہ ہیں (رواہ ترمذی)

حضرت انس سے مردی ہے : حصنور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : تلاش کرداس ساعت کوجس میں دعاکی قبولیت کی اس ساعت کوجس میں دعاکی قبولیت کی امری ہے : جمعہ کے دن عصر سے لیکر آفیاب کے غروب ہونے تک امام احمد و امام احمد و امام احمد الله استحق اس ساعت کے قاتل ہیں۔ (رواہ تریزی)

حضرت عمرو بن عوف مزنی سے روا سے برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ، جمعہ میں ایک وقت ہے اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا اللے گا اللہ تعالیٰ دہ اسے عطا فرائے گا، بوچھا ، بارسول اللہ وہ ساعت کونسی ہے ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس وقت نماز جمعہ محربی ہوتی ہے۔ اس وقت سے لیکر نماز ختم ہونے تک ر (دواہ ترمذی)

ف الده داس باب بی حضرت ابولبات حضرت ابو موئی حضرت ابودر مضرت ابودر مضرت المان و حضرت ملمان و حضرت عبد الله من سلام اور حضرت معدب عبادة على حضرت عبد الله من سلام اور حضرت معدب عبادة على حضرت عبد الله من سلام اور حضرت معدب عبد کردی جمعه کے دن سب سے آخری گردی (تقریبا آخری دس بندره منت ) ہے (ترین)

ساع<u>ست مقبولہ کے متعلق اکابرین کے اقوال اور عمولاست</u> ساعت مقبولہ جسکاذکر احادیث مبادکہ بن ہے دہ کس وقت ہوتی ہے؟علما، کرام کے اقوال س بارے بیں متعدد ہیں۔

شاہ عبد الحق محدث دبلوی نے اپنی کتاب شرح سفر السعادة بین اس ساعت کے متعلق کم و بیش چالیس اقوال نقل کئے بیں ، گرنتیجہ ان سب بین صرف دو قول کو ترجیج دی ہے والیک یہ کہ وہ ساعت امام کے خطبتہ جمعہ شروع کرنے سے لیکر نماز جمعہ تم ہونے تک اسکتی ہے۔ مگراس وقت

(١) العطور الجموص وه والمتوقات حفرت شيخ الحديث صاحب اصولي اقبال مدفي -

(١) تحفة فواتين صفي ١٩٠٠ تخ بلندشوري.

دعا دل ہی بین مانگی جائے گی۔ ہاتھ اٹھا کر زور سے نہیں ۔ کیونکہ خروج امام کے بعد اس قسم کی ساری عباد تیں ممنوع ہیں ۔

دوسرا قول بیت کہ: وہ مقبول ساعت دن کے آخری وقت بین آسکتی ہے ۔ بعن جمعہ کے دن بعد نماز عصر غروب سے کچ دیر پہلے سے لیکر غروب تک کا وہ وقت ہوسکتا ہے ، اور اس قول کو جماعت کمیڑہ نے افتران کیا ہے۔ اسکے علاوہ ست سی احادیث بھی اسکی تائید بیں وار دہوئی ہیں۔ حصر ات شاہ دہلوی فرماتے ہیں ، یہ بوایت زیادہ سمج معلوم ہوتی ہے ، کیونکہ خاتون جنت حصرت فاطر کا یہ معمول دہاہے کہ جمعہ کے دن کسی خادمہ کوفرمادیا کرتی تھیں کہ جب جمعہ کا دن ختم ہونے گئے ( بینی عروب میں کم و بیش پندرہ بیس منٹ باتی ہوں ) تواس وقت مجھے مطلع کردینا تاکہ اس ساعت مقبولہ میں ذکرواؤ کاراور دعاوغیرہ میں مشغول رہوں۔

جمعہ کی ساعمُست مقبولہ اور دعا مصرست فتی الدین صاحب نددی مدظلہ

( ملفوظات شیخ الحدیث بن ) تحریر فرماتے ہیں کہ جضرت شیخ مولانام کہ ذکر یا صاحب کی ایک مجلس عام دوزانہ عصر بعد ہوا کرتی تھی گروہ پر مبدار مجلس بھی جمعہ کے دن عصر بعد موقوف ہوجاتی تھی ہے حضرت کا سالہا سال سے جمعہ کے دن شام کے وقت عصر ومغرب کے درمیان مراقبہ اور دعا بی مشغول اور متوجہ الی اللہ رہنے کا معمول دہا ، حضرت فرماتے ہیں : میرے دالد ماجد (عادف باللہ محدث کہیں کہیں معمول دہا تھا، بعنی وہ بھی جمعہ کے دن عصر و مغرب کے درمیان مرقبہ کی مسئول ہو گھٹاکو کوختم کرکے عروب تک دعاد توجہ الی اللہ بیں مشغول ہو عالی اللہ بیں مشغول ہو عالی اللہ بیں مشغول ہو عالی اللہ بیں مشغول ہو کہا کہی سے درمیان مرقبہ کی مجادب کا جس سے درمیان مرقبہ کی مجادب کے درمیان مرقبہ کی مجادب کا جس سے درمیان مرقبہ کی مجالس و گفتگو کوختم کرکے عروب تک دعاد توجہ الی اللہ بیں مشغول ہو جا یا کرتے تھے۔

حصرت مفتی صاحب فرمایتے ہیں: احادیث صحیح میں ہے کہ جمعہ کے روز ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں جو دعائی جائے وہ قبول ہوجاتی ہے۔ گراس گھڑی (وقت ) کی تعیین میں روایات اور اقوالِ علما، مخسلف ہیں ۔ اور تقیق کے فرد میک فیصلہ میہ ہے کہ: بیر مبارک گھڑی جمعہ کے دن دائر و سائر (چ ہیں گھنٹ میں بدلتی ) رہتی ہے۔ گرخمام سائر (چ ہیں گھنٹ میں بدلتی ) رہتی ہے۔ گرخمام اوقات میں اور کیجی کسی وقت میں آتی ہے۔ گرخمام اوقات میں سے ذیادہ روایات واقوال صحابہ و تابعین و غیرہم سے دو وقتوں کو ترجیج ثابت ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>١) العطور الجموعية صفى ٥٥ والمفوظات شيخ الحديث صاحب . صوفى محد اتبال

<sup>(</sup>r) صحبتِ بالوليا. صفى ١٩ ملغوظات شيخ الحديث صاحب م

بہلا تول بیہ ہے کہ بہس وقت امام خطبہ کے لئے بیٹے اس وقت سے لیکر نمازختم ہونے تک کا ہے (مسلم شریف)

ہے ہے۔ اس کے اہل جا ہے۔ دوسرا قول ہے ہے کہ اعصر کے بعد سے غروب تک کا ہے۔ (ترمذی) ۔ اس لئے اہل حاجت کو چاہیے کہ اس کے اہل حاجت کو چاہیے کہ ان دونوں وقت تھوڑی چاہیے کہ ان دونوں وقت تھوڑی دیر کے لئے مشغول رہنا کوئی مشکل نہیں ۔ دیر کے لئے مشغول رہنا کوئی مشکل نہیں ۔

یوسف، مفتی صاحب فراتے ہیں ۔ خطبہ کے درمیان دعازبان سے مذکری، بیمنوع ہے۔ بلکر دل ہی دل میں ( زبان بلائے بغیر ) مانگنے رہا کریں ۔ یا خطبہ میں جو دعاتیں خطب کرتا ہے ان پر دل میں ہمین کھتے رہیں ،

رس من این ہے۔ ایک مقصود و مطلوب کا دلیا ہے۔ الفاظ ) شرط نہیں ہے ابکد اپنے مقصود و مطلوب کا دلیجی نے فرمایا ، دعا کے لئے تلفظ ( زبانی الفاظ ) شرط نہیں ہے ابکد اپنے مقصود و مطلوب کا دل ہی بیں دھیان رکھنا کافی ہے۔ ایعنی دعا کے الفاظ زبان سے اداکے بغیر دل میں دعا ما نگ فی جائے اس طرح کرنے سے مقصود بھی حاصل ہوجائے گا اور خطب کے وقت خاموش رہنے کا جو مشرعی حکم ہے اسکے فلاف بھی مذہوگا ۔

صفرت الم شافئ فراتے ہیں: یہ بات مجے معلوم ہوئی کہ جمعہ کی شب بی ہی انگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ (مظاہر حق) لوم جمعہ کی مخصوص دعائیں الم عزائی فراتے ہیں بمتحب یہ ہے کہ بنماز جمعہ کے بعد جو کوئی یہ دعا پڑھا کہے:

اللَّهُمَّيَاعَنِيُ يَاحَمِيدُ يَامُبْدِي، يَامُعِيدُ يَارَحِيمُ يَاوُدُودَ اَغُنِنِي بِحَالَالِکَ عَنْ حَرَ اِمِکَ وَ بِعَضَٰلِکَ عَنْ مَنْ سِواکَ .

فرماتے ہیں : کہ جو کوئی اس دعا پر مداومت کرے گا (ہر جمعہ کو بعد نماز جمعہ اپنی دعاؤں کے ساتھ اسے بھی مانگتا رہے گا) تو ائٹہ تعالی اسکو اپنی مخلوق سے بے پرداہ کر دے گا۔ اور اسکوایسی جگہ سے روزی دے گاکہ جس کا اسکو وجم د گمان بھی نہ جو گا۔ ( بخاری دمسلم ) حضرت جابر بن عبدالنہ سے دوایت ہے : رسول اکرم صلی الفد علیہ وسلم نے فرمایا :

(١) احكام دعاصفي ١٠ حضرت منتي محد شغيع صاحب (٢) مظاهر حق جلداصفي ١١٨.

(٣) احياء العلوم جلد اصفى ٢٠١٠ (٧) غنسية الطالبين صفى ١٠٠ سيرناجيلاني ر

مُنْبِعَيانَكَ لِاللهِ إِلَّا أَنْتَ يَاحَتَّالُ يَامُنَّالُ يَابَدِيعَ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ. يَاذَا أَلْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ.

بید دعا پڑھ کر جوشخص اللہ تعالیٰ ہے جمعہ کی مقدس و مُقبولُ ساعتُ بیں مشرق و مغرب کی ( بعنی بڑی ہے بڑی جائز ) کوئی بھی سرا دیائے گا تو اللہ تعالیٰ ہے صنرور قبول فرمالیتے ہیں۔

صلحائے است میں ہے کسی بزرگ نے فرمایا گیجیں بیت المقد س بی حضرت سلیمان علیہ السلام کے متبر کے پاس جمعہ کے دن عصر کے بعد بیٹھا ہوا تھا۔ دفعنا دوبزرگ معجہ بی تشریف السئے ان بی سے ایک کا قد وقامت ہماری طرح تھا۔ وہ میرے قریب آگر بیٹھ گئے اور دوسرے ہم ہے ست دراز قد کے برائے قوی وقد آور آدی تھے۔ انکی بیٹیائی ایک ہاتھ ہے بھی ذیادہ کشادہ تھی وہ ہم ہے دورجا بیٹے ایس نے الیہ قریب بیٹھ والے براگ سے سلام کے بعد دریافت کیا کہ : اللہ رحم کرے آپ کون لوگ ہیں ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ : میرا نام تو خصر (علیہ السلام ) ہے ، اور دہ دور دور بیٹھ والے میرے میں اس دیکھ کر تھے خوف و ڈر معلوم ہونے لگا ، تو خصر علیہ السلام نے فرمایا کہ : درومت ہم تم سے محسبت دکھے ہیں ۔

اسکے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے خودی یہ فرمایا: جوشخص جمعہ کے دن عصر کی نماز اداکر کے قبلہ رد ہو بیٹے اور غروب تک صرف کیا اُللّٰهُ کیا اُر شخمن سے دو کلمات پڑھتا رہے اسکے بعد ( لیمنی غروب سے چند منٹ میلے ) جو چیز مجی اللہ تعالٰ سے انگے گا وہ اسے دے دی جائے گا ۔ لیمنی عروب سے چند منٹ میلے ) جو چیز مجی اللہ تعالٰ سے انگے گا وہ اسے دے دی جائے گا ۔ لیمنی جو دعا مانگو گے وہ قبول کی جائے گا ۔

الن معمولات کے بعد دعا قبول ہوتی ہے افسائل قر آن بین ہے ہو شخص جمعہ کے دن سورة این اس میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانکے گا دو توں مور توں کی تلادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانکے گا دہ قبول کی جائے گا۔ (فصنائل قرآن)

صحیم الامت حصرت بھانوی نے فرمایا ، جمعہ کے دن بعد نماز عصر خلوت و سنہائی میں بیٹے کر ، آیت الکرسی کوستر مرحبہ پڑھے ، احتی مرتبہ پڑھنے سے قلب میں ایک عجبیب قسم کی کیفیت بیدا ہوگی، اس حالت میں (ستر مرحبہ پڑھنے کے بعد) جو دعا کی جائے گی وہ قبول ہوجاتی ہے : (احمال قرآنی صدہ سفوس) نوسٹ ، آیت الکرسی پڑھنے وقبت ہر مرحبہ بسم اللہ سے مشروع کیا جائے ،

(١) نزهب السباتين جلد اصفيه ١٥٩ (٢) مظاهر حق افضائل جمعه صفيه ٢٨

سدنا جیلانی فرباتے ہیں ، جمعہ کا دن عاجزوں (مجبور و مظلوم وغیرہ) کی دعائیں قبول کرنے کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اور عمد کا دن مؤمنوں کو دونرخ کے عذاب سے تجات دلانے کے لئے مخصوص کیا گیا ہے۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ، جو کوئی جمعہ (کی نماز) کے بعد ایک سومرتبہ سُبُحُانُ اللّهِ العَظِیمُ وَ بِحُمْدِهِ بِرُسِصِ گا السّکِ ایک لاکہ اور اسکے والدین کے چوبیس ہزار گناہ معاف کر دہتے جائینگے۔ (ابن السنی صفحہ ۳۳۳)

حصرت ابوہررہ سے روا سے اور اسلے مقدر بین تھی نماز پڑھی، پھر امام کے خطب سے فارع عسل کیا ، پھر جمعہ بین میا اور جس قدر اسکے مقدر بین تھی نماز پڑھی، پھر امام کے خطب سے فارع ہونے تک خاموش بیٹھار با ، پھر اسکے ساتھ نماز پڑھی، تواس جمعہ سے لیکر گزشتہ جمعہ تک بلکراس سے مھی تمین دن زیادہ کے اسکے گناہ بخش دے جائینگے۔ (رواہ مسلم)

ا کمی حدیث میں اس طرح دار د ہواہہ ، جو شخص انچی نت ادر انچی صالت سے جمعہ کی نماز کے لیے جانے تواسکے لیے ایک سال کے اعمال کا تواب لکھا جا تا ہے۔ سال بھر کے بر دزے ادر سائل بھر کی (نفل) نماز دن کا تواب لکھا جا تاہے۔

سنن اربعہ ہیں ہے جوشخص جمعہ کے دن اچی طرح عنسل کرے اور سویرے ہی مسجد کی طرف (نماز جمعہ کے لینے ) بیدل چل نکلے (سواری پر سوارینہ ہو) اور امام کے قریب جا کر بیٹھ جائے اہتمام اور توجہ سے خطبہ سے اس در میان کوئی لغواور لابعنی کام بات و غیرہ کچے نہ کرے اتوالیے نمازی کو گھر سے لیکر مسجد تک چلتے ہوئے ہم ہم تقدم پر ایک ایک سال کے دوزوں اور اور سے سال رات بحر نقلی عبادت کے برابر تواب انکے نامیڈ اعمال میں کھا جاتا ہے۔

(۱) غذیة الطالبین صفیه ۳۴۸ (۲) مظاهر حق شرح مشکوة جلداصفی ۹۰۰ (۳) تفسیر این کیثر جلده یا ۳۰ صفیه ۸۲ (۳) تغسیر این کیثر جلده سورهٔ جمعه ص ۲۸ (۵) فصفائل جمعه ص ۱۲۰ بیان بردز جمعه (علاسه کاذی تا نجستر) حصارت قاری محد طب صاحب اکی دوسرے کے ساتھ محسب و شفقت اور ہمدر دی کے جذبات ہوئے چاہتے ہوائے۔ جوانسانسیت کا بھی
تقاصاب ۔ اسلام نے تو کہا ہے : إِنَّمَّا الْمُوْ مِنُوْنَ إِخُوةٌ ( قرآن مجسد) یعنی سادے مؤمن بھائی
ہمائی ہی تو ہیں جب ایمان ہے تو ایمان کاتقاصا بھی یہ ہے کہ باہم الفت و محسبت ہو اور جب انسان
ہیں توانسانست کا بھی تقاصاب ہے کہ باہم ایک دوسرے سے انس و محسبت ہو ، تو جمعہ جہاں عبادت
کا دن ہے دبال باہم محسبت ہے جمع ہونے سلے جھلے رہنے کی دعوت کا بھی دن ہے ۔ ایک دوسرے
کی عظمت دل میں ہو اگر اختلاف بھی ہو تو احترام ہیں کمی مذات نے بائے اپنی دائے دیدو ، گر احترام
باتی دہنا جاہے۔

فرمایا:اسلام میں امکیہ ہے توحید اور امکیہ ہے اتحاد ، توحید کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے اور اتحاد کی نسبت دنیا کے ساتھ ہے ،اس لئے اگر باہم اختقاف ہو گا تو دنیا کی زندگی کر کری اور بد مزہ ہوجائے گی۔اور اگر توحید یہ ہوگی تو آخرت کی زندگی تباہ و برباد ہوجائے گی۔ تو دونوں کے لئے تسکین کا سامان بتایا ہے ، آخرت کے لئے توحید کا دامن تھاہے رہو ساری عبادات اسکے ماتحت ہیں ،اور دنیا کے ساتھ اسے ماتحت ہیں ،اور دنیا کے ساتھ باتحت ہیں ۔

جمعہ کے دان کے دوحق فرمایا، جمعہ میں دو جیزی مستون ہیں، (۱) ایک ہے اللہ تعالیٰ کاحق اور ایک ہے نئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ، توفر مایا گیا کہ اس میں سورہ کہف کی تلادت کردا ہے۔ ردھنے کی متعددا حادیث میں بڑی تر عنیب وارد ہوئی ہے۔ یہ اعلیٰ ترین متحب ہے۔

فرما بیا کہ سورۂ محبف کی تلاوت دجال کے دجل و فساد ہے بہاتی ہے۔ اسکے علاوہ سورۂ کہف کی تلاوت کرنے والوں پر دجال کے دجل و فریب اور تلبیس کا اثر نہیں ہوتا۔ حق حق نظر آنے لگتا ہے اور باطل باطل نظر آنے لگتا ہے جسکی وجہ ہے آدی حق پر قائم رہتا ہے ،ایمان کا تحفظ ہوجا تا ہے ، اس لئے جمعہ کے دن سورۂ محف کی تلاوت کر لیا کرو ، یہ الٹہ تعالی کا حق ہے۔

در دود مشریف بلا واسطه پیونجانے کا طریقہ (۲) اور زمین و آسمان اور ساری کا نمات پر برا احسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ، تواس احسان کے حق کی اوا سگی کے لئے در دو شریف کی کوڑت بتائی گئی ہے ۔ ،

بى كريم صلى الله على وسلم في فربايا، جمع كعلاه ووسرت ونول بين ورود شريف برسط والول

کا درود بالواسط بینی بلانکہ کے واسط سے مجھ تک پونیا ہے اور جواب بھی بین بالواسط ہی دینا ہوئی، گرجمد کے دن (بینی جمد کے چ بیس گفتہ میں) درود شریف پڑھے والوں کا درود بلاواسط مجھ تک بہو نہا ہے داور جواب بھی بی بلاواسط ہی دیتا ہوں۔ تو گویا جمد کی برکت کی وجہ درود شریف کے درید بلاواسط مومن و مسلمان کا بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وابط قائم ہو جاتا ہے۔ تو جمد کا دن بڑا قیمتی اور خیرو برکت کا دن ہے۔ دنیوی اعتباد سے بھی اور آخرت کے جاتا ہے۔ اس لے اسکی قدر کرنی چاہتے۔ جمد کا دن معقلت والایعنی وغیرہ بن بیسی گوا ناچاہتے۔ اعتباد سے بھی اور آخرت کے معتباد سے بھی اور آخری صلی اللہ علیہ وسلم نے قربا یا برو تحقی جمد کے دن عصر کی نماز کے بعدا پی جگہ سے انتیا ہی میں بیلے ای (۱۰۰) مرتب یہ درود شریف بڑھے :

اَلْلَهُمْ صُلِ عَلَى مُحَدِّدِ النَّيتِ الْاَمِنَ وَعَلَى آلِهِ وَسُلِمْ تَسُلِيماً تواسك پڑھنے والے كے اس ( ۱۸۰ ) سال كے گناه معاف ہو جائينگے ٠١ور مزيد اس ( ۱۰۰ ) سال كى عبادت كا ثواب اسكے نامثه اعمال عمل لكھا جائے گا ۔ ( فعنائل اعمال • فعنائل درود شريف حضرت شخ الحريث صاحبة )

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جو آدی جمعه ک رات سورهٔ دخان (یاه ۲) پرمھ گا تو صبح تک اسکے گناه معاف ہوچکے ہونگے اور الله تعالیٰ اسکے لئے جنت بی ایک گھر بنائے گا،

ا مکی دوایت بین ای طرح دارد ہے ،جو آدی شب جمعہ بین سورہ بین پڑھے گا تو اسکی منفرت کردی جائے گی۔

حضرت عبداللہ بن عباس کے ایک آدی نے کہا ہیں دل میں ادادہ کرتا ہوں کہ ہم خرشب میں بیدار ہوکر نماز پڑھوں ، گر نیند فالب آجاتی ہے جسکی وجہ ہے ہیں اٹھ نہیں سکتا ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ، جب تم سونے کے ادادہ سے بستر پر جاؤ ، تو اس وقت سورہ کہف کی آخری ہم سیتی ، قبل گو کائ الدیکھ و مداداً سے ختم سورت تک پڑھ لیا کرد ، توجس وقت بدیار ہونے کی میت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی وقت بدیدار کردینگے۔

درین جیش نے حضرت عبرة كو بلايا : جو آدى سورة كھف كى دكوره آيس يور كر سوئے كا تو

<sup>(</sup>۱) جذب التلوب الترغيب والترهيب (۲) معارف القر آن جلده صفحه ۱۳۲

جس وقت بدار ہونے کی ست کرے گاای دقت وہ بدار ہوجائے گا،

حضرت عبدة کھتے ہیں کہ ہم نے بار ہامر عبد اسکا تجربہ کیا تو بالکل ایسا ہی پایا۔ (مسند داری، تعلیی)
تجادت ہیں ستر گنا ہر کست
حضرت عراک بن مالک جب نماز جمعہ سے فادع ہو کر مسجد سے باہر تشریف لاتے ، تو مسجد کے درواز سے پر کھڑ سے ہو کر سرواز سے پر کھڑ سے ہو کر سرواز سے پر کھڑ سے ہو کر یہ اللہ میں نے تیرے حکم کی اطاحت کی تیرا فر من درواز سے پر کھڑ سے ہو کر یہ دوائی کے مطابق بی نماز سے فارع ہو کر درق کی اللہ میں جادبا ہوں ، آپ اینے فضل و کرم سے مجھے درق حطافر مادیجے ناہوں توسب سے بہتر درق عطافر مادیجے ناہوں ، آپ اینے فضل و کرم سے مجھے درق حطافر مادیجے ناہوں توسب سے بہتر درق عطافر مادیجے ناہوں ، آپ اینے فضل و کرم سے مجھے درق حطافر مادیجے ناہوں توسب سے بہتر درق عطافر مادیجے ناہوں ، آپ اینے فضل و کرم سے مجھے درق حطافر مادیجے ناہوں توسب سے بہتر درق عطافر مادیجے ناہوں ، آپ اینے فضل و کرم سے مجھے درق حطافر مادیجے ناہوں توسب سے بہتر درق حطافر مادیجے ناہوں ہوں ۔

اور یہ بھی فرما یا کہ بنماز جمعہ سے فارع ہو کر کسبِ معاش اور تجارت وغیرہ بن لگ جاؤ ، مگر کھار کی طرح خدا سے غافل ہوکرنہ لگو ، بلکہ و کافکڑ و اللّٰه فرکٹر آ کیٹیٹر اکے ساتھ بعنی عین خرید و فروخت تجارت و ملازمت اور مزدوری کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی یاد اوا تیگ نماز اور ذکر اللہ و غیرہ جاری رکھو بعض سلفر صافحین سے منعول ہے کہ : جو شخص نماز جمعہ کے بعد تجارتی کاروبار کر تا ہے تواللہ تعالیٰ اسکے لئے ستر گنازیادہ تجارت بھی برکت عطافر ادیتے ہیں۔ (ابن ابی عاتم ابن کشیر)

کی توفیق عطا فرمائے۔۔۔۔۔ آمین۔

حضرت ابن عمر سے مردی ہے ، ہو کوئی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا تواس کے قیامے لیکر آسمان تک تور ہو گا جو قیامت کے دن روشن ہو گا۔اسکے علادہ دو جمعہ کے درمیان کے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔ (رواہ طرائی)

(۱) معادف القرآن جلد ٨ مودة جمعه صفي ٣٢٢ ( ج) معادف القرآن جلد ٨ صفي ٢٠٩ (٢) الترغيب جلد اصفي ١١٥

حضرت الودردالة سے روایت ب درسول الله صلى الله عليه وسلم في فرما يا : جو كوئى سورة كهف کے شروع کی دس آیس محفوظ (زبانی یاد) رکھے گاوہ دجال کے فت سے محفوظ رہے گا۔ اس صحالی سے دوسری روابیت اس طرح وارد ہے: بی کریم صلی الشدعلیہ وسلم فے ارشاد فرمایا : جس ادی نے سورة كيف كي آخرى دس آييتي (زباني) يادر كلي تو ده فتنظر دجال محفوظ رب كا\_ (ملم ابو داؤد انساتي)

علامہ آلوی نے لکھا ہے: سورہ کہف کا اول آخر ودنوں (طرف کی دس دس آ بتوں کے یاد كرف ) كے متعلق احاديث عن آيا ہے كدوه دجال كے فتر سے محفوظ رہے گا اور علماء كرام جمعد

کے دن سورہ کجف بڑھنے کوسنت قرار دسیتے ہیں۔

کے دن سورہ مجف پڑھے کو سنت فرار دیتے ہیں۔ اپنی جگہ سے ہیت اللہ تک [ حضرت معنی گنگوی فرائے ہیں ،صریث میں ہے ، جو نور اسے عطا کیا جائے گا کوئی سورہ کھف جمعہ کے دن پڑھتا ہے توجس جگہ پر بیٹے کو برنعتا ہے دہاں سے لیکرست اللہ تک کا نور اسکوعطا کیا جائے گا۔ پھراگر کوئی سنت اللہ میں میونج کر بسیت اللہ کے سامنے (جمعہ کے دن) بیٹ کر پڑھے تودہ انوار است کیتے تیز اور روشن ہونگے۔ حضرت ابوسعیدے دوا بی اس ارسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا جمعہ کے دن کوئی سورہ محف پڑھے تواسکے لئے عرش کے نیچے سے اسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا وہ قباست کے اندھیرے عن اس کو کام آئے گا۔ اور اس جمدے لیکر چھلی (گزشتہ) جمد کے درمیان علنے گناهاس سے ہوئے ہونے وہ سبمعاف کردے جائینے (نسانی شریف) خاتمه بالخير كے لئے بهترين عمل دجال فتريد ايساسخت فتريب كراسكے خروج كے وقت برسے بروں کے ایمان و یقن می زلز لے اور درادی برمانے کا مطرہ ہوتا ہے ایے وقت میں سورة محف برجمعه كويره عق دست والول كى الله تعالى حفاظت فرماتينك وجب اس عظيم فتدين ايمان كى حفاظت ہوگئ تو بھر سورہ کہنے کی تلادت کی رکت سے اللہ تعالیٰ اسکے تلادت کرنے والوں کو فاتر بالخيركي دولت سے بحى اسينے فصل وكرم سے نواز دينگے۔ (محد ايوب سورتی عنی عند) توسیق، مذکورہ بالا مختلف احادیث مبارک میں دات اور دن میں سورہ کہف پڑھنے کے جو (١) معارف القرآن جلده صلى ١٥٥٠ يستى جلد عصفى ٥٠١ . (٢) روح المعانى جلد ٥١صفى ٢٠٠ (٣) ملفوظات فنليد

اللهت علد مصنى ١٨ ) جذب التلوب «الترغيب جلداصنى ١١٥ .

قعنائل دارد ہوئے ہیں انکا خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ کے چوہیں گھنٹے ہی غردسی سے لیکر غردب تک کسی دقت ہیں بھی اسے ناظرہ یا زبانی پڑھ لیا جائے تو اسے مذکورہ سادے فصائل حاصل ہو جائیں گے۔

ہو مانگاہے جو انگیں کے فداہے ہم وی لینگے کیل جائیگے ، روئینگے کہیں گئے ہم میں لینگے مہیں دخوار کی تجھ کو جو تو چاہ ابھی دبیدے کہ ہم محتاج تیرے ہیں جو تو دے گاوی لینگے تیر افعنل و کرم تیری عنا بیت دیکھ کراس دم رہنگے بھر نہم چپ بول کمینگے ہم ابھی لینگے مہم میں گا بل گر تیری عنا بیت ہے جو تیری شان کے لائق ہے ہم تھے دبی لینگے مہم کو انحسنگے ہم نہاں درسے سے جو تیری شان کے لائق ہم داس درسے سے جائینگے نہ جائینگے دیم لینگے دبی لی

الیس مت ہواے دل دست دعاائماک پھرے گا دہ منظال در سے تجے بلاکر صنائع نہیں دہ کرتا محنت کمجی کسی کی دے گاضر در ایک دن ہا گو تو گرا گرا کر قاہر میں دورہ دورہ بہت قریب سب ساری خبر ہے اسکو جو چاہے تو دھاکر کھی یاد بھی ہے تج کو کب کب تجے سنبھالا کن کن مصیبوں سے آخر بچا بچاکر تیری ہے آہ و داری تیری ہے جو اداری میں نافل دم جراس سے بیاری دیتا ہے دہ اُرلاکر میں اسکوست ہے بیاری دیتا ہے دہ اُرلاکر میں مدافداکر ہر دم خدا خدا کر ہر دم خدا خدا کر

اذ محترمه سدة خير النسام بهتر (والدوعلي ميان صاحب ندوي )

n دوسراباب: فصائل حرسب البحرية

بعد خمد و صلوق : اب میال پر دعائے حزب البحر کی جھیقت ، تشریکات ، فوائد ، فصنائل اور اسکے شان ظمور و غیرہ کے متعلق اکابرین است کے ارشادات ، لمفوظات اور معمولات و غیرہ قلم بند کر رہا ہوں ، حزب البحر کی اصبل دعائے حزب البح ، جو قطب الاقطاب عادف باللہ حضرت و بنسیاد اور حقیقیت مولانا شاہ ابوالحسن شاذل پر منجاب اللہ الہام فرمائی گئی ، مشائخ و

بزرگان دین کی جانب سے مقاصد حسد میں کامیابی اور بر کات حاصل کرنے کے ارادہ سے طالبین کو اے پڑھنے کی اجازت دینے کامعمول چلا آر ہاہی۔

سیلے حزب البحرک جقیقت اور شان ظہور قار تین کی خدمت میں تحریر کے دیتا ہوں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث شاہ ولی اللہ محدث دیتا ہوں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیاوی دھائے حزب البحر کے متعلق فرماتے ہیں، معتبر علما، ربانی سے منقول ہے کہ حضرت شنج الوالحسن شاذلی شہر قاہرہ (مصر) ہیں مقیم تھے اکدا یام تج قریب آگئے، موصوف نے ان ایام ہیں اسپنے دوستوں سے فرما یا کہ :ہم کواس سال ج کرنے کے ساتے خلیم ہوا ہے معذا بحری حباز تلاش کروہ

متعلقین کوبسیار تلاش کے بعد آیک بورڈھے عیسانی کے جہاز کے علادہ اور کوئی جہاز نہ ملا سارے جہاز رواند ہو چکے تھا دہ اور کوئی جہاز کا جہاز کا جہاز کا مراد ہو کورواند ہوگئے ، فاہرہ سے نظلتے ہی باد مخالف نے جہاز کا مرخ موڈ دیا ، مبت کوسٹسٹوں کے باوجود جہاز مجاز سے زجائے تاہرہ کی طرف ہی بلیف جاتا ، مبال تک کرا کے بہتر ایک جہاز آگے مذہ جاسکا مجبود ہوکر بلاح نے ہتھیار ڈال دستے۔

جہاز ہیں سوار کی لوگ طعنے دینے اور فقرے کینے لگے کہ شیخ تو فرماتے ہیں کہ مجھ کو خیب سے ج کا حکم کیا گیا ہے اور ہم اپنے ہی وطن ہیں باد حکم کیا گیا ہے اور ہم اپنے ہی وطن ہیں باد مخالف میں بھینے ہوئے ہیں۔ یہ بات حضرت شیخ کے لئے دل ہجینی کا باحث ہوئی مگر حضرت طم و برد باری اور صبرے کام لیتے رہے۔

اتفاقا آیک دن دو میر قبلوله کے وقت سوگتے بنیزد آگئی اس بیں منجانب اللہ عنیب سے یہ دعائے مزب البر کا حضرت کے دل پر الهام فرما یا گیا۔ حضرت شنج نے بیدار ہو کرید دعا پڑھنی شروع کی ، مزب البر کا حضرت کے دل پر حضرت نے بین دعا شروع کرنا تھا کہ اس وقت باد مخالف موافق ہوگئی ، حالات ساز گار ہونے پر حضرت نے

(۱) جديد مناجات مقبول صفح ۱۴ مريد خال (۲) معياد السلوك صفح ۴ ه وشيخ صوفي محد بدايت الشافتشدندي ، جيبودي

افسر کو بلاکر قربایا کہ بفدا کے مجروسہ بادبان کو اٹھا دد اس نے کہا کہ بھر ہمیں قاہرہ بہنچا دے گ حضرت شیخ نے فربایا ، فکر مت کر دجو کچ بین کہتا ہوں دہ کر دبس بادبان اٹھا تا تھا کہ کہ فصرت ابنی نے آلیا اسی وقت باد مخالف موافق ہو گئی ، ادر بڑی تیزی کے ساتھ امن و ابان و سلامتی کے ساتھ بست جلد جدہ بیونی گئے ۔ حضرت شیخ کی بیکر است دیکھ کر جہاز کے بوڑھے عیسائی کا بیٹا مسلمان ہوگیا بید دیکھ کر عیسائی بست ناراعن و مغموم ہوگیا ، دات اس بوڑھے عیسائی نے نواب بیں دیکھا کہ حضرت شیخ شاذئی ایک بڑی جماعت کے ساتھ جنت میں تشریف لے جادہ ہیں اس جماعت میں اسکا بیٹا بھی ہے ۔ بید دیکھ کر بوڑھا عیسائی بھی اپنے بیٹے کے بیٹھے جانے لگا ، گراسی جگہ فر شنوں نے اسکا بیٹا بھی ہے ۔ بید دیکھ کر بوڑھا عیسائی بھی اپنے بیٹے کے بیٹھے جانے لگا ، گراسی جگہ فر شنوں نے اسکا دیکتے ہوئے فربایا کہ : تم مجمال جادہ جو یہ تمہار اقبلق ان جانے والوں کے دین و ند ب ب

آلہائی تصنیف ہے ۱۰ بن بطوطہ نے اسے اپنے سفر نامہ عجائب الاسفار ۳ میں لکھا ہے کہ جب حصرت شاذلی جج بیت اللہ کے لئے تشریف لے جا یا کرتے تھے ، تو بحری حباز پر سوار ہو کر روزا بزاس دعا کو پڑھ لیا کر۔ ترتیم

حضرت شیخ مسیح الاست جلال آبادی اپن الهای تصنیف شریعت و تصوف کے صفحہ ۲۳۳ پر معمولات سالک کے حضرت سے صفحہ ۲۳۳ پر معمولات سالک کے حفول کے تحریر فرمات سے اصلاحی تعلق دیگر معمولات کے بعد نماز فحر تلادت قرآن کے بعد ایک منزل مناجات مقبول مع حزب البحردوزان پڑھ لیا کریں۔

دعائے حزب البحر کے اثر است اللہ حارت شنج مولانا شاہ محد بدا کتے علی

(١) مشائع حمد آباد جلد اصفى ٢٠٠ شيخ الحديث مولانا بوسف متنالاصاحب (٢) معيار السلوك صفى بهوم مولانا كوريدا يت عنى جيوري

تعشیندی تحریر فرماتے ہیں : دعائے حزب البحركو تمام طرق صوفید ہیں پڑھا جا تاہے اسكى بر كمتي ادر انوارات جس پرجس قدر برست بین ده خوب جائت این بریه مبارک دعا نها بیت مشجاب سریع التائيراور صل مشكلات ہے اسكام مرجل يراميداور دعاسے خال نہيں .

اسمين وشمنول برغلب ارزق بين بركت اور قرب خداوندي سيداس بين سخير ب عرض كر بونجي كام دين ودسيا كامويشر طيك حلال وجائز بوتوالله تعالى اسك يرصة رهين سه صرود على فرادسة من یہ دشمنوں کے لئے وار اور حملوں اعارف ربانی حضرت شیخ مردا مظہرجان جانان ہے بچاؤ کے لئے ڈھال ہے (شہد) فرماتے ہیں ،جو شخص این دعا کو نوشو

التحانوب مرحبه يره ليتاسيه توده داخل جماعت ادلياء (اور محبوب خدا) بوجا تابيه

اس دعا كے شروع ميں نسستُكك العِصْمة عصى مُطالَعة الغُينُو بِ تك دعا كے جو الفاظ ہیں وہ طلب ولا بیت کرتے ہیں ·اور یہ دعا (مذکورہ کلمات ) دعائے حزب البحر کا تحوز اور مغز ہے ·

حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، میرے دادا پیر حضرت شیخ محد خان صاحب نے پیر و مرشد حضرت علی شیرخان صاحب ہے فرما یا تھا کہ: دعائے حزب البحربید دشمن کے داسطے تلوار ہے اور وهمن کے وارسے بحینے کے لیے ڈھال ہے اور میں ارشاد حصرت مرزا مظہر جان جانان کا بھی ہے۔ تطب عالم حصرت مولانا دشد احمد صاحب كنكوسي في فرما ياكه ومجوكو إي مشفق استاذعارف بالله حضرت مولانامحد بخش راميوري في غرب البخراور دلائل الخيرات دونون كي اجازت عنايت فرمانی تھی۔

دعائے حزب البحراور شاہ | حزب البحركے فصائل كے جوت اور شہادت كے لئے اس سے زیادہ بڑی اور کیا چر ہوسکتی ہے کہ حصرت شاہ ولى القد صاحب محدث دبلوي جيبي مستحد وسلم محدث في اس دعا كى سبت تعريف كى ب اور اسكى

ولى الله محدست دبلوى

شرح إور تأثير يرستنقل أمك كتاب "جوامع البحر" للمي ب راسكي علاده نواب صديق جس خان صاحب بھوپائی نے بھی ایک کتاب "الداء والدواء" للھی ہے۔ اس بیں بھی اس دعائے حزب البحر

کی بست تعریف کھی ہے۔

[۱] معيار السلوك (۲) حياة حصرت مولانا احد بزرگ صاحب ملكي صفحه ۴ مولانا مرغوب صاحب ثاني دُموز بري (٢) معيار السلوك صفيد ١٨٠ شيخ جسوري - عالم رباني مفسرقر ان حصرت مولانا قاضي الشاء الله صاحب ياني في معضرت مرزا

صاحب تفسيرظمري اس دعاكو چالیس سال تک جمیشہ پڑھے دہے

مظهر جان جانان کے اجل خلفاء می سے تھے۔ بڑے مجموعالم محدث ادر مفسر تھے ، تفسیر مظہری انہیں کی لکھی ہوئی ہے۔ اس مفسر کے پیرد مرشد مرزا مظہر جان جانان اپنے مردد باصفا . (حضرت قاضی شنا الد صاحب ) سے بول فرمایا کرتے تھے کہ قاضی صاحب تم کیاعمل کرتے ہو؟ یہ اس دجے کہ جب تم میری مجلس (اور ضومت) عل آتے ہو توفرے تمباری تعظیم کے لئے محرے ہو جاتے میں اور تمہارے بیٹے کے لئے جگ خال کر دیا کرتے ہی۔

الت بڑے پائے کہ یہ دل اور بزرگ تھے ۔ اسکے عناوہ اسکے زبر و تقوی اور مقبولیت حدد اللہ یر اشا اعتماد تحاكه النكے بير ومرشد حصرت مرزامظر صاحب فرمايا كرتے تھے كہ ،اگر ميدان حشرين الله تعالى مج . ے یددریافت فرمائیں کراے مرزامظر (صاحب) تم میرے لئے دنیاے کیا تحد لیکر تھے ہو؟ توالله تعالى سے على عرض كردونكاكر يا الله : ميرے ياس تو كي ضيس ب، مگر بال خدايا : عن قاضى هنا والله (صاحب ) كولايا مول مي مقام تحالك مريد كالهي بيرومرشد كے دل يس مي محدث و شنے کامل حصرت قاصی شنا ، الله صاحب فراتے بیں کہ : میں بن زندگی کے چالیس سال تک مسلسل بلاناغديدهائ حزب البحريد معتار بابون

ہوسکتاہ کاس دعائے بحریر مدادست کی برکت سے شیخ ک مجلس می فرشے الکے احرام کے النے كورے بوجاياكرتے بول مبرحال اس داقع سے حزب البحركى قدر وقيمت اور مقام كا اندازه فرمالين كريد كنتى عظيم ادرمحبوب ومتبول دعاب كداكي مسلم شيخ است جاليس سال تك دوزاند

شخ العرب حضرت عامى اراد الله صاحب مهاجر كى في اين تخیر کے لئے عمل ایک مکتوب می تحرو فرمایاک انعزیزکی پریشانیوں کا حال معلوم

ہوا اگر مکن ہوتوروزان صرف تین مرحد دعائے حزب البحراس ترسیب سے برھے رہا کرو الک مرحد مغرب کی نمازے قارع بو کر دوسری مرتب عشاء کی نمازے فارع بو کر اور تسیری مرتب جاشت کی نماذے فارع بوكر اس طرح يدھے دہے الله تعالى جرم (برقسم كے پريشان كن مالات)

(۱) معيار السلوك صنوه ٢٠ شيخ جيوري . (٢) الداد الشتاق صني ١٥ ملنوظات حضرت حاجي الداد الله صاحب .

یں کامیابی اور برقسم کی مشکلات سے نجات کے لئے کافی ہوجائے گا۔اسکے علاوہ ظالموں سے نمٹنے ا در تسخیر (مطبع و فرمانبردار بنانے) کے لئے بھی سی طریقة کافی ہے۔

محیم الامت حضرت تعانوی نے فرمایا : شیخ العرب حضرت حاجی احاد النه صاحب مهاجر کی گے اس حزب البحرکے عمل کا معمول تھا مالانکہ حضرت حاجی صاحب عملیات وغیرہ ہے بہت بچتے رہے تھے ۔ اسکی دجہ خود حاجی صاحب فرماتے تھے کہ :اس ( بحر ) کے عمل میں فراختی رزق اور دفع مثر اعدا ، کی ( فاص ) فاصیت ہے اور سی دد چزیں شکتی رزق اور غلبت اعدا ، بین تلب کو مشوش کرکے دل کو توجہ الی اللہ ہے بازر کھی بی سواس نیت ہے اس کا عمل (ورد) دین ہے ہے ۔ بو حزب البحر میر صفح کے منافع اس میں العام دو بند ، حضرت مولانا سرحسین عرب البحر میر صفح کے منافع ایست سے منافع بیں۔ دزق بی کشادگی دیر کت ، آفات و بلیات سے حفاظت العالج امراض سے شفایا بی دختمنوں کے حملوں سے امان میں دیے اور فاص کر نفس و شیطان کے غلب ہے نجات ، اور تسخیر و غیرہ امور کے لئے بیروئی مند چزہے۔

حضرت مولانا سد محد اشرف على صاحب سلطان بورئ (ریاست كودتعلد ، پخاب ، مجاز و خلید حضرت مولانا رشد احد گنگوی سے حضرت گنگوی ) فرمات بین كد : بین كد : بین سفان بیر و مرشد ، حضرت بولانا رشد احد گنگوی سے بیت بونے کے بعد ، ذكر و اذكار كے علاوہ دیگر اوراد و وظائف كى در خواست كى ، توعالم ربانی محدث بیت بونے بی بید ، خور فرمایا اس می دلائل الخیرات ، اور حزب البحر ان دونوں كے پڑھے دہنے

ك تخج اجازت مرحمت فرماتي.

قطب عالم، محدث اعظم شنخ الاسلام حضرت مولانا سد صین احمد صاحب مدنی سے آیکے ایک مرید مولانا قادی فضل الرحمٰن کچرانوی صاحب نے ذکر واذکار کے متعلق دریافت کیا ، توجواب میں حضرت مدنی نے تحریر فرایا این ذکر واذکار اور وظائف میں حزب البحراور ولائل الخیرات بھی شامل ہے۔ انکو بھی پڑھے دہاکریں ،

حضرت شنخ عبد الحق محدث دبلوی قراتی بی بیک معظمه بی ایپ بیروم شد حضرت شنخ عبد (۱) ماهنامه دسال الخیر "صفی ۱۱ مالندر ابریل است. (۱) شنخ الاسلام کی ایمان افرون با تین صفی ۱۸ مولانا ابوالحسن باره بنکوی (۱) منادسات دشید به صفی ۱۵ مرتب مولان محیم نود الحسن منظود سلطان بودی معاصب . (۱) معشرت سدنی نمبر ۱۵ درسال المحرم بریر نو ۱۵ و ادا المتنین تریخ مشاخ احمد آباد جلد اصفی ۱۲ مولانا بوسف ستال معاصب. الوحاب متقی (گراتی) کی خدمت بی تین چار سال تک محجد بهنے کی سعادت نصیب ہوئی، مکم معظر سے دالیمی کے وقت اپنے بیر دمرشد حصرت حتی نے محجے حزب البحرکو پڑھے دہنے کی مخصوص اجازت سے سر فراز فرمایا۔

است كيت بكي اعتدال تطب الاقطاب شيخ الحدثين حصرت مولانا دشد احمد صاحب كتون كا منصفانه لمنوظ يه به موصوف حزب البحراور حزب الاعظم دونوں اورادوں كى اپنے متعلقين كو اجازت عنايت فرايا كرتے تھے۔

گر ساتھ ہی ہدیجی فرمادیا کرتے تھے: ﴿ باوجود اس بی منافع کیرۃ کے ﴾ انمیں اتنا انہماک یا پابندی کے ساتھ مداومت رکھنامناسب نہیں مجھتے تھے ،جس سے تلاوت قرآن کریم ﴿ ادعیدہ منصوص دہاتور ﴾ یادرس احاد بیٹ نبوتیہ وغیرہ بیں کمی یاکوتائی ہونے گئے۔

تغدید : حضر کت مفتی محد شفیع صاحب فرماتے ہیں: بیدها بیشک متبرک ہے، کیکن احادیث و قرین مجمد بیں جو دعائمیں دارد ہوئی ہیں ان کار حبد اور اثر اس ہے کہیں اعلیٰ و ارفع ہے۔ خوب یاد رکھو الوگ اس میں بردی غلطی کرتے ہیں۔

یادر ہے ؛ اوراد و وظائف کی اجازت حضرات مشائخ سے حاصل کرنا ہے ایک مندوب طریقہ ہے جو موجب برکت و طمانیت ہے ، یہ اس وجہ سے کہ اجازت سے سلسلہ کے ظاہری و باطنی فیوض و برکات آباسانی انکے قارتین کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں ، تجربہ بھی اس پر شاہدہے۔

گرید اوراس قسم کے دیگر سبت سے وہ اوراد و وظائف اور ادعیہ جسکی نسبت بذریعہ احادیث، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ ہو اسپنے بردوں سے انکی اجازت لیسنے کو صروری سمجھنا میں شرعاً واجب نہیں رہاں اجازت لیسنے سے قلبی اطمینان صرور ہوتا ہے اس نے ہے ( اجازت لینا ) استحباب کے درج بیں ہے۔

عارف شاذلی کے بعد اس موصوع پرجتے بڑے اکابر کے نام لکھے گئے ہیں ، کم و بیش سمجی نے یہ فرمایا کہ ، محجے فلال شخ استاذیا برزگ سے اسکے پڑھنے کی اجازت لی ہے ، یادی گئی ہے ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دعا پڑھنے کے اجازت حاصل کرلینا بیمناسب ہے محقیقته و الله تعالیٰ ۔ اعلم و علمه اتم و احکم .

(١) تذكرة الرشيد صد ٢صفيه ٢٠٠ سوائح كنكوبي - (٢) مناجات مقبول سرجم صفي ١٥٨ ردار الاشاعت كرايي

شیخ العرب والعجم حفنرت حاجی امداد الله صاحب کو براه داست حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی کی تصبی ادلادوں میں جو براے اور صاحب نسبت اجاذت یافتہ بزرگ تھے اتکی جانب سے جضرت جاجی امداد اللہ صاحب کو حزب البحرکی اجاذت لی ہے ،

شنج اکل حفزت حاجی الداد الله صاحب کی جانب سے حزب البحری اجازت حضرت حاجی صاحب کے نائب منظور نظر خلیفہ حکم الاست مجدد بلت حفزت مولانا اشرف علی تحانوی کو لی، حکم الاست حضرت تحانوی کی جانب سے حضرت کے مجاز و خلیفہ فنا، فی الشیخ عارف باللہ مسیح اللہ مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی ادر دیگر مجاز می السنہ حضرت مولانا شاہ ابراد الحق صاحب جردوئی کو حزب البحری اجازت کی ،

شیخ الشائخ حفرست مولانا میج الله فال صاحب اور یادگارِ سلف می السه حفرت مولانا شاہ ابراد الحق صاحب بردد فی کی جانب سے داقم الحروف تاجیز فادم محد ابوب سورتی قاسمی عفی عنه ( ما کھنگوی ) کو حرب البحر کی اجازت حاصل ہے۔ حضرت شیخ میج الاست کے علاوہ فقید الاست محمود حسن محمود حسن گلگوی کی جانب ہے بھی حزب البحر کی اجازت بغضلہ تعالی فادم محمد ابوب سورتی قاسمی کو حاصل ہے۔ نیز عادف بالله شیخ المشائخ بیر و مرشد حضرت مولانا شاہ سد انور حسین صاحب البحری مدخلہ ( مشہود بشاہ نفسین الحسینی دقم صاحب ابجوری مدخلہ ( مشہود بشاہ نفسین الحسینی دقم صاحب مجاز و خلیفہ حضرت اقدمی شاہ عبد القادر صاحب دا نبوری کی جانب ہے بھی خادم محمد الوب سورتی عفی عدد کو حزب البحری عبد القادر صاحب دا نبوری ) کی جانب ہے بھی خادم محمد الوب سورتی عفی عدد کو حزب البحری اجازت حاصل ہے المحمد للمعلی ذالم کی۔

حزسب البحركي ذكؤة اداكرف كاطريقة

حضرت مفتی محد شنع صاحب کی طرف شوب مناجات مقبول میں لکھا ہوا ہے ، ماہ صفر کی اور دوزاند مدر میں اور دوزاند

نوسٹ، سال ذکرانت مرادکس وظید کاکسی خاص فریقے ہے خاص وقت بین پڑھنا ہے اس فرح پڑھنے سے وظید میں اثرہ تاثیر ذیادہ ہوتی ہے۔ میں اثرہ تاثیر ذیادہ ہوتی ہے۔

تين مرتبه حزب البحركواس طرح يرفضة دبي.

اول چے تاریخ کی شام نماز مغرب کے بعد دعائے حزب البحرکوا مکے سرتبہ پڑھے ، پھر نماز عشا . کے بعد ایک سرتبہ پڑھے ، پھر صبح چاشت کی نماز کے بعد ایک سرتبہ پڑھے ،اسی طرح دوزانہ تین دن تک دوزے اور اعتکاف کے ساتھ تین تین سرتبہ مذکورہ اوقات بٹس پڑھتے دہا کریں ،

مچر تميسرے دن يعني آئموں صفر كے بعد والى دات ( نوس صفر كے دن مغرب كے بعد ) تين چار مساكمين غربا، كواسين بمراہ بتھاكر كھانا كھلائے (اگر مساكمين وغيرہ نه طيے تواندازا اتنى دقم خيرات كر دى جائے )اتنا عمل (زكوۃ ادا) كرنے كے بعد پيرووزانه صرف الك الك مرتبہ حزب البحركوكسى منعينه وقت بيں پڑھ لياكرين ا

آس دعا کا پڑھنا ( زکوہ کی لائن سے ) ماہ صفر کی پانچویں تاریخ کی شام سے شروع ہو کر صفر کی آ آٹھویں دن چاشت کی نماذ کے بعد ختم ہوجائے گا۔ ایآم ِ زکوہ میں مطلوب مقصد اور سیت صرف اللہ تعالیٰ کی رصنا حاصل کرنے کی ہو۔ تعالیٰ کی رصنا حاصل کرنے کی ہو۔

نوسٹ ، اگر عورت اس دھا کو پرمھنا چاہے تو وہ مجی اسی ذکورہ طریقہ کے مطابق زکوۃ ادا کرکے پڑھ سکتی ہے۔

اب بیال سے حزب البحر شروع کی جاتی ہے ، گراس دعاکے پڑھنے کا بھی ایک مخصوص طریقہ ہے ، جواسی کے ساتھ لکھا گیا ہے و ہے جواسی کے ساتھ لکھا گیا ہے وارد مسرے صفی پر ملاحظہ فرمائیں ؛ )

وی خوش بخت ہے جسکو لی ہے دین کی دولت وہ ستغنی ہے لیکر کیا کرے گا تاج سلطانی عمل کی دوح ہے اخلاص جب تک ہے نہ ہو حاصل نسیں آنے گی ایمان وعمل بی تیرے تابانی مٹا دوبال مٹا دو اپن ہستی تم مجست ہیں سی کہتے ہیں بسطائ ، غزائی اور جیلانی مٹا دوبال مٹا دو اپن ہستی تم مجست ہیں سی کہتے ہیں بسطائی ، غزائی اور جیلانی مٹا دوبال مٹا دو اپن ہستی تم مجست ہیں ایک کھٹی نعشبندی ا

## البح البح

#### بسم الله الرحمن الرحيم

يَااللّهُ يَااللّهُ يَااللّهُ يَاعَلِي يَاعَظِيمُ يَاحَلِيمُ يَاعَلِيمُ ، أَنْتَ رَبِي وَعِلْمُكُ حُسْبِي فَيْهُمُ التَربُ رَبِي وَ نِعُمُ الْحَسُبُ حَسْبِي، تَنْصُرُ مَن تَشَاءُ وَ أَنْتَ الْعَزِيرُ النّرحِيمُ فَنِهُمُ التَّربُ رَبِي وَ نِعُمُ الْحَسُبُ حَسْبِي، تَنْصُرُ مَن تَشَاءُ وَ أَنْتَ الْعَزِيرُ النّرحِيمُ اللّهُمُ التَّالَيْ وَ النّدَكَاتِ وَ السّكَنَاتِ وَ الْكَلِمَاتِ وَالإُرادَاتِ وَاللّهُمُ التَّالَيْ وَاللّهُ الْمَوْمُهُ فِي الْحَركَاتِ وَالسّكَنَاتِ وَ الْكَلِمَاتِ وَالإُرادَاتِ وَاللّهُ مَا إِلَّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللّهُ اللّهُ الللللل

( چوٹی انگلی) بند کرے دوسرے حرف کے ساتھ اسکے پاس والی انگلی اور تسیرے حرف کے ساتھ اسکے پاس والی انگلی اور تسیرے حرف کے ساتھ انگلی شہادت اور پانچوی حرف کے ساتھ انگلوٹھا بند
کرے ادوسری مرتبہ اس کلمہ کے ساتھ اسی ترتیب سے انگلیاں کھولدے اور تسیسری مرتبہ کلمہ
پڑھے تواسی ترتیب سے انگلیاں مجر بند کرے انچھ بی راہے:

أَنْصُرُنَا (بِهَال بِهِلَى إِنْكَلَى بِعِنَ تَهِنَكُمَا كُولدے) فَانِّكَ خُيْرُ النَّاصِرِيْنَ ٥ وَافْتَحُ لَنا (بِهَال اس ترسيب دوسری انگلی کھولدے) فَانِّکُ خَيْرُ الفَاتِحِيْنَ ٥ وَاغْفِرُ لَنا (بِهَال تعيری بِعِنْ فِي كَلَانگلی کھولدے) فَانِّکَ خَيْرُ الْعَافِرِيْنَ ٥ وُ اُدُحُمْنا (بِهَال المَّكَلِ شَهَادت کھولدے) فَانِّکَ خَيْرُ الرَّارَقِيْنَ ٥ وَ اُدُودُ قُنا (بِهَال المَّكِي شَهَادت کھولدے) فَانِّکَ خَيْرُ الرَّارَقِيْنَ ٥ وَ اُدُودُ قُنا (بِهَال المَّكِونُها کھولدے) فَانِّکَ خَيْرُ الرَّارَقِيْنَ ٥

وُ احْفَظُنا فَانِّكَ خَيْرُ الْعَافِفِلِينَ وَ الْهِينَا وَ خَيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمُينَ، وَهُبُ لَنَا مِن لَكُرُكُ رِيْحَاطَيْبَةٌ كُماهِي فِي عِلْمِكَ وَانْشُرُ هَاْعَلَيْنَا مِن خَرَائِسِ رَحْمَيْكَ وَالْحَيْنَ وِالْكُرْنَا وَمَعْ الْمَدَوَ الْعَافِيةِ فِي اللّهِينِ وَاللّهُ نَعْ الْاَيْمَ وَدَايَّكُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ اللّهُ مَّ يَسِيرْ لَنَا المُورَنَا (سَمَّ بِالحَجِ اور ول عن النِي مطلب كاتصور كرب ) مع التُراحَة لِقُلُونِنَا وَالْسَلَامَة وَ الْعَافِية فِي وَيْنِنَا وَ دُنيانا و كُن لَنَا صَاحِبَنا فِي سَعْرِنَا وَ لَعَافِية فِي العَافِية فِي وَيْنِنا وَ دُنيانا و كُن لَنَا صَاحِبَنا فِي سَعْرِنا وَ عَلَيْ وَجُوهِ ( وجوه يُرْحَة وقت دشمن كل عبين كاتصور كرب اور الشخيئة في القينا و السَّلامَة والله اللهِي يَقْفِي وَيُنْ اللهِ اللهِي اللهِي اللهِ اللهِي اللهِ اللهُ اللهُ

يُسَّ الْمُرْسَلِينَ الْسَرَ وَ الْمُرْآنِ الْحَكِيمُ وَ الْمَرَ اللهُ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى صِرَاطِ مُسَنَقِيمِ وَ تَعْذَيْلُ الْعَزِيْدَ الْتَرْفِيمِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَمْ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَمْ الْمُوسَلِينَ وَعَلَمْ الْمُوسَلِينَ وَ الْمَدُورَ الْمَاكُونُ وَ الْمُدُورَ الْمَاكُونُ وَ الْمُدُورَ الْمَاكُونُ وَ الْمُدَاعَ فِي الْمَاكُونُ وَ اللهُ الله

وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْعَنِي الْقَيْنُومِ وَ قَدُ نَحَابَ مَنُ حَمَلَ ظَلَماً ، طُلَسَ طُلَسَمَّ حَمَدَ حَمَد ح

بِسْمِ اللَّهِ بَابُنَا تَبَارَکُ حِیُطَانُنا بِسَ سُقَفَنا کُھیتعص (بیان داہے باتھ کا انگلیاں چیکلیاں سے شروع کرکے انگوٹے پر بند کرے ترسیدی ہے جواد پر کھی گئے ہے) چیکلیاں سے شروع کرکے انگوٹے پر بند کرے ترسیدی ہے جواد پر کھی گئ ہے) کِفَایُتنَا حَمْعَسَقَ (بیان انگلیاں ای ترسیب سے کھولدے جس طرح بندکی تھیں) حِمَايُتُنَا آمِينَ فَسَيْكُوَيَكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٥ سِتُبُر الْعُرْضِ مَسُبُولُ عَلَيْنَا وَعَيْنَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَلاَ حُولَ وَلاَ قُوهُ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ (سَين باد پُرْ عَ) اللَّهُمَّ رُبُنَا تَقَبَّلُ مِنَا إِنْكُ أَنْتُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمِين اللَّهُمَّ آمِين وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَى خَيْرِ مَعْلَقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِةٌ الِهِ وَ اصْحَابِهِ آجُمَعِيْنَ بِرُ حُمَةِكَ يَا ارْحَرُ التَراحِمِينُ٥

\*\*\*\* 000 \*\*\*\*

حضرست جی مولانا بوسف صاحب دہلوی (بستی نظام الدین دہلی) کی مراد آباد کے تبلیغی اجتماع میں کی جانے والی آخری عالم گیر جامع دعا

(دردد شریف کے بعد بالمبردعااس طرح مشروع فرمائی):

ٱللهُ لَآ إِلٰهُ إِلاَّ هُوَ الحَثُى الْقَيْوَمُ. آلَتَ ٱللهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا هُوَ الحَثُى الْقَيْوَمُ وَ عَنسَ الوَجُوهُ اللَّحْتِي الْقَيْوْمِ لَآ إِلٰهُ إِلَّا اَنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِلِينَ ، يَا اَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لُمُ يَالِمُو َ لَمْ يُولَدُو كُمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُواً اَحَدُّ ، يَا اَرُحُمُ الرَّاحِمِينَ . يَا ذَا النَّجَلُالِ وَ الإِكْرَامِ . يَا رَبَّنَا يَا سَيِّدَنَا يَا مُولِنَا وَ يَا عَايَةً رَغَبَتِنَا يَا حَالِقَ انْفُسِنَا ظَلَمُنَا انْفُسنَا . وَ إِنَ لَمُ تَغُولُ رَلْنَا وُ تَرُحُمُنَا لَنُكُونَنَّ مِنَ النَّحَاسِرِينَ. زَبَّنَا إغْفِرُ لَنَا وَ تُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْتَوْ أَبُ التَرحيُم. رُبِّ اغْفِيرُ وَارْحُمُ وَتَجَاوَزُ عَمَّا تَعُلُمْ انْكَ أَنْتُ الْاَعْتُرُ الْاَكْرُمُ. اللَّهُمَّ مُصَرِفُ ٱلْقُلُوْبِ صَرِفُ قُلُوْيَنَا عَلَى ظَاعَتِكَ. ٱللَّهُمُّ مُصَرِفَ الْقُلُوبِ صَرْفُ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ. اَللَّهُمُّ مُصَرِفَ القَلُوبِ صَرِفَ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ. يَا مُقُلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِيتُ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ . يَا مُقُلِّبُ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قُلُوبَنَا عَلَى وِيُنكِكُ يَامُقُلِّبُ ٱلقَّلُوْبِ ثَبْرِتُ قَلُوْبَنَاعَلَى دِينكِ ٱللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوْبُنَارٌ نَوَاصِينَا وَ جَوَارِ حَنَّا بِيدِكَ مُلْ تُمَّلِّكُمَّا مِنْهَا تُشْيِئاً. فَاذِا فِعَلْتُ ذَالِكَ بِمَا وَفَكُنُ أَنْتُ وَلَيْمَا وَاهْدِنَا إِلَى سُواءِ السَّبِيلِ. اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقُّ حَقاقُ أَرُزُقْتَا إِتَّبَاعَهُ وَ أَرنَا البّاطِلُ بَاطِلاً وَّ أَرِزُ قُنَا اجْتِنَابَهُ . اللَّهُمُ أَرُزُ قَنا حُبَتك كَو حُبُّ رُسُولِك وَ نُحبُّ مَن يَتَنفُعُنَا حُبُّهُ عِنْدُكُ وَ الْعَمَلُ الَّذِي يُبَلِّغِنَا حُبِّكَ اللَّهُمُّ اجْعَلْ حَبَّكَ احْبُ الْاَشْيَاءِ التّي وُ أَجْعَلْ خَشْيَتُكُ أَخُوفُ ٱلأَشْيَاءِ عِنْدِي. ٱللَّهُمُّ لا سُهِلَ إِلَّا مَا جَعَلْتُهُ سُهِلاً. وَ أَنْتَ تَجْعُلُ الحُزُنُ سَهِلاً إِذَا شِئْتُ لا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ ٱلْحَلِيمُ الْكَرِيمُ . سُبُحَالُ اللهِ رُبِّ الْعُرْشِ الْعُظِيمُ. ٱلْحُمَّنَدُ لِلْهِرُبِّ العُلْمِينَّ. ٱلْمُنْكُكُمُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزُائِمُ مُغْفِرُ تَكِدُ. وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذُفْبٍ وَالْعَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِتِرِيَّ السَّلَامَةَ مِنْ إِثِنْعِ اللَّهُمَّ لاَ تَدُعُ لِذَنُّبِا إِلَّا غَفَرُتُهُ. وَلا هَمَّا الَّا فَتَرَجْتَهُ وَلاكُرْبَّا إِلَّا نَفَتُهُمَّتُهُ وَلا ضَرَّ الَّاكَشُفَتَهُ

ئَ لَا حَاجَةً مِّنْ خُواثِجِ النَّدُنيَاوُ ٱلاجِرَةِ هِي لَكُ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا وَ يَسَّرَتَهَا يَا أَرْحَ النَّرَاحِمِينَ الْكِيْكُ رَبِّ فَعُمِّيِبُنَا رٌ فِي ٱنْفُسِمَّا لَكَ رُبٍّ فَذَلَّلِلْنَا وَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ فَعَظِمْنَا . وَ مِنْ سَيْشِي ٱلاَعُلَاقِ فَجَشِنَا وَعَلَى صَالِحِ ٱلاَعْلَاقِ فَقَتْوِمْنَا وَعَلَى الصِّرُ اطِ ٱلْمُسْتَقِيِّمِ فَتَبَرِّتُنَا. وَعَلَى الاَعْدَاءِ أَعُدَانْ كَ أَعُدَاء الرِسُلَامِ فَانْصُرْنَا. ٱللَّهُمُّ ٱنْصُرِنَاوُ لَاتَنْصُرْعَلَيْنَا ٱللَّهُمَّ اكْرِمْنَاوُ لَا تُقِيِّنَا ٱللَّهُمَّ آثِرُزُنَاوَ لَا تُوْرِينَا ٱللَّهُمُّ زِدُنَا وَلَا يَتِمْ صَنَا لَلَّهُمُّ الْكُرُلِنَا وَلَا تُمْكُرُ عَلَيْناً لَلَّهُمَّ ارَحْمَنا فَلَا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا مِنْ لَا يَنْ حَبُمَا . اللَّهُمُّ التُرَحْ صَدُو رُنَا لِلإِسَلامِ . اللَّهُمُّ حَبِّ إِلَيْنَا الإيكانَ وَزَيْنِهُ فِي قُلُوبِنَا وَكُترِهُ إِلَيْنَا الكُفْرَ وَٱلْفُسُونَ وَٱلْعِصْيَانِ. ٱللَّهُمَّ أَجَعَلْنَا مِن التُراهِدُينَ ٱلْمُهْدِينَ ٱللَّهُمُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ ٱلمُسْتَقِيمَ صِرَ اطَّ الَّذِينَ ٱنْعُسْتَ عَكُيْهِمُ مِنَ الْنَتِيتُينَ وَ الصِّدِيْفِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حُسُنَ أُولَئُوكَ رُفِيتًا.

اللهم المدانة سَيْدِنا مُحَمَّدِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُمَّ عَلَيْهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكُمة . اللهم المهم المُورِمِ . اللهم الجعلهم دُعاة اللهم المُورِمِ . اللهم الجعلهم دُعاة اللهم المُورِمِ . اللهم المُورِمِ . اللهم المُورِمِ . اللهم المُورِمِ . اللهم المُورِمِ اللهم المُورِمِ اللهم المُورِمِ اللهم اللهم المُورِم اللهم المُورِم اللهم المُورِم المُورِم اللهم المُورِم المُورِم اللهم المُورِم المُورِ

: ٱللَّهُمُ أَمِوهُ وَوِ ٱلْبُلَدَةُ اللَّهُمُ الْمُدِهَٰذَا ٱللَّهُمُ الْمُدِهُ وَالْحَكُومَةُ اللَّهُمُ اهُدِ النَّاسُ جَمِيعاً . ٱللَّهُمَّ اهُدِ النَّاسُ جَمِيْعاً . ٱللَّهُمَّ عَلَيكَ بِصَنَادِيْدِ اليَّهُوُدُ وَالتَصَارُىٰ وَٱلْمُشرِكِيْنِ. ٱللَّهُمُّ عَلَيْكُ بِأَشِدَّاتِهِمْ عَلَى ٱلايْسَلَامْ وَٱلْمُسْلِمِيْنِ. ٱللَّهُمَّ اقْطُحُ دَابِرَ هُمُمْ اللَّهُمَّ خُذُمُلكُهُمْ وَأَمْوَ الْهُمْ . اللَّهُمَّ قُلِّ اسْلِحِتَهُمْ. اللَّهُمَّ الْمُلِكُهُمْ كُمَّا الْمُلْكُت عَاداً وَ ثُمُّودَ. اللَّهُمُ عَدُمُمُ الْحَدَعَزِيْنِ مُقَتَدِرِ اللَّهُمُ الحُرجُ اليَهُودُ وَالتَصَاوَىٰ وَأَكُشُرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْحَبِيْبِ سَيِّدِنَا ثُعَلَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وُسَلَّمْ مِنْ يَجْزِينُونَ الْعَرُبِ. اللَّهُمُ أَخْرُجُ الْيَهُولَا وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جُزِيْدُةِ الْحَبِيْبِ مُنْفِدِنَا يُحَدِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ مِنْ جَزِيْدُةِ الْعَرَبِ. اللهُمَّ احُرُ جِ الْيَهُوُ دُوَ الْتَصَارُىٰ وَالْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيْدُةِ الْحَبِيُبِ مُسْتِدِدُنَا كُوْرَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَيَسَلُّمُ مِنْ جَوِيْدُ وَ الْعَرَبِ اللَّهُمُّ انْحُرُجِ الْيَهُو دِيَّةً وَالنَّصَرَ انِيَّةً وَالْمَجُوسِيَّةَ وَ التُّكُوعِينَةُ وَ الشِّرُكَ عَنِ قُلُوبِ ٱلْسُلِمِينَ. يَا مَالِكَ ٱللَّكِ تُوتِي ٱللَّكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ ٱلْلُكُ رِمِنُ تَشَاءً وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزِّ مَن تَشَاءُ وَيَهِ كَ ٱلْحَيْسِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. ٱللَّهُمُّ ٱيْدِ ٱلمُسُلِمِينَ فِي مَشَارِقَ الأَرْضِ وَ مُغَارِبُهَا بِٱلإمَامِ العَادِلِ وَ الْحَيْرِ وَالطَّاعَاتِ وَ آتِبًا عِسُنَ المُوجُودَاتِ. اَللَّهُمَّ وَقِعْهُم لِمَا تَجِنْبُ وَتُرْضَى وَاجْعَلُ آخِرَ تَهُمْ تَحْيُدِ أَمِنَ الْأُولَى اللَّهُمُ انْصُرِ الإِسْلامُ وَ الْمُسْلِمِينَ

فِي مُشَارِقِ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا. ٱللَّهُ مُ آعِزَّ ٱلاسْلَامَ وَٱلْمُسْلِمِينَ فِي الْعَرَبِ وَٱلْعَجِم ٱللَّهُمُّ ٱعُلِ كَلِمَةَ ٱلاِسُلَامِ وَٱلْمُسْلِمُينَ فِي ٱلْمُلِكَةِ ٱلهِنْدِينَةِ وَعَيْرِهَا مِنَ ٱلْمَالِكِ ٱلْلُحِتَةِ اللَّهُمَّ زُبُّنا البِّنَا فِي الَّدُنيا حَسَنَةً وَّ فِي الْآخِيرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنا عَذَابَ النَّارِ. َاللَّهُمَّ إِنَّا نَسُتُلُكُ الْمَفْوَ وَالْمَافِيَّةَ وَالْفُوزُ فِي الَّدُنَيَّا وَالْآخِرَةِ. اَللَّهُمَّ ٱلْحُوسُ عَاقِبُتُنَافِي الْأُمُورِ كُلِّهِا وَأَجِرُنَامِنَ جِزْيِ الْدُنْيَاوَ عَذَابِ الْاجِرَةِ. اَلْلَهُمُّ أَرْحُمْنَا بِتَرُكِ الْمُعَاصِي أَبُداً. مَا آبُقُيُتُناً. اللَّهُمَّ أَعِنَا عَلَى تِلْارُ وَالْقُرْآنِ وَ ذِكْرِكُ وَ مُنكرِكُ وُ حُسُنِ عِبَادَتِكَ. اللهُمُ عَبِينِهَا الْفُواحِشُ مَاظَهُرُ مِنْهَا وَمَابَطَنَ. اللَّهُمُ جَيْبُنَا وَ ٱولادَنَا وَ أَخْبَابِنَا وَ اقَارِينَا وَ جَمِيعِ الْبَلِّغِينَ وَالْمُعَلِّمِينَ وَ الْمُتَعَلِّمِينَ عَنِ الْغُواحِسْ مَاظَهُر مِنْهَا وَمَابِطَنَ وَجَنِبُنَا الْحَرَامُ حَيْثُ كَانَ وَ أَيْنَ كَانَ وَعِنْدُمَنْ كَانَ. وَحُلْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهِلِمِ لِللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتُلِكُ مِنْ خَيْرِ مَا سَتُلَكَ مِنْهُ بَيِيتَك سَيِّدُنَامُحُمَّدُ صُلِّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسُلَّمْ وَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِمَا إسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيتُك سَيْدُنَا مُحُمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمْ. اَللَّهُمُّ إِنَّا نَسْئُلُکَ رِضَاکَ وَ الْجَنَةَ اللَّهُمُّ إِنَّا نُسْتُلُكُ الْجُنَةَ وَمَا قَتُرَبِ إِلَيْهَا مِنَ الْقُولِ وَالْعَمَلِ. اَللَّهُمُّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنتُمُ. وَنَعُولُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. وَ نَعُونُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيَّح الدُّجَالِ، وَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتُنَا آلَكِيا وَالْمَاتِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ اللَّا شَرِ وَاللَّعْرِمِ

وَ نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُوْتِ فِ سَبِيْلِكَ مُدْرِاً اللَّهُمَّ تَقْبِيتاً كَتَقْبِيتِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُمَّ وَاقِيَةً كُواقِيَة الْولِيْدِ. اللَّهُمَّ وَاقِيَةً كُواقِيَة الْولِيْدِ. اللَّهُمَّ وَاقِيَة الْولِيْدِ. اللَّهُمَّ وَصُرَّا كَمَا نُصِرُ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاقِيدَة كُواقِية الْولِيْدِ. اللَّهُمَّ وَصُرَّا الْحَمَا نُصِرُ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلَّمَ وَسُلَمَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَاللَّهُمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَاللَّهُ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَاللَّهُ وَسُلَمَ وَاللَّهُ وَسُلَمَ وَاللَّهُ وَالْمَالَمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَ

اسے اللہ اجمادے گذاہوں کو معاف قربار یا اللہ ہماری لفزشوں کو معاف قربار اسے اللہ ہماری تفرشوں کو معاف قربار اسے اللہ ہماری ساری ذرگی خواہشات کی اتباع بیں تصور دار ہیں ، ہم خطاکار ہیں ہم گئے گار ہیں ہم ہم ہم ہماری ساری ساری ندگی خواہشات کی اتباع بیں جذب ہوگئے۔ اور اسی کے طالب بن گئے ۔ اور اسی کے اندر آئی سادی صلاحتیں کو ہم نے صالح کو دیا۔ ہوگئے۔ اور اسی کے مال ہم ہم معظیم سے ہزار دن اسے خداہمادی محنت کے بگر جانے کے اس جرم عظیم کو معاف قربا۔ جس جرم عظیم سے ہزار دن خوا بیال ہم میں پیدا ہوگئیں۔ اور ہزار دن ہمار سے اس جرم عظیم کو معاف قرباء اسے خداسادی است محد صلی اللہ علیہ وسلم جس محنت پر ڈال کرگئے اس محنت کو چھوڈ کر اُن محنوں میں افجے جن محنوں سے نکال کر دہ گئے تھے۔ اسے خدا اس محنت کو چھوڈ کر اُن محنوں میں افجے جن محنوں سے نکال کر دہ گئے تھے۔ اسے خدا اس محنت کو چھوڈ کر اُن محنوں میں افجے جن محنوں سے نکال کر دہ گئے تھے۔ اسے خدا اس محنت کو چھوڈ کر اُن محنوں میں افجے جن محنوں سے نکال کر دہ گئے تھے۔ اسے خدا اس محنت کو چھوڈ کر اُن محنوں میں افجے تھوں سے نکال کر دہ گئے تھے۔ اسے خدا اس محنت کو چھوڈ کر اُن محنوں میں افجے تھوں سے نکال کر دہ گئے تھے۔ اسے خدا اس محنت کو چھوڈ کر اُن محنوں میں افجے تھوں انگلے ہمار کو سے معاف فرباء اور ایک ایک دیے کی بنا دیو جھوٹ خراتم میں ہم بستا ہو تیں ایک بھر کو ایسے کر سے معاف فرباء اور ایک ایک دیے کی بنا دیو جھوٹ خراتم میں ہم بستا ہو تیں ایک بھر کو ایسے کر سے معاف فرباء اور ایک ایک ایک دیے کی بنا دیو جس معاف فرباء اور ایک ایک دیاں کو تھوں کر اُن کو نور اُن محنوں فرباء اور ایک ایک دیا دیو جس معاف فرباء اور ایک ایک دیا دیو جس معاف فرباء اور ایک ایک دیا دیو جس معاف فرباء اور ایک ایک دیا دیو کو بھوٹ فرباء اور ایک دیا دیو کو بھوٹ فرباء اور ایک دیا دیو کو بھوٹ فربار ایک دیا دیو کو بھوٹ فرباء اور ایک دیا دیو کو بھوٹ کو ب

عصیاں کومعاف فرمار ایک ایک گناہ کومعاف فرماراے اللہ کمائیوں کی لائن کی ہمادی عصیان اور خرج کے لائن کی جمادی عصیاں اور معاشرت کے لائن کی ہمادی عصیان اے اللہ ہرلائن بن ہم عصیاں کے سمندر میں ڈویے ہوئے ہیں۔اے اللہ نکلے کی ہمارے لئے کوئی صورت نہیں و و باہوا خود کمال دکل سکتا ہے ؟ جو دو بانہیں ہے دی نکال سکتا ہے۔اسے فداہم سب دو ہے ہوئے ہیں، اور توجی مکالے والا ہے۔اے اللہ عصیاں کے دریاؤں میں سے ہم کو شکال لیں ۔اپنے فصل سے مكال دے اب كرم سے مكال دے اسے كريم نافر انوں كے درياؤں مى سے اب كرم سے مكال دے۔اسے اللہ اپ رحمت کی رسی ڈال اور جمیں کمیج لے ۔ اور جمیں عصیاب کے دریاؤں می سے د کائی دے۔ اور ہمیں طاعت کی سر کوں ہر وال دے۔ اے اللہ ہمیں قربانیوں کی ساڑیوں کی جو فیوں م میونجادی ۔اے اللہ ہمیں دین کی محست کے لئے قبول فرما۔ ہمسب کودین کی محست کے لئے تبول فرمارا دراس التدسوقيصدامت محد صلى الثدعليه وسلم كو دين كى محست كيلي تبول فرمالين . دین کی محنت کے لئے ایمان کی محنت کے لئے عبادت کی محنت کے لئے ، وکرکی محنت کے لئے ، اخلاق کی محنت کے لئے ، نمازوں کی محنت کے لئے رج کی محنت کے لئے ، دوزوں کی محنت کے لئے ، ذكوٰ كى محنت كے لئے ١١ن سادے فرائض وعبادات كے محد صلى اللہ عليه وسلم كے زمانے كے طریقے پر اجانے کے لئے ہمسب کواس کی بوری بودی توفیق و محنت تصیب فرمادے ۔اے اللہ ، اسے اللہ مماری زندگی کے شعبوں کی بدعملیوں کو بھی دور فرما، کائی کی برعملیوں کو دور فرما، اور کائی کے اعمال صالی کوزندہ قربار کھر کی زند گیوں کی بدعملیوں کودور فرما اور اعمال صالی کو گھر یلو زند گیوں ین زنده فرما معاشرت کی بدهملیون کوختم فرما اس الله عدل و انصاف والے اعمال کو بماری معاشرت من زنده فرما الديمس نيك اعمال سي الراسة فرمادس واور برك اعمال سي بم كو مكال دے اے خداوند قدوس جس قسم كے زماتے ميں تونے اس تبليغ كے دريعداس كلرونماز ير محنت کی صورت پریا فرمادی اور ہمارے تمام دوستوں کواس پر جمع ہونے کی اور کہنے سننے کی اور اب راہ می نکلنے کی توفیق دی اے اللہ جب تونے اپناکرم فرماکراس کام کے کہنے سننے کارخ بدا فرماديا اوراس كام ك نفل وحركمت كامن بدا فرماديا اس كريم اسي كرم سعسب كوقبول فرمالي اوران سب کی ایسی تربیت فرما کے بیٹھل و حرکت تھے پہند آجائے ، توبی اپنے کرم سے اس تربیت

کی ادر نقل و حرکت کی جربیت فرما ، توی مربی ہے۔ توی تربیت کرنے داللہ ۔ توی ترکیہ کرنے داللہ براور توی پاک و صاف کرنے دائلہ ہے۔ اسے اللہ اس نقل و حرکت کو قبول فرما ، (انتهائی رقت کے ساتھ) اسے خدا انگواضلاص نصیب فرما ، استهائی رقت کے ساتھ) اسے خدا انکواضلاص نصیب فرما ، اسے اللہ انکواضلاص نصیب فرما ، اسے اللہ انکواضلاص نصیب فرما ، اسے اللہ انکواضلاص نصیب فرما ، ہم سب کو ایجی دعدوں پر اللہ ہم ارسے اندر وہ اللہ ہم ارسے اندر وہ اللہ ہم سب کو ایجی نصیب فرما ، ہم سب کو ایجی دعدوں پر اللہ ہم سب کو ایجی نصیب فرما ، ہم سب کو ایجی نصیب فرما ، ہم سب کو ایجی دعدوں پر اللہ ہم سب کو ایجی اللہ ہم سب کو ایجی اللہ ہم سب کو ایجی اللہ ہم سب کو ایک ہم سب ہم سب کو ایک ہم سب ہم اللہ ہم سب کو ایک ہم سبت ہمارے دور میں پیدا فرمادے ۔ اسے اللہ ، جس کرمے تو نے یہ کام اٹھا یا اب اس کام کو کام سب میں گئے دول سے دکال دے۔ کی محسب ہمارے دلوں سے دکال دے۔ کی محسب ہمارے دلوں سے دکال دے۔ کی محسب ہمارے دلوں سے دکال دے۔ اقت اللہ والوں ہیں دنیا کی دخوں سے دکال دے۔ دنیا کے دلوں سے دکال دے۔ دنیا کے دلوں سے دکال دے۔ اقت اللہ دائی کی دخوں سے دکال دے۔ دنیا کے دلوں سے دکال دے۔ دنیا کے دلوں سے دکال دے۔ دنیا کے دلوں سے دکال دے۔ اقت اللہ دائی کی دخوں سے دکال دے۔ دنیا کے دلوں سے دخوں اللہ دور میں افرادے ۔ دورت کی حقیت ان کو عطافر استفاد میں دورت کی حقیت ان کو عطافر استفاد کی دورت انکونصیب فرما ، اسالہ میں افرادے ۔ دورت کی حقیت ان کو عطافر استفاد کی دورت کی حقیت ان کو عطافر استفاد کی دورت کی حقیت ان کو عطافر استفاد کی دورت کی حقیت تو دورت کی حقیت دارہ کو دورت کی دورت کی دورت کی حقیت کی دورت کی حقیت کی دورت کی دورت

اسے فداجس مجاہدے پر انسان اندر سے تیرے انواد است مجگھا تاہے اور تیرے صفات
افلاق ان اعلیٰ مجاہدوں پر اے اللہ ترقیات کے دروازے کھل جاتے ہیں ادر اخلاق کی چو نہوں پر
انسان بیونی جاتاہے اے اللہ وہ مجاہدے کی دولت ہم سب کونصیب فرا، اے اللہ جس طرح
تو نے یہ کام اٹھا یا اس کام کوہدا بیت کے پوری دنیا ہی آجانے کا اس کام کو سوفیصد ذریعہ قراد
دیدے اے اللہ سادے انسانوں کے لئے اور سادے ملکوں کے لئے اور سادے مسلمانوں کے لئے
دیدے اے اللہ سادے انسانوں کے لئے اور سادے ملکوں کے لئے اور سادے مسلمانوں کے لئے
ہوا بیت سلنے کا سبب اس کو قرار دیدے اسادے زبانوں تو موں الکول ہی اس محنت کے بہونچنے
ہوا بیت سان کو آزاد دیدے اسادے اراز میات و ارون کو اور ان سے تعلق اور محبت دکھنے والوں
اور اس کام میں گئے والوں کو ایکے متعلقین اور دشتہ داروں کو اور ان سے تعلق اور محبت دکھنے والوں
کواس بدا بیت ہی سے نصیب فربا جو تو مجاہد بن کو ہدا بیت دیا کر تاہے ۔ اور تو دا حموں کو ہدا بیت دیا کر تاہے۔ اور تو دا حموں کو ہدا بیت دیا کر تاہے۔ اور تو دا حموں کو ہدا بیت دیا کہ تا

نے انہیا رسابقین کو ادر اولیا واللہ کو ہدا ہے و قربانی عطا فربائی تھی اے اللہ اس بدا ہے ہے ہم سب كو بجربور حصة نصيب فرما السه الله الن خالى بالتحول كواسية كرم سے بجردے ماور ان خالى دلوں كواسية كرمس بحردت الية عشق سے اور اپن محسبت بدائيت كافرنان مارسان فرمادے بإالله الورى است محد صلى الله عليه وسلم كواسے الله اسے الله جوانہيں صلالت كى طرف كينے ا الح باتھوں سے انہیں چھوڑادی اور جو انہیں بدایت کی طرف تھینے انکے باتھوں کی طرف انکو منقل کردے ۔اے خدا اس امت محد صلی اللہ علیہ وسلم کومیود و نصاری ،مشرکین و ملحدین کے باتھوں سے چڑادے۔ اور محد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادوں پر انکو کھڑا کروسے ، یا اللہ اسکے بقینوں کو م محك كر وانكوبدايت نصيب فرما وانكواميان كي قوت نصيب فرما وانكوعلوم نبوتية كالمستقبال نصيب فرما. اسلام کی دولت اسلے سینوں میں اتار دے۔ اورا بنا ذکر اسلے دلوں کو نصیب فرمادے اورد نیاکی بے د فیتی نصیب فرناکر علم وین سکینے کے مطابق زندگی گزارنے کی بدایت نصیب فرباء عام انسانوں کویدا ست نصب فرما ۱۰س ملک کے بستے والوں کو ہدا یت نصب فرما ۱۰سے اللہ اس ملک کے حاکم و تحکوم کو ، بہال کی قلب و اکثریت کو اے اللہ اس راستدکی ہدا یت نصب فرمار اسے اللہ ور تدول کی اور اڑد ہوں کی تیم سے جتنے انسان اور در درسے انسان ہیں اور جن کو تھے انسامیت سے نواز تا ہی منیں اے خدا ایسوں کو بھن بھن کر بلاک فرمار ایے لوگوں کی زمینوں کواس کے لیے بھاڑ دے ایسوں کے مکانوں کو ان پر ڈھادے۔ ایسوں ہے اپنی نعموں کو چھین لیں ایسی عبرت ٹاک سزاتیں عطا فرماکہ دیاد یکولیں کے جواپی انساسٹ کوبگاڑ تاہے خدااسکی صور توں کواس طرح بدلتاہے اے خدا ظالم ترین مفسد ترین افسانوں کو بچن بچن کر بلاک فرمارجن ناکوں کی بدا بیت سے قوموں اور ملکوں میں بدا بیت آجائے انکو بدایت نصب فرما اور جن ناکول کی اے اللہ بلاکت سے قوموں اور بلکول کے صلالت وفساد حتم ہوجائے اے اللہ اس کو بھن بھن کر بلاک فرمادے اسے خدا لوٹ کھسوٹ کے ما حل كوختم فرما، ظلم وستم كے ماحول كوختم فرما عدل و انصاف كے ماحول كو قائم فرما علم و ذكر كے ما حول کو قائم فرما مفدمت خلق کے ماحول کو قائم فرما، تعاون وجمدردی و محسبت کے ماحول کو قائم فرما، اسے اللہ ہماری دعاؤں کواسیے فصل و کرم سے قبول فرما، ہمارے مقروصنوں کے قرصنوں کی ادا میگ کے اسباب مہیا فرما ہمارے محتاجوں کی ضاحتوں کو بورا فرمان مارے بیماروں کو شدرستی عطا فرما۔

جو آنکھ کے بیمار ہیں انکو آنکھ کی شفاء عطافرما، یا اللہ جو معدے کے بیمار ہیں انکومعدے کی شفاعطا فرما اور بقیہ جتنے آدمیوں نے اس جلسہ ہی ہم سے دعاؤں کے لئے کہا بیا آج تک اس سے پہلے ہم سے دعاؤں کو کھا بیا آندہ ہم ہے وہ دعاؤں کو کہیں ، یا اللہ ان سب کی حاجتوں کو بورا فرما اور سب کی بریشا میں کو ختم فرما ،

اسے اللہ ؛ اس جلسہ کو سادسے ہی انسانوں کے لئے اور سادسے ہی مسلمانوں کے لئے استمائی باعث خیرہ برکت ، باعث دشدہ بدایت ، باعث لطف و رفعت اور باعث قلاح و فوذ اپنے لطف و کرم سے خیرہ برکت ، باعث دشدہ بدایت ، باعث لطف و رفعت اور باعث قلاح و فوذ اپنے لطف و کرم سے خبول فرا ، ان نبطنے والوں کو اپنے کرم سے خبول فرا ، کرم سے فبول فرا ، آل و الوں کو اپنے کرم سے قبول فرا ، آل و اصحابہ اجمعین ، آلی و اصحابہ اجمعین ، برحمتک باادحم الر احمین

\*\*\*\*\*

### وقست کے مسیحا کی در د مجری آواز

سدناميج الاست فرمايا بحسكافلاهديه بكراك مير مسلمان احبابوا اين اولاد (الركايالرك) فدا تخواسة چاه كتن بى ب راه روى (گراي) افتيار كرك ، گرخود اس اي گرس د نكالدو ، اسكی بدايت كسل ده ياب بون كاره به اسكی بدايت كسك ده ياب بون كاره به اسكی بدايت كسك ده اين كرت ربوه خدا نه چا با تو ديرسوير اسك داه ياب بون كامير به آخ تو وه تافر بان يا گستاخ ب ، گرده گري به جس كادجه ايمان كے تحفظ كى امير به ، گرفدا نخواسة نادافن يا عضدين آكر اس گرس دكالديا تو چرده كيس غيرول كى بابول بن اگر ايمان بى سه باته در ده و بينس ما وداسكى بازيرس بم سے بوداس كے سهاد اور تحل سے كام ايا جائے ...

(ناقل دسام جحد اليب سورتي عفي عنه)

## ستائىيو يى فصل

الله فصائلِ ختم خواجگان ، كلمه لا حُولٌ و لا قُوّة كے فصائل ، بعض دعاؤل كے متعلق شائل ، بعض دعاؤل كے متعلق شائل ، بعض دعاؤل كے متعلق چنداشعار الله

اس سے پہلے فصنائل جمد کے نام سے فصل گرد تھی اب بیال پر ذکورہ موصوعات کے متعلق بست ہی مفیداور کار آ دیا تیں لکھی جاری ہیں، جنکے مرقوم عنوانات یہ بی:
ختم خواجگان مشائخ چشتنہ کے آ بیٹے ہیں، خانقاہ تھانا بھون اورختم خواجگان افان کے جواب ہیں لاحول پرشینے کی حکمت محدث و بلوی کا آبائی بحرب عمل اصحاب بدریین جواب ہیں لاحول پرشینے کی حکمت محدث و بلوی کا آبائی بحرب عمل اصحاب بدریین کے فصنائل مع برکات اس کلمہ کی برکت سے قیدی کو ربائی بل گئی اور گراہی سے بدایت کی طرف لائے والا بسترین وظیفہ و غیرہ جیسے و فلائف، بخاری و مسلم شریف جیسی بدایت کی طرف لائے والا بسترین وظیفہ و غیرہ جیسے و فلائف، بخاری و مسلم شریف جیسی کتابول سے اخذ کرنے کے علادہ اکابرین امت کے نادر مجرب عملیات بھی اس اخیری فصل میں لکھد سے گئے ہیں۔

#### \* ياارح الراحين \*

محض این فصنل د کرم سے اس بوری کتاب کو تبول فرباکر جمیں اور امت مسلمہ کو جمدیثہ سنت طریقہ کے مطابق دعائیں انگئے رہنے کی توفیق عطا فربا۔

یاالله بی تیرابست بی گنهگار بنده بول اس کتاب کے لکھنے میں لفزشیں انطانیں ا یا کمی بیشی صرور بوئی بونگی یا اللہ آپکی صفات ستاری و عفاری کا داسطہ تھے معاف فرمادے اے میرے مالک یہ مین یارب النامین ، بجاه النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، میمست یا تیر میم يهلاباسب: 🏗 فصنسائل ختم خواجگان 😭

بعد حمد وصلوٰۃ؛ اب میال سے اکابرین امت کے معمولات میں سے ایک عمل خیر جسکو فن تصوف کے سلاسل اربعہ میں سے ہرسلسلہ کے مشہور مشائخ ،انفرادی اجتماعی، نککی اور عالمی پریشان کُن حالات ،مصائب و مشکلات و غیرہ مواقع میں اس پرعمل پیرا ہو کر ( یا اسکا ایصال ثواب کر کے بزرگان دین کے دسلے سے ) دعائمی مانگ کر آزمائش و ابتلاء سے نجات اور مقاصد حسنہ میں کامیا بیان جاصل فرماتے رہے ہیں ۔اسکا نام ختم خواجگان ہے۔

قصنائل ختم خواجگان آیوں توخم خواجگان کا سلسلہ صدیوں پر انا ہے ، متقدمین میں سے حضرت امام جعفرصادق مع عادف ربانی شخ بایز مد بسطای عارف باللہ حضرت شخ ابوالحسن خرقانی ، عام ربانی شخ میں میں عالم ربانی شخ سر ہندی مجددالف ٹانی مرزامظہر جان جانان اور شاہ عبدالعزیز دہلوی جسے آفی آب و عالم ربانی شخ سر ہندی مجددالف ٹانی مرزامظہر جان جانان اور شاہ عبدالعزیز دہلوی جسے آفی آب

مہتاب نما ائمٹ تصوف اور پابند شرع علماء ربانی ختم خواجگان کے قائل اور عامل ہو گزرے۔

عرصهٔ دراز تک اجتماعی طور پرختم خواجگان کی صدا تئیں گو نجتی رہیں ،اور پیسلسلہ جاری رہاہیے ، صرف تھانا بھوں رہیں مصفریت جاتی کہ ادلانی صاحب ٹی سے لیکے حکم الامدیت حصف میں شافدین کے

صرف تھانا بھون میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے لیکر صحیم الامت حضرت تھانوی کے بعد بھی مجموعی طور پر کم و بیش دیڑھ سو سال تک ختم خواجگان کا در د جاری رہا ہے ۔اور اب بھی

ہمادے بعض منتائے کے ہاں ست سی جگہ بےسلسلہ جادی ہے۔

اس کے ختم خواجگان کے پڑھنے یا پڑھنے دہنے میں کسی قسم کا اشکال پیدا کرنا یا شک و شبہ میں بسلا جونا سیم علمی یا نادانی یا اکابرین است سے بدظنی مول لیننے کے سوا اور کھی نہیں کما جاسکتا۔

ختم خواجگان اورمشائع نقشدندید انقشبندید ،چشتید اور قادرید وغیره سلاس کے اکابرین کے بال قدرے تفاوت کے ساتھ صدیوں سے ان اور ادکے بعد مقاصد میں کامیابی کے لئے دعائیں

ہوتی ہوئی جلی آدمی ہے۔ اب میاں پر لفظ خواجہ کی سیلے مختصر سی تشریح کر تاجلوں:

لفظ خواجہ ایر مختلف ادقات میں المختلف امور وانتخاص کے لئے متعمل ہوتا ہوا چلا آیا ہے گر

یماں خواجہ کے معنیٰ شیخ اور ہیر و مرشد کے ہیں ، خواجہ داحد کا صیفہ ہے اور خواجگان ہے جمع کا صیفہ ہے ختم خواجگان بعنی اہل اللہ و بزرگان دین کی طرف شوب (جائز) اور او اذکار اور وظائف کے معمولات کا (شرعی صدود میں رہنتے ہوئے) انفرادی یا اجتماعی طور پر اداکرنا۔

(۱) حصرت این برطای علی نے خزینت الاسراد بی لکھا ہے ، حضرت الم جعفر صادق ، حضرت باین برطای عادف باللہ حضرت باین برطای عادف باللہ حضرت شخ ابوالحسن خرقانی اور آسکے برو کار نعشنبد مشائح کی اراء اور حجریات بین کہ ، آفات و بلیات ، مصائب و مشکلات سے نجات ، بیماد اول سے خفا یابی عاجت روائی اور مرادوں وغیرہ بی کامیابی عاصل کرنے اور حاسدین ، مخالفین اور معاندین کے فتن سے نجات حاصل کرنے کے فتن سے نجات حاصل کرنے کے لئے ختم خواجگان کاور دہست مفید و مجرب ہے۔

(۲) عادف رباتی مجدد الف ثانی کی فائعاہ میں ختم نواجگان کا معمول رہا (۲) شاہ عبد النزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں، ختم نواجگان کادد دیڑا مجرب ہے (۲) صحیم الاست حضرت مولانا اشرف علی تعانوی کی فائعاہ (تھانا بھون) میں حضرت کی موجودگی میں چھتے طریقہ کے مطابق کافی لیم عرصہ محک ختم نواجگان پڑھا جا تا ہوا تا اور خاتا ہوں اور کی کال محرز المظہر جان جانان کے ہاں ختم نواجگان پڑھنے کے بعد نتشندیہ سلسلہ کے اکابرین کی ادوا توں کو اسکا تواب بخش دیا جاتا تھا اسکے بعد النکے وسلے ہو نتشندیہ سلسلہ کے اکابرین کی ادوا توں کو اسکا تواب بخش دیا جاتا تھا اسکے بعد النکے وسلے ہوئی مواتی تھی (۲) نواب صدیق حسن خان صاحب بجوپائی اپنی کتاب الدا ،والدوا ، میں تور فراتے ہیں ، ختم تواجگان جس نہت و ادادہ سے پڑھا جائے گا ان مقاصد ہی کامیابی حاصل ہوگ ۔ فراتے ہیں ، ختم تواجگان جس نہت و ادادہ سے پڑھا جائے گا ان مقاصد ہی کامیابی حاصل ہوگ ۔ اور مقاصد حسن بھی بعد نماز عصر سے دور دیو حاصل ہوگ ۔ اور مقاصد حسن بھی بعد نماز عصر سے دور دیو حاصل ہوگ ۔ اور مقاصد حسن بھی بعد نماز عصر سے دور دیو حاصل ہوگ ۔ اور مقاصد حسن بھی بعد نماز عصر سے دور دیو حاصل ہوگ ۔ اس مجاد نبود بھی محمل ہوگ اس محمل ہوگ ۔ اور مقاصد حسن بھی بعد نماز عصر سے دور دیو حاصل ہوگ ہوگ ہوگی کی محمل ہوگ ہوگی کے لیے ختم خواجگان کے بعد خصوصی دعائیں کی جاتی در ہیں جی اور جمل مسلمانوں کی صلاح و اللی کے لئے ختم خواجگان کے بعد خصوصی دعائیں کی جاتی در ہیں۔

حصر سنت تعانوی اور ختم خواجگان عادت بالله خواجه عزیز الحسن صاحب مجددب اشرف الدون محد من الله من ماحب مجددب اشرف الدون من محر فرمات بین به اشاده منحم الاست حضرت تعانوی دفاه عام کے لئے نیز مساکمی مقیمین خانعاه کی اعامت کی مسلوت سے دوزانہ بعد نماز عصر خواجگان کا وظیفہ پڑھا جا تارہا ہے

(د۲.۲) دسال ختم خواجگان صغره ر ۱۲ جامعه حسيني واندي، گجاست ۱ نذيا (۲) اشرف الدوانع جلد ۲ صفی ۲۲۳

جس میں بعض شرائط مناسبہ پرمساکین خانقاہ شرکی وظیفہ ہوتے ہیں ایسے سب صاحبوں کے لئے وظیفہ (ختم خواجگان) ختم ہونے کے بعد دوزا بدنام کے لئے کرانگی حاجت مطلوبہ کی دعائیں مانگی جاتم تھی ہوئے اسکے معلق بورسے ایک صفحہ پر مسائل کے اعتباد سے اسکی تفصیل و تشریح کھی گئی ہے۔ اور انگریز مقدمہ ہار گیا تھے السفاخ حصرت مولانا حاجی محمد فاروق صاحب سکھروی نے فرما یا مخذ وہندوستان میں ایک مرحبہ انگریز نے ظلما ایک مسلم ریاست کو صبط (قبضہ) کر لیا تھا مریاست کے جووالی تھے انہوں نے ایک طرف تواس انگریز کے خلاف مقدمہ دائر کر دیااور دوسری طرف حکیم الامت حضرت تھانوی کو حقیقت حال سے آگاہ فرما کر مقدمہ میں کامیابی کے لئے خصوصی دعا کی درخواست کی۔

اسکے کے مطابق اجتماعی طور پر دوزانہ ختم خواجگان کے بعد اسکے لئے دعا فرمائی جاتی رہی، بغضلہ تعالیٰ ختم خواجگان کے بعد اسکے لئے دعا فرمائی جاتی رہی، بغضلہ تعالیٰ ختم خواجگان کے بعد اسکے لئے دعا فرمائی جاتی رہی، بغضلہ تعالیٰ ختم خواجگان کی برکت اور دعاؤں کے طفیل کچے عرصہ کے بعد دہ دیاست مسلمان دائی کو واپس مل گئی، اور دہ قابض ظالم انگر پر مقدمہ بارگیا اس سے معلوم ہوا کہ ختم خواجگان کے براسے اثرات وہر کات ہیں، ختم خواجگان اور سیدنا حضرت مسیح الامت کے اللہ صاحب محضرت تعانوی کے ذمانہ ہیں جب تعانا بھون تشریف لے جاتے تھے اس وقت اگر وہاں ختم کا ورد مور با ہوتا تو حضرت تعانوی کے دمان میں شرکت فرمائیا کرتے تھے، حضرت تعانوی کے دصال کے بعد محضرت تعانوی کے دصال کے بعد مشرکت فرمائی میں شرکت فرمائی ہوتا اور ختم کا دقت ہوتا، تو حضرت اس ہیں شرکت فرمائی میں جب حضرت ہوتا، تو حضرت اس ہیں شرکت فرمائی دے۔

اسکے علاوہ کمبی کہی تو حصرت شیخ مسیح الامت خاص ختم خواجگان کی مجلس ہیں شرکت کے لئے مستقل وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ کمبی ایسا بھی ہوتا کہ ختم خواجگان کی مجلس ہیں خاص شرکت کے لئے حصرت جلال آبادی نے اپنے متعلقین میں سے کسی کو باقاعدہ تھانا بھون بھیجیا ، اور فرماتے تھے کہ اس ہیں بڑے ہر کات ہیں۔

تھانا مجون سے جلال آباد قریب ہونے کی دجہ ہے اگر حضرت آپ بال ختم کاور دشروع فرماتے توحضر ست شیخ مسیح الامت کی مقبولست اور مشجاب الدعوات ہونے کی دجہ سے لوگ وہاں سے

<sup>(</sup>١-١) مجالس ذكر صفيراره شيخ المشائخ حصرت مولانا حاجي محد فاروق صاحب سكفروي -

سیاں چئے آتے اسکا وہاں اثر پڑتا ایا شاید تھانا مجون میں سیسلد بند ہوجاتا ان وجوہات کے علادہ
اصل بات یہ بھی تھی کہ اپنے ہیر و مرشد حضرت تھانوی کی خانقاہ میں یہ ورد جاری ہوئے کی وجہ سے
انکے ادب واحرام کی خاطر حضرت نے اپنے ہاں (جائل آباد میں) یہ سلسلہ شروع نے فرایا۔
حضرت شخ مسیح الامت کے مجاز خاص ، منظور نظر خلید حضرت مولانا حاجی محد خاروق صاحب
سکمروی نے اپنے ہاں ( سکم سندھ ، پاکستان میں) ختم خواجگان کاسلسلہ شروع کرنے کی حضرت
شخ سیح الامت سے اجازت بائل، تو حضرت نے انہیں روڈان پڑھے دہنے کی اجازت عنایت
فرادی تھی ،اور الحد للہ یہ سلسلہ سکمری اب محی جاری ہے۔ (خاریم محد ایوب مورتی قاسی عنی عنی)
مشتر قسم کی منکالیف کی دوا عضرت کول شائ جو جلیل القدر ابھی اور ملک شام کے مفتی
شمتر قسم کی منکالیف کی دوا عضرت کول شائ جو جلیل القدر ابھی اور ملک شام کے مفتی
مین اللہ اللہ اللہ اللہ بر تواللہ تعالی اس سے نشر حکالیہ کو دور کردینگے ، جن میں سب سے ادنی قسم کی
مین اللہ اللہ اللہ اللہ میں کہ ہے۔ (رواہ نسانی شریف)

ختم خواجگان کے فصنائل اور انکے اثرات و ہر کات پر اکابرین است کی تصدیقات کے بعد اب بیاں پر مشائخ چشتنہ کے مطابق اسے پڑھنے کاطریقہ رقم کرد با ہوں: ختم خواجگان مشائخ چشتنہ کے آئینے میں

(۱) باوصو تحلس من بین کراول وس مرتبه درود شریف پُوَها جائے۔ (۲) مجر الاَحُولُ وَ لاَ قُوْهُ الِّا بِاللّٰهِ الاَملُحُ أُولَا مَنْحُ أُمِنَ اللّٰهِ الْآ الِيُو ۲۳۰ مرتبه پڑھے۔ (۳) مجرد و بارہ الاَحُولُ و لَا قُوهُ اللّٰهِ بِاللّٰهِ الاَملُحُ أَو لَا مُنْحَافِ مَن اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللهِ الللللّٰهِ الللللهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللهِ الللهِ الللللهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللللهِ الللللهِ الللللهِ الللللهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ ا

بس اس طرح اتنا روصے کے بعدسب اس کر بار گاہ انہی میں والہاند انداز می گریہ و زاری کے ساتھ مقاصد میں کامیابی کے لئے دعائیں مانگئے رہیں۔

نوسف : جس مقصد کے لئے بدور دشروع کیا گیا ہو اس میں کامیابی لمنے تک پابندی کے ساتھ مذکورہ طریقہ کے مطابق متعینہ وقت میں زکورہ ور دیڑھ کر دعائیں مانگئے دہاکریں انشاء للہ تعالی کامیابی

(١) مرقاة. شرع مشكوة جلده عاعلى قارى - (١) زمال فتم نواجكان صنى ١ - جامع حسية داندير وصلعهورت، بجرات انذيا

خانقابوں ( یا مساجد مدارس مکان وغیرہ ) جس اس وظید کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیلے تھجوری یا خرما وغیرہ کی گٹلی کے تین سوساٹھ (۲۹)دانے گن کر کسی تھیلی یا ڈب وغیرہ میں رکھ ل جائيں ، پچرروزان كسى نماز كے بعد ﴿ ياحسب منشاا بن فرصت ير ، مكر وقت معين مو ﴾ جانمازيالمبا كيرًا بحياكر وهسب دافياس پر بكھير دے جائيں ، پھر جتنے احباب ہوں وہ سب اس كيرے كے آھے سامين ل ل كربيخ جائي.

مجر مجمع بن سے ایک صاحب ملعے ہوئے طریقہ کے مطابق کے بعددیگرورد ، آواز دے کر بڑھنے ک تلقین کرتے دہیں جب پرمضے سے فارع بوجائیں تو حاصرین بس سے کسی صالح آدی سے اجتماعی

رہ برادی باتے ہیں۔ کاش البناحق مجھتے ہوئے اسے کرلیا جائے احتمان اسلام کے مسلمانوں کے ساتھ ناپاک جابرانہ و جارجانہ عزائم کے پیش نظرامت مسلمہ کی مظلومیت اور زبوں حال پر ترس کھاتے ہوئے مفاص کو دمعنان السبارک کے مقدس و معبول اوقات میں صرف تمیں چالیس دن تک مثورہ کے بعد کوئی وقت متعین کرکے ختم خواجگان کاورد کر کےسب مل کرمسلمانان عالم کے لئے روزانه دعائس كىجاتى دبي،

تونس میں کوئی شک نہیں کہ ، بیعمل خدا ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اورمسلمانوں کی فلل وترقى كميلة انشاء الله تعالى سب ي كار آمداور منيد ثابت بو كار الله تعالى محص اسيع فعنس وكرم ي مخلص بندول كواس برعمل كرف كي توفيق عطا فرمائ - آمين -

قارئین کرام یہ بات ذہن نشین فرمالیں کہ ، ختم خواجگان کے قصائل و بر کاب اور کمیر الفوائد جونے کے باوجودیہ بات اپن جگر مسلم اور مطے شدہ ہے کہ بیداور اس قسم کے دیگر بعض وہ اوراد و معمولات جنکی نسبت امت کے برگزیدہ اکابرین کی طرف کی گئی ہو ان برعمل پیرا ہوکر انمیں اتنا اضماک یا پابندی کے ساتھ مدادمت رکھنا کرجسکی وجدے بعض کم علم یا بےعلم لوگ اے بھی شريعت مطبره كالك جرو محجة لك ويا تلادت قرآن مجيد ( ادعية منصوص و ماثور ) يا درس ا حادیث بویدو غیرہ بی کی یا کوتابی جونے لگے ،یہ مناسب شیں ۔

معمولات مسائل کی روشنی میں خم خواجگان کے متعلق حضرات اکار فراتے ہیں . معمولات می متحبات کو این جگدر کھا جائے ، مسنونات کو اپنا درجد دیا جائے ، معمولات میں مداومت اور چیز ہے اور اصر ار دومسری چیز ہے۔ اسے فرض واجب یاسنت متوارث کا درجد دیا جائے ایمان و عقائد کی محافظت فرماتے ہوئے افراط و تفریط ہے تے کر اعمدّال کا دامن ہاتھ سے نہ جحوزا جائے۔

ختم خواجگان کے وقت اگر کوئی نوافل تلاوت . تعلیم ذکر داذ کاریا اپنے انفرادی معمولات دغیرہ میں مشغول ہو، توالیے حصرات کوختم میں شرکت کی ندوعوت دی جائے مداصرار کیا جائے مذہ بی انہیں براسجها جائے ،بلکه ان سے کسی قسم کی بد ظنی کے شامیے تک سے اپنا دل و دماع کی حفاظت کی جائے ختم خواجگان میں بیٹھنے کے لئے مذکسی کو تاکیدا کھاجائے و کسی پر جبر کیاجائے و اسکا اعلان و ایڈواٹائز کی جائے۔اس میں شرکت نہ کرنے والوں کو تنظید کا نشانہ بنانا ،حقادت یادوسری دگاہ ہے دیکھنا وغیرہ بیسب معیوب اور غیر مشحس اعمال ہیں ۔

خدا نخواسته اگر ایسا بونے کیے تو پھرا لیے وقت میں ایسے معمولات کو ( جنگی نسبت بزر گان دین ک طرف مور باد جود کشر الفوائد کے انہیں) موقوف یاساقط کردینا جاہتے۔

ختم خواجگان كاورد تمانا مجون مين كم و پيش ديره سو ( ١٥٠ )سال سه وقت أ فوقت أ بوتا جوا چلا اربائ واسك باوجود بغضل تعالى اس عن ابتك خلاف بشرع ممنوعات وبدعات ومكروبات وغيره يس سے كوتى مى چيزنظر نہيں آئى سيب مارس ايل سنت كابرين كا عمدال العددللمار دالك 

عاصل كرنے كے لئے اكي ذود اثر مختصر ساور دبىلايا ب وه يہ:

عاسل رئے نے لئے ایسدود اور سطر ماورد بھایا ہے دور ہے: (۱) سلے باوصو بوكر سومر درود شريف پڑھيں مجر (۲) صرف لا حُول و لا قوة الإبالله يا تجسو (٥٠٠) مرتبه يراهي ١٠) مجرسوم تبه دردد شريف يردص

حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں ،کونی وقت متعین کرکے صرف مذکورہ وظینہ (اکیلا آدی)

(۱) نوث: سائل ے لیکر اکابر کا احتدال تک کا سارا مواد مجالس ذکر صنوع انگریزی (افریق ) سے لیا گیا ہے ، مؤلف: حصرت شيخ ما جي محد فاروق صاحب سكمروي (٢) رسال ختم خواجكان صفى ١٠ جامع حسينيد واندير بركرات انذيار اپ متصدی کامیابی صاصل ہونے تک پابندی کے ساتھ پڑھ کر دعائیں کر تارہ انشا ،اللہ تعالیٰ مبت جلد کامیابی نصیب ہوگی ۔ (معیار السلوک)
محدث دہلوئ کی مستند و مجرب عمل مضور بزرگ عادف باللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوئ فرماتے ہیں کہ :میرے والد محترم نے مجھا نیا ایک خصوصی مستند و مجرب عمل بنلایا تعادہ یہ کہ حضرت نے فرمایا : جب کہی تمہیں کسی امر عظیم ، ناگھانی واقعہ پیش آجائے ، یا کوئی بڑی اہم حاجت وضرورت کا سامنا ہو تو ایے وقت بی صرف اکیس (۲۱) دان تک:

يَا بَدِيْعَ العَجَاتِبِ بِإلْخَيْرِ يَا بَدِيْعُ

بارہ سو (۱۲۰۰) مرتبہ کسی متعید وقت میں پابندی کے ساتھ پڑھ کر بار گاوخداد ندقدوس میں دعائیں انظے رہا کریں وادل آخر گیارہ کرتبہ درود شریف ) انشاء اللہ تعالیٰ ہرمقاصد میں کامیابی کے عنیب سے اسباب مہیا ہوجائیں گے۔ (از الفول الجبیل)

حضرت علی کی ذبانست

ا کی مرتب اکی مشرک نے عین نماز جاعت کورے ہوتے وقت حصرت علی سے سوال کیا کہ کونے جانور انڈے دیتے ہیں اور کونے جانور بچے جنتے ہیں ؟

یہ سوال کرنے سے اس مشرک کا مقصدیہ تھا، کہ جب جانور وں کی فہرت بہ آنا شروع فرمائینگے ، تواتے بی نماز جاعت میں شرکت سے محروم ہوجائینگے ،

مشرک کا بیسوال سنکر حضرت علی نے برجست فی العوریہ جواب ارشاد فرمایا کہ ، جن جانوروں کے کان اندر ہی وہ اندر ہی اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیے ہیں اب تم تلاش کرتے مجرو انتاکہ کرنماز شروع فرمادی ہیں جواب سنکر وہ مشرک دم بخود رہ گیا ، یہ تھاعلمی مقام ؛

المنائل اصحاب بدريين

صاحب استیاب (شیخ این عبدالبرز) نے اپنی کتاب می اصحاب بدر بین کی تعداد تین سو تیرہ (۱۳۳) کلمی ہے۔ اسی طرح حضرت جعفر بن حسن بن عبدالکر یم برز نجی نے بھی انکی صحیح تعداد تین سوتیرہ لکمی ہے۔ اس سلسلہ میں راج قول سی ہے کہ اصحاب بدر کل تین سوتیرہ تھے۔ اصحاب بدر یک تین سوتیرہ تھے۔ اصحاب بدر کے نصنائل می سب ہے برای مستند بات تو یہ اصحاب بدر یک نصائل می سب ہے برای مستند بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انکو اپنے جبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعہ جنت کی بشادت دی ہے۔ چنا نچ فرما یا : و بحب باک ملی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعہ جنت کی بشادت دی ہے ۔ چنا نچ فرما یا : و بحب تو کی گرفت کی اللہ تعنی اے اصحاب بدر تمہادے جنت واجب ہوگئی۔

اسکے علاوہ ،ان حضرات کی ایک بڑی فصنیات یہ ہے کہ ،اللہ تعالیٰ نے اسکے انگے ، مجھلے سادے گناہ بخش دیے ہیں ،اور اسکے لئے جنت ہیں جانا طے ہوچکا ہے ۔ایک فصنیات یہ جمی ہے کہ ، جنگ بدر ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرما یا اور ان فرشتوں نے اصحابِ بدر کے ساتھ مل کر دشمنان اسلام سے جنگ کی ۔

اصحاب بدریین کے اسماء مقدسہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کے اسا، (ناموں) کے اثرات و برکاست کے ذکر میں بھی مجیب خاصیتی اور برکتیں

ر تھی ہیں ان ناموں کے ساتھ انگی جانے والی دعاقبول ہوتی ہے۔ چنانچ شنج برہان طبی نے اپنی سیرت کی کتاب ہیں لکھا ہے اور علامہ دوائی نے اپنی مشائخ حدیث سے سنا اہل بدر کے اسما، کے ذکر (پڑھنے) کے بعد ہو دعا ما نگی جاتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے۔ اور تجربہ سے بھی ٹاست ہے۔ اسکے علاوہ شنج عبد اللطیف کلے اپنی رسالہ میں لکھا ہے ، بعض علما، کرام نے بیان کیا ہے کہ کئے ہی اولیا، اللہ کو اصحاب بدر کے اسما، مقدسہ (کے ورد) کی برکت سے ولایت کا بلند مرتب ملا اور یہ کہی حقیقت ہے کہ جن مربعہ طااور یہ تعالی نے انکو شفا، کی دعا ما نگی تواللہ تعالی نے انکو شفا، عطافر مائی۔ تعالی نے انکو شفا، عطافر مائی۔

ا کیدور گاہے تجربہ اور مشاہدہ کی بات فرماتے ہیں کہ بین نے پریشان کُن اور امور میرین جب مجی

<sup>(</sup>١-١) مظاهر حق شرح مظلوة ولده صفي ١٨٥٠

ا بل بدر کے اسما، کو زبان سے پڑھ کر یا لکھ کر دعا کی او حقیقت سے کہ میں نے کوئی دعااس سے جلد تبول ہونے والی نہیں پائی۔

بین برسید میں بہت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں : میرے والد ماجد فی مجے وصیت کی تھی کہ بین بی کریم صفرت جعفر بن عبداللہ فرماتے ہیں : میرے والد ماجد فی محسب بدر کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سادے صحاب ہدر کے وسلے سے دعا مانگا کروں کی ونکہ اصحاب بدر کے اسماء مبادک کے ذکر کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔

والدصاحب نے یہ بھی فرمایا تھاکہ :جب کوئی بندہ اصحاب بدر کے اسماء کے ساتھ ( یعنی پڑھ کر ) دعا مانگتا ہے تواس وقت خدا و ند قدوس کی جانب سے مغفرت در حمت ،برکت اور رصاور صوان اس بندہ کو گھیر لیتی ہے ہے۔

نوسف : علما، کرام نے لکھا ہے کہ جو حضرات ان اسما، مقدسہ کاروزاندیا کسی صرورت کے وقت بھی وردکرناچاہیں، توبستریہ ہے کہ ذکورہ صحابی کے ہرنام کے ساتھ رضی الله عنده منرور پڑھ لیاکریں۔

اصحاب بدر کے اسما، گرای مستند کتابوں میں تھپ چکے ہیں اسکے علادہ مظاہر حق شرح مشکوہ جلدہ صفوہ ۸۸۸ پر سادے اصحاب بدر بین کے اسما، گرای لکھے ہوئے ہیں۔ مراجعت فرمالی جائے۔ جلدہ صفوہ ۸۸۸ پر سادے اصحاب بدر بین کے اسما، گرای لکھے ہوئے ہیں۔ مراجعت فرمالی جائے۔

ملفوظ حصرست اقدس رائيبوري

تطب عالم حضرت شاہ عبد القادر رائیوری نے ایک مجلس می فرمایا : سلیخ کا اثر نہ ہوتو ہے دل (بددل) نہ ہونا چاہئے ادر محجنا چاہئے کہ محی میرے اپنا اندرہ اور حقیقتا یہ محی ایسی ہی ہے جو پورے طور پر بوری (نابود) ہوائی نہیں کرتی ،

دراصل تبلیخ کرنے کے لئے جانا یہ اپن تربیت (اصلاح) کرنا ہے ،اگر باقاعدہ یہ کام کیا جائے ، تو ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنافصنل فرائیں ، ( یعنی نسبت مع اللہ مجی عطا فرمادیں ) اسمیں دوسروں پر نظر نہ در کھی جائے ، بلکہ اپنی اصلاح د نظر ہو ، مسلخ بننا اور تبلیخ کا مؤثر ہونا مجی نسبت میں دکھنے کی صرورت نہیں ، صرف دصا ، اپنی حاصل کرنا اور اپنی زندگی کو دصنا ، کے کاموں سے وابستہ کرنا پیش نظر ر کھنا چاہتے ،

(۱) مجالس حضرت اقدس دائيوري صفحه ١٥٨٠

# دوسرا باسب المفائل لَا تُحُلُّ وَلَا تُوهَ اللهِ

اب میاں سے کلمہ: لا تول دُلا قوۃ کے قوائداور تاثیرات کے متعلق کچواحادیث و اقوال نقل کر رہا

بول المنظر المن

محلوق بین ہے کوئی بھی اپناداتی توت سے کسی چیز ہوادی و ظالب سین ہے۔ اسکے ذکرو دورد سے آدمی پر
اپنی ہے چادگی اور ہے ہی نکشف ہوجاتی ہے۔ اسکا غرور ختم ہوجاتا ہے۔ اور دواللہ تعالیٰ کی طاقت پر
ہروسہ کرکے کام کرنے کا عادی ہوجاتا ہے ، جسکی وجرے خدائی غیبی نصرت و مدد شامل حال ہوجاتی ہے

ہروسہ کرکے کام کرنے کا عادی ہوجاتا ہے ، جسکی وجرے خدائی فسرت و مدد شامل حال ہوجاتی ہے

میر روفعم بین مل کسی توسیب کچھ مل گیا اعاد فی باللہ خوارند ہے ، اس بی فنائست اور
فراتے ہیں ، لا تحل و لا توقق و بید دعا جنت کے خزائوں میں سے ایک خزائد ہے ، اس بی فنائست اور
عبد بیت کی عجیب تعلیم دی گئی ہے ، بندول کی طرف سے در خواست ہوری ہے کہ ؛ اسے علو و
عظمت والی ذات ، آپ اپنی باندی اور رفعت شان کا استحصار بھی نصاب فراد یکئے ، تاکہ میں اپنی نگاہ
عظمت والی ذات ، آپ اپنی باندی اور رفعت شان کا استحصار مجھ پر غالب فراد یکئے ، تاکہ میں اپنی نگاہ
علی حقیر ہوجاؤں۔ علی اور غیظیم دو ناموں کی در کست سے استعان کی در خواست ہور ہی ہے
علی حقیر ہوجاؤں۔ علی اور عظمت کے منتا بلہ میں صفارت ہے۔

اس دعاین اللہ تعالیٰ کی بید دونوں منتی بندوں سے بید مطالبہ کر رہی ہے کہ میرے علو کے سامنے
پست ہوجاؤ اور میری عظمت کے سامنے حقیر ہوجاؤ جب بید دونوں مستی مل گئیں توسب کچیو مل
گیا۔ میں پستی اور نمیتی تو حاصل عبدیت ہے۔ بندگ نبود بجز الگندگی بندگی اس کا نام ہے کہ اپنے
سے کہ مطابہ سر

<sup>(</sup>۱) لمغوظ معترست مولانا قارى محد طبيب صاحب مستم داد والعلوم ويوبند (۲) مرفت البي جلد وصفي ٥٠٥ شاد هبد الفني محولوري .

ہاں جب علو اور عظمتِ الہید کاغلبہ ہوا توا بن حقیقت معلوم ہوگئ کہ ہم تو محصٰ می کے ایک ڈھیر ہیں اور جب ہم شابیت صعفید وعاجز ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی اورعظمت کے شایان شان کیے عبادت ہوسکتی ہے ادر غلامی کاحق ادا کرنا بھی صروری ہے ۔ پس کوئی چارہ نہ دیکھا بجزاین عاجزی و بیچارگی کے اظہار کے اور اللہ تعالی سے استعانت طلب کرنے کے۔

ا ذَان مِين حَيْ على الصلوٰة كِے وقب اللهُ عَلَىٰ وَلَا تُوهُ مِن رسول اكرم صلى الله عليه وسلم جواب میں لاحول بی صلے کی حکمت نے بندوں کو درخواست کا مضمون بلادیا کہ

اس طرح عرض كروكه :اس اللديد كنابول سے بحي كى طاقت اور يدى سك اعمال كرنے كى قوت ہے مگر آپ کے ان دو ناموں علی وعظیم کی مدد سے اس دعا میں اپنے بے چارگی پیش نظر ہے کہ ، ہم صعیف ہیں ہماری ملک توصرف آلیکے کرم پرہے بس اس سیتی اور پستی کا تصور اور بھین کر لینے پروہ ار حم الراحمين اين رحمتول كيد باف وافرمادسية بين.

ادر کھتے ہیں کہ جب ہمارے ان بندوں کی نگاہیں صرف ہماری دات پر ہے تو ایسوں کو ہیں کیے محروم رکھوں ؟ بیاتومیری علوِّ شان کے خلاف ہے کہ بیں ایسے عاجزوں پر رحم نہ کروں اور خالی ہاتھ پھیر دول مگر ہاں جب حضرت انسان کو اپنے حول اور قوہ پر نگاہ ہوتی ہے تو پھر وہاں سے مدد نہیں آتی كيونكه رحمت كاياني تشيب ويسي تلاش كرتاب

میں راز ہے کہ جب مودن سننی علی الصّلوةِ ( آؤ تماز کے لئے ) کھے تواس کے جواب میں لَبِيْكَ مَا رَبِنِي (حاصر مول اسے ميرسے رب )كى تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے سين دى بلكه بدارشاد فرمایا كه اس وقت این عاجري اور مجزوري كوظاهر كرتے موسے بيل مجوك الأحول و لا فَيْوَةُ اللَّا بِاللَّهِ يعن اسه الله نهين ب طاقت برائيون سه بحينى اور (نماز جيب) الحي كام كرنى ك مراعی مدد اور توفیق سے۔

يه عرش كے خزانول ميں سے الك ہے صرت ابومونى افعرى سے روايت ہے: وسول الند صلى الله عليه وسلم في الك مرصد قرمايا : السف عبد الله بن قبين كميا بن تم كو ايسا كلمه مد بتادوں جو جست کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے ، عرض کیا صرور بتامیط ،رسول اکرم صلی اللہ عليدوسكم في فرايا وه كلمد لا حُول و لا قوة عد ( بخاري ومسلم )

(١) ترجمان السنسة جلد ٢ صفحه ٢١١ محدث بدو عالم مهاجريد في

ابونعیم نے دلائل النبوہ بی تحریر فرمایا ہے: دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب
میں فارع ہوائی چیزے جس کا حکم مجھے میرے دب نے کیا تھا، تو بی نے بادگاوالہی میں عرض کیا
کہ: اے باد الہا! مجھ سے پہلے جتنے البیا، (علیه، السلام) ہوئے ان سب کی آپ نے تکریم کی،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضلیل اللہ بتایا ،حضرت موئی علیہ السلام کو کلیم اللہ بتایا ،حضرت داؤد
علیہ السلام کے لیے بہاڑوں کو موم کر دیا ،حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات و شیاطین و
ہواؤل کو مسخ کیا ،وغیرہ،

تویااللہ امیرے لئے بھی (اپ قفنل خاص بی ہے) کچے ہے یا نہیں ہ تو جواب بی اللہ تعالیٰ فرمایا: کیا بی نے ان سب سے انصل چیز تمہیں نہیں دی وہ بیکہ: میرے ذکر (میرے نام) کے ساتھ ہی تیرا ذکر بھی کیا جاتا ہے اور بی نے تمہاری است کے سیوں کوایسا کر دیا کہ وہ قرآن کر بھی کوالم را کہ وہ قرآن کر بھی کو خاہر از پڑھتے ہیں مید بی نے اگلی امتوں بی سے کسی کو نہیں دیا ۔ اسکے علاوہ بی نے تمہیں کریم کو ظاہر از پڑھتے ہیں مید بی عظیم خزان دیا اور وہ یہ ہے : الا کو لگ فو الله بالله المعکم الله المعکم المعکم الله المعکم المعکم الله المعکم الله المعکم الله المعکم الله المعکم المعکم المعکم الله الله المعکم الله الله المعکم الله المعکم الله المعکم الله المعکم المعکم المعکم الله المعکم الم

معنوت ابوہر رقائے مروقی ہے: بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا بھی تمہیں ایسا کلر نہ بتادوں جو عرش کے نیچ جنت کا خزائہ ہے ، عرض کیا کہ صفرود ایار سول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنے فرمایا وہ: لا کھو گ و کا فقوۃ اللہ باللہ العبلی المعنولیم ہے جب بندہ اے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش اعظم کے ملائکہ نے فرماتے ہیں: میرا بندہ میرا فرما نبر دار ہو گیا اور مسرکشی کو چھوڑدیا اور میرے بندے نے دونوں جال کے تمام غموں کو میرے سیرد کردیا۔

حضرت اب عبال سے مردی ہے، فرمایا، جے تم دانکاد نے گھرلیا ہوا ہے کہ، لاکول و کور کے ایک کہ الاکول کے الکول کے کہ الکول کے الکول کے الکول کے الکول کے الکول کے الکول کی الکول کے الکول کی الکول کی الکول کی الکول کی الکول کی الکول کی اللہ معاذبن معاذبن معاذبن میں معارت معاذبن میں ہے دوایت ہے۔ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، یہ جنت کے دروازوں ہی ہے الکے دروازوں میں ہے الکے دروازوں میں ہے الکے دروازوں میں ہے الکے دروازوں میں ہے الکے دروازوں ہی ہے الکی دروازوں ہی ہے الکے دروازوں ہی ہے دروازوں ہے دروازوں ہی ہے دروازوں ہی ہے دروازوں ہے دروازوں ہی ہے دروازوں ہے دروازوں ہی ہے دروازوں ہی ہے دروازوں ہی ہے

<sup>(</sup>۱) تغسیرا بن کیر ملده صفره، (۱) مرقانا شرح مشکوهٔ جلده صفر ۱۱۱ (۲) مدارج النبوة جلداصفی ۲۲۰ شاه عبدالحق محدث دبلوی .

كمراجى سے بدايت برا لا حُولَ وَ لَا قُوهَ كَامنهوم بزبانِ فاتم بوت صلى الله عليه وسلم إ للفے والا بہترین ورد صرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے ، فرماتے ہیں : رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدست يس حاصر موا وبال عن في لا حُول و لا قوة برها . يه مكردسول كريم صلى الندعليدوسلم في دريافت فراياك : تمجائ محى بواسكى كياتفسير ب حضرت عبداللہ نے فرما یا ،اللہ اور اسکے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) بہتر جائے ہیں اس پر بنی كريم صلى الله عليه وسلم نے فرما يا واس كامطلب يہ ہے كه و نہيں ہے طاقت گنا ہوں سے بحينے كى كميكن الله تعالٰ کی حفاظت سے ۱۰ور نہیں ہے قوت اللہ تعالٰ کی اطاعت کی مگرا تکی مدد (اور توقیق) سے۔ حضرت جابر في فرمايا: لا حول و لا فوة بكرت يرهاكرد . كيونك به سانوت باب بمارى اور تكليف كے دوركر ديتا ہے جن بين سب سے كم درجدكى تكليف هم اليني قكر وغم ہے۔ دومرى اكب روايت بن اس طرح وارد بواسد رسول كريم الند صلى الندعليه وملم في فرمايا ولا حُولُ وَلَا فَوْةً يه سانوت بماريون كدواب جسيس سادن بمارى فم عد (چاہے م دنيا كابويا آخرت كا). ا كي روايت بين اس طرح ميا بيد وسول كريم صلى الله عليه وسلم في اد شاد فرمايا : كما بين تميين جنت كا فزامة مد بملَّاول ؟ مجر فرما يا وه فزامه ، لا حول و لا فوة يه مزيد يه فرما ياك ، الله تعالى فراتے ہیں اس کارکے یوجے والے میرے بندے نے مجھان لیا اوراب آپ کومیرے والے حضرت الم جعفر صادق اب والدباجة عددايت كرتے بين وسول كريم صلى الدعليه وسلم نے فرمایا : جیے اللہ تعالیٰ کی نعمت عطا فرمائے تواہے لازم ہے کہ اس پر وہ اللہ تعالیٰ کاشکر اوا کرے اورجس کورزق کی تنگی ہوتووہ (بکرت) استغفار براها کرے اور جو کسی قسم کے غمین بملا ہوتووہ مسون و لا فؤہ پر طام ہے . تنانوے بیمارلوں کی ایک دوا اگر کسی کی پی جابت ہو کہ ،اللہ تعالیٰ اے تنانوے امراض

نانوے بیمار لیول کی ایک دوا اور کسی کی بیابت ہو کہ ،اللہ تعالیٰ اے ننانوے امراض سے محفوظ اور سلامت رکھیں میمان تک کہ چھوٹے گناہ اور دایوانگی کے اثرات وغیرہ سے بھی اسے

(۱) مرقة بشرع مشكوة جلده هني ۱۱۱ مناوف القرآن جلده صفي ۱۸۵ (۲) تفسير ابن كمير جلد ۴ ياه اصفي ۱۹

(٤) أنبسة الباتين جلد ٢صني ٢٠ (٥) حيدة الحيوان جلدا صني ١٥٩

نجات بل جائے تو بیر کلمات لا مُحولُ و لا فَقُوهُ پُرْمِعة رہا کریں اسے پڑھنے والاامن سلامتی اور مواقع ۔ مدر سر میں

فرشة اترتاب اور پڑھے والے کے لئے صحت مندی (سلامتی) لاتا ہے اسکے علاوہ متعدد صحابر کرام سے بوی ارشاد گرامی منتول ہے جس میں بیمادیوں کے علادہ مم و غم کے متعلق تو فرما یا گیا کہ اسکے

سامنے فم کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں اس کے وردے بست جلد غموں سے نجات وربائی ل جاتی ہے مشائع فرائے ہیں اس کلر کے ورد ہے برد حکردو سری کوئی چیز مدد گارنہیں۔

کرت اور ورد بست محرب ہے۔ اور کرت کی مقدار مجی خود حضرت مجد ڈنے یہ بالائی کہ: روزان پانچیو ( ۵۰۰ ) مرتبہ یہ کلر پڑھتے رہا کریں اور اول آخر سوسوسرتبہ درود شریف پڑو کراپنے مقاصد بی کامیابی کےلئے دعائیں کیا کریں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ست جلد مقاصد بی کامیابی نصیب بوجائے گی

نوسط ، بعصل تعالى اس باب بي ست ى معنداور كار آمد باتي تحرير كي كن بي اب اخير

(١) دارج النبوة جلماصني ٢١١ كتر العمال - (٢) مرقة شرح مشكوة جلده صني ١١١ (٣) مظاهر حق جلد وصني ٥٠٠ -

(٢) معادف القرآن جلده صفى ٢٨٨ تفسير مظهرى .

ين اى مقدى كلمد لأحول و كل قُوة كم متعلق مزيد الك واقعد جسكا تعلق خود بى كريم صلى الله عليدوسكم ك ذات اقدى عبائ تحرركركاس موضوع كوختم كرتابون.

الله تعالى محفن اين فعنل وكرم سے اس سعى و محنت كو قبول فرماكر اسے بمارے ليے بدايت عمل صل كى توفيق، برتسم كے امراض ومصائب اور پريشانيوں سے نجات كاذريد بنائے۔ آئيں۔

اس کلمہ کی برکت سے قیدی کو سرت ابن اسمق می صرت الک انجی سے مع عنیمت کے رہائی مل کئی ادوایت ہے ، فراتے ہیں بیرا لڑ کا کسی لڑائی میں

كافروں كے ہاتھ گرفى ار بوكر قىدى بندكر ديا كيا جب عوف كى والده كوار كاعلم بوا تو ده بست رونے لگی سال تک کر بیے کے غم می کھانا پینا مجی چوٹ گیا سے دیکو کر حضرت مالک انجعی نے حصور اقدس صلى الله على وسلم كى خدمت بي جاكر حالات بيان كئے۔

واقد سنکردسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : کسی طرح تمہادے اڑکے پر سے کہلوا دو کدوہ ہر وقت بكرت لا حول و لا قوة يراعة رباكري سينة ى دالد في لا كوصور صلى الدعليه وسلم کا یہ بیغام سونچادیا ،عوف نے قبدین اس درد کو بکرت رامعنا شروع کر دیا ۱س درد کے شروع كرنے كے مختصر سے عرصہ بن الك دات اچانك اللے قد موں سے بيڑياں اور ہتھاڑياں خود بخود نوٹ کئیں اور قبیرخانہ کادروازہ بھی خود بخود کھل گیا،

بمت كركے جبوہ باہر مكلاتودروازہ يراكياونٹن كورى پانى اى وقت اس پر سوار بوكر وباں ے وہ روانہ ہو گیا خدا کا کرناکہ براستہ میں اسے او تشنیل کا ایک دیوڑ ملا انسوں نے اس کو مجی اپنے مراه لے لیا اور سیسے مین طب سب آگے الل مین کومطوم بونے پرسب لوگ دیکھنے کے لئے مكل يدم كمريوني يروالده في بية كوسين من ما يا الله كمر كا احاط او تثنول من بحركما والد صاحب في او نشنوں كے متعلق يو جهاتو واقعد سناديا۔ يه سنكر والدصاحب في كها واجهاتم كمر تھيرو، عى دسول التد صلى التدعليد وسلم ك خدمت عن حاصر بوكر تمهار ٢ جائي و تخبرى سادون ١٠ور اوستنول کے متعلق مستلہ بھی دریافت کر لوں ، چنانچہ واقعہ سنکررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : بچے کا آجانا مبارک ہو اور وہ مال ( او نشنوں کاربوڑ) جو اسے ہمراہ لایا ہے وہ مجی تنماری مكست ب، جوچابواس من تصرف كروريد ب كلمدلاً حُولُ و لا فَو الله كالمريد

(١) تغسيرا بن كثير جلده يا ٢٠ صنى ٨٨ معراج المؤمنين صنى مدوحوفى عابدميال نعشنبدى والمحملي -

نوسف، مثانع مظام فرماتے ہیں ، اس کلمدلا حول و لا قوۃ کے ذکورہ بالااور اس قسم کے دیگر مجی بست ہے فوائد ہیں ، خصوصاً گنا ہوں سے حفاظت ، عمل صالح کی توفیق ، ہموم وغموم اور عمادی وغیرہ سے نجات اور مقاصد حسن میں کامیابی کے لئے یہ وردا کسیرا عظم ہے ، اس لئے جمال تک ہوئے صالات کے وقت اس سے منتقع ہوتے دہنا چاہتے ،

میرے اب حال پرتم رخم کھاؤیاد سول الثد بمارے جرم دعصیاں پرنہ جاؤیا رسول الثد تمہیں چوڑ اب کہاں جاؤں بتاؤیار سول الثد (حضر سنے حاجی امداد الثد مہاجر کمی ) ہوا ہوں نفس اور شیطان کے ہاتھوں بست رسوا کرم فراؤ ہم پر اور کروحق سے شفاعت آپ شغیع عاصیاں ہوتم وسیلہ ہے کساں ہوتم

#### اقوال دانش:

دنیایل حسین شی صرف ال ب ال کا پیاد ایسا ب بولکھنے اور بتانے کا نہیں ، ان کی محبت حقیقت کی آئید دار ہوتی ہے ، سخت سے سخت ول کو مال کی پر نم آنکھوں سے موم کیا جاسکتا ہے ، بچ کے لئے سب سے اچی جگہ مال کا دل ہے ، مال وہ انمول ہیرا ہے جسکے بیروں تلے جنست ہے ، دنیا میں عظیم ترین دشتہ صرف مال کا ہے ، مال کی ممتا کھنے گئیان ) در خت کی جھاؤں کی طرح ہے ، (از محزن اخلاق)

دنیاکی تمام خوشیاں ، زبان سے لفظ ال کھتے ہی کمجاتی ہے ، (امام غزائی ) ۔ مال کے بغیر گھر قبرستان گنتا ہے ، (عالگیر ) ، بی زندگی بی صرف دو کے آگے . تفکا بول ، ایک میرسے پالنمار خدا اور دوسری مال (شیلے) از مخن اخلاق۔

#### 立合合合合合合合

جو آدی ، آفات و مصائب کے گرال بار کو بحسن و خوبی اٹھاسکتے ہیں ، دیسے آدمی بڑے اچھے کام کرسکتے ہیں۔ (از مخزن اخلاق صفی ۱۹۵)

#### تسيرا باب المعض دعاؤں كے متعلق شبہات مع جوا بات اللہ

بعد حمد وصلوق اب میمال پردهائی مانگے والوں کو بھی بعض دعاؤں پر سوالات و شبہات و غیرہ دل بنی بیدا ہوتے ہیں ، تو انکی تشفی کے لئے اکابرین کی جانب سے دیے گئے بعض اشکالات کے جوابات نقل کے جانب ہوگا ، اللہ تعالیٰ ہے تشریحات کار آمد و مفید ثابت ہوگی ، جوابات نقل کے جانب ہوگا ، اللہ تعالیٰ ہے تشریحات کار آمد و مفید ثابت ہوگی ، سوال نمبر (۱) قرآن مجید اور احادیث نبویہ بی جو جو دعائیں وارد ہوئی ہیں ، نمیں بعض دعاؤں بیل واحد کے صیفے وارد ہیں ، توابی انفرادی اور اجتماعی دعاؤں ہی واحد کی جائے جمع اور جمع کی جگہ واحد کے صیفے ہم استعمال کرسکتے ہیں یا نمیں ؟

دعائي مانظين كا قرآن مجيد وحديث عن حكم ديا كياب السكه اصول آداب اور فريق مجى مرقوم بين مثلاً قبلدرد بينمنا دست سوال دراز كرنا وتباكو أفتباكو اوغيره

گر اشکال ان ماتورہ دعاؤں کے پڑھنے کے متعلق ہے ، جو کتابوں میں باقاعدہ جمع کر کے روزانہ منزل بمئرل تلاوت کے بائند انکو بھی ہفتہ بھر پڑھا جاتا ہے ، جیسے حزب الاعظم، مناجات مقبول و غیرہ ، تو کیا یہ منزلیں پریشانیاں دور کرانے اور مسائل حل کرانے کے لئے ہیں ، یا صرف ثواب حاصل کرنے کے لئے ہیں ؟

کیونکہ ڈکورہ مٹرلیں پڑھے وقت دعائیں انگے کے ست سے اصول و آداب ٹرک ہوجاتے ہیں مثلاً ، عاجت مندا نہ طریقہ ہاتھوں کو اٹھانا وغیرہ تو متلو اور غیر متلو دونوں طریقوں ہیں فرق تو ہالکل نظاہر ہے ، گرکیا فوائد و منافع کے منتج ہونے کے اعتبار ہے بھی دونوں طرق برابر ہیں ؟
الجواسب ، و ہالکہ التو فیوق ، عزب الاعظم یا دعیہ ماثورہ ہیں صرف پڑھنے ہیں بھی ثواب ہے ، اور دعاؤں کے آداب کے ساتھ پڑھنے ہیں تواب اور دعا دونوں فصنیات عاصل ہوتی ہے۔ معزب الاعظم کی تعلیم فرائی تھی، محضرت اقدیں شخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ نے تھے جب حزب الاعظم کی تعلیم فرائی تھی، اس وقت ارشاد فرایا تھا کہ ، روزانہ ایک ایک حزب پڑھی جانے ، اور پڑھے وقت دل لگا کر جس طرح دعالم نظے ہیں اسی فرح دعیان لگا کر پڑھی جانے ، اور پڑھے وقت دل لگا کر جس طرح دعالم نظے ہیں اسی فرح دعیان لگا کر پڑھی جانے ،

<sup>(</sup>١) عفرت مفتى اسمعيل كچولوى صاحب، عظر دار الافتاء دريد فورد الوك.

ماصل ہوگ اور اگر معمولات کی طرح پڑما جائے تو تواب لے گا اور معمولات کی ظاہری پابندی باطن میں مجی مفید ہوگ ( بعنی صاحت روائی اور پریشان کن حالات و غیرہ سے ربائی کا مجی سبب ہے گی )گو ہدیرسی .

فقطوالله اعلم کمت (حضرت مغنی) اسمنیل کچولوی عفرله الجواسب (۲) شرعا اس می مصانقه نهیں (بینی داحد کی جگه جمع ادر جمع کی جگه واحد کے صیفے استعمال کرسکتے ہیں)

نذکورہ آداب کے ساتھ دعا ہاتھ اٹھا کر ہو یا بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے دونوں ہیں استحصار قلب صردری ہے استحصار قلب کے ساتھ دونوں صور توں می نفع اور تواب برابر ہوگا، کسی عارض گی وجہ سے بعض آداب اگر ترک ہوجائیں توگناہ نہیں،

(دارالافرآ،دارالطوم دیوبند انڈیا)
الجوائی (۲) حامدا و مصلیا و مسلمان قران کریمواحادیث بویدی جودعائیں منفول ہیں انکو
انسی الفاظ کے ساتھ پڑھنا انھنل و اولی ہے ، تاہم اجتماعی و انفرادی دعاؤں ہیں واحد کو جمع اور جمع کو
واحد کے ساتھ بدل کر پڑھنا بھی جائز ہے ، اور واحد مشکلم کے صیفے ہیں تمام حاصرین کی سیت بھی
ہوسکتی ہے ، (فی احکام القرائن للتھانوی جلد مصنو ۔۔۔)

<sup>(</sup>١) داد الافتار مجامد دير الطوم كراجي، پاكستان (٢) حن العزيز جلد اصفي الدلمنوظات حضرت تعانوي .

مجد دہلت جھٹرت تھا نویؒ نے فرمایا؛ بیکسی غلبتہ عال میں فرمایا ہے ، یابیا نگی دِائے ہے ، یکونکہ وہ اس فن کے مجہ تدخیف باقی ایکڑ (مشائع کیار و علماء رہائی) کا مذاق اور تحقیق سی ہے کہ ترکب دعا سے دعا کرنا ہی افعیل ہے ، کیونکہ دعایش افتیقار الی اللّٰہ (احتیاج کا اظہار کرنا) ہے جو ترک دعا میں نہیں ہے ،

سائل نے بھر عرض کیا کہ: دیعا کرنے میں تو گویا اپنے اختیار کو حق تعالیٰ کے اختیار پر ترجیح دینا ہوا اور ترک دعامیں میں بات نہیں ہ

حصر ست تصانوی نے فرمایا ہی نہیں ، عین دعا کے وقبت بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ اگریہ خاص (مطلوبہ) بات میری مصلحت کے خلاف ہوا در حق تعالیٰ اسے قبول مذفر ائیں تب بھی ہیں راصی ہوں ، اور اگر دعا قبول نہیں ہوتی تواسکے قلب ہیں شکا بیت پیدا نہیں ہوتی کیونکہ محسب ہیں ناگواز باتیں بھی سب گوارا ہوجاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے محسب ہونیا یہ فطری بات ہے۔

توجینے نصائل آرک دعامی ہے وان سب کا جموعہ دعا (مانظیے) بیں مع شکی ذائد حاصل ہے واسکے علاوہ اختیار دعامیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ : کہ اللہ تعالیٰ کی دہمت و شفقت کا مشاہدہ ہوتا ہے کیا مشادہ اللہ تعالیٰ کے دہمت و شفقت کا مشاہدہ ہوتا ہے کیا شکانا ہے دہمت کا کہ باوجود اس علم کے کہ فلان حالت اللہ تعالیٰ کے علم بین اسکی مصلحت کے خلاف ہے دہمت کا کہ باوجود اس علم کے کہ فلان حالت اللہ تعالیٰ کے علم بین اسکی مصلحت کے خلاف ہے بھر بھی ہماری تسلی کے لئے اسکا مانگنا ہمارے لئے جائز فرمادیا ،

اس تصورے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محست کا غلبہ ہو کر عجب کیفیت دل بیں پیدا ہوتی ہے ،اور بات یہ ہے کہ ہم دغا کیوں نہ مانگیں ؟جب ہم روزارہ مشاہدہ کر دہے ہیں کہ دغانا نگلے ہی (بسااوقات) مل جاتا ہے۔

علامہ میر تھی نے پھر سوال کیا کہ: دعا مانگے بغیر بڑو کھے ہونا ہے وہ بوجائے گا۔ پھر دعامانگئے سے کیا فائدہ ؟اس کے بواب میں حضرت تعانوی نے فرمایا : مولانا : یہ تو آپ مسئلہ قصا و قدر میں گفتگو فرمانے گئے راس کا اس سے کھے تعلق نہیں قصناء وقدر سیستقل ایک باب سے جسکی بحث کا اس وقیت موقع نہیں م

موال: حضرت مفتى صاحب وفع مصاحب كمالة وعاكر نابيد رصنا بالقصفاء (مقدرات) كے خلاف الدر منائي تو مندوات) كے خلاف الدر منائي تو مندي ؟

(١) ملعوظات فقيه الامت جلد واصفية ؟ حصرت معنى ممود حسن محملوي.

جواسب: اس طرح دعاکرناک یا الله اید مصائب بھی تیری دخت بیں سے بی اور انکابٹ جا نا بھی آپکی دخمت ہے میں اپنے صنعف و کزدی کی دجہ سے مصائب کی دجمت کو بر داشت نہیں کرسکتا اس لئے اس دخمت کو اس دخمت سے بدل دیکتے اس طرح دعا کرنار صنا بالقصنا ، کے منانی نہیں ،

نوسٹ اس جواب میں ادب کے علادہ انداز دعاکی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ (الیب عفی عمد) حضرت مفتی صاحب سے کسی نے عرض کیا گہ ، ہو کچے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے مجربزد گوں سے دعاؤں کے لئے کیوں کھا جاتا ہے؟

حصائےت منتی صاحب نے فرمایا : کھانا کھانے کی کیاصر درت ؟ الثد تعالیٰ تو بغیر کھائے بھی ہیٹ مجر نے برقادر سے (بید توالزامی جواب ہوا)

تحقیقی جواب یہ ہے کہ ، اللہ تعالی نے دعا کرنے کے لئے حکم فرمایا ہے ، قرآن مجدین ہے ،

ادعو انی استُجب ککم ، اسکے علادہ دوسروں ہے دعا کرانے کے متعلق بھی حدیث شریف بی

آیا ہے ، حصرت ابو بکر صدیق کو جب ہے بین دسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الحلاج بناکر

ع کے لئے روانہ فرمایا ، تواس دقت ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپنے لئے دعا کرنے کے
لئے فرمایا تھا۔

اسی طرح مصرت عمر نے بئی کریم صلی الله علیه وسلم سے عمرہ کی اجازت طلب فرمانی تو اپ صلی الله علیه وسلم نے انہیں اجازت دیدی اور ساتھ بی اون اوشاد فرمایا کہ ، اُنٹھر کُنا فی دُعَاشِکَ یکا اُنٹی، اے بھاری ہمیں بھی اپنی دعاؤں ہی شریک (یاد) کر انہا۔

اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ: بڑا چھوٹے سے دعا کے لیے تو یہ بھی صحیح ہے بلکہ ملت ادا ہوگی۔

سوال: حدیث سنن بھی آیا ہے کہ جصنور صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نمازے سلام پھیرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داہن یا بائیں طرف ہوجائے تھے اور قبلہ سے رخِ انور پھیر لیتے تھے محالاتک آداب دعا بھی سے ایک میہ مجی ہے کہ قبلہ رو ہوکر دعاکی جائے ،

الجواب؛ جماعت کے مسلمانوں کے احترام میں سے ایک سیرمی ہے کہ: انکی طرف پیٹھ کے ہوئے

(١) مكنوفات فقيدالاست جلد ١٠صفي ٢٨ ٢) كذابت المفتى جلد الصفي ٢٨٠مفتتى اعظم ببند دياك حضرت مفتى كفايت الله -

نه بیٹے رہیں بنماز میں تو مجبوری تھی کہ استقبال تبلہ فرض ہے ادعا ہیں استقبال قبلہ ستحب تھا ، مگر اس میں مسلمانوں کا احترام اسکے منافی تھا اس لئے احترام مؤمن کوا حترام قبلہ پر ترجیج دی ، ہاں سنما دعاکرنے والا روبقبلہ ہوکر دعا مائے اسکے لئے بیرمہترہے ،

سوال کاخلاصہ اور اکثر بلیات ، بیسم الله الکَّنه کُریُف مُر مُعُ اسْمِه م بین سے یہ دعاضیج و شام پڑھاکر تا ہوں اور اکثر بلیات مضرة سے مامون رہتا ہوں ، لیکن بعض دفعہ کچھ گزند ( تنکلیف ) چوٹ وغیرہ مذکورہ دعا پڑھنے کے بعد مجی میں کچ جاتی ہے ، تو طبیعت متوازل می ہوجاتی ہے ، اور یہ اس وجہ سے کہ جدیث شریف بین اس کے پڑھنے والے کی نسبت عدم مضرت کا وعد آیا ہوا ہے ،

بھیے دوں آپ (حضرت تعانویؒ) کے دسال میں تعویذ و غیرہ کے متعلق یہ لکھا ہوا نظر سے گزرا کہ ادعیہ ادویہ بعویز وغیرہ کی تاثیر قطعی ضروری نہیں جو برتقد پر تخلف انکی نسبت بدخلیٰ کی جائے اسوال یہ ہے کہ : حدیث ندکورہ بالا کی نسبت بھی ایسا ہی خیال کیا جادہ سے یا نہیں ، وعدہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم متحلف نہیں ہوسکتا ، مگر جب خیال کیا جاتا ہے کہ ادشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی ادویہ مثل سناہ ( دوا کا نام ) وغیرہ کی نسبت بھی ایسا ہی آیا ہے کہ ادشاد نہیں ہر جگہ انکا ظہور ، کلی طور پر ہوایسا نہیں ہویا تا اسکی کیا وجہ ہے ؟

الجواسب؛ معنیٰ حدیث عدم مضرة کے یہ بین کہ فی نفسہ اس دعا کا بیدا ترہے اور مؤثر کی تاثیر جمعیثہ مقید ہوتی ہے عدم مانع کے ساتھ ایس کسی مانع سے تر تب مدہونا مند اسکے مقصلیٰ ہونے میں خلل ڈالٹا ہے اورید خبر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم میں کوتی شبہ پیدا کر تاہے۔

ادر بین نے جولکھاہے وہ عالمین کی ادعیہ کے مارے بی لکھا ہے نہ کہ ادعیۃ نبویہ بیں اور ادویہ وارد فی الحدیث پراس کا قباس صحیح نہیں کیونکہ وہ خبر منقول عن الخلق ہے، بخلاف خبر مطلق ادعیہ کے کہ یہ مستندالی الوی ہے :

سوال بمشور حد مین ہے کسی صحائی نے صبر کی دعاکی تھی ، تورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا تھا کہ تم نے بلا ، (مصیبت ) کی در خواست کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کی دعا ما نگنا ممنوع ہے ، گر دوسری جگہ نئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منتول سے دعا ؛ اُلِلْھُم اُجھنگنی صَبُود اُ بھی آیا ہے ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کی دعا مانگنا جائز ( اور ثابت ) ہے ، تو ان

(۱) امداد الفتادي جلد ۴ صفحه ۴۲۲ حصرت تعانوي ۱ (۲) امداد الغتادي جلد ۴ صفحه ۴۶۶ مسائل شتى ، حضرت تحانوي يه

دونوں عبار توں بی توافق مطلوب ہے،

الجواب : تطبق ان بنی به به که : صبر کے دو درج بی ایک فلق دیک دو سرا صدور اور فعل ا اول کا حاصل به به که انسان کے اندر ایک ایسی قوت پیدا بوجائے که اگر کوئی بلاء آجائے تو اسکا محمل کرسکے اور به بلاء آنے پر موقوف نہیں ووسری حدیث بنی میں درجہ مرادب جیسا کہ صفت کا صیفاس کا قریبہ ب

اور دوسرے درجہ کا عاصل ہے ہے کہ فی الحال اسکا وقوع ہوا وربے بلاء آنے پر موقوف ہے اور حدیث اول بی ہے درجہ سرادہ جبیا کہ صغیر مصدر اسکا قرید ہے ، پس دونوں عدیثوں بی تطبیق ہوگئی،

سوال: دعائے اتورہ میں جن بوقعوں سے بناہ مانگی گئی ہیں ، مثلاً سواری سے گر کر مرجانے ، سانپ کے کافنے ، در ندوں سے یا آگ میں جل جانے بور مرض جذام سے ، پانی میں دوب جانے وغیرہ سے ،

گربعض کتابوں میں دیکھا انہیں مواقع میں ہے بعض میں درجینہ شادت پانے کا لکھا ہے ، بلکہ آپ نے شوق وطن (رسالہ) میں تحریر فرما یا ہے کہ :جب اللہ تعالیٰ کو کسی کا مرتبہ بڑھا نامنظور ہوتا ہے ، توانہیں کسی جسمانی مرض میں مبلاً ، کردیتا ہے۔

اور شوق وطن بی کسی بزرگ کی ایک حکایت کھی ہے کہ مرض طاعون کے خوف ہے بہتی والوں کو جب بھاگتے دکھیا تو اس بزرگ نے کہا کہ السے طاعون آ ۔ ہم کو لے لے وعاؤں بی جب ان باتوں سے بناہ مانگی گئی ہے واگر اللہ تعالی نے ان دعاؤں کو قبول کر لیا تو پڑھنے والا گویا رحبہ شہادت سے محروم ہوگیا ؟

الجواسب: ان اسبب موت عن دو صفیتی می الموات می با ادر بعض طالتون می با ادر بعض طالتون می الموات می دو صفیت می دو صفیت می المورد می باد اور بعض طالتون می المورد بی المورد می المورد می باد اورث بیلی حیثیت سے واقع مند ہونگے ، گو دو سری حیثیت سے ہوجائے ۔ اسی طرح طاعون میں بھی ، بلکہ خود قسل می مجی کہ شہادت کبری کا سبب ہے ۔ تمنا بھی آئی ہے اور نیاہ مجی آئی ہے ، جیے لا تُسكّم لُم عُکُنْ الله عُکُنْ الله عُلَیْنا کَا مِنْ الله مَنْ الله مُعْمرو فا وَعُمُهو لا .

(١) اداد النتادي جلدم صني مهمائل شي حضرت تعانوي .

سوال: صفرت تعانوی سے بوچھا گیا کہ: غیر مسلم کے لئے دعا کرنا کیسا ہے ؟ تو صفرت نے فرایا: دعائے بدایت کرنا تو درست ہے ، دیکھو صفرت ابراہیم علیالسلام اپنے ، با (والد صاحب) سے فراتے ہیں سکاسٹ تففر کُ لگ کُر بی اِنّهٔ کَابُ بی حفیناً ٥ ( با ١١ مریم آیت ، ۳ ) ترجمہ اب علی میں تمادے لئے اپنے دب معفرت کی درخواست کرونگا ، بیشک دہ مجو پر مہر بان ہے ، بینی امید ہے کہ اپنی مہریانی سے میرے والد کے گناہ معاف فریادے گا۔

(سیان سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک جلیل القدر پنجبر نے اسپنے (مشرک ) والد صاحب کے لئے دعا کرنے کا ادادہ یا دعدہ فرما لیا ،گر جب منظا، خداد ندی منکشف ہوگیا جنکا جوت اس دوسری آیت سے ہوگیا جنگا آئی عُدُو گلفونیکٹر اُمِنیکو ( پاااتوبہ آیت ۱۱۲) آرجمہ: پچر جب ان برجہ بات ظاہر ہوگیا ، فکلما تُبین کَهُ اَنَّهُ عَدُو گلفونیکر اُمِنیکو ( پاااتوبہ آیت ۱۱۲) آرجمہ: پچر جب ان برب بات ظاہر ہوگئی کہ ( کفر و شرک پرائکا خاتمہ ہونے کی وجہ سے ) وہ خدا کا دشمن ہے تو دہ اس سے محض بے تعلق ہوگئے ، ( یعنی دعائے استعفاد و غیرہ کرنا تھوڈدیا ) ۔

حضرت فراتے ہیں ، دونوں آیتوں میں تطبیق سب کہ ، وعدہ استنفاد معنی دعائے توفیق للایمان جو مستلزم مغفرت ہو استنفاد معنی دعائے ہوئی جبکہ جو مستلزم مغفرت ہوئی اس وقت ہوئی جبکہ معلوم ہوگیا کہ دوامیان نہ لائینگ مسوف استغفر لکک دری کا سیاق وسباق صاف بتار ہاہے کہ بیر (وعدہ دعا کا ) تصدابتدا . کا ہے۔

دعا کے متعلق سوال ایک مرتبہ حضرت موسی علیہ السلام نے عرض کیا کہ:اے بار اہما! جمر (آداز) سے دعا کروں یا آہسہ سے ؟ تواللہ تعالی نے جواسب دیا: تم ایسے پکارد، بیسے اپنے جلیس (اپنے ساتھ قریب می بیٹھے دالے) کو پکارتے ہو۔

اور پاس والے کور زور سے بکارا جائے ، نہ بالکل آبست سے کہ آواز مجی نہ لکے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرایا ، و لکے کور زور سے بکارا جائے ، نہ بالکل آبست سے کہ آواز مجی نہ لکے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرایا ، و لَا تَحْدُ مُورِ اللّٰ تَحْدُ وَ اللّٰهِ مُعَالًا وَ اللّٰهِ مُعَالًا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰه

سوال اصرائ شاہ وصی اللہ صاحب اله آبادی فراتے ہیں ، ایک مولانا صاحب نے مجہ سے مرض کیا کہ دعائے ماتورہ میں ایک دعا ہے ہے ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی فِي عَيْنِي صَغِيْرا وَ فِي اُعُيْنِ

(١) حن العزيز جلد ٢ صفى ١٠ مكنوفات حصرت تعانوي - (٢) ندب مختار ترجر معانى الاخبار صفحه ٢٠١

(٣) مفتل الرحمة صفيه ٢٣ جانيات مصلح الامت شاه وصى الله صاحب،

المناس كبيش ا، بعنى يا الله مجها بن آنكهول بي جهوناد كاسته ادر لوگون ك شكابون بي برا و كائه . تواس دعا من الله تعالى سے اپنے كئے برانى كو بھى جابا كيا ہے والانك برانى يه كونى الجى چيز نسيى يہ تو كبركى شاخون بن سے الك ہے؟

الجواسب حضرت مصلح الاست فرمايا بيال مجموعه مرادب بعن اين نظرون بي چواادر دوسروں کی نظروں میں بڑا ہونا چاہا گیاہے ،جسکا دوسرا نام تواضع ہے ،جو ایک محمود وصف ہے ، بلکہ جلد فعنائل كاصل ب وراي كايه خاصد بكر انسان اين كو كتر محجناب (جسكى دجد ) الثد تعالى دوسروب كى نظرون بين اسكى و تعست برهات يطيح ات بي

سوال إرباكت من اللهُمُ أحْسَنْت حَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي . توجس طلقت (ظاهري

شکل و صورت ) من کزوری ہے کیا وہ بھی ایسا ی کیے ؟ (یعنی وہ بھی سی دعاما تھے ؟)

الجواسب احسن دقع باصافى بدهك آدى بى نوعيى توقيع بد، گرددسرے انواعين حمن ہے . احسنت بخلقی کا بی معنی ہے ، کا قال الله تعالی فائحسن صُورَکُم ، وَ فِي مِعَامِ آنَدُ ، لَقَدُ خُلُقَنَا الانِسَانُ فِي أَحْسَنِ تُقُومِم، مُعَامِ آنَدُ ، لَقَدُ خُلُقَنَا الانِسَانُ فِي أَحْسَنِ تُقُومِم، ضلاصة سوال وجواب يه بات وابن نشي فرمالي جائے كه منصوص و اور سيكروں تم كى

دعائيں وارد ہوئی ہيں ان جي سے كوئى بھى دعا (العياذ باللہ )مصريا غير مناسب منقول نہيں .

بوسكتاب كدبعض انساني اذبان بس كسى ادعيه كم متعلق شكوك وشبهات ببيدا بوجائ جيا

كراس باب مى بعض دعاؤل كے متعلق وجود پذير جوت،

كربعفيلة تعالى علما درياني ومشائخ حقاني في النكى تسلى بخش جوا بات تحرير فرمائ بيد معدود چند ہے اگر تلاش کیا جائے توصرف دعاؤں کے متعلق شبھات و جوابات کامستقل ایک دفتر حیار موجائے بگرنداسکی تلاش کی صرورت ہے مدان شبہات میں الجھے کی۔

قرآن مجسيه عصوص اوررسول كريم صلى الله عليه وسلمكي زبان اقدس سے منظول جوجو دعاتيں وارد جوئی بی ایفنیا یه ایک انمول خزار ہے المت واحدہ کے علاوہ دنیا می سنگروں خاہب باطار و كاذب الكي نظيراور مثال بيش كرف سے عاجز ب\_است مسلماس تعمت عظيم پر جتنا محى شكرادا

(۱) امداد الغتادي جلد ٣ صفحه ١٥ ٣ مسائل ثنيّ حصرمت تحالويّ .

منصوص و اتور دعاؤں پر آج تک بچاسوں کتا بیں شائع ہو تھی ہیں ، بزرگان دین نے مسلمانوں کی جمدر دی اور دارین میں ترقی و کامیابی کے پیش نظر ہرقسم کی نزاکتوں کا خیال رکھتے ہوئے حالات و مواقع کے مطابق اسپ مفید دعائیں ہی شائع فرمانی ہیں اس لیے مستند مسنون دعاؤں کے متعلق کسی قسم کے وساوس یا خدشات سے بالاتر ہوکر عزم داستقلال اور کامل بیتین کے ساتھ دعائیں مانگے دیا کریں انشاء اللہ تعالیٰ سے جلد با مراداور فائز المرام ہونگے ،

بنصنار تعالى بيمخنظر ساباب بھی ختم جوا اللہ تعالیٰ محض اپ فصنل و کرم ہے اس سعی کو قبول فریاکر دعاؤں کی قبولست پر جمیں یعنین کامل اور اطمینان کی عطافر اے آمین تھم آمین۔

الحدالله ، آج مؤرف ۱۶۰ محرم الحرام ۱۳۲۰ به مطابق ۱۶ فروری ۱۳۰۰ کو بنصنایه تعالی دعاؤں کے متعلق کتاب بنام " بر کاست دعا" مشتمل متا تعین فصلوں پرختم ہوئی ، اللہ تعالی میں کنزشارت کو درگزر فریاکر محفظ مل سرفضنل دو کرمیر سرایں محینہ تا یک قبول فریکر معین

اللہ تعالیٰ میری لنزشات کو در گزر فرماکر محض اپنے فصل و کرم سے اس محنت کو قبول فرماکر عوام و خواص کواس سے مستنفیض ہوتے رہنے کی توفیق عطافر مائے ، آمین تم آمین د

وُ آخِرُ دُغُوانَا أَن الْحُمْدُ لِلْهِرَبِ الْعَلَمِينَ ، وَ مَاتَوْ فَيُعَمِّى الِّإِبِاللَّهِ ، عَلَيْهِ تَو كُلُتْ وَ الْيُهِ الْنِيبُ ، وَبَنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ انْتُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَى خُيْدِ خُلْقِهِ مُنَيِّدِنَا وَمُولانَا مُحَمَّدِةِ آلِهِ وَ اصْعَابِهِ أَحْمَدِنَ ، بِرُحْمَتِكَ يَا اَوْمُ الرَّاحِينَ.

راقم خادم محد الوسب سورتی قاسمی ، کھلوڑ یا ما کھنگوی عفی عنہ باٹلی، بوکے ،برطانیہ

### چوتھاباب = دعاؤں کے متعلق جندا شعب ر

خُدِّ بِلُطْفِكَ يَا الْفِيْ مَنْ لَهُ زَادٌ قَلِيلُ مُغْلِثُ إِالصِّدْقِ يَأْتِي عِنْدَ بَابِكَ يَاجِلُلُ ميرى مددنسسرما ابني مهرباني سيالي ي ناداراومفلس بون استح دلست آب كي اس ليے كد توشر اخرت ميرے إس بيت كم يوكه ف برعاضر موا مول ، الع ميرك مالك ذَنَبُكُ ذَنَبُ عَظِيْمٌ فَاغْفِرِ الدَّنَبُ الْعَظِيمُ إِنَّكُ شَخْصٌ غَرِنْيِبٌ مُذُنِبٌ عَبْدٌ ذَلِيْلٌ یداس مید کمیں تیرا اک بست برا میں بہت بڑا گنه گار ہول میرے سار سنگا ہوں كى خفرت فرما كرمير كالمزعفود ركزر كامعال فرما گنهگار عزبیب اور ذلیب ل بنده بهول عَافِنِي مِنْ كُلِّدَاءٍ وَّاقْضِ عَنِيَّ عَاجَتِي ٳڷۜڸى قَلْيَا سَقِيْمًا اَنْتَ مَنْ تَيْشَفِي الْعَلِيلُ میرادل برقهم کے باطنی رعیوب، امراض هرقسم كى جهانى بيماريون سيميري تفاظت يس ملوث توجى بيمارول كوشفارين والاب فرمااورميري برقهم كى سارى عنرورتون كو بورافرا ڟڵۘۑٵڒؚڽٚۮؙڹٛۅ۫ۑؚ٥ۺ۫ڶۯڡۜڸڵڗڠؙڎؖ فَاعُفُ عَنِى كُلَّ ذَنِكَ وَاصْفِجُ الصَّفْوَ ٱلْبَحِيْلُ ميرب ساك كنابول كى بخشش فراكر رمیت کے ذرّات کے مانندے تار كيريرا الشرابسترين دركزر والامعاطد فرما گناہوں کا مزنکب ہوچکا ہوں ٱنْتَ حَسِبِي ٱنْتَ رَبِيّ ٱنْتَ لِي الْمُكُولِكُيْلُ أنُتُ كَافِي ٱنْتَ وَافِي فِي مُهِمَّاتِ الْأُمُونِ أكب ميرك يلي كافي بي اورأت البياحث وا آب میرے لیے بہت ہی ورات ہی میرے رت بی ادر بی میرے بے بہترین کارسازیں ال بڑی ہے بڑی شکا سے کے لیے اللِّي عَبُدُكَ الْعَاصِى آثَاكَ مُقِرّاً كِالَّذُنُوبِ وَقَدُ دَعَاتَ فَإِنْ تَغَفِيْرُ فَأَنْتَ لِذَاكَ اَهُلُهُ وَإِنْ تَطْرُدُ فَمَنْ يَرْحَمُ سِوَاكَ

ترجمہ :او امیرے اللہ اتیراگہ گاربندہ تیری بارگاہ فدس میں بنے گئا ہوں کا افرارکرتے ہوئے بھیدندامت مست عادداز کے ہوئے حاضر ہوا ہے۔ اگرائیب نے اس کی معقرت فرمادی تو بیٹاک آپ اسے اہل ہیں ،ادر فدائخوامت اگرائیب نے اس کھٹرا دیا ، تو بھرائیسے موا اور کون سہے ؟ جواس بے اس پر دھم کرے

فَاذِاً رَدُدَّتَ يَدِی فَ مَن يَّرُخَ مُرُ اگراتپ نے میرا ہاتھ جھٹک دیا رفالی انتر بھیردیا) تر بھر مجر پر کون رحم کرے گا وجیل عَدُوكَ ثُرُمَّ رائے مُسْولمُر سوئے آپ سے معانی کی امید اور میرے امتی ہونے کے اَدْعُوْلُكُ رَبِّكُما اَمَرْتَ تَضَدُّعَا الله ميرس پرور دگار إجيباكه آپ كالحمې پي آپ كوماجرى كے ماقدرور د كر بهار ما ہول مالى البنك وسٹ يلك أرالاً السرَّ جَالَة ميرس پاس (پنهاعمال ميں سے ) كوئى ايساوس يله نبيل ہے جو بيش كوسكوں.

کیوں مانگاہے بندوں سے پانے تعدا کانگ اس لا شرکی مولا و مشکل کتا ہے انگ مفاوق تو گدا ہے ، منہ ہرگز گدلے انگ مومن ہے تو، تو بس اسی حاجب واسے مانگ رہ کبیرو حضرت رہ العلی سے مانگ ہرایک چیز والئی ہردو سراسے مانگ تو بندگی وعجہ زے سے حرقی فلے مانگ ہو مانگئاہ خالی ارض و سماسے مانگ دنیا میں تبیب راکوئی بھی مشکل کُٹ نہیں تیرا حمن را کریم ہے اور باد ناوجی التار کے سواکوئی حاجست روانہیں مخلوق تو تھنیس ہے اس کی طرف ترکھ دونوں جہاں ہیں ہے وہی رزاق کائنا رد وقت بول پر تیری ہرگز نہ ہونظے ر

اے آتے بیسہ رتبری دعار ہوجائیگی قبول زاری سے انکمار سے اورالتیا سے مانگ محروبیف کور آج

#### شخ العرب والعجم حضرت حاجى اصداد الله مهاجرمكي رحمه الله تعالى كى

#### مناجات بدرگاه قاصنی الحاجات

مجھے بخش ، سب نام غفار تیرا كهال جائے أب ينده لاجار ثيرا یں ہوں گرچے بندہ بست خوار تیرا که دارد بمی تیسسری اور ازار تیرا تو شانی ہے سیا میں بیار تیرا لیاہے پیک اُسب تو دربار تیرا تو مولا - ين عبد بيكار شرا کے ڈھونڈے جو ہو طلبگار تیرا ملے کا ہو رحمت کا بازار تیرا مذ إك وم جوا أه بيدار تيرا نه مانا کوئی سنسکم زینهار تیرا جو ہوئے کرم مجد پر اک بار تیرا محط جب كربخشة كإبازار تيرا مجھے چاہیئے رخمسہ بسیار تیرا بتصديق دل سب په است ار نيرا ترافضه ل ميرا مرا كار تيرا یں تجد سے ہول یا رب طلبگار تیرا مجے غمہے کیا ،رب ہے غم خوار تیرا اللى مو ميسدى مناجات مقبول

اللي ين بول كبسس نطا وارتيسا اللى بست جيوز مسسركار تبيسري نگاہ کرم مل بھی کافی ہے تیسری دوايا رضب كيا كرول يين اللي مرض لا دواكي دوا كسس عيابون الني مي سب چهور گر اراين سوا تیرے کوئی نہیں اپنا یا رب كهاں جائے جبس كا نميں كوئى تجربن ہے گا نہ کھ نقت بھیاں سے پرا سدا نواب غفلت مين سومار إبول چلا نفس و شیطال کے احکام پر میں ميرى مشكلين بهوين استسان يكرم خبر لیجو اسس دن بی میری الی کناہ میرے مدے زیادہ ہی یارب اللی اسے وقت مرنے کے جساری توميرا بن تيرا بن تيرا توميسرا كونى مجھ سے كھد كوئى كھ جاباب الفاعنه ، رکه امیسه اماری

که رد کرنا برگز نهسین کارتیرا

نعت رسول پاکستانیم

منزلیں گم ہوئیں رائے کھو گئے زندگی رمیت کی ہیں دیوار ہے سرور دوجاں رمبرانس وجسال تیری رحمت جمیں بورے دکارہے

وقت نے مطوکروں پر ہمیں رکھ لیا تجھے کٹ کرز کچھی ہمارار ہا اکب عطار کر حماراتشخص ہم کو پہچان اپنی بھی شوارے

> توسیسے جان اور دِل کے قریل یائتی تیرے دامن میں کیا کھیزئیں یائی ا بخش مے میسسد شعور مجت جمیں ادمی ادمی ہی سے بیزامیے

چاند ، مورج ، ساسے ، شفق ، کمکشاں کچھول کلیوں ہے ہوئے گلتاں ان کی تجھ سے چیک، اُنی تجھ میک حین فطرت کا توایا شہکارہ

> کور بختوں کو ذوق نظسے ہوعطاد پاشکتوں کو شوق مفر ہوعطا شب کے ماروں کونے نے فریکچر تیری رحمت کا یہ ہی توجیارہے

مدح خوال ہیں تیرے انبیاد اولمیاد تورضاً لائے کیا نعمت کا وصلہ بھر بھی ہے! یہ اِک طرف سرنمید کھڑا عجز ہی اس کی چاہست کا اظہارہ

محداكرم دضآ

#### شغل مياربس أسبب توالئي شام وسحر بوالشرالتكر شغل ميرابس أسب تواللي شام وسحرجوالترالشر يلط بليط عطة بيرت الطريبريوالترالتر

ذكر كى أب توفيق ہويارب كام كايہ ناكام ہوتيرا ۔ قلب بيں ہرم ياد ہوتيرى الب بيہ بيشہ نام ہوتيرا تجديب بهت رمهاب كريزال بإلى وتأرام تبل مجعكواب استقلال عطار كر بختاب بيام بوتبرا شغل ميابس كب تواللى شام دسحر جو الترالتر ليف بيمف ، چلتے بير آء مرجو الترالتر

ذکر زاکرے البی دور کردں میں دل کی بیابی چوڑ کے حب الی دجاہی اب توکوں بی ختری بی ختری بی میں اپنی تباہی تو بی بیٹ بنابی شام و محربے شغل مناہی میرے گذیوں لا متنابی میں سے کہوں میں اپنی تباہی تو بی بیری بیٹ بنابی

شعل ميرابس أب تواللي شام وسحرجو النثر التثر بلط بيهظ بيطة بيرت الطبير بوالتراللر

نفر كترب محكوبي مدالة المديم الترك مرالة المسترك المترب المجار المحالة المرك الترك ممالة

ش برے نامے اس برے نامے النتر این النتر این بنامے النتراہے میں النتراہے میں النتر الے میں النتر الے میں النتر

شغل ميالب أب توالني ثنام وسحرجو الترالتر بلط ميط، يطنة بيرة أنفرير بوالتر التر

این منایں مجکوشائے کے مرابط ایم میان اس کے میں ان میں اور میں اور میں ان میں ان اور میں ان میں انترائے میں انتر جام مجت بنا پاف اے مے اللہ اے مے اللہ اس واللہ میں اللہ میں میں اوابی رجا ف اس میں اللہ اے میں اللہ شغل ميابس أب توالبي تنام وسحر بهو الترالتر

ليط يدين ، علت يمرت أعديبر بوالترالتر

ديده ودل من تجبوب الون سب شالون فالمن شراي عبوه بيش نظر وجاول كهين من مجهوج هزي شرات ورايب بمالون قلب من لفت جسرس بمبول سكون تاعم ندتجد كو بجابول بمبلانا خود بهي اگرين شغل ميرابس تو الهي ننام وسحر من التشر التشر سيست بيست بهرت آگه مهر به والتدافتد خواجر عزيز الحن مجذوب منظر نظر غليفة المراح فريز الحن مجذوب

مختلف انتعار

زمین داسمال کے درمیاں رہتی ہیں سرگرداں وہ دعائیں جن میں ذکر مصطفیٰ ثال نہیں ہوتا

گفت بیغیبر کر چول کو بی درے عاقبت بینی ازال درہم سرے

سمجھا ہے خدا کو صرف ہوجا بحت روا اپنا وہ غیب رالتہ کے درکا کہی سائن ہیں ہوتا

ہوطنگ کا طریقہ ہے ای طرح انگی در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملاتا

خدا ہے مانگ ہوئے کا طریقہ سے انگی ہوئے ہو مانگنا ہوئے سلم ہیں وہ در ہے جمال آبرونییں جاتی فداسے مانگ ہے ہو مانگنا ہوئے ہیں ہودم دہ کیا جاجت وہ اہوگا

قدلت مانگ لے وہل، شرم کر بندول کی منت ہے جو حاجت بردم دہ کیا جاجت وہ اہوگا

قردہ داتا ہے کہ بینے کے بیلے در تیری رہم سے ہیں ہردم کھنے

كيا ميري منسرياد خالي جائيگي کیانظر مجدیریند ڈالی جائے گ تقدير بدل جاتى ب مضطر كى دُعاس مایوس منرہوں اہل زمیں اپنی خطاسے خريداكر، مليس حبتني دعب اين الوانوں كي کرم جنس ہے یاں دشگیری نیم جانول کی انساں کے پاس دست دُعاہی کلیہ ہے ففل در قبول نه کھونے یہ بعیدہے يرمرترك المال فيها كمى كرا كروه كالهيل شعور بجده نهيس ب فيحكو، تومير يحجدون كى لاج ركهنا كريبنده فذاتجه يرير دل ابناجسكرابنا خلاوندا مجتنت ایسی دے دے اپنی رحمت چھڑا کر غیرے دِل کو تو ایب افاص کرہم کو تو فضل خاص کو ہم سب پریار بیام کراپیا كرم كرمي ميرس آفاه خدايا، تيرس كهريس كمي كيا ذوالعطايا مجھے توفیق نیکی کی عطاء کر ،گنا ہوں سے ہواہے ل یہ کالا كيول دعاداين مذبو باب ظفر كالبني كريه ب تفل در كين اثرى قبول اے جلیل اٹک گنہگار کے اِک قطرہ کو ہے فضیلت تیری تبیع کے سودانول پر

بں ہے اپنا ایک نالہ بھی اگریپنچ و ہاں گرچه کرتے ہیں بہت سے نالدو فریادہم ابے خدا ایں بہتدہ را رسواکمن گر بدم من رترمن بریدامکن بازآ بازآ هرانخپ، استی بازآ این در گهبه مادر گهبه نوانمیدی نیست گر کافٹ روگبردیت پریتی باز آ صد بار گر توبہ سٹ کستی باز آ ادھر تو در مذکھوے گا،إدھرين رنديجورل كا حكومت اپنی اپنی ب كبيس ان كى كهيس ميرى قول است گرچه مهزنیت تت كرجزنا بهناه دير نيت تت برتغيرے صدا آني ہے فَافْهُمْ فَافْهُمْ انقلابات بهال، داعظِرب بیں دیکھو بزارول أكوسك ردنق وبى سب مجلس كى خداجانے بیر دنیا جلوہ کا ہے نازہے کس کی امیب و نشکر پینیب رال شر ابرار مذجانا کون ہے کچھ بھی کسی سنے بجز متار تو فیر کون و مکال ، زبدۂ زمیں فرناں رائج جمال ہے تیسے حجاب بشربیت ر سالست کو معسدز کر دیا ہے تعلق سے بنوتت ناز كرتى ب كد ختم الانبياءتم م خرانہ گھر میں ہے موجود پھر بھی اومفلس پ تیرسے مجبوب کی یا رب شباہست بیکا ایوں بھٹکتے بھرمیے ہیں چار شوائے وائی نادانی حقیقت اس کو نو کرنے میں صورت کیے آیا ہوں

# سكرابا في أفرس مني الله على فيرخلقه وآلدولم

ال رسُولِ امِن ، خاتِمُ الرُسَلِين ، تَجَدُّ ما كُوبَي نبيں ، تَجَدُّ ما كُوبَي نبيں ، تَجَدُّما كُوبَي نبيں بَ عَقِيده بِهِ انبَا بَصِ مِ قَ وَلِقِينِ ، تَجَدُّما كُوتَى نبين ، تَجَدُّما كُوتَى نبين ك برايمي و كاستسى خُوش لقنب ، اس توعالى نسكب ، اس تو والاحسب دُوو مان مست رمینی کے دُرِمتیں ، کچھ ساکونی نہیں ، کچھ ساکوئی نہیں دستِ قُدُرت نے ایسا بنایا سنجھے ، مجلہ اُدصاف سے خُود سجایا سنجھے العازَل كي شين العابَد كي شين الجيمُ ساكوني نهين الجيمُ ساكوني نهين بزم كُونَين سبيك سُجُبُ أَي كُنَّى ، كيم تري ذات شَظيت ربي لاتي كُنَّى سيندُ الاوّلِين ،سيندُ الآخري ، حجهُ ساكوني نبين ، تجهُ ساكوني نبين تيرا بيكه روال كل جبسك مين بنوا ، إس زمين مين بنوا ، أسمال مين بنوا كياعُرُب، كياعجمُ ،سب بين زيرنگين ، تجهُ ساكوتي نهين ، تجهُ ساكوتي نهين تیرے اندازیں وسعتیں فرسٹس کی ، تیری پُروازیں رفعتی عرستس کی تیرے اُنفاس میں خُلد کی کیسے میں ، تجھُ ساکوئی نہیں ، تجھُ ساکوئی نہیں

"بْدْرَةُ الْمُنْتِهِيْ رَبْكُرْدِ مِين بْرِي، قَابَ قُوسَينَ كُروِسفر مِن بْرِي تُرْبُح تَى كَ قري جَى جَيْرِے قري ؛ تَجَدُّ سَاكُونَي مَنِين ، تَجَدُّ سَاكُونَي مَنِين ككشاں صنوترسے سسسرمدی تاج كى ، ژلعبْ تاباں حَييں دانت معراج كى "لَيكَةُ العتَّرْ" تيري مُنوَرجبِين ، تَجَمُّساكُونَي ننين ، تَجَمُّساكُونَي ننين مُصَّطفًا مُحتیجًا، تیری مدح وثنا ،میرکسسس میں نہیں ، دُسترس میں منیں دِل کو ہمتت نہیں، لَب کو بارا نہیں، مجھ ساکوتی نہیں، مجھ ساکوتی نہیں کوتی بتلائے کیسے سئے رایالکھوں ، کوئی ہے! وہ کہ میں جس کو تجھ سا کھوں تُوَبِهِ تُوبِهِ! منين كُونَى تَجْدُسُ منين، تَجْدُساكُونَى منين، تَجْدُساكُونَى منين چار ياروں كى نئان جلى كئے كھلى، بئين بيرصِدَيق في صف روق في عثمان ، على شاہدِ عَدْل ہَیں یہ رِزے جانتِ یں ، تجھُ ساکوئی نہیں ، تجھُ ساکوئی نہیں اسے سرایا نفیش اُنفنس دوجب اں ، سرورِ دلسب راں دلبرِعاشقاں ڈھونڈتی کے سیجھے میری جان حزیں ، تجھ ساکوتی نہیں ، تجھ ساکوتی نہیں

( 9.71 × / 71.614)

# مين تواس قابل نه تقا

9 - ۱ اھ میں ج سبت اللہ شراعی سے فراغت کے بعد کچھ اشعار حرم باک میں اور کچھ جدّہ میں ہوئے \_\_\_\_\_نفیش

مُشکر <u>نے</u> تیرا حت دایا ، میں تو اِس قابل نہ تھا تُونے اسینے گھر مبلایا ، میں تو اِس قابل مذتھا است ديوانه سبايا، مُن تو إس قابل مذتها گرد کعبے کے پھرایا ، میں تو اِس قابل نہ تھا 'مّہ توں کی پ*ایسس کو سیراسب تو ُنے کر* دیا جب م زُمزم كا بلايا ، مين تو إس قابل نه تقا ڈال دی ٹھنڈک مرے سینے میں تو نے ساقیا اینے سینے سے لگایا ، میں تو اِس قابل نہ تھا

بِهَا كِيَا مُسِمِّى زَبَالِ كُو ذِكَرِ إِلاَّ اللهُ كَا يكسبق كسنے راهايا ، مين تو إس قابل نه تھا خاص لینے دُر کا رکھا تو نے اے مُولا مجھے نُوں نہیں ور ور مجرایا، میں تو اِس قابل نہ تھا میری کوتابی که تیری یاد سے عنافل رہا یر منیں تو سنے مملایا ، میں تو اِس قابل نہ تھا ئیں کہ تھا ہے داہ تو نے دستگیری آپ کی تو ہی مجھ کو رہ یہ لایا ، میں تو اِس قابل نہ تھا عهد جو رُوزِ ازل مجمد سے کیا تھا یاد ہے

عهد وُه کِس نے نبھایا ، میں تو اِس قابل نہ تھا تیری رحمت میری شفقت سے بُوا مُجھ کو نصیب گنبد خصرار کا سے یا ، میں تو اِس قابل نہ تھا مين في حيو د كيماسو د كيما طوه كاه قدسس مين أور جو يايا سو يايا، مين تو إس قابل نه تقا بارگاهِ مستيد كونين (صليفيلم) مين آكر نفيس سوجيا بيون ، كيسے آيا ؟ ، مين تو إس قابل نه تقا سوجيا بيون ، كيسے آيا ؟ ، مين تو إس قابل نه تقا

(F19A9/#18'-9)

\*

\*\*

.

## نعت پاک

ان کی تصویر سیلنے میں موجودہے وه محر مرسيت من موجودسي جوم كركب رسى بي بادهبا ج بنی کے لیے یں بوج دہ سارا ونب میں ایا نظاراتنیں جیا مظر مین موجودے یں نے اس سے بھی بے ماختہ کہ دیا نامت لأجب سيفين ين موجوني چھوڑ کر ہم مدینے نہ جائیں کہیں اورجنت مين مي اوجوب جی نے ہو مانگا اس کوعطار کر دیا وہ شہنشاہ مدینے میں موجودہے ان کی تصویر سیسے میں موجومے

ہے نظر میں جال جبیب خدا رجسس فے لاک کلام البی ایا بيُول كملته بن يرُّه رِرُّه كمنة على الیبی خوست بوچن کے گلوں میکال چھوڑا تیسے الیٹید گوارانییں الما منظب ر زملنے میں مکھانیوں جب طوفال سفين سي لحاكيا كي بكائے كاتكتى دين كا ہمنے کا کرجنت پستے حثین یوں توجنت میں سے ریز نہیں بے مہاروں کو سیعنے سے لیٹا کیا اس کے درکے سوالی ہے ثناہ گدا ہے نظریں جم ال حبیب ندا جسس نے لا کر کلام البی دیا وہ محد مریتے میں موہورہے

## نظب

#### فارى عبدالعدزيزاظهر

كهرا كهوثا كيابية بت أ چلاما جراغ تشريعت سبعانا ويلامإ توحمنسيق محد دكحب تأجلاجا بإل شابن الماعست كحاتا جلاجا وه فسنسه مان من كامناماً جلا ما صداقت كاررحب اراماً جلاجا رايت كى مفعل حب الأجلا جا نشاں سرکتی کامٹ تا چاہ جا يوں رنگپ شجاعت كا آجلا جا تحادست كا دريابهاتا علاجا وه اصنام باطل كراماً جلاجا حقیقت میں ہے بتاآبلاما

حتیقت کی ہاتیں بتانا ہلا جا كآب اورسنت كى تعليمك نہیں تیرے شایاں بجرعدادت بیچ کی اطاعت پی ہے سرخ وئی فرائوسش لوگوں نے جرکردیاہ مِمْ اکر نشار کستم اس جان زمارز بيرهيا باسب أبرضلالت خدا کی مجتت میں سرشار ہوکر مدار اینی قرست کا ایمان پررکھ اعانت غربول، يتيول كي كرك تراشے تیرے دہم نے جوسنم ای نہیں کوئی ماجت، رواجز خداکے

کے اظہر قولیتے بیاں۔داوں میں محدُ کی عظمیت بھٹ آچلا جا

# مادنات بحنه كاوظيفه

حضرت طلق فرطت بي كه ايك شخص حضرت ابوالدر دا بصحابي رضى للمرعف كي منت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کا مکان جل گیا، فرمایا نہیں جلا ، بھرووکے شخص نے یسی اطلاع دی تو فرمایا نهیں جلا ، پیمرتیسرے آ دمی نے بیی خبردی ، آپ نے فرمایا نہیں جلا، بھراکی اور شخص نے اکر کہا۔ کہاے الوالدرداد آگ کے شرارے بہت بلند ہوئے مگرجب آپ کے مکان تک آگ بہونجی تو بجوگئی ، فرمایا مجھے معادم تھا كەلاتتەتغالىٰ ايمانىيى كرے گا. كەتمىرامكان جل جائے". كىۋىكەمىي نے رسول الله صلی الترعلیه البریم سے شناہے جوشخص صبح کے وقت بیرکلمات بڑھ لے نام تك اس كوكوني معيدت نهيل پينچ كى دين نے صبح بي كلمات پڑھے تھے اس يد مجهديقين تهاكهميرامكان تهين جل عملا) وه كلمات بيربي الفَقارْنَفِينُ كَالْمُسَانِينَ ٱللُّهُمِّ إِنْتَ رَبِّي لِآ اللَّهِ إِلاَّ آنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبُ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ مَاشَاءَ اللَّهُ كَأْنَ وَمَالَمْ يَشَالَمْ يكُنْ وَلَاحُولَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ اَعْكَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِقَدِ أَيْرٌ وَانَّ اللَّهَ قَلْ اَحْاطَ بِكُلِّ شَيْءِ عِلْمًا ۞ اَللَّهُ مَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ شَيِرٌ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّكُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ الْخِنُ إِنَاصِيتِهَا اِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُّسُتَقِيْمَ

( مکتبه سیداحمهٔ شهید - لامهور ) (مکتبه سلطان عالمگیر - لامهور) ( مکتبه لدهیانوی - کراچی )